

طالب دعا زوبيب حسن مطارى

ما طلب مختا کر اور ال رضایت کے جوالیات کے https://t.me/tehgigat



طالب دعا زوربيب حسن مطارى



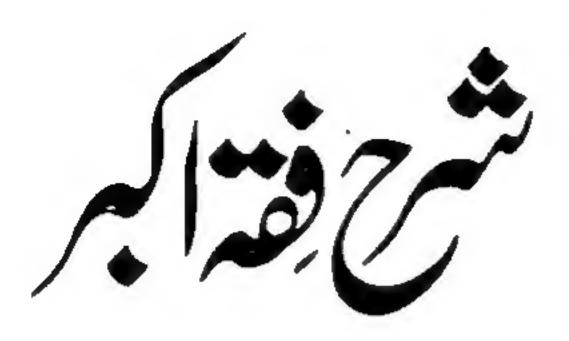

| علامه مخدليا قنت كي ضوي                     | سرجم شاح |
|---------------------------------------------|----------|
| ملك شبير حسين                               |          |
| جۇرى 2017 ء                                 | س اشاعت  |
| اے ایعث ایس ایڈورٹا ٹرر ددر<br>0322-7202212 | سرورق    |
| اشتياق المشتاق برنظرز لابهور                | طياعت    |
| روپے                                        |          |



ضرورىالتماس

قار کین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کماب کے عن کانتھے میں پوری کوشش کی ہے ، تا ہم پھر بھی آ ب اس میں کوئی غلطی یا کیں تو ادارہ کوآگاہ ضرور کریں تاکہ وہ درست کردی جائے۔ادارہ آپ کا بے عدشکر کز ارہوگا۔



مسيع مقوف الطبع معفوظ للناشر All rights are reserved جمله حقوق مجن ناشر محفوظ ہیں جملہ حقوق مجن ناشر محفوظ ہیں

## 4

هماراا داره شبير برا درز كانام بغير ہاری تحریری اجازت بطور ملنے کا پیته ، ڈسٹری بیوٹر ، ناشر یا تغتيم كنندگان وغيره ميس نهكهما جائے ۔ بصورت دیگراس کی تمام تر ذمه داری کتاب طبع کروانے والے پر ہوگی۔ اداره بزااس كاجواب ده نهموگا اور ایما کرنے والے کے خلاف اداره قانونی کارروائی کا حن رکھتاہے۔

## ترتبب

| سلسلة تدريس وافتآء                                                | غدمدر ضويد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ورس کے اوقات                                                      | مام أعظم ابو حنفيه اورعلم الكلام كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| درس کی دسعت                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وفات اور كفن وفن عبدة قضا سانكار                                  | غارف الحكم بن عبدالله ابومطيع بلخي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ایک مازش                                                          | 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رفات                                                              | المام الوحنيفه تبتائية كاطرف منسوب أبك تح يف شده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کفی دفن                                                           | تول اوراس کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المام معاحب مند كي اولاد                                          | مسنف کا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اظهار اقسوس!                                                      | نام ونسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حافظ الحديث و بإنى نقنه                                           | مائے ولادے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مسانيدامام اعظم فيناتين                                           | ري ري شوي ريا الفيلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مترجم وشارح کا تعارف                                              | شكل وصورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مقارمه                                                            | بچين کا زمانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عقیدہ کے معنی اور مفہوم                                           | تعليم وتربيت رشيوخ واساتذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عقیده کی شرمی تعربیف                                              | علم کلام کی طرف توجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عقیدہ اور ایمان کے معنی ومفہوم کا بیان                            | علم نقد کی مخصیل کا پس منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ایمان اسلام تقیدیق اقراراور عمل کے میاحث کا خلاصہ ۵۲              | حماد میشد کی شاگردی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اعتقادی اور مملی                                                  | صریث کی مخصیل ۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا خلق کی تعریف                                                    | که کاسغر پختان کاسخر استان که کاسخر |
| عقیده اورعمل میں فرق                                              | يدينه كاسغر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ائمَه علم الكلام                                                  | المواحي بينية كراماتة و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المام الوالحن على بن اساعيل الاشعرى الحسستيني تبييه منه ١٩٥       | استاذ کی عزت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| امام ابومنصور محمد بن محمود ماتر بدي الحفى منطق المستنية المساسات |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا فرقه معتزله کی ابتداء ۵۵                                        | امام صاحب مبته کی قدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| i                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| CESC TO SECURITY                                               | المراكز المرد الماليد الماليد الماليد الماليد                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱ ایمان کی حقیقت می نقط تقدیق کے معتبر ہونے پر قرآن مجید      | مقائد کی اقسام                                                                        |
| ۵۷ استشباد                                                     | الله تعالی موجود باما مکان ہے                                                         |
| ۵۸ ایمان کی حقیقت میں فقط اقرار کے غیر معتبر ہونے پر قرآن مجید |                                                                                       |
| ۵۱ استشهاد                                                     |                                                                                       |
| ۵۰ ایمان کی حقیقت میں اعمال کے غیر معتبر ہونے پر قرآن مجید     | متقدين أنل السنة والجماعة كأموقف                                                      |
| ۲۰ سے استشہاد                                                  | ولائل الله والجماعة                                                                   |
| الا ایمان می کی اورزیادتی کے جوت پرقر آن مجیدے استشہاد ، سم    | مستله استواء على العرك                                                                |
| الا ایمان میں کی اور زیادتی کے دلائل کا جواب                   | اللي السنة کے دلائل ۳                                                                 |
| ۲ ایمان شرعی کابیان                                            | تاري ملم النفل م من النفل م                                                           |
| 4 آیا اسلام اور زیمان متفارین امتحد                            | م هام می وجهسمیه(بیه نام نیون رکبا کیا)؟                                              |
| اليمان لانے كى نصليت متعلق أحاديث وآ ثار كابيان ٩٩             | مسلم کلام کی تاریخ کے سنسلہ میں                                                       |
| ايمان بالغيب كامطلب                                            | اور خاہدونا میں وی کا مین کے عقا مدی حفاظت وصیانت کا                                  |
| العديش ايمان لانے والول كى فضيلت                               |                                                                                       |
| این دیکھے ایمان لائے پر بشارت                                  | تاریخ ولادت و د فات ۳۵                                                                |
| ا بمان ہے متعلق بعض عقلی وملی ابحاث کا بیان                    | امام الاشعری کے تلاقہ و :                                                             |
| و عقیده توحید کی فرضیت کا بیان                                 | مؤلفات الإمام ابوالحن الاشعرى                                                         |
| التدنعالي برايمان لانا                                         | ترجمة الامام ابومنصور الماتريدي                                                       |
| ا فرشتول پر ایمان<br>از هند                                    | مؤلفات الامام ابومتعور الماتريدي                                                      |
| ، فرشتول کے وجود پرایمان<br>میں میں مد                         | الا مام الماتریدی کی تاریخ وفات<br>امت مسلمہ کے کہارمحدثین ومفسرین دفقہا ووائمہ اشعری |
| جريل امين<br>ميکائيل<br>ميکائيل                                |                                                                                       |
| امریکایش                                                       |                                                                                       |
| موت کا فرشته                                                   | ایمان کے اصولوں کا بیان                                                               |
| ياك                                                            | يَكِان احْول الْإِيمَان ١٨                                                            |
| جنین پر مامور فرشتے                                            | - 10                                                                                  |
| ین آ دم کے اعمال کی حفاظت پر مامور فرنتے                       | ایمان کو صرف تقدریق قرارویئے کے نقصانات ۸۶                                            |
| ائر دول سے سوال کرنے پر مامور فرشتے                            | ایمان کی تعریف میں اہل قبلہ کے غراب کا بیان ۸۶                                        |
| وحدت اور و چود کے معنی ومفہوم کا بیان                          | •                                                                                     |
| عقیده وحدت الوچود اور دایو بندی اکابر                          | ننس ایمان اور ایمان کامل کا بیان                                                      |
|                                                                |                                                                                       |

| "到"一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | الله الله الله الله الله الله الله الله                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                           | دعزت بایزید بسطامی اور وجدگی کیفیت                            |
| (2) توحيد في الند ور                      | الله تعالى كى وحدانيت كابيان                                  |
| (3) لتي حديد في الحلف ١٣٣                 | تر ديد كالغوى معنى                                            |
| 5_توحید فی الاحکام کی اقسام5              | تو دید کا شرعی و اصطلاحی مغبوم                                |
| (1) توحيد في الحكم الكوني                 | ہرعیب اور نقص سے پاک ذات                                      |
| (2) توحيد في الحكم الشرعي                 | شرک کالغوی معنی                                               |
| شرک کی اقسام                              | ائمة علم الكلام كے مطابق شرك كاشرى اور اصطلاحى مغبوم ١٢١      |
| 1_شرك في الربوبيت                         | امت مسلمہ شرک ہے محفوظ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 2_شرک فی لاکا او ہیت                      | تو حیروشرک کے باب میں چنداہم نکات                             |
| 3_شرك في الا ماء دالصفات                  | لوّ حداورشرك كي متقابل أقسام                                  |
| 4_شرک فی انتخر میم                        | تو حيد كي اقسام                                               |
| 5_شرک فی الاحکام                          | 1 _ توهير في الرّبويت                                         |
| 1_شرک فی الر بوبیت کی اقسام               | 2_توحيد في الألوربيت                                          |
| (1) شرک کی الذات ۱۳۹۰                     | 3 ـ توحيد في الاساء والصفات                                   |
| (2) شرك في الخلق والا يجاد                | 4_ توحيد في التحريم                                           |
| 2_شرك في الالوميت كي انسام                | 5_توحيد في الاحكام                                            |
| (1) شرك في العبادت                        | 1 _ توحيد في الربوبيت كي اقسام                                |
| (2) شرك في القدرت                         | (1) توحيد في الذات اسما                                       |
| (3) شرک فی الدعا                          | (2) تو حيد في الخُلق والا يجاد                                |
| (4) شرک فی انعلم                          | 2_ توحيد في الألوميت كي اقسام                                 |
| 3_شرك في الاسماء والصفات كي اقسام         |                                                               |
| (1) شرك في الاساء                         |                                                               |
| (2) شرك في الصفات                         | (3) توحيد في الدّعا                                           |
| (3) شرك في الانعال                        | (4) توحيد في العلم                                            |
| 4_شرك في التحريم كي اقسام                 | 3_توحيد في الاساء والصفات كي اتسام                            |
| (1) شرك في التحريمات                      |                                                               |
| ا (2) شرک فی الندور                       | (2) توحير في الصفات                                           |
| ا (3) شرک فی الحلت                        | (3) توحيد في الافعال                                          |
| ا 5۔ شرک فی الاجکام کی اتسام              | 4_ توحيد في التحريم كي اتسام                                  |
|                                           |                                                               |

| 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个                                                                                                                            | المراق فردننداکس کی اور ایکان می                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ا الله اتعالى كالملم محيط اور المحدود ذاتى ب ١٥٢                                                                                                                  |                                                    |
| ا نبي كريم الأفال علم فيب كابيان                                                                                                                                  |                                                    |
| العلم فيب قرآن ت ثابت بسيسيسيس                                                                                                                                    | الله کی مثل کوئی چیز شدہونے کا میان                |
| انبیاء کے لئے علم غیب کا جوت ۱۵۸                                                                                                                                  | القد تعالى كى دات اور معات ي مما تكت كى تفى ١٣٦    |
| نی فیب بتائے میں مجل شیس                                                                                                                                          | تغییری نکات                                        |
| اللم نيب حديث ياك ت                                                                                                                                               | كوكى چيز حق تعالى كي مماثل نبيس                    |
| ني کامنتي                                                                                                                                                         | الله تعالى كى صفات ذا تبداور فعليد كابيان          |
| غیب کی افوی تعریف ۱۵۵                                                                                                                                             |                                                    |
| مِنانْقَين كاعلم                                                                                                                                                  | مفات محكمات كي إتسام                               |
| التقيح مسئلة للم غيب١٢١                                                                                                                                           | الله تعالى كى صفت تخليق كابيان                     |
| علم غيب كامغبوم                                                                                                                                                   | معرفت اللي كامفهوم                                 |
|                                                                                                                                                                   | معرفت کیوں شروری ہے؟                               |
| چندمثالین                                                                                                                                                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,            |
|                                                                                                                                                                   | كياصفات كي معرفت كافي ہے؟                          |
| قرآن ہے متعلق عقیدے کا بیان                                                                                                                                       | , –                                                |
|                                                                                                                                                                   | معرفت كاظريقه كيا ہے؟                              |
| قرآن مجید کی فضلیتا ۱۷۱                                                                                                                                           | ,                                                  |
| لوح محفوظ کی تعریف میں اقوال مفسرین کا بیان 121<br>ترجم سے میں متعالیہ میں مت |                                                    |
| قرآن کے کلام ہونے ہے متعلق عقیدے کا بیان ۲۵۱<br>قرب سرمجار قرب میں دران                                                                                           |                                                    |
| قرآن کے مخلوق نہ ہونے کا بیان<br>ممل کما                                                                                                                          | تیسرا حصہ: صفات النمی کا بیان<br>صفات کی گرود بندی |
|                                                                                                                                                                   | مفات ي ترود بندي                                   |
| تنبسر کی دلیل کے ا                                                                                                                                                | شفقت ومبرباتی کی صفات                              |
| حۇتى دلىل                                                                                                                                                         | سلامتی دامن کی سفات                                |
|                                                                                                                                                                   | عنود درگذرگی صفات                                  |
|                                                                                                                                                                   | د ـ بادی کی صفاتان                                 |
|                                                                                                                                                                   | تدرت التي                                          |
| آ څخو يې دليل ۱۸۱                                                                                                                                                 | الله تعالى كي صفات ازليه كابيان                    |
| توین دلیل                                                                                                                                                         | مِنات الله ازلية                                   |
|                                                                                                                                                                   |                                                    |

| - CONTROL - 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5        | المال المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فتلاف تمبر (5)                                             | لقد نعالی فی صفات اور معوفات می صفات کے در میان فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فتان نمبر (6)                                              | بونے کا بیان ۱۸۴۳ کا بیان ماران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نتآافنم (7).                                               | الله تعالى کے واجب الوجود اور فعر ہے موسے كا بيان ١٨٥ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ختلاف نمبر(8)                                              | شرکت کی تعریف کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ختلاف نمبر (9)                                             | شرک کی تمین انسام میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ختلاف نمبر 10)                                             | أمتِ محمد كي من في مرك برست مين موني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نتلاف نمبر(11)                                             | الله تعالي كي منفات كا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| غذريه متعلق عقيد كابيان                                    | اسْتَوْ يَعْلَى الْغَرْشُ أور غير مقلدين كانا قابل فهم مسلك ١٩٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سئله تقدیر کی تعریف                                        | غیر مقلدین کا امام مالک رحمہ انٹد کے قول سے غلط استدلال مہم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نقدریے متعلق قرآن مجید کی آیات                             | صفات متشابهات اور فرقه مجسمه کامونف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                            | مجسمه کی عقلی دلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تقذیر کی دصاحت ادراس کا کھوج لگانے کی ممانعت ۲۳۳           | مجسه کی عقلی دلیل کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| غلق ادر نقتر یر کا فرق                                     | مجسمه کی نقلی دلیل اوراس کا جواب ۱۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قضاء متعلق اور قضاء مبرم                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رزق میں دسعت اور عمر میں اضافہ کے متعلق احادیث ۲۳۷         | عرش العالم الماسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ان اعادیث کا قر آن مجید ہے تعارش                           | عرش پراستوا و اور الله تعالیٰ کی دیگر صفات کے متلعق شیخ ابن تیمید،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ان احادیث کے قرآن مجید ہے تعارض کا جواب ۲۳۷<br>حب سرمتها ہ | کا موتف سر ماه می شخص می مالفد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تقدیر کے متعلق احادیث اور ان کی تشریحات<br>شعبہ حالہ ال    | استواءاورصفات کے مسلمہ میں شیخ این تیمیہ کے خالفین ۲۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            | استواء اور صفات کے مسئلہ میں شیخ ابن تیمیہ کے موافقین ۲۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •                                                          | استواء اور صفات کے مسکلہ میں متفقہ مین احناف کا موقف ۔۔۔۔۲۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                            | استواء اور صفات کے مسئلہ میں متفقد مین شافعیہ کا موقف ۲۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تشهیم النبی بررضامندگی کی فضیلت ۲۳۷                        | استواء اور صفات کے مسئلہ میں متفدین مالکید کا موقف ٢٠٩<br>حضرت عیمیٰی (علیدالسلام) کے آسان کی طرف اٹھائے جانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                            | مطرت من (عليه اسلام) عداسان ف سرف اها عرف العالم المان في مرف العالم المان في المرف المان في المان في المرف المان في المان في المرف المان في المرف المان في المان في المرف المان في الم |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تقدیر کی دونتمیس میں                                       | ابن تیمیہ کے افکار اور ان برعلماء امت کے تیمرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نقدریر کی دوسمیں ہیں۔۔۔۔۔۔ ۴۸<br>عقیدہ                     | المسننت اشاعرہ د ماتر بدیہ اور فرقہ سلفیہ کے درمیان اختلاف ۲۲۰<br>اختلاف تمبر (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| آ سانوں اور زمین کی پیدائش ہے پہلے تقدیر کا لکھا جانا ۴۹   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| D. Janes                                                   | اختلاف تمبر (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

4.

|                                                                                                                 | الله الله الله الله الله الله الله الله                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| تخلیق حیوانات کی ساخت میں پیانہ                                                                                 | عقيده                                                         |
| آ کھ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                        | المعتبيرة عقبيرة                                              |
| قوت شامه مامه                                                                                                   | عشيره                                                         |
| ما فظه كا نظام                                                                                                  | شب قدر میں تقدیر کا طے ہونا                                   |
| لمن                                                                                                             | عقيده                                                         |
| ۲۲۳ ۲۲۳ علام                                                                                                    | عقيده                                                         |
| عقيره                                                                                                           | الله كاعلم كامل مشيت اور قدرت كامله                           |
| المحليق انسان كي ساخت مي بيانه ٢٦٣                                                                              | عقيده                                                         |
| عقيده                                                                                                           | تفذيري اور تكوين علم اورتشريعي أوردين حكم                     |
| نر و ماده اورعورت ومرد کی ساخت پس پیانه ۲۲۵                                                                     | عقيده                                                         |
| عقيده                                                                                                           | عقيده                                                         |
| قوموں کے عردج وزوال میں پیانہ                                                                                   | زمان و مكان كي تقترير                                         |
| ***                                                                                                             | عقيده                                                         |
| عقيده                                                                                                           | افلاك اورسيارون كى تخليق اوران كى توسيع مين الله كا پيانه ٢٥٥ |
| مشيبِ البي                                                                                                      | عقیده                                                         |
| عقيره                                                                                                           | تخلیق زمین اور اس کے متعلقات کی ساخت میں پیانہ ۲۵۷<br>عقیدہ   |
| تحكيق مين مشيت الهي                                                                                             | عقيره                                                         |
|                                                                                                                 | سرچشمه حیات پانی کا پیانه                                     |
|                                                                                                                 | عقيده                                                         |
| تقويده المساه | تخلیق رزق کا پیانه                                            |
|                                                                                                                 | عقیره                                                         |
| ٣٩٨                                                                                                             | سقف محفوظ نضالی پیانه                                         |
| عقیده<br>عدل وفضل                                                                                               | عقیده                                                         |
|                                                                                                                 | موا دَل کا بیانه<br>عقیده                                     |
| عقيده                                                                                                           |                                                               |
| نقدریر میں اسیاب کی انہیت                                                                                       |                                                               |
|                                                                                                                 | دن اور رات کا پیانه                                           |
| پرایت و مثلالت مقدر ہونے کا مطلب ۴۷۰                                                                            | -                                                             |
|                                                                                                                 | ***                                                           |

| "这个是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الله الله الله الله الله الله الله الله                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| المعلقية المامة | عقيره اكا                                                     |
| القدير كے بارے مل تناز عداور بے جا انور و دوش كرم، احت ٢٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مدایت کا بهها ورجه مجلی وجبلی مدایت                           |
| 7AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اعتميده ,                                                     |
| لوگول کوفطرت پر بیدا کرنے کا بیان ۲۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | منطَفَين كو لله كى جانب سے عطاء كرده دواضافى امور ٢٢٢         |
| لفظ فطرت كالفوى مغبوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محقيره                                                        |
| ائن اشْيَرِ كَا تَوْلد ٨٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ارازه واختيار ,,,,,                                           |
| معنی فطرت اوراین عمیاس کا قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عقیده                                                         |
| قطرت كالغوى معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
| ېرېچکې فطرت پرېدائش کې حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عقيره                                                         |
| ا ہے جسم کے بعض اعضاء نکلوا کر کسی کو دے دینا املند کی تخلیق کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مشيت ادر رضاء كا فرق                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عقيره                                                         |
| اسملام دین قطرت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ہدیت کا دوسرا درجہ تشریعی حکم نور انبیا واور کمابوں کے ذریعیہ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بدایت شرعی                                                    |
| ایک شهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عقبيرة ٢٢٢                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مكلف كاعمال يس الله كى رضاء                                   |
| محبت ہا عث نجات ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عقبيره                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بديت كالتيسرا درجه عطا وتونيق اوراس كى ضدسلب تونيق ٢٥٦        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عقیده عقیده                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جرد فتيار ٢٢٧                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عقيدة                                                         |
| يثاق لينه كامقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
| میٹاق حضرمت آ دم کی پشت ہے ذریت نکال کریا گیا تھا یہ بنو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عقیره                                                         |
| آدم کی چنتوں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جربيه يعنى فرائض چھوڑے ادر گنابول كوكرنے كيلي تغذير كوؤمد     |
| بٹا <b>ن</b> کے ججت ہونے پرایک اور اشکال کا جو ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
| کیار بیٹان کی کو یاد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عقيده                                                         |
| ني (超) كا السل كا مّات بونا المعامل كا مّات بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضرت آدم ادر حضرت موي عليم السلام كامناظره٠٠٠٠                |
| جن لوگول تک دین کے احکام نہیں مہنچ ان کے متعلق قرآن مجید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عقيده                                                         |
| ک آیاتکن آیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تقيده                                                         |
| کی آیات<br>جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچے ان کے متعلق احادیث ۲۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فقریس خروشر کے بہو                                            |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا سردنداسین ایکوی                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| عصمت انبياءادرائمدار بعد ۱۳۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں ہنچے ان کے متعلق نغنہاء              |
| نى كريم تأتيز فم كارسالت كابيان ١٣٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ه لکیه کے نظریات                                                   |
| لقظ محمر النظم كل خصوصيت والهميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں مہنچے ان کے متعلق فقہا احماف         |
| اسم محد مَنْ الله الرحاد انبياء كرام عليهم السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | کا نظریه                                                           |
| علماء وفقهاء كے نزويك لفظ محمر كامفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ایمان یا کغرمجبور نه کرنے کا بیان                                  |
| الفضائل الفضائل المستعدد | دين هِل جبر شهو في كل محقيق                                        |
| نى كريم كَنْ يَوْم كَنْ مُعْت حبيب كابيان ٢٣٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مشردعیت جہاد برنفی جبر کی وجہ ہے اعتراض اور معاصر مفسرین           |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سے جوابات:                                                         |
| حضور مَنْ اللهُ تورجى بين اور بشريعى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جوابات ندکوره پر بحث ونظر: ۱۳۱۵                                    |
| نى كريم الكائمة كى نورانية كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مصنف کی طرف ہے مشروعیت جہاد پر اعتراض کے جوابات سات                |
| لفظ نور کے معانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جوغیرمسلم مستشرقین اسل م کے نظریہ ملاحظہ کریں عام                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بندول انعال مين ان كركسب وائتيار كابيان                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ختیاراوراس کے اعمال کا خالق اللہ تعالی ہے تو اس کی جزا اور<br>سیار |
| ئی کریم نزین کے نور مدایت ہوئے پر دلائل کا بیان ۳۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
| محاب کرام میں باہمی نضیات کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| رسول پاک نؤیزا کے بعدسب سے افضل صدیق اکبر جائٹنا ہیں ۳۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| افعنلیت ابو بکرصدیق طائنهٔ پرمول علی طائفتهٔ کے اقوال ، کتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                  |
| شیعرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اس اشکال کا جواب مصنف ہے                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ایمان لائے اور اطاعت کرنے میں بندہ کا فائدہ ہے نہ کہ اللہ<br>ر     |
| جمع المرابع ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
| شیعہ حضرات کی کتب سے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| حضرت ابو بكروعمر بلانتخا كو كاليال وين والد مولاعلى مي تية ك نظر<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
| عیرنا سمدین به بر روان را سیت پرارهای کابه ۱۵۰ مان<br>شانِ ابو بکر دعمر دی شنا انکه الهلویت کی زبانی ۵۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _ ·                                                                |
| عابِ البرن ورسر رہا تھا ہوئیت ک رہاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                  |
| علوف میران میر<br>خلافت صدیق اکبر چنگزاهادیث کی روشن میں میران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اجهاع أتب اوراقوال ائمه كي روثني من عصمت انبياه كابيان ٢٣٩         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عصمت انبیاء ہے متعلق بعض نداہب کے نظریات                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u></u>                                                            |

T

| (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                       | The State of the same of the s |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سريد علما ينيئة اسمام اور محدثتين كي تظريبين ٢٠٠٠             | PTY1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حجة الإسلام امام غزالي عليه الرحمه دافقوى                     | رصاحت من المنافظة برفصل بون سے اللہ تعالی كا الكار ١٣٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يزيدكونادم أورية تصوركم والول يه جهار سدوالات ٣٩٢             | بر فنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كيايزيد كے لئے جنت كى بشارت دئي تلى جن ٢٩٣                    | روسیعلی در الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| محدثین اور حفاظ کے فیصلے کی مزید تو فیق mam                   | ryr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ممی بھی مسلمان کو گناہ کے سبب کا فرقر ار نہ دینے کا بیان ۲۹۸۰ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صغیره اور کبیره گنامول کی شخفیل کا بیان ۲۹۳                   | ية جن رسور عليدانسلام ١٩٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اصرارے گناہ صغیرہ کے کہیرہ ہونے کی وجہ کا بیان ۲۹۸            | شیعوں کی خبر متواتر ،عفل وتھل سے باعل ۳۶۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مجبيره گناهول کي تعداد                                        | خلد فن مديقي كاجوت شيعه حضرات كى كتب سے ١٩١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| محمناه كبيره كے بارے ميں معتز له إور ابل سنت كا اختلاف ٥٠٠٠   | مضرت على ملائن في خضرت امير معاويد المنافئ كى طرف خط لكها ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| معتزله کااصل جواب:                                            | حضرت علی مزانفز کی محبت کے دعو بداروں کو دعوست فکر ٣٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الل سنت کے بعض عقائد کا بیان                                  | ضف نے راشدین کی خلافت حقد پر دلیل تہماے ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ذكر بعض من عقائد ابل السنة                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الل سنت وجماعت کے حق پر ہونے کا بیان ۱۹۰۳                     | الحاصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قیامت کے روز لوگوں کی دو جماعتیں                              | خلفائے راشدین کی خلافت حصہ پر دلیل باز دہم ۲۷۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۔<br>الا البدالا اللہ کہنے والوں کے چیرے روش ہوں گے ۵۰        | الحاصل ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المل سنت کی تعریف کا بیان ۵۰۸                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الل سنت و جماعت کون میں؟                                      | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اٹل سنت اور صحابہ کرام کے زمانے کا بیان                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الل سنت وجماعت کون                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الختلاف كاحل: نبي (مَنْ يَرَامُ) كي سنت اور خلف وراشدين كي    | شرکت محققه ۱۳۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سقت                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تشريح وتوضيح                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| البرايت سيافته خلفاء لي سنت الهم                              | حضرات صحابه کرام دراند کی نظر میں مصاب کرام دراند کی نظر میں مصاب کراند کا میں است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                               | حطرت امير معاويد وللنفظ مشاهير اسلام كي نظريس ٣٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                               | کیا یزید ہے تصور اور جنتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ماہرینِ قانونِ شریعت کون میں قانونِ شریعت کون میں             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اہل سنت و جماعت کے امتیازی تنخصات کا سبب ۱۲۰۰۰                | یز مید حادیث کی روشنی میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اہل السنّت وجماعت کے 35 عقائم یں ۔۔۔۔۔۔ ۱۳۱۳                  | یز پد جید تا بعین کی نظر میں ۔ ``                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| GCGSC TO STANK                                                                                                  | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الا وو آسان کے بینے بدر ین مفتول ہوں سے مہر                                                                     | ا حادیث کی روثن میں دہشت گر د ( خارجیوں ) کی علامات 19                                                         |
| ۳ خوارج جینمی سکتے میں                                                                                          | و یا غی طور پر یا پختہ ہول مے                                                                                  |
| ۴ انبیائے کرام کے معجزات اور اولیائے کرام کی کرامات کے حق                                                       |                                                                                                                |
| م مونے کا بیان                                                                                                  | شلواريا تهبنداوني بالمرجنة واللهجول هم                                                                         |
| ٢ عقيده اور ديدارالي كابيان                                                                                     | حرین شریقین سے مشرق کی جانب سے نظے گا                                                                          |
| المعجزه كالغوى مغبوم                                                                                            | ان كا آخرى مروو د جال كيراته يفكه كا                                                                           |
| الفظ مجزه عجزت بنائے: لین عاجز کرتا                                                                             | ان کا ایمان خلق ہے نیجے نہ ہوگا                                                                                |
| المعجزه كا إصطلاحي مغبوم                                                                                        |                                                                                                                |
| ا إصطلاحٍ معجزه كي حقيقت                                                                                        | تمازروزے میں دوسرول کو کمتر بھتے ہوں گے                                                                        |
| الغظ آيت كامفهوم                                                                                                | نمازان کے طلق سے بنچے ندارے کی                                                                                 |
| ا-آیت بمعنی قرآن کا جمله                                                                                        | قرآن کی مطاوت بہت خوبصورت انداز میں کریں گے ۱۴۴۰م<br>تا ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 2-آيت بمعنى واضح نشانى                                                                                          | تلاوت فرآن محلق ہے میلیجے نداترے کی                                                                            |
| 3-آيت بمعنى خارق عادت                                                                                           | حود قرمی میں متلا ہوں کے                                                                                       |
| 1 - مُبُصِرَةً                                                                                                  | کو لول کو القد کی طرف آنے کی جمع کر میں کے                                                                     |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                          | ظاہری طور پر اچھی اچھی ہا تیں کرنے والے ہوں کے ۲۲۳                                                             |
| 3_بُرْهَانَّ                                                                                                    | ان فی طاہر می باشک دو سرے تو تول پر انز انداز ہول کی ۲۲۳                                                       |
| خارق عادت أفعال في أقسام                                                                                        | د واصل میں کردار کے اعتبار سے طالم وورندہ صفت ہوں گے ۲۲۲                                                       |
| 777                                                                                                             | و د تمام مخلوق ہے بدترین لوگ ہوں گے ۔۔۔۔۔۔۔ کونار قب مار مین آئی کے ان است سے سام                              |
| 2- إرحا كي                                                                                                      | حکومت وقت کے خلاف طعنہ زنی کرنے والے ہوں سکے ۲۲س<br>اختاد فیران فرقہ واریہ میں کروقت مومنظ مام مرون سم سے معام |
| ال احتراب معراب المعراب | اختلاف اور فرقہ واریت کے وقت وہ منظرعام بر ہوں گے ۲۲۳<br>وہ کفار کی بجائے مسلمانوں برخود کش دھاکے یافن وغارت   |
| 4_ استدران                                                                                                      | کریں گے ۱۳۳۳ ۔                                                                                                 |
| معجزے کا انبیائے کرام کے ساتھ خاص میں ترکاب ان                                                                  | دہ : حق خون بہا کیں سے                                                                                         |
| قرآن ادرانبیاءکرام کے مجنز ہے ۔۔۔۔۔                                                                             | قرآن کی متشابہات کے سبب ہلاک ہوں گے                                                                            |
| سيّد نامويٰ عليه السلام كالمعجز ه                                                                               | دوزبانی کلای حق بات جبکه اعدست منافق بول کے                                                                    |
| المُدُروثَن بِاتِهِ اللهِ   | انبیاء واونیاء ک تعظیم کو بتوں کے مشام پہ قرار دیں سے ۳۲۳                                                      |
| سيّدنا يوسف عليه انسلام كي قيص ٢٣٣٨                                                                             | وہ دین سے بول خارج ہو تھے ہول کے                                                                               |
|                                                                                                                 | ان كولل ( آبريش كرك ) كرف والع كواجر منظيم ملے كا ٣٢٧                                                          |
| سيدناعيني عليه السلام كم مجزك ٢٣٧                                                                               | و ہضخص بہتر مین مقتول (شہیر) ہوگا جسے دو قبل کر دیں گے ۴۲۴                                                     |
|                                                                                                                 | <u></u>                                                                                                        |

| "是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个                                                                      | الله الكبر ١١٠٠ الكبر ١١٠٠ الكبر                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (جَ) تَمِري تعريف                                                                                             | 1                                                                                                                   |
| الشريعة كالمطلاحي تعريف معلامي المسلامي المسلامي المسلامي المسللامي المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم | والمرواوري ٢٦٧                                                                                                      |
| (الف) کیل تعریف                                                                                               | القد تعالی کا دیدار ہوئے کا بیان                                                                                    |
| (ب) دوسری تغریف                                                                                               | تن تعالی می رویت عقلا تا من تبین                                                                                    |
| "الشريعة المحمدية"ك اصطااح تعريف                                                                              | رؤیت کا حس احرت ہے ہے                                                                                               |
| "الملة"كي اصطلاحي تعريف                                                                                       | جنات اور ملائکه لوجی القدنی رویت حاصل بهولی                                                                         |
| "وين"،"ملة "اور "شريعت" كي درميان نسبت ادر فرق ١٥٩                                                            | دنیا بیل الله بی رویت                                                                                               |
| علامه ميرسيد شريف جرجاني كاتول                                                                                | حواب في حامت به في الند في روايت                                                                                    |
| الله تعالى كے معرفت كے حق بونے كابيان                                                                         | اللد تعالی کے دیدار تو جاتد ہے ساتھ کشید دینے کا بیان ۴۴۴                                                           |
| معرفت البيا۲۳                                                                                                 | حلوق سے جہلے القد تعالی کے خاتق ہونے کا بیان ۱۳۴۳                                                                   |
| الرق بين عنم ومعرفت                                                                                           | الملدة خلام والرواق من الملدي مسلت بين الوي                                                                         |
| ديداراتيالاس                                                                                                  | مغت حادث بين                                                                                                        |
| شفاعت انبیاء ادر میزان دحوش کا بیان                                                                           | المسنّت وجماعت کاموقف                                                                                               |
| شفاعت کے معنی ومنہوم کا بیان                                                                                  | بن تیمیداورامام احمد مینهندی عقیدے میں تمایاں فرق ۲۳۵                                                               |
| شفاعت کی اقسام کا بیان                                                                                        | ایمان فی تعریف کابیان                                                                                               |
| عقیده شفاعت احادیث کی روشنی میں                                                                               | یمان کو ضائع کر دینے والے امور کی اقتمام                                                                            |
| اتمام انبیاء ورسل میں ہے فقط حضور ملائیج کا قیامت کے دن<br>عظامیں                                             | مهل قسم: الله كى ربوبيت كا انكاريا اس براعتراض والشكال ۸۴۸م<br>مرفتم دارند كى ربوبيت كا انكاريا اس براعتراض والشكال |
| شفاعت عظیٰ کے مقام پر فائز ہونے کا بیان ۲۸ س                                                                  | دوسری می اکتد کے اساء وصفات پر اعتر اضات واشکالات ۱۳۴۸<br>شد می قسم روند کرداد                                      |
| الندنعانی کا حصور بی اگرم مناتیز کو قیامت کے دن مقام محمود پر                                                 | نيسري قسم: الله كي الوهبيت پر اعتراضات واشكالات ۱۹۳۹<br>وغم بسم به الله من الله منافعة كا تنقيص الله منافعة         |
| قائز فرمائے کا بیان                                                                                           | بوق م: رسمانت ما صاحب رسمانت گارین می سیس                                                                           |
| حضور نگائی کے اگرام اور محبت کے باعث شفاعت کے لئے<br>میں الدین میں میں و                                      | سلام اور ایمان کے یا ہمی تعلق کا بیان                                                                               |
| عرش البی پر بٹھائے جانے                                                                                       | دین املهٔ اورشر لیت کامعنی اورتعریف<br>غظ "دین " کالغوی معنی معنی معنی معنی معنی معنی معنی معن                      |
| یارب العالمین کے دائی طرف قیام فر کا ہونے کا بیان ۱۹۳۳<br>کی مند کی رہے میں زیر آف میں میں                    |                                                                                                                     |
| مَدَ كُورِهِ رِوالِياتِ كَى تَاسُدِ مِينِ أَنْمَهُ تَفْسِرِ لِي أَرَاءِ                                       |                                                                                                                     |
| عضور مَنْ ﷺ کا اپنی امت کے لیے قیامت کے دن شفاعت<br>منت فی منت میں ا                                          |                                                                                                                     |
| اختیار فرمانے کا بیان                                                                                         | ~ ~                                                                                                                 |
| حضور نبی اکرم مُلَّاثِیْنَ کا اپنی امت کے لیے دعائے شفاعت<br>قام یہ سے کہار مربخ فریاں نکیاں                  |                                                                                                                     |
| قیامت تک کیلئے موٹر فرمانے کا بیان                                                                            |                                                                                                                     |
| حضور بی اکرم نظایق کا قیامت کے ان سب سے پہلے                                                                  | 1 WZ                                                                                                                |

| and the parties of th | الله الدوالله المعيد ١١٨٠ على                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ایک بڑاراہے ماتھ منز بڑار ساکر جا کی ت مند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | منا مت كرية والا اور مقبول شفاعت١١٥                                             |
| جنت مين بغير حساب وإغل وحف والام أيك وفي كالن الب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | توتے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| ما تهوستر بزارلوگول کونیکر جائے گا ۳۵۰۰ سات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |
| اول و كا البينة والدين كي تل عن شفاعت كرف كا بيان دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شفاعت کا بیان                                                                   |
| تمازیوں کامسلمان میت کے بل جس شفاعت کرنے کا بیان ۔ ۹ ہدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حضور نبی اکرم مؤتیا کی شفاعت ہے اوگوں کا دوز نے ہے نظلنے                        |
| قرآن مجيد، روشان المبارك اورديم راسباب ك باعث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا بان الله الله الله الله الله الله الله ال                                     |
| شفاعت کے عطا کیے جانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مبیر و کناو کرنے والوں کے لیے عضور نبی اکرم کا پینے کی شفاعت                    |
| شقاعت سے محروم كرنے والے أسباب كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | کا بیان                                                                         |
| حوض كي مفروم كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| حض کوڑ کے کناروں برموتوں کے گنبدہونے کا بیان ٥٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کے لئے ہے، نیز آ پ سی ان کی عامة السلمین کے لئے شفاعت                           |
| جنت اور دوز خ کے تا شہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عامه کا بیان                                                                    |
| آخرت کے حساب دقعاص کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حضور مزائزا کا تیامت کے روز انبیار کیم السلام کوعتی شفاعت                       |
| آسان اور خت حساب كا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ولائے اور معابہ کرام جوافق کا آپ منتی سے اپنے کیے                               |
| جنت اور دوز خ اورشكو يكايان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شفاعت طلب كرنے كا بيان                                                          |
| عذاب قبر كابيانم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الله تعالى كا اسيخ حبيب سريني كو قيامت كه دن شفاعت ك                            |
| ائد سلف کا غرجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وريع رامني كرية كابيان                                                          |
| المام بخارى اور عذاب قبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اذان کے بعد حضور سرکھنم پر ورود پڑھنے والوں کے لئے شفاعت                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کا بیان                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | درین طیبہ کے مصائب ہرداشت کرنے کے باعث شفاعب                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نبوی نعیب ہونے کا بیان                                                          |
| كيا الله كوغدا كبنامنع ٢٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                           |
| اعتراضات۲۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | باعث شفاعب نبوی کابیان                                                          |
| معنی الترب والبعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بنت میں بغیر حساب داخل ہونے دالے لوگول کیلئے حضور سُلَقَاءُ<br>کی شفاعت کا بیان |
| قریب اور بعید ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کی شفاعت کا بیان                                                                |
| آیات آرآنیه ۲۰۹<br>معالی استار آنیه کست کشته استار آنیه سازی می می کشته استان ۲۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ونبیاء کرام علیهم السلام، سحابه کرام فرایش اور صالحین کے شفاعت                  |
| اللہ تغانی انسان ہے اس کی شہرک ہے جی زیادہ قریب ہیں۔<br>اسر چیزے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كرتے كابيان                                                                     |
| اس کی مقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | القد تعالیٰ نے رحمت کے ننا نوے جھے اپنے اولیاء کے لئے                           |
| ارب کل ۱۱۳ ۱۱۳ ۱۱۳ ۱۱۳ ۱۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قی مت کے دن کے لئے محفوظ کر لیے میں                                             |
| البعثة ولتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | یہ سے بیں بغیر حساب داخل ہونے والے اولیاء اللہ میں سے ہر                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |

| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المرا الله الكيم الكران |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نام رند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رسار الفرد الما المعدد  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ابترائي حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا حادیث مبرد که۱۱۸ عقلی دلائل کا بیان۱۱۸ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100 0 P. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن دلال فا مان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عظ مبها <i>ت اور ان کا ارا</i> ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا تا يورو يون المان الما | آمات قراق فالصيلت كابيان بيديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aprile Contract Contr | فر آل دُالعركف وووورون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سيده رقيه جرجمنا كي اولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قرآن کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سيده رقيه خرجي كي بماري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تران بيدك ما من المصافحة المساورة المس  |
| سيده رقه خيخنا كي وفارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قرآن مجید کو جاد و قرار دینے کا جواب میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11/2/ T 1/2/ T 1 |
| امرز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رسول الله من الله على الله من المنطقة المام من المنطقة المام الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | معصرت حبارالند رقامق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| יצטוישוים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عفرت قاسم رفی تند<br>حفرت عبدالقد مالانش<br>حضرت ابرا نیم ملافظ<br>معفرت سیده زینب طافظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نكاح الآل اور طلاق ٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حفرت سرده زينب طاخبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لدينه طنيه كي طرف جرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دعرت سيده زينب طافيا<br>نام ونسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سيده ام کلنوم جنافیا کی شادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نام ونسب<br>ابتدائی حامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عدم اولا د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نکاح<br>مشرکین مکد کے نا یاک عزائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المعترية والمرككة مر والتون كراواته ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 444004171111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عد به او کاعر خاص ریخها در است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حفرت زينب زليفها كي فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| معنرت ام كلثوم جي جيا كانتسل اور نماز جنازه ١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت زینب خاففا کی اولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عظرت سيره ام عنوم جي كا دمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حضرت زینب خانفا کی اولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15 C 1252 till 1424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الأهل معامل الأحداث المؤتفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| والارش الرواريس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALL THE PARTY OF T |
| 11/1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | THE TAXABLE PROPERTY OF THE PR |
| شال اور خصا کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المراه و جاء و المالة ا |
| شعب انی طالب عے تحصیری میں میدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اليره في ميك الربائر الربيبيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضور منافقتا سده زین جانفا کی قبر پیر مقروات بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضور ملاقیم سیده زینب برای کی تبریس خود اترے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ti i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                            |                                                                                | 5. 20 mm                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                            |                                                                                | شرج نتدا کیر                  |
| ا قامت آئے سے میلے تکیاں کرنے کے تعاق      | ۱۳۰۰ موت                                                                       | ۱۰۰ کان کی تیاری              |
| 441                                        | رياده العادي                                                                   | *************                 |
| ابِ أَكْرِقْرِيبِ ہے تواب تك آچكا بوتا ١٤٥ |                                                                                | معابزیان تی تکرم این          |
| فقدا كبركى سندكا بيان                      | ۳۳۰ شرح ا                                                                      |                               |
| نقد اكبرك اختمامي كلمات ودعا كابيان ٢٧٦    | _                                                                              | مین کی عبادت وشب بریدا        |
| عقائدابل السندونيره ٢٢٤.                   | ا۱۴۳ کتب                                                                       |                               |
|                                            |                                                                                | بينم رسيده فاطمه مدينا كاا    |
|                                            | 1                                                                              | معنی کی مرض الوفات اور ال     |
|                                            | ነጠ                                                                             | يمنا كاانقال                  |
|                                            | س فری کا کی فدرات ، ۱۳۳۲<br>۱۳۴۲ می مینه کا جذب ۱۳۳۲<br>پیکی چینه کا بیان ۱۳۳۲ | وحجنا كالخسل ادراسا بنت محمية |
|                                            | YI''Y                                                                          | رهناک نماز جنازه              |
|                                            | الله كاجذب ٢٣٢                                                                 | به نتیجنا اور اطاعت رسول خ    |
|                                            | بيكي مين كابيان ١٨٣٢                                                           | ۔ کانٹ کا اپنے ہاتھوں سے      |
|                                            | 1400 11 12 1 2 2 11                                                            | 1 606 36 mg                   |

سیدو میمنا کے جهنے ..... فضأل سيدوم اولا دسيده ويخج سيده فالممه هج اثيار وسخاوت انتخال تبوي سي سيدو فاطميه ج سيده فاطمه ج سيده فاطمه ثؤ سيده فاطمه فأ معترت فاطمر معنرت فأطمه مرور عالميال مؤينهم كى كنت جكر كالحريبوكام خود كرف كابيان ١٣٣ كرامات سيدة التسأ ومعنرت فاطمة الزهراء فأفخا ..... ینات اربع ہے متعلق دیمر مکتبہ فکر کے مؤتف کا بیان ..... ۲۳۲ آپ ملائد بھاؤل کی تعداد علم تو حيد كي انهيت كا بيان ..... والعدمعراج النبي مائين ترآن وصديث ادرسيرت كى ردشى خاندانی شرانت ...... حضرت عبدالله فلاتن ..... مزارمبارك حضرت عبدالله المائند المائند ..... ايمان والدين كريمين جيفنا قیامت کے علامات کا بیان ..... شرط واشراط كيمتى ومغهوم كابيان قیامت کی پندرونشانیال

# مقائمة

## امام اعظم ابوحنفيه اورعكم الكلام كابيان

آمام الائم، سرات الاسه، كاشف الغمه سرتاج المحدثين، رئيس الفقهاء، حاكم الحفاظ في الحديث امام اعظم امام الدحنيف نعمان بن ثابت رضى الشعنة تمام علماء وجمته ين كر دار، ما جرين حدثيث كرام ، عابدين وزابدين كر داراورتمام خويول كر جامع ، جوايك بهترين انسان ، بهترين كاس اور فضائل كرحال شخه اپنه وقت كرعالم سطح اور مسائل وقرآن وحديث حديث بفيير، بلغت اور ويگرتمام رائح علوم وفنون كر ما جرح المام اعظم في دين كاعلم سيكها اور مسائل وقرآن وحديث محاليق وهوند ااور قرآن وحديث محاليق وهوند ااور قرآن وحديث كروش الاورقرآن وحديث كروش مسائل كوقرآن وسنت كرمطابق بيش كرفي كوشش كي اوران يخ مطابق مسائل كويين كيا اور فقيم مسائل كوقرآن وسنت كرمطابق بيش كرفي كوشش كي اوران يروال وسنت بهي ميكي صلاحيتين بيداكين اور فقه كي عنوان سے اسلامي قوا نمين كا ايسا مجموعه تياركيا جس في بعد مين آفي والون كي ليخر آن وسنت برعمل كرنا آسان كرديا احناف كي لا كلاكول مسائل كا ايك ايك بزير شابد م كه احناف كياب الشداور سنت رسول قو بهت بعيد م خبر واحد اور حديث ضعيف برجي عمل كرت بين امام بعظم في اسلامي وفعات كا جومجموعه تياركيا اس مين تقريباً 10,83,000 مسائل كا حمل المعالي وفعات كا جومجموعه تياركيا اس مين تقريباً 10,83,000 مسائل كا حمل كوري المناف كي المعالي وفعات كا جومجموعه تياركيا اس مين تقريباً 10,83,000 مسائل كا حمل كلام المعالي وفعات كا جومجموعه تياركيا اس مين تقريباً 10,83,000 مسائل كاحل كلام الكور كلام المعالي وفعات كا جومجموعه تياركيا اس مين تقريباً 10,83,000 مسائل كاحل كلام المعالي وفعات كا جومجموعه تياركيا اس مين تقريباً 10,000 مسائل كاحل كلام المعالي وفعات كالمين وفعات كالميد وفعات ك

## 

ہات ہے۔

چنانچه عبدالقادر قرشی فرماتے ہیں۔

هذا كلام المعتزلة ودعواهم انه ليس له في علم الكلام له تصنيف.

یہ معتزلہ کی بات ہے اور ان کا دعوٰ کی ہے کہ امام اعظم کی علم کلام کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ (الجواہر اسفیہ 2/461) اس کی وجہ ریتھی معتزلہ ریہ چاہتے تھے کہ اس قتم کی افواہوں سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مزعوعات کے لئے استعمال کرسکیس

(1)علامہ بیاضی نے اشارات الرام میں علم کلام کے موضوع پرامام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جن تصانیف کی نشا تد ہی کی ہے وہ یہ ہیں لکھتے ہیں۔

(املاء ها علني اصحابه من الفقه الاكبر والرسالة والفقه الابسط وكتاب العالم والمتعلم والوصية)

امام اعظم نے اپنے اصحاب سے بیر کتاب املاء کردائیں: (1)الفقہ الاکبر(2)الرسالہ(3)الفقہ الابسط (4) کتاب العالم والعظم (5)اورالوصیہ: (اشارات المرام: ص 21)

(2) صاعد بن محمد بن احمد استوائی النیسا بوری نے بھی اپنی کتاب (الاعتقاد) میں انہی 5 کتب کی نشاند ہی کی ہے جن کا دور 343 ہجری سے 432 ہجری کا ہے لکھتے ہیں: (رسائل الامام الی حنیفۃ الخمس، و بی: (1)الفقہ الا کبر (2)الفقہ الابسط (3)العالم واضعتم (4)الوصیۃ (5) رسالۃ ) (الاعتقاد النیسا بوری بس 86،85)

(3) الى طرح محر بن عبدالرحمن الخبيس نے اپنى كتاب (اصول الدين عندالا مام ابى حديفة ) ميں ان پانچ كتب كى نسبت امام ابو حنيف رضى الله عند كى طرف كرتے ہوئے ان كے راديوں كى بھى نشائد بى كى ہے لکھتے ہيں۔

#### ينسب الى الامام ابي حنيفة الكتب التألية:

ا - الفقه الأكبر برواية حماد بن ابي حنيفة.

2-الفقه الأكبر برداية ابي مطيع البلخي، ويسبى بالفقه الابسط.

3-العالم والبتعلم برواية ابي مقاتل السبرقندي.

4-رسالة الامام ابي حنيفة الى عثمان البتي برواية ابي يوسف.

5-الوصية برواية ابي يوسف. (اصول الدين ئند الامام ابي حسوفة بن 115 مطبوء معودي عرب) اى طرح انبول نے فقہ اکبراور فقدالا بسط دونول کی شرت بھی فرمائی ہے جس کا نام ہیہ ہے:

(الشرح المبسر على الفقهين الابسط والاكبر المنسوبين لابي حنيفة) جم من انهول فيفقد الابط كي مندكت بوه بيب (روى الامام ابو بكر بن محمد الكاسانى عن ابى بكر علاء الدين محمد بن احمد السمر قندى قال اخبرنا ابو المعين ميمون بن محمد بن مكحول النسفى اخرنا عبد الله المحسيس من على الكاشغرى الملقب بالفضل قال اخبرنا ابو مالك نصران بن نصر الختلى عن على من الحسن بن محمد الغزال عن ابى الحسن على بن احمد الفارسى حدثنا مصير بن يحيى الفقيه قال مسمعت ابا مطيع الحكم بن عبد الله البلخى يقول)

( الشرح الميسر على التنبين الابسط دالا كبر إلمنهو بين الإلى عديمة عن 76)

(4) علامه بزازی لکھتے ہیں

رب سامد براور العالم والمعلم مين امام ابوحنيف كوئى تصنيف نبيس ہے الفقہ الاكبراور العالم والمعلم ميں نے خود علامة من المام ابوحنيف كوئى تصنيف نبيس ہے الفقہ الاكبراور العالم والمعلم ميں نے خود علامة من الدين كى ارقان فرمودہ و كيمى بيں ان پر لكھا ہواتھا كہ بيام اعظم كى تصانيف بيں) (منا قب كردرى: 1/108) ( 5) علامة على بن محمد البردوى المحق بيں:

(وقد صنف ابو حنيفة رضى الله عنه في ذلك كتاب الفقه الاكبر . . . . وصنف كتاب العالم والمتعلم وكتاب الرسالة)

ر جمہ: اور تحقیق اہام ابوصنیفہ بریندیے نقدالا کبرتصنیف کی ادر کتاب العالم والمحتعلم اور کتاب الرسالہ تصنیف کی۔ (اصول امر دوی س8)

(6)علامه زاید الکوثری لکھتے ہیں:

(علم كلام بن امام اعظم بيسة كاي على سرمايدامت كووراشت بن طائب (الفقه الاكبر) ال كسنديد ب (على بن احمد الفارسي عن نصير بن يحيىٰ عن ابي مقاتل عن عصام بن يوسف عن حماد بن ابي حنيفة (الفقه الابسط) اللى سنديد ب (ابو ذكريا يحيىٰ بن مطرف عن نصير بن يحيىٰ عن ابي مطبع البليعي عن ابي حنيفة) العالم والمتعلم) اللى كسندنيب (الحافظ احمد بن على عن حاتم بن عقيل عن الفتح بن الي علوان ومحمد بن يزيد عن الحسن بن صالح عن ابي مقاتل عن ابي حنيفة) (الرسالة) الكى سنديد ب (العرب يحلي المحمد بن يزيد عن الحسن بن صالح عن ابي مقاتل عن ابي حنيفة) (الرسالة) الكى سنديد ب (نصير بن يحلي عن محمد بن يزيد عن الي يوسف من المحمد بن الوصية عن الحسن بن صالح عن ابي مقاتل عن ابي حنيفة ) (الرسالة) الكى سنديد ب (نصير بن يحلي عن على عن عن حاتم بن المحمد بن يزيد عن المحمد بن المحمد بن يزيد عن المحمد بن المحمد بن يوسف عن المحمد بن المحمد بن يوسف عن المحمد بن المحمد بن يوسف عن المحمد بن يوسف عن المحمد بن يوسف عن المحمد بن المحمد بن يوسف عن المحمد بن المحمد بن يوسف عن يوسف عن يوسف عن المحمد بن يوسف عن يوسف عن يوسف عن المحمد بن يوسف عن يو

(مقد مداشارات زابدالكوثري م 5)

العقه الابسط کے رادی ایومطیع بلخی کی توثیق پیش ضدمت ہے تا کہ کوئی وسوسہ ڈالنے والا آپ کے دل میں شک نہ ڈال سکے۔

تعارف الحكم بن عيد الله الومطيع بلخي:

(1) صلاح الدين ظيل بن ايبك الصفد كامتو في : 764 ه لكهة مين:

## CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

المحكم بن عمد الله ابو مطيع البلخي الفقيه، صاحب كتاب الفقه الاكبر تنفقُّه بابي حبيفة، وولى فضاء بلخ. وكان بصيراً بالراي، وكان ابن المبارك يعظّمه .

ترجمہ الحکم بن عبداللہ ابوطنع بلخی نقیہ فقد اکبر کے رادی ، امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقد حاصل کیا اور بخ کے قاضی اور اہل الرائے میں بصیرت والے تھے۔ (الوانی بالوفیات 4/307)

(2) حضرت عبدالله بن مبارك رحمة الله عليه فرمات بين:

أنو مطيع له المنة على جميع أهل الدنيا: ترجمه: الوطيع كاسارى دنيا كالوكول يربهت احسان \_

(1) \$رئ ښار 220(2) \$رئ الاسام للذي 13/159

(3) علامدخطيب بغدادي رحمة الله علية فرمات بن

وكان فقيها بصيرا بالراى: وكان يصيرا بالراى علامة كبير الشان،

"ب نقبها ، میں سے تھے اور اہل بھیرت میں بڑے صاحب بھیرت تھے۔

(1) بارز أبغرادت بشار. 1/121 (2) بيزان الاعتمال 1/574 رقم 2181

(4) على مدون بي رحمة القد عليه اورابن تجرعسقلاني رحمة الله عليه فرمات بين:

و کان ابن المبار کے یعظمہ ویجلہ لدینہ وعلمہ) حضرت عبداللہ بن مبارک ان کے دین اورعلم کی وجہ ہے ان کی تعظیم اور بڑائی کے قائل تھے۔

(1) لبان الميز ان ج2 ص 334 (2) ميزان الاعتدال 1/574 رقم 1812

(5) علامدا بن حجر عسقلانی رحمة الله علیدان کے بارے میں فرماتے ہیں وکان یصیرا بالرای علمة کبیر الشان: ترجمہ: اہل رائے میں آپ بڑے صاحب بصیرت نتے اور بڑی شان والے علامہ ختے

(1) الران الميز الن ج2 ص 334 (2) بيزان الاعترال 1/574 رقبا 218

(6) جعنرت أمام ما لك رحمة الله عليه:

قال مسحمد بن فيضيل وقال حاتم قال مالك بن انس لرجل من اين انت قال من بلخ قال قاضيكم ابو مطيع قام مقام الانبياء:

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کسی آ دمی ہے پوچھا کہاں ہے آئے ہواس نے جواب دیا گئے ہے آیا ہوں جس کے جواب میں امام مالک علیہ الرحمہ نے فر مایا بتمہارے قاضی ابو مطبع انبیاء کے قائم مقام میں۔

(1) تاريخ بنداد 223/8(2) تاريخ الدايم للذي 13/159

(7) ابن عييندر حمة الله عليه فرمات بين:

وذكر المنذري عن ابن عيينة . . . . قال: وقال ابو مطيع: كان عندنا ثقة:

## THE SECTION OF THE SE

ترجمہ امام منذری نے ابن عیبنہ سے ذکر کیا کہوہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مزد یک ابوطیع شنہ۔

(الابينان،الهجير مس137)

(8) عبدالله بن سين الموجال لكفت بيل: ابو مطيع البلحى عنه، دهو امام مُعْتَمَدُ النقلُ عن ابى حنيفة. ترجمه: ابوطيع بني امام ابوطيفه رحمة الله عليه سي فل كرنے بين اعتاد والا ہے۔ (الرداك الثال في مركال بر 12/3)

(9) ابو انموید محمد الخوارزمی علیه الرحمه لکھتے ہیں او کان ابو مطیع حافظاً متقناً ترجمہ اور ابو مطبع بمارے نزدیک حافظ متقن ہے (جامع المهانید للخوارزی 2/54)

(10) احمد بن محمد بن بن اساعيل الطحطاوى رحمة الله عليه لكصة على قد هد انه ابو هطيع البدى تلميذ الاعام وحبجته الامر بها في الحديث: ترجمه: ب شك الوطيع للخي شاكردامام ابوطيفه حديث من ججت ب- وحبجته الامر بها في الحديث: ترجمه: ب شك الوطيع للخي شاكردامام ابوطيفه حديث من ججت ب- (عاشيم القي الفلاح شرح نوراا اينات س 209)

(11) علامه مزى رحمة الله علية لفرمات بين وقال محد بن عبد الله بن تمير اكان شيخا صالحا صدوقا :

ترجمه بمحد بن عبدالله بن نمير فرماتے بيں كه وہ يشخ صالح صدوق تھے۔ (تبذيب الكمال 8/521)

(12) علامدز بي عليد الرحمد لكصة بين:

قال ابن معین: صدوق، ترجمه: ابن معین نے فر مایا: صدوق ہے۔ (العمر فی خبرمن غمر 1/258))

(13) مشق الدين ابوالمعالى محد بن عبد الرحمٰن بن الغزى فرماتے بين:

ابو مطيع البلخي: الحكم بن عبد الله، الامام الحبر الفقيه، صاحب ابي حنيفة ومصنف الفقه الاكد.

تر جمه: ابوطیع بنی تختم بن عبدالله ام الحمر الفقیه شاگردامام ابوحنیفه رحمه الله علیه اور فقدا کبر کے راوی ہیں۔ (دیوان اعسام س 81)

(14) عبدالى بن احمد بن محمد العكرى الحسنبلى فرمات بين:

ابو مطيع المحكم بن عبد الله البلخي الفقيه صاحب ابي حنيفة وصاحب كتاب الفقه الكرني . . . . ولى قضاء بلخ وحدث عن ابن عوفا وجماعة قال ابو معين ثقة:

ترجمہ ابوطیع تھم بن عبداللہ بخی نقیہ صاحب الی حنیفہ اور صاحب فقہ اکبر میں اور یکنے کے قاضی تھے اور این عونی سے اور این کی مالوعین فرماتے میں کہ لقہ میں۔ (شذرات الذہب فی اخبر سن زہب 1/357)

(15) ابوطاتم فرمات مين وقال ابو حاتم محله الصدق:

ترجمه ابوه تم فرماتے ہیں کہ سے تجے ہیں۔ (شدرات الذہب فی اخبار کن ذہب 1/357) (16) وہوا بومطبع المجی - نقلتہ ترجمہ: بدا بوطبع بلخی گفتہ ہے۔ (ارشیف ملتنی الل الحدیث-4-7,65/65) (17) على مدوم بي رحمة الله عليه كماب العمر من فرمات بي كدامام ابوداودكها كرية يتى:

عـن كتـاب الـعبـر للذهبي عن ابي داود وبلغنا انه من كبار الامارين بالمعروف والناهين عن المنكر

ہمیں ریہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ایومطیع امر معروف اور نہی منکر کرنے کے بہت اعلٰی درجے برفائز تھے۔

(1) اعمر في فير من قمر ·1/258 (2) ماشيد لسان المير ان: 2/335

(18) علامه طیل امام ابوطیع بخی کے ساتھ علاء کی نارافسکی سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں.

وقال الخليلي في الارشاد كان على قضاء بلخ وكان الحفاظ من اهل العراق وبلخ لا يرضونه:

ترجمہٰ: ابوطن بلخی منصب قضا پر فائز تھے اور عراق و بلخ کے حفاظ حدیث آپ ہے راضی نہ تھے۔

(لبان الميز ان تحتي ابينده 3/248)

جوشخص امرمعروف اورنبی منکر کا عادی ہواوراس میں وہ حاکم دنت کی بھی پرواہ نہ کرتا ہواور ہوبھی حنیٰ اس کو ہرداشت کرنا آسان کا م بیس تھا اس لئے لوگول نے ان کے بارے میں رنگا رنگ باتنیں پھیلا ناشروع کر دیں، یہ عادت اہل علم ہے مختی نہیں ہے کہ ایسا ہوتا رہا ہے اور بیسب حسد اور تعصب کا کرشمہ ہے

### (19) شوذب كے نزد يك ابوطيع كامقام:

(حدث على المرابع الوبيع ابو نهشل البلخى قال دخلت مع حمويه بن خليد العابد على شوذب بن جعفر سنة الرجفة فقال شوذب لحمويه رايت الليلة ابا مطبع فى المنام فكانى قلت ما فعل بك فسكت حتى الححت عليه فقال ان الله قد غفر لى و فوق المغفرة) ترجم: شوذب البخ ما تحمي موييت كتي بين أيك رات بين في أو المواقع كود يكما كوي كه بين ان سے لا حجه را بون كه مرف ك بعد الله تعالى كي طرف سے كيما معاملہ بوا؟ آب نے كوكى جواب ندديا تو بين نے اصرار كيا تو آب نے جواب ديا بے شك الله تعالى نے ميرى مغفرت قرمادى ب اور بہت او في بخشش قرمانى بار تاريخ بنداد 8/223)

ابومطیع بنی پرمحد نثین نے کچھ جرحیں بھی نقل کی ہیں جو کہ بہم اور غیر مفسر ہیں اور الیک جرحیں اصول حدیث کی روشی میں قابل قبول نہیں ہوتیں۔

(وهـٰـذا تــقــديــم للتعديل على الجرح لان الذي ذكرناه محمول على ما اذا كان الحرح غير مفسر السبب فانه لا يعمل به)

(1) الكافية في علم الروالية تطليب ص 101 (2) صياعة من من الاخلال و فغلط من 96 (3) وجيه النظر 2/550

## CONTRACTOR OF THE SECOND OF THE SECOND

اعتراض اما م احمد بن صبل رحمة الله عليه فرمات بين الومطيع سے روايت كرنا مناسب نبيس كيونكه ان كے بارے ميں يوں كہا جاتا ہے كہ وہ كہتے تنجے جنت اور دوز ن دونوں پيدا كئے مجئے بين اور عقريب دونوں فنا : و جانبيں مجے \_ (تاریخ بغداد 235)

جواب: بیالزام نی سنائی بات پر بنی ہے اور ہے بھی سراسر غلط ، کاش امام احمد بن شبل رحمۃ الله ملیہ تک ابو مطبع کی امام ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کر دہ کتاب پینجی ہوتی جس میں وہ اس عقیدہ کا خودر دکر تے ہیں اور ایسے خص کو کافر کہتے ہیں۔

رقال انهما تفنيان بعد دخول اهلهما فيهما فقد كفر بالله تعالى لانه انكر الخلود فيهما)

(الفقد الابسط س157 يحم من كذب بالخلق اواجرمعلومامن الدين بالصرورة)

نوٹ: پیمقیدہ جمید کا ہے وہ سے ہیں کہ جنت میں جنتی اور جہنم میں جہنمی ایک وفت تک رہیں سے پھر بیانا ہو جا کیں

میں۔ جس طرح امام ابوطنیفہ نے مرجئیوں کا رد کیا تو مخالفین نے آئبیں ہی مرجئی قرار دے دیا بالکل ای طرح ابومطبیج مجھی جمیوں کے خلاف متھے لبندا مخالفین نے آئبیں ہی جمی قرار دے دیا حالانکہ وہ اس عقیدے کا رد کرتے ہیں مزید تفصیل دیکھنے

كے لئے مل حظم سيجة (كتاب اللقد الله مترجم على 72)

ے سے ما تھے ہے رہ تاہدہ الباہ کے الزام کے سبب ضعیف قر اردیا جائے توضیح بخاری بیں کتنے ہی ایسے راوی ہیں کہ جن پ اگر صرف کسی کو مرجنی یا جبی کے الزام کے سبب ضعیف قر اردیا جائے توضیح بخاری بیں کتنے ہی ایسے راوی ہیں کہ جن پر مرجئ جبی ، قدری ، ناصبی ، شیعہ ، خارجی ہونے کا الزام ہے تو کیا ان کوکوئی ضعیف کہہ کر رد کرتا ہے اگر نہیں تو صرف میں الزام کسی حنفی پر لگا کر رد کرنا کیا معنی رکھتا ہے لئے تیجے بخاری کے ان رواۃ کی تعداد بتائے دیتا ہوں۔

(1) سیح بخاری کے مرجی رواق کی تعداد 16 ہے۔ (تبذیب التبذیب این جراسقلانی)

(2) سيح بخارى كے ناصبى رواة كى تعداد 4 ب- (تہذيب اجذيب ابن جرمسقلانى)

(3) سيح بخاري كرافضي وشيعه رواة كى تعداد 29 كــ (تبذيب اجذيب ابن جرعستلانى)

(4) مجيح بخاري كوتدرى رواة كى تعداد 23 كــــ (تبذيب التبذيب ابن مجرعسقلاني وكتاب العارف ميزان لاعتدال)

(5) سی بخاری کے خارجی رواق کی تعداد 4 ہے۔ (تبذیب البند یب این جراسقلانی)

(6) مجیح بخاری کے جمی رواق کی تعداد 4 ہے۔(تہذیب انتبذیب این جرعسقلانی)

ا، م ابوحنیفه رحمة الله علیه کی طرف منسوب ایک تحریف شده قول اور اس کی حقیقت

کہتے ہیں کہ اہام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے پوچھا گیا کہ اس مخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو یہ کہے کہ میں نہیں جانتہ کہ اللہ آسان میں ہے یا زمین میں تو امام صاحب نے فرمایا وہ مخص کا فرہے اللہ تع کی فرما تا ہے اللہ عرش پرمستوی ہوا۔۔۔۔۔الح

حال نكه إمام ابوحنيفه كي طرف منسوب يةول تحريف شده باورصري طور بران برجموث ب-

امام ابوصفيفه رحمه الله كالصل قول ميه بكه

رقال ابو حنيفة من قال لا اعرف ربي في السماء او في الارض فقد كفر وكذا من قال انه على العرش ولا ادرى العرش افي السماء او في الارض)

ہوں لیکن مجھے پہتر نہیں کہ عرش آسان پر ہے یا زمین پر تو اس بات ہے بھی اس نے کفر کیا ، ، اور دونو ل شخول کے متنول میں وجہ کفر بیان نہیں کیا گیا کہ ایسا شخص کیوں کا فر ہے ، تو امام بیاضی اور فقیہ ابواللیث سمر قندی رحمہم اللہ دونول نے ، س کا بیان کر و یا کہ دراصل اس دوسری بات کا سرجع بھی پہلی بات کی طرف ہے کیونکہ جب وہ اللہ کوعرش پر مان کر کہتا ہے کہ جھے معوم نہیں کہ عرش آسان پر ہے یا زمین پر تب ایسے شخص عرش آسان پر ہے یا زمین پر تب ایسے شخص کے اللہ کے داراند کا سے کہ اللہ آسان پر ہے یا زمین پر تب ایسے شخص نے اللہ کے لیے مکان کا عقیدہ رکھا اور اللہ کوم کان سے یاک قرار نہیں دیا ، اور ایسا کہنے والا ائتد کو اگر آسان پر مانتا ہے تو زمین

برنفی کرتا ہے اورز مین پر مانتا ہے تو آسان پرنفی کرتا ہے اور یہ بات اللہ کے لیے حد کو بھی مستازم ہے۔

اورای طرح فقیدا بوالنیٹ سمر قندی اور بحوالہ ملاعلی قاری رحمہ النہ کل الرموزیش ملک العلماء پینے عز الدین بن عبدالسلام الشافعی رحمہ النہ فر متے ہیں کہ بیقول النہ جل جلالہ کے لیے مکان ثابت کرنے کا وہم دیتا ہے تو اس بات سے بیخض مشرک ہوگیا بینی امتد ہو دند کی تو اگر اللہ کے وجود کے لیے مکان لازم ہے تو یقیناً بیمکان اذل سے مانتا پڑے گا اور اس طرح ایک سے زائد قدیم ذات مانتا پڑی گے جو کہ النہ کے ماتھ شرک ہے۔

اورامام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو تول تھا اس ہے پچھ آ گے چل کے وہ خود بی اس بات کا جواب و ہیتے ہیں امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں۔

قــلــت ارايست لــو قـيل اين الله تعالى فقال يقال له كان الله تعالى و لا مكان قبل ان يحلق الحلق وكان الله تعالى و لم يكن اين و لا خلق كل شيء .

جب تم ہے کوئی پوجھے کہ انٹد (کی ذات) کہاں ہے تو اسے کہو کہ (اللہ وہیں ہے جہاں) مخلوق کی تخلیق ہے پہلے جب کوئی جگہ کے باللہ وہی ہے کہاں ہے تو اسے کہو کہ (اللہ وہی اس محان مخلوق کا م کی کوئی شے بی جب کوئی جگہ و مکان مخلوق کا م کی کوئی شے بی خبیر مخلی جگہ و مکان مخلوق کا م کی کوئی شے بی شہیر مخلی ہے۔ اور وہی اللہ وہین اللہ طور اللہ مالہ اللہ وہین اللہ وہین

انبذات خ كل جو غيرمقلدين امام صاحب كے اس قول ميں الفاظ كے ملاوث كے ساتھ معنى ميں بھى تحريف كرے اس كا

### 

مطلب اپی طرف موڑتے ہیں وہ ہالکل غلط اور اہام صاحب کی اپنی تصریحات کے خلاف ہے اور جس ما اوٹ اور انفظی تحویف کی بات ہم نے کی اس کی تفصیل یہاں ذکر کرتے ہیں۔

اوپر آمام صاحب کا تول ابو مطبع کی روایت ہے ہم نے بیان کردیا کہ وہ کس قدر الفاظ کے ساتھ مروی ہے اور اس کی تشریح فقیہ ابوالدیث اور آمام عز الدین بن عبد السلام کے ارشادات کے مطابق بلاغبار واضی نظر آتی ہے لیکن غیر مقلدین میں ایک محتص جن کویہ لوگ شخ الاسلام ابوا ساعیل البروی الانصاری صاحب الفاروق کے نام سے جانتے ہیں اور ان کی کتابوں میں الفاروق نی الصفات اور ذم الکلام شامل ہیں جن میں یہ جناب اشاعرہ کو مسلم بلکہ اہل کتاب بھی نہیں جھتے اور ان کے فیصر الفاروق نے کہ اللہ کتاب بھی نہیں جھتے اور ان کے فیصر امران سے نکاح بھی حرام کہتے ہیں۔

اور بیفتید ابواللیث سمرفندی رحمہ اللہ کے وفات سنہ 373ھ کے سوسال بعد آئے ہیں اور انہوں نے اسی روایت میں اپنی طرف جو الفاظ جا ہے اپنی طرف سے بڑھادیے حتی کہ ساری بات کا مفہوم ہی بگاڑ دیا اور کلام کا رخ اپنے مطلب کی طرف بھیردیا چنانچیان جناب نے اس عبارت کواس طرح روایت کیا

رقال سَالَتُ اَبَا حنيفَة عَمَّن يَقُول لَا اعرف رَبِّى فِي السَّمَاء آوفِي الأرَّض فَقَالَ قد كفر لآن الله تَعَالَى يَقُول (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى) وعرشه فَوق سمواته: فَقلت إنَّه يَقُول اَقُول على الْعَرْش اسْتَوى وَلَكِن قَالَ لَا يَدْرِى الْعَرِّش فِي السَّمَاء آو فِي الأرَّض قَالَ إذا انكر آنه فِي السَّمَاء فقد كفي

کیا ،،،اس عبارت میں انہوں نے لان اللّٰه یقول الرَّحٰنیٰ عَلَی الْعَدْشِ اسْتَوٰی وعد شه فوق سبوته کی تعبیل (لیمی چونکہ اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمٰن نے عرش پر استواء کر لیا، اور اس کا عرش امانوں کے اوپ ہے) اور یہ الله ظ: فاذا انکو انه فی السباء فقد کفو کی تعلیل (لیمی جب اس خض نے انکار کر لیا کہ وہ آمان پر ہے تواس نے تفرکیا) یہ دونوں باتوں کو انہوں نے اس عبارت میں اپنی طرف سے بر عادیں جس کی وجہ سے مفہوم بظ ہر جس معنی کی طرف مائل ہوتا نظر آرہا ہے عالانکہ اصلی عبارت اور امام صدب کی ویگر تھر بی ت انہام صاحب کا مسلک اہل سنت کا ہی مسلک ہونے میں واضح ہے، تو یبال پر کفر کی وجہ یہ بیس ہے کہ اس خص نے اللّٰہ کو آمان پر مانے سے انکار کردیا اس لیے کا فر ہے،، بلکہ یہ الفاظ تو البروی نے اپنی طرف ہے برجمادت میں، اور کفر کی وجہ وہی ہے جو اس موالیت نے البروی سے جو اس موالیت کے البروی سے موسال پہلے بیان کیا اور امام عز الدین بن عبدالسلام نے بھی بیان کیا کہ دراصل یہ بات اللہ کے مکان وجگہ تا بت کرد ہا ہے اس لیے میکھر ہے۔

اور تعجب سے کہ میشخص ابوا ساعیل الہروی ان حضرات کے ہاں بہت بڑے پائے کے بیں جبکدان کے اپنے ہی سینی الاسلام ابن تیمیدان کا مسک اپنے مجموع الفتاوی میں کلام الٰہی کے بارے میں بیفل کرتے ہیں کدان کے بال امند کا کا ر رہ ہوں میں میں طول ہو گیا والعیاذ باللہ اور ساتھ میں جناب کی یہ بجیب منطق بھی نقل فر مائی ہے کہ بید و والی صول نہیں جو ممنوع ومصرے

روَطَائِهَةً اَطْلَقَتُ الْقَوْلَ بِاَنَّ كَلامَ اللهِ حَالٌ فِي الْمُضْحَفِ كَابِي اسْمَاعِيلَ الْآنْصَارِي الهروى الْمُلَقَبِ بِشَيْخِ الْإِسُلامِ وَغَيْرِهِ وَقَالُوا: لَيْسَ هَاذَا هُوَ الْحُلُولُ الْمَحْذُورُ الَّذِي نَفَيْنَاهُ. بَلْ نُطْلِقُ الْمَافَةُ وَلَا يُقَالُ بِاَنَّ اللّهَ فِي الصَّبِحِيفَةِ اَوْ فِي صَدْرِ الْإِنْسَانِ كَذَالِكَ الْطَاقُ الْقَوْلَ بِاَنَّ اللّهَ فِي الصَّبِحِيفَةِ اَوْ فِي صَدْرِ الْإِنْسَانِ كَذَالِكَ لَمُ الْقَالُ بِاَنَّ اللّهَ فِي الصَّبِحِيفَةِ اَوْ فِي صَدْرِ الْإِنْسَانِ كَذَالِكَ لَلْهَ فِي الطَّبِحِيفَةِ اللهَ فِي الطَّبِحِيفَةِ اللهَ فِي الطَّبِحِيفَةِ وَلَا يُقَالُ بِانَ اللّهُ فِي الطَّبِحِيفَةِ وَلَا يُقَالُ بِانَ اللّهَ فِي الطَّبِحِيفَةِ اللّهُ فِي الْمَافِي الْمَافِلُ اللّهُ فِي الطَّبِحِيفَةِ اللّهُ عَالَهُ فَي الطَّبِعِينَةِ اللّهُ فِي الْمُعْرِقِ ذَاتِهِ )

ترجمہ: ابن تیمید کہتے ہیں کہ ایک گروہ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اللہ کا کلام مصحف میں صلول ہو گی ہے جیسا کہ
ابواساعیل اہروی جو کہ بیٹن الاسلام کے لقب سے جانے جاتے ہیں وغیرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ صول نہیں
ہے جو محذور ہے اور جسے ہم نے نفی کیا ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام صحفہ ہیں ہے اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ
اللہ صحفہ میں ہے یا انسان کے سینے میں ہے اس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس کا کلام اس میں (یعنی مصحف یا صحفے
میں) حلول ہو گیا ہے لیکن اللہ کی ذات حلول نہیں ہوئی۔ (جموع النان کی 29412)

سبی ن اللہ اگر بہی کلام کوئی بھی اہل سنت کا معتقد خدانخواستہ کہہ دیتا تو کیا اس کوکوئی بیٹنخ الاسلام کے بقب سے ملقب کرتا؟ تو خلاصہ کلام بیہ واکد ابومطیع سے امام صاحب کی اس بات کی روایت کواگر ابواسا عمیل الہروی کی من گھڑت زیادتی کے بغیر نقل کیا جائے تو اس میں کوئی خرائی نہیں اور کلام کا مفہوم مکان کی نفی میں واضح ہے خصوصا جب اوم صحب کے باتی ارشادات کی روشنی میں اس کوتوی قرائن ل جاتے ہیں

ادرای کام کوابن قیم نے ان الفاظ کی زیادتی سے اللہ کو آبان پر مانے سا انکار کردیا، کیونکہ اللہ ای علیمین میں ہے حالا نکہ قرآن دسنت میں کہیں ہیں اللہ وک کافر ہے کہ اس نے اللہ کو آبان پر مانے سے انکار کردیا، کیونکہ اللہ ای علیمین میں ہے حالا نکہ قرآن دسنت میں کہیں ہی اللہ کو اعلی علیمین میں ہیں گہا گیا تو بیسب تصرفات جناب ابوا سامیں الہروی کی تحریف کردہ ہیں اوران سے اور من اللہ وی کی تریف کردہ اوران سے اور من اللہ وی کے بعد آنے لوگوں نے اس کا حوالہ دے کرای تول کو نقل کیا ہے جب بنیادی اس تول کی کرایا اس مرب اس محل البروی کے بعد آنے لوگوں نے اس کا حوالہ دے کرای تول کو نقل کیا ہے جب بنیادی اس تول کی درست نہیں تو اس من گھڑت تول کی بناء پر کسی کومطعون کرنا درست نہیں ،حالا نکہ یہ اس میں گھڑت بات کی بنا پر ابو حوالہ مطبع کومطعون کرنا حرف ہو تا ہے کہا تھ تھا گیا ہے جب کہا ہم من گورت بات کی بنا پر ابو مطبع کومطعون کرنا حرف تعد ہو کہ اس موقت کو واضح کردیا ہے ایک الصاف بند آدی کے لئے بات واضح ہو جانے کے بعد اس کو قبول کرنے کی تو نی عطاء قربائے آئیں۔



نام ونسب

نعمان نام، ابوطنیفدکنیت اورامام اعظم آپ کالقب ہے۔خطیب بغدادی رحمۃ الله ملیہ نے ہجر ذنسب کے سلسلہ میں امام صاحب رحمۃ الله علیہ کے بوتے اساعیل کی زبانی بیردوایت نقل کی ہے کہ میں اساعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان ہوں۔ ہم لوگ نسلِ فارس سے ہیں اور بھی کسی کی غلامی میں نہیں آئے۔ ہمارے وادا ابوحنیف ۸ مھ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے وادا ابوحنیف ۸ مھ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے پردادا ثابت بجیبن میں حضرت علی رضی اللہ عند کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عند نے ان کے لئے برکت کی دعا کی ، اللہ نے یہ دعا ہمارے تن میں قبول فرمائی۔

امام صاحب رحمة الله عليه مجمى النسل تنهداً پرحمة الله عليه كے بات اسائيل كى روايت سے اس قدر اور ثابت ہے كہ ان كا ف ندان فارس كا ايك معزز اور مشہور فاندان تھا۔ فارس بيس رئيسِ شهركومرز بان كہتے ہيں جوامام صاحب رحمة النه عليہ كے يرداوا كالقب تھا۔

اکثر مؤرخین فرماتے ہیں کہ آپ ۸ھ میں عراق کے دارانکومت کوفہ میں پیدا ہوئے۔ اُس دفت وہاں صحابہ میں ست عبداللّذ بن الی او فی رضی اللّٰدعندموجود ہتھے،عبدالملک بن مروان کی حکومت تھی اور حجاج بن پوسف عراق کا ً ورنرتھ۔

یہ دہ عہد تھا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک ہے جن لوگوں کی آئے تھیں روش ہوئی تھیں (بینی صحابہ رسی اللہ عنہم) ان میں سے چند ہزرگ بھی موجود تھے جن میں ہے بعض امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آغاز شاب تک زندہ رہے۔ مثلاً اللہ بن ، لک رضی اللہ عنہ جو رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے اور ابوطفیل عامر بن و بحد رسی اللہ عنہ تک زندہ رہے۔ ابن محد نے روایت کی ہے۔ جس کی سند میں مجھ نقصان ہیں ۔ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنس بن ، لک رضی اللہ عنہ کو دیکھا اللہ عنہ کو دیکھا تھا حافظ ابن حجر نے اپنے فاو کی میں لکھا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض صحیب رضی اللہ عنہم کو دیکھا تھا

#### جائے ولادت

 ۔ وقت حکومتِ کسری کا فاتمہ کر کے بدائن میں اقامت گزیں تھے، خطالکھا: مسلمانوں کے لئے ایک شہر بساؤ جوان کا دارالہم اور قرارگا د ہوسعد رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی زمین پیند گی۔

حضرت عمر ضی امتدعند نے یمن کے بارہ ہزار اور نزار کے آٹھ ہزار آ دمیوں کے لئے جو دہاں جاکر آباد ہوئے روزیے مقرر کر دیئے۔ چندروز میں جمعیت کے امتبارے کوفد نے وہ حالت بیدا کی کہ جناب فاروق رضی القد عنہ کوفد کور مح اللہ، کنز اللہ عنہ کوفد کو رخ اللہ، کنز اللہ عنہ کا مر، کہنے لگے۔ اور خط لکھتے تو اس عنوان سے لکھتے تھے الی راک اللہ مام، الی راک اللہ مام، الی راک العرب بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شہر کو دار الخلافہ قرار دیا۔

صی ہے رضی المتد عنہم میں سے ایک ہزار پہاس اشخاص جن میں چوہیں وہ ہزرگ تنھے جوغز وہ بدر میں رسول المتد سلی اللہ عدیہ وسی ہے رضی اللہ علیہ وسی ہے۔ ایک ہزار پہاس اشخاص جن میں چوہیں وہ ہزرگ تنھے جوغز وہ بدر میں رسول المتد علیہ وسلم کے ہمر کا ب رہے ہتھے، وہاں گئے اور بہتوں نے سکونت اختیار کرلی۔ ان ہزرگوں کی بدولت ہر جگہ صدیث وروایت کی درسگاد بنا ہوا تھا۔،

بث رت نبوى صلى القدعليه وسلم

ا يك حديث مين نبوى صلى الله عليه وسلم تے فر مايا:

لوكان الا يمان عند الثريا لاتناله العرب لتناوله رجل من ابناء فارس ـ (مسلم)

اً مرایمان ٹریاستارہ کے پاس بھی ہواور عرب اس کونہ یا سکتے ہوں تو بھی اس کوایک فاری آ ومی پالےگا۔

جبیل انقدری کم و حافظ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ انفد علیہ اس حدیث سے قطعی طور پرامام ابوحنیفہ رحمۃ ابتد علیہ کومراد لیتے ہیں اس لئے کہ کوئی بھی فارس کار ہے والا امام صاحب رحمۃ انفد ملیہ کے برابرعلم والانہیں ہوسکا۔

شكل وصورت

خطیب بغدادی رحمة الله طید نے امام ابو بوسف رحمة التدعلیہ ہے روایت کیا ہے کدامام ابوطنیف رحمة التدعیہ متوسط قد،
حسین وجمیل بھیج و بلیخ اور خوش آ واز تھے، دوسری روایت میں بیھی ہے کدامام صاحب رحمة الله طید خوبصورت واڑھی، عمد و
سین وجمیل بھیج جوتے ، خوشبوداراور بھل مجلس والے وعب دار آ دمی تھے۔ آ ہے کی گفتگونہایت شیری، آ واز بلنداور صاف ہوا
سرتی تھی۔ مزائ میں فراتک نف تھا۔ اکثر خوش ہوس
سرتی تھی۔ مزائ میں فراتک نف تھا۔ اکثر خوش ہوس
ر جے تھے، بوطیعان رحمة الله علیہ کے شاگرد کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن ان کونہایت قیمی جا دراور تیمی ہینے و یکھا جن کی
قیمت ماز تم جا رسودر ہم رہی ہوگی۔

بحيين كازمانه

ا ، من حب رحمة الله عليه ك بجبين كا زمانه نهايت برآشوب زمانه تفار تجائ بن يوسف، خليفه عبد ملك كي طرف سے مواقع كا در زقائي برطرف ايك قير مت بر پائتى - حجائ كى سفا كيال زياده تر انجيل لوگوں پر مبذول تقيس جوائمه ندا بب اور ملم،

فضل كديثيت مقتدائ عام تقد

خلیفہ عبدالملک نے وفات پائی اور اس کا بیٹا ولید تخت نشین ہوا۔ اس زیانہ کی نسبت حضرت بھر بین عبدالعزیز رحمۃ اسد ملیہ فرمانہ کرتے تھے۔ ولیدش م بیس، حجاج عراق میس، عثمان حجاز میں، قر دمصر میس، واللہ تمام دنیاظلم ہے بھری تھی۔ فرمانہ کرتے تھے۔ ولیدش م بیس، حجاج عراق میں، عثمان حجاز میں، قر دمصر میں، واللہ تمام دنیاظلم ہے بھری تھی۔

ربیت دی جس کی نوش می کی کی جان بھی مرکیا۔ ولیدنے بھی وفات پائی۔ ولید کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے مسند فا افت کو زینت دی جس کی نسبت مؤرخیان کا بیان ہے کہ خلفاء بنوامیہ میں سب ہے افضل تھا۔ سلیمان رحمۃ اللہ سید نے اسلامی و نیا پر سب سے بڑا بیدا حسان کیا کہ مرتے دم تحریری وصیت کی کہ میرے بعد عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تخت نشیس ہوں۔ سلیمان نے وف ت پائی اور وصیت کے موافق عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ مسند خلافت پر بیٹھے جن کا عدل و انصاف اور علم وعمل معروف ومشہور ہے۔

غرض جائ وولید کے عہد تک تو امام ابو حفیفہ رحمۃ الله علیہ کو تحصیل علم کی طرف متوجہ دنے کی نہ رغبت ہو سکتی تھی نہ کا فی موقع مل سکتا تھا۔ تنجارت باپ دادا کی میراث تھی اس لئے خز (ایک خاص تسم کے کپڑے) کا کار خانہ قائم کیا اور حسن تدبیر ہے اس کو بہت کچھتر تی دی۔

### تعليم وتربيت بشيوخ واساتذه

سلیمان کے عہدِ خلافت میں جب درس ونڈ رکیں کے چرچے زیاد دعام ہوئے تو آپ کے دل میں بھی ایک تحریک بیدا ہوئی، حسنِ انفاق کدان ہی دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا جس ہے آپ کے اراد وکواور بھی استحکام ہوا۔

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ون بازار جارہے تھے۔امام تعمی رحمۃ اللہ علیہ جوکوفہ کے مشہور امام تھے، ان کا مکان را و میں تھا، سامنے سے نکلے تو انہوں نے یہ بچھ کر کہ کوئی نوجوان طالب علم ہے بلالیا اور بوچھا کہاں جارہے ہو؟ انہوں نے ایک سودا گرکا نام لیا۔امام تعمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرا مطلب ریشہ تھا۔ بتاؤتم پڑھتے کس سے ہو؟ ونہوں نے افسوس کے ساتھ جواب دیا کسی سے نہیں۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھ کوئم میں قابلیت کے جو ہر نظر آتے ہیں، تم علماء کی صحبت ہیں میٹھا کرو۔ یہ لھیجت ان کے دل کوئی اور نہایت اہتمام سے تصیل علم برمتوجہ ہوئے۔

#### علم كلام كي طرف توجه

علم کلام زمانته ما بعد میں اگر چہدون ومرتب ہوکر اکتمانی علوم میں واقل ہوگیا۔لیکن اس وقت تک اس کر تخصیل کے کے صرف قدرتی ذہانت اور فد بھی معلومات ورکارتھیں۔قدرت نے امام ایو صنیفہ رحمۃ اللہ ملیہ میں بیرتمام باتیں جمع کر وی تھیں۔رگوں میں عراتی خون اور طبیعت میں زوراور جدت تھی۔امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس فن میں ایسا کمال پیدائیا کہ بدائیا کہ بدائی بدائیا کہ بدائیا کہ بدائیا کہ بدائی بدائیا کہ بدائی بدائیا کہ بدائی کہ بدائیا کہ بدائی کر بدائی کر بدائیا کہ بدائی کر بدائیا کہ بدائیا کہ بدائیا کہ بدائیا کہ بدائی کر بدائیا کہ بدائی کر اس کر بدائیا کہ بدائیا کہ بدائیا کہ بدائیا کہ بدائیا کہ بدائیا کہ بدائی کر بدائیا کہ بدائی کر بدائیا کہ بدائیا کہ بدائیا کہ بدائیا کہ بدائیا کہ بدائیا کہ بدائیا کے بدائیا کہ بدائیا کہ بدائیا کہ بدائیا کہ بدائیا کہ بدائیا کہ بد

تجارت کی غرض ہے اکثر بصرہ جانا ہوتا تھا جوتمام فرتوں کا دنگل اور خاص کر خارجیوں کا مرکز تھا۔ اباضیہ، صغریہ، حشویہ

وغیرہ ہے اکثر بخشیں کیں اور ہمیشد غالب رہے۔ بعد میں انہوں نے قانون میں منطقی استدلال اور عقل کے استعمال کا جو کمال و کھا یا اور بڑے بڑے مسائل کوحل کرنے میں جوشہرت حاصل کی وہ اس ابتدائی ذہنی تربیت کا بینجہ تھ۔

علم فقه کی مخصیل کاپس منظر

شروع شروع شروع بین تو امام صاحب رحمة الله علیم کلام کے بہت دلدادہ رہے لیکن جس قدر عمر اور تجربہ بر متا ہوتا تی ان کی طبیعت رکتی جاتی تھی خودان کا بیان ہے کہ آغاز عمر بین اس علم کوسب سے افضل جانتا تھا، کیونکہ مجھ کا لیقین تھا کہ عقیدہ و ندہب کی بنیادا نہی باتوں پر ہے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ صحابہ کبار رضی الله عندان بحثوں سے ہمیشدا مگ رہے۔ حا یا نکه ن باتوں کی حقیقت ان سے زیادہ کون سجھ سکتا تھا۔ ان کی توجہ جس قدرتھی ،فقہی مسائل برتھی اور بہی مسائل وہ دوسروں کو تعلیم دیے تھے۔ ساتھ ہی خیال گزرا کہ جولوگ علم کلام میں مصروف ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے۔ اس خیال سے اور بھی ہے دلی پیدا ہوتی کیونکہ ان لوگوں میں دہ اخلاقی یا کیزگی اور روحانی اوصاف نہ تھے جوا گلے ہزرگوں کا تمغدا تنیازتھا۔

ای زمانہ میں ایک دن ایک عورت نے آ کرطلاق کے سلسلے میں مسئلہ بوجھا۔امام صاحب خودتو بتا نہ سکے۔عورت کو ہدایت کی کدامام حماد رحمۃ اللہ علیہ جن کا صلقۂ درس بہاں سے قریب ہے جا کر بوجھے، یہ بھی کہددیا کہ حماد جو کچھ بتا کیں مجھ ہے کہتی جانا۔تھوڑی دیر کے بعد آئی اور کہا کہ حماد نے یہ جواب دیا۔امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مجھ کو سخت جمرت ہوئی ای وقت اٹھ کھڑ اہوا اور حماد کے صلقۂ درس میں جا جیھا۔

#### حمادرهمة الله عليه كي شاكر دي

حضرت علی رضی الله عند وعبدالله بن مسعود رضی الله عند سے فقہ کا جوسلسلہ جلاآ تا تھا اس کا مدارا نہی پر رہ گیا تھ۔ ان وجوہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ الله علیہ نے علم ہونے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ الله علیہ نفتہ پڑھنا چاہا تو استادی کے لئے انہی کو فتحت کیا۔ ایک نئے طالب علم ہونے کی وجہ سے درس میں چھچے بیضتے ۔ نیکن چند روز کے بعد جب حماد کو تجربہ وگیا کہ تمام حلقہ میں ایک شخص بھی حافظہ اور ذہانت میں اس کا جسر نہیں ہے تو حکم دے دیا کہ ابو حنیفہ رحمۃ الله علیہ سب سے آ کے بیٹھا کریں۔

حضرت حمادر حمة الله عليه كے صلقة ورس ميں جميشه حاضر جوتے رہے۔خود امام صاحب رحمة الله عديه كابيان ہے كہ ميں

# The man with the will be the w

دس برس تک حماد رحمة القدعلید کے حلقہ میں ہمیشہ حاضر ہوتا رہا اور جب تک وہ زندہ رہے ان کی شہ میر کی آخلق ہمی آئیں چھوڑا۔ انہی دنوں حماد رحمة القدعلید کا ایک رشتہ وار جوبھرہ میں رہتا تھا انقال کر کمیا تو وہ جھنے اپنا جائٹین ، ہم کر بخش تعزیت سفر میرروانہ ہو مجھے۔

سر پہند بھے کو اپنا جائٹین مقرر کر گئے تھے، تلافہ ہ اور ارباب حاجت نے میری طرف رجوع کیا۔ بہت ہے ہے۔ ہیں پہنے ہے جن میں استاو سے میں نے کوئی روایت نہیں کی تھی اس لئے اپنے اجتہاد سے جواب دیئے اور احتیاط کے لئے ایب
یادواشت لکھتا گیا۔ دومبینہ کے بعد حماد بھرہ سے واپس آئے تو میں نے وہ یا دواشت پیش کی کل ساٹھ مسکے تھے، ان میں
ہے انہوں نے بیس غلطیاں نکالیس، باقی کی نبیت فرمایا کہ تمہادے جواب تھے ہیں۔ میں نے عہد کیا کہ حماد رحمۃ امند حدید جب
ہے انہوں نے بیس غلطیاں نکالیس، باقی کی نبیت فرمایا کہ تمہادے جواب تھے ہیں۔ میں نے عہد کیا کہ حماد رحمۃ امند حدید جب
ہے زندہ بیں ان کی شاگر دک کا تعلق بھی نہ تپھوڑوں گا۔

متعدوطریق سے بیہ بھی مروی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قر اُت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹی جن کا ٹار قر ا ، سبعہ میں ہوتا ہے ادرانہیں کی قر اُت کے مطابق قر آن حفظ کیا۔

## مدیث کی مخصیل

حمادر حمة القدعدية كونانديس بى امام صاحب رحمة الله عليه في حديث كى طرف توجه كى كيونكه مسائل فقد فى مجتهدات تحقيق جوامام صاحب رحمة الله عليه كومطلوب تقى حديث كى تحيل كے بغير ممكن رختى \_لبذا كوفه بيس كوئى ايب محدث باقى فيه بيا بسر كے سرمنے الام صاحب رحمة الله عليه في ذائو كے شاگر دى تدنه كيا بهواور حديثيں نه سيكھيں بهوں \_ابوالها من شافعى رحمة القد عبيه في رحمة القد عبيه في مرحمة القد عبيه في مرحمة القد عبيه في الله ف

#### مكه كأسفر

امام ابوطنیفدر حمۃ اللہ علیہ کو اگر چدان در گاہوں سے صدیث کا بہت بڑا ذخرہ ہاتھ آیا۔ تا ہم بھیل کی سند حاصل کر نے کے لئے حربین ہونا ضرور کی تھا جوعلوم فرہ بی کے اصل مراکز تھے۔ جس زمانہ بیس امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ عدیہ مکہ پنچے۔ درس و مدرس کا نہایت زور تھا۔ متعدد اسماتذہ جونی صدیث بیس کمال رکھتے تھے اور اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم کی خدمت سے مستفید ہوئے ، ان کی الگ الگ درسگاہ قاتم تھی۔ ان بیس عطاء رحمۃ اللہ علیہ شہور تا بعی تھے جو اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ ، ان کی مدت بیس رہے اور ان کی فیض صحبت سے اجتہاد کا رشبہ حاصل کمیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ، ابن عرب رسی اللہ عنہ ، ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ، ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ ، ابو ہر برے یاس کے الم وضل کے معتم فیصل کے معتم فی سے عبداللہ ، بن مرضی اللہ عنہ افر ماتے تھے کہ عطاء بن رہا ہے جو کے لوگ میرے یاس کیوں آتے ہیں ؟ بڑے برے بڑے اکہ صدیت

# Bir in the Crr of the William of the contract of the contract

مند اور اعی ، زُہری رحمة القدعاید ، قرو بن وینار رحمة الله طبیدا شی کے صلفہ ورس سے نگل کراستا و کہا! نے۔

ایا مرابوط نیندر تربیۃ الند علیہ استفادہ کی غرض سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ روز بروز ایا م صاحب رخمۃ اللہ مایہ کی فرمت میں حاضر ہوئے۔ روز بروز ایا م صاحب رخمۃ اللہ مایہ کی فرمت میں اسب کا دقار بھی بڑھتا تھیا۔ یہ ں تک کہ جب سالہ ورس میں جائے تو عرض اوروں کو ہٹا کرامام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کواسیے پہلو میں جگہ دیتے۔ عرضا ورحمۃ اللہ علیہ تک زندہ رہے اس مدت میں امام ابوط فیدر حمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں اکثر حاضر رہے اور مستنفید ہوئے۔

عطار حمة النّه عليه ، كسوا مكه معظمه كاور محدثين جن سامام صاحب رحمة النّه عليه في صديث كَ سند لى-ان مي عكر مه رحمة الله عليه كاذكر خصوصيت سن كيا جاسكتا ب عكر مه رحمة النّه عليه حضرت عبدالله بن عباس رضى المتدعنهما كي فه م اور شاكر و منظه انبوس في نهايت توجه اوركوشش سنان كي تعليم و تربيت كي تفي يهال تك كدا بي زندگ بي ميس اجتها و وفتو يُ كا مجاز كر و يا تخارا مام معنى رحمة الله عليه كها كرتے سنے كه قرآن كا جانے والا عكر مدرحمة الله عليه سنے بڑھ كرنيس رب سعيد بن جمير رحمة الله عليه سن كى في جيها كه و نيا ميس آپ سن بڑھ كرنيس كوئى عالم بن مرابا: بال! عكر مدرحمة الله عليه -

#### مديبنه كاسفر

ای زمانہ میں ابو صنیفہ رحمة اللہ علیہ نے مدینہ کا قصد کیا کہ حدیث کا نخز ن اور نبوت کا اخیر قرار گا وکھی۔ صی ہے بعد تا بعین کے گروہ میں سے سات اشخاص علم فقہ و حدیث کے مرجع بن گئے تھے۔ امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ عیہ جب مدینہ پہنچ تو ان بزرگوں میں سے صرف دواشخاص زندہ تھے سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اور سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ سلیمان حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے جورسول صلی اللہ علیہ دسلم کی از واج مطہرات رضی اللہ عنہ میں ، غلام تھے۔ اور فقہاء سبعہ میں فضل و مَمال کے لئاظ سے ان کا دومرا نمبر تھا۔ سالم رحمۃ اللہ علیہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بوتے تھے اور اپنے والد بزرگوار سے کے لئاظ سے ان کا دومرا نمبر تھا۔ سالم رحمۃ اللہ علیہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بوتے تھے اور اپنے والد بزرگوار سے تعلیم پائی تھی۔ امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابینوں تیام کرتے تھے۔ آپ نے امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا سلسلہ اخیر زعدگی تک قائم رہا اکثر حمین جاتے اور مہینوں تیام کرتے تھے۔ آپ نے وہاں کے فقہاء ومحد شین سے تعارف حاصل کیا اور حدیث کی سند گی۔

### امام صاحب رحمة الله عليد كاساتذه

اں م ابوحفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کے شار کرنے کا تھم دیا۔ تھم کے مطابق شار کے گئے تو ان کی تعداد جار بڑار تک پہنچی۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں جہاں ان کے شیوخ حدیث کے نام علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں جہاں ان کے شیوخ حدیث کے نام عن ہے تو ان کی تعداد جار بڑار تک پہنچی۔ علامہ ذبی حمۃ اللہ علیہ نے تین سوانیس (۳۱۹) شخصیتوں کے نام عن ہیں بھی نہیں میں بھی نے بین

41

الم صاحب رحمة الله عليه في ايك كرووكير سے استفاده كيا جو بزے بزے محدث اور سندوروا بت كے مرجع عام بنھے مثل اما شعبى رحمة الله عليه ، سلمه بن كبيل رحمة الله عليه ، ابوا حال سبى رحمة الله عليه ، ساك بن حرب رحمة الله عليه ، مخارب بن ورئاء رحمة الله عليه ، عون بن عبد الله وحمة الله عليه ، شعبه رحمة ورئاء رحمة الله عليه ، عون بن عبد الله وحمة الله عليه ، شعبه رحمة الله عليه ، عن بن عبد الله عليه ، مختصراً آپ رحمة الله عليه ك خاص خاص شيوخ كاذكركر رسم بين جن سے آپ رحمة الله عليه الله عليه اور عكر مدرحمة الله عليه من محتصراً آپ رحمة الله عليه ك خاص خاص خاص شيوخ كاذكركر رسم بين جن سے آپ رحمة الله عليه في درقوں استفاده كيا ہے۔

عدیہ سے مدوں استفادہ میا ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ۔ بیروہ بی جزبوں نے اول اول امام ابو حقیقہ رحمۃ اللہ علیہ کو تصیل علم کی رغبت دلائی تھی۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے حدیثیں روایت کی تھیں۔ مشہور ہے کہ پائسو صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا تھا۔ حضرت عبد اللہ بمن عمر رضی اللہ عنہمانے ان کوایک بار مغازی کا درس دیتے ویکھا تو فرمایا کہ واللہ ایشخص اس فن کو بھی سے اچھا جا نتا ہے۔

ابواسحاق سیعی رحمة الله علیه کہارتا بعین میں سے تھے۔عبدالله دخی الله عنه بن عباس رحمة الله علیه،عبدالله بن عمررضی الله عنه، الله علیه عبدالله بن عمررضی الله عنه، نعمان بن بشیررضی الله عنه، زید بن ارقم رضی الله عنه سے حدیثیں سی تھیں۔ جلی رحمة الله علیه نے کہا ہے کہا ہے۔

، محارب رحمة الله عليه بن ورثاء نے عبد الله بن عمر رضى الله عنها اور جابر رضى الله عنه وغيره سے روايت كى - امام سفيان تورى رحمة الله عليه كہا كرتے ہتے كہ ميں نے كسى زامد كونبيں ويكھا جس كونحارب رحمة الله عليه پرترج وول -

عون رحمة الله عليه بن عبدالله بن عتبه بن مسعود رضى الله عنه ،حضرت ابو ہريره رضى الله عنه اورعبدالله بن عمر رضى الله عنهما سے حدیثیں روایت کیس۔نہایت ثقة اور پر ہیز گاریتھے۔

الممش رحمة الله عليه كوفه كے مشہور امام مخفے۔ صحابہ رضى الله عنهم ميں ہے انس بن ما نك رضى الله عنه ہے ملے مخط اور عبد مقد بن اونی رحمة الله عليہ ہے حدیث من تھی۔ سفیان تو رمی رحمة الله علیہ اور شعبہ رحمة الله علیہ ان کے شاگر و بیں۔ قادہ رحمة الله علیہ بہت بڑے محدث اور مشہور ہا بھی تھے۔ حضرت انس بن مالک رضى الله عنہ وعبد الله بن سرخس رضى القد منہ وابوالطفیل رضی اللہ عنہ اور و مگر صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے دو شاگر دجونہایت نامور میں ان میں ایک میں۔ اس خصوصیت میں ان کونہایت شہرت تھی کہ حدیث کو بعینہا داکر نے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی فقہ ووا تفیتِ اختلاف وتفییر وائی کی نہایت مدح کی ہے اور کہاہے کہ کوئی فخف ان باتوں میں ان کے برابر ہوتو مومکر ان سے بڑے کرنیس ہوسکتا۔

شعبہ رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے رہنہ کے محدث تھے۔ مغیان توری رحمۃ اللہ علیہ نے فن حدیث بھی ان کو امیر الموشین کہا ہے۔ عراق میں یہ بہلے مخص ہیں جس نے جرح و تعدیل کے مراتب مقرر کئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتا ہے ماص ربط تھا۔ شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتا تھ ایک عاص ربط تھا۔ عائب نہ ان کی ذہانت وخوب نہم کی تعریف کرتے تھے۔ ایک بارامام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا تو کہا جس یقین کے ساتھ میں یہ جانا ہوں کہ آ فاب روش ہے ای یقین کے ساتھ ایس میں یہ جانا ہوں کہ آ فاب روش ہے ای یقین کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ علم اور ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ روش ہیں۔

یکی بن معین (جوامام بخاری رحمة الله علیه کے استاذین ) ہے کی نے بوچھا کہ آپ ابوطنیف رحمة الله علیه کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ فرمایا اس قدر کافی ہے کہ شعبہ رحمة الله علیه نے ان کوحدیث وروایت کی اجازت وی اور شعبه آخر شعبہ رحمة الله علیه بی ہیں۔ بصرہ کے اور شیوخ جن سے ابوطنیف رحمة الله علیه نے حدیثیں روایت کیں۔ ان میں عبد الکریم بن امید رحمة الله علیہ اور عاصم بن سلیمان الاحول رحمة الله علیه ذیادہ ممتازیں۔

#### استاذ کی عزت

ام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوطلب علم میں کی سے عاریہ تھی۔امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عمر میں ان سے تیرہ برس کم ہتھ۔ان کے حلات درس میں مجی اکثر حاضر ہوئے اور حدیثیں شیل۔علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اللہ حاصات ابو حنیفہ دحمۃ اللہ علیہ اس طرح مؤدب بیٹھتے ہتے جس طرح شاگر داستاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔اس کو بعض کوتا و علیہ کے سامنے اور شرافت کا تمذیب بیٹھتے ہیں۔ بیٹوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کسر شمان برمحول کیا ہے لیکن ہم اس کوعلم کی قدرشتای اور شرافت کا تمذیب بیٹھتے ہیں۔

#### امام صاحب رحمة الشعليدكي قدر

ا مام صاحب رحمة الله عليه كے اساتذه ان كا اس قدرادب واحر ام كرتے ہے كہ لوگوں كو تجب ہوتا تھا۔ تجر بن فعنل رحمة الله عليه كا بيان ہے كہ ايك و فعدا مام الوحنيف وحمة الله عليه ايك حديث كي تحقيق كے لئے خطيب رحمة الله عليه كے پاس مجے ميں الله عليه كا بيان مجے ميں ساتھ تھا۔ خطيب وحمة الله عليه في ان كو آئے و يكھا تو الله كھڑ ہے ہوئے اور نہايت تعظيم كے ساتھ لاكرا بينے برابر بھايا۔ عمر و بن و ينا روحمة الله عليه جو مكه كے مشہور كارت ہے ۔ الوحنيف وحمة الله عليه كے ہوئے موقة كورس ميں اوركى كی طرف خطاب نہيں كرتے ہے۔

امام ما لک رحمة الله عليه بھي ان كانبايت احرّ ام كرتے تھے۔عبدالله بن ميادك رحمة الله عليه كي زباني منقول ہے كہ بيس

امام ما لک رحمة النّد علیه کے درس صدیت میں حاضر تھا۔ ایک بزرگ آئے جن کی انہوں نے نہایت تعظیم کی ادر اپنے برابر بھایا۔ ان کے جانے کے بعد فرمایا جانے ہو یہ کو ن شخص تھا؟ یہ ابو حنیفہ رحمة النّد علیہ عراقی تھے جو اس شتون کوسونے کا ثابت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ذرا دیر کے بعد ایک اور بزرگ آئے امام مالک رحمة النّد علیہ نے ان کی بھی تعظیم کی لیکن نہ اس قد رجتنی ابو حنیفہ رحمة النّد علیہ کی کتمی، وہ اٹھ گئے تو لوگوں سے کہا یہ ضیان توری رحمة النّد علیہ تھے۔

علمى ترتى كالكيسب

ام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علمی ترقی کا ایک بڑا سبب بیتھا کہ ان کو ایسے بڑے بڑے اہل کمال کی محبتیں میسر آئیں ہوں جن کا ایمی تذکر وگر را۔ اور جن شہوں میں ان کور ہے کا اتفاق ہوا لیمنی کوفی، بھر و، مکہ اور مدینہ بید وہ متفامات تھے کہ فم بھی روایتیں وہاں کی ہوا میں سرایت کرگئی تھیں۔ علماء سے ملئے اور علمی جلسوں میں شریک ہونے کا شوق امام رحمۃ اللہ علیہ کی خمیر میں واغلی تھا۔ ساتھ ہی ان کی شہرت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ جہاں جاتے تھے استفادہ ، ملا قات ، مناظرہ کی غرض سے خودال کے پاس بڑاروں آ دمیوں کا مجمع رہتا تھا۔

تاریخ بغداد کے حوالہ سے شیخ ابوز ہرہ لکھتے ہیں۔ایک روز امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ منصور کے دریار ہیں آئے وہال عیسلی ہن مولی بھی موجود تھا اس نے منصور سے کہا ہے اس عہد کے سب سے بڑے عالم دین ہیں۔

منصور نے اہام معاحب کوئاطب ہوکر کہا۔۔۔۔۔نعمان! آپ نے علم کہاں سے سیکھا؟ فرمایا حضرت عمریض اللہ عمد کے علاقہ سے مائل کا مناز میں اللہ عمد سے اور تلاند عمد اللہ عندان اللہ عند اللہ عند منصور بولا آپ نے بڑا قابلی اعلیٰ حاصل کیا۔ (حیات معزب امام ابومنیندرجمۃ اللہ علیہ)

سلسلة تذريس وافتآء

امام صاحب رجمة الله عليه كے خاص استاد معفرت جماد رحمة الله عليه نے وفات بائى۔ چونكه ابراہيم تخفی رحمة الله عليه كهدفقة كا دارو مدارا نبى پرره كيا تفاان كى موت نے كوفه كو بے جراغ كرديا لبندا تمام بزرگوں نے حفقا امام ابوصنيفه رحمة الله عليه سے درخواست كى كه مسندِ درس كوشرف فرما كيں۔ اس وفت امام صاحب رحمة الله عليه كى عمر جاليس سال تنمى بنا بريں جم وعقل شاكا مل ہونے كے بعد آپ نے مسندِ درس كوسنجالا۔

۔ ابوالولیدرحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ لوگوں نے ان کے پاس وہ سب کچھ پایا جوان کے بڑوں کے پاس نہیں ملااور نہ ہی ان کے ہم عمر دں میں چنانچے لوگ آ پ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آ گئے اور غیروں کو چھوڑ دیا۔

انہی دنوں میں امام صاحب رضی اللہ عند نے خواب دیکھا کہ پینمبر سلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھودرہ ہیں۔ ڈرکر چونک پڑے اور سمجھے کہ تا قابلیت کی طرف اشارہ ہے۔ امام این سیرین رحمۃ اللہ علیہ علم تعبیر کے استاد مدنے جاتے تھے انہوں نے تعبیر بتائی کہ اس سے ایک مردہ علم کوزندہ کرنا مقصود ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوتسکین ہوگئی اور اظمینان کے ساتھ

## COCTORES TY SOME DEED TO THE COSTORIOR WILLIAM DEED TO THE COSTORI

درس وافتاء میں مشغول ہو مکتے۔

#### د*رن کے*اوقات

معمول تفاضح کی نماز کے بعد مجد میں درس دیتے ، دور دور ہے استفتا آئے ہوتے۔ان کے جواب کیسے۔ پھر تد وین فقد کی مجلس منعقد ہوتی ، بڑے بڑے امور شاگر دوں کا مجمع ہوتا۔ پھر ظہر کی نماز بڑھ کر گھر آئے گرمیوں میں ہمیشہ ظہر کے بعد سور ہتے۔ نماز عصر کے بعد کچھ دیر تک درس و تعلیم کا مشغلہ رہتا۔ باتی دوستوں سے ملنے طانے ، بیاروں کی عیادت ، تعزیت اور غریبوں کی خبر کیری میں صرف ہوتا۔ مغرب کے بعد پھر درس کا سلسلہ شروع ہوتا اور عشاء تک رہتا۔ نماز عشاء پڑھ کرعبادت میں مشغول ہوتے اورا کشر رات رات ہوت بھرنہ ہوتے۔

### درس کی وسعت

اول اول حما درحمة الندعليد كي پرانے شاگر دورس ميں شريك ہوتے تھے۔ليكن چند روز ميں وہ شهرت ہوئى كه كوتى كى درسگان اول حما درحمة الندعليد ، اورس ميں شريك ہوتے تھے۔ليكن چند روز ميں وہ شهرت ہوئى كه كوتى كى درسگان اور سگان اور دوس ميں آمليں ، نوبت يبال تك پنجى كه خود ان كے اساتذہ مثلاً مستر بن كدام رحمة الله عليه ، ايام مثل رحمة الله عليه وغيرہ ان سے استفادہ كرتے تھے اور دوسرول كوتر غيب دلاتے بتھے۔

ابن الی کی ،شریک ، ابن شرمه آپ کی خالفت کرنے گے اور آپ کی عیب جوئی میں لگ گئے معامد اس طرح چال رہ مگر امام صاحب رحمة الله علیہ کی بات مضبوط ہوتی گئی۔ امراء کو آپ کی ضرورت پڑنے گئی اور خلفاء نے آپ کوی دکر نا اور شرفاء نے اکرام کرنا شروع کر دیا۔ آپ کا مرتبہ بڑھتا چلا گیا شاگر دول کی زیاوتی ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ مسجد میں سب بڑا صلقہ آپ کا ہوتا اور سوالوں کے جواب میں بڑی دسعت ہوتی۔ لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہوتی گئی۔ امام صحب رحمیٰ الله علیہ لوگوں کے جواب میں ہاتھ بٹانے گئے ، لوگوں کا بوجھ اٹھانے گئے اور ایسے ایسے کام کرنے گئے جن کو کرنے سے الله علیہ لوگوں کے معما بیب میں ہاتھ بٹانے گئے ، لوگوں کا بوجھ اٹھانے گئے اور ایسے ایسے کام کرنے گئے جن کو کرنے سے دومرے لوگ عاجز تھے۔ اس سے آپ کو ہڑی آوت کی الغرض تقذیرِ خداوندی نے آپ کو سعید و کامیاب کی۔

اسلامی دنیا کا کوئی حصد ندتها جوان کی شاگردی کے تعلق نے آزاور ما ہو۔ جن جن مقامات کے رہنے والے ان کی خدمت بیں بہنچ ان سب کا شار ممکن نہیں لیکن جن اصلاع ویما لک کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا گیا ہے وہ یہ ہیں، مدر بدو مشتق ، بھرہ ،مصر، مین، ممامه، بغداد، اصفہان، استرآباد، جدان، طبرستان، مرجان، نیشا پور، سرخس، بغارا، سرفند، کس، معانیال، ترید، ہرات، خوازم، سبستان، مدائن، محص وغیرہ فیضر یہ کہ ان کی استادی کے حدود خلیفہ وقت کی حدود حکومت سے کہیں زیادہ ہے۔

پھر تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دول میں بڑے بڑے امام ہوئے ، بڑے بڑے علاء آپ کی صحبت میں عاضر ہوئے۔
"کی بن سعید رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن میارک رحمۃ اللہ علیہ، کی بن زکریا رحمۃ اللہ علیہ، وکیج بن جراح رحمۃ اللہ علیہ، بزید بن مارحمۃ اللہ علیہ، عبدالرزاق بن جمام رحمۃ اللہ علیہ، داووا طائی رحمۃ اللہ علیہ عبدالرزاق بن جمام رحمۃ اللہ علیہ، داووا طائی رحمۃ اللہ علیہ عبدالرزاق بن جمام رحمۃ اللہ علیہ، داووا طائی رحمۃ اللہ علیہ عبدالرزاق بن جمام رحمۃ اللہ علیہ، داووا طائی رحمۃ اللہ علیہ عبدالرزاق بن جمام رحمۃ اللہ علیہ، داووا طائی رحمۃ اللہ علیہ عبدالرزاق بن جمام رحمۃ اللہ علیہ، داووا طائی رحمۃ اللہ علیہ عبدالرزاق بن جمام رحمۃ اللہ علیہ عبدالرزاق بن جمام رحمۃ اللہ علیہ داووا طائی رحمۃ اللہ علیہ عبدالرزاق بن جمام رحمۃ اللہ عبدالرزاق بن جمام رحمۃ اللہ عبدالرزاق بن جمام رحمۃ اللہ عبدالیہ عبدالرزاق بن جمام رحمۃ اللہ عبدالرزاق بن جمام اللہ عبدالرزاق بن جمام رحمۃ اللہ عبدالرزاق بن جمام اللہ عبدالرزاق بن جمام اللہ بن جمام ال

## CONTROL OF SERVICE OF THE SERVICE OF

طبیہ جیسے محد ثین اور قاضی ابو بوسف رحمۃ اللہ علیہ محمد بن حسن الشبیا نی رحمۃ اللہ علیہ ، خسن بن زیا درحمۃ اللہ مایہ جیسے فقہاء پیدا ہوئے۔۔

۔ ان م ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کوعلم حدیث وفقہ کی تعلیم دیتے تھے۔ان کا بڑا خیال رکھتے تھے اور ان کے ماتھ دسن سلوک کا معاملہ فرمائے تھے۔آپ کے نامورشا گردوں کا ذکر آئندہ باب میں تلانمہ ہ دتھنیفات کے عنوان ہے آر ہا ہے۔ وفات اور کفن وفن ،عہد گو قضا ہے اٹکار

خطیب بغداوی نے روایت کی ہے کہ یزید بن عمر بن بہیر ، والی عراق نے امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوتھم دیا کہ کوفہ کے ۔ تہضی بن جو کیں لیکن امام صاحب نے قبول نہیں کیا تو اس نے ایک سودل کوڑ ہے لگوائے۔ روزانہ دس کوڑ ہے کوڑ ہے کوڑ ہے کہ اور امام صاحب اپنی بات لینی قاضی نہ بننے پراڑے دہے تو اس نے مجبور ہو کر چھوڑ دیا۔

ان ایک دوسرا واقعہ ہے ہے کہ جب قاضی ابن کیلی کا انقال ہو گیا اور خلیفہ منصور کواطلاع ملی تو اس نے امام صاحب کے لئے ۔ تضاکا عہدہ تبویز کیا امام صاحب کے مسال کی قابلیت نہیں رکھتا منصور نے غصہ میں آ کر کہا تم حجمو نے ہوا مام صاحب نے کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ دوا مام صاحب نے کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ دوئی ضرور سچا ہے کہ میں عہدہ تضاء کے قابل نہیں کیونکہ جھوٹا شخص میں قاضی نہیں مقرد ہوسکا۔

أيك سازش

خلیفہ ابوجعفر منصور نے دارالخلافہ کے لئے بغداد کا انتخاب کیا اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کوتل کرنے کے لئے کوفہ سے بغداد بدوایا تھا کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ادلا دیس ہے ابرجیم بن عبداللہ بن حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ منصور کے خل ف بھرہ میں علم بغادت بلند کر دیا تھا امام صاحب ابرجیم کے علائے طرفدار تھے ادھر منصور کوخبر دی گئی کہ امام ابو صنیفہ ان کے حامی جیں اور انہوں نے زیرکٹیردے کرابراجیم کی مددجی کی ہے۔

ظیفہ منصور کوا مام صاحب سے خوف ہوا۔ لہذا ان کو کوفہ سے بغداد بلا کرتل کرنا چا ہا گر بلاسب قبل کرنے کی ہمت ندہوئی
اس لئے ایک سازش کر کے قضا کی چینکش کی۔ امام صاحب نے قاضی القصافة کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کردیا اور معذرت
کر دی کہ جھے کو اپنی طبیعت پر اطمینان نہیں، میں عربی انسل نہیں ہوں، اس لئے اہل عرب کو میری حکومت نا گوار ہوگی،
درباریوں کی تعظیم کرنی پڑے گی اور میہ جھے ہے نہیں ہوسکتا۔

وفات

 ا مام محر نے جونقہ کے دستِ بازو ہیں تید فانہ ہی ہیں ان سے تعلیم پائی۔ان وجوہ سے منصور کوامام صاحب کی طرف سے جوائد پیٹر تھا وہ قید کی حالت میں بھی رہا جس کی آخری تدبیر رہے کی کہ بے خبری ہیں ان کوز ہر دلوا دیا۔ جب ان کوز ہر کا اڑمحسوں ہوا تو سجدہ کیا ادرای حالت میں تضاکی اور اینے رب سے جالے۔ (انا الله و انا الیه و اجعون)

آپ ۸ ہے بیں پیدا ہوئے اور ۵۰ اے بی وصال فرمایا تب آپ کی عمر مبارک ۵۰ سال بھی ، و فات کے دنت حماد کے سوا ان کے کوئی اولا دموجود نہتی ۔

كفن وفن

ان کے مرنے کی خبر جلد تمام شہر میں پھیل گئی اور سارا افدادا لئے آیا۔ حسن بن محارہ نے جو قاضی شہر تھے خسل دیا ، نہلا ہے لئے اور کہتے جاتے ہے واللہ اتم سب سے بڑے فقیہ ، بڑے عابد ، بڑے ذاہد تھے ، تم میں تمام خوبیاں پائی جاتی تھیں۔
عنسل سے فارغ ہوتے ہوئے لوگوں کی ہے گئرت ہوئی کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم دبیش بچاس ہزار کا مجمع تھا اس پر بھی اسلاقائم تھا۔ یہاں تک کہ چھ بار نماز جنازہ پڑھی گئی اور عصر کے قریب جاکر لاش مبارک وفن ہوسکی ۔ لوگوں کا بی جوال تھا کہ تقریب جاکر لاش مبارک وفن ہوسکی ۔ لوگوں کا بی حال تھا کہ تقریباً ہیں دن تک آپ کی نماز جنازہ پڑھے تیں اور عصر کے قریب جاکر لاش مبارک وفن ہوسکی ۔ لوگوں کا بی حال تھا کہ تقریباً ہیں دن تک آپ کی نماز جنازہ پڑھے ۔

### امام صاحب رحمة الشدعليدكي اولاد

-1

امام صاحب رحمة الله عليه كے بوتے أسليل رحمة الله عليه في الله فضل ميں نہايت شهرت حاصل كى۔ چنانچه مامون الرشيد نے أن كوعهد أتضا پر مامور كيا جس كوانهوں نے اس ديانت دارى اور انصاف سے انجام ديا كه جب بھرہ سے چلي تو ساراشهران كورخصت كرنے كونكلا اورسپ نوگ أن كے جان و مال كودعا كيں دينے تتے۔

الم معاحب رحمة الله عليه كي معنوى اولا وتو آج تمام دنيا من يجيلي موئى باورشايد چوسات كروز يم ندموكي اورخدا

ے نفل سے علم نفل کا جو ہر بھی نسلا بعد نسل اُن کی میراث میں چلا آتا ہے۔ .

اظهار إفسوس!

اس وقت ان مما لک میں ہوے ہوے ایم فرہب موجود تھے۔ جن میں بعض خود امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سے۔ سب نے ان کے مرنے کا رخ کیا اور نہایت تاسف آمیز کلمات کے۔ ابن جرح کہ میں تھے، من کر کہا اٹا للہ بہت ہوا علم جاتا رہا۔ شعبہ بن الحجاج ہے جو امام ابو صفیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شنخ اور بھرہ کے امام تھے، نہابیت افسوس کیا اور کہا کوفہ شما اند میرا ہو گیا۔ اس واقعہ کے چندروز کے بعد عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد جانے کا اتفاق ہوا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گئے اور روکر کہا: ابو صفیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گئے اور روکر کہا: ابو صفیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گئے اور روکر کہا: ابو صفیفہ رحمۃ اللہ علیہ! خداتم پر حم کرے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ مرے تو ابنا جائشین جھوڑ گئے۔ حماد رحمۃ اللہ علیہ مرے تو ابنا جائشین جھوڑ گئے افسوس تم نے اپنے برابر تمام و نیا جس کسی کو اپنا جائشین نہ جھوڑ ا۔

ایک دن امام شافعی نے مسیح کی نماز امام ابو حنیفہ کی قبر کے پاس ادا کی تو اس میں دعائے تنوت نہیں پڑھی جنب ان سے عرض کیا تمیا تو فر مایا اس قبر والے کے اوب کی وجہ سے دعا وقنوت نہیں پڑھی۔

حافظ الحديث وبإنى فقد

ا مام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شار بڑے حفاظ حدیث میں ہوتا ہے۔امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چار ہزار محدثین سے حدیث بڑے ہوئے ہے۔ حدیث بڑھی ہے ان میں سے بعض شیو رخ حدیث تابعی تھے اور بعض تبع تابعی۔ای لئے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شارمحدثین کے طبقہ حفاظ میں کیا ہے۔

ا مام صاحب رجمة الندعليد من شكر المردول في خودان سي سيكرول حديثين روايت كى بين موطاءام محدر حمة الندعليد، سمّاب الآخار، كمّاب الحج جوعام طور پرمنداول بين ان بين بھى امام صاحب سے بيسيول حديثين مروى بين -

غور کر لیج کے جس فخص نے بین برس کی عمر ہے علم صدیت پرتو جہ کی جواورا یک مدت تک اس شغل بیس معروف رہا ہوہ جس نے کوفہ کے مشہور شیوخ حدیث سے حدیث سیکھیں جوں ، جو حرم محترم کی ورسگا ہوں میں برسول تحصیل حدیث کرتا رہا ہو، جس کو مکہ و مدینہ کے شیوخ نے سندِ نصیلت دی ہو، جس کے اساتذہ صدیث عطاء بن افی رہا حرحمۃ الله علیہ، نافع بن عمر رحمۃ الله علیہ، عام باقر الله علیہ، علق رحمۃ الله علیہ، علق رحمۃ الله علیہ، علق رحمۃ الله علیہ، علی رحمۃ الله علیہ، علی رحمۃ الله علیہ، الله علیہ، علی رحمۃ الله علیہ، الله علیہ، مصور المعتمر رحمۃ الله علیہ، ہشام بن عروہ حمم الله وغیرہ ہوں جو فن روایت کے ارکان ہیں اور جن کی رواۃ وں سے بخاری وسلم مالا مال ہیں، وہ حدیث ہیں کس رتنہ کا شخص ہوگا؟

اس کے ساتھ امام صاحب رحمة الله عليه کے شاگردوں پرغور کرویکی بن سعيد القطان رحمة الله عليه جونن جرح وتعديل كه امام بيس،عبد الرزاق بن جام رحمة الله عليه جن كي جامع كبير سے امام بخارى رحمة الله عليه كنے فاكد وافعاليا ہے، يزيد بن ما رون جواہام احمد بن طبل رحمة الله عليہ كے استاد تھے، وكتے بن الجراح جن كى نسبت امام احمد بن طبل رحمة الله عليہ كہا كرتے تھے حفظِ اسناد وروایت میں میں نے كسى كوا نكاجم عصر نہیں و يكھا،عبد الله بن مبارك رحمة الله عليہ جونن صديث ميں امير الموسين ر تسليم كئے مجے ہیں، بحى بن ذكر يارحمة الله عليہ جن كوعلى بن المدنى رحمة الله عليه (استاد بخارى) منتهائے علم كہتے ہيں۔

یہ لوگ برائے نام اہام صاحب کے بٹا گردنہ تھے بلکہ برسول ان کے دامن فیض بیل تعلیم پائی تھی اور اس انتساب سے
ان کونخر و ناز تھا،عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہا گرخدا نے ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے میری مدد نہ کی ہوتی تو
میں ایک معمولی آ وی ہوتا۔ (تبذیب البہذیب) وکیج رحمۃ اللہ علیہ اور کی رحمۃ اللہ علیہ ابن ابی زائدہ اوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں اتنی مدت تک رہے تھے کہ صاحب ابی صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا تے تھے۔ کیا اس رتبہ کے وگ جوخود حدیث و
روایت کے پیشوا اور مقدد تھے کسی معمولی محمولی میں سے سر جھکا سکتے تھے؟ انہیں تمام خصوصیات اور وجوہات کی بنا پر علامہ
فرہی رحمۃ اللہ علیہ نے اہام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تھا تا حدیث میں شار کیا ہے۔

مسانيدامام اعظم دحمة اللدعليد

الى ستر ومسانيد بين جن بين محدثين نے امام صاحب رحمة الله عليه كى روايات كوجمع كيا اور و و درجه ذيل بين ـ امام طحه بن مجر بن عادت الحارق بخارى دحمة الله عليه ـ 2 - خرت كا و ظابوالقاسم طلحه بن مجر الشامد رحمة الله عليه ـ 4 - تخرت كا و ظابوالقاسم طلحه بن مجر الشامد رحمة الله عليه ـ 4 - تخرت كا و فظ ابوليم احمد بن عبدالله بن احمد اصفها لى شافعى رحمة الله عليه ـ 4 - تخرت كا حافظ ابوليم بن عبدالله بن احمد اصفها لى شافعى رحمة الله عليه ـ 5 - تخرت كا و الحسن مجمد بن عبدالباقي الصارى رحمة الله عليه ـ 6 - تخرت كا حافظ ابواحمد عبدالله بن عبيش من ساعات حسن بن زياد حافظ ابواحمد عبدالله بن على صاحب الى حنيف رحمة الله عليه 8 - تخرت كا حافظ ابو عبد لله حسن المنافي رحمة الله عليه ـ 9 - تخرت كا حافظ ابوعبد لله حسن بن مجمد بن خروج كي رحمة الله عليه ـ 1 - تخرت كا حافظ ابوعبد لله حسن بن مجمد بن خروج كي رحمة الله عليه ـ 1 - تخرت كا واحمد شين از امام ابو يوسف رحمة الله عليه ـ 1 - تخرت كا وام محدثين از امام مجمد بن الرحمة الله عليه ـ 1 - تخرت كا امام مجمد بن الرحمة الله عليه ـ 1 - تخرت كا امام محدثين از امام ابو يوسف رحمة الله عليه ـ 1 - تخرت كا امام مجمد بن حسن شيبا في رحمة الله عليه ـ 1 - تخرت كا امام مجمد بن از مام به بن اله عليه الله عليه ـ 1 - تخرت كا امام مجمد بن المقر كي رحمة الله عليه ـ 1 - تخرت كا امام مجمد بن اله المقر كي رحمة الله عليه ـ 1 - تخرت كا حافظ ابو عبد الله عليه ـ كارحمة الله عليه ـ 1 - تخرت كا حافظ ابو عبد الله عليه ـ كارحمة الله عليه ـ 1 - تخرت كا حافظ ابو عبد الله عليه ـ كارحمة الله عليه كارحمة الله عليه كارحمة الله عليه كورحمة الله عليه كارحمة الله كارحمة الله كارحمة الله كورحمة الله

علامہ محربن بوسف رحمۃ اللہ علیہ دشقی نے ان سب مندول کی سندیں بھی ذکر فرمائی ہیں جس کے لئے اصل کتاب حقود الجمان کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔ (تذکرۃ العمان)

# مترجم وشارح كانعارف

ابوعبدالرمن محمدلیا دستالی رضوی قادری منفی اشعری ماتریدی محمدی ہے۔ آپ ضلع بہاؤنگر کے ایک مشہورگاؤں بیک سنتریکا میں پیدا ہوئے میدگاؤں دریائے سلتے کے کنارے پاکستان بننے ہے بھی پہلے صدیوں سے آباد ہے۔ تقسیم بند سے قبل یبال تھوڑی آبادی میں ہندوگھرانے بھی موجود تھے جو عام طور پر تجارت کے شعبہ سے دابسطہ تھے۔ اس کے بعد تعلیمی حالات کے بارے بیں مصنف خود لکھتے ہیں۔

ابتدائى تعليم

اس گاؤں میں ایک دوکا ندار جس کا نام غلام محمدگاؤر (مرحوم) تھا دو خاندان کے اعتبارے کا لہ ہتھے اور دوکا نہ کے کاروبار کے ساتھ بچوں کو دویا تنبن کلاسول تک فی سبیل اللہ تعلیم بھی دیتے تھے۔سب سے پہلے استاذ وہی ہیں جن سے مسنف نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے تعلیمی زندگی کا آغاز کیا۔

یا استاذ صاحب پڑھانے اور مار پیٹ کی تخی میں بہت مشہور تھے۔البتدان کی تعلیم میں تخی کے سبب بھی پختگی اور مضبوطی تھی جو شخص ان سے تبین کلاسز پڑھ جاتا وہ اچھی خاصی اُردوز بان کو بچھ بھی جاتا اور بولنا بھی اس کے لئے آسان تھا۔مصنف نے ان سے صرف بہلا قاعدہ پڑھا۔(اللہ تعالی اس مرحوم استاذگرامی کی بخشش فرمائے آبین)

اس کے بعد کلاس اول سے پرائمری تک اپنے گھر کے قریبی گاؤں بونگدا حسان ٹی ٹی کے گورنمنٹ پرائمری سکول میں تعلیم حاصل کی یہاں پراس دفت صرف دوا ما تذہ کرام جناب محترم ما شرنور محمد صاحب (مرحوم) اور جناب محترم ، سنر ممتاز احمد صحب پڑھاتے تھے اور اس سکول میں آ کریوں محسوس ہوتا تھ جسے کوئی شخص اپنے دوسرے گھر میں آگیا ہے۔ خاص طور ما سٹر ممتاز احمد صاحب نہایت محنت اور شفقت سے طس ء پڑھا ت تھ جسے کوئی شخص اپنے دوسرے گھر میں آگیا ہے۔ خاص طور ما سٹر ممتاز احمد صاحب نہایت محنت اور شفقت سے طس ء پڑھا ت اور الحجی تربیت بھی کرتے تھے۔ انہی اس اقدہ کی احجی تعلیم وتربیت کے سبب مصنف نے پرائمری کلاس کے سال نہ استحانی سنسر میں اور ایوزیشن حاصل کی۔

اس کے بعد مصنف نے کلاس ششم کی تعلیم کے حصول کے لئے گورنمنٹ ہائی سکول ماڑی میں صاحب واقع ، رف والہ روڈ بہاؤنگر میں داخلہ میں لیا۔ جہاں ششم کلاس کی مختفر تعلیم بعن تعلیمی شوق میں پہلے جیسا ربط نہیں رہا۔ اساتڈ ہوئے سزات مختلف کیونکہ حصول تعلیم میں متعلم کا معلم کے ساتھ ہم مزاح ہونا بہت اہمیت دکھتا ہے۔ تا ہم عدم اطمئنان کے باعث مرف ایک ہی کلاس بہاں پڑھی۔

اس کے بعد سکول جب گری کی چھٹیاں ہوئیں قو مصنف کو قرآن مجیدا چھی طرح سکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ جس کے سے ماموں زاد ہمائی غلام بلیس جو اس وقت فاری کی ابتدائی کتابیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے رہنمائی کی کہ ہمارے گا دک سے کچھ فاصلے پر وربار عالیہ دھزت خواجہ تھے دین علیہ الرحمہ ہے جہاں پر موانا نا مظہر اجرسنتو کی صاحب جو جامعہ نعیہ لا ہور کے فاصل ہیں اور درس نظامی پڑھاتے ہیں۔ لہذا مصنف ان کے ساتھ اس مدرے ہیں گئے جہاں پر موانا نا صاحب کر بیر سعدی پڑھا رہے تھے۔ دوران اسباق اچھی با تیں وفصائے سے متاثر ہوئے اور قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ کتابیں کر بیر سعدی پڑھا رہے تھے۔ دوران اسباق اچھی با تیں وفصائے سے متاثر ہوئے اور قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ کتابیں استاذگرا می نے پڑھنے کے لئے بھی تیار ہوئے دیا اجہا نہ کا ایس استاذگرا می نے درس نظامی کو ترک کر کے مرف حفظ و ناظر و پڑھانا شروع کیا۔ تو مصنف نے پہلے بی دن ایک رکوع پہلے ہا کہ اور ایک رکوع ورس سے دو بارے سے زا کہ حفظ کرلیا۔ اس پر بھی مقامی انکہ نے تحفظات کا دوسرے نائم یا دکر کے ساتا شروع کیا۔ تو مصنف نے پہلے بی دن ایک رکوع پہلے ہا کہ اور ایک رکوع شکار کیا۔ اصل ان کا مقصد تھا کہ اس ادارے ہی علام کا حفاظ کی کوئی ٹی کھیپ تیار نہ ہو۔ لہذا مصنف سے حفظ بھی چھڑوادیا

اس کے بعدمصنف کچودن پریشان اور عدم اطمئنان کی صورت حال کا شکار رہے۔ان دنوں ایک مجذوب ٹائپ شخص جو در بارنورشاہ کے پاس بطور مجاور بن کے بیٹھار ہتا تھا۔وہ میری تعلیم کے لئے دعا کرتا تھا۔

ای دوران بہادلنگر کے قریب ایک گاؤں ٹوبہ قلندر شاہ میں ایک مخفل میلا دکا جلسہ منعقد ہوا۔ جس میں علامہ حامد سعید کاظمی شاہ صاحب کا خطاب تقا۔ وہ سنا تو دل میں عالم دین بننے کا مزید شوق پیدا ہوا ای طرح مناظر اسلام علامہ سعید احمد اسعد صاحب شنخ الحدیث جامعہ امنینہ رضوبہ فیصل آباد کے بیانات سننے کے بعد مزید شوق پختہ ہوا۔

تاہم اس کے بعد استاذ محترم مولانا مظہر احرسنتوی صاحب نے عید الانتی کے بعد جامعہ نعیمیہ لاہور میں داخل کروادیا۔
یہاں پر خوراک و پانی کی عدم موافقت کے سب مصنف بیار ہوگئے۔ اور آیک ہفتہ یا دول دنوں کے بعد واپس گھر چلے نے۔ اور نغلبی سال کے ضائع ہونے کے خوف سے پریشان رہے۔ تاہم اس پریشانی کے لئے ایک اور دینی ادارے بعد مہریہ چک نمبر محال کے ضائع ہونے کے خوف سے پریشان رہے۔ تاہم اس پریشانی کے لئے ایک اور دینی ادارے جامعہ مہریہ چک نمبر محال میں پڑھنے کے لئے چلے گئے۔ وہاں پراس وقت تین اسا تذہ کرام جو ہوی محنت و خوص سے برھاتے تھے۔ جن کے اسا و یہ جی جناب محترم مولانا منور حسین صاحب، شن الحدیث علامہ فتی اختر صاحب اور پینے الحدیث والفقہ علامہ عبد اللطیف صاحب دامت برکاتیم العالیہ ہیں۔ جن سے مصنف دوس نظامی سال اول کی کتب پڑھیں۔

اس درسہ کے جہم اعلیٰ آیک ولی کال تھے۔ جن کا اسم گرامی پیرطریقت، رہبر شریعت پیرسید صبغت اللہ شاہ بخاری ملیہ الرحمہ جن کی سیرت وکردار دیکھ کرائیان تازہ ہوجاتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوء حسنہ یاد آجاتا تھ۔ معنف اس CONTRACTOR OF STATE OF THE PARTY AND A STATE O

ادارے ہیں شوق سے تقریر کر لیتے تھے۔اس پر قبلہ پیرصاحب خوش ہوتے اور دعا دیتے تھے۔جس سے دل کو بڑا سکون ملتا ۔ نفا قبلہ بیرصاحب کے دمیال کے بعدان کی نماز جنازہ میں لا کھوں افراد نے شرکت کی ۔ جس میں علاء دمشائخ کی ایک کثیر تعدادهی منلع بهاونگر بارون آباد میں میا یک تاریخی نماز جنازه تھی۔اللہ نتعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔

سال من مونے کے بعد پھر مصنف کا شوق منا کہ جامعہ نعیمیہ لا ہور میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کی جائے تا ہم آیک خوف تھا کہ پیۃ طبیعت وہاں کے رہن مہن اور خوراک و پانی کونہ مانے تو کیا ہے گا۔ تا ہم ایک حل تلاش کرنے کے لئے کہ اللہ کے کسی نیک بندے سے دعا کرائی جائے۔اس مقصد کے لئے مصنف جک ہیر شاہ جو بورا گاؤں ہیروں کے نام سے منسوب ہے۔ وہاں کےمعروف بزرگ بیرطریقت رہبرشریعت بیرسیدولی محد شاہ علیہ الرحمہ کے ہاں حاضر ہوئے اس دفت بدور صاحب این محرمین موجود نظے اور وہاں پر گھر کا کوئی ضروری کام کروارے نظے۔

یا در ہے میہ بیر صاحب درس نظامی نقید اعظم مولانا نور اللہ نعیمی علید الرحمہ سے پڑھے تھے۔ ادر محدث بصیر پوری کے ہم ز ماند بزرگ منے۔ ان کی خدمت میں دعا کے لئے کہا۔ تو انہوں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور علم دین کے حصول کی قرمانی۔ ان بزرگوں کا جنب وصال ہوا تو ان کی نماز و جنازہ بھی اس وقت لینی تقریباً 1997/98 ء کے اعتبار سے ضلع **بهاونگر کی تاریخ میں ایک تاریخی جناز ہ تھا حد تگاہ تک لوگوں کا ایک سمندرموجزن تھا۔اور آج کل چک پیرشاہ میں ان کا بہت** برا آستانداور مزار پرانوار موجود ہے۔

اس کے بعدہ1995/96ء کے دوران مصنف جامعہ تعیمید لاجور میں درس نظامی کی تعلیم کے حصول کے لئے آئے۔اور یہال پر با قاعدہ تعلیم کو حاصل کیا۔ یہاں حسب ذیل اسا تذہ کرام سے درس نظامی کی مندرجہ ذیل کتابیں

- (1) مولانا ڈاکٹر راغب حسین تعیم صاحب (ناظم اعلیٰ جامعہ نعیمیہ) ان سے نور الا بیناح پڑھی۔
  - (٢) مولا ناكليم فاروقي صاحب ان ييرجمه قرآن پر ها\_
  - (m) مولانا علامه حافظ صابر صاحب ، ان سے بدایة النو برهی .
  - (٣) مولا نا ڈاکٹرسلیمان قادری صاحب ان سے مراح الارواح پڑھی۔
    - (۵) مولا ناعلامه حاجي امداد الله تعيمي صاحب علم الصيغه يرهار
  - (۲) مولا ناعلامہ ڈاکٹر عارف حسین تعیمی صاحب سے اصول شاشی پڑھی۔
  - ( ٨ ) مولا ناعلامه محبوب احمر چشتی صاحب ہے، قدوری، ہداریاولین ،مجموعہ منطق پڑھی۔
- (٩) استاذ الاساتذه جامع المعقول والمنغول مرقق اصول بمقق فردع حضرت علامه غلام تصيرالدين نصير چشتی گولزوی شخ الحديث جامعه نعيميه لا بهور سے بنور الانوار بشرح ملا جامی مشکوة ، مداریه اخرین بشرح عقو درسم المفتی به مم العلوم ، طبی ، دروس

ابلاغہ مناظرہ رتیدیہ اصول حدیث کی کتاب نخبۃ الفکر اصول تغییر کی کتاب الفوز الکبیر مخضر المعانی اور بعض مسائل نحویہ نقبیہ اور دیگر مسائل وننون وغیرہ ہے متعلق بہت ہے ولائل واصول سیکھے ہیں۔ جمارے ایک کلاس فیلوجن کا نام امتیازی وہ افریقہ نے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے کھیل درس نظامی کورس کیا ہوا تھا لیکن وہ جمارے ساتھ صرف شرح ملا جامی قبلہ استاذ کرامی سے پڑھا کرتے تھے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے شہادۃ العالمیہ کیا ہوا ہے اس کے باوجود آپ شرح ملا جامی پڑھا کہ آپ نے شہادۃ العالمیہ کیا ہوا ہے اس کے باوجود آپ شرح ملا جامی پڑھانے کا بی پڑھا ہے کہ میں جب پاکستان آیا تو میں نے کراچی، ملتان سمیت کی مدارس کو چیک کیا لیکن شرح ملا جامی پڑھانے کا جو تھے قبلہ پاکستان میں اور کہیں سے نہ ملا۔ لہذا اس لئے میں نے اس کے اس کے اس استاد گرامی کا ہے وہ جھے ملک پاکستان میں اور کہیں سے نہ ملا۔ لہذا اس لئے میں نے اس کے ملک اسلماء ہیں۔

(۱۰) استاذ انعلمها محقق ابل سنت حضرت علامه مولا نامفتی ابوالهطیع محمد انور القادری صاحب دامت برکاتهم امعه ایه جوکه شخ الحدیث الفقه میں آب ہے میں نے سراجی ، ترقدی شریف ، ادر التوضیح اللوش کی پڑھی ہے۔ آپ جامع المحتول والمعقول والمعقول میں ۔ آپ کا منفر داندازیہ ہے کیلم کے سمندر کوآسان الفاظ کا جامہ پہنا کرکوزے میں بند کردیتے ہیں۔

(۱۱) حضرت علامد مولاتا ڈاکٹر محمر مرفراز تعیمی صاحب علیہ الرحمہ جوشہید پاکستان ہیں۔ آپ سے ہیں نے مقامات حریری، ہدایہ البکاح وغیرہ سنن ابو واؤد وسنن نسائی شریف پڑھیں ہیں۔ میرے یہ استاذگرامی نہ صرف مدری سنے بلکہ من ابل سنت کی تر جمانی کرنے ہیں قائد ملت اسلامیہ شاہ امراد ان علیہ الداری پاکستان کے ناظم املی شھے۔ پاکستان شی ابل سنت کی تر جمانی کرنے ہیں قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی علیہ الرخمہ کے بعد قبلہ ڈاکٹر صاحب شھے۔ خوارج جوجنمی کتے ہیں آپ نے ان کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کتے ہاک لیڈر شھے کہ وشمنان اسلام طالبان کی دھمکیوں کے باوجود کوئی سیکورٹی نہ ی بلکہ یہ کہ کہ کھکراد ہے کہ جورات قبر ہیں آئی ہے اس نے تو آتا ہے۔ لیکن قوم کو بتانا ضروری ہے کہ بینا م نہادا سلام کے تھیکیدار بلک میں اسلام کے دشمنان کا سلام ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔

(۱۲) حضرت علامہ مفتی محمد عبد اللطیف جلالی نقشبندی صاحب واست برکاتہم العالیہ آپ شیخ الحدیث والفقہ ہیں۔ آپ علم میں علامہ تفتاز انی نظر آتے ہیں۔ اور زبد وتقوی میں ولی کائل کے اوصاف سے متصف رہتے تھے۔ ورس نظامی کی منتبی کتب کو پڑھانے کا محققانہ انداز آپ کو اللہ تعالی نے عطاکیا ہے۔ آپ بھی جامع المتقول ہیں کیان عقلی علوم میں سپ کا ٹائی کتب کو پڑھانے کا محققانہ انداز آپ کو اللہ تعالی نے عطاکیا ہے۔ آپ بھی جامع المتقول ہیں نظر کے عقائہ نفی اور انمطول پڑھی ہیں۔ کوئی نہیں ہے۔ آپ سے میں نے بخاری شریف آپنسیر بیضاوی کافید، شرح تہذیب، شرح عقائہ نفی اور انمطول پڑھی ہیں۔ آپ الحالیہ آپ بھی شیخ الحدیث والفقہ ہیں۔ (۱۳) حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد العلیم سیالوی صاحب واست برکاتہم العالیہ آپ بھی شیخ الحدیث والفقہ ہیں۔ آپ مفتی اعظم پاکستان ہیں اس وقت آپ کو باون سال درس نظامی پڑھاتے ہوئے ہیں۔ آپ کے بڑاروں شاکر ومفتی سے میں مذہب جات میں عہدول پرفائز ہیں۔ آپ نے زندگی کوعلوم ویدیہ کے سے وقف کرویا ہے۔ آپ سے میں میں انہ سے میں میدایہ المیانی آلا ٹار پڑھی ہیں۔

المرابع المعالم المعال

(۱۴) شیخ عراقی بید تقل مدرس تقصه جوعر بی زبان می تدریس کرتے تقے۔ آپ کاتعلق عراق سے تھا اس لئے شیخ عراقی کہلاتے تھے۔ آپ سے میں نے حدیث کی کتاب مؤطالام مالک پڑھی ہے۔ آپ سے میں نے مسئلہ لاچ جیما تی کہ غیر ، ۔ مقلدین کہتے ہیں کدا مناف نے لکھا کہ سورۃ فاتحہ کو پییٹاب سے بھی لکھیں تو شفاء ہوگی یو انہوں نے مجھے اس مسئلہ کوٹ پس منظر میں سمجھایا تھا کہ اس میں سورت فاتحہ کی فضیلت کا پہلو بیان کرنا مقصود ہے۔ کہ اس کے استے نوائد ہیں۔ یہ عنی نہیں ہے کہ اس کو پیشاب سے لکھنا جا کڑے۔ جبکہ غیرمقلدین محض وہم پرست ٹوٹیہ ہے۔ جن کوعباریت پڑھنا تبھی نہیں آتی و ہوگوں کودین کیا بتا سکتے ہیں۔اس کےعلاوہ بھی غیرمقلدین کی گراہیوں ہے متعلق ایک مضبوط میکجردیا۔

یہاں درس نظامی کے ساتھ ساتھ لا ہور بورڈ سے میٹرک،انف اے، فاضل عربی۔اور پنجاب یو نیور ٹی ہے بی۔اے۔ایم اے۔اسلامیات الچھی بوزیشن میں پاس کیا ہے اور A.T.T.C کا ڈیلومہ علامہ اقبال او پن یو نیورٹی سے کیا ہے۔

خامعہ نعیمیہ سے2003ء میں سند فراغت حاصل کرنے کے بعد جامعہ نعیمیہ کی شاخ جامعہ شبا ہیہ احجمرہ میں تین سال تك درس نظامي كى كتب كافيه، قد ورى، مرقات ، نورالا ييناح ، لم الصيغه ، مداية الخو ، نحومير، ادر باتى تمام ابتدائي نصابي كتابي پڑھائی ہیں۔اس کے بعد جامعہ فاروقیہ رضوبیہ علامہ اقبال ٹاؤن میں ہشرح ملا جامی ہنورالانوار ،ہذابیہ وغیرہ کتب کی تدریس کی سعادت حاصل رہی۔

اس کے بعدا یک سال جامعہ شخ الاسلام سبزہ زار کالونی لا ہور میں تدریس کے فرائنس سرانجام دیئے۔ اور اس وفت آپ جامعہ فارو قیہ رضوبہ عمر بلاک اقبال ٹاؤن میں تدریس کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔

و 2001ء میں عقائد کے موضوع پر''حسام الا بمان'' کے نام سے ایک رسالہ لکھا۔ای طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللّه عنه کی سوائح پر ایک مضبوط دمتندر ساله لکھا ہے۔اور مختلف مضامین روز نامه ''نوائے وقت '' اور '' ماہنا مہ نوائے انوار مدينه مين سلسله وارشائع بوتے بين -جبكه موجود وكتب حسب ذيل بين:



بركتاب نقد حفى كے دوسوے زائد تواعد فقہير برشتمل ہے۔جوعلامدائن تجيم مصرى كى الاشياه والظائر كى طرز يرب كيكن برقاعد وفقهيد كاماً خذقر آن دسنت اوراجهاع وغيره سے بيان كيا گيا ہے۔

یہ کتاب نقد منفی کی مشہور کتاب ہدایہ جو تقریبا آٹھ صدیوں ہے درس نظامی کا نصاب اور معرکة الاراء مسائل فقبیه ،ورائل فقبیه ،قواعد فقہید، جزئیات فقہید پرمشتمل ہے۔أر دوزبان بیں اس کا ترجمہ ومتند دلائل کے ساتھ اس کی شرح کی گئے ہے۔ جو پندر وجیدوں پرمشتمل ہے۔

# المرد القدالية المحدوق المحدوق

### (۳) شرح قد دري مع مذاهب اربعه

یہ کتاب امام قدوری کی کتاب قدوری جومتون اربعہ از فقد خلی شار کی جاتی ہے۔اس کا ترجمہ دشرح احادیث کی روشنی میں اور فقہی غدا ہب اربعہ کی وضاحت کی مخلی ہے۔ یہ کتاب دوجلدوں میں ہے۔

### (۴) شرح نورالا ليناح

سے کتاب علامدابولحس مقری کی کتاب نور الالیناح جوعبادات پرمشمل ہے اس کا ترجمہ وشرح جس میں مسائل فقہر سے موالی احادیث کوذکر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ایک جلدیں ہے۔

## (۵) تفسير مصباحين أردوتر جمه شرح تفسير جلالين

بیکتاب امام جلال الدین سیوطی اور امام جلال الدین تحلی علیما الرحمه دو بزرگول کی تکھی ہوئی عربی تغییر کا اُردوتر جمہ وشرح ہے۔ جو سات جلدوں پرمشمل ہے۔

#### (٢)شرح ابوداؤد (٨جلد)

کتب صدیث میں قوت وشہرت کے اعتبار سے طبقہ ٹانیہ کے مرتبے کی کتاب امام ابو داؤد کی سنن کا اُرد و ترجمہ اور شرح کی گئی ہے۔ اور یہ کتاب ۸ہبسوط جلدوں پرمشمتل ہے۔

### (٤) شرح سنن نسائی (٢ جلد)

کتب صدیث میں توت وشہرت کے اغتبار سے طبقہ ثانیہ کے مرتبے کی کتاب امام نسائی کی سنن کا اُردور جمہ اور شرح کی گئی ہے۔ اور بیکتاب ۲ مبسوط جلدوں پرمشتمل ہے۔

### (٨)شرح سنن ابن ماجه (٢ جلد)

کتب صدیث میں تو مت دشہرت کے اعتبار سے طبقہ ٹالشہ کے مرتبے کی کتاب امام این ماجہ کی سنن کا اُردور ترجمہ اور شرح کی مخی ہے۔ اور یہ کتاب ۲ مبسوط جلد دل پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب پاکستان اور بھارت سے بھی شائع ہوتی ہے۔

### (٩)شرح انتخاب مديث (٥ جلد)

تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے نصاب کے مطابق طالبات کے نصاب صحاح سند کی اُردوزیان میں تشریح کی گئی ہے۔ اور اس میں صرف نصابی کتب دابواب ثمامل ہیں۔ادر بیر کمآب پانچ جلدوں پرمشمل ہے۔

### (۱۰) شرح رياض الصالحين (۱۲ جلد)

مشہور زمان محدث امام نووی کی کتاب ریاض الصالحین جس کاشپروشرق وغرب تک الل اسلام میں پھیلا ہوا ہے اس کتاب کی شرح

کی شوند انگیم GCGCC 12 2000 DECEMBER OF THE SECOND OF THE ی می ہے۔جو جارجلدوں پر مشتل ہے۔

(۱۱) شرح اصول شاشی (ایک جلد)

ايم اے اسلاميات بنجاب يو نيورش اور دي يونيورسٹيون اور مدارس كے نصاب من شامل اصول نقدى بنيادى اور اہم كاب اصول شاشی کا اُردور جمداورشرح ہے۔

(۱۲)شرح ہدایۃ النحو (ایک جلد)

علم نو کے موضوع پر بنیادی تو انین نحویہ پر مشمل برایک اہم کتاب ہے۔جو کا فید کی طرز پر تکمی تی ہے۔ یہ می نعمالی کتاب ہے اس کا أردوز جمهاورشرح كالمحى بي-

## (۱۳) بہارایمان (ایک جلد)

الل سنت وجماعت کے عقائد ومعمولات پرنہایت آسان اور مختر کر جامع کتاب ہے۔ جس میں دلائل کے ذریعے اہل سلت وجماعت کے عقا کدومعمولات کو بیان کیا گمیا ہے۔

# (۱۲) مصباح البلاغه أردوتر جمه وشرح درودس البلاغه (ايك جلد)

عربی زبان میں فصاحت وہلاغت کے موضوع سے متعلق ایک اہم اور بنیادی کتاب دروس البلاغه کا اُردور جمداور شرح ہے۔ یہ كتاب مجى بإكستان اورانديا ہے بھى شائع ہوتى ہے۔

## (۱۵) تذکره انبیاء وصالحین (ایک جلد)

عام لوگول کے لئے یہ کتاب تکسی می جس میں انبیائے کرام علیم السلام بمحابہ کرام بمحابیات واولیائے کرام ، نیک مورتوں کے اور تاریخ دنیا کے دیکر انتہائی تعبیحت آموز واقعات مان کے محتے ہیں۔ یہ کتاب بھی ایک ملد پر شمل ہے۔

### (١٦) مندخلفا ئے راشدین (ایک جلد)

حضرت ابو بكرمىدين ،حضرت عمر فاروق ،حضرت عثان في اورحضرت على المرتضى رضى الله عنهم سے روايت شد و احاد يث كا مجوعہ ہے جس کا نام مند خلفائے واشدین ہے۔ بیرصدیث شریف کی کتاب ہے جوایک جلدیش ہے۔ اس کی تخ تئے بھی کی مخی

## (١٤) شرح صحيفه بهام بن منبه (ايك جلد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کے مشہور شاگر وحضرت ہمام بن مدید علیہ الرحمہ کامحیفہ حدیث ہے جس کا اُردو میں ترجمہ اورشرح اور تخریج کی گئی ہے۔ TO THE SEARCE OF THE SEARCE OF

(۱۸) شرح فقدا کبر(ایک جلد)

حضرت امام اعظم ،ابو حذیفه نعمان بن ثابت رضی الله عنه کی مشہور کتاب جوعلم الکلام کے موضوع پر ہے اور جس میں اہل سنت وجماعت کے عقا کد کو بیون کیا گیا ہے۔اس کا اُر دوتر جمہ اور شرح کی گئی ہے۔

(۱۹) شرح بخاری شریف

(تین جدد مطبوعہ بقیددی جلدی تقریبا غیر مطبوعہ بیں)۔اس کتاب پر ابھی کام جاری ہے۔

(۲۰) شرح آ ٹارسنن (ایک جلد)

ام اور محدث المحقق المولانا محربن سبحان صدیقی علیه الرحمه کی کتاب ہے۔ جس میں احادیث کو بیان کیا گی ہے یہ کتاب صدیث میں احادیث کو بیان کیا گی ہے یہ کتاب صدیث میں شرح معانی الآ عار کی طرز پر ہے اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بعد چند چاہے کہ فقہ حنفی کی حدیث کے سرتھ کس قدر گرم موافقت ہے۔ اور غیر مقلدین کے جاہلانہ پرو پیگنڈے تار تار ہوجا کیں گے۔مصنف تنے اس کی اُردوشرح کی ہے جو ایک جلد میں ہے۔

مفتی محمدا کبرساقی (امتاذالنمبیر جامعه فارد قیه رضوبیا قبال نا دُن! بور)



#### عقبيره كيمعني أورمفهوم

عقید ہے کی تغوی تعریف :عقید و دراصل لفظ "عقد" ہے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں کسی چیز کو باندھانا ہے۔
"اعتقدت کذا" (ہیں ایسا اعتقادر کھتا ہوں) بعنی میں نے اسے (اس عقید ہے کو) اپنے دل ادر ضمیر ہے باندھ لیا ہے۔
"اعتقد ت کذا" (ہیں ایسا عقاد کو کہا جاتا ہے جو انسان رکھتا ہے، کہا جاتا ہے: "عقید قصید " (اچھا عقیدہ)، بعنی: اسالمة من
الشک (شک ہے پاک عقیدہ) ،عقیدہ در حقیقت دل کے مل کا نام ہے، اور دہ ہے دل کا کسی بات پراہمان رکھنا اور اس کی
تقدیق کرنا۔

## عقبيره كي شرعي تعريف

الله تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر،اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت اور اچھی بری نقتر بر ایمان رکھنا، اور انہیں ارکانِ ایمان بھی کہا جاتا ہے۔ '

شریعت دواقسام می تقسیم ہوتی ہے:عقا کداوراعمال

عقائد اعقائد اعقائد الی چیزی بی جن کاتعلق کیفیت عمل سے نہیں ہے، مثلاً اللہ تعالی کی ربوبیت اور اس کی عبادت کے وجوب کا اعتقاد رکھنا، اور بیہ "اصل" (بنیا درجڑیں) بھی کہلاتے ہیں۔ وجوب کا اعتقاد رکھنا، اور بیہ "اصل" (بنیا درجڑیں) بھی کہلاتے ہیں، اٹھال انتعلق کیفیت عمل سے ہے، مثلاً نماز، زکوۃ، روزہ اور دیگر عملی احکامات، بیہ "فروع" (شاخیس) بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ بیر فروع رشاخیس) ان عقائد (اصل رجڑوں) کی صحت یا فساد پرقائم ہوتے ہیں۔

لبذا سیح عقیدہ ہی وہ بنیاد ہے جس پر دین قائم ہوتا ہے،اوراس کی در شکی پر ہی اعمال کی صحت کا دارو مدار ہے،جیسا کہ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے۔

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِفَاء رَوَيِهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَّلا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (. لَكَبْ 110) جے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزوہواسے جاہے کہ نیک انمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کوبھی شریک نہ کرے۔

اورارشاد باری تعالی ہے:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنُ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنْ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنّ مِنَ الْحَاسِرِينَ

الزمر 65) یقیناً آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے ) کے تمام نبیوں ( کی طرف بھی وتی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے شرک کی تو بلا شبہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین آپ زیاں کا روں میں سے ہوجا کیں گے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے:

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ \* أَلَا لِللَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (الزمر.2-3)

پس آپ اللہ بی کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، خبر دار! اللہ تعالی بی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ بیدادراس مفہوم کی دیگر آیات کریمہ جو کہ بہت زیادہ ہیں، اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اعمال اس وقت مغبول ہوں گے جب وہ شرک سے پاک ہوں ، کی اولین ترجیح عقید کی اصلاح رہی۔ پس سب سے پہلے وہ اپنی ہاس لیے تمام رسولوں تو موں کواس بات کی وعوت دیتے رہے کہ صرف اسکیا اللہ کی عبادت جائے اور اللہ تعالی کے سوا ہر کسی کی عبادت کی وائے ، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

وَ لَقَدُ بَعَنْنَا فِی ثَلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطّاعُوتَ (أَعْلَ:36) أنم نِے ہرامت میں رسول بھیجا کہ (لوگو!) صرف الله کی عبادت کرواوراس کے سواتمام معبودوں (کی عبادت) سے بچو

> اور بررسول جب بهى الى قوم سي خاطب بوئ وفرمايا: اعْبُدُواْ اللَّهُ مَا لَكُم مِنْ إِلَى غَيْرُهُ (الاعراف: 59)

اے میری قوم! تم الله کی عبادت کرواس کے سواکوئی تمہارامعبود ہونے کے قابل نہیں۔

يهى بات نوح ، جود ، صالح ، شعيب ، اور تمام انبياء كرام عليهم السلام في تومول سي فرماني -

بعثت کے بعد نی اکرم سلی انٹرعلیہ وسلم مکہ مکرمہ ش تیرہ سال تک لوگوں کوتو حید اور عقید کے اصلاح کی دعوت دیتے رہے اس لیے کہ بہی وہ بنیاد ہے جس پر دین کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ (حقیق) داعیان اور مصلحین نے ہرز مانے میں انبیاء کرام (علیم السلام) کے اسی نقش قدم کی پیروی کی ہے۔ چتا چہوہ تو حید اور عقید کمی اصلاح کی دعوت سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں ،اس کے بعد دین کے دیگرا دکامات کی پیروی کا تھم دیتے ہیں۔

عقیدہ اور ایمان کے معنی ومفہوم کابیان

خلاصہ بیہ ہے کہ اسلاف اورامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عمل کوایمان کے دوسرے معنی کے لحاظ ہے ایمان کا رکن بنایا

ایمان اوراسلام مغبوم میں الگ ہیں کیکن مصداق میں ایک ہیں۔ دوسری بحث اس بارے ہیں ہے کہ ایمان اوراسلام دوا لگ چیزیں ہیں یا دونوں ایک ہیں، ملاعلی قاری رحمة الله علیہ نے کہا جتن ہے کہ ایمان اوراسلام میں لفظی اختلاف ہے کیونکہ اول (بینی ایمان اوراسلام کا ایک ہونا) لغت پر موقوف ہے، اور ٹانی (بینی ایمان اوراسلام کا ایک ہونا) شریعت پر محقوم ہے، تحقیق یہ ہے کہ ایمان اوراسلام مغہوم کے لحاظ ہے ایک دوسرے ہے الگ ہیں کیکن دونوں کا مصدات ایک ہی ہے۔ ایمان شری میں تقدیق کی مصدات ایک ہی

ہدایۃ المسالک فی طل تغییر المدارک میں لکھا ہے کہ ایمان شری سے مراد تصدیق قلبی مع اقر ارنسانی ہے اور تمل اس میں داخل نہیں بلکہ اس سے خارج ہے اور کمال ایمان کی شرط ہے۔

اورجمیج احناف جوامام ابومنصور ماتریدی رحمة الله علیہ کے پیروجیں ان کے پاس یمی رائج ہے،البتہ محققین کا ندہب سے
کہ ایمان صرف تقددین کا نام ہے اوراشاعرہ بینی شافعی حضرات نے ای کورائح قرار دیا ہے۔اقرار زبانی ایمان کا مشروط
رکن ہے۔ پس جومن دل سے تقددین کرے اور بغیر عذر کے زبان ہے اقرار نہ کرے وہ عنداللہ مومن نہیں اوروہ حضرات جن
کے پاس اقرار زبانی ایمان کارکن ہے ایسا شخص دوزخی ہوگا۔

امام فخرالاسلام اورشمس الائمداورا کشرفقهاء نے ای کوافقیار کیا ہے البتہ وہ حضرات جن کے پاس اقرار زبانی ایمان کا رکن نہیں ،ایہ افخص ان کے پاس موکن تو ہے اور اللہ تعالی کے پاس دنیاوی احکام بیں غیرموکن ہے ،یہ صورت منافق کے برکس ہے ( کیونکہ منافق عنداللہ کا فررہتا ہے لیکن عندالنہ کا فررہتا ہے لیکن عندالنہ کا فررہتا ہے لیکن عندالنہ کا موکن ) شرح مقاصد بیں لکھا ہے کہ یہ اختلاف ای صورت بیس ہے کہ آدی گفتگو کرسکتا ہو ،اور اس کا اقرار نہ کرنا انکار کی وجہ سے نہ ہو ،گرا کی شخص جس نے ول سے تعمد بیق کرلی ،لیکن اس کو زبان سے اقرار کرنے کا وقت نہل سکا توسب اس بات برشفق ہیں کہ بالا تفاق وہ مومن ہوگا ،شرح مقاصد کی عبارت سے بہی واضح ہوتا ہے۔

اور ملاعلی قاری رحمة الله علیه نے شرح شفاء میں لکھا ہے کہ وہ شخص جواقر ارشہادت پر قادر نہ ہوسکا باوجود یکہ اس سے تقید بی تابت ہوئی وہ مومن نہیں ہے کہناضعیف ہے، ہاں اس کواتنا وقت ملا کہ اس میں وہ اقر ارکرسکتا تھا اور اس سے المراسد الماد الما

اقراری معاور بھی کیا گیا اوراس نے انکار کیا تو ایبافض با تفاق مومن نہیں بلکہ وہ عنادوسر کئی وجہ سے کافر بی بوگا۔
اقرار زبانی کن معنوں میں ایمان کارکن ہے الغرض اس تفصیل سے یہ بیجہ نکاتا ہے کہ اقرار زبانی ایمان کا ایک اور رکن ہے تاریک یا در کے کہ اصل ایمان تو ول سے تقعہ بی کا نام ہے ، یہ ایک واضح بات ہے کہ زبان خیالات کے اظہار کا ذریعہ ہے اس کے ایمان کا زبان سے اقرار ایمان کے دل میں ہونے یا نہ ہونے کی دلیل ہوگی ، اس کو ظہر سے جو بعض حالات میں ساقط ہو سکتا ہے ، لیندا حالت اختیاری میں اقرار جزء ایمان قرار دیا جا بیگا اور جروار را ایکان کا سے جو بعض حالات میں ساقط ہو سکتا ہے ، لیندا حالت اختیاری میں اقرار زبانی کا اس طرح رکن ہونا اس کے نہ ہونے کی دلیل ہوگا ، الغرض اقرار زبانی کا اس طرح رکن ہونا اس بات کے خلاف نہیں کہ ایمان کی حقیقت تقد ہی ہے اور جن حضرات کے پاس اقرار ایمان کا رکن ہو وہ اصل انمی معنول میں ہے۔

جمہور محدثین کے نزویکے عمل کمال ایمان کا جزء ہے۔ جمہور محدثین رحمہم اللہ کے نزویکے عمل ایمان کا جزء ہے اس طرح حبیبا کہ ہاتھ انسان کا جزء ہے توجس طرح ہاتھ کی نفی سے نیمان کی نفی نہیں ہو عتی بلکہ ایک نقص اور عیب ہوگا ہالکل ای طرح عمل کی نفی سے ایمان کی نفی نہیں ہو عتی مختصر سے کھل کمال ایمان کا جزء ہے البت معتز لداور خوارج کے نزویکے عمل ایمان کا جزء اصلی ہے اور عمل کے نہ ہونے سے ان یاس ایمان ہاتی نہیں رہتا۔

## ایمان اسلام تصدیق اقراراو ممل کےمباحث کا خلاصہ

۔ خلاصہ بیر کہ ایمان سے مراداگرتقد بتی ہوتو اس میں کی اور زیادتی نہیں ہوتی ،اورایمان سے مراداگرتقد بتی اقراراورممل تینوں چیزیں ہوں تو اس میں ممل کے لحاظ ہے کی اور زیادتی ہوگیلیکن ایمان کی کی اور زیادتی معنی اول یعنی صرف تقدیق لحاظ ہے اس اعتبار سے ہوگی کہ جس شئے پرایمان لایا گیا ہے اس شئے میں زیادتی یا کمی ہوئی نہ کہ نس ایمان میں۔

ندگورہ مباحث کے لحاظ ہے آیات اورا عادیث میں تظبیق ممکن ہے ان تفصیلات سے بحد القدید ٹابت ہوتا ہے کہ قرآن کی وہ آ بیتیں اور اعادیث میں تظبیق ممکن ہے ان سب آیتوں اور صدیثوں میں جمع اور تظبیق ممکن ہے اور میدائی وہ روایتیں جن سے ایمان کا گھٹٹا اور بڑھنا ظاہر ہوتا ہے ان سب آیتوں اور صدیثوں میں جمع اور تلبیق ممکن ہے اور میدا کے خوب ممکن ہے اور میدا کی خود کے افسان میں جو کھھا اختلاف ہوا ہے وہ فرزاع لفظی کی حد تک ہے ، اس لئے خوب مستجھا اور غور کر ہے۔

### اعتقادی اور کمی:

اعتقاداصل ہے ، مل فرع ہے۔ می اعتقاد کے بغیر آخرت کے عذاب سے نجات ممکن نہیں جبکہ مل صالح کے بغیر نجات کی امید ہے ، البتہ معاملہ اللہ تعالی کی مثیت کے سر دہے۔ اللہ تعالی جا ہیں تو اپنی رحمت سے معاف فرما دیں اور ج ہیں تو انون عدل سے مزادیں ۔ عقیدہ ایک بھی خراب ہوتو اسلام کی ساری ممارت خراب ہوجاتی ہے۔ قانون عدل سے مزادیں ۔ عقیدہ ایک بھی خراب ہوتو اسلام کی ساری مماری مماری فقد غومی ایک الفقائد کی گھا اُس لِام الفقتی اِنْ ضاع اَمُورَ اَحِدٌ مِنْ بَیْنِهِنْ فَقَدْ غَومی

المال المالي المالي عالى المالي المال تمام علائدانسان كے اسلام كى بنياد ميں واكران ميں ہے ايك چيز بھى ضائع جوجائے أو انسان كمراہ جوجاتا ہے۔ خِشْت اول چوں لهدمعمار كج تا ثريا مي رود ديوار كج ترجمہ: اگرمعمار پہلی اینٹ کوٹیز هار کھے تو دیوارٹریاستارے تک ٹیڑھی جاتی ہے۔ فائدہ:شریعت کے بنیادی اجزاء دو بی میں اعقائداورا عمال۔ایک تیسری چیز ملق ہے،بیدرامس نظریات کا حصہ ہوتے ہیں اور اس کا متیجہ اعمال ہوتے ہیں، کو یا علق نظریات ہے الگ نہیں اور شریعت کے اجزا و کو دو میں تقسیم کرنا اس معنی میں خلق كى تعريف باطن کی وہ کیفیت جوانسان کومل پر براہیختہ کرے اسے خلق کہتے ہیں۔اگر کیفیت اچھی ہوتو اعمال اجھے اور اگر کیفیت بری ہوتو اعمال بھی برے۔ مثالیں: حیاء باطنی کیفیت ہے جو کہ خلق ہےاور غفس بھراس کا بتیجہ ہے، جو کہ ل ہے۔ :سخاوت باطنی کیفیت ہے جو کہ خلق ہے اور انفاق اس کا نتیجہ ہے، جو کہ ل ہے۔ اشجاعت باطنی کیفیت ہے جو کہ خلق ہے اور قبال اس کا متیجہ ہے، جو کہ ل ہے۔ فائدہ: جس علم میں عقائد سے بحث ہوا ہے علم العقائد کہتے ہیں اور جس میں اعمال اور احکام سے بحث ہوا ہے خام الفقہ عقيده اورحمل ميس فرق

فرق نمبر:عقیدہ اصل ہے اور عمل فرع ہے، جوفرق اصل اور فرع میں ہے وہ عقیدہ اور عمل میں ہے۔ چنانچے عقبد، کی مثال عدد کی ہے جو اصل کی مثال صفر کی ہے جو کہ فرع ہے۔عدد اور صفر میں چند فرق ہیں۔ مثال عدد کی ہے جواصل ہے اور عمل کی مثال صفر کی ہے جو کہ فرع ہے۔عدد اور صفر میں چند فرق ہیں۔ عدد ایک بھی ہوتو قیمتی ہے اور صفرین دس بھی ہوں تو قیمت بچھ بھی نہیں۔

: ایک عدد کے ساتھ صفر نگاو تو دی، دوصغریں لگاوتو سوالخ ، عدد آیا تو صفر کی قیمت بن گئی اور صفر کے آ۔ نے سے عدد کی قیمت بڑھ گئی۔ تو عقیدہ آنے سے عمل کی قیمت بنتی ہے اور عمل آنے سے عقیدہ کی قیمت بڑھتی ہے۔

: صفر کودائیں کی بجائے عدد کے بائیں جانب لگائیں تو قیت نہیں بڑھتی ،ای طرح عمل کی قیرنہ بھی اس وقت ہوتی ہے جب اپنے مقام پر ہو،اگر مقام بدل جائے تو عمل بے قیمت ہوجا تا ہے۔مثلاً دعاءاگر نماز جنازہ کے فورا بعد مانگیں تو ب قیمت ہے اوراگر دفن کے بعد قبر پر مانگیں تو مقبول ہے، کیونکہ اپنے مقام برہے۔

عقیدہ کامحل دل اورا عمال کامحل بدن ہے، جوفر ق دل اور بدن میں ہے وہی عقیدہ اور ممل میں ہے اور یہ دوفرق ہیں. جوچیز جتنی قیمتی ہواس کے رکھنے کامحل بھی اتنا محفوظ ہوتا ہے اور جواس ہے نسبتا کم ہواس کے رکھنے کامحل بھی نسبتہ کم Company of the State of the Sta

محفوظ ہوتا ہے۔ عقیدہ چونکہ زیادہ فیمنی تھااس کاگل دل کو بنایا عمل نسبتاً کم فیمنی تھااس کاگل اعضاء بدن کو بنایا۔

اعضا وجسم میں ہے بعض کٹ جا کمی تو بندہ زندہ رہتا ہے اور قلب کے بعض اجزاء کٹ جا کیں تو بندہ مرجا تا ہے، ای طرح اگر پرکھ اعمال جھوٹ جا کمیں تو بندہ با ایمان ہوتا ہے اگر چہ فاسق ہے، کیکن اگر بعض عقا کمرختم ہوجا کمیں تو ایمان ختم موجا تا ہے اور بندہ کا فرہوجا تا ہے۔

قائدہ:علم العقائد کا نام علم الکلام بھی ہے، یا تواس وجہ سے کہ علم الکلام میں زیادہ تر بحث کلام باری تعالی سے ہوتی ہے یااس وجہ سے کہ علم الکلام میں جب بھی کسی مسئلہ پر بحث ہوتی ہے تو مشکلمین کہتے ہیں آلٹکلامر فنی تحذا

اتمدعكم الكلام

مشهورا تمهم انكام دو بين:

امام ابوالحبن على بن اساعيل الاشعرى الحسنبلي رحمة الله عليه:

آپ رحمة الله عليه حضرت ابوموی اشعری رضی الله عندی اولا دیمل سے تھے، 260 ہجری میں پیدا ہوئے ، بچین میں والد کا انتقال ہو گیا بعد میں ان کی والدہ کا نکاح مشہور معتزلی ابوعلی بُخائی (م 303ھ) سے ہو گیا۔ آپ نے فن مناظرہ اور علم الکلام ابوعلی بُخائی کی تربیت میں رہ کر حاصل کیا لیکن نہایت سلیم الطبع اور سلیم الفطرت ہونے کی وجہ سے معتزلہ کی رکیک اور بعد از عقل تاویلات کی وجہ سے مسلک اٹل السنت و جماعت کو قبول کیا اور تاحیات عقائد اٹل السنت و جماعت کو آبات اور معتزلہ کی تروید میں دلائل و سینے رہے۔ فروع میں امام احربی محمد بن ضبل دحمۃ الله علیہ کے مقلد تھے۔ تین سو (300) کے اور معتزلہ کی تروید میں دلائل و سینے رہے۔ فروع میں امام احربی محمد بن ضبل دحمۃ الله علیہ کے مقلد تھے۔ تین سو (300) کے قریب کتب تصنیف فرمائیں جیسا کہ امام الزرکلی دحمۃ الله علیہ نے الاعلام 69/5 میں ذکر کیا ہے۔ چند مشہور کتب یہ ہیں:

الفصول، البوجز، كتأب في خلق الاعبال، كتاب في الاستطاعة، كتاب كبير في الصفات، كتاب في جواز روية الله بالابصار، كتاب في الردعلى المجسمة، مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين، كتاب في الروية، مختصر معخل الى الشرح والتقصيل وغيره-آب رحمة الله عليه في المروية، مختصر معخل الى الشرح والتقصيل وغيره-آب رحمة الله عليه في التول في مائق ل

# امام الومنصور محمد بن محمد بن محمود ماتريدي الحقى رحمة الله عليه:

آپ رحمۃ اللہ علیہ مادراء النہ سمر قند کے ایک گاؤں ماترید میں پیدا ہوئے۔ معتز لد کا شدت کے ساتھ رد کرنے کی وجہ
سے ابوالحن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے بعض وہ افکار جن کا دفاع کرنا ادلہ شرعیہ کی روشیٰ میں مشکل تھا، کی اصلاح فرمائی ور
معتز لدکی تر دیداورا الل النۃ والجماعۃ کے افکار کی تائید میں راوائٹ دال افقیار فرمائی۔ فروع میں امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
کے مقلد تھے۔ تاویلات اہل النۃ والجماعۃ کے نام سے قرآن پاک کی ایک تفسیر بھی تحریر فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی متعدد کتب
تصنیف فرمائیں،

جن ين كتاب التوحير، كتاب رد اوائل الادلة للكعبى، كتاب بيان وهد المعتذلة، كتاب القالات، كتاب ردو عيد الفساق للكعبى، كتاب رد الاصول الخيسه للباهلي، كتاب رد الامامة لبعض عيد الفساق للكعبى، كتاب رد الامامة لبعض الروافض، كتاب الرد على اصول القرامطة، كتاب الجدل وغيره شائل بير-آب محدث زماندام طحاوى رحمة الله عليه كتاب الدوافض، معرض حدث ومن القرام على القرام على القرام على القرام على القرام على المعاملة من المعاملة المعا

فائدہ:اشاعرہ اور ماترید سے مابین لگ بمگ تمیں یا پینیٹیس مسائل میں اختلا قات ہیں،ان میں ہے اکثر اختلا قات نزاع لفظی کی حیثیت رکھتے ہیں مثلاً:

1: امام ابوالحن اشعری رحمة الله علیه کے نزدیک صفت تکوین ،صفت قدرت کے تحت داخل ہے اور امام ابومنصور رحمة الله علیه کے نز دیک صفت تکوین مستقل ایک صفت ہے۔

2: اشعرى رحمة الله علية تكفير الل قبله الترازكرت بن جبكه ماتريد بياس ك قائل بن -

3: اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی چیز نتیجے نہیں ہوتی اور ماترید یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کوعقل انتہائی فتیج سمجے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہوتی۔

4: اشاعرہ کے ہاں اللہ نتعالی کافعل معلل بالغرض نہیں ہوتا جبکہ ماتر پر رہے کہتے ہیں کہ اللہ تعانی بھی بھی تفضلا مصلحت کی رعابیت فرما تاہے۔

5: اشاعرہ کہتے ہیں کہ بیافعل جس میں حکمت ومصلحت ہومثلاً رسولوں کا بھیجنا وغیرہ اس کا صدورا ملد تعالیٰ کی جانب سے واجب نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نتیج چیز ہوتی ہی نہیں سب خیر ومصلحۃ ہوتی ہے تو وجوب کیسا؟ جبکہ ماتریدیہ (تفصل) وجوب کے قائل ہیں۔ (المر اس شرح شرح المعامرے 22)

### فرقه معتزله كي ابتداء:

" حضرت امام حسن بھری (م 110 ھ) کی درس گاہ کے ایک شاگر دواصل بن عطاء (م 131 ھ) نے جب بیموقف اختیار کیا کہ مرتکب کبیرہ ( کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا) ایمان سے نکل جاتا ہے، گر کفر میں واخل نہیں ہوتا، تو امام حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

هلدَاالرَّجُلُ قَدِ اعْتَزَلَ عَنَّا

(بیخص ہم سے جدا ہوگیا) اب جو تخص اس کی انتاع کرتا وہ خود کو معتزلی کہتا اور معتزلی کامعتی بید لیتا کہ ہم اہل النة والجماعة کے باطل عقائد ہے الگ ہیں۔ اسی وجہ سے تفسیرِ کشاف کے مصنف جار اللہ زمختری نے اپنی کنیت ابوالمعتزلہ رکھی۔ (النم اس مع شرح المقائد ص 20)

عقائد كى اقسام:

جوعقا كدابل السنة والجماعة كي كتب بين ندكور بين، ان كي تين تتمين بين:

1:جودلاك تطعيد نقليه سے تابت موں دان كى تين قسميں بين:

ا - جن كا ثبوت قرآن كريم كي ظاهري عبارت سے موجيعے جنت ، جہنم وغيره \_

ii - جن کا ثبوت نبی کریم ملی الله علیه وسلم سے بنقل تو از ہو بخوا ہ تو اتر لفظی ہو جیسے ختم نبوت یا تو اتر معنوی ہوجیسے عذاب قبر وغیرہ۔

أأ - جن كاثبوت اجماع امت سے ہوجیے خلافت مدیق اكبررضي الله عند دغيره۔

2- جود نائل عقلیہ سے ٹابت ہوں ، اگر چہان کی تائید دلائل نقلیہ سے بھی ہو، جیے ثبوت باری تعالیٰ ، ثبوت نبوت ، مسئلہ عصمتِ انبیاء کیبہم السلام وغیرہ۔

3 - جواخبار آحادیا قرآن وحدیث سے بطریق استناط ثابت ہوں جیسے قرآن کریم کا قدیم ہونا،فرشتوں پرانہیاء علیم السلام کی فضلیت اور کرامات اولیاء کابرحق ہوناونچیرہ۔

عقيده نمبر 1: توحيد بارى تعالى:

توحيد بارى تعالى كمتعلق تين باتين قابل فهم بي-

1 - ذات وبارى تعالى 2: صفات بارى تعالى 3: اساء بارى تعالى

1 - ذات بارى تعالى:

ذات باری تعالی کے بارے میں پانچ بنیادی باتی سمجھناضروری ہے۔

: الله تعالى كى ذات أيك ب

قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . (سورة اظامل: ١)

الله وآخريه: هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ (سُرة مديد:2)

فائدہ:اول سے مراد حقیقی اُول ہے جس کے لئے ابتداء نہیں اور آخر سے مراد حقیقی آخر ہے جس کے لئے ، نہا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے کیونکہ اگر قدیم نہ مانیں تو اس کا مطلب سے ہوگا کہ عدم سے وجود میں آنے کے لیے وہ کس الیسی چیز کے مختاج متھے کہ دہ ملی ہے تو وجود ملاہے، حالا نکہ اللہ تعالیٰ کا نتات میں کی چیز کے مختاج نہیں۔

(اَلَكُ تَعَالَىٰ) لَيْسَ بِحِسْمٍ وَلَا جَوُهَرٍ وَلَا عَرُضٍ وَلَا طَوِيْلٍ وَلَا عَرِيْضٍ وَلَا يَشُعُلُ الآمُكِنَةُ وَلَا يَعُويُهِ مَكَانٌ وَلَا جِهَةٌ مَنَ الْجِهَاتِ السِّتُ . (دَفْحَ التَّهِدِ المَامِ ابن الجَوْلُ مُ 107)

ترجمہ:القدتع فی جسم ہے پاک ہیں،نہ جو ہرہے،نہ عرض،نہ طویل،نہ عریض،نہ امکنہ میں اتر کران کو تھرسکتا ہے

## CONTROL OF SECURITY OF THE SEC

اورندكونى مكان اس كااحاط كرسكما ہے اور شداس كے لئے جہات سند ميں سے كوئى جہت ابت ہے۔

الله تعالی موجود بلا مکان ہے

سوال: مماتی بدعقیدہ کہتے ہیں کہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوقبر میں زندہ ماننا شرک ہے کیونکہ اس سے اللہ کی صفت جی میں شراکت لازم آتی ہے کہ ہی بھی زندہ اور اللہ بھی زندہ۔

جواب: شراکت لازم نیس آتی ،اس لیے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور اللہ کی حیات میں دوفرق ہیں۔ نبی کی حیات از لی نہیں ہے،ابدی ہے جب کہ اللہ تعالی کی حیات از لی بھی ہے اور ابدی بھی ہے اور بیابدی حیات جنت میں ہرمسلمان کو حاصل ہوگی۔

نی کی حیات انقطاع کے ساتھ ہے جبکہ اللہ کی حیات بغیر انقطاع کے ہے۔ یادر ہے بیدانقطاع صرف آن واحد کے کئے تھا اس کے بعد عالم برزخ وآخرت میں وائی حیات اتصالی کے ساتھ جلوہ فرما ہوتے ہیں۔

عَلَم: اللَّدْتُعَالَى كَاارِشَاوِ بِ: وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْآرْضِ . (سرة آل مران: 29)

اللدنغالي جو پچھ كه آسانون اورزين ميں ہے،سب پچھ جانتاہے۔

قدرت: الله تعالى كا ارشاد بإنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَي قَدِيْرٌ . (مورة بقره 20)

الله تعالى مرچيز پر قادر ہيں۔

فائدہ: قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے، واجبات و کالات کے ساتھ نہیں، کیونکہ واجب و محال میں اپنے ماسوئی کی تا ثیر قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی جیسے سورج ہر چیز کو گرم کرتا ہے مگر وہ سنگ مرمرجس میں سورج کی تپش قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے وہ جون، جولائی میں دو پہر بارہ ہے بھی ٹھنڈا ہی رہتا ہے۔

فائدہ: واجب ابوجود وہ ہے جس کا وجود عقلاً لازم اور عدم محال ہو، جیسے ذات وصفات باری تعالی اور محال وہ ہے جس کا وجود عقلاً ناممکن ہوجیسے اجتماع تقیط میں۔

اراده: المدتعال كاارشاد ب: فَعَالْ لَمَا يُرِيدُ . (سرة بردي 16.)

ترجمہ:اللہ جس چیز کاارادہ کرتاہے اے کرڈ الیاہے۔

سمع: الله تعالى كا ارش د ب: وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ . (سرة بقره: 256,224)

الله سننے والا اور جائے والا ہے۔

بھر اللہ تعالی کا ارشاد ہے: إِنَّه بِكُلِّ شَي بَصِيْرٌ . (مورة ملك 19)

بے شک وہ ہر چیز کوو یکھنے والا ہے۔

كلام. اللدتول كا ارتزاد ب: ينمُوسلى إنّى اصطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسللِّتِي وَبِكَلامِي - (سورة عراف 144)

المراق الماد الماد

ا موی ایس نے اپنی پیغیری اور ہم کلامی سے لوگوں پرتم کو اخیاز دیا ہے۔

جے کلام نفسی کہتے ہیں اور کلام اصل میں کلام نفسی ہی ہوتا ہے، کلام افظی اس کلام نفسی پر دلالت کرتا ہے۔ إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفُوَادِ وَإِنَّمَاجُعِلَ اللَّسَانُ عَلَى الْفُوَادِ وَإِلَّاكُمُ

كلام تو دل ميں ہوتا ہے اور زيان كودل (كى اس كلام) پردليل بنايا گنا ہے۔

كلام منسى كومخلوق تك چہنچائے كے اللہ تعالى نے الفاظ اور حروف كالباس عطافر مايا ہے۔ اللہ تعالى كاكلام نفى بحى قديم ہے اوراس پرالفاظ وحروف كالباس بھى قديم ہے، ہاں البنة مخلوق كانس كوقر اة و كتابت كرنا حادث ہے۔

صفات فعلیہ: جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالی موصوف ہوسکے لیکن اس کا تعلق اللہ کے غیر کے ساتھ ہوجیسے احیاء، امات، اهداء، اصلال، اعزاز، اذلال وغيره-

فائدہ [: صفات باری تعالی قدیم ہیں جیسے ذات باری تعالی قدیم ہے۔مثلاً جب مخلوق نہیں تھی اللہ تب بھی خامل تھے اللّٰد كا خالق ہونا وجو دِمخلوق پرموقوف نبیں البته مخلوق كا وجود اللّٰہ تغالى كے خالق ہونے پرموقوف ہے۔صفت خلق كا وجود اور ہے اوراس کاظہور اور لیعن مفت خلق کا وجود گلوق کے موجود ہونے سے پہلے تھا البتہ اس کاظہور مخلوق کے وجود کے ساتھ ہواہے۔ فائده2: صفات بارى تعالى عين ذات بين نه غير ذات بين؛ كيونكه دو چيزون كے منہوم كا مصداق هراعتبار سے ايك ہو

تو اسے عین کہتے ہیں اور دونوں میں سے ہرایک دوسرے کے بغیر ہوسکتا ہوتو اس کوغیر کہتے ہیں۔صفات باری تعال عین ذات باری اس کے بیس کے صفت ، ذات ہے ایک زائد چیز کا نام ہے اور غیراس کے بیس کے صفت تابع اور موصوف متبوع ہوتا ہے اور تابع بغیر منبوع کے بیں ہوسکتا اور ذات باری تعالی صفات کے بغیر اس لئے بیس کہ اللہ تع لی کا صفات کمال سے خالی ہونالازم آئے گااور بیمال ہے۔

متثابهات كي اقسام:

أغير معلوم المعنى وغير معلوم المراد جيسے حروف مقطعات ـ

2:معلوم المعنى وغيرمعلوم المرادجيك : ثمَّ السُّتَويُ عَلَى الْعَوْشِ (مورة عديد 4)

فائده. المعنى سے لغوى معتى اور المراد سے مراد شرعى مراد ہے۔

لغوى واصطلاحي معنى كامطلب

لغوى معنى: لفظ كالصلى معنى جوائل زبان مراد ليتے ہيں۔

اصطلاحی معنی لفظ کاده معنی جوانل زبان یا انل علاقه یا انل فن مراد لیتے ہیں۔مثلاً اَطْوَلُ یَدَا کا لغوی معنی لیے ہاتھ والا ہوتا ہے، لیکن اہل زبان اس سے وصف سخاوت مراد لیتے ہیں۔ چتانچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے از واج مظہرات رضی اللہ

عنبن سے فرمایا:

آسُوَ عُکُنَّ ہِی لِعَمَاقاً اَطُو لُکُنَّ یَدُّا ( سی مسلم: 25 م 29 اب لغائل زینب ام المونین رضی اندونہ) ترجمہ: میری وفات کے بعدتم میں ہے سب سے پہلے اس بیوی کی وفات ہوگی جس کے ہاتھ لیے ہوں مے۔ اس سے مراد حضرت زیرنب بنت جحش رضی اللہ عنہاتھیں کیونکہ ووسخاوت میں ممتاز تھیں۔

فائدہ:قرآن کریم میں اللہ تعالی کی ذات کے لئے یہ، وجہ،عین، ساق،نفس وغیرہ کلمات استعال ہوئے ہیں جو ابظاہر صفتیں نہیں ہوتیں لیکن اللہ تعالی کے لیے استعال ہوتے ہیں ان کے بارے میں تین موقف ہیں۔

بتمرمين ابل السنة والجماعة كاموقف

ٱلتَّفُويُّ مَعَ تَنُوِيْهِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ مُشَابَهَةِ الْمَخْلُوْقَاتِ

ہے بیعنی سے کلمات صفات متشابہات ہیں،ان کلمات متشابہات کامعنی ہمیں معلوم نہیں،ہم ان کے معانی و مفاہیم کواللہ تعالی کے سپرد کرتے ہیں اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ تعالی کے لئے ید،عین، ساق وغیرہ صفات ثابت ہیں محرمخلوق وغیرہ کی مشابہت سے پاک ہیں۔ چنانچہ امام اعظم ابوحذیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فَ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِى الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالْعَيْنِ فَهُوَ لَه صِفَاتٌ وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَه قُدْرَتُه آوُ يِعْمَتُه لِآنَ فِيْهِ إِبْطَالَ الصَّفَةِ وَهُوَ قَوْلُ آهْلِ الْقَدْرِوَ الْإِعْتِزَالِ وَلَكِنْ يَدُه صِفَتُه بِلَا كَيْفِ .

(الغند الماكيرمع الشرح ص 37,36)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو وجہ، یدادر عین کا ذکر کیا ہے تو یہ اللہ کی صفات ہیں اور بیٹیں کہنا چاہیے کہ ید سے مراد اللہ کی قدرت یا اس کی نعمت ہے کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفت کا ابطال لازم آتا ہے اور بیے قدریہ اور معتزلہ کا قول ہے ( بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ) اللہ کا یداس کی صفت بلا کیف ہے۔

موقف نمبر 2: متاخرین اہل السنة کا موقف بیہ ہے کہ بیر کلمات صفات متشابہات ہیں اور ان کا حقیقی معنی اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے،ہم ان کے معانی میں مناسب تاویل درجہ نلن میں کرتے ہیں۔

سوال: صفات مين تاويل تومعتزله كا قول ب جبيرا كدامام صاحب سے الفقه الاكبر مين منقول بـ

ج اب:معتز له درجه ٔ یقین میں جبکہ متاخرین درجه ُظن میں تاویل کرتے ہیں۔

ف ئدہ نمبر 1: متفذ مین اور متاخرین کے مابین نزاع لفظی ہے کیونکہ متقد مین اہل النۃ والجماعۃ صفات کے معنی موول کو درجہ یقین میں قبول نہیں کرتے جبکہ متاخرین اہل السنۃ معنی مؤول کو درجہ ظن میں قبول کرتے ہیں۔

فائدہ نمبر2. متاخرین نے بیمونف عوام الناس کواہلِ بدعت (مجسمہ ) کے فتنہ سے محفوظ رکھنے کے لئے اختیار کیا ، کیونکہ اہلِ بدعت (مجسمہ ) فل ہرالفاظ سے عوام کو دھوکا دیتے اور اللہ تعالی کے لئے اعضاء کو ثابت کرتے تھے۔ چنانچے اس ابہام Comment of the Commen

رحمة الله عليه فرمات بن:

هَـٰـذَا التَّـَاوِيْلُ لِهَاذِهِ الْآلْفَاظِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ صَرُفِ فَهُمِ الْعَامَّةِ عَنِ الْجِسْمِيَّةِ وَهُوَ يُمْكِنُ آنْ يُرَادَ وَكَلا يُجُزَ مَ بِإِرَادَتِه (السارة مع السامرة لابن الجمام ص48 الامل الثان)

ان الفاظ كى بيرتاويل جوہم نے ذكر كى ہے عوام كى فہم كوعقيدہ جسميت سے بچانے کے لئے ہے اور بيمكن ہے كہ (ان الفاظ كا تاويل معنی) مرادليا جائے اوراس پرجزم (يقين) نه كيا جائے۔

فائدہ نمبر3: بوقت ضرورت متشابہات میں تاویل کرنا متاخرین سے بی نہیں بلکہ اہل النۃ والجماعۃ معقر مین سے بھی ٹابت ہے۔ جیسے:

يَوْمَ يُكُشَّفُ عَنْ سَاقِ

كامعنى حضرت عبدالله بنعباس رضى الله عنهاعن عِدَّة قرمات عقد

( في الباري: 135 ص 524 بهاب قول الله وجوه يومنذناضرة )

فاكده نمبر 4: سلف سے مراد 300 ہجری كة خرىك كے محققين ہيں۔

چنانچه علامدذ می رحمة الله عليه فرمات بي:

فَالْحَدُ الْفَاصِلُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِ وَالْمُتَآخِرِ هُوَرَأْسُ سَنَةِ ثَلَاثِ مِآةٍ .

(ميزان الاعتدال للإمام الذهبي: ج 1 ص 48 مقدمة المصعف)

ترجمہ: متقدیین ومتاخرین کے درمیان حدِ فاصل تین سوجری کا آخر ہے۔

موتف نمبر 3: غیرمقلدین کاموتف ہے کہ ید،عین،ساق وغیرہ کے حقیقی معنی مراد ہیں۔

(عقيدهمسلم ازمحه يكي بس 177 تا183)

### ولائل الله السنة والجماعة:

1: الله الصَّمَدُ (سرة افاض: 2)

ترجمہ:الله بے نیاز ہے۔

صمد كهتے هيں: (اللَّذِي) لا يَحْتَاجُ إِلَى اَحَدٍ وَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلُّ اَحَدٍ

(تغيير المدارك للامام النعى ج2م 842 تحت تولي تعالى المام العمد)

ترجمه: جوكى كامحتاج ندمواورسارےاس كے محتاج مول ـ

اللہ تعلی موجود ہونے میں جسم کے سننے میں کان کے ، ویکھنے ہیں آئھ کے اور پکڑنے میں ہاتھ کے می ج نہیں۔ ہذا اللہ تعلیٰ جسم اور اعضاء جسم سے یاک ہیں۔

2: متفاله كي دومسيس بين:

غيرمعلوم المعنى وغيرمعلوم المراوجييح روف مقطعات آتم تم ، ن وغيره-

معلوم المعنى وغير معلوم الرادجيد: ثمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ . (سورة مديد: 4)

اگرہم ان کلمات بدیمین دغیرہ سے اعضاء مجہول الکیفیۃ مرادلیں تو متشابہ کی ان دوقسموں کے علاوہ تیسری تسم معلوم ال معلوم المرادمجہول الکیفیۃ لازم آئے گی جبکہ متشابہ کی تیسر کاتنم باطل ہے اورمستازم باطل بھی باطل ہوتا ہے۔

3: معنی جنس انوع کے منتمن میں پایا جاتا ہے۔ ید جو کہ اسم جنس ہے کامعنی جارحہ ہے جو کہ بالا تفاق حادث ہے۔ اگرید - بھی سم معن میں مدن اور تری ایک اور میں جارہ دیستان مرکز راہد کا مدن منت میں

اللہ ہے بھی بھی معنی مراد ہوتو اللہ تعالی کا حادث ہونالازم آئے گا حالانکہ اللہ تعالی کی ذات قدیم ہے۔ برن دیکل میں سرحقیقی معنی تکر مجدل الکہ نہ میں لوزیہ تنافی اور زیرین میں برعم کری حقیق معنی مجدل ا

4: ان کلمات کے حقیقی معنی تمر مجہول الکیفیۃ مراد لینے ہے تناتض اور تصادلا زم آئے گا کیونکہ حقیقی معنی مجہول الکیفیۃ نہیں بلکہ معلوم الکیفیۃ ہے۔ تناقض باطن ہوتا ہے اور جو چیز مستلزم باطل ہووہ بھی باطل ہوتا ہے۔

5: اگر صفات کے لئے کیفیات ٹابت کردی جائیں آگر چہ مجبول ہی کیوں نہ ہوں تو اللہ تعالی کے لئے جسم لازم آئے ہے گا کیونکہ کیفیات اجسام کے ساتھ خاص ہیں۔

چنانچدامام بيهل رحمة الله عليه فرمات بين:

فَإِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْبَا وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْلَمَه أَنَّ رَبَّنَا لَيْسَ بِذِى صُوْرَةٍ وَلا هَيْنَةٍ فَإِنَّ الصُّوْرَةَ تَقْتَضِى الْكَيْفِيَّةَ وَهِيَ عَنِ اللهِ وَعَنْ صِفَاتِهِ مَنْفِيَّةٌ .

للبيطل الماء والصفات ليحلى يُ 2 من 21 مباب ما ذكر في الصورة )

ر جمد: جو چیز جمیں اور جرمسلمان کو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارارب صورت والا ہے نہ بیئت والا۔ کیونکہ صورت کی نقاضا کرتی ہے اوراس کی صفات سے نفی کی گئی ہے۔ صورت کی فیات کی اللہ تعالی اوراس کی صفات سے نفی کی گئی ہے۔ اشکال: اوم ما لک رحمة اللہ علیہ سے جب استواء کے متعلق ہو چھا گیا تو انہوں نے فرمایا:
آلا سُیّوَاءُ مَعْلُومٌ وَ الْكَیْفُ مَجْهُوْلٌ وَ الْإِیْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَ الشّوَالُ عَنْهُ بِدُعَةٌ .

(شَرَحُ العقيده الطحاويدلا بن الي العزيِّ 1 ص 188 الردعلي تجهمية لا بن منده عس 104)

ترجمہ: استواء معلوم ہے کیفیت مجہول ہے اس پرایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔

غیر مقلدین کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے استواء ٹابت کر کے مجبول الکیفیت قرار دیا ہے لہذا صفات باری کے قیقی معنی مراد لے کرمجبول الکیفیت قرار دیٹا درست ہے۔

جواب: بيمقوله أمام مأ لك رحمة الله عليه عن ثابت بي بيس - (العليق على كتاب الاساء والصفات ج2 س! 15)

امام بہتی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاساء والصفات 25 ص 150 اور حافظ ابن جمرعسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سنے فتح الباری اللہ علیہ کا میں 498 باب و کان عرشه علی الماء میں بسند جیدامام ما لک رحمۃ اللہ علیہ کا سیح قول نقل کیا ہے کہ عبرالقہ بن وصب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک آدی آیا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا:

یَا اَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِ اَلرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ المُسْتَوَىٰ كَیْفَ السِیْوَاءُ ٥؟ اسے ابوعبداللہ! رحمٰن عرش پرمستوی ہے اس كا استواء كیے ہے؟

ابن وہب رحمة الله عليه فرماتے بيل كه امام مالك رحمة الله عليه نے سرجھكاليا اور آپ كو پسينه آھيا۔ پھر آپ نے سرافھايا فرمايا:

اَلرَّحْمِنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ كَمَا وَصَفَ نَفْسَه لَا يُقَالُ كَيْفَ؟ وَكَيْفَ عَنْه مَرْفُوعُ عَلَى رَحْنِ عَرْشَ بِرَمْسَتُوى ہے جبیبا کہ اس نے خود بیان کیا ہے بیند کہا جائے کہ کہے؟ (لیتیٰ کیفیت کی فعی کی جائے) اور اللہ سے کیفیت مرفوع ہے (لیتیٰ کیفیت کالفظ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بولا جاتا)

اسی طرح امام ابو بکرنی حقی رحمة الندعلیه اور علامه ابن حجر عسقلانی رحمة الندعلیه نے ولید بن مسلم کے طریق سے فتل کیا ہے کہ امام اوز کی رحمة الندعلیه امام سفیان توری رحمة الندعلیه اور امام لیث بن سعد رحمة الندعیه سے ان اصادیث سے متعلق سوال کیا جن میں الندی صفات کا بیان ہے تو انہوں نے فر مایا:

آمِرُ وْهَاكُمَا جَاءَ تُ بِلَاكَيْفِيَّةٍ

ترجمہ: بیاحادیث جیسے آئی ہیں دیسے بیان کروکیفیت کے بغیر۔

( كمّاب الاسام والصفاحة ليستى ت2 م 198 من البارى لا بن مجرج 13 م 498 بب وكان مرشر على لما و )

توامام مالك عصروى درج بالاروايات من كيف كى با قاعده في بهد

اشکال: جب الله تعالیٰ مشابهات دِمُلُوق سے پاک ہیں تو قرآن و حدیث میں ایسے الفاظ کیوں استعال کے مجے جو انسان کو دہم میں ڈال دیتے ہیں؟

جواب: علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے دفع شہرالتشبیہ میں لکھا ہے جس کا غلاصہ رہے کہ انسانی طبیعت پرمحسوسات استے غالب ہو گئے نتھے کہ نوگ محسوسات کے بغیر اسپنے اللہ کو سجھتے نہیں تھے۔ای لئے حضرت موکی علیہ السلام کی قوم نے ان سے عرض کیا تھا۔

إِجْعَلْ لَنَا إِلَّهُ كُمَّا لَهُمْ اللَّهَ أَلْهُمْ اللَّهُ (سوره الراف 138)

كه جهارے فئے بھى معبود بناہيئے جس طرح ان كے معبود بيں اور مشركين كے سوال اللہ تعالیٰ كيا ہے؟ كے جواب ميں

## Commende of the office of the

التدتع لي نے فرمایا:

قُلُّ هُوَّ اللَّهُ اَحَدُّ ٥ اَللَّهُ الصَّمَدُ

فرماد بيحة إد يبحة إلله أيك ب، الله بي تياز بـ

اكراس ونت ان كلمانت كوذكر كے بغير كما جاتا:

اَللّٰهُ لَيْسَ بِحِسْمٍ وَلَا جَوْهَرٍ وَلَا عَرُضٍ وَلَا طَوِيْلٍ وَلَا عَرِيْضٍ وَلَا يَشْغُلُ الْآمْكِنَةُ وَلَا يَحْوِيْدِ مَكَانٌ وَلَا جِهَةٌ مِنَ الْجِهَاتِ السَّنَّةِ .

(الله تعالی نه جم ہے، نه جو ہر، نه طویل، نه عریض، نه امکنه میں اتر کران کونجرسکتا ہے ادر نه کوئی مکان اس کا ا حاطه کرسکتا ہے اور نه اس کے لئے جہات ستہ میں ہے کوئی جہت ثابت ہے) تو عام آ دمی مجھ نہ سکتا۔

(دفع شيه التشبيد لراء مابن الجوزي: م107)

### مسكله استواء على العرش

الل السنة والجماعة كنز ديك استواء على العدش الله تعالى كى صفت ب جس كے حقيق معنى الله تعالى بى كومعلوم بيں اور قرآن مجيد بيں اس كے ظاہرى معنى مراد نبيس بيں۔

امام بيهي رحمة الله عليه فرمات بين:

فَامَّا الْإِسْتِواءُ فَالْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا كَانُوالَا يُفَسِّرُونَه وَلَا يَنَكُلُمُونَ فِيْهِ

(كتاب الاساء والسفات ليصلى ج2 ص 150)

ترجمہ: رہا استواء کا مسکدتو ہمارے متقد مین حضرات نداس کی تفسیر کرتے ہتے اور نہ ہی اس میں کوئی کلام فرماتے ہتے۔ جبکہ غیر مقلدین کے ہال استواء علی العدش سے اللہ تعالیٰ کا حساً فوق العرش ہونا مراد ہے۔ فاکدہ: اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے

اگرکوئی شخص سوال کرے آین اللّٰهُ ؟ (اللّٰہ کہال ہے؟) تو اس کا جواب بید دینا جا ہے: هُوَ مَوْجُودٌ بِلاَ مَكَانِ كه امتدتع لی بغیر مکان کے موجود ہیں۔ بیدائل السنّت دجماعت کا موقف ونظر بیہ جس پر دلائل عقلیہ ونقلیہ موجود ہیں :

ھُوَ مَوْجُودٌ بِلَا مَكَانِ بِيَعِيرِا اللَّهِ عَمْرات كَ ہے، اى لِيطلبه كؤسمجھانے كے ليے اللہ تعالى بلا مكان موجود ہيكہ دیا جاتا ہے۔ عوام الناس چونكہ ان اصطلاحات ہے واقف نہيں ہوتے اس ليے اس عقيدہ كوعوامى ذبن كے پیش نظر اللہ تعالى حاضر ناظر ہے يا اللہ تعالى ہرجگہ موجود ہے ہے تعبير كر ديا جاتا ہے۔

اہل السنة کے دلائل: - سیست آیات قرآنیہ: حرار سردنداند اکرو عراق المراد

1: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغُرِبُ فَايُنَمَا تُوَلُّوْ افَثُمَّ وَجُهُ اللَّهِ (١٥٦ الِتَرَة ١١٥)

مشرق دمغرب الله تعالی ہی کا ہے،جس طرف پھر جا دَادهرالله تعالی کا رخ ہے۔

2: وَإِذَا سَآلُكَ عِبَادِي عَنْي فَإِنِّي قَائِني قَرِيْبٌ (سورة البقرة: 186)

جب آپ ہے میرے بندے میرے بارے میں پوچیس تو (کہدووکہ) میں تو تمہارے پاس بی ہوں۔

قائدہ: عرش بعید ہے کیونکہ جارے اوپر سات آسان ہیں ، ان پر کری ہے ، کری پر سمندر ہے ، سمندر کے اوپر عرش ہے۔ ( كمّاب الاساء والصفات للا ، م البه بعي ج 2 ص 145)

جيها كدارشاد بارى تعالى ہے:

اَلْكُهُ الْكِرِي نَحَلَقَ مَسَبْعَ سَمَواتٍ .: وَسِعَ كُرُسِيَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضَ .: وَكَانَ عَرُشُهُ عَلَى

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّسَامِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللُّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرُضَى مِنَ الْقَوْلِ .(النساء:108)

ترجمہ: وہ شرماتے ہیں لوگوں سے اور نہیں شرماتے اللہ سے حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جب کہ مشورہ كرتے بيں رات كواس بات كاجس سے الله راضى نبيں۔

4: إِنَّ رَبِّي قَرِيْبٌ مُّحِيْبٌ (مود: 61)

ترجمہ: بے شک میرارب قریب ہے تبول کرنے والا ہے۔

5: وَإِنِ اهْتَدَيْثُ فَهِمَا يُوْحِي إِلَى رَبْيُ إِنَّه سَمِيعٌ قَرِيْبٌ (١٥٥٠)

ترجمہ: اور اگر میں بھی راستے پر ہول تو رہے بدولت اس قر آن کے ہے جس کومیرارب میرے یا س بھیج رہاہے وہ سب کھینتا بہت فریب ہے۔

6: وَنَحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلِكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (موره واقد:85)

تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے ہیں۔

7: وَنَحُنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ (سروق.16)

ہماں کی شدرگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔

8: وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيْرٌ (١٠٥٥ عدد: 4)

ر جمد تم جہاں کہیں ہو،وہ (اللہ) تمہارے ساتھ ہے اور جو یکھیم کرتے ہواللہ اس کود کھیر ہا ہے۔

9: مَمَا يَكُونُ مِنْ نَجُوكَ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُورَابِعُهُمْ وَلَا تَحَمَّمَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا

The state of the s

أَكُنُوا إِذَا هُوَ مِعَهُمُ أَيْنَ مَا كَانُوا ﴿ وَمِوالْهِالِهِ ﴿ ﴾

تر ہمہ بھی نین آ ومیوں میں کوئی سر کوئی ایسی نیس ہوتی جس میں پڑوتھا وہ (اللہ) نہ ہو اور نہ پاپٹی آ امیوں لی اولی سر کوئی ایسی نیس کوئی ایسی کی اسلام کے اس کی اولی سر کوئی ایسی ہوتی ایسی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو واور جانے سر کوئی کرنے والے اس سے کم ہوں یا زیادہ وہ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ اور تاہید۔

() ]: أَأْمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ (سرولك ١١٠)

تر مرمه كياتم كواس (الله تعالى) كاجوآ سال ميس هيه خوف نيس ريا-

امتراض: بب ہم وہ آبات پیش کرتے ہیں جن میں معیت کا ذکر ہے تو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اس سے معیت علمیہ

مراه

ہے مثلاً وَهُو مَعَكُمْ اى عِلْمُهُ مَعَكُمْ

، اوراس پر دلیل بیالی آیات پیش کرتے ہیں:

اللَّمُ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَ الْآرْضِ الآباد الحج: 70)

جواب : اواأ.... معين علميدلازم بيمعيت ذاتيكو، جهال ذات وبالعلم ، رباغيرمقلدين كا

آلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَ الْأَرْضِ

وغیرہ کی بناء پر میہ کہنا کہ اس سے علم مراد ہے، تو ہم کیوچھتے ہیں کہ اس میں ذات کی نفی کہاں ہے؟ بلکہ اثبات علم معیت ذاتیہ ٹابت ہوگی یوجہ تلازم کے۔

ٹانیا غیرمقلدین ہے ہم پو چھتے ہیں کہ جب اِسْتُو کُی عَلَی الْعَرْشِ بایدُ اللّٰہِ جیسی آیات کوتم طَاہر پرر کھتے ہو، تا ویل نہیں کرتے تو یہاں وَہُوَمَعَلَم (جس میں ہوخمیر برائے ذات ہے) جیسی آیات میں تاویل کیوں کرتے ہو؟

ا حادیث مبارکه:

آ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَه قَالَ رَاى رَسُولُ اللهِ نُخَامَةً فِى قِبُلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَيُصَلَّى بَيْنَ يَدَى النَّاسِ
 آ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَه قَالَ رَاى رَسُولُ اللهِ نُخَامَةً فِى قِبُلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَيُصَلِّى بَيْنَ يَدَى النَّاسِ
 قَـحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِيْنَ انْصَرَفَ: إِنَّ إِحَدَّكُمْ إِذَا كَانَ فِى الصَّلُوةِ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجُهِم فَلا يَتَخَمَّنُ
 آحَدٌ قِبَلَ وَجُهِم فِى الصَّلُوةِ
 آحَدٌ قِبَلَ وَجُهِم فِى الصَّلُوةِ

( میجی ابنخاری 10 میل 104 باب علی مینفت لامرینزل بدانخ بهجی مسلم 15 م 207 باب انبی من البعماق فی السجداغ) ترجمہ: حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیسلم نے مسجد کے قبلہ ( کی جانب ) ہیں پچھ تھوک دیکھا اس ونت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے آگے نماز پڑٹھ رہے تھے۔ آپ نے اس کوصاف کر دیا۔ اس کے بعد جب نمازے نے قارغ بوئے تو فر مایا: جب کوئی شخص نماز میں ہوتو اللہ نتعالی اس کے سامنے ہوتا ہے لہذا كوئي فض نماز ميں اپنے منہ كے سامنے ندتھو كے۔

2: عَنِ ابْنِ عُمَر رضى الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَوَىٰ عَلَى بَعِيرِه عَسَارِجُ ا إِلَى سَفَرٍ كَبُرَ ثَلَاثًا قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هِنْذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبُّنَا لَهُ شَفَالِبُونَ اللَّهُمَّ نَسْنَلُكَ فِي مَنْ مِنَا هِلَا الْبِرَّ وَالتَّقُوىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوْلُ عَلَيْنَا سَفَرَنَاهِنَذَا وَاطْوِعَنَّا بُعْدَنَا اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْآهْلِ الحديث.

(مجيمهم بص باب استجاب الذكراذ اركب داية)

ترجمه: حفرت عبدالله بن عمروضى الله عنها سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جب كہيں سفر پرجانے کے لیے اپنے اونٹ پرسوار ہوتے تو تین باراللہ اکبر فرماتے پھر بیدعا پڑھتے : پاک ہے دہ پروردگار جس نے اس جانور (سواری) کو جارے تابع کردیا اور جم اس کو دبانہ سکتے تھے ادر جم اپنے پروردگار کے پاس لوث جانے والے ہیں۔ یااللہ! ہم اینے اس سفر میں بچھ سے نیکی پر ہیز گاری ادر ایسے کام جسے تو پیند کرے، کا سوال کزتے الله الله الله السفركوم برآسان كردے اور اس كى لميان كوم برتھوڑ اكردے۔ يا الله اتو رفيق ہے سفر ميں اورمحافظ ہے کھر میں۔

3: عَنْ آبِي هُورَيْسَ وَ وَضِي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ اللَّهَ عَزَّوجَلّ يَتَقُولُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ: يَاابْنَ آدَمَ إِمَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدُنِي قَالَ يَارَبُ كَيْفَ أَعُودُكُ وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اَمَاعَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَكَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدُه؟ اَمَا عَلِمْتَ آنَكَ لَوْعُدْتُه لَوَجَدُتَنِي عِنْدَه؟

(ميمسلم ج2 م 318 باب فغنل مميادة المريض ميم ابن حبان ص 189 ، رقم الحديث 269)

ترجمہ: حضرت ابو ہرمرۃ رمنی اللہ عندرضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن الشعروجل ارشادفر مائيس مے:اے ابن آدم! من بيار تھا تونے ميري بيار بري نہيں كى۔ بندہ كے كا ميں آپ كى بيار يرى عمادت کیے کرتا؟ آپ تو رب العالمین ہیں۔ تو اللہ فر ما کیں گے کہ میرافلاں بندہ بیار تھا تو نے اس کی بیار پری نہیں کی۔ کچھے باہے کہ اگرتواس کی بیار بری کرتا تو جھے وہاں یا تا۔

4: آب ملى الله عليه وملم كاارشاد كراي ب

ارْ حَمُوا مَنْ فِي الْآرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ . (جامع الرّندي 20 14 إب اجاء في رند لاس) ترجمہ: تم زمین دانوں پررتم کرد، جوآسان میں ہے دہ تم پررتم كرے گا۔

فا كده. اس صديث مين الله تعالى كا آسان مين مونا بتلايا كيا ب، غير مقلدين كاعقيزه كه الله صرف عرش برب، اس ي باطل ہو گیا۔"



5: عَنُ آبِى اللَّرُدَاءِ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. مَنِ الشّتكى مِنكُمْ شَيْنًا آوِ اشْتكاهُ آخٌ لَه قَلْيَقُلُ: رَبُنَا اللهُ ٱلذِى فى السّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ آمُرُكَ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ كَمَارُ حُمَتُكَ فِى السَّمَاءِ قَاجُعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الْاَرْضِ إِغْفِرْ آنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَا السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ إِغْفِرْ آنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَا اللهَ مَا السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ إِغْفِرْ آنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَا اللهَ مَن رَبُ الطَّيْبِيْنَ ٱنْزِلُ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَ شِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلى هَذَا الْوَجْعِ فَيَبْراً .

(سنن افي دادُدج 2 ص 187 باب كيف الرقي)

ترجمہ: حضرت ابوالدرواء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آب صلی اللہ علیہ وسلم فر مارہ ہے تھے: تم میں سے جو شخص بیارہ ویا کوئی دوسر ابھائی اس سے اپنی بیاری بیان سرے تو یہ کبے کہ رب ہمارا وہ اللہ ہے جو آسان میں ہے۔ اے اللہ! تیرا نام پاک ہے اور تیرا اختیار زمین و آسان میں ہے جیسے میری رجمت آسان میں ہے ویسے بی زمین میں رحمت کر۔ ہمارے گناہوں اور خطا کول کو بخش دے۔ تو پاک لوگوں کا رب ہے۔ اپنی رحمتوں میں سے ایک رحمت اور اپنی شفا کول میں سے ایک شفاء اس درو کے لیے نازل فراک کہ یہ درد جا تارہے۔

ر ، حَنْ آبِي سَعِيْدِ الْمُحُدُّرِي رضى الله عنه يَقُولُ: بَعَتَ عَلِي بُنُ آبِي طَالِبِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْبَعَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي آدِيْمٍ مَفُرُوطٍ لَمْ تُحَصَّلُ مِنْ تُوَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ اَرْبَعَةِ اللهُ عليه وسلم مِنَ الْبَعَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي آدِيْمٍ مَفُرُوطٍ لَمْ تُحَصَّلُ مِنْ تُوابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ اَرْبَعَةِ لَهُ مَنْ عُيْنَةً بَنِ بَدُدٍ وَاقْرَعَ بَنِ حَابِي وَزَيْدِ الْحَيْلِ وَالرَّابِعِ إِمَّا عَلْقَمَةً وَإِمَّا عَامِرٍ بَنِ الطَّفُيْلِ لَكَ بِينَ عُيْنَةً بَنِ بَدُدٍ وَاقْرَعَ بَنِ حَابِي وَزَيْدٍ الْحَيْلِ وَالرَّابِعِ إِمَّا عَلْقَمَةً وَإِمَّا عَامِرٍ بَنِ الطَّفُيْلِ لَهُ مِنْ عُينَ اللهُ عليه وسلم فَالَ وَبُلَعَ ذَلْكَ النَبِّي صلى الله عليه وسلم فقالَ وَبُلَعَ ذَلْكَ النَبِّي صلى الله عليه وسلم فقالَ وَبُلَعَ ذَلْكَ النَبِّي صلى الله عليه وسلم فقالَ : آلَا تَامَنُ فِي وَانَا امِنْ مَنْ فِي الشَمَاءِ يَأْتِينِي حَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا حًا وَمَسَاء الحَدِيث

( سيح بناري ج2 ص624 باب بعث على بن الي طالب الخ ميح مسلم ج1 ص 341 باب اعطاء المؤللة ومن يمنا ف- الع

ر جہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم کے پاس ریکے ہوئے چڑے کے تھیلے ہیں تھوڑا ساسوتا بھیجا جس کی مٹی اس سونے سے جدائیں کی گئی تھی (کہ تازہ کان سے نکلاتھا) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چارآ دمیوں عیمینہ بن بدر، اقرع بن حابس، زید بن خیل اور چو تھے علقہ یا عامر بن طفیل کے درمیان تقتیم کردیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک توری نے کہا کہ ہم اس سونے کے ان لوگوں سے ذیادہ ستحق ہیں۔ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا: کیا تمہیں مجھ پر اعماد تو بی سے اللہ عبل ان دات کا امین ہوں جو آسان میں ہے۔ مولی تو آپ نے فرمایا: کیا تھی ہیں۔ جو اللہ کہ میں اس دات کا امین ہوں جو آسان میں ہے۔ میرے پاس می وشام آسان کی خبریں آتی ہیں۔

ف کدہ: اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کا آسان میں ہونا بتلایا گیاہے غیر مقلدین کا عقیدہ کہ اللہ عرش پر ہے اس سے باطل

LEGICAL TA SOCIAL MAINTAINS OF THE SHALL WAS TO THE SHALL WITH THE SHALL WAS TO THE SHALL W

، معزت ابو ہر برہ ومنی املہ عنہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان مبارک نقل کرتے ہیں . لَوْ آمَنْکُمُهُ وَلَیْنَهُ مِحْلِ اِلَی الْاَدْ حَنِ السَّفْلیٰ لَهَبَطَ عَلَی اللّٰهِ . ( جائ الرّندی ج 2 ص 65) تغیر مورہ حدید ) تر برہ اگرتم ایک ری زمین کے بیچے ڈ الوقو و واللہ تعالیٰ بی کے پاس جائے گی۔

ہ کہ و رک کا زمین کے بیچے اللہ تعالی کے پاس جانا دلیل ہے کہ ذات باری تعالی صرف عرش پڑہیں جیسا کہ غیر مقلدین محتقید و ہے بلکہ ہرکسی کے ساتھ موجود ہے۔

8. حعنرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ ہم ایک سنر میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے لوگ اونچی آ واز سے تجبیریں کہنے سکے تو آپ مسلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِرْبَعُوْاعَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنْكُمْ تَدْعُوْنَه سَمِيْعاً قرِيْباً وَهُوَ مَعَكُمْ

(محيم سلم ين 2 ص 346 باب استحباب خفض الصوت بالذكر)

ترجمہ: اپنی جانوں پرنری کرو! تم بہرے و غائب کوئیں پکاررہے، تم جے پکاررہے ہووہ سننے والا، قریب اور تمہارے ساتھ ہے۔

فائده:

اگر قرب سے مراد قرب علمی ہوتا تو قریباً کہنے پراکتفاء ہوجا تالیکن وَهُومَعَکُم فرما کر قرب ذاتی کی طرف اشارہ فرما دیا۔ اس طرح اگر مراد صرف قرب وصفی ہوتا تو اَصَعَ کے بعد وَلَاغَا بُهَا نہ فرمائے۔

9: حضرت عبدالله بن معاويد رضى الله عنه قرمات بين حضور ملى الله عليه وسلم ي وجها كيا:

فَمَا تَزُكِيَةُ الْمَرْءِ نَفْسَه يَارَسُولَ اللهِ إِ قَالَ : أَنْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ مَعَه حَيْثُمَا كَانَ

(السنن الكبرى للبيعةى بن 4 من 96،95 باب لا ياخذ الساعية عب الا يمان ليحتى ج3 من 187 باب في الزكوة )

ترجمہ: آدمی کے اپنے نفس کا تذکیہ کرنے سے کیا مراوہ، تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بدیقین بنائے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہواللہ اس کے ساتھ ہے۔

10: عَنْ عُبَادَةً مُنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: إنَّ اَفْضَلَ الْإِبُمانِ اَنْ تَعْلَمَ اَنَّ اللهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ \_ (أَتَجَمِ اللهِ سِلِلطُمِ الْنَهُ عُلَى مِهِ 287 ثِمِ اللهِ عَدِ

ترجمہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصل ایم ن یہ ہے کہ تو ربیلیتین بنا لے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے تو جہال کہیں بھی ہو۔

تاريخ علم الكلام

کون نہیں جانتا کہ خاتم الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کی آ مدمبارک سے پہلے دنیا کا شیراز ہ بھر اا ہوا تھا،انہ نبیت میں انتشار

وافِتُوانَ تَعَانَفُرت وعداوت تَعَى تمام المال رؤيله موجود تقع عقائد واخلاق كاكونى صَابِطه نه تَفاعبد ومعبود كالشيخ رشته نُوث چكا تقا، خاتم الانبياء ملى الله عليه وسلم كى بعثت مباركه سے خزال رسيده انسانيت بهار كے بهم آغوش بوئے ، قلوب انسانی كی ويران كه يتيال لهلها الله انسانيت نے مراشمايا، واخلاق واعمال كى پاكيزگى عقائد حقه كى پختلى اور عبادات وطاعات كى لذت سے كائنات كا ذره ذره آشنا بوگيا۔

خاتم الانبیاء ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانثار اصحاب بھی پورے کا تنات انسانی کے لیئے آپ کی سیرت و کر دار کامل وکمل نمونہ ہتے الیکن محابہ کرام کا مبارک دورگذرنے کے بعد حالات مختلف ہوئے ،

اموی دورخلافت کے اخیر میں علم فن کی خدمت کے نام پرغیرد بی علوم کا ترجمہ شروع ہوا، فلاسغہ کی ایک جماعت نے عبرانی اور قبطی زبانوں سے ہیئت و کیمیا کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا، اس طرح ارسطو کے پچھ رسائل کو اور فارس زبان کی بعض کتب کوعربی میں تنب کوعربی میں شقل کیا جماء

پھر جب اسلام کو وسعت حاصل ہو، اور ایرانی، قبطی، یونانی وغیرہ اقوام حلقہ بگوش اسلام ہوئیں تو انہوں نے مسائل عقائد میں نکتہ قریبیاں اور بال کی کہال نکالناشروع کردی، اسلامی عقائد کا جوحصہ ان کے قدیم عقیدہ ہے کسی درجہ میں ملتا حقائد میں نکتہ تو قد رتی طور پرانہوں نے اس رنگ میں اس کی تشریح پہندگی، پہر عقل نقل کی بحث نے اس خلیج کو اور وسیع کیا، بہ سلسلہ چل ہی رہا کہ اموی خلافت کی جگہ دولت عباسیہ نے لی اور اس نے دومری مختلف زبانوں کے ساتھ حکمت وفلسفہ یونان کا سارا ذخیرہ عربی میں نتقل کر کے مسلمانوں میں بھیلا دیا،

یونانی فلفہ کے پھیلنے کا نتیجہ بیہ ہوا کہ مسلمانوں کے نہ ہی جذبات میں گزوری کے ساتھ ساتھ باہم ند ہی اختلاف اورگروہ بندی کا دروازہ بھی کہل تمیا، جس کے نتیجہ میں الحادوز ندقہ نے بال و پرنکا لنے شروع کردیئے،

اب تک عقائد ہے متعلقہ مسائل کو ذبن نشین کرنے کا جونطری طریقہ کتاب وسنت کی بنیاد پر قائم تھا حکمت وفلسفہ کی موشگا فیوں اور کچھ دیگر انسانی اصطلاحات و قواعد رواج پا جانے کے بعد علاء است کی نظر میں کچھ زیادہ موثر نہیں رہا،

اس طرح کے جالات و ماحول میں جب کہ شکوک وشبہات اور الحاد و زند قد و گر ابی کے پاوں جنے شروع ہو بچے ہے،

چنانچے خلیفہ مہدی جو (ہد) میں تخت نشین ہوا اس کے دور خلافت میں طحد بن و زنادقہ کی رومیں کتب لکھوانے کی ضرورت محسوں ہونے گئی اور حکومت کی سر پرتی میں ایسی چند کتب لکھی گئیں ہے "علم کلام" کی پہلی بنیاد نہی جو سلمانوں میں قائم ہوء،
پیر حالات کے پیش نظر دن بدن اس کام کی اہمیت برہتی ہی گئی،

حتیٰ کہ علاءاسلام کی ایک مخصوص جماعت مجبور ہوء کہ وہ اپنے آپ کواس کام لیئے وقف کردیں ، حتیٰ کہ علاءاسلام کی ایک مخصوص جماعت مجبور ہوء کہ وہ اپنے آپ کواس کام لیئے وقت کی حوصلہ افزاء دیکھ کرعلاء کا ایک ذہین لہٰذا ہامون الرشید نے ایسے علاء کی برد ہمہ چڑ ہمہ کر حوصلہ افزاء کی ، اور حکومت وفت کی حوصلہ افزاء دیکھ کرعلاء کا ایک ذہین طبقہ معقولات کی مخصیل میں ہمہ تن مشغول ہوگیا اور اس فن میں انہوں نے مہارت تامہ حاصل کی ، علم کلام کی وجہ تشمیہ (بینام کیوں رکہا گیا)؟ علامہ شہرستانی لکھتے ہیں کہ

أما لأن أظهر مسئلة تكلموا فيها وتقابلوا عليها هي مسئلة الكلام فسمى النوع باسمها وأما لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق والمنطق والكلام مترادفان (أملل والمحل علمهم علم علمهم علم علمهم علم المنطق والكلام مترادفان علمهم علم من المنطق والكلام مترادفان علمهم علم المنطق والكلام مترادفان علم علم المنطق والكلام مترادفان المقابلة علم المنطق والكلام مترادفان علم علم المنطق والكلام مترادفان المنطق والمنطق والكلام مترادفان المنطق والمنطق والكلام مترادفان المنطق والمنطق و

علم كلام كاام مرين موضوع بحث الله تغالى كاكلام بي تفاء إلى وجه سے ال فن كانام (علم كلام) ركھا كيا الخ (تاريخ الغرفة المعزلة)

معتزلہ کا سردار و پیشوا ابوالہذیل علاف ت**فاادر اس نے اس فن میں بہت سی کتب بھی نکھیں**، حافظ ابن حجرعسقلانی رحمہ اللہ لکہتے ہیں

ابوالهلديل العلاف شيخ المعتزلة ومُصنف الكتب الكثيرة في مذاهبهم كان خبيث القول فارق المسلمين ورد نص كتاب الله وجحد صفات الله تعالى عما يقول علوا كبيرا وكان كذاباً أفاكاً مات سنة سبع وعشرين ومأتين .(المان الريم المان المرة 113 ق)

ابوالبذيل العلاف مُعزل فرقد كے شيوخ ميں سے تھاجس نے اعتزال كے دنگ ميں ڈوني ہو، بہت ى كتب كتب كتب كتب كتب كتب كاكتب ميں المحض ہے جس نے اعتزال كوتتكيم كرنے ہے انكاركي ، جھونا ، بغوگو، الكتب ميں خوال كاكتب الكاركيا مفات بارى تعالى كوتتكيم كرنے ہے انكاركي ، جھونا ، بغوگو، اور بدترين خلائق انسان تھا۔

علامہ شہرستانی نے بھی یہی بات تکسی ہے

فكان ابوالهذيل العلاف شيخهم الاكبر وافق الفلاسفة وأبدع بدعا في الكلام والارادة وأفعال والقول بالقدر والآجال والأرزاق \_(إلىل وأتحل 1 س33) ابوالبذيل العلاف معتزله فرقه معتزله كاسب عديرا فيخ تعافلاسغه كاموافق تها

افعال عباد، اراده ، تقترير ، رزق ، تمام مسائل مين امت كقطعي نظريات سے صاف يهر كيا تھا۔

حافظ ذہبی نے بھی اپنی کتاب (سیراعلام النیلاء) میں تقریبا یہی بات کھی ہے

ابو الهذيل العلاف ورأس المعتزلة أبو الهذيل محمد بن الهذيل البصرى العلاف صاحب التصانيف الذي زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهى بحيث ان حرمات أهل الجنة تسكن وقال حتى لا ينطقون بكلمة وأنكر الصفات المقدسة حتى العلم والقدرة وقال هما الله وأن للما يقدر الله عليه نهاية و آخرا وأن للقدرة نهاية لو خرجت الى الفعل فان خرجت لم تقدر على خلق ذرة أصلا وهذا كفر والحاد • (مراً على البلاء؛ أبوابذ في الطاف)

اور فرقه معتزله كاباني وموسس واصل بن عطاء البصري تهاء

پہراس کے بعد ابوالہذیل جمدان بن الہذیل العلاف ہے جوش المعنز لة ، دمقدم الطائفة ، ومقرر الطریقة ، والمناظر کے الفائف ہے جوش الطائفة ، ومقرر الطریقة ، والمناظر کے الفائل ہے۔ الفائل ہے الاعتز ال عثمان بن خالد الطّویل سے بطریق واصل بن عطاء کے حاصل کیا۔ (الشہر سنانی الملل وانحل ج 1 ص 64)

اور (فرقة الهُذيلية.)اى كى طرف منسوب ہے۔

ای طرح ابراہیم بن بیار بن ہان والنظّام نے کتب فلاسفہ کا بکٹرت مطالعہ کیا اور فلاسفہ کا کلام معتز لہ کے کلام کے ساتھ ملایہ اور (فرقتہ انظامیّۃ) اس کی طرف منسوب ہے۔ (اشہر بیتانی: الملل واتحل نے 1 ص 64)

اس طرح معمر بن عبادالسلمی ہے جس کی طرف (فدقة المعمدية.) منسوب ہے۔

ای طرح عینی بن مبیح المکنی بالی مولی الملقب بالرواراس کوراجب المعتزلة کها جاتا تھا (فرقة الدر دارية) اس كی رف منسوب ہے •

ای طرح ثمامة بن اشرس النمیری بیآ دمی بادشاه الماً مون اورامنتصم اور الواثق، کے عہد میں (قدریة) فرقه کا سربراہ تھا،اوراس کے فرقه کو (الثمامیّة) کہا جاتا ہے •

اس طرح ابوعثمان عمر وبن بحرالجاحظ فرقة معتزلة كے بہت بڑے لکھاری تھااور کتب فلاسفہ ہے خبر داراورادب و بلاغت میں ماہرتھا (المجاحظیة) فرقہ ای کی طرف منسوب ہے۔

اى طرح ابوالحسين بن الى عمر الخياط ہے جو بغداد كامعتز لى ہے (المعياطية)

ای کی طرف منسوب ہے۔

ای طرح القاضی عبد الجبارین احمد بن عبد الجبار الهمد انی بیرمتاخرین معتزله میں سے تھا اور اپنے زمانہ کے بہت بڑا

الماري الماريد الماريد

شيوخ المعتزلة ميس تقااور ندبب معتزله كےاصول وا فكار وعقا ئدكو برا پهيلا يا ،اورمغنزله كا برزامشبور مناظر تفا\_

حاصل کلام ہے کہ (فرقة معتزلة ) کے کل بائیس بڑے فرقے بن مجئے تھے، ہرفرقہ سب کی تکفیر کرتا تھا، ان فرقوں کی آپنہ تفصیل میں نے لکہد دی ہے،

اجمالی طور بران کے اساء درج ذیل ہیں

((الواصلية، والعمرية، والهذيلية، والنظامية، والأسوارية، والمعمرية، والاسكافية، والمجعفرية، والاسكافية، والمجعفرية، والبشرية، والمحردارية، والهشامية، والتسامية، والجاحظية، والحايطية، والحمارية، والخياطية، والمحاب صالح قبة، والمويسية، والشحامية، والكعبية، والجبابية، والبهشمية المنسوبة الى أبى هاشم بن الحبالي.)(البندادي الفرق بين الفرق مهاله)

جس علم کی تروین کے بنیادی اراکین میں میں ابوالہذیل الجلاف جیسے لوگ شامل ہوں تو پہراس سے نقش قدم پر چینے والے لوگ کیسے ہوں سے؟

پېرائ فن كے ليئے جواصول وضوابط نافذ كيئے كئے دہ اسلام كے اصل نہے ہے كنے دور ہول سے؟

علاءاسلام نے بعد میں معتز لہ کے رواح دیجے ہوئے نظریات کو مٹانے کی کوشش کی لیکن جوخمیر معتز لہ ڈال مچکے تھے وہ مکمل طور پر پاک نہ ہوسکا، لہٰزا قدیم علم کلام میں کی کتب میں اس طرح مباحث بکٹرت موجود ہیں، پہراس فلسفیانہ طرز استدلال ونظریہ نے جونقصان پہنچایا وہ بالکل ظاہر ہے جتی کہ آج مجمی آزاد طبع لوگ معتز لی نظریات کو تبول کر لیستے ہیں، بہرحال علم کلام ترتی کرتارہا،

علم كلام كى تاريخ كےسلسله بيس

علامه شهرستانی جیبامتندو ذمه دارآ دی رقسطراز ہے که

اما رونق علم الكلام فابتداء ه من الخلفاء العباسية هارون والمامون والمعتصم والواثق والمتوكل و المامون والمعتصم والواثق والمتوكل و اما انتهائه فمن صاحب ابن عباد وجماعة من الديالمة (الملل والمن ح اص 39) علم كلام كي ابتداء ظفاء عبام يرخصوصا بإرون اور مامون كروريس بوئي،

اور معتصم ، واثق ،متوکل کے عہد سلطنت میں بھی اس فن کوعروج حاصل ہوا ،اور پہرینی صاحب بن عباد اور دیا لمہ کے وقت میں انتہاء حدود میں داخل ہوگیا۔

ان گھمبیرحالات میں جس کی مرسری جھلک گزشتہ سطور میں آپ نے ملاحظہ کی کہ معتز لداور ذیلی ممراہ فرقوں کے نظریات تصلیتے جارہے تھے۔

الله تعالى نے است محمد ميركى مدايت ورا منهاء ايسے رجال وافر اد كونتخب كيا جنہوں نے دين حنيف اور عقا كد حقه كي حف ظت

وحایت وصیانت کا کام بڑے اعلی درجات اور منظم طریقہ سے انجام دیا ، اور طحدین وزنا دقد وفرق ضالہ ک او ہام ونظم یات کا ادلہ و برائین کے بہر پور رد کیا ، اور معتزلہ اور دیگر فرق ضالہ کے اختثار کے بعد اللہ تعالی نے بیٹن ایو انحس الاشعری اور شیخ ابی المنصور المائزیدی کو پیدا کیا ، البذا ان دونوں بزرگوں نے عقا کہ انمی سنت کی حفاظت و حمایت کا کام بڑی محنت شاقہ کے ساتھ شروع کیا۔

اور صحابه وتابعين ونتبع تابعين كے عقائد كى حفاظت وصيانت كا ذمه اٹھايا

اوراپنے زبان وقلم سے دلائل نقلیہ وعقلیہ سے اس کا اثبات کیا، اور مستقل کتب و تالیفات میں عقائد اہل سنت کو بمع کیا، اور ساتھ ساتہہ معتز لہ اور ان سے نکلنے والے دیگر فرق ضالہ کے شبہات ونظریات کا بڑے زور و شور سے رد کیا، لہذا اس کے بعد تمام اہل سنت اشعری یا ماتریدی کہلائے گئے،

اور بینست اس لیئے ضروری تھا تا کہ دیگر فرق ضالہ سے انتیاز وفرق واضح رہے ، الہٰذااس کے بعدان دوائمہ کے نیچ پر جلنے لوگ اہل سنت کہلائے۔ ترجمة اللا مام ابوالحسن الاشعری رحمہ اللہ

ابو الحسن على بن اساعيل بن ابي بشر اسحاق بن سائم بن اساعين بن عبد الله بن موی بن بلال بن ابي بُردَة عامر ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي موی الاشعري.

#### تاريخ ولادت ووفأت

آپ کی ولادت (260 ہمہ) میں ہوء بعض نے (270 ہمہ) بتایا ، اور آپ کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے بعض نے (333 ہمہ) بعض نے (326 ہمہ)

بعض نے (330 ہمہ) بغداد میں آپ نوت ہوئے مقام (انگرخ اور باب البصرۃ) کے درمیان مدنون ہوئے، ابتداء حیات میں آپ نے مذہب اعتزال البی علی الجبًا کی معتزلی سے پڑیا اور ایک مدت تک اس پررہے، ہبر آپ نے مذہب اعتزال سے تو ہہ کیا اور بالکلیہ طور پراس کو خیر باد کہ دیا ، اور بصرہ کی جامع مسجد میں جمعہ کے

دن کری و منبر پر چڑ ہمکر ہا وازبلند بہا تک دہل بیاعلان کیا کہ اے لوگوجس نے مجے پہچاٹا اس نے مجے بہچاٹا اور ہے کہ اللہ تعالی حجے نہیں پہچاٹا میں اس کو اپنی پہچان کر اتا ہوں لہذا میں فلان بن فلان قر آن کے گلوق ہونے کا قائل تھا، اور یہ کہ اللہ تعالی رویت آخرت میں آئیہوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور یہ کہ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں، اور اب میں غہب اعتزال سے توبہ کرتا ہوں اور میں معتزلہ کے عقائد پر دد کروں گا اور ان کے عیوب و صلالات کا پر دہ چاک کروں گا، اور میں نے اللہ تعالی سے ہدایت طلب کی اللہ تعالی نے جمچے ہدایت وی، اور میں اپنے گزشتہ تمام نظریات کو اس طرح اتارتا ہوں جس بے کہڑا اتارتا ہوں، پہرائ کے بعد بطور مثال اپنے جسم پر جو جا در تھا اس اتار کر پہینک دیا، پہر لوگوں کو وہ کتا ہیں دیں جو نہ ہب اہل

المراسين المالي المالي

الحق ابل السنه كے مطابق تالیف كيس م

## امام الاشعرى كے تلامدہ

ایک کثیر مخلوق نے آپ سے استفادہ کیا، بڑے بڑے اعلام الامة اکابر العلماء نے آپ کے مسلک کی اتباع کی اور نفرة عقائدا بل السنة میں آپ کے اصول کواپنایا، اور آپ کے تلاندہ کی تعداد ویڈ کرہ علیاء امت نے مستقل طور پرآپ کے سوائح مين كياء

قامني القصناة الشيخ تاج الدين ابن الإمام قاصى القصناة تقى الدين السبكي الشافعي في إلى كمّاب (طبقات الشافعية ) مير ایک خاص فصل میں آپ کا تذکرہ کیا،

اورامام مبلی الشافعی نے آپ کے ترجمہ کی ابتداءان الفاظ میں کی۔

شيخنا وقدوتنا الى الله تعالى الشيخ ابو الحسن الاشعرى البصرى شيخ طريقة اهل السنة والجسماعة وامام المتكلمين وناصر منة سيد المرسلين والذاب عن الدين والساعي في حفظ عقائد المسلمين سعيًا يبقى اثره الى يوم يقوم الناس لرب العالمين، امام حبر وتقى بو حسمى جناب الشرع من الحديث المفترى وقام في نصرة ملَّة الإسلام فنصرها نصرًا مؤزرًا وما برح يدلج ويسير وينهض بساعد التشمير حتى نقّى الصدور من الشّبه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ووقى بانوار اليقين من الوقوع في ورطات ما التبس فلم يترك مقالاً لقائل واذاح الاباطيل، والحق يدفع ترهات الباطل "

اسى طرح مؤرخ الشام اور حافظ الحديث الشيخ ابوالقاسم على بن الحن بن مبة الله بن عساكر في الشيخ ابي الحن الاشعرى كى منا قب ومؤلفات وسوائح برمستقل كابكمى •

اورد گیرتمام علاءامت بن بھی اپن کتب میں آپ کا تذکرہ کیا،اورسب نے آپ کواہل سنت کا امام قرار دیا، المؤرخ الحافظ ابن العماد الحسلبلي في آب كاذ كران الفاظ من كيا

الامام العلامة البحر الفهامة المتكلم صاحب المصنفات، ثم قبال: "وممّا بيض به وجوه اهل السنة النبوية وسود به رايات اهل الاعتزال والجهمية فابان به وجه الحق الابلج، ولصدور اهمل الايسمان والعرفان اثبلج، مناظرته مع شيخه الجبائي التي قصم فيها ظهر كل مبتدع مرائى " اهـ، شذرات الذهب (/2 303، 305).

امام ممس الدين بن خلكان نے آپ كا ذكران الفاظ ميں كيا۔

صاحب الاصول، والقائم بنصرة مذهب اهل السنة، واليه تنسب الطائفة الاشعرية، وشهرته

الإطالة في تعريفه " (اهـ وفيات الاعباد (/3 284ء 286) تاني عن الإطالة في تعريفه " (اهـ وفيات الاعباد (/3 284ء 286)

الم الويمر بن قاضى شهبة نے آپ كا ذكران العاظ ميں كيا

التُبيخ ابو المحسن الاشعرى البصرى امام المتكلمين وناصر سنة سيد المرسلين، والداب

عن الدين" 1.هـ. (طبقات الشافعية (/1 113).

عدمه بافعی شافعی نے آب کا ذکران الفاظ میں کیا

الشبخ الامام نياصبر السنة ونياصبح الامة، امام الاتيمة الحق ومدحض حجيح المبدعين المارقين، حامل راية منهج الحق ذي النور الساظع والبرهان القاطع "

را هـمراة الجان (/2 298)

علامه القرشي الحقى نے آپ كا ذكران الفاظ ميں كيا

صاحب الاصول الامام الكبير واليه تنسب الطائفة الاشعرية"

(الجوابرالمضية في طبقات الحلفية /1544.54421)

علامدالاسنوى الشافعى نے آپ كاذكران القاظ يس كيا

هو القائم بنصرة اهل السنة القامع للمعتزلة وغيرهم من المبتدِّعة بلسانه وقلمه، صاحب

التصانيف الكثيرة، وشهرته تغنى عن ا لاطالة بذكره (طبقات الشافعية (/ ٦٦). خلاصہ بدہے کہ ائمہ اسلام کے اتوال وآراء تعریف وتوصیف الامام الاشعری اورالا مام ابومنصور الماتر بدی کے متعلق بیان کروں توامیک مستقل کتاب نتیار ہوجائے، بطور مثال چند ائمہ کے اتوال ذکر کردیئے تا کہ ان جابل لوگوں کو ہدایت ہوں ئے ، جو جہلا و کی اند ہی اقلید میں امت مسلمہ کے کہارائمہ پرلعن طعن کرتے ہیں ، جب ان جہلا ء کی اپنی حالت سیہ ہے کہ

الف روسے واقف میں۔

مؤلفت الامام ابوالحسن الاشعرى

آپ کی کتب و تالیف ت بهت زیاده بیل، بطور مثال چند کتب کا ذکر کرتا هول

ايضاح البرهان في الرد على اهل الزيغ والطغيان.

2- تفسير القرء ان، وهو كتاب حافل جامع.

3- الرد عبي ابن الراوندي في الصفات والقوء ان.

4- العصول في الرد على الملحدين والخارجين عن الملَّة.

5- القامع لكتاب الخالدي في الارادة.

# المراسد المبد المب

- 6- كتاب الاجتهاد في الاحكام.
  - 7- كتاب الاخبار وتصحيحها.
- 8 تاب الادراك في فنون من لطيف الكلام.
  - 9- كتاب الإمامة.
  - 0 أ-التبيين عن اصول الدين.
- [ [ الشرح والتفصيل في الرد على أهل الافك والتضليل.
  - 12- العمد في الرؤية.
    - 13- كتاب الموجز.
  - 14- كتاب خلق الإعمال.
- 15- كتاب الصفات، وهو كبير تكلم فيه على اصناف المعتزلة والجهمية.
  - 16- كتاب الرد على المجسمة.
  - 17- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع.
    - 18-النقض على الجبائي.
    - 19- النقض على البلخي.
    - 20- جمل مقالات الملحدين.
- 21-كتاب في الصفات وهو اكبر كتبه نقض فيه ء اراء المعتزلة وفند اقوالهم وابان زيعهم وفسادهم.
  - 22-ادب الجدل.
  - 23- الفتون في الردعلي الملحدين.
    - 24- النوادر في دقائق الكلام.
    - 25 جواز رؤية الله تعالى بالابصار.
      - 26- كتاب الإبانة.

#### ترجمة الامام الومنصور الماتريدي

جوالومنصور محمد بن محمود الماتر بدى السم فقدى،

ماتریدی نسبت ہے ماترید کی طرف اور بیسم فقد ماوراء النبر میں ایک مقام کا نام ہے، اور امام ابومنصور امرتریدی کوبھی عماء امت نے امام الہدی" و"امام المحکلمین" و"امام اہل السنہ" وغیر ذلک القابات سے یاد کیا، The transfer of the state of th

آپ کی تاریخ ولاوت کے متعلق کوئی متعین تاریخ نوئیس ملتی محرعالاء کرام نے لکہا ہے کہ آپ کی واور ت عمہا می خلاید التوكل كے عبد ميں ہوء ، اور آپ كى ولا دست الا ما ما لي الحن الاشعرى سے تقريبا ہيں سال قبل ہو ، ب،

اورآب نے جن مشائخ سے علم حاصل کیا ان سب کی سندالا مام الجلیل الا مام الاعظم ابی عدیدة النعمان سنه جاملتی

اور آپ علوم القران الكريم واصول الفقه وعلم الكلام والعقائد كے بے مثال ومتندامام ہيں ، اور آپ كى بورى زندگى تماية الاسلام ونصرة عقيدة الل السنة والجماعة سيء عبارت هيء اورآب بالانفاق الل السنة والجماعة كمام عليل محافظ العقائد الل الهنة ، وقاطع الاعتزال والبدع قراريائه بمعتزله اورد يكرفرق ضاله كا اپني مناظرات ومحاورات ميں اورتصنيفات و تا نيفات میں بہر بپوررد وتعا تب کیا،اورتمام عمرعقا ندائل السنة کی حفاظت وسیانت ونہلیج وشہیری۔

مؤلفات الامام ايومنصور الماتزيدي

آب کے ک ومؤلفات ہیں جن کا تذکر وعلاء امت نے آپ کے ترجمہ میں کیا ہے

جن میں ہے بعض کے نام درج ذیل ہیں

1 - كمّاب "التوحيذ"

2-كتاب "المقالات"

3 - كتاب "الردعلى القرامطة "

4- كتاب "بيان وجم المعتزلة "

· في حرال المول الخمسة لا في محد البابل"

6-كماب "اوائل الادلة للعمي"

7 - كتاب "ردكتاب دعيد الغيراق للعمي"

8-كتاب "ردتبذيب لجدل للكعى"

9-كتاب "الحدل"

10 - وكتاب "ماخذ الشرائع في اصول الفقه "

11 - كتاب "شرح الفقد الأكبر"

12 - كتاب " تاويلات الل النة "

بعض سنوں میں اس کتاب کا نام "تاویلات الماتریدی فی النفیر" ہے،

الامام عبدالقادرالقرش التوفى سنة 775 واس كماب ك متعلق فرمات بين كديدالي كماب ب كداس فن مين ملحى ..

Ce (1) To Ce of the contraction میل کتابوں میں ہے کوئی کتاب اس کے برابر بلکہ اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی ہ

اس كتاب ك مقدمه كى ابتداءان الفاظ سے ہوتى نے

قال الشيخ الامام الزاهد علم الدين شمس العصر، رئيس اهل السنة والجماعة ابو بكر محمد بن احمد السمرقندي رحمه الله تعالى: ان كتاب المتاويلات المنسوب الى المين الامام ابسى مسمور الماتريدي رحمه الله كتاب جليل القدر، عظيم الفائدة في بيان مذهب اهمل السنة والجماعة في اصول التوحيد، ومذهب ابي حنيفة واصحابه رحمهم الله في اصول الفقه وفروعه على موافقة القران." ٥.١.

صاحب ' کشف الظنون" نے بیات کی ہے کہ رید کتاب آٹھ جلدوں میں ہے ادر الشنخ علر والدین بن محمد بن احمد من اس کوجع کیاہے،

حاصل بیر کہ بطور مثال آپ کے علمی میراث کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ کی ، اور جبیبا کہ میں گزشتہ سطور میں عرض كرچكا بول كهان دوجليل القدر ائمه اللسنت كرجمه وسوائح وكمالات وكارناول برمستفل كتب موجود بين،

یہاں تو اختصار کے ساتھ ان کا تذکرہ مقصود ہے، تا کہ ایک صالح متدین آ دی کے علم میں اضافہ ہواور اس کے دل میں ان جیل القدرائمه ابل سنت کا احتر ام وعظمت زیاده به وجائے ، اور جوخص جہل کی وجہے ان کے ساتھ بغض رکہتا ہے ان پرلعن طعن كرتا ہے اس كى اصلاح موجائے۔

# الامام الماتريدي كى تاريخ وفات

صاحب کتاب " کشف الظنون" نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی وفات (332 ہ) میں ہوء ہے، دیگرک ءمؤرفین نے سز وفات (333ه) ہمی تکھی ہے،

علامه عبدالله القرشي نے بھي "الفوائد البھي ة" على سندوفات (333ه) بتاء ہے، اور آپ كي قبر سمر قند ميں ہے،

# امت مسلمه کے کبار محدثین ومفسرین وفقهاء وائمه اشعری و ماتریدی ہیں

بطور مثال چند كاتذكره بيش فدمت ب

1 - الامام الحافظ الوالحن الدارقطني رحمه الله تعالى،

( بمين كذب المفتر ك 255 والسير 17/558 والتحار من الحافظ الى ذر البردي وتذكرة الحفاظ 3/1104)

2 - الحافظ الونعيم الاصبها في رحمه الله نتعالى، صاحب علية الاولياء،

الا مام الاشعرى كے بعین میں سے بیں، (تبیین كذب المغز ي246، اطبقات الكبري لاناج البي 3/370)

3 - الحافظ أبوذ رالبروى عبدين احدرهمه الدُّرتعالى ، ( گزشته والحاور، الطبقات الكيري لان ع السبك 3/3/0)

المنظر المناه ال

4 - الحافظ ابوطام التنفى رحمه الله تعالى ، (اللهلات 3/372) 5 - الحافظ الحاكم النيسا بورى رحمه الله تعالى صاحب المستدرك على المحسين ،

اسيخ زمانه كام الل الحديث بين كي تعارف محتاج نبيس بين،

اورعلاء امت كا انفاق بكرامام حاكم ان براعلم واللهائم من سائك بن بن كذر بيد سائلة أى له ين

متين كى حفاظت كى، (تبين كذب المغترى من 227). لعبي المقالية على المنظم الله تعالى صاحب التي وكماب الثقائت وغيريا، الإمام الثبت القدوة ا، معمره ومقدم 6 - الحافظ ابن حبان البستى رحمه الله تعالى صاحب التي وكماب الثقائت وغيريا، الإمام الثبت القدوة ا، معمره ومقدم

7- الحافظ ابوسعد ابن إلسمعاني رحمد الله تعالى ، صاحب كماب الانساب. (الملهمات 3/372)

8-الامام الى فظ ابو بكراتيم في رحمه الله تعالى صاحب الصانيف الكثيرة الشهيرة

9- الامام الحافظ ابن عساكر دحمه الله تعالى

10 - الأمام الحافظ الخطيب البغد ادى رحمه الله تعالى، (البين ص 268)

11 - الإمام الحافظ محى الدين ليجي بن شرف النووي محى الدين رحمه الله تعالى،

امام نووی کسی تعارف کے محتاج نبیں ہیں، دنیا کا کون ساحصہ ایسا ہے جہاں آپ کی کتاب ریاض انصالحین اور کتاب الا ذكار اورشرح فيح مسلم بيس ٢٤٠

12 - يتيخ الاسل م الامام الحافظ ابوعمرو بن الصلاح رهمه الله تعالى

13 - الامام الحافظ ابن الي جمرة الاندكس مند الل المغرب رحمه الله تعالى

14 - الأمام الحافظ الكرماني مشمل الدين محد بن يوسف رحمه الله ، صاحب الشرح المشهو رعلى محيح البخاري

15 - الامام الحافظ المنذرى رحمه الله تعالى صاحب الترغيب والترجيب.

6 1 – الإمام الحافظ الإلى رحمه الله تعالى شارح فيح مسلم.

77 - الإيام الحافظ ابن حجر العنقلاني رحمه الله تعالى،

امام حافظ ابن حجر کسی تعارف کے مختاج نہیں ہیں،

18 - الإمام الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى.

19- الأمام الحافظ السيوطى رحمه الله تعالى. 20- الأمام القسطلاني رحمه الله تعالى شارح السيح.

21- الأمام الحافظ المناوى رحمه الله تعالى

المالية المليد المالية الماليد المالية الماليد المالية الماليد المالية الماليد المالية الماليد المالية المالية

طلامه کلام پیرکه اگراشاعره و ماتر بیربیعلاء امت کی صرف اساء کو بھی جمع کیا ہے تو ایک شخیم کتاب تی رجو جائے، ندگورہ یا طامه هام بیرد و مرد می رود مین اس کے بعد احثاف، مالکید، حتابلہ، کے تمام حفاظ حدیث وائمہ اسلام جو کہ اشاعرہ و ر انکہ میں اکثر شافع المسلک بیں ، اس کے بعد احثاف، مالکید، حتابلہ، کے تمام حفاظ حدیث وائمہ اسلام جو کہ اشاعرہ و ر ہمدیں ان کا تذکرہ جاری بس سے باہر ہے، کیونکہ علاء اسلام کا ایک ٹھاٹھیں مارتا ہواسمندر ہے جنہوں نے عقد کدواصول میں ہیں۔ ان کا تذکرہ جاری ہیں سے عقد کدواصول میں ان کا تذکرہ جاری ہیں ان کا تذکرہ جاری ہیں ان کا تدکرہ جاری ہیں جاری ہی جاری ہیں جاری ہیں جاری ہیں جاری ہیں جاری ہیں جاری ہیں جاری ہیا ہی جاری ہی جاری ہیں جاری ہی برن بن ما المرابع الاشعرى اور الا مام البية تصور الماتريدي كي اتباع كي ميهال عن آب ان جابل لوكول كي جهالت وحمافت كاندازه میں اور کی ایک میں کے اشعری و ماتر بدی تو گمراہ بیں (معاذ اللہ) کیا استے بڑے کیارائمہ کمراہوں لوگوں کی اتباع کرنے

یس جہانت اور اندھی تقلید کی زندہ مثالیں کسی نے دیکھنی ہوتو وہ فرقہ جدیدیام نہا داہل حدیث میں شامل عوام دخواص کو و کیجے کے اگری کوئی کسی مسئلہ کے بارے علم نہیں ہوتا لیکن ضد و تعصب واندھی تقلید میں اس کو پھیلاتے جاتے ہیں ،اور وليل ميهوني ہے كه فلال شيخ صاحب سے سنا ہے۔

اب اگراس جاہل شیخ کی غلطی کوئی ظاہر کربھی دے پھر بھی یہ بے دقوف لوگ اس جال شیخ کی دم نہیں چھوڑتے ، اور جواب بزبان حال وقال بھی ویتے ہیں کہ خردیے والا بڑا یکا ہے، آخرالی ضدوجہالت کا علاج س کے پاس ہے؟؟

11

الدعبدالرحمن تمدليا فتت على رضوي عفي عنه

### حور شردندالين المحدود علاقة المراكب المحدود علاقة المراكب المحدود علاقة المراكب المحدود المحدود المحدود المراكب المحدود المحدود المراكب المحدود المحدو

# بسم الله الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

#### ایمان کے اصولوں کا بیان

بَيَانِ اصُولِ الْإِيمَانِ

به بحث ایمان کے اصول کے بیان میں ہے۔

#### ایمان کے لغوی معنی کی تفصیل کابیان

علامہ داغب اصفہانی لکھتے ہیں۔ ایمان امن سے ماخوذ ہے اور امن کامعنی ہے: نفس کامطہ تن ہونا اورخوف کا زائل ہونا امن امانت اور امان اصل میں مصاور ہیں امان انسان کی حالت امن کو کہتے ہیں انسان کے پاس جو چیز حفاظت کے لیے رکھی جائے اس کوامانت کہتے ہیں، قرآن مجید ہیں ہے۔

(آيت) يَلَايُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا المُنظِيِّكُمْ (الانفال: ٢٧)

اسے ایمان والو! الله اور رسول سے خیانت ند کر داور ندای امانتوں میں خیانت کرو۔

نیز قرآن مجید میں ہے۔

(آيت) إِنَّا عَرَضْنَا الْإَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوِاتِ وَالْآرُضِ وَالْجِبَالِ (الاحزاب: ٢٢)

ترجمہ: بے شک ہم نے آسانوں زمینوں اور بہاڑوں پرای امانت بیش کی۔

اور قرآن مجيدي:

(آيت) وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ امِنَّا ﴿ (آل عمران: ٩٤)

ترجمه: اور جوحرم مين داخل بهوا وه ب خوف بهوگيا ـ

لینیٰ وہ دوزخ سے بےخوف ہوگیا یا وہ دنیا کی مصیبتوں سے بےخوف ہوگیا اس کامعنی ہے کہ حرم میں اس سے قصاص لیا جائے گا نہاس کوش کیا جائے گا۔

ایمان کا استعال بھی اس شریعت کو مانے کے لیے کیا جا تا ہے جس کو حضرت محمصلی اللّٰہ علیہ وسلم اللّٰہ تعالیٰ کے پاس سے لے کرآئے کے اس استعال کے مطابق قرآن مجید کی ہیآ بیت ہے:

(آیت) اِنَّ الَّذِیْنَ الْمَنُوا وَالَّذِیْنَ هَادُوا وَالنَّصْری وَالصَّیِئِیْنَ (البقرہ: ۲۲) ترجمہ: بے شک اسلام قیول کرنے والے یہودی عیمائی اورستارہ پرست: ورو الركان كرماتيد المعلية المعلى المعلية المعلى المعلى

سی میں ایران کا استعال برسبیل مدح کیا جاتا ہے اور اس سے مراد ذہن کا بہ طور تقید ایل حق کو مانا اور قبول کرنا ہے اور اس کے کھنت ول کے مانے زبان سے اقرار کرنے اور اعضاء کے کمل کرنے سے ہوتا ہے اس اغتبار سے ایمان کا اطلاق قرآل مجید کی اس آبیت میں ہے۔

(آيست) وَاللَّهِ يَنْ امْنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَيْكَ هُمُ الصِّيدِيْقُونَ وَالشَّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِهِمُ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالشَّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِهِمُ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالعَدِيد: ١١)

ترجمہ: اور جولوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ( کامل ) ایمان لائے وہی ایپے رب کی ہارگاہ میں صدیق اور شہیر ہیں ان کے لیے ان کا اجراور ان کا توریے۔

تصدیق بالقلب اقرار باللمان اور ممل بالارکان میں سے ہرایک پرایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے۔تصدیق بالقلب پر ایمان کا اطلاق قرآن مجید کی اس آیت میں ہے۔

(آيت) أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ (المجادله: ٢٢)

ترجمنہ: وہ لوگ جن کے دلول میں اللہ نے ایمان ثبت فر مادیا۔

دل میں صرف تقبدیق ہوتی ہے اس لیے اس آیت سے مراد صرف تقیدیق ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں بھی ایمان کا اطلاق تقیدیق پر کیا گیاہے۔

(آيت) وَمَا آنْتَ بِمُوْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَلِيقِيْنَ (يوسف: ١١)

ترجمہ: اور آپ جاری بات کی تقدیق کرنے والے بیس بیں خواہ ہم سے ہوں

اوراعمال صالحه برايمان كالطلاق قرآن مجيد كى اس آيت مس بـــ

(آيت) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمْ ﴿ (القره: ١٣٣)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کی میشان جیس کہوہ (تھویل قبلہ ہے پہلے تہماری پڑھ ہوئی) تمہاری تمازوں کوضائع کردے۔

جب جبرائیل (علیہ السلام) نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فر مایا اللہ تعالی اس کے فرشتوں اس کے حیفوں اس کے رسولوں قیامت اور ہرا چھی اور ہری چیز کو تقدیر کے ساتھ وابستہ مانا ایمان ہے اس حدیث میں جھے چیز وں کے ماننے پر ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے رہے مدیث سے جاری سیجے مسلم، اور حدیث کی وقرمری مشہور کتابوں بیں

ميه. (المفردات م ٢٦-٢٥ مطبوء المكتبة الرتضوية بران ١٣٣١ه)

علامه زبيدي لكصة بن

ایران تعدیق ہے علامہ زمس کے اساس میں ای پرائتا و آیا ہے اور اہل عمل ہے اہل میں سے اہل اخت و غیر و کا ای پرا آغاق ہے۔

علامہ سعد الدی تفتاز انی (رحمة اللہ علیہ) نے کہا ہے کہ ایمان کا حقیقی معنی تقددیت ہے اور کشاف میں تعما ہے کہ ک مختص پر ایمان لانے کا معنی ہے ہے کہ اس کو تکذیب ہے مامون اور محفوظ رکھا جائے بعض محققین نے کہا ہے کہ ایمان کا معنی
تقد بی ہوتو یہ بنفہ متعدی ہوتا ہے اور جب اس کا معنی اؤ عان (ما نا اور قیول کرتا) ہوتو لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے اور جب
اس کا معنی اعتر اف ہوت بھی لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے از ہری نے کہا ہے: اللہ تعالی نے بندے کوجس امانت پر امین بنایا
ہے اس میں صدق کے ساتھ واضل ہوتا ایمان ہے، اگر بندہ جس طرح زبان سے تقدیق کرتا ہے اس طرح دل میں ہمی
تقدیق کر ہوتو وہ موس ہے اور جو صرف زبانی اقر ارکر ہے اور دل سے تقدیق نہ کرے وہ اللہ تعالی کی دی ہوئی امانت کو اوا
میں کر رہا وہ منافق ہے اور جس کا بیزعم ہے کہ تقدیق بالقلب کے بغیر صرف زبان سے اظہار کرنا ایمان ہو وہ یا منافق ہوگا
یا جاتا ہے

(آیت) دلاک بِآنَهُمُ امَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا فَطَبِعَ عَلَی فُلُوبِهِمْ (المنافقون: ۳) ترجمہ: بیال وجہ سے ہے کہ وہ (زبان سے) ایمان لائے پھرانہوں نے (دل کا) کفر (ظاہر) کیا تو ان کے

ولوں برمبہر کردی گئی۔

اوراس آیت میں بھی زبانی اظهار برایمان کا اطلاق ہے:

(آیت) اِنَّ الَّلِیْنَ امْنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ امْنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوْا کُفُرًا (الساء: ١٣٧) ترجمہ: بے شک جولوگ زبان سے ایمان لائے پھردل سے کافر ہوئے پھر (زبان سے) ایمان لائے پھرکافر

' ہوئے چروہ کفر میں اور پڑھ گئے۔

زجاج نے کہاہے: بھی ایمان کا اطلاق اظہار خشوع پر کیا جاتا ہے اور بھی شریعت کے قبول کرنے پر اور نبی سلی التدعلیہ
وسلم جودین لے کرآئے یہ بیں اس پر اعتقاد رکھنے اور ول ہے اس کی تقد این کرنے پر ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے اور اغب
نے کہا ہے کہ ایمان نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا نام ہے اور بھی بہ طور مدح حق کی تقد بین کرنے اور مانے
کو ایمان کہتے ہیں ایمان تقد بین اقراد اور عمل سے خقق ہوتا ہے اور ان میں سے ہراکیہ پر الگ الگ بھی ایمان کا اطلاق کیا
ج تا ہے۔ مومن اللہ تعالی کی صفت ہے، جس کا معنی ہے: مخلوق کوظلم سے امن وینے والا یا ایپ اولیاء کو عذاب سے امن میں
رکھنے والا منذری نے ابوالعہاس رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالی امتوں سے اپ رسولوں
کی تبلیغ کے متعبق سوال کرے گا اور و و امتیں انہیاء کی تکذیب کریں گی اور اللہ تعالی کے مسلمان بندے انبیاء کی تقد بین کریں

سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کولایا جائے گانبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تقید لیں کریں سے اوراس وقت اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم اور آب کی امت کی تقید لیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آب کی امت کی تقید لیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آب کی امت کی تقید لیں کریم صلی اللہ تعالی کا قول ہے۔ کہ اللہ تعالی اللہ تعالی کا قول ہے۔

( تاج العرون ج ٥٩ ١٢٥ معبوعه المعربة الخيرية معر٢ ماه)

ایمان کی تعریف کوقر آن کریم نے یوٹی میٹون بالغیب کے صرف دولفظوں میں پورا بیان کردیا ہے لفظ ایمان ادرغیب کے معنی سمجھ لئے جاویں تو ایمان کی پوری حقیقت اور تحریف سمجھ میں آجاتی ہے۔

لغت بین کسی کی بات کوکسی کے اعتاد پر بیتی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے اس کے محسوسات ومشاہدات میں کسی تھر این کی تھد این کرتا کے قول کی تھد این کرنے کو ایمان نہیں کہتے مثلاً شخص سفید کپڑے کوسفید یا سیاہ کوسیاہ کہدرہا ہے اور دوسرااس کی تھد این کرتا ہے اس کو تھد این کرنا تو کہیں گے ایمان لا نائبیں کہا جائے گا کیونکہ اس تھد این بیس قائل کے اعتاد پر بیشی طور سے مان لینے کا تھد این مشاہدہ کی بناء پر ہے اور اصطلاح شرع بین خبر رسول کو بغیر مشاہدہ کے بحض رسول کے اعتاد پر بیشی طور سے مان لینے کا تصدیق مشاہدہ کی بناء پر ہے اور اصطلاح شرع بین خبر رسول کو بغیر مشاہدہ کے بحض رسول کے اعتاد پر بیشی طور سے مان کی خواس نے اس کے اور نہ انسان کو معلوم ہوں ، اور نہ انسان کے حواس خسداس کا پینہ لگا سکیس لینی نہ وہ آئے کہا جائے گا کہ کان سے سائی دیں ، نہ ناک سے سونگھ کری زبان سے جھرکران کا عظم ہو سکے اور نہ ہاتھ سے چھوکران کو معلوم کیا جائے ،

قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور ان کاعلم بدا ہت عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے نہیں ہوسکتا اس ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات بھی آ جاتی ہیں تقدیری امور جنت وروزخ کے حالات، قیامت اور اس ہیں پیش آ نیوالے واقعات بھی ، فرشتے ، تمام آ سانی کتابیں اور تمام انبیاء سابقین بھی جس کی تفصیل اسی سورۃ بقرہ کے ختم پرائمن الرسُول ہیں بیان کی گئے ہے گویا یہاں جمل کا بیان ہوا ہے اور آخری آیت میں ایمان مفصل کا،

تواب ایمان بالغیب کے معنے بیرہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات وتعلیمات لے کرآئے ہیں ان سب کو پیشن طور پر دل سے ماننا شرط بیہ ہے کہ اس تعلیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا قطعی طور پر ٹابت ہو جمہور اہل اسلام کے نز دیک ایمان کی بہی تعریف ہے۔ (عقیدہ طاوی عقائد علی وغیرہ)

لفظِ ایمان بابِ افعال کا مصدر ہے، اس کے لغوی معنٰی میں دومشہورا قوال ہیں: [اکثر اہل لغت کا کہنا ہے کہ ایمان کا لغوی معنی تصدیق ہے، وہ اس پر اجماع کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔

چنانچاز ہری کہتے ہیں:

اتفق اهل العلم من اللغوية وغيرهم ان الايمان معناه التصديق \_

CONTROLLE SEE SEE (10) SEE CONTROLLE CONTROLLE

لغوى اور دوسر ما المعلم كالمتفاق ہے كما يمان كامعنى تقديق ہے۔ (تبذيب اللغة 13/5٠)

اس سلسلے میں ان کی دلیل بیفر مان البی ہے:

(وَمَا آنْتَ بِمُوْمِنِ لَنَا وَلَوْكُنَا صَلِيقِيْن (يوسف: 17)

(بوسف عليه السلام كے بھائيول في اپنواب سے كہا) كرآب مارى تقد يق كرنے دالے نبير، حال كديم ي

یہاں ایمان جمعنی تقدیق ہے۔

[ سلف صالحین کے نزو کیک ایمان لغت میں دومعانی کے لیے آتا ہے:

(الف) جب با کے ساتھ ہوتو تقید ایق کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے فرمان باری تعالی ہے:

(آمَنَ الرَّسُولُ بِمَآأُنُزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّه وَالْمُوْمِنُوْنَ)(القرة ؛ 275)

رسول النّدسلى النّدعليه وسلم اورمومنول نے رب كى طرف سے الى طرف نازل ہونے والى كلام كى تقىد يق كى۔

(ب) جب لام كے ساتھ متعدى ہوتو پھر بات مانے كى معنى ميں ہوتا ہے، جيسے

(وَ مَا آنُبَ بِمُوْمِنِ لَنَا) (يوسف: 17) اور (فَامَنَ لَه لُوْطٌ) (المنكبوت: 24) من بـ

سلف صالحین نے ایمان کوصرف تقدیق کے ساتھ خاص کرنے کارد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ایمان میں اگر چہ تقعدیق بھی شامل ہے، کیکن وہ صرف تصدیق کا نام نہیں، بلکہ اقرار دطمانینت بھی اس میں شامل ہے، ان کا استدلال درج ذیل تین طرح

(۱) لفظِ ایمان بااور لام دونوں کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، جبکہ لفظِ تصدیقی یا تو خود ہی متعدی ہوتا ہے یا با ہے۔

(ب) ایمان میں امن ، تصدیق اور امانت ، تین معانی پائے جاتے ہیں ، جبکہ تصدیق میں امن اور امانت کے معانی موجود کیں۔

(ج) ایمان صرف خیر عائب کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، سورج طلوع ہو گیا، تو اس کے لیے لفظ ایمان نہیں، بلکہ تقدیق مستعمل ہوگا، کیونکہ وہ غائب نہیں رہا، اس کے برعکس لفظ تصدیق غائب و حاضر دونوں طرح کے امور کے لیے

(د)ایمان کی ضد کفر ہے اور اس میں صرف تکذیب نہیں ہوتی ، بلکہ ربی عام ہے ، بسا او قات حقیقت جانتے ہوئے بھی مخالفت کی جاتی ہے، یہ بروا کفر ہے، جبکہ تصدیق کی ضدصرف تکذیب ہے۔

اس تقابل ہے معلوم ہوا کہ ایمان صرف تقید این کا نام ہیں ، بلکہ یہ چھاور چیز وں کو بھی شال ہے۔ الله کی کلام اور شریعت خبر اور امر دو چیزوں پر مشتل ہے، خبر کے لیے تقد بن اور امر کے لیے انقیادِ ظاہری ضروری ہے، مب خبر کوتقیدیق اور امر کواطاعت کے ذریعے قبول کیا جائے ، تب اصل ایمان حاصل ہوتا ہے۔

الرائل لغت كی طرح ایمان كومرف تقعدیق كها جائے تو ایمان كاایک جزوحاصل ہوگا، دوسرارہ جائے گا۔

واضح رہے کہ ابلیس کا کفرنصد اتی نہ کرنے کی وجہ سے نہ تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے تھم کوئ کر اس تھم کی تکذیب نہیں بلکہ ظاہری اطاعت ہے انکار کیا تھا، اس تکبر کی وجہ سے وہ کا فرقر اربایا۔

ایمان کوصرف تقیدیق قرار دینے کے نقصانات

متاخرین میں سے بہت سارے لوگ اس مسئلہ میں پیسل محے ہیں اور سیجھ لیا ہے کہ ایمان صرف تقید بی کا نام ہے، ایکن جب و و و کیھتے ہیں کہ البیس اور فرعون نے تکذیب نہیں کی یا بیہ تکذیب صرف زبانی تھی، دل سے انہیں معلوم تھا، تو ہیں۔ بریشان ہوجائے ہیں۔

ایسے لوگ اگر سلف صالحین کی بتائی ہوئی راہ پرچل پڑیں تو انہیں معلوم ہوجائے گا کہا یمان تول وعمل کا نام ہے، یعن اللہ ورسول اوران کی تعلیمات کی دل سے تصدیق ، زبان سے ان کا اقر ارادراعضاء سے عمل بجالا ناہے۔

تعدیق وانقیادیس ہے کوئی چیزرہ جائے تو ایمان نہیں رہتا، اگر تعدیق موجود ہے، لیکن تکبر وعنادظاہری انقیاد سے مانع ہے تو بھی ایمان نہیں، جیے ابلیس کا کفر بحک نہیں، بلکد ابتکباری ہے، اس کے برعس عیسائیوں کا کفر جہالت کی وجہ سے تکلای ہے، جبکہ یہودی جانے ہو جہاں اسلام کی ماتحق ہے انکاری ہیں، جیسا کہ نی کر یم صلی اللہ علیہ وسم کے پاس ان کا ایک کروہ آیا، آپ سے پچھسوالات ہو جھے، آپ نے ان کے جواب وے دیے، تو کہنے گئے، ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کہ وہ آیا، آپ سے نیکے سوالات ہو جھے، آپ نے ان کے جواب وے دیے، تو کہنے گئے، ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کہ نی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کا اتباع نہیں کیا۔ (سند احمد یا 239/4 منائی: 4083، مانع تردی اللہ جا کہ نی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کا اتباع نہیں کیا۔ (سند احمد یہ صحیح لا نعوف لد علم ہو جہ من الوجوہ من (الموری کر) دوائد الذہ ی

ٹا بت ہوا کہ! بمان کے لیے تقیدیق کے ساتھ ساتھ ظاہریا طاعت بھی اعمال کی صورت میں ضروری ہے، ورندا بیس کا گفر کیمیا؟

اللي لغت في ال آيت (وَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنٍ لَنَا) (يسف: 17)

میں ایمان کا معنی جو تقدیق کیا ہے، وہ تی تہیں، کیونکہ سلف صالحین نے اس کی تفییر اقرار ہے کی ہے، نیزیہ غیر تقسر تعمدیق سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ لفظِ ایمان جب لام کے ساتھ متعدی ہوتو اقرار کے معنی میں ہوتا ہے نہ کہ تقیدی م معنی میں ،اس معنی میں تب ہوتا ہے، جب خود بخو دمتعدی ہویا با کے ساتھ متعدی ہو۔

ایمان کی تعریف میں اہل قبلہ کے غداہب کابیان

ایمان کی تعریف میں اہل قبلہ کے قدامی کا خلاصہ ریابے:

#### COCOCIO AL DESCONO DE SERVICIO DE SERVICIONA DE SERVICIO DE SERVIC

(۱) جمہور متکلمین کے نزویک مرف تقمدیق بالقب کا نام ایمان ہے۔

(۲) امام ابومنعور ماتریدی (رحمة الله علیه) کا غرب ہے کہ ایمان صرف تقعد این بالقلب کا نام ہے اور اقر ار اجراء احکام سلمین کے لیے شرط ہے۔ میدونوں تعریفیں نفس ایمان کی ہیں۔

(۳) امام ابوحنفیہ (رحمۃ اللہ علیہ) کے نزدیک ایمان کے دوجز ہیں اقر اراور نقعد بی لیکن اکراہ کے وقت اقر ارساقط پوسکتا ہے۔

(س) ائمہ ثلاثہ اور محدثین کے نز دیک ایمان کے تنین جز ہیں تقید این اقر اراور اعمال صالحہ تین اعمال کے ترک کرنے سے انسان ایمان سے خارج ہوتا ہے اور نہ کفر میں داخل ہوتا ہے بلکہ فاسق ہوجا تا ہے بیتحریف ایمان کامل کی ہے۔

(۵) معتزلہ میں سے واصل بن عطاء ابوالبذیل اور قاضی عبد البجار کا پینظریہ ہے کہ نقمہ بی اقرار اور اعمال سے مجموعہ کا مامیان ہے اور اعمال میں واجب اور مستحب واخل ہیں اور عمل کے ترک کرنے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا عمل کی نفی سے وہ ایمان سے خارج ہوگیا اور تکذیب نہ کرنے کی وجہ سے وہ کفر میں داخل نہیں ہوا۔ میں داخل نہیں ہوا۔ ایو علی حبائی معتزلی اور ابو ہائم معتزلی کا یہ مسلک ہے کہ فقط اعمال واجبہ کا نام ایمان ہے باتی تفصیل حسب ما بی ا

(2) نظام معتزلی کا ندہب ہے: جس کام پروعید ہے اس کے ترک کرنے کا نام ایمان ہے۔

(۸) خوارج کاندہب ہے: تقدیق اقراراورا عمال کے مجموعہ کا نام ایمان ہے اورانسان معصیت کے ارتکاب سے کافر ہوجا تا ہے خواہ معصیت صغیرہ ہویا کبیرہ۔

(٩) كراميكايةول بكرفقط زبان ساقر اركرنا ايمان بـــ

(۱۰) غیلان بن مسلم دشقی اورنصل رقاشی کارنظر بیه یه کدا قرار به شرط معرفت کا نام ایمان ب-

(۱۱) جم بن صفوان كالينظريه ب كه فقط معردت بالقبل كانام ايمان ب-

(۱۲) مرجهٔ کے نزد یک ایمان صرف تقدیق کا نام ہے اور اعمالا کی کوئی ضرورت نہیں۔

#### ايمان كى تعريف

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ فر ماتے ہیں۔ ایمان کسی چیز کی تقعد بی کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابن عباس بھی بہی فر ماتے ہیں۔ حضرت زہری فر ماتے ہیں "ایمان کہتے ہیں عمل کو "رزیع بن انس کہتے ہیں۔ یہاں ایمان لانے سے مراد ڈر رنا ہے۔

ابن جریر فرماتے ہیں۔ بیسب اقوال ال جائیں تو مطلب بیہوگا کہ زبان ہے، دل سے عمل سے، غیب پرایمان ادنا اور النتہ سے ڈرنا۔ ایمان کے عفہوم ہیں اللہ تعالی پر، اس کی کتابوں پر، اس کے اصولوں پر، ایمان لانا شامل ہے اور اس اقر ارکی

تقدیق مل کے ساتھ بھی کرنالازم ہے۔

میں کہتا ہوں لغت میں ایمان کہتے ہیں صرف سیا مان لینے کو، قرآن میں بھی ایمان اس معنی میں استعال ہوا ہے۔ میرے فرمایا حدیث (یومن باللّٰه ویومن من للمومنین) لینی اللّٰہ کو مانے ہیں اور ایمان والوں کوسیا جانے ہیں۔

یوسف (علیہ السلام) کے بھائیوں نے اپنے باپ ہے کہا تھا۔ آیت (وَ مَآ آنْتَ بِمُوْمِنِ لَنَا وَ لَوْ مُحَنّا صَلَافِیْنَ ) 21۔

یسف 17) یعنی تو امارایفین نہیں کرے گا اگر چہ ہم سچے ہوں۔ اس طرح ایمان یفین کے معنی میں آتا ہے جب امی ل کے ذکر کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ جیسے فرمایا آیت (الّا الّلَٰ فِیْنَ الْمَنْوُا وَعَیمِلُوا الصَّلِحُتِ ) 26۔ الشرة ، (227) ہاں جس وقت اس کا استعال مطلق ہوتو ایمان شری جواللہ کے ہاں مقبول ہے وہ اعتقاد تول اور عمل کے مجموعہ کانام ہے۔

اکثر ائمہ کا یہی ندہب ہے بلکہ امام شافعی امام احمد اور امام ابوعبیدہ وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ایمان نام ہے زبان سے کہنے اور ممل کرنے کا۔ ایمان بڑھتا گھٹتار ہتا ہے اور اس کے ثبوت میں بہت سے آٹار اور حدیثیں بھی آئی ہیں جوہم نے بخاری شریف کی شرح میں نقل کر دی ہیں۔ فالحمد لللہ۔

غیب کا لفظ جو بہال ہے، اس کے معنی میں بھی مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں اور وہ سب صحیح ہیں اور جمع ہو سکتے ہیں۔ ابوالعالیہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالی پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، جنت دوزخ پر، ملاقات اللہ بر، مرنے کے بعد جی اٹھتے پر، ایمان لانا ہے۔ قادہ این دعامہ کا یکی قول ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر الشد پر، مرنے کے بعد جی اٹھتے پر، ایمان لانا ہے۔ قادہ ابن دعامہ کا یکی قول ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر الصحاب سے مروی ہے کدائی سے مراد وہ پوشیدہ چیزیں ہیں جونظروں سے ادبیمل ہیں جیسے جنت، دوزخ وغیرہ۔ وہ امور جو

تن میں مذکور ہیں۔ ابن عمباس فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے جو پھڑ آیا ہے وہ سب غیب میں داخل ہے۔
حضرت ابوذر فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے۔ حطا ابن ابور ہاح فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لانے والا ،غیب پر ایمان لانے والا ہے۔

اساعیل بن ابو خالد فرماتے ہیں اسلام کی تمام پوشیدہ چیزیں مراد ہیں۔ زید بن اسلم کہتے ہیں مراد تقدیر پر ایمان لا تا ہے۔ پس بیتمام اقوال معنی کی روسے ایک ہی ہیں اس لئے کہ سب چیزیں مراد ہیں۔ زید بن اسلم کہتے ہیں مراد تقدیر پر ایمان لا تا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی مجلس میں ایک مرتبہ محابہ کے فضائل بیان ہور ہے ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں "حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا نا ہی تھا لیکن اللہ کا میں ہو بغیر دیکھنے والوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا نا ہی تھا لیکن اللہ کا میں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پھر آپ نے الم سے لے کر مفلموں تک آپیں پر ھیں۔ ایمان لاتے ہیں۔ پھر آپ نے الم سے لے کر مفلموں تک آپین پر ھیں۔

(ابن افی حاتم - ابن مردوید متدرک - دیم)

امام حاتم اس روایت کوشی بتاتے ہیں - منداحہ بیل بھی اس مضمون کی ایک حدیث ہے ۔ ابوجع صحافی ہے ابن محرین فی کہا کہ کوئی ایس حدیث ہے ۔ ابوجع صحافی ہے ابن محرین فی کہا کہ کوئی ایس حدیث سنا کہ جوتم نے خود رسول اللہ علی اللہ علیہ دسلم سے ٹی ہو ۔ فرمایا ہیں تہ ہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سنا تا ہوں ، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشنہ کیا ، ہمارے ساتھ ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی ہے ، انہوں نے کہایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ا کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ ہم آپ پر اسلام لائے ، آپ کے ساتھ جہاد کیا ، انہوں نے فرمایا ہاں وہ لوگ جوتم ہارے بعد آ تھی گے ، بھی پر ایمان لائیں مجے حالانکہ انہوں نے بچھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔

تنسیرابن مردویہ بیں ہے۔ صالح بن جیر کتے ہیں کہ ابو جمعہ انصاری رضی اللہ عنہ ہمارے پاس بیت المقدی میں آئے۔ رجا ہ بن حیوہ رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ ہی جی جب وہ والیس جانے گئےتو ہم انہیں چھوڑ نے کوساتھ لیے ، جب الگ ہونے گئےتو ہم انہیں چھوڑ نے کوساتھ لیے ، جب الگ ہونے گئےتو ہم انہیں چھوڑ نے کوساتھ لیے ، جب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے ضرور ساؤ۔ کہا سنوا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ، ہم دی آ دل تھے ، حضرت معاذ بن جہل رضی اللہ عنہ بھی ان میں تھے ، ہم دی آ دل تھے ، حضرت معاذ بن جہل رضی اللہ عنہ بھی ان میں تھے ، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ، ہم دی آ دل تھے ، حضرت معاذ بن جہل رضی اللہ عنہ بھی ان میں تھے ، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ تھے ، ہم دی آ در اس کے اللہ علیہ وسلم کی ہم سے بر ہے اجر کا ستی بھی کوئی ہوگا ؟ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آ ب کی تابعداری کی ۔ آ ب نے فر مایا تم ایسا کیوں نہ کرتے ؟ اللہ کا رسول تم میں موجود ہے ، وی اللی آ سان سے تمہارے سامنے تازل ہور ہی ہے۔ ایم ن تو ان تو کو ک کا افضل کر گئے ہیں گئے ہوں گے اور اس پر ایمان لا عمل کے اور اس پر عمل کریں گئے ، یہ لوگ اجر میں تم سے بدور آ کی وال کی تعربی اور افتی کردیا ہے بعد والوں کی تعربی سے بی میں کا انسان ف ہیں ۔ اور ان کا برے میں نے اس مسئلہ کو بخاری شریف میں خوب واضح کردیا ہے بعد والوں کی تعریف ای بنا پر ہور ہی ہور ان کی جور ان میں انہ کی جور ہی ہور ہی ہور ہی ہور ان کی دور ہوں انہ ور ان کی دور ہے ہور دور تھی اللہ طلاق ہم طرح ہے بہتر اور افضل تو صحابہ میں انہ میں انہ کی اور اس کی اند ور ان کی دور ہے ہور دور تھی اللہ طلاق ہم طرح ہے بہتر اور افضل تو صحابہ میں انہ میں انہ کی اور اس کی انہ دیا ہور می کی ہیں۔ ایک وادر سے در انہ کی ور دی ہور سے جور دیگی اللہ طلاق ہم طرح ہے بہتر اور افضل تو صحابہ میں انہ میں ور انہ کی ور دی ہے ور دیکھی اللہ طلاق ہم طرح ہے بہتر اور افضل تو صحابہ میں انہ کی دور سے ور دیکھی اللہ طلاق ہم طرح ہوں کے بہتر اور افضل تو صحابہ میں انہ کی دور سے ور دیکھی اللہ طلاق ہم طرح ہوں کے بہتر اور افضل تو صحابہ کی انہ کی دور سے ور دیکھی اللہ طلاق ہم کی میں کی دور سے ور دیکھی اللہ میں کو ان کی دور سے کی میں کی دور سے دی میں کی دور سے کی دور سے ک

TOTAL OF THE DIST CONTRACTOR OF THE STATE OF

سر بن من برول الدملي الله عايد وسلم في أيك مرتبه محاب يوجها بتمهار كزديك ايمان لاك بين كون زياده أغن معربت من ہے روں سے کو رقر شیخے۔ فرمایان کیول شداد کی وہ تو اپنے رب کے پاس ہی ہیں،اوگوں نے پھر کہاانہا، فرمایاوہ

ایران کیوں ندل کی ان پرتووی نازل ہوتی ہے۔

کما پھر ہم نے فر مایا تم ایمان کو قبول کیوں نہ کرتے؟ جب کہ بیل تم بیل موجود ہوں سنو! میرے نز دیک سے نیادہ مساریادہ افسیل ایمان والے وہ لوگ ہوں مے جوتنہارے بعد آئیں کے محیفوں میں لکھی ہوئی کتاب یا ئیں سے اس پرایمان لائیں افسیل ایمان والے میں اس کے اس پرایمان لائیں ا ے۔ اس کی سند میں مغیرہ بن قبیں ہیں۔ابو حاتم رازی انہیں منکر الحدیث بتاتے ہیں لیکن ای کے شل ایک اور حدیث شعیفر یس سند ہے۔ مسند ابویعلی تغییر ابن مردو بیمنتدرک حاکم میں بھی مردی ہے اور حاکم اسے سیح بتائے ہیں۔ حضرت انس بن مالک ہے بھی ای کے مثل مرفوعاً مروی ہے۔

ابن انی حاتم میں ہے حضرت بدیلہ بنت اسلم رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں۔ بنوحار شد کی مسجد ہیں ہم ظہریا عصر کی نماز میں تھے اور بیت المقدی کی طرف جمارا منه تفاد و رکعت ادا کر بچکے تھے کہ کی نے آ کرخبر دی کہ نبی صلی الله عدید وسلم نے بیت الله شریف کی طرف منہ کرلیا ہے ہم سنتے ہی تھوم سکتے۔ عور تیں مردوں کی جگہ آ گئیں ادر مردعور نوں کی جگہ چلے گئے اور ہاتی کی دور کعتیں ہم نے بیت الله شریف کی طرف ادا کیں۔ جب حضور ملی الله علیہ وسلم کویہ خبر پینجی تو آپ نے فر ،یا بیالوگ ہیں جوغیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بیر حدیث اس استاد سے غریب ہے۔ (تغییر جامع البیان ، ابن ابی عاتم رازی ، ابن کیٹر ، سور و بقر ہ میروت)

تقس ايمان اورايمان كامل كابيان

علامه بدرالدين عيني لكصرين:

امام شانعی (رحمة الندعلیه) ہے منقول ہے کہ ایمان تقیدیق، اقرار اور عمل کا نام ہے جس کی تقیدیق میں خلل ہووہ منافق ہے جس کے اقرار میں خلل ہو وہ کا فر ہے اور جس کے عمل میں خلل ہو وہ فاسق ہے وہ دوزخ کے دائی عذاب سے نجات پالے گا اور جنت میں داخل ہوجائے گا امام رازی نے کہا: اس مسلک پرید توی اشکال ہے کہ جسب اعمال ایمان کا جز ہیں اور جز کی نفی سے کل کی نفی ہو جاتی ہے تو بے ممل مخص مون کیسے ہوگا؟ اور وہ کیسے مسلک پریہ تو ی اشکال ہے جب اعمال ا بمان کا جز ہیں اور جز کی نفی ہے کل کی نفی ہو جاتی ہے تو بے مل شخص مومن کیسے ہوگا؟ اور وہ کیسے دوزخ سے خارج اور جنت میں داخل ہوگا ؟ اس اشکال کا بیرجواب ہے کہ شارع کے کلام میں ایمان بھی اصل ایمان کے معنی میں ہوتا ہے اور اصل ایم ن میں اعمال کا اعتبار نہیں ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

ا بیمان میہ ہے کہتم اللہ پراس کے فرشتوں پراس سے ملاقات پراس کے رسولوں پراور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ اوراسلام میہ ہے کہتم اللہ کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کی کوشریک نہ کرواور نماز قائم کرواور فرض زکوۃ ادا کرواور رمضان کے روز برکھو۔ (مجےملم) اور بھی شارع کے کلام میں ایمان ایمان کامل کے معنی میں ہوتا ہے جس میں اعمال داخل: وت ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبدالقیس سے فرمایا: کیاتم جائے ہو کہ اللہ وحدہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور رسول زیادہ جانتا ہے آپ نے رسول ہیں اور رسول زیادہ جانتا ہے آپ نے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا زکوۃ اوا کرنا رمضان کے روز ہے رکھنا اور مال غنیمت سے شمس ادا کرنا۔ (میم مسلم)

کہلی حدیث میں ایمان اصل ایمان یانفس ایمان کے معنی میں ہاوراس دوسری حدیث میں ایمان ایمان کامل کے معنی میں ہاوراس دوسری حدیث میں ایمان ایمان کامل کے معنی میں ہاور جن احادیث میں اعمال کی نفی سے ایمان کی نفی کی گئی ہان میں ایمان سے مراد ایمان کامل ہے اور جن احادیث میں عمل کی نفی کی باوجود ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے اور جنت کی بشارت دی گئی ہے ان میں ایمان سے مراد نفس ایمان ہے اس کی مثال ہے ۔

جس ونت زانی زنا کرتا ہے اس ونت وہ مومن نبیں ہوتا۔ (میج مسلم) اس صدیث میں ایمان کامل کی نفی ہے۔

رسول الله سلی الله علیه وسلم نے حضرت ابوذررضی الله عنه سے فرمایا: جس شخص نے بھی لا اله الا الله کہا بھراسی پرمرعمیا وہ جنت میں داخل ہوجائے گا میں نے کہا خواہ اس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو! آپ نے فرمایا: خواہ اس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو۔ (مجے مسلم)

اس صدیت میں نفس ایمان مراد ہے: خلاصہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف نفظی ہے کیونکہ اس کا رجوع ایمان کی تغییر کی طرف ہے اور ایمان کا کون سامعنی منقول شرک ہے اور کون سامعنی مجاز ہے اس میں اختلاف ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس ایمان کی وجہ سے دوز خ میں دخول ہے نجات ملتی ہے دہ ایمان کا مل ہے اس پرتمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور جس ایمان کی وجہ سے دوز خ کے خلود سے نجات ملتی ہے وہ نفس ایمان ہے اس میں اہل سنت کا اتفاق ہے اور خوارج اور معتزلہ کا اس میں اہل سنت کا اتفاق ہے اور خوارج اور معتزلہ کا اس میں اختلاف ہے نہ

عاصل بحث بیہ ہے کہ سلف اور امام شافعی (رحمۃ الله علیہ) نے جواعمال کوایمان کا جز کہا ہے اس ایمان سے ان کی مراو ایمان کامل ہے نہ کہ نفس ایمان یا اصل ایمان مراد ہے اور جب وہ کی بیٹمل ٹی بیٹمل شخص پر مومن کا اطلاق کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد نفس ایمان ہوتی ہے نہ کہ ایمان کامل وہ کہتے ہیں کہ اس شخص ہیں ہر چند کہ ایمان کامل نہیں ہے لیکن وہ نفس ایمان کی وجہ سے نجات یا جائے گا۔ (عمدة القاری جاس ۱۰۲-۱۰مطبوعه اوارة الطباعة المنیر یرمعر ۱۳۴۸ه )

موس ہونے کے لیے نقظ جاننا اور سمجھنا کافی نہیں ہے بلکہ ماننا ضروری ہے۔

علامہ بدرالدین بینی (رحمۃ اللہ علیہ) لکھتے ہیں:ایمان کی تعریف میں جوتقدیق بالقلب معنز ہے اس سے مرادعلم معرفت اور جاننانہیں ہے بلکداس سے مراداللہ تعالی کی وحدانیت کوتسلیم کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی تقدیق سرور کی اور آب کو مجر صادق مانتا ہے کیونکہ بعض کفار بھی حضرت محر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسمالت کو جانتے ہے لیکن مقار آن مجید میں ہے ؟ متے قرآن مجید میں ہے ؟

(آيت) الذين اتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون ابنآء هم (البقره: ١٣٦)

ترجمہ: جن لوگوں کوہم نے کماب دی ہے وہ اس نبی کوایسے پہچانے میں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانے ہیں۔ نیز اللہ تذالی فرحمزی مربی کرماں المام میں میں کا منت مندہ میں ا

نیز الله تعالی نے حضرت موی (علیدالسلام) ہے دکایت کی ہے انہوں نے فرعون ہے فر مایا:

(آيست) قبال لقيد عبل منت منا انزل هؤلآء الارب السموت والارض بصآئر، واني لاظنك

يفرعون مثبورا . (بني اسرائيل: ۲۰۲)

ترجمہ: موئی (علیہ السلام) نے فر مایا: یقیناً تو جانتا ہے کہ ان (چکتی ہوئی نشانیوں) کو آسانوں اور زمینوں کے رب نے بی اتاراہے جو آسکھیں کھو لنے والی جی اوراے فرعون! بھی گمان کرتا ہوں کہ تو ہلاک ہونے والا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موئی (علیہ السلام) کی رسالت کا کفار اور فرعوں کو علم تھا، اس کے باوجوہ وہ کا فریحے اور وہ موئن بیں سے فیز اس سے واضح ہوا کہ ایمان کے تحق کے لیے صرف جاننا کافی نہیں ہے مانتا کا فی نہیں ہوا کہ ایمان کے تحق کے لیے صرف جاننا کافی نہیں ہونی ضروری ہے یعنی اپنے قصد اور اختیار ہے مخرکی طرف صدق کو منسوب کرے اور اسے اس کی دی ہوئی خبروں میں صدق قرار صدت کو منسوب کرے اور اسے اس کی دی ہوئی خبروں میں صدق قرار وے۔ (عمرۃ التاری جامی وہ ایمان ارد المعامان المنی یہ مرہ ۱۳۵۰ء)

ایمان کی حقیقت میں فقط تقدیق کے معتبر ہونے برقر آن مجیدے استشہاد

ہم نے ذکر کیاتھا کہ محققین کا ندہب سے کہ ایمان کی حقیقت فقط تصدیق بالقلب ہے اس پر محققین نے حسب ذیل دلائل پیش کیے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

(آيت) اولئك كتب في قلوبهم الايمان - (المجادله rr)

ترجمه ميدوه لوگ بيں جن كے دلول بيں الله في ايمان ثبت فرياديا۔

(آيت) قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم والمانده. ١٠٠١

ترجمہ: انہوں نے اپنے منہ سے کہا: ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں۔

(آيست) قبالت الاعراب امنا، قبل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولمايدخل الايمان في قلوبكم \_ «العجرات: ١٢)

ترجمہ: دیمہات کے لوگوں نے کہا: ہم ایمان لائے آپ فرمائیں:تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو: ہم نے اطاعت کیا ہے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔

ان آیات می ایمان کامل قلب کوقر ار دیا ہے اور قلب میں تصدیق ہوتی ہے اقر ار کامل زبان اور اعل کا تعلق باتی

اعضاء ہے ہوتا ہے اس ہے معلوم ہوا کہ ایمان صرف تقیدیق بالقلب کا نام ہے۔ ایمان کی حقیقت میں فقط اقر ار کے غیر معتبر ہونے پر قرآن مجیدے استشہاد مرف اقرار باللمان کے ایمان ندہونے پرقر آن مجید کی بیآیت دلیل ہے: (آيت) ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين «القره ٨) ر جمہ: اور بعض لوگ میہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پراور پوم آخرت پرایمان لے آئے عالاً نکہ دہ مومن نہیں ہیں

زبان سے اقرار کے باوجودان لوگوں کواس لیے مومن نہیں قرار دیا گیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوی نبوت کی تصدیق نہیں کی تھی نیز قرآن مجید میں ہے:

(آيست) اذا جسآء ك السمنفقون قالوا نشهد انك لرصول الله، والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنفقين كذبون (المنافقون)

جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور الله جانتا ہے کہ یقیناً ضرور آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کوائی دیتا ہے کہ بے شک منافق ضرور جھو نے ہیں ۔

ایمان کی حقیقت میں اعمال کے غیر معتبر جونے پرقر آن مجید سے استشہاد

اعمال ايمان مين داخل نبين بين اس پرقر آن مجيد كى حسب ذيل آيات دليل بين:

(آيت) ان الذين امنوا وعملوا الصلحت كانت لهم جنت الفردوس نزلا: (انكهف. ١٠٧) بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کے لیے جنت الفردوس کی مہماتی ہے اس آیت میں اعمال کا ایمان پرعطف کیا گیا ہے اورعطف میں اصل تغاریے اس سےمعلوم ہوا کہ اعمال ایمان کا غیر بين اورايمان مين داخل نبين بين اور قر آن مجيد مين اليي بهت آيات بين:

(آيت) من عمل صالحا من ذكراو انثى وهو مؤمن فلنحينه حيوة طيبة . (النحل: ٤٥) ترجمہ: جس نے نیک عمل کیے خواہ مرد ہو یا عورت بہ شرطیکہ وہ مومن ہوتو ہم اس کوضرور پا کیزہ زندگی کے ساتھ

اس آیت میں اعمال کومشرد ط ادر ایمان کوشرط قرار دیا ہے اور مشروط شرط ہے خارج ہوتا ہے اس ہے واضح ہوگیا کہ اعمال ایمان سے خارج بیں اور ای کے پربیآ یات ہیں:

(آيت) ومن يعمل من الصلحت من ذكر اوانثي وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة \_ (الساء ١٢٣) ترجمہ اور جس نے نیک کام کئے خواہ مرد ہو یاعورت بہ شرطیکہ وہ مون ہوتو وہ لوگ جنت میں داخل ہول گے۔ (آيت) ومن يعمل من الصلحت وهو مؤمن فلا يخف ظما ولاهضما اطه: ١١٢)

ورن کر جمہ: اور جس نے نیک کام کے بہ شرطیکہ وہ موکن ہوتو اس کوظم کا خوف ہوگا نہ کی نقصان کا

الم جمہ: اور جس نے نیک کام کے بہ شرطیکہ وہ موکن ہوتو اس کوظم کا خوف ہوگا نہ کی نقصان کا

(آیت) و اصلحوا ذات بینکم، و اطبعوا الله ور سوله ان گنتم مؤمنین (الانعال: ۱)

ترجمہ: اور اپنے باہمی معاملات درست رکھواور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو بہ شرطیکہ تم مومن ہو

قرآن مجد میں مرتکب کبیرہ پر بھی مومن کا اطلاق کیا گیا ہے آگر نیک اعمال ایمان کا جز ہوتے تو معصیت کیرہ کر ان والے پرمومن کا اطلاق نہ کیا جاتا۔

(آیت) یابها الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی (انبقره. ۱۷۸)
ترجمه: اسے ایمان والو ایم پران کا بدله فرض کیا گیا ہے جن کو ناحق قبل کیا گیا ہے۔
قصاص قائل پر فرض کیا جا تا ہے اور اس آیت میں قائل پر موس کا اطلاق کیا گیا ہے اور تل کرنا گناہ کیرہ ہے۔
(آیت) و ان طآنفتن من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما ۔ (العجرات: ۹)
ترجمہ: اور اگر ایمان والوں کی دوجماعتیں آپ میں قبال کریں تو ان میں صلح کرا دو۔
جب دوجماعتیں قبال کریں گی تو ان میں سے ایک جن پر اور دوسر کی باطل پر ہوگی اور اس آیت میں دونوں جرعتوں پر مومنوں کا اطلاق کیا گیا ہے۔

(آيت) وتوبوالي الله جميعا ايد المؤمنون ـ (الور: ١٦١)

ترجمه: المصمونو! تم سب الله كي طرف توبه كرور

توبہ معصیت پر واجب ہوتی ہے۔ اس آیت میں مونین کوتو بہ کا تکم دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ معصیت ایمان کے منافی نہیں ہے اور اس نیج پر بیرآیت ہے:

(آيت) يايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا . (التحريم: ٨)

ترجمه: اسابيان والو! الله كي طرف خالص توبركرو\_

ایمان میں کمی اور زیادتی کے ثبوت برقر آن مجیدے استشہاد

ائمہ ٹلا شرمحد ٹین اور دیگر اسلام جن کے نز دیک اعمال ایمان میں داخل ہیں اور ایمان میں کی اور زیادتی ہوتی ہے انہوں نے بہ کشرمت احادیث سے استدلال کیا ہے جن میں سے بعض احادیث سے ہیں:

امام بخاری (رحمة الله عليه )روايت كرتے مين:

حضرت الوہرمیده رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے ساٹھ اور پچھ جھے ہیں اور حیاء بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔

حضرت عبدالله بن ممرضى الله عنهما بيان كرتے بين كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم في قرمايا: مسمى وه ہے جس كى زبان

ادر ہاتھ ( سے دوسرے ملمان محفوظ رہیں، اور مہاجروہ ہے جواللہ کے تع کے ہوئے کا موں کور کے کردے۔

دھزت ابن عمرض النّدعنبما بیان کرتے ہیں کہ دسول النّد علیہ وسلم نے قاری نامی ہملیور تو دھراسی الطابی کرا چی ۱۳۸۱ھ)

عمل ہے جتی کہ وہ شہاوت دیں کہ اللّہ کے سوال کوئی عماوت کا مستحق نبیں اور محمصلی اللّہ علیہ وسلم کے دسول ہیں اور نماز کو قائم
میں اور زکوۃ کو اواکریں ، اور جب وہ بیر کریں سے تو مجھسے ابنی جانوں اور مالوں کو کفوظ کر لیس سے ماسوااس کے جواسلام کا
میں ہواوران کا حساب اللّہ پر ہے۔ (میمی بخاری نامی مسلمور فرور میں الطابی کرا چی ۱۳۸۱ھ)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم الله وحدہ پرایمان لانے کا معنی جانے ہو؟ صحابہ کرام رضی الله عنہ نے کہا: الله اوراس کا رسول زیادہ جانتہ کے سے فرمایا: بیشہادت دینا کہ اللہ کے سواک ئی عبادت کا مستحق نہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں ہے شس ادا کرنا۔

(میح بخاری ٹام ایمان کے متعدوا جڑا و بیان کئے سے ہیں اور جو تفس ان اجزا و بیں سے کسی جزیر ممل کو ترک کرے گا اس کا ایمان اس مخص سے کم ہوگا جوان تمام اجزاء برعمل کرے گا۔

ایمان مین کی اور زیادتی کے دلائل کا جواب

ندکورہ الصدر آیات اور احادیث سے انکہ ٹلانڈ اور محدثین نے اس پر استدلال کیا ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہیں اور ایمان میں کی اور زیادتی ہوتی ہے اگر اعمال کم ہوں محتق ایمان زیادہ ہوگا۔

ان تمام آیات اورا حادیث کا جواب سیہ کے تمام آیات اورا حادیث ایمان کال پر محمول میں اورایمان کال میں اعمال واخل ہیں، اورنفس ایمان میں اعمال داخل نہیں ہیں اوران آیات اورا حادیث میں نفس ایمان بالا تفاق مرازنہیں ہے۔ داخل ہیں، اورنفس ایمان میں اعمال داخل نہیں ہیں اوران آیات اورا حادیث میں نفس ایمان بالا تفاق مرازنہیں ہے۔

امام دازی نے کہا: یہ بحث لفظی ہے کیونکہ اگر ایمان سے مراد تقیدیق ہوتو وہ کی زیادتی کو تبول نہیں کرتا اور اگر اس سے مرادعبادات ہوں تو وہ کی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے چھرامام نے کہا: عبادات تقیدیق کی تکیل کرتی ہیں اور جن دلائل کا یہ تقاضا ہے کہ ایمان کی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا ، ان سے مراداصل ایمان اور نقس ایمان ہے اور جن دلائل کا بیر تقاضا ہے کہ ایمان کی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے ان سے مرادا بیمان کا لے جس میں اعمال داخل ہیں۔

بعض متاخرین نے بیہ کہا ہے: حق بیہ ہے کہ ایمان کی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے خواہ ایمان تقدیق اور اعمال کا مجموعہ ہویا فقط تقدیق کا نام ہو کیونکہ تقدیق بالقلب وہ اعتقاد جازم ہے جو قوت اور ضعف کو قبول کرتا ہے کیونکہ جس شخص کو ہم قریب سے دیکھتے ہیں اس کی ہمیں اس سے زیادہ تقدیق ہوتی ہے جس کو ہم دور سے دیکھتے ہیں۔ بعض محققین نے بیدکہا کہ حق بیہ ہے کہ تقدیق دو وجہوں سے کمی اور زیادتی کو قبول کرتی ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تقدیق

ایمان شرعی کا بیان

امام قرطبی علیه الرحمہ لکھتے ہیں۔ یہ ایمان شرک ہے جس کی طرف صدیت جریل ہیں اشارہ کیا گیا ہے۔ جب جریل نے نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا: تو اللہ تعالی ، ملائکہ ، کتب ، رسل مآخرت کے دن پر ایمان لائے اور خیر وشرکی تفتریر پر ایمان لائے۔ جبریل امین نے کہا: آپ نے تج فرمایا۔ (آعے مکمل صدیث ذکر کی ۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا: کوئی مؤمن ایمان بالغیب سے افضل ایمان نہیں لاید۔ پھریہ آیت پر بھی: اللہ بن مسعود نے فرمایا: کوئی مؤمن ایمان بالغیب سے افضل ایمان نہیں لاید۔ پھریہ آیت پر بھی: اللہ بن منون بالغیب .

میں کہتا ہوں۔قرآن علیم میں ہے و ما کنا غالبین (افراف) (اورنہ تھے ہم ان ہے ، یُب)۔ اور فر مایا:الذین یا خشون ربھم بالغیب (انبیاء،49) (جوائے رب سے بن ویکھے ڈرتے ہیں)۔

الله تعالىٰ كى ذات آئھوں سے غائب ہے،اس دنیا ہیں وہ دیکھی نہیں جاتی لیکن نظر واستدلال كے اعتبار سے غائب نہيں ۔ لیمنی دہ ایمان لاتے ہیں كہ ان كا رب قادر ہے وہ اعمال پر جزاوے گا، وہ اپنی خلوتوں ہیں بھی اس سے ڈرتے ہیں جہاں وہ لوگوں سے غائب ہوتے ہیں كيونكہ انہيں علم ہے كہ اللہ تعالی ان كے اعمال پر آگاہ ہے۔اس اعتبار ہے آیات متفق ہوجاتی ہیں اور ان ہیں تعارض نہیں رہتا ۔ الحمد لللہ۔

لعض علاء نے فرمایا: الغیب ہے مراد لوگوں کے ضائز اور قلوب میں بخلاف منافقین کے۔ یہ عمدہ تول ہے۔ شاعر نے

کہا:

وبالغيب آمنا وقدكان قومنا يصلون للاوثان قبل محمد

# CARCALLANDE DE SECULIANO "TONO"

ہم دل سے ایمان لائے جبکہ ہماری قوم حضرت محملی الله علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔۔۔۔ کی عبادت کرتی تھی۔ (تغییر ترطبی ہورہ بقرون میں وہ بقروت)

### آيااسلام اورايمان متغاير بين يامتحد:

علامہ بدرالدین عنی لکھتے ہیں: ایک بحث ہیے کہ آیا اسلام اور ایمان متغایر ہیں یا متحد ہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ افت میں اسلام کامعنی ہے: رسول امتصلی الشعلیہ وسلم کو میں اسلام کامعنی ہے: رسول امتصلی الشعلیہ وسلم کو مان کر اللہ کی اطاعت کرنا کلمہ شہادت پڑھنا واجبات پڑل کرنا اور ممنوعات کوترک کرنا کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ مان کر اللہ کی اطاعت کرنا کلمہ شہادت پڑھنا واجبات پڑل کرنا اور ممنوعات کوترک کرنا کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت جرائیل (علیہ السلام) نے نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم سے اسلام کے متعلق دریا فت کیا تو آپ نیا کہ خرمایا: اسلام ہیہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوئر یک نہ کرونماز قائم کروز کو ق مفروضہ ادا کرواور رمضان کے روز نے رکھواور اسلام کا اطلاق دین مجمد (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) پر بھی کیا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں: وین یہودیت دین نصرانیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(آیت) إِنَّ اللِّدِیْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامِ . (آل عمران: ١٩) ترجمه: الله تعالى كرزويك وين اسلام هـــــ

اور نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمايا:

ذاقِ طعم الاسلام من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا .

جس تخف نے اللّٰد کورب مان لیا اور اسلام کودین مان لیااس نے اسلام کا ذا کفتہ چکھ لیا۔

پھراس میں علاء کا اختلاف ہے محققین کا ند جب بیہ ہے کہ ایمان اور اسلام متفائر ہیں اور بہی صحیح ہے اور بعض محدثین متفائر ہیں اور جہور معتزلہ کا ند جب بیہ ہے کہ ایمان اور اسلام مطلقاً متحدیا متفائر نہیں اور جہور معتزلہ کا ند جب بیہ ہے کہ ایمان اور اسلام مطلقاً متحدیا متفائر نہیں ہوتا (بیخی بعض اوقات اسلام کے احکام کی متفائر نہیں ہیں کیونکہ مسلم بعض اوقات اسلام کے احکام کی بیروی کرتا ہے اور بعض اوقات نہیں کرتا) اور مومن ہروقت مومن ہوتا ہے (بیغی ہروقت انقیاد باطن کرتا ہے) لہذا ہر مسلم مومن ہوتا ہے اور ہرمومن مسلم نہیں ہوتا۔

ایمان کی اصل تقدیق ہے اور اسلام کی اصل استسلام اور انقیاد (اطاعت) ہے ہا اوقات انسان ظاہر میں اطاعت گزار ہوتا می گزار ہوتا ہے اور باطن میں اطاعت گزار نہیں ہوتا اور بھی باطن میں صادق ہوتا ہے اور ظاہر میں اطاعت گزار نہیں ہوتا میں کہتہ ہول کہ اس کلام سے بیہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے جیسا کہ بعض فضلاء نے اس کی تصریح کی ہوتا ہے مثلا کوئی گرتھ ہے کہ وہ کہ اسلام کے ہوتا ہے مثلا کوئی گرتھ ہے کہ اور تحقیق بیر ہے کہ ان میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے کیونکہ بھی ایمان بغیر اسلام کے ہوتا ہے مثلا کوئی شخص کسی بہاڑ کی چوٹی پر اپنی عقل سے اللہ کی معرفت حاصل کرے اور کسی نبی کی وقوت بینجنے سے پہلے اللہ کے وجود اس کی در می کا مفات کی تقدیق کرے ای طرح کوئی تخفی تمام ضروریات دین پرایمان لے آئے اورا تر اراز تمل وصدت اوراس کی تمام مفات کی تقدیق کرے ای طرح کوئی تخفی تمام ضروریات دین پرایمان لے آئے اورا تر اراز تمل کرنے ہے پہلے اچا تک مرجائے تو بیمومن ہے اور سلم نہیں ہے کیونکہ اس نے باطنی اور ظاہری اطاعت نہیں کی اور من افتین فلاہری اطاعت کرتے تھے اور باطنی اطاعت نہیں کرتے تھے تو وہ مسلم تھے مومی نہیں تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعنیم ہی جیس اور مسلم بھی بیں البندا ایمان اور اسلام مغہو ما متفائر اور مصدا قامتی ہیں۔

بسر سے معلامہ تعتاز انی لکھتے ہیں: ایمان اور اسلام واحد ہیں کیونکہ اسلام خضوع اور انقیاد ہے بینی احکام کوقبول کرنا اور ماننا اور ماننا

(آيت) فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فماوجدنا فيها غير بيت من المسلمين

الذاريات:٣٩٠٥) ترجمہ: اس بنتی میں جومونین تھے ہم نے ان سب کونکال لیا تو ہم نے اس میں سلمین کے ایک گھر کے سوا (اور کوئی گھر) نہ یایا۔

اگر اسلام ایمان کا غیر ہوتو اس آیت بیں موضین سے سلمین کا اسٹنا صحیح نہیں ہوگا۔ فلا صدیہ ہے کہ شریعت میں یہ کہن صحیح نہیں ہے کہ فلاں محض مومن ہیں ہے اور سلم ہیں ہے اور مومن نہیں ہے ایمان اور اسلام ہے کہ فلاں محض مومن ہے اور سلم ہیں ہے یا مسلم ہے اور مومن نہیں ہے یا مسلم ہے اور مومن نہیں ہے ایمان اور اسلام کے اتحاد ہے جہاری بہی مراد ہے (لیتن ان دونوں کا مصدات واحد ہے خواہ مفہوم متف تر ہو) اور مشائح کے کلام ہے یہی فلام رہوتا ہے کہ وہ ایمان اور اسلام کومصدات کے لحاظ سے واحد اور مفہوم کے لحاظ سے متفائر مانتے ہیں، جیسا کہ کفاہید میں مذکور ہے کہ اللہ تحالی کی دی ہوئی خبروں اس کے اوامر اور نوا ہی کی نصد بین نہیں کرے گا انقیاد تحقق نہیں ہوگا اس لیے ایمان اسلام سے مصدات کے لحاظ سے الگ نہیں ہوتا۔

اگر میاعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید میں ہے:

(آیت) قالت الاعراب امناقل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ، (العبورات ۱۳۰) ترجمه: دیها تیول نے کہا: ہم ایمان لائے آپ فرما کیں: تم ایمان ٹیس لائے ہاں ایر کیوکہ ہم اسلام ریے (مطبع

- 18 يال) ـ

اس آیت میں ایمان کے بغیر اسلام کے تحقق کی تصریح ہے ہم اس کے جواب میں ریکیں گے کہ شریعت میں جواس م معتبر ہے وہ ایمان کے بغیر محقق نہیں ہوتا اور اس آیت میں اسلام کا شرق معنی مراد ہیں ہے بلکہ لغوی معنی مراد ہے بعنی تم ظاہری اطاعت کر رہے ہو باطنی اطاعت نہیں کر رہے جیسے کوئی شخص بغیر تقد این کے کلمہ شہادت پڑھ لے۔

اگر کوئی شخص میراعتراض کرے کہ جب حضرت جرائیل (علیہ السلام) نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسدم کے متعلق سوال کیا تو آب نے فرمایا: we will will will all the will all the said of the sai

اسلام یہ ہے کہتم ہے کوائی دو کہ اللہ کے سواکولی عہادت کا تحق تبین اور بیدکہ ( معرب ) محرسلی اللہ علیہ و ملم اللہ اتعالیٰ کے رسول میں اور قرباز گائم کرواور زکو قادا کرواور رمضان کے روز ہے رمواور اگرتم کواستاطا محت وقد بیت اللہ کا جی کرو۔ کے رسول میں اور قرباز گائم کرواور زکو قادا کرواور رمضان کے روز ہے رمواور اگرتم کواستاطا محت وقد بیت اللہ کا جی ( بندری آئم )

اس مدیث میں ولیل ہے اسلام اندال کا نام ہے نہ کہ تھید این قاب کا جواب ہے ہے۔ اس مدیث میں اسلام ہے مراداسلام کے شرات اور اس کی ملامات میں جیسا کہ رسول اللہ سلی اللہ مایہ وسلم نے قبیا رحبہ القیس کے وفد ہے فرمایا:

کیا تم جائے ہو کہ فقط اللہ پر ایمان لائے کا کیا میں ہے؟ انہوں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول کوزیادہ علم ہے آپ نے فرمایا ہیں ہے آپ نے فرمایا ہیں اور نماز قائم کر مایا ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکو قاوا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال نئیمت میں ہے تھیں اوا کرنا ۔ (نفاری)

اس مدیث میں بھی ایمان سے مرادایمان کی علامات ادراس کے تمرات ہیں:

#### ایمان لانے کی نصیلت معلق احادیث وآثار کابیان

(۱) امام ابن جریر نے حضرت تمادہ رسنی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت ہدی للمنقین سے (اللہ تعالیٰ) نے ان توکوں کی تعریف اوران کی صفات بیان کرتے ہوئے قرمایا لفظ آیت اللہ یُسنَّ یُسنُونَ بالْغَیْبِ (لیعنی جوفیب پرایمان لاتے ہیں)

") ابن اسحاق اور ابن جریر نے حضرت عمباس رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت الکیڈیڈن یُو مِنُونَ سے مراد وہ لوگ ہیں جوغیب کی ہانوں کی تقید لیق کرتے ہ جو مجھ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آیا۔

(٣) اہام ابن جریہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ لفظ آیت اللّٰہ یُسْنَ یُوْ مِنُوْنَ بِالْغَیْبِ سے مراد عرب کے مؤمنین ہیں چرفر ہایا اور ایمان سے مراد تھدیق ہے اور غیب سے مراد جو پچھ جنت اور دوزخ کے کا مول میں سے بندوں سے غائب ہیں اور جو پچھ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان فر مایا اس کی تقدیق اہل کتاب یا اس علم کی وجہ سے جوان بر ہیں ہے۔ اور لفظ آیت و اللّٰ یُسْنَ یُسُونَ بِمَا اُنْوِلَ اِلَیْكَ اللّٰ کتاب کے مؤمن مراد ہیں پھروونوں فریقوں کی جمع کرتے ہوئے فر مایا لفظ آیت اولئک علی حدی کہ یہ اوگ ہوایت پر ہیں۔

(٣) امام ابن جریر اور ابن افی حاتم نے ابوالعالیہ ہے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت آگیذیٹن یُؤ مُنِوُنْ بَالِعُیَبْ ہے مراد ہے(ایمان لانا) اللہ تعالیٰ پراس کے فرشتوں پر اس کے رسولوں پراس کی جنت اور اس کی دوزخ پراور آخرت کے دن پراور اس کی ملاقات پراور موت کے بعد زندگی پر۔

ايمان بالغيب كامطلب

(۵) عبد بن حميد ادرا بن جرير نے حضرت قادہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ لفظ آیت آگیڈیٹ یُو مُنِوُنْ مَالِغْیَبُ

SCIONES STORES OF STORES

ے مراد ہے ایمان لاؤتم موت کے بعد اٹھنے پر ،حساب پر ، جنت اور دوزخ پر اور اللّٰہ نتعالیٰ کے دعد دل کی نقیدیق کر وجواس نے اس قر آن میں وعدے فرمائے۔

(۲) امام الطستی نے اپنے مسائل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اسے روایت کیا ہے کہ نافع بن ارزق نے ان سے پوچھا کہ جھے اللہ تقائی کے اس قول لفظ آیت آگیڈیٹن یو مینون آبالغیٹ کے بارے میں بتا ہے تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد ہے جو چیز غائب ہے جنت اور دوز خ کے معاطع میں سے ۔ انہوں نے پھر کہا کیا عرب کے لوگ اس معنی کو جسنتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں! کیا تو نے ابوس فیان بن حرث کو یہ کہتے ہوئے نیس سنا؟

وبالغيب امنا وقد كان قومنا يصلون الاوثان قبل محمد (صلى الله عليه وسلم)

ترجمہ: کہ ہم غیب پرایمان لائے اور ہم ایسی قوم سے کے جمطی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بتوں کی عبادت کیا کرتے ہے۔

(2) امام ابن ابی جاتم ، طبر انی ، ابن مندہ اور ابونعیم ان دونوں نے معرفۃ الصحابہ جس تو یلہ بنت اسلم رضی اللہ عتہ سے

روایت کیا ہے کہ جس نے ظہر اور عصر کی نماز بنی حارثہ کی محبہ جس پڑھی ہم نے معبد ایلیا (لیعنی بیت المقدس) کی طرف رخ

کیا۔ ہم نے دوسجد سے کئے ہے کہ ہماد سے پاس ایک آ دمی آیا اور اس نے خبر دی کہ درسول اللہ علیہ وسلم نے بیت الحرام

کا (نماز جس) درخ فرمالیا ہے بیمن کر مرد عور توں کی جگہ براوٹ کئے اور عورتیں مردوں کی جگہ پرلوث گئیں پھر ہم نے باتی دو

رسول اللہ علیہ والوث کے ہم بیت الحرام کی طرف درخ کئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پنجی تو

آ یہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہے جوغیب برایمان لاتے ہیں۔

(۸) سفیان بن عینیہ سغید بن منصور ، احمد بن منج ، نے اپنی سند میں این افی جاتم ، ابن الا نباری نے المصاحف میں ،

حاکم (انہوں نے اسے مجھے کہا ہے ) اور ابن مردویہ نے حرث بن قیس سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ

سے پوچھا اے اصجاب محمصلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے نزویک اس چیز کا بھی حساب کیا جائے گا جوتم نے ہم سے سبقت کی رسول الله علیہ وسلم کے دیکھیے سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ اللہ تعالیہ وسلم کی نہ ت ، ور رسولت کا پر تمہمارے ایمان لانے علیہ وسلم کی نب ت ، ور رسولت کا پر تمہمارے ایمان لانے کا حساب کیا جائے گا۔ اگر چہتم نے ان کوئیں دیکھا۔ کیونکہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نب ت ، ور رسولت کا امر بالکل واضح تھا۔ اس محمض کے لئے ہے جس نے آپ کود یکھا اور اس ذات کی تتم جس سے سواکوئی معبود نبیں کہ ایمان غیب اسے نسل ایمان والا نہیں ہے ۔ پھر آپ نے یہ آب یوٹھی۔ لفظ آبہت آلم خزلاک المیکنٹ کورٹیت فیلیہ .
لانے والے نفل ایمان والا نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ آبت پڑھی۔ لفظ آبہت آلم خزلاک المیکنٹ کورٹیت فیلیہ .

(9) المبرزا، ابو یعلی، المرضی نے نصل العلم میں حاکم (انہوں نے اسے سی کہا ہے) نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نجی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہواتھا آپ نے فرمایا مجھے بتا وَاہل ایمان میں ہے افضل کس کا ایمان ہے۔ اور بیدق ہے کس کا ایمان ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ م نے عرض کیا یا رسول اللہ! فرشتوں کا ۔ آپ نے فرمایا وہ ای طرح ہے ہے اور بیدق ہے ان کے کہ وہ ایمان لا تعمیں کوئی چیز ان کوائمان لانے سے نہیں روکتی ہے اور اللہ تعالی نے ان کو وہ مرتبہ عطا فرمایا جو ان کو

مرتبہ عطافر مانا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! انبیاہ کا ایمان افضل ہوگا؟ جن کو اللہ تعالی نے رسالت اور نبوت کے ساتھ نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسی طرح ہے ہا ور بیری ہے ان کے لئے کہ وہ ایمان لا کمیں کوئی چیز ان کے ایمان لا نفیل ہوگا؟ جو انبیاہ نے ان کو وہ مرتبہ عطافر مایا جو ان کو مرتبہ فرمانا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر شہید کا ایمان افضل ہوگا؟ جو انبیاء کے ساتھ شہید ہوئے۔ آپ نے فرمایا وہ اسی طرح ہے۔ اور بیری ہوان کے لئے کہ وہ ایمان لا کیں۔ اور کوئی چیز ان کو ایمان لا نے سے نبیل روکتی اور اللہ تعالی نے ان کو انبیاء کرام کے ساتھ شہادت سے کہ وہ ایمان لا کیں۔ اور کوئی چیز ان کو ایمان لا نے سے نبیل روکتی اور اللہ تعالی نے ان کو انبیاء کرام کے ساتھ شہادت سے نوازا۔ بلکہ ان کے علاوہ اور لوگ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ ؟ آپ نے فرمایا مردوں کی پشتوں میں وہ تو میں جومیرے بعد آئی گی جمھے پر ایمان لا کیے جمھے نبیل دیکھا ہوگا اور میری تقد بین کریں گے جو پی اور ابلہ وہ کا عذا کو لینی اللہ کی کتاب کوسو ممل کریں گے جو پی تھاس میں کھا ہوگا۔ سو بھی لوگ اہل وہ کیان بیل سے افضل ایمان لانے وہ لے ہیں۔

(۱۰) حضرت حسن ہن کروہ نے اپ مشہور حزب میں بہتی نے والا کل میں اصبانی نے الترغیب میں عمرہ بن شعیب اپنے باب واوا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تخلوق میں سے تہار ہے زو یک س کا ایمان زیادہ اچھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا فرشتوں کا۔ آپ نے فر مایا اور کیا ہے ان کے لیے وہ ایمان ندلاتے حالا نکہ ایمان نہ لاتے حالا نکہ میں ایسے وہ لوگ ہیں۔ جو لاتے حالا نکہ میں تہمارے وہ لوگ ہیں۔ جو لاتے حالا نکہ میں تہمارے وہ کو کہ میں ایشے وہ لوگ ہیں۔ جو تہمارے بعد ہوں گے یا کہ میں ایسے وہ لوگ ہیں۔ جو تہمارے بعد ہوں گے یا کہ میں ایسے وہ لوگ ہیں۔ جو تہمارے بعد ہوں گے یا کہ میں گے جو پچھاس میں ہے۔

' ''کرا کے اس ایمان ندلاتے حالانکہ وہ و کیمنے ہیں اس کوجس کو وہ و کیمنے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایالیکن لوگوں عمل ایمان ندلاتے حالانکہ وہ و کیمنے ہیں اس کوجس کو وہ و کیمنے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایالیکن لوگوں عمل ایمان کے اعتبار سے سب سے ایجھے وہ ہیں جو تہمارے بعد آئیں گے جو جھھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ جھے نہیں دیکھیں گے وہ میرے بھائی ہیں۔
اور میری تقدریت کریں کے حالانکہ جھے نہیں دیکھیں گے وہ میرے بھائی ہیں۔

(۱۲) امام اساعیل نے اپنی مجم میں حفرت ابو ہر پرہ دفتی اللہ عنہ سے دوایت کیا ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے اپنی مجم میں حفرت ابو ہر پرہ دفتی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کس طرح وہ ایمان نہ لا کس محل اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کس طرح وہ ایمان نہ لا کس محل اللہ علیہ دسلم حالا نکہ وہ تو آسمان میں ہیں اور اللہ تعالی سے وہ چیزیں و مجھتے ہیں جوتم نہیں و کیھتے۔ پھر کہا گیا انبیاء کا آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کس طرح وہ ایمان نہ لا کس حالا نکہ ان کے پاس وی آتی ہے صحاب نے عرض کیا پھر ہما را ایمان (سب سے اسچھاہے) آپ نے فرمایا کس طرح حالا نکہ تم پر اللہ کی آبیات پڑھی جاتی ہیں اور اس کے دسول تمہارے درمیان موجود ہے لیکن ایک تو م جومیرے بعد آگے گی۔ بدہ لوگ ہیں جن کا ایمان سب سے زیادہ پسند یدہ ہے اور بہوگ میرے بھائی ہیں اور تم میرے اصحاب ہو۔

(۱۳) البز ارنے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کون ی مخلوق کا ایمان زیادہ اچھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا فرشتوں کا۔ آپ نے فر مایا فرشتے کیسے ایمان نہ لاتے ؟ صحابہ نے پھرعرض کیا نبیوں کا آپ نے فر مایا فرشتے کیسے ایمان نہ لاتے ؟ لیمان نہ لاتے ؟ لیمان ان کا نبیوں کی طرف وی کی جاتی ہے۔ وہ کیسے ایمان نہ لاتے ؟ لیمن لوگوں میں سب سے اچھا ایمان ان کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے اور دحی پر شمتل کتاب کو پائیں گے اس پر مسند ایمان لائیں گے۔ اور اس کی تابعد اری کریں گے سولوگوں میں سے بہی لوگ زیادہ اچھے ایمان والے ہیں۔

(۱۹۳) ابن الی شیبہ نے اپنی مند میں عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ آپ کے ساتھی آپ کے بھائی ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں (تم میرے بھائی ہو) لیکن تمہارے بعد ایک قوم الی آئے گی تمہارے ایمان کی طرح جو مجھ پر ایمان لائے گی اور تمہاری تصدیق کی طرح تھد این کرے گی اور تمہاری مدد کرے گی۔ اے کاش کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا۔

#### بعد میں ایمان لانے دالوں کی فضیلت

(۱۵) امام ابن عسا کرنے الاربعین السباعیۃ میں ابویز بدکے طریق سے حضرت انس رضی امتد عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول الشعلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کاش کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا؟ صحابہ میں سے ایک صی بی نے عرض کیا ہم آپ کے بھائی دہ بیں؟ آپ نے فر مایا کیوں نہیں ہے میں میرے اصحاب ہو۔ اور میرے بھائی وہ بیں جوتہ ہارے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے نہ دیکھا ہوگا۔ پھر آپ نے بیآ یت تلاوت فر ، کی ۔ لفظ آپت

الَّذِيْنَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ.

(۱۲) امام احمد، داری ، الباوردی ، این قانع نے جم الصحابہ میں بخاری نے تاریخ میں طبر انی اور حاکم نے ابد جعد انصاری رضی اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا کوئی قوم ہم سے زیادہ اجر دائی ہے؟ ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کی تابعداری کی۔ آپ نے فر مایا تہ ہیں ایمان لائے سے کس چیز نے روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم تہمارے درمیان موجود ہیں۔ تہمارے یاس آسان سے وحی آتی ہے بلکہ میرے بعدا یے لوگ آئیں گے ان کے پاس کتاب میں موجود ہیں۔ تہمار کے باس کتاب میں ہوگا اس پر عمل کریں گے دہ لوگ تم سے زیادہ اجر ووقتی سے دیا دہ اجر والے ہوں گے۔

(۱۷) امام ابن الی شیبہ ابن افی عرب احمد اور حاکم نے ابوعبد الرحلی حضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اس در میان کہ ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اچا تک دوسوار نمووار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہدونوں فخص کندی
قبیلہ سے ہیں یا نہ جج قبیلہ سے یہاں تک کہ جب وہ آئے تو وہ دونوں فہ جج قبیلہ سے تھے ۔ ان ہیں سے ایک آپ کے قریب
ہوا تاکہ آپ سے بیعت کرے جب اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا تو کہنے لگا یا رسول اللہ! جھے بتا ہے جو خص آپ پر ایمان لائے
آپ کی تابعد اری کرے اور آپ کی تقدیق کرے تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ آپ نے فر مایا اس کے لئے خوشخبری ہے اس
مخص نے آپ کے ہاتھ مبارک کو چھوا اور چلا گیا پھر دوسرا آ دئی آیا اور آپ کے ہاتھ مبارک کو پکڑا تاکہ آپ سے بیعت
کرے کہنے لگایا رسول اللہ بھے بتا ہے جو شخص آپ پر ایمان لائے آپ کی تقد لین کرے اور آپ کی تابعد اری کرے حالا تکہ
اس نے آپ کونیس دیکھا آپ نے فر مایا اس کے لئے خوشخبری ہے۔ پھر خوشجری ہے پھراس آ دی نے آپ کے ہاتھ مبرک
کوچھوا اور چلا گیا۔

(۱۸) امام الطبیاسی اور احمداور بخاری نے تاریخ میں الطمر انی اور حاکم نے ابوا مامہ یا بلی رضی التدعنہ سے روایت کیا ہے کہرسول اللہ صلی التدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جس نے بچھے دیکھا اور بچھ پر ایمان لایا اور سمات مرتبہ خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جو مجھے پر ایمان لایا اور مجھے نہیں دیکھا۔

(۱۹) ا، م احمر، ابن حبان نے ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسم نے ارش و پر فرایہ کہ ایک آ دمی نے عرض کیا یا رسول الله خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے آپ کود یکھا اور آپ پر ایمان لایا پھر آپ نے فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ اور خوشخبری ہے پھر خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جو مجھ پر ایمان لایا اور مجھے نہیں دیکھا۔

بن د کھے ایمان لانے پر بشارت

ر ۶۰) امام طیالسی اور عبد بن حمید نے نافع رحمہ اللہ علیہ ہے روایت کیا ہے کہ ایک آ دمی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے

یہ یہ بھر اور الملے الموعید الرحمٰن کیاتم نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کواپی ان آئھوں سے دیکھا؟ انہوں نے فر پر آئر کہ کہے لگا ہے ابوعید الرحمٰن کیاتم نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کواپی ان آئھوں سے دیکھا؟ انہوں نے فر کہے لگا آپ کے لیے فوقیری ہے حضرت این عمر وضی اللہ عنہمانے فر مایا کہ کیا ہیں تم کواپی بارت کی خبر ندوں جس کویش سنے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا انہوں نے کہا ضرور بتائے حضرت ابن عمر وضی اللہ عنہمانے کہا کہ ہیں نے رسول اللہ میں اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا خوشخری ہے اس شخص کے لیے جو مجھ پرائیان لایا اور مجھے نہیں دیکھا۔

(۲۱) امام احمد ابویعلی اور طبر افی نے حضرت انس رضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وہلم سنے ارش و فرمایا خوشخبری ہے اس محف کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے لایا اور سمات مرتبہ خوشخبری ہے اس محفل سے سیے جو مجھ پر ایمان لایا اور مجھے نبیں دیکھا۔

(۲۲) امام حاکم نے حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عندے مرفوع روایت کیا ہے میری امت میں سے وہ لوگ جومیرے بعنر آ کمیں گے ایک ان میں سے اس بات کو پسند کرے گا کہ میرے دؤیت ( بینی دیکھنے ) کواپٹی اہل وعیال اور اسپنے ، ل کے برند میں خریدے۔ (تغییر درمنٹور ، سورہ بقرہ ، بیروت)

#### ایمان ہے متعلق بعض عقلی وعلی ابحاث کا بیان

لفت میں ایمان تقد این کو کہتے ہیں لیعنی کسی چیز کو سپا جانا اور یقین کرنا اور بیامن سے مشتق ہے کہ گویا ایمان لانے والے نے جس پروہ ایمان لایا ہے اس کو مخالفت اور تکذیب سے المن میں کردیا اور شرع میں ایمان ان چیزوں کا صدق ول سے لیتین کرنا ہے کہ جن کا ویٹی ہونا تطعی طور پر ثابت ہو گیا ہو، لیعنی قرآن مجید کی ظاہر عبارت یا حدیث متواتر یا جماع تصبی سے جو بات ثابت ہواس پر یقین کرنا جیسا کہ خدائے تعالی کی ذات وصفات کر یمیہ علم وقدرت اور ملائکہ اور آسانی کتابیں اور انجیاء اور مرنے کے بعد حساب و کتاب جزاوم راکو برخی مانا۔

عمراس ایمان کے دومرتبہ ہیں:

ایمان اجمانی: ایمان اجمالی کومجملاً بلاتفصیلی جزئیات دین محمدی کو برخی سجھنا، جس کا خد صدمدق ول سے لا الد الا الله محمد رسول الله کہنا ہے۔

آیا ہے اِنَّ اللّٰهِ یُسْنَ آمَنُوْ اوَعَیملُو الصّٰلِطتِ ۔ اس آیت میں اعمال صالحی عطف ایمان برکیا جمی اور معطوف اور معطوف علیہ میں مغائرت ہوتی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ اعمال صالحی سی ایمان کا جزواہیں بلکہ وہ صرف تقدیق ہے اور بہت می جگہ اہل معاصی کومون بھی کہا ہے۔ وَ اِنْ طَالِفَتَانِ مِنَ الْمُوْمِینِیْنَ اقْتَتَلُوْ ا ۔ جس سے معلوم ہوا کہ برے اعمال سے نفس ایمان زائل نہیں ہوتا۔ البتہ ترتیب احکام شرعیہ کے لیے زبان سے اقرار کرنا بھی شرط ہے اور کمال ایمان کے لیے اعمال صالحہ بھی ضروری ہے۔

بی جو خص دل سے تقدیق بھی کرتا ہواور زبان سے اقرار بھی اور اس کے ساتھ اعمال صالح بھی عمل میں لاتا ہووہ بالا نقق مومن کا مل قرار دیا جائے گا کیونکہ تقدیق بالجنان اقرار بالنمان عمل بالا رکان سب پائے گئے اور جودل سے تقدیق اور زبان سے اقرار کرتا ہے مگر اعمال اس کے خواب ہیں تو وہ جمہور اہل سنت کے زدیکہ مومن فاس ہے اور خوارج کے نزدیک کا فرتو نہیں بلکہ ایمان سے خارج ہے کیونکہ اس کے نزدیکہ اعمال صالح نفس نزدیک کا فرج اور معتزلہ بلکہ شیعہ کے زدیک کا فرتو نہیں بلکہ ایمان سے خارج ہے کیونکہ اس کے نزدیکہ اعمال صالح ہیں۔ بس اگر ایمان کا جزو ہیں، مگر بیزیادتی اور تعصب ہے اور اور ایرش عید کے خالف۔ بال ایمان کا مل کا جزء اعمال صالح ہیں۔ بس اگر اعمال صالح نہوں کے دل میں تقدیق نہ ہوگ تو وہ کا فرہ اور اس کو ایمان کا مل نہ ہوگا نہ یہ کو اس کو ایمان خواہ اس کو اگر دل میں تقدیق نہ ہوگ تو اور اس کو ایمان تقلید کے حاصل ہور اس کو ایمان تقلید کے خواہ س کو اور اس کو ایمان تقلید کے خواہ س کو اور اس کو ایمان تقلید کے خواہ س کو اور اس کو ایمان تقلید کے خواہ س کو اور اس کو ایمان تقلید کے حاصل ہور اس کو ایمان تقلید کے جو ہیں) یا خوتین سے نواس کو ایمان خوتی کی تھی جو ہیں) اور خواہ سے خفیق استدلائی ہو تقلید سے حاصل ہور اس کو ایمان تقلید کی کردیک ایمان معتبر ہوگا۔

ہیہ بحث کہ ایمان کم وزیادہ بھی ہوتا ہے یانہیں اوراس تئم کی دیگر ابحاث بھن نزاع نفظی ہیں ان کے بیان کرنے سے بجز اس کے سامع کا د ماغ پریشان ہواور بچھ نتیج نہیں۔

بالغیب: بیناب یغیب کا مصدر ہے غائب کی جگداس کو مبالغۃ استعال کیا گیا ہے اس سے مرادوہ خفی چیز ہے کہ جو نہ حواس سے معلوم ہونہ بداہۃ عقل اس کی مقتعنی ہو۔اس کی دوشم ہیں ایک وہ غیب کہ جس پر کوئی دلیل نہ ہوجیسا کہ اس آ بت میں مراد ہے، ویعند کہ مفاتیہ کے الْعَیْب لا یَعْلَمُها اِلّا ہُو کہ خدا کے پاس غیب کی تنجیاں ہیں جن کواس کے سواکوئی نہیں جانتا،البتداس سے کی تنگیب کی وجہ سے ) اجمالاً نقد ایق کرسکتا ہے۔

دوسراوہ کہ جس کے لیے دلائلِ عقلیہ با آ واز بلندگوائی دے رہے ہوں جیسا کہ خدا تعالیٰ کی ذات وصفات اور جزاء و سزاکا دن وغیرہ ذلک اس بیس شک تبییں کہ پورا انقیا داور کمال اطاعت بندہ کا جب ہے کہ وہ انبیا علیم السلام کے فرمانے سے ان چیزوں پر بھی ایمان او وے کہ جواس کے مشاہدے سے باہر ہیں اور جن کے مشاہدہ کی اس کو طاقت نبیں ورند آ کھ سے دیکھی ہوئی چیز کی تو ہر شخص تقمد این کرتا ہے اور یبی حکمت ہے کہ فرع ک وقت کا (جبکہ بندہ کواس عالم غائب کی چیزیں ملائکہ اور دوزخ و جنت دکھائی دیے لگیں ) ایمان قبول نبیں اور اس کو ایمان باس

المراسية الم

کتے میں اورای وجہ سے نبی ملی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم آئیدہ آئے والول کے ایمان کی زیادہ قدروانی کرستہ ستے، پت نجیہ مسئد ان ماحمہ بن شبل وغیرہ کتب احادیث میں فدکور ہے کہ ایک روز حارث بن قیس نے جماعت صحابہ میں بیان کیا کہ است ستے، است ستے، است ستے، است ستے، بیان کیا کہ است میں اللہ علیہ وسلم ہم کونبایت حسرت وافسوں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

غیب کی دوتسمیں ہیں، ایک اضافی بنسب مخلوق لینی بعض اشیاء بعض بندوں سے فنی ہیں، وہی چزیں بعض دوروں کے سامنے ہیں، وہی چزیں بعض دوروں کے سامنے اس گھریا شہر کی چیزیں حاضر اور دورد دراز کے شخص کے سامنے ہیں، جیسا کہ ایک گھریا شہر کے رہنے والے کے سامنے اس گھریا شہر کی چیزیں حاضر اور دورد دراز کے شخص کے زویک جس نے ان کونہ بھی ویکھانہ سنا،غیب یا غائب ہے۔ ای طرح عالم ملکوت کی اشیاء ملائکہ یا مجردات یا ارواح طیبات معنم اتنا انہیا علیہ السلام واولیاء کرام پر کسی وقت اشیاء حاضر اوروں کی نسبت جن کے زد کی بیاشیاء فی نمب ہیں۔ عم ہے کہ بھی اس عالم ناسوت میں وہ ظہور کریں گی،جیسا کہ آنے والے واقعات مخرصاد تی نے فرمان کے مطابق جس کو پیشین گوئی کہ جیسا کہ آنے والے واقعات مخرصاد تی نے فرمان کے مطابق جس کو پیشین گوئی کہتے ہیں ان پر ایمان لا نا واجب ہے اس حصہ میں غیب دانی سے حضرات انبیا علیہم السلام اور ان کے اتباع اولیاء کرام بہتھ الیا علیہم السلام اور ان کے اتباع اولیاء کرام بہتھ کی اس عالم مصلح ہا الہیں بہرہ وور ہوئے ہیں۔

دوم غیب مطلق جمس کوغیب الغیب بھی کہتے ہیں جروت ولا ہوت کے اسرار و دیگراشیاءان کا فرزانداس کے پاس ہے اس میں سے جس مخصوص بندہ کوجس قدر چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے حصد دیتا ہے اس پر بھی بقول مخرصا دق ایمان لا ناواجب ہے۔

ویدار سے مشرف ندہوئے ، ہائے اس دولت سے محروم رہ گئے ۔عبداللہ بن مسعود رض اللہ عند نے فر ہیا۔ بیسی مگرایک نعمت سے ہم محروم رہ گئے وہ تم کونصیب ہے وہ ہی کہتم ہی دیکھے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا ہے۔ خدائے تعالی کی قسم جس نے محمصلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا ہے۔ خدائے تعالی کی قسم جس نے محمصلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہے۔ وہ کیے لیان تم ایک برق قال ہی وضو کے ایمان تم ہم اللہ علیہ وسلم کو آئے ہی این عباس وسی اللہ عنہ اللہ علی وضو کہ ایمان لا کے حضو ایک برق میں تک روسی آئے کہ سفر میں جس کے وقت ایک ہا رقافلہ میں وضو کو بانی نہ تھا ہی کہ روسی آئے کہ سفر میں تھی دوسی آئے کہ سفر میں تھی دوسی آئے کہ مقال انگاری ان نہ کا ان میں تو وہ فوارے کی طرح جوش مارے ذوالی کو تم دیا کہ پا کہ وسی آئے کہ وہ کہ اور کہ اور کو سے علیہ وسلم نے اس میں اپنی انگلیاں ڈال دیں تو وہ فوارے کی طرح جوش مارے تو آئی بیا کہ بی اند علیہ وسلم نے اور میں اند علیہ وسلم نے اس میں اند علیہ وسلم سے دوسی اند علیہ وسلم نے لوگوں سے سینکو دو سے بیٹ بھر کر بیا گول سے سینکو دو ت میں سے کس کا ایمان عجب تر ہے؟ لوگوں نے کہا ملائکہ کا۔

آ پ سلی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا ان کے ایمان میں کیا تعجب ہے وہ بارگاہ اللی میں عاضر ہیں اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں وہ کیونکر ایمان نہ لاتے ۔ لوگوں نے پھر عرض کیا آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ۔ آ پ صلی اللہ عدیہ وسلم نے فرمایا میر ے صحابہ صد ہا معجزات و کیجھتے ہیں، ان کے ایمان میں کیا تعجب ہے، البتہ عجب ان کا ایمان ہوگا جو میرے بعد پیدا ہوں گے اور میرانام سن کرصد تی دن سے ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں اور تم اصحاب۔

ابوداؤ د طیالی نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور کہا کہ اے اوعبدار حمن تم نے

The City of the Committee of the Committ

ان آ تھوں سے جناب رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں پھر اس نے کہا تم نے اپنی ان آ تھوں سے میال سام سام کے سرور کھا ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں پھر اس نے کہا تم نے اپنی 

ہے؟ انہوں نے کہاہاں۔ محوں میں دے کر بیعت کی ہے؟ انہوں نے کہاہاں۔ ۔ پین کروہ صفرت کے شوق میں زارزاررونے لگااورا بیک حالت وجداس پر طاری ہوگئی۔عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہا پین کروہ ے ہیں جھ کوایک خوشخری سنا تا ہوں کہ جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تن تھی وہ بیر کہ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جھ کوایک خوشخری سنا تا ہوں کہ جو میں نے بین کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تن وہ بیر کہ آ نر دیا ہے خوشھالی ہے اس کو جس نے بچھے دیکھا اور جھ پر ایمان لایا اور اس سے بھی زیادہ خوشھالی ہے اس کو کہ جو بغیر دیکھے بچھ پر فر دیا ہے خوشھالی ہے اس کو جس نے بچھے دیکھا اور بچھ پر ایمان لایا اور اس سے بھی زیادہ خوشھالی ہے اس کو کہ جو بغیر دیکھے بچھ پر ا بمان الباروه في جذبه جواب تك چلا آتا بحضرت صلى الله عليه وسلم كالمعجزة ب-

عقيده توحيدي فرضيت كابيان

اصل التَّوْحِيد وَمَا يَصِح إِلاعْتِقَاد عَلَيْهِ بجب ان يَقُول آمَنت بِاللَّهِ

وَمَكَالِنَكُتِهِ وَكَتِبِهِ وَرُسُلِهِ والبعث بعد الْمَوْت وَالْقِدر خَيرِه وشره من الله تَعَالَى

والحساب وَالْمِيزَانِ وَالْجِنَّةِ وَالنَّارِ وَذَلِكَ كُله حق . ہامل تو حید کے بیان میں ہےاور ایسے مسائل تو حید جن پر اعتقاد رکھنا سے جے اور واجب ہے کہ وہ فض میہ کیم کے میں ایمان لہ بیا اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولان گرامی پراورموت کے بعد زندہ ہونے پراوراچی بری تفتر برجواللہ کی طرف ہے ہے۔اور میں صاب،میزان اور جنت ودوز خ پریفین رکھتا ہوں اور سے

ب چزی برحق ہیں۔ ایمان کے بنیادی ارکان کی دضاحت درج ذیل آیات ہے ہوتی ہے۔

يًا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِى اَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلاَتِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلالاً بَعِيدًا ٥ (التهاء،136.4)

اے ایمان والو! تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ عليه وسم پرناز ، فرمانی ہے اور اس کتاب پرجواس نے (اس ہے) پہلے اتاری تھی ایمان لاؤ، اور جوکوئی القد کا اور اس کے فرشتوں کا ادراس کی کتابوں کا اوراس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو بیتک وہ دور دراز کی گمرا ہی میں بھٹک گیا۔

آمَنَ الرَّسُولُ مِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤُمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

ودرسول اس پرایمان لائے (بعنی اس کی تعدیق کی) جو پھوان پران کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اور اللہ ایمان بھی، سب ہی (دل سے) اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر امران لائے۔ اللہ ایمان لائے۔

ایمان لا ہے۔ علاوہ ازیں متفق علیہ حدیث میں جوحدیث جریل کے نام سے مشہور ہے، مرود کا مُنات صلّی اللّٰدعلیہ وسلم نے درج زیل امور پرایمان لانے کوضر دری قرار دیا ہے۔



# فرشتول برايمان

"ملائکہ" یعنی فرشتے ایک پوشیدہ اور اللہ تعالی کی عبادت کرنے والی مخلوق ہیں ، ان میں "ربوبیت" اور "ابو ہیت" کی کوئی خصوصیت موجود نہیں ، اللہ تعالی نے انہیں نور سے پیدا فر مایا ہے اور ان کواپنے تمام احکام پوری طرح بجالانے اور انہیں نافز کرنے کی قدرت و توت عطافر مائی ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

وَكَنَّهُ مَن فِي لَسَّمَوَّتِ وَلَا رُضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ ٥ يُسَبِّحُونَ لَيْلُ وَلِنْهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ٥

ترجمہ:اوراس کا ہے جوکوئی آسانوں اور زمین میں ہے اور جواس کے ہاں جیں اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں رات اور دن تبیج کرتے ہیں ستی نہیں کرتے۔(سورة الانبیاء،آیت 19-20) فرشتوں کی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ فرشتوں کی تعداد کہ نہیں جانتا۔

حضرت انس رضی الله عنه کی قصه معراج والی حدیث میں ہے:" نبی سلی الله علیه وسلم جب آسان پر "بیت المعمور" پر بہنچ تو دیکھا کہ اس میں ہرروزستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور جواس میں ایک بار (نماز پڑھ کر) چِلا جاتا ہے دوہارہ اس میں لوٹ کرنہیں آتا، یعنی پھر بھی اس کی واپسی کی نویت نہیں آتی۔"

( صحیح بخاری، بدءالخلق، باب ذکرالملائلة صلوات الله علیم، حدیث: / 320، صحیح مسلم، الایمان، باب لاسراه برسول متد، حدیث 164) \* فرشتول برایمان لا نا جا رامور برمشمنل ہے۔

# فرشتول کے وجود برایمان

جن فرشتول کے نام جمیں معلوم ہیں ان پرایمان مفصل اور جن فرشتوں کے نام معلوم ہیں آن سب پراجی، ایرن ۱۱۔ فرشتوں کی جن صفات کا جمیں علم ہے ان پرایمان لا تا جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفت کے متعلق نبی صلی انڈ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: والمرابع المليد الماليد الماليد

میں نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل وصورت میں دیکھا۔ان کے چیرسو پر تنصے اور انہوں نے افق او جر راھا بین پوری فضا پر چیمائے ہوئے تنصے۔(منداحمہ 407ء 460،412،1/407ء) تھا۔ بین پوری فضا پر چیمائے ہوئے تنصے۔(منداحمہ 460،412،1/407ء)

نیار بری ترجیح اللہ تعالیٰ کے علم سے انسانی شکل وصورت میں بھی فلا ہر ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت جبرا نیل علیہ السام کے میں جیسے اکہ حضرت جبرا نیل علیہ السان کی منعلق معروف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آئبیں حضرت مریم علیہا انسلام کے پاس بھیجا تو وہ ان کے پاس ایک عام انسان کی مدین کے جھے۔

ای طرح ایک مرتبہ حضرت جمرائیل علیہ السلام نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ،اس وقت آپ ( فسکی اللہ علیہ وسلم ) صحابہ کرام رضی اللہ علیہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ وہ ایک ایسے محض کی شکل میں آئے تھے کہ ان کے تیڑ سے انہائی سفیدا ورسر کے بال غیر معمولی طور پر سیاہ تھے اور ان پر سفر کے آٹار بھی نہیں ہتھے ہی ابیس ہی انہیں نہیں بہچا نتا تھا۔ وہ اپنے تھینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا کر بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ اپنی را نوں پر رکھ لیے۔ انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم سے اصلام ، ایمان ، اللہ علیہ وسلم سے اسلام ، ایمان ، اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم سے خاطب ہو کر فرمایا:

هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم

یہ جبرائیل متھے جو تہہیں تہمارا دین سکھانے آئے تھے۔" (میح مسلم،الایمان، بابالایمان ماھو؟ وبیان فصالہ، مدیث 10،9) ای طرح وہ فرشتے جن کوالڈ د تعالی نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط بیہم السلام کے پاس بھیجا تھا وہ بھی انسان جی کی شکل میں آئے تھے۔

۔ فرشتوں کے ان اعمال پر ایمان لانا جو جمیں معلوم ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے تئم سے انجام دیتے ہیں ،مثلا اللہ عز وجل کی تنہی کرنا اور دن رات مسلسل بغیر تھکا و شاور اکتاب کے اس کی عبادت کرنا وغیرہ یعض فرشتے مخصوص اعمال کے لیے مقرر ہیں ۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ ہیں ۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

جريل امين

اللد تعالیٰ کی وی پہنچانے پر مامور ہیں۔الله تعالیٰ نے اپن وی کے ساتھ انہیں اپنے نبیوں اور رسولوں کے پاس بھیجا

' میکائیل

ان کے ذمہ بارش اور نباتات ( معنی روزی ) پہنچانے کا کام ہے۔

اسرافيل

قیامت کی گھڑی اور مخلوق کو دوبارہ زئدہ کیے جانے کے وقت صور پھو تکنے پر مامور ہیں۔

موت كافرشته

موت کے وقت روح قبض کرنے پر مامور ہے۔

مالک

بيفرشند داروغهجهم يب

جنین پر مامورفر شیتے

بى آ دم كے اعمال كى حفاظت ير مامور فرشتے

مرحض کے اعمال کی حفاظت اور انہیں لکھنے کے لیے دوفر شنے مقرر ہیں جن میں سے ایک انسان کے داکیں ج نب اور دوسرا ہائمیں جانب رہتا ہے۔

مُردول سے سوال کرنے پر مامور فرشتے

جب میت کوقیر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دوفر شنے آتے ہیں جو اس سنے اس کے رب،اس کے دین اوراس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت سوال کرتے ہیں۔

كتابول ترايمان لانا

رسولول برايمان لانا

يومٍ آ جُرت پرايمان لانا

تقذير كے اچھايا برا ہونے ير ايمان لانا۔ ( يغارى التح ، كتاب الايمان ، باب وال جرئل ، 27.1 ، تم 60 )

وحدت ادر وجود کے معنی ومفہوم کا بیان

وحدت کالفظی معنیٰ ہے ایک اور وجود کامعنیٰ ہے ہست یا ہونا جس کا متضاد نیست ہے۔اس لیے وحدۃ الوجود ہے مراد وجود کا اکیلا پن ہے۔فلاسفہ کے نز دیک وجود سے مرادوہ چیز ہے جوموجود ہے۔انہوں نے اس کی تین قشمیں بنائی ہیں۔

واجب الوجور

ممكن الوجود

ممتنع الوجود

راجب الوجودا سے وجود کو کہتے ہیں جواسینے ہونے اور قائم رہنے میں کی غیر کا مختان نہ ہو۔ میں اللہ تارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات واجب الوجود نہیں ہے۔ ممکن الوجود ایسے وجود کو کہتے ہیں جوموجود ہونے میں کسی کا مختان ہواور اس کو قائم رہنے کے لیے کی سارے کی

من الوجود ایسے و ، ورو و میں بیل جوموجود ہوئے میں کسی کا مختان ہواور اس کو قائم رہے کے لئے کسی سیار۔ کی ضرورت ہو۔ کا نئات اور اس میں موجود تمام مخلوقات ممکن الوجود ہیں ، میروجود قیل کیکن کال درجہ کا و جو ذبیل ہیں۔ ممتنع الوجود ایسا وجود ہے جو نہ تو از خود ہواور نہ ہی موجود ہوئے میں کسی کا مختاج ہو۔ ایسا وجود بوری کا تن ت میں نہیں

ہے۔ لہذا ہاتی دوستم کا وجودرہ گیا: واجب الوجوداور ممکن الوجود۔ چونکہ کا ال درجہ کا دجود صرف ایک ہی ہے جو کہ واجب اوجود ہے اور وہ ذات بارک تعالیٰ ہے اس ملیے صوفیاء نے وحدۃ الوجود کا نظریہ پیش کیا جس کے مطابق حقیقی معنوں میں کا ل وجود صرف آیک ہی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے اور باتی تمام موجودات ممکن الوجود ہیں۔

عقیده وحدت الوجود اور دیو بندی ا کابر وحدت الوجود کامعنی:

ضامن علی جلال آبادی نے ایک زائیہ مورت کو کہا: " بی تم شر ماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے" استغفر اللّٰد (تذکرۃ الرشیدے 2 ص 242)

اس ضامن علی کے بارے میں رشید احمد گنگوہی نے مسکر اکر فر مایا:" ضامن علی جلال آبادی تو حید ہی میں غرق تھے (میناص (242)

تمام موجودات کوالند کا وجود خیال کرنا اور وجود ماسوا کوتنس اعتباری سمجھنا، جیسے قطرہ حباب،موج اورتعروغیرہ سب کو پونی معلوم کرنا۔ (حسن اللغات فاری اُردوس: 4 6)

صوفیوں کی اصطلاح میں تمام موجودات کوالٹد کا وجود مانتا اور ماسوا کے وجود کو محض اعتباری سمجھٹا۔

(علمي أرد ولغت اتصنيف وارث سر بهندي ص (1551)

عاجی ایداد الله حنفی کسی تعارف کا مختاج نہیں ہے بموصوف برصغیر میں وحدت الوجود کے نظریے کو برصغیر کے احزاف میں پھیلانے کے حوالے سے سرفہرست ہیں، حاجی ایداد الله (مہاجر کمی) نے لکھاہے:

پیدے کے وصلے سے الوجودی وصحیح ہے۔اس مسئلے میں کوئی شک وشبہیں ہے۔فقیر ومشائخ فقیراورجن لوگول فقیر کے شام مسئلہ وحدت الوجودی وصحیح ہے۔اس مسئلے میں کوئی شک وشبہیں ہے۔فقیر ومشائخ فقیرا اورجن لوگول فقیر سے بعد المعند میں ہے بمولوی قاسم مرحوم ومولوی رشید احمد ومولوی یعقوب بمولوی حمر حسن صاحب ہم فقیر سے بیت کی ہے بسب کا اعتقاد میں ہے بمولوی قاسم مرحوم ومولوی رشید احمد ومولوی یعقوب بمولوی حمر حسن صاحب ہم فقیر کے بیرین اور فقیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ (شائم المادیہ میں 32 وکلیات المادیہ میں 218)

۔ یہ اور اللہ مہاجر کئی کے بارے میں اشرف علی تھا نوی فرماتے ہیں کہ \*حضرت صاحب کے وہی عقاعد میں جو ،بل عاجی امداد اللہ مہاجر کئی کے بارے میں اشرف علی تھا نوی فرماتے ہیں کہ \*حضرت صاحب کے وہی عقاعد میں جو ،بل

حل کے میں"(اماراتعاری بات میں 270)

س عدا ہوجا تا ہے اس مقام کو برزئ البرازخ کہتے ہیں" (کلیات الدادیر نیاء القلوب میں 36،35)

حاجی صاحب مزید لکھتے ہیں: اور اس کے بعد اس کو ہو ہو ہو کے ذکر میں اس قدر منہک ہوجانا جا ہیے کہ خود نذکور (اللہ) ہوجائے۔ (کمیات اندادیوں: 18)

عابی الداداللہ حنی دیوبندی کاعقیدہ دوسری جگہ پر ملاحظہ فرمائیں: وہ کہتا ہے: خدا کوخدا کہنا تو حید نہیں ہے، خدا کور کینا تو حید ہے۔ (کلیات الدادیہ: 220)

> ای طرح ایک جگه موصوف رقم طراز ہیں:معلوم شد که درعا بدومعبود فرق کر دن شرک است لینی معلوم بوا که عابد (مخلوق) اورمعبود (خالق) میں فرق کرنا شرک ہے، (کلیات امدادیہ)

رشیدا حمد کنگوبی نے اللہ پاک کومخاطب کرتے ہوئے ہوئے لکھا ہے:" یا اللہ معانی فرمانا کہ حضرت کے ارشاد ہے گرم موا ہے۔ جموع ہوں بچھ بیس ہوں۔ تیراضل ہے۔ تیرا بی وجود ہے، بیس کیا ہوں، پچھ بیس موں اور جو بیس ہوں وہ تو ہاور میں اور تو خود شرک درشرک ہے"۔ استغفر اللہ (مکاتب رشیدیہ س 10 دفشائل صدقات حصد دم س (556)

دیوبندی لوگ بلاشک وشبه یکے وحدت الوجودی بیں، ان کے تمام اکابرین اس عقیدہ پرمتنق سے۔عبدالحمید سواتی دیوبندی لکھتے ہیں:

علائے دیو بند کے اکا برمولا نامحمر قاسم نانوتو کی اورمولا نامدنی اور دیگر اکا برمسئلہ وحدۃ الوجود کے قائل تھے۔ (مقالات سواتی ،حصہ اول ہمں ۳۷۵)

خلاصہ بیہ ہے کہ دیو بندی اکابر اس وحدت الوجود کے قائل ہیں جس میں خالق وکلوق، عابد ومعبور، اور خدا اور بندے کے درمیان فرق مٹادیا جاتا ہے۔

#### حضرت بايزيد بسطامي ادر وجدكي كيفيت

حضرت بایزید بسطا می رحمته الله علیه ایک مرتبه وجد کی کیفیت میں تھے۔ اس کیفیت میں انہوں نے بر ملا خدائی کا دعوی کرتے ہوئے کہا کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو۔ جب شیح ہوئی آپ کی یہ کیفیت نزائل ہو پکی تھی۔ لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا جو کہ درست نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر دوبارہ میں ایسادعوی کروں تو تم میرے جم میں چھریاں ہیوست کر دینا۔ الله تعالی تو جسم سے پاک ہے لیکن میں تو جسم کا حال ہوں۔ لہٰذا تم جھے تن کرنے ہے بھی در اپنی نئی کہ اس کے مطابق چھریوں کا ہندویست کر لیا اور وفت بھی جلد آیا جب آپ دوبارہ اس کیفیت کا شکار ہوئے اور دوبارہ وہی دعویٰ دہرایا بلکہ اس سے بھی سخت انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ کیوں خدا کو زمین و آسان

میں ڈھونڈتے ہو وہ تو میرے جیسے جل ہے ای جل تل تل کرو۔ میرے جیسے جل ماسوائے خدا بجھ نہیں ہے البندا مریدان پر چر یول ہے حکم یا ہوائے کرہ کے ، لیکن جومرید بھی ان کے جسم جل چھری پیوست کرتا زخم اس کے اپنے جسم پر لگنا اور بایزید بسطا می رحمتہ اللہ علیہ کسی بھی فتم کے ذخم سے محفوظ وہامون رہے۔ بید واقعہ دات کو پیش آیا تھا صبح کے وقت جب بید واقعہ دیگر لوگوں کے علم میں آیا تب سینکڑ وں لوگ آپ کے آستانے پر حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کے لباس میں کی فرد واحد کا جسم بنیاں نہیں ہے بلکہ دونوں جہاں آباد ہیں۔ اگر بیدانسانی جسم ہوتا تو جھریوں کے بے در بے حملوں سے جور ہوجا تا۔

تفسیر نعبی میں خلاصہ تفسیر کے تحت مفتی احمہ یار خان نعبی علیہ الرحمہ درج ہے کہ خیال رہے کہ رب تعالی کی صفات دوشم کی ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کی بخلی مخلوق پرنہیں پڑی اور ان کو کسی معنی سے مخلوق کے لیے استعال نہیں کر سکتے جیسے: واجب الوجود۔معبود۔خالق۔قدیم ،اوربعض کے نزد یک رحمان بھی۔۔۔۔الی اخرہ

جہاں تک بیں سمجھ پایا ہوں، مفتی صاحب علیہ الرحم ایک خاص سیات دسبات کے تحت بنرغی تفہیم نفسِ مسلہ کو سہل انداز میں بیان فر مارہ ہیں، ند کہ مدار الوہیت کی تعریف برطابق کتب عقائد پیش کرنے کا التزام دد یکھئے، جاءالحق میں جن چار کا عدو بیان فر مایا ان میں معبود ہونے کا ذکر نہیں، جبکہ تفییر نعیم میں بید ندکور۔اس (استحقاق عبادت) کے بغیر جاءالحق میں چار کا عدو بیاں پورا ہور ہا ہے کہ قدیم ہونے کے ساتھ ندمر نے کو علیحدہ سے ذکر کیا، حالا نکہ جو ذات از لی ہو، وہ می ابدی بھی ہوتی ہے، جیسا کہ المعتقد المنتقد کے سفحہ 40 بر ہے

اور رہا فانی الذکر (بینی اللہ تعالیٰ کے لیے قدم و بقاء کا ثبوت ولیل عقلی سے ) تو ہاں ولیل سے کہ اگر وہ قدیم نہوگا تو محدث کا محت ہوگا۔ اب اگر وہ محدث قدیم ہے تو وہی ہماری مراد ہے، ورند ہم کہی کلام محدث حادث کے متعلق نقل کریں گے اور اس طرح کرتے رہیں گے۔ اب اگر تسلسل بچد و نہایت ہوتو اس سے کسی محدث کا اصلاً حاصل نہ ہونا لازم آئے گا، لیکن حصول محدث بالبداہت فابت ہے۔ تو ضروری ہوگا کہ یہ سلسلہ ایک ایسے موجد کی طرف منتبی ہوجس کے لیے کوئی ابتدا نہ ہو، تو اس کا قدیم ہونا لازم ہوگا۔ اور جب اس کا قدیم ہونا فاجت ، تو اس کا محدوم ہونا محال ، اس لیے کہ بقا کے لیے قدیم ہونا محدوم ہونا محال ، اس لیے کہ بقا کے لیے قدیم ہونا محدوم ہونا محال ، اس لیے کہ بقا کے لیے قدیم ہونا محدوم ہونا محال ، اس کے کہ قدیم واحد کی ۔ حالا نکہ محدوم ہونا محال کہ وجود کا وجود کا وجود کا وجود کا بیت ہوگیا ، انہذا اس کا معدوم ہونا محال ہے۔

اس سے قبل صفحہ 38 پر ہے۔ وجود ہاری تعالی واجب ہے لیعنی عقلاً وشرعاً بذاتہ لازم وضروری ہے۔ بذاتہ کا مطلب ہے ، کہ وہ اپنے مقتضاء ذات سے موجود ہے نہ کہ کسی علت سے ، تو ازلاً وابداً قابل عدم نہیں جیسا کم متنع الوجود بذاتہ اصلاً وجود کا قبل نہیں اور وہ کا محال ہے۔

لین قدیم ہونے اور نہ مرنے کو الگ سے ذکر کرنا محض سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جو قدیم ہے وہی باتی ہے۔ اور

ACTOR SECTION SOCIETY SOCIETY

المعتقد المنتقد کے مطابق قدیم واجب الوجود ہے۔ اس اعتبارے واجب الوجود کا ذکر قدم وبقاء کوٹائل ہوا۔ ہوتی رہی گئیق تو المعتقد المنتقد کی عبارت کے مطابق واجب الوجودوہ ہے جواپے مقتضاء ذات سے موجود ہو، ندکد کسی علت سے، جبکہ گلوق اپنے مقتضاء ذات سے موجود نہیں ہوتی بلکہ اپنے وجود کے لیے مختاج ہوتی ہے کسی موجد کی۔ ادر خالق یا موجد وہ ہے جوتر یم ہو، اور قدیم واجب الوجود ہے۔ گویا واجب الوجود ہونا تخلیق کو بھی شائل۔ پول جاء الحق اور تغییر نعمی کی نقل کردہ عبارات میں واجب الوجود ہونا اور معبود ہونا اپنی جامعیت کا عتبار سے دیگر ندکورات کے ماصر۔

آپ نے مزیدلکھاوا جب کامفہوم ال طرح ہے کہ اسکا وجودا پیجاد غیر کا ثمر نہیں بلکہ ذاتی ہے۔ تدیم کامفہوم سے کہ وہ مسبوق بالعدم نہیں ہے۔

المعتقد المنتقد كاعبارت دوباره ملاحظة فرمائين:

اگروہ قدیم نہ ہوگاتو محدث کا مختاج ہوگا۔ اب اگر وہ محدث قدیم ہے تو وہی ہماری مراد ہے، ورنہ ہم یک کلام محدث حادث کے متعلق نقل کریں گے۔ اور ای طرح کرتے رہیں گے۔ اب اگر تسلسل بیحد ونہایت ہوتو اس سے کی محدث کا اصاف حاصل نہ ہونا لازم آئے گا، لیکن حصول محدث بالبداہت تابت ہے۔ تو ضروری ہوگا کہ بیسلسلہ ایک ایسے موجد کی طرف نہتی ہوجس نے لیے کوئی ابتدانہ ہو، تو اس کا قدیم ہونا اور جب اس کا قدیم ہونا خابت، تو اس کا معدوم ہونا محال، اس لیے کہ بیتا کے لیے قدیم ہونا طروم ہے۔ اس لیے کہ بیتا کے لیے قدیم ہونا طروم ہے۔ اس لیے کہ قدیم ہونا جورہ ہونا محدوم ہونا محدوم ہونا محال، اس الوجود ہے۔ اور اگر اس ذات پرعدم جو تر ہوتو یہ پلٹ کر جائز

یہاں دونوں اصطلاحات کے مغہوم پر بحث نہیں۔ میری گزارش صرف اتن ہے کہ جب واجب الوجود کا ذکر بطور معیار الوجیت آسمیا، توبیق نرم و بقاء و تخلیق کوشامل ہوگا، الگ ہے آئیس بطور خاص معیار الوجیت شار کرنے کی حاجت نہیں رہے گی، البتہ بطور صغات ان کا ذکر انفر ادی طور پر کرنا دوسری بات ہے۔

الله تعالى كى وحدا نبيت كابيان

وحدانية الله تَعَالَى

وَالله تَعَالَى وَاحِد لَا من طَرِيقِ الْعَدَد وَلَكِن من طَرِيقِ انه لا شريك لَهُ لم يلد وَلم يُولد وَلم يكن لَهُ كفوا احد لا يشبه شَيْئاً من الْاَشْيَاء مَن خلَقه وَلا يُشبههُ شَيْء من خلقه لم يزل وَلا يزال باسمائه وَصِفَاته الذاتية والفعلية

الله تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے کہ الله تعالیٰ واحد ہے نہ کہ عدد کے اعتبار سے بلکہ اس اعتبار سے اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ تو اس کوکس نے جٹااور نہ وہ کس سے پیدا ہوا اور اس کوکوئی ہمسر نہیں ہے۔ وہ اپنی مخلوق میں سے

#### 

کسی کے مشابہہ نہیں اور نہ ہی اس کی تلوق میں سے کوئی چیز اس سے مشابہت رکھتی ہے۔ وہ اپنے اساء اور صفات ذاتیہ وفعلیہ میں ہمیشہ سے ہے جو بھی بھی ختم ہونے والانہیں۔

#### توحيد كالغوى معنى

توحید وحدت سے بنا ہے جس کامعنی ہے: ایک کو ماننا اور ایک سے زیادہ ماننے سے انکار کرنا۔ ائمدلغت نے توحید کی تعریف اس طرح کی ہے:

التوحيد تفعيل من الوحدة، وهو جعل الشيء واحداً، والمقصود بتوحيد الله تعالى اعتقاد انه تعالى واحد في ذاته وفي صفاته وفي افعاله، فلإيشاركه فيها احد ولا يشبهه فيها احد.

توحیدالوحدة سے باب تفعیل کا مصدر ہے۔اس سے مراد کسی چیز کواکی قرار دینا ہے۔اللہ تعالی کی توحید سے مراد ہے۔ اس جے اس جے اس کے کواکی قرار دینا ہے۔اللہ تعالی کی توحید سے مراد ہے۔ اس چیز کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اورافعال میں واحد و یکنا ہے ان میں اس کا کوئی شریک ہے نہ کوئی اس کا مشابد۔

#### . توحيد كاشرعي واصطلاحي مفهوم

شریعت کی اصطلاح میں بیعقیدہ رکھنا تو حید ہے کہ اللہ تعالی اپنی ذات ، صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکناو ہے مثال ہے، اس کا کوئی ساجھی یاشر یک نہیں ، کوئی اس کا ہم پلہ یا ہم مرتبہ ہیں۔

1۔امام ابوجعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ (321ھ)عقیدہ تو حید کی تشریح کرتے ہوئے اس کے شری واصطلاحی مفہوم کو درج ذیل الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله وّاحِدٌ لا شريك له. ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا الله غيره، قديم بلا إبتداء، دائم بلا انتهاء لا يفني ولا يبيد. ولا يسكون الا ما يريد. لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام. ولا يشبهه الانام، حَيَّ لا يموت، قيوم لا ينام. خالق بلا حاجة. رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة مازال بصفاته قديمًا قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم من صفته. وكما كان بصفاته ازليًّ كذالك لا يزال عليها ابديًا، ليس بعد خلق الخلق استفاد إسم الخالق، ولا باحداثه البرية استفاد إسم البارء. له معنى الربوبية ولا مربوب، و معنى الخالق ولا مخلوق. وكما انه محى الموتى بعد ما احيا استحق هذا الاسم قبل احيائهم كذالك استحق اسم الخالق قبل انشائهم. ذالك بانه على كل شيء قدير، وكل شيء اليه فقيره، وكل امر عَليه يسير لا يحتاج الى شيء، ليس كمثله شيء

Ces 117 30 30 100 Se State and man Their

وهو السميع البصير. على الخلق بعلمه وقدر لهم اقدارًا وضرب لهم أجالاً. ولم يخف عنيه شيء قبل أن يخلقهم. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجرى بتقديره ومشيئته، وتمشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشا لم يكن. يهدى من يشآء ويعصم ويعافى فضلا، ويضل من يشآء ويخدل وينخذل ويبتلى عدلا. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. وهو متعال عن الاضداد والانداد، لاراد لقضاء وولا معقب لحكمه ولا غالب لامره المنا بذالك كله وايقنا أن كلا من عنده.

ہم الله رب العزب کی تو حید مراعتقادر کھتے ہوئے اُس کی توفیق سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکیا ویکانہ ہے اُس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ، کوئی شے اُس کی مثل نہیں اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو کمز ور اور عاجز نہیں کرسکتی، اُس کے سواء کوئی لائق عبادت نیں۔وہ قدیم ہے جس کے دجود کے لئے کوئی ابتداء بیں، وہ زندۂ جاوید ہے جس کے وجود کے لئے کوئی انتہاء نیس۔اُس کی ذات کوفنا اورز دال نہیں۔اُس کے ارادہ کے بغیر پھولیں ہوسکتا۔اُس کی حقیقت فکر اِنسانی کی رسائی سے بلند ہے اور اِنسانی عقل وہم اُس کے اور اِنسانی مخلوق کے ساتھ کوئی مشابہت بیں ہے۔وہ ازل سے زندہ ہے جس پر بھی موت وارد بیں ہوگی اور ہمیشہ سے قائم رہنے والاہ جونیندسے پاک ہے۔وہ بغیر کی حاجت کے خالق ہے،وہ بغیر کسی محنت کے رازق ہے۔ بغیر کسی خوف و خطر کے وہ موت وینے والا ہے۔ وہ بغیر کسی مشقت کے دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی مخلوق کو پیدا كرنے سے بل بى الى صفات كاملہ سے متصف تھا۔ أس نے مخلوق كے وجود ہے كوئى اليي صفت حاصل نہيں كى جواً ہے پہلے سے حاصل نتھی۔ جس طرح ازل میں وہ صفات اُلو ہیت سے متصف تھا اُسی طرح ابد تک بلا کم و كاست إن سے متصف رہے گا۔ أس نے اسپے لئے خالق اور بارى كا نام كلوقات اور كائنات كى پيدائش كے بعد حاصل نہیں کیا۔ اللہ تعالی کور بو بیت کی صفت اُس وقت بھی حاصل تھی جب کوئی مربوب یعنی پرورش یانے والا نه تقا اور أے خالق كى صفت أس وقت بھى حاصل تقى جب كسى مخلوق كا وجود ہى نه تقا۔ جس طرح وہ مُر دوں كو زندہ کرنے والا انبیں زئدہ کرنے کے بعد کہلایا حالاتکہ وہ انبیں زئدہ کرنے سے پہلے بھی اِس تام کامستحق تھا اِس طرح مخلوق کی ایجاد سے پہلے بھی وہ خالق کے نام کامتحق تھا۔ بیاس وجہ سے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اُس کی مختاج ہے، ہرامر کا کرنا اس پر آسان ہے اور وہ خود کسی کا مختاج نہیں ، اُس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔اُس نے مخلوق کواسینے علم کے مطابق پیدا کیا ہے، اُس نے مخلوق کے لئے ہر ضروری چیز کا انداز ہ اورمقدار پہلے سے مقرر اور متعین کر دی ہے اور اُس نے اُن کی موت کے اوقات مقرر کر

ویے ہیں۔ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اُس سے کوئی شے پوشیدہ پیس تھی، اُسان کی تخلیق نے بیل ہی علم تھا

کہ بدلوگ (پیدا ہونے کے بعد) کیا کریں گے۔ اُس نے انہیں اپنی اطاعت کا تھم دیا اور اپنی تا فر مانی و سرنشی

سے منع کیا۔ ہر چیز اُس کی مشیت اور نقتر ہر کے مطابق چلتی ہے اور اس کی مشیت وارادہ نافذ ہوتا ہے۔ بندوں ک

(اپنی) کوئی مشیت وارادہ نہیں ہوتا گر جو وہ ان کے لئے جا ہے پس جو وہ ان کے لئے جا ہے وہ ہوتا ہے اور جو

وہ نہ چا ہے نہیں ہوتا۔ وہ جے جا ہے نفشل سے ہدایت کی تو فیق دیتا ہے، نافر مانی سے بچا تا ہے اور معاف کرتا ہے، اور وہ جے چا ہے اپنے عدل کی بناء پر گرماہ کرتا ہے، رسواٹھ ہراتا ہے اور عذاب بیس مبتلا کرتا ہے۔ تمام

لوگ اُس کی مشیت کے اندر اُس کے فضل اور عدل کے در میان گرد ڈس کرتے رہتے ہیں۔ نہ کوئی اُس کا مدّ مقابل اور کہ کی اُس کی مشیت کے اندر اُس کے فیصل اور عدل کے در میان گرد ڈس کرتے رہتے ہیں۔ نہ کوئی اُس کا مدّ مقابل میں اور کوئی اس کے امر پر غالب آئے والانہیں۔ ہم اِن تمام ہاتوں پر ایمان لا چکے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ نہیں اور کوئی اس کے امر پر غالب آئے والانہیں۔ ہم اِن تمام ہاتوں پر ایمان لا چکے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ پیسسب چھائس کی طرف سے ہے۔ (ابوجنفر الحلی کی ، العقیدة المحلید یہ: 1-10)

2-امام الوالحن الاشعرى رحمة الله عليه (324 هـ) توحيد كى تشريح ان الفاظ ميس كرتے بين:

المتفود بالتوحيد، المتمجد بالتمجيد، الذى لا تَبْلُغُه صفاتُ العبيد، وليس له مثل و لا تديد، وهو المبدى المعيد، الفقالُ لما يريد، جلَّ عن اتخاذ الصاحبة والابناء، و تقدس عن ملامسة النساء، فليست له عَثرة تُقال، ولا حَدَّيضَرب له فيه المثالُ، لم يَزَل بصفاته اولا قديرًا، ولا يَزَل عالمًا خبيرًا، مبق الاشياء عِلْمُهُ، و نفذت فيها ارادتهُ، ولم تعزُب عنه خفيات الامور، يزال عالمًا خبيره سوالف صروف الدهور، ولَمْ يَلْحَقُه في خَلقِ شيءٍ مما خلق كلال ولا تعب، ولا مسه له في مسه له يُول ولا تعب، ولا تعب، ولا تعب، ولا تعب، ولا تعب، ولا يعزته، فذلَّ لعظمته المتكبرون، واستكان لعز ربوبيته المتعظمون، وانقطع دون الرسوخ في علمه الممترون، و ذلَّت له الرقاب، و حارت في ملكوته فِطنُ ذوى الالباب، وقامت بكلمته المسموات السبع، واستقرت الارض المهاد، و ثبتت الجبال الرواسي، وجرت الرياح المسموات السبع، واستقرت الارض المهاد، و ثبتت الجبال الرواسي، وجرت الرياح المسموات المتعزّدون، و يخشع له المترقِّعون، ويدين طوعًا و كرهًا له العالمون الشربارك وتعالى وهذات محدودها المعالمون النتارك وتعالى وهذات محدودها المعالمون النتارك وتعالى وهذات على حدودها المعالمون النتارك وتعالى وهذات ويودين على المتعرّدون، و يخشع له المترقِّعون، ويدين طوعًا و كرهًا له العالمون الشربارك وتعالى وهذات محدودها المعالمون المتعرّدون، و يخشع له المترقِّعون، ويدين طوعًا و كرهًا له العالمون الدراك وتعالى وهذات من جريّد كا ابتداء كردية والا مهاد وتراك والله العالمون عالم بينون كرونية والا من ويودين والا من ويودين والا المورة والا ال

عورتوں کے میل طاپ سے پاک ہے، اس کی کوئی الی لفزش نہیں جے ختم کیا جا سکے (لینی اس کے تمام افعال لفزشوں سے پاک ہیں) اور مذہ اس کی کوئی الی صد ہے جس کی مثال دی جا سکے، وہ اپنی صفات کے ماتھ اؤل سے بی تا در ہے، وہ بمیشہ عالم اور خبیر رہا ہے، اس کا علم کل اشیاء سے پہلے ہے! دو اس کا ارادہ اُن بی نا فذہ پوشیدہ امور بیں سے بچھ بھی اس سے تخفی نہیں، گر دو تی اور تکلیف بیٹی، اس نے تمام اشیاء کوا پی قد رت میں اسے مشقت اور تھکان نہیں ہوئی، مذہ اسے کوئی کمزوری اور تکلیف بیٹی، اس نے تمام اشیاء کوا پی قد رت میں اسے مشقت اور تھکان نہیں ہوئی، مذہ ی اسے کوئی کمزوری اور تکلیف بیٹی، اس نے تمام اشیاء کوا پی قد رت کے ماب نے تمام اشیاء کوا پی قد رت اس کی مشیم رہن اس کی تفرید کی خات سے ان کو تالع کیا، پس مشیم رہن اس کی تفرید کی خات کے ماب کی رہوئے، مشیم رہن اس کی تفرید کی خات کے ماب کے اگر دنیل خم ہوگئیں، تھلادوں کی عقل ووائش اس کی بادشاہی میں مشخیر ہوگئیں، اس کی کلمہ کے مب ساقوں آسان قائم ہوئے ، فرش زیدن نے قرار پایا، بلندو اس کی بادشاہی میں مشخیر ہوگئیں، آسانی فضاییں بادل چلے گئے، سمندرا پی صدود میں قائم ہوئے، وہ اس کی باد بہاڑ وجود میں آئے ، تر مدوست ہے جس کے سامنے طاقور تھکے اور بلندر شہدر کھنے دالے انکماری کرتے ہیں اور اس مورائی (وہ وہ کی البایئ موں الدین میں مالے ہیں اور الم طوعاً وکر ہالی بیش اس مورائی (وہ وہ کی اس کی اطاعت اختیار کرتے ہیں۔ (اور اس الله تر الله میں الله بیش اصوں الدینہ: ۲) اس کی اطاعت اختیار کرتے ہیں۔ (اور اس الله تر الله بیش اصوں الدینہ: ۲)

انه في ذاته واحدٌ لا شريكَ له، فَردٌ لا مَنِيلَ له، صَمَدٌ لا ضِدَّ له، منفود لا نِدَّ له، وانه واحدٌ قديمٌ لا اوَّلَ له، اذلَى لا بِدايَة له، مُسْتَمِرُ الوجُود لا آخرَ له، ابَدى لا نِهايَة له، قَيُومٌ لا انقِطَاعَ له، دَائِمٌ لا انصِرامَ له، لم يزل موصوفًا بنعُوت الجلال، لا يُقْضَى عليه بالانقِضَاء، والانفِصَال، بسَصَرُّم الآباد وانقِراض الآجال، بل هو الاوَّلُ والآخِرُ، والظاهِرُ والباطنُ، وهو بكل شيء عَلِيمٌ.

#### التنزيه:

وانه ليس بِجِسْمٍ مُصَوَّر، ولا جَوْهَر محدود مقدر، و انه لا يُماثِل الاجسام، لا في التقدير ولا في قبول الانقِسام، و انه ليس بجوهر ولا تَحلُّه الجواهرُ، ولا بِعَرَضٍ ولا تحله الاعراضُ، بل لا يُسماثِلُ موجُودًا ولا يسمائله موجودٌ، ليس كمثله شيءٌ ولا هو مِثلُ شيءٍ، و انه لا يحده الديماثِلُ موجُودًا ولا يسمائله موجودٌ، ليس كمثله شيءٌ ولا هو مِثلُ شيءٍ، و انه لا يحده السمواتُ، ولا تَحَيَنفُه الارضُون ولا السمواتُ، والسمقدارُ، ولا تَحُويه الاقطارُ، ولا تُحِيطُ به الجهاتُ، ولا تحكينفُه الارضُون ولا السمواتُ، وانه مُستَوى على العرشُ على الوجه الذي قَالَه، وبالمعنى الذي ارادَهُ، استواء منزها عن السمواتُ الله مَستَوى على العرشُ و حَمْلتُه المُسمَاسَة والاستِقْرَار، والتَمَكُّن والتُحلُول والانتِقَال، لا يَحملُه القرشُ، بل العرشُ و حَمْلتُه

مَحَمُولُونَ بِلَطَفَ قُدَرِيِّه، و مَقَهُورُونَ فَى قبضته، وهو فوقَ العرش والسَّماء، وفوقَ كُلِّ شيء الى تَسَخُومِ الشَّرَى، فَوقيةً لا تزيده قُربًا الى العرشِ والسماءِ، كما لا تزيده بُعدًا عن الارض والشرى، بـل هـو رَقِيـعُ الـدرجات عن العرش والسماء، كما انه رَقِيعُ الدرجات عن الارض والثرى، وهو مع ذلك قَرِيبٌ من كل مَوْجُوْدٍ، وهو اقربُ الى الِعبد من حَبْلِ الْوَرِيْدِ، وهو على كُلِّ شَيءٍ شَهِينًا، أذا لا يماثل قُربُه قُربَ الاجسام، كما لا تُماثِل ذَاتُهُ ذاتَ الآجسام، و أنه لا يَحُلُّ في شيءٍ ولا يَحُلُّ فيه شيءٌ ، تَعالَى عن أن يَحْوِيه مكانٌ ، كما تَقَدَّس عن أن يَحُدُّه زمانٌ ، بـل كـان قَبُـلَ أن خُـلِقَ الـزمـانُ والـمكانُ، وهو الآن على ما عَلَيه كَانَ، و انه بايْن عن خَلْقِه بـصفاته، ليس في ذاته سِوَاه، ولا في سِوَاه ذاتُه، و انه مُقَدَّسٌ عن التَّغييْرِ والانتقال، لا تُحِلّه المحوادث، ولا تَعْتَرِيه العَوَارِضُ، بل لا يزال في نَعُوّتِ جلاله مُنَزَّمًّا عن الزوال، و في صفات كَـمَـالِـهِ مُسْتَـغُـنِياً عن زيادة الاستكمال، و انه في ذاته معلومُ الوجود بالعقول، مَرثِي الذات بالابصار، نِعمَةً منه وَلُطفًا بالابرار في دارِ القرار، واتمامًا منه للنَّعِيمِ بالنظر الى وَجُهِه الكريم. بے شک اللہ تعالی اپنی ذات میں واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں ، یکتا ہے جس کی مثل کوئی نہیں ، بے نیاز ہے جس کی ضد نہیں ،منفر د ہے جس کی مانند کوئی نہیں ، وہ ابیا واحد اور قدیم ہے جس کا اوّل کوئی نہیں ، وہ از ل ہے ہے جس کی کوئی ابتداء نبیں، اس کا وجود ہمیشہ باقی رہنے والا ہے جس کا کوئی آخر نبیں، وہ ابدی ہے جس کی کوئی ا نہا نہیں، ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والا ہے جس میں کوئی انقطاع نہیں، وہ جلالت کی صفت سے متصف رہا ہے، مرتوں کے خاتمہ اور زمانوں کی ہلاکت کے باعث اس فنائیت اور انجام کے سبب اس کے خلاف فیصلہ ہیں ہو سکتا، بلکہ وہی اوّل ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔

(غزال بتو،عدائعتا كد.50-54)

ہرعیب اورنقص سے پاک ذات

بینک وہ کوئی جسم نہیں جس کی تصویر کئی کی جائے (وہ جسم سے پاک ہے)، نہ ہی وہ محدود جو ہر ہے، جس کا اندازہ کی جاسکے۔ وہ اجسام سے مماثلت نہیں رکھٹا نہ ہی مقدار میں اور نہ ہی قبولِ تقسیم میں، وہ جو ہر نہیں ہے اور نہ ہی جواہراس میں طول کر سکتے ہیں ۔ اور وہ عرض نہیں ہے نہ ہی اعراض اس میں حلول کر سکتے ہیں (وہ جو ہر وعرض سے پاک ہے)، بلکہ وہ کی موجود کے مماثل نہیں ہوسکتا اور نہ ہی کوئی موجود اس مے مماثل ہوسکتا ہے۔ کوئی چیز اس کی مثل ہے اور نہ ہی وہ کسی چیز کے مثل ہے، مقداراس کی حد بندی نہیں کرسکتی ، اطراف اے سمیٹ نہیں سکتے ، جہات اس کا اعاظر نہیں کرسکتیں ، سب آسان اور زمین اس کو گھر نہیں سکتے (وہ مکان و جہت سے پاک ہے)، وہ اس طرح اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا اس نے فر مایا، اس

معنی کے ساتھ جس کا اس نے ارادہ کیا، اس کا پیاستواء فر مانا جھونے ہے، قرار بکڑنے سے تمکن وحلول اور انقال سے منزہ ے ، عرش اس کونبیں اٹھا تا ، بلکہ عرش اور اس کوا ٹھانے والے اس کی لطف قندرت کے سبب اٹھے ہوئے ہیں اور اس کے قبطرہ ہے۔ قدرت میں بے بس بین، وہ عرش وساء سے بلند ہے اور تحت الثری تک ہر چیز پر فوق اور برتر ہے، یہ بلندی اس کے عرش اور آسان تک کے قرب میں پچھاضافہ ہیں کرتی جس طرح کہوہ زمین و پا تال تک سے اُسے دور نہیں کرتی۔ بلکہ وہ عرش وس سے بلند مرتبہ ہے جس طرح کہ وہ زمین وٹر کی سے بلند مرتبہ ہے،اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر موجود سے قریب ہے، وہ بندے کی شہدرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہر چیز پرنگہبان ہے، کیونکہاں کا قرب اجسام کے قرب جیسانہیں ہے جس طرح کہ اس کی ذات اجسام کی ذاتوں جیسی نہیں ہے، بے شک وہ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا اور نہ کوئی چیز اس میں حلول کرسکتی ہےوہ اس سے بلند ہے کہ مکان اسے گھیر سکے، جس طرح وہ اس سے پاک ہے کہ زمانداس کا احاظہ کر سکے، بلکہ وہ زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے تھا، وہ اب بھی اپی ای از لی صفت پر قائم ہے، وہ اپن گلوق سے اپنی صفات کے اعتبار سے جدا ہے، اس کی ذات میں اس کے علاوہ کوئی نہیں اور نہ اس کے غیر میں اس کی ذات ہے، وہ تغییر دانقال ہے پاک ہے،حوادث اس میں داخل اورعوارض اس کو ناحق نہیں ہوسکتے ، بلکہ وہ اپنی صفات جلال میں پاک رہے گا ؛وراپنی کمال کی صف ت میں وہ قبول اضافہ ے مستنعنی ہے، عقل و دانش کے سبب **وہ اپنی زات میں وجو دِمعلوم ہے، آئکھول سے دکھائی دینے والی ذات ہے، دارِ آخر**ت میں بیاس کی طرف سے نعمت اور نیکو کاروں کے لئے انعام ہوگا اور اس کی طرف ہے اس نعمت کا اتمام و کمال اس کے حسین و جمیل چرے کی زیارت پر ہوگا۔

4-امام عمر بن محمد النسفى (537 ھ) مغہوم تو حید کے بیان میں لکھتے ہیں:

والمحدد ثلمالم هو الله تعالى الواحد القديم الحيُّ القادر العليم السميع البصير الشائى المريد ليس بعرض، ولا جسم، ولا جوهر ولا مصوَّر، ولا محدود، ولا معدود، ولا متبقّض، ولا مسجزٍّ، ولا متركب، ولا متناه، ولا يُوصف بالماهية، ولا بالكيفية، ولا يتمكن في مكان، ولا يجرى عليه زمان ولا يشبهه شيء، ولا يخرج عن علمه و قدرته شيء.

وله صفات ازلية قائمة بذاته وهي لا هو ولا غيره.

عالم كوسب سے پہلے وجود عطا كرنے والى ذات الله تارك و تعالى كى ہے، جو كہ واحد ہے، قديم ہے، بميشه زنده رہنے والا ہے، تدرت ركھنے والا ہے، جائے والا ہے، سننے والا ہے، ديكھنے والا ہے، چاہنے والا ہے، اراده كرنے والا ہے، وہ عرض نہيں ہے نہ جم ، نہ جو ہر ہے نداس كى شكل وصورت، ندمحدود ہے نہ معدود (جس كو شاركيا جاسكے )، نہ حصول كی شكل ميں ہے نہ جزء كى صورت ميں، ندمر كب ہے نہ قتائى، نداسے ما ہيت كے ساتھ بيان جاسكے )، نہ حصول كی شكل ميں ہے نہ جزء كى صورت ميں، ندمر كب ہے نہ قتائى، نداسے ما ہيت كے ساتھ بيان كيا جو سكتا ہے نہ بى كو كى چز

بھی اس سے مشابہت نہیں رکھتی ،اور کوئی چیز بھی اس کی قدرت اور اس کے علم سے خارت نہیں (ہر چیز اس کے اصافے میں ہے کارت نہیں (ہر چیز اس کے اصافے میں ہے کین اس کی ذات ہر چیز سے ماور اہے )۔

اس کی صفات از نی ہیں جواس کی ذات سے قائم ہیں اور میصفات نہ ہی وہ (ذات ِباری تعالیٰ ) ہے اور نہ ہی اس کا خیر ہیں ۔ (نعی العقیدة النسفیة 2)

پنانچة تُعزَفُ الاشيره باضداد بإ ( يعنی اشياء کی محیح معرفت اُن کی اضداد کی پېچان ہے ہوتی ہے ) کے اُصول کے تحت عقيدة تو حيد کی معرفت کے لئے ضرور کی ہے کہ شرک اور اُس کی جملہ اقسام کو سمجھا جائے ۔ تو حيد خدائے واحد کو لاشريک اور يکما ويگا نہ مانے کا نام ہے اور کسی کواس کا ساتھی ، حصہ داريا برابر کا شريک تھمرانے کا نام شرک ہے۔

#### شرك كالنغوي معني

لفظِ شرک شرکت سے بنا ہے جس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات ہیں اوروں کوشریک مانا جائے۔ صاحب لسان العرب ککھتے ہیں:

الشِّرُكةُ والشَرِكةُ سواءً : مخالَطَةُ الشريكين. يـقـال: اشترَكنا بمعنى تشاركنا، وقد اشترك الرِّجلانِ و تشاركا و شاركَ احدهُما الآخر.

شِدِّ کَةَ اُور شَرِ کَةَ کَامِعَیٰ دوشر بیکول کا ایک چیز میں ملنا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم شریک ہوئے لیمی آپس میں ہماری شرا کت ہوئی اور دوخص باہم شریک ہوئے لیمیٰ دونوں میں شرا کت ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ شریک بن گیا۔ (ابن منظور دلسان العرب، 448:10)

# ائمة علم الكلام كے مطابق شرك كاشرى اور اصطلاحى مفہوم

ائمهم الكلرم اورائمه لغت نے شرك كاشرى واصطلاحى مفيوم درئ ذيل القاظ ميں بيان كيا ہے:

1 \_علامه سعد الدين تفتاز اني رحمة الله عليه لكصة بين:

الاشراك هو اثبات الشريك في الالوهية، بمعنى وجوب الوجود كما للمحوس او ممعى استحقاق العبادة كما لعبدة الاصنام.

مجوں کی طرح کسی کو واجب الوجود سمجھ کر الوہیت میں شریک کرنا یا بنوں کی بوجا کرنے والوں کی طرح کسی کوستی عبادت سمجھنا ، اشراک کہلاتا ہے۔ (تعتازانی ،شرح عقائد تعی 61)

مرد الله المليز المليز

- صاحب لسان العرب علامدان منظور افريقي لكهي بي:

واشرك بالله: جَعَلَ له شَرِيكاً في مُلْكه، تعالى الله عَنْ ذالِك، والشرك ان يجعل لله شريكا في ربوبيته، تعالى الله عن الشركاء والاندادِ، لان الله وَ حُدَه لا شَرِيَّكَ له وَكَا نِدُّ له ولا نَدِيْد جب بيكها جاتا ہے كەفلال نے الله تعالى سے شرك كياتواس كامعنى بير جوتا ہے كداس نے كسى اور كوالله تعالى كے ملک اورسلطنت میں شریک بناویا جبکہ اللہ تعالی اس سے بلند و برتر ہے، اور شرک کے معنی میہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ر بو بیت میں کسی کوشر یک تھمرایا جائے حالانکہ اللہ نتعالیٰ کی ذات شریکوں اور جمسروں سے پاک ہے،۔۔۔ كيونكه وه ذات واحدب نداس كاكوني شريك ب نهاس كى كوني نظير ادر ندشل \_ (ابن منظور، لهن العرب، 449:10) ہمارے عبد میں جہال اور تصورات دین خلط ملط اور گڈ ند ہوئے دہاں بنیادی عقائد إسلام بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ۔ ' ایمانیات کے باب میں تو حید اور شرک کے شمن میں بہت سے ابہام والتباس، مغالطے اور وساوس در آئے ہیں۔ بعض لوگوں نے بہت کی غلط فہمیاں اور بجیب وغریب منتم کے شکوک وشبہات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کئے ہیں۔ اِس لئے امت میں شد بد کمراؤاور اُنجھاؤ کی کیفیت پائی جاتی ہے۔الیےلوگوں کے ہال فکری وحدت اور تصور اتی واضحیت کاسخت نقدان پایا جاتا ہے جے دور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ چنانچہ اِس کتاب میں اِی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ا یک بدیمی حقیقت ہے کیمل اگر کمزور ہوتو اِس کا علاج آسان ہے لین جب عقیدہ میں طرح طرح کے ابہام اور التبس پیدا كرديئ جائيس تو پيم فكرى وحدت كابر قزار د منامشكل بوجاتا ہے۔

# امتِ مسلمہ شرک سے محفوظ ہے

اُمتِ مسلمہ کے خصائص میں ہے ایک میر ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس کے لئے بیہ خوشخری وی ہے کہ اُمت مسلمہ کی اصل آنر مائش مال وزر کی حرص و ہوں ہے ہوگی لیکن میشرک میں مبتلائیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ باتی بگاڑاور نقائص اپنی جگه میر کیول نه بول مجموعی طور برا مت مسلمه شرک سے تحفوظ ہے۔

حضرت عقبدبن عامروض اللهعندييان كرت بين

صَـلْى رَسُـوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ . ثُمَّ صَعِدَ الْمِسْرَ كَالْمُودِع لِلْآخِيَآء وَ الْاَمُوَاتِ. فَقَالَ: إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ. وَإِنَّ عَرْضَه كَمَا بَيْنَ آيْلَةَ إِلَى الْجُحُفَةِ. إِنِّي لَسُتُ أَخْسَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي. وَللْكِنِي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الذُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا، وَتَقْتِتِلُوا فَتَهْلِكُوا ا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

قَالَ عُقْبَةُ: فَكَانَتُ الْحِرَ مَا رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنبَرِ حضور نبی اکرم صلی انتدعلیه وسلم نے شہداء اُحد کی نمازِ جنازہ پڑھی ، پھر آپ نے مبز پررونق افروز ہوکراس طرح

# The Same of the Same of the Contract of the Same of th

نصیحت فرمائی جیسے کوئی زندوں اور مردوں کو تصحیت کررہا ہو۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں جونس پر تمہارا پیش روہوں گا اور اس حوض کا عرض اتنا ہے جنتا مقام أیلہ ہے لے کر جھہ تک کا فاصلہ ہے، جھے تمہارے متعاق یہ فدشہ ہے کہ تم دنیا کی فدشہ تو نہیں ہے کہ تم دنیا کی فدشہ تو نہیں ہے کہ تم دنیا کی طرف رغبت کرو گے اور ایک دومرے سے لڑ کر ہلاک ہو گے۔

(مسلم، التح يم كماب الفصائل، باب اثبات حوض تهينا صلى الله عليد وسفاته، 4 1796، رقم 2296)

حضرت عقبدرضی الله عنه فرماتے ہیں: میں نے اس موقع پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوآخری بار منبر پر دیکھا تھا۔

مید بات ذہمن نشین رکھنے والی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر معروف صحاب ورسول صلی الله عبیہ وسلم ہے مروی میہ حدیث دراصل حضور ہی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے آخری خطبہ کی روایت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی الله علیہ وسلم نے کوئی خطبہ کوئی با تاعدہ وعظ اور خطاب منبر پر نہیں فر مایا۔ اس اعتبار سے بیروایت اور بھی اہمیت اختیار کر جاتی ہے اور اس میں بیان کیے گئے مضافین کی جیت مزید مسلم ہو جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اپنی امت کے شرک میں مبتلا ہونے کا خدشہ ظاہر مضافین کی جیت مزید مسلم ہو جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اپنی امت کے شرک میں مبتلا ہونے کا خدشہ ظاہر نہیں فر مایا ، اس کامعنی میہ ہر گزنہیں کہ کوئی فر دشرک نبیس کرے گا بلکہ من حیث الکل شرک جیسے ظلم عظیم ہے امت محفوظ رہے گئے۔

#### توحیروشرک کے باب میں چنداہم نکات

اُمتِ مسلمہ کی اکثریت جوسواوِ اعظم ہے اور جس کے شرک و گراہی ہے اعتقادی طور پرمحفوظ ہونے کی حانت خود حضور رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطافر مائی ہے۔ ستم یہ ہے کہ عصرِ حاضر میں بعض گروہوں کی طرف ہے استِ مسلمہ کی اکثریتی جماعت پرشرک کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ یہی وہ جمیادی فتنہ ہے جس نے اُمت کی وحدت کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔ اِس لئے ضرورت اِس امرکی ہے کہ تو حیداور شرک کی حقیقت کوشررے صدر کے ساتھ بیجھنے کے لئے چند ضروری نکات کو ذہمن نشین کر ساحائے۔

2۔غلط بھی کی بناء پر بعض اوقات کسی ناجائز فعل کو بھی شرک تصور کرلیاجاتا ہے، اِسی جہالت نے بہت می اُ مجھنوں کو بیدا

والمرابع المرابع المحاوية المح

کیا ہے۔ تو حیداور شرک آپس میں دومتضاد ومتقابل تصورات ہیں جن کا آپس میں اتحاد اور اشتر اک ای طرح نامکن ہے ۔ اب میں میریشن کی اصطلاع کر کہتے بھے بوری سے اس میں کے ماصطلاع کر کہتے بھے بوری سے کیا ہے۔ یوسید اور سرت دیں ہے۔ اِس کے ضروری ہے کہ شرک کی اصطلاح کو بھی بھی عموی رنگ نہ دیا جائے ، نہ ہی ہی موی رنگ نہ دیا جائے ، نہ ہی ہی موی رنگ نہ دیا جائے ، نہ ہی اِس كااطلاق بيدريغ كرك نتوى بازى كابازار كرم كياجائي

الماروئ شرع كى جيزك بارك مين رائ كا اظهار كرتے ہوئے اچى ہے يا برى، جائز ہے يا ناج زاليے الفاظ وسیع مفہوم میں اِستعال ہوتے ہیں۔اس من میں میہ بات کھوظ خاطر رکھی جاتی ہے کہ ہرنا جائز نمس اِس طرح شرکہ نہیں ہوتا جس طرح ہر جائز عمل کوعین تو حید نہیں کہتے۔ شرک کا مرتکب دائرہ اِسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔ جبکہ کی ناج ئزاور حرام عمل کا مرتکب فاسق و فاجرتو بن جاتا ہے لیکن دائرہ اِسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بعض وگ جھٹ سے ٹرک کا نوئی صادر کردیتے ہیں بلکہ سلمانوں کی واضح اکثریت پرمشنل طبقے کا نام بھی مشرک دکھ دیا جاتا ہے۔ پھرردِ عمل میں ای طرح کے سخت فاوی کا صاور ہونا لازی ہے۔ چنانچے شرک و بدعت کے فتوے ہر کسی کو اِتنی تیزی سے کفر کی وادی میں دھکیلے ھنے جا رہے ہیں کہ سوسائی میں کسی بھی شخص کے اسلام اور ایمان پر باتی ہونے میں شک ہونے لگتا ہے لہذا رہر ہوت اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ شرک تو حید کی عین ضد ہے میہ بلاواسط عقید و تو حید کورد کرنے کا نام ہے اور شرک کا مرتکب محض گنه گاراور گمراه بیس بلکه بے دین اور ایمان کے دائرے سے یکسرخارج ہوتا ہے۔

4۔ جب ایمانیات کے باب میں کی خاص عمل یا عقیدہ پرشرک کا فتو کی ناگزیر ہوجائے تو فتو کی صادر کرنے سے پہلے میدواضح کرنا ضروری ہوجاتا ہے کہ اُس عقیدہ یاعمل سے تو حید کی کون ی سم پرز دیڑی ہے اور کس در ہے کی نفی اور بطلان ہوا ہاں پرمتنزاد رہیمی نابت کرنالازمی ہے کہ دہ عقیدہ یا نمل شرک کی کون ی قتم اور درجہ کے تحت آتا ہے گویا تو حیداور شرک ك سم، نوع اور فرع كالبحى تقابل بيل متعين كرنا ضرورى موجاتا ہے۔

5۔ ہر چیز کا شرعاً ایک شبت پہلو ہوتا ہے اور ایک منفی مثلاً فرض ایک شبت عمل ہے جس کے برعس ای در ہے کا حامل ایک منفی عمل ہے جسے حرام کہتے ہیں۔ کسی کام کے کرنے کے تھم میں مثبت طلب ہوتی ہے اور نہ کرنے کے تھم میں منفی طلب۔ للنداشر بعت ہم سے میتقاضا کرتی ہے کہ قلال کام کریں اور فلال کام نہ کریں۔ پس احکام شریعت کی ہر دوست کی برابر درجہ بندی کے لئے ضروری ہے کہ مثبت اور منفی پہلو دونوں طرف ایک ہی سطح کے ہوں اور اہمیت کے اعتبار سے اِن میں ایک ہی طرح کی قوت کارفر ما ہو۔ چنانچے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کے جونتائج اورعوا قب برآ مد ہوں گے وہ بکیاں طاقت کے ہوں گے۔اب کسی کو میداختیار حاصل نہیں کہ ہراُس چیز کو جواز روئے شرع ناپندیدہ ہواُس کوحرام کے پلڑے میں ڈال دے۔ممکن ہے کہ وہ مکر وہ تو ہوحرام نہ ہو۔ مکروہ میں ناپسند بدگی پائی جاتی ہے مگر حرمت نابت نہیں ہوتی ۔ جیسے شریعت میں ہر جائز عمل فرض نہیں اِسی طرح ہرنا بیند بیرہ عمل کوحرام نہیں کہا جاسکتا۔ مثبت طلب کا بلند ترین درجہ فرض کہلاتا ہے اور منفی طلب کا بلندترین درجه حرام -جبکہ شرک اِس حرام ہے بھی او نیجا درجہ ہے اِس لئے کہ وہ امرِ فقہ نیس امرِ عقیدہ ہے۔

# The manifest of the second of

6۔ کتب اُصول فقہ میں ادکامِ شریعت کی درجہ بندی کانظم بیان کیا گیا ہے۔ راقم کی کتاب افکم اللہ ٹی ہیں ہی تفصیل موجود ہے۔ تو حید اور شرک کی حقیقت کو بچھنے کے لئے بہال تمثینا خلاصہ پٹی کیا جاتا ہے۔ شبت طلب ش ادکام کا بہلا درجہ فرض ، اس کے بعد واجب پھر سنت مو کدو، پھر سنت غیر مو کدہ اور اُس کے بعد متحب کا درجہ ہے۔ اس نے بیکس منفی طلب میں حرام کو فرض کے مقابل اور محروہ تحریک کو واجب کے مقابل رکھا گیا ہے۔ جب کداما مت ، سنت مو کدہ کے مقابل میں عرام کو فرض کے مقابل اور محروہ تحریک کو واجب کے مقابل رکھا گیا ہے۔ جب کداما مت ، سنت مو کدہ کہ مقابل ہے۔ جو سنتے در ہے میں خلاف اولی مقابل ہے اور یا نچویں در ہے میں خلاف اولی یا جو سنت غیر مو کدہ کے مقابل ہے اور یا نچویں در ہے میں خلاف اولی یا جاتر کہ مبات کہ اور خاتم کو درج و نی مشتر کہ مبات کے بحراس کے بحد شبت طلب اور منفی طلب دونوں میں مشتر کہ مبات یا جائز کا درجہ ہے۔ اِن نقعی احکام کو درج ذیل متقابل تر شیب میں رکھ کر با سائی سمجھا جاسکتا ہے۔

احكام امر (طلب نعل) احكام نى (تركب نعل)

1\_فرض 1\_ترام

2\_واجب2\_مكروه تحريي

3\_سنت مؤكده 3\_اساءات

4۔سنت غيرمؤ كده 4- مكروه تنزيبي

5\_متحب5-خلاف اولى

8-450-45

ال درجہ بندی کے مطابق امر کے بیائی اوراس کے مقابے جس نبی کے بھی پائی درج ہیں۔ جب کہ مہاح دونوں طرف مشترک ہے۔ یہاں پائی مدارج امر کے مقابے جس نبی کے بھی پائی بی مدارج ہیں اوراس کے بعد مہاح کوصوابدیدی درجہ جس رکھا گیا ہے جس جس ندواب ہے اور ندعماب وعذاب بلکدایے کا موں کو ہر کسی کی مرضی اورصوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ 7۔ فتو کی صادر کرنا بہت بڑی، نازک اورائیم ذمد داری ہے۔ ہر عالم اور فاضل بھی مفتی کے منصب پر فائز نہیں ہوتا کیونکہ کفر وشرک کا فتو کی کسف پر فائز نہیں ہوتا کیونکہ کفر وشرک کا فتو کی کسی کے ایمان کا فیصلہ ہے۔ اِس باب جس بڑی جن موادی نہیں کہ وہ شرک بھی ہو۔ گویا تحض ممنوع اور حرام ازروے کے شرع اگر ایک چیز ناجائز اور حرام بھی ہوتو اِس کے لئے بیضروری نہیں کہ وہ شرک بھی ہو۔ گویا تحض ممنوع اور حرام ہونے کی وجہ ہونے کی وجہ ہونے کی یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اِس میں خلاف شرع کی وجہ کی درجے ہیں، کیا یہ کہا جائے صالا نکہ شرک تو کفر کی آخری کی درجے کا درجے کی یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اِس میں خلاف شرک کی درجے ہیں، کیا یہ کہا جائے صالا نکہ شرک تو کفر کی آخری کی درجے کا درجے کی درجے ہیں، کیا یہ کہا جائے صالا نکہ شرک تو کفر کی آخری کی درجے کا درجے کی درجے ہیں، کیا یہ کہ اُس کی اُس کی درکہ کہا جائے صالا نکہ شرک تو کفر کی آخری کی درجے کا درجے کا درجے کا درجے کا درجے کا درجے کی درکھی کی درجے ہیں، کیا یہ کہا جائے صالا نکہ شرک تو کفر کی آخری کی درجے کا درجے کا درجے کا درجے کا درجے کا درجے کا درجے کی درجے کا درجے کا درجے کا درجے کا درجے کا درجے کی درجے کا درجے کی درجے کا درجے کا درجے کی درجے کی درجے کی درکھی کی درجے کا درجے کی درجے کا درجے کی درجے کا درجے کی درجے کی درجے کا درجے کی درجے کی درجے کی درجے کی درجے کا درجے کا درجے کی درجے کا درجے کی درکھی کی درجے کی درکھی کی درجے کی درکھی کی درجے کی درجے

اس علمی اوراعتقادی غلطی کی مثال روز مرہ زندگی ہے اِس طرح دی جاستی ہے کہ کسی کو بلکا ساز کام ہواور کوئی نیم حکیم اُسے ٹی لی کا نام دے دے۔ کسی کوشٹ Infection ہواور کوئی ڈاکٹر اُسے کینسر (Cancer) قراروے دے۔ بجا ہے کہ میہ رس امراض نقصان وہ بیں مگر اِس نقصان سے بڑھ کرمید کی کھیں زیادہ نقصان دہ میہ بات ہے کہ غلط شخص کے زریدے اُس

دولوں امراس اتصان دہ ہیں حر اِس انعصان سے ہڑھ اربید کی ہیں ذیادہ تقصان دِہ بید بات ہے کہ غلط شخص کے درسیے اُس مرض کو ہڑھا چڑھا کر پڑھ کا پڑھ بنا دیا جائے۔ لہذا ضرورت اِس امر کی ہے کہ علم الاحکام کو ذہن نشین رکھا جائے۔ اس کے فروری ہے کہ کسی عقیدہ وعمل کو شرک قرار دینے سے پہلے بیعین کیا جائے کہ اس کے ذریعہ جس عقیدہ وعمل کی فی ہوری سے کیا وہ عین تو حید ہی تابیس؟ کی عمل کے شرک ہونے کے لئے لازم ہے کہ دہ تو حید کی نفی کر ۔۔ اگر عین تو حید کی فی اس نے درہ تو حید کی نفی کر ۔۔ اگر عین تو حید کی فی اب شرک ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہی شرک نہیں بن سکتا ، اس پرشرک کا نہیں کوئی ادر تھم صادر ہوگا۔

8۔ اسلام میں عقیدہ کی بلندترین شبت سطح ایمان کی ہے جس کے مقابلے میں اِی درجے کی منفی سطح کفر کی ہے۔ محویا موسن کے مقابلہ میں اور اسلام میں بنتیں کا فرہوگا فاس بنتی کا فرہوگا فاس بنتیں کا باوجود وائرہ موسن کے مقابلہ میں بنتیں کا باوجود وائرہ ایمان ہی میں رہتا ہے۔ اس طرح اگر بحثیت ایک مسلمان عقیدہ کی بلندترین سطح تو حید پر فائز ہے تو اس کے مقابلہ میں ہوگا نہ کہ فاس اور کنے کے مقابلہ میں ہوگا نہ کہ فاس اور کنے کا میں اور کنے دوسے صرف موحد مشرک کے مقابلہ میں ہوگا نہ کہ فاس اور کن گار کے مقابلہ میں، کیونکہ فاس اور گنہگار، گناہ کے باوجود موحد رہتا ہے اور دائرہ ایمان یا عقیدہ تو حید سے فارج تھورنیں ہوتا۔ یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ شرک کو فرض، واجب اور سنت کے مقابلہ میں بھی نہیں رکھا جا سکتا، نہ کی حرام کو شرک سے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اور دائرہ ایمان کوئی اقدام حرام تو ہو سکتا ہے لین سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اور دنہ پر ذونہ پر ذونہ پر نونہ پر نونہ

اسا وت، مکروہ تحریکی ، مکروہ تنزیمی اور خلاف اولی یا مباح امر کواٹھا کرٹرک کے درجے تک لے جائے۔

یا در ہے کہ شرک صرف اس وقت وجود میں آتا ہے جب تو حید کی واضح نفی کی جائے کیونکہ یہ بات حتی طور پر طےشدہ
ہے کہ تو حید اور شرک ایک دوسرے کی ضعر ہیں۔ ایک کی واضح نفی کے بغیر دوسرا اُمر ٹابت نہیں ہوسکتا۔ ورشاس سے دین و
شریعت کا سارا نظام اُلٹ بلیٹ ہوکر رہ جائے گا۔ کسی فحض کا ایک فتوئی دوسرے کے ایمان کو بلا جواز کفر بنا وے گا جوسرا سرظلم
اورا حکام اللی کے خلاف ندصرف بغاوت ہے بلکد این کے ساتھ حدور جذیا وتی اور اسے بازیجی اطفال بنا دینے کے مترا دف
ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ شرک کونا قابل رقطعی دلائل سے ٹابت کیا جائے۔

9۔ ایمان اور توحید کی نفی ٹابت کرنے کے لئے بیتین کرنالاڑی ہے کہ توحید کے جس ورجہ کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کا شار حقوق اللہ بیس ہونا چاہیے اور بیتی جس کی خلاف ورزی ہوئی کوئی عام یا مشترک حق نہ ہو بلکہ خالعت بلا شرکت غیرے اللہ کاحق ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ بیتی شکنی اللہ تعالی کی ذات ،صفات اور افعال کے حوالے سے ٹابت کی جے اور اس میں اختصاص پایا جائے نہ کہ اشتراک لیعنی شرک کا حکم لگانے میں اس امر کو ملے کرنا ضروری ہے کہ وہ حق جس کا کسی غیر اس میں اختصاص پایا جائے نہ کہ اشتراک لیعنی شرک کا تھا اور وہ صفت بلا شرکت غیرے اللہ کی ہی صفت تھی۔ اگر کسی منت ہور ہا ہے خصوصی طور پر بلا اشتراک اللہ کا ہی حق تھا اور وہ صفت بلا شرکت غیرے اللہ کی ہی صفت تھی۔ اگر کسی صفت ہوں اور اس می وجو اللہ تھا گی ہو کہ کا جائے تو اس پر شرک کا حکم لگا جائے گا ہوں کہ دیا جائے تو اس پر شرک کا حکم لگا ہو سے گئی اور کے لئے ٹابت کر دیا جائے تو اس پر شرک کا حکم لگا یا جسے گا

ور نہیں کی عموی صفت کا خالق اور تخلوق میں اشتراک شرک نہیں ہوتا اس میں اس بات نے فرق واقع ہو جاتا ہے کہ اس کا اطان ق دونوں جگہ مختلف معانی کے تناظر میں ہوا ہے اور اس کی نوعیت بھی مختلف ہے۔ طاہری طور پر دونوں بینی خالق ومخلوق کی صفات کے بیان میں استعمال کیا جانے والا لفظ ایک ہی ہوتا ہے گر اللہ تعمالی کے لئے اس کی معنویت اور ہوتی ہے اور مخلوق کے لئے اس کی معنویت اور ہوتی ہے اور مخلوق کے لئے اور سے بات بالکل واضح ہے کہ شرک محض الفاظ کے اشتراک کے ذریعے دقوع پذیر نہیں ہوتا۔ جب تک معنوی طور پر کسی عمل یا صفت کا مفہوم، دائر ہ کار، حقیقت اور اطلاق مختلف رہاس وقت تک وہ اشتراک خواہ آئی ہو، فعلی ہو یاصفتی، پر کسی عمل یا صفت کا مفہوم، دائر ہ کار، حقیقت اور اطلاق مختلف رہاس وقت تک وہ اشتراک خواہ آئی ہو، فعلی ہو یاصفتی، مناف ء تو حید نہیں ہوتا، اس لئے وہ باعث شرک بھی نہیں بنیآ مثلاً سمتے ، بصیر، کریم علیم، رودوف، رحیم ، دلی اور مولٰی جیسے اساء و صفات قرآن مجید میں اللہ تعلیہ وسلم کے لئے اور بعض ملائکہ کے لئے بلکہ عام انسانوں کے لئے بھی مشترک استعمال ہوتے ہیں۔

جو شخص کسی کے مل کوتو حید کے منافی خیال کرتے ہوئے اِس پرشرک کا الزام عائد کر دہا ہے جب تک وہ قرآن وسنت کے دلائل اور شواہد سے اِس امر کوختی طور پر تو حید کے منافی ثابت نہیں کر دیتا اُس وقت تک کسی عمل اور خیال کومشر کا نہ تصور نہیں کیا جا سکتا ۔ کسی عمل کو بغیر ثبوت کے محض تو حید کی نفی اور شرک نہیں گر دانا جا سکتا۔

10 \_اس مقام پروجه شرک کو مجھنا اور مداریشرک کو صحبتن کرنا از بس ضروری ہے۔شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمة اللہ علیه لکھتے ہیں:

والشرك ان يثبت بغير الله سبحانه و تعالى شيئًا من صفاته المختصة به.

شرك بديه كدالله سبحاندوتعالى ك صفات خاصر مين المساكوني صفت ال ك غير ك لئ ثابت كى جائے۔

(شاهولی الله ، الفوز الکبیر. 27)

ائمہ کلام کے نزدیک خاصہ کی تعریف ہے کہ ماہوجد فیرولا ہوجد فی غیرہ (بینی جوصفت جس کا خاصہ ہوای میں پائی جائے اوراس کے غیر میں نہ پائی جائے ) لہٰذا صفات خاصہ کاعلی الاطلاق غیر کے لئے تابت کرنا شرک ہے۔شرک کا مدار محض اشتراک نہیں بلکہ مدار شرک جا رہا توں پر ہے۔

الله تعالى كيسواكس اوركوواجب الوجود مجها جائي

اس کے مستحق عبادت ہونے کا اعتقادر کھا جائے۔

الله رب العزت کی صفات خاصّه مثلاً علم بالذات ،علم بالقدرت ، ایجاد وقد رت ِ ذاتیه اورا ختیار ذاتی میں ہے کو کی صفت کسی غیر کے لئے ٹابت کی جائے۔

صفات خداوندی جیسے اس کی شان کے لائق پیل بعینہ اس طرح کا اعتقاد غیر کے لئے ٹابت کیا جائے۔خواہ وہ لیحہ بھر کے لئے ہی کیوں نہ ہوشرک کہلائے گا۔ المار مفات مشتر کہ جو خالق و گلوق کے مامین مشترک میں مدارشری اسال کیفیت و ماہیت اور قیقت واصلیت بہت ان کے اطلاق کے وجوہ خالق کے لئے اور معنی میں میں اور گلوق کے لئے اور معنی میں میں اور گلوق کے لئے اور معنی میں میں اور گلوق کے لئے اور معنی میں اور گلوق کے لئے وہی صفات کور اور آئی میں میں ممکن میں ، حادث میں ، حادث اور آئی کی شان الوھیت کے لائق عطائی میں مشرک کا مدار ندتو کیت پر ہے اور نداؤی تیت پر بہلکہ کیفیت و ماہیت اور حقیقت و اصلیت پر ہے یعنی صفات خداوندی جس کیفیت و ماہیت کے ساتھ الند تعالی سے ان علیہ میں اور جس وقت میں اور جس وقت واصلیت کے ساتھ فیر کے لئے بھی ثابت کیا جائے گا شرک ہوگا خواہ وہ جوت لیے بھر کے لئے بھی ور دند ٹیس کیونکہ صفات الوہیت حقیقت و اصلیت اور جس وقت کی علیہ کیفیت میں سن کلی الوجوہ اللہ تعالی کے لئے خاص جیں ۔ خالق اور گلوق دونوں کے لئے وجوہ اثبات الگ الگ ہیں ایک جیم کمیں سے ہے۔ اس کا جوت اللہ تو اللہ میں سے ہے۔ اس کا جوت اللہ تو اللہ میں سے ہے۔ اس کا جوت اللہ تو اللہ میں سے ہے۔ اس کا جوت اللہ تو اللہ میں سے ہے۔ اس کا جوت اللہ تو اللہ میں سے ہے۔ اس کا جوت اللہ تو اللہ میں سے ہے۔ اس کا جوت اللہ تو اللہ میں علیہ السلام کے لئے بھی ہے اور صالحین کے لئے بھی ہے ، دیوس قر آئی سے ثابت ہے۔

ولا یہ الہی، ولا یہ رسول، ولا یہ جرئیل اور ولا یہ صالحین کامعنی، شان، کیفیت، ماہیت، اصلیت وحقیقت اور اطلاق کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا اور مختلف ہے۔ ولا یہ الہی جس معنی اور شان کے ساتھ القد تعالیٰ کے لئے تابت ہے، اس معنی اور شان کے ساتھ فیر اللہ کے لئے ہے ہو بھی تابت نہیں ہو سکتی۔ یہی حال علم، رحمت، حیات، سمع و بھر اور کلام جب اس معنی اور شان کے ساتھ فیر اللہ کے لئے ہمی خابت ہیں اور مخلوق کے لئے بھی، مگر جس شان، حقیقت اور معنویت جیسی دیگر صفات مشتر کہ کا ہے۔ وہ خالق کے لئے بھی تاب ور معنویت کے ساتھ مخلوق کے لئے تابت ہیں اگر ای مان اور حقیقت و معنویت کے ساتھ مخلوق کے لئے تابت نہیں اگر ای مان اور حقیقت و معنویت کے ساتھ مخلوق کے لئے تابت نہیں اگر ایسا مان لیا جائے تو شرک و اقع ہو جائے گا۔

اس کے برعکس اگر بیشانیں ، مختلف حقیقت اور مختلف معنی میں دونوں کے لئے تشکیم کی جا کیں تو ہر گزشرک نہ ہوگا بلکہ
اے عین تو حید کہا جائے گا۔ جس کی روسے اللہ بھی ولی ہے ، بندہ بھی ولی ہے ۔ اللہ بھی علیم ہے ، بندہ بھی صاحب
حیات ہے ، بندہ بھی صاحب حیات۔ اللہ بھی کریم ورحیم ہے ، بندہ بھی کریم ورحیم۔ اللہ بھی سمیج و بصیر ہے ، بندہ بھی سمیج و
بصیر۔ اللہ بھی صاحب کلام ہے اور بندہ بھی صاحب کلام گران کا معنویٰ اطلاق مختلف ہوگا۔

خلاصہ بیہوا کہ مدارِشرک کمیت پڑنہیں بلکہ کیفیت وحقیقت پر ہے۔اس لئے صفات مشتر کہ میں حقیقی اور مجازی یا ذاتی اور عطائی کی تقسیم زیادہ بلیغ اور معنی خیز ہے اس کے برعکس عاوی وغیر عادی یا ماتحت الاسباب اور مافوق الاسباب وغیرہ کو مدارِ شرک بنا ناتھن الجھا وَاورالتباس پیدا کرنے کا موجب ہے۔

12 \_ ہمیں توحید اور شرک کے باب میں ذات حق اور اس کے اساء، صفات اور افعال کی می معرفت حاصل کرنی

توحيداورشرك كامتقابل أقسام

توحيد في الر بوبيت \_ \_\_ شرك في الربوبيت

توحيد في الألوميت \_\_\_شرك في الألوميت

توحيد في الاسماء والصفات \_\_\_ شرك في الاسماء والصفات

توحيد في التحريم \_\_\_شرك في التحريم

توحيد في الاحكام \_\_\_شرك في الاحكام

عقیدہ تو حیداور مشیقت شرک بیجے کے لئے ضروری ہے کہ اِن دونوں کی متقابل اقسام کو سمجھا جائے جن کو محقین نے تفصیلا بیان کیا ہے۔ وہ خطباء ،مقررین اور طلباء جوائے علم وفن کے میدان میں طاق اور ماہر نہیں ہوتے گر برغم خویش خود کو علماء کی صف میں شار کرتے ہیں اپنے عقائد کے باب میں فکری واعتقادی واضحیت Clarity نہیں رکھے۔ البنداوہ بہت سے امور خلط ملط اور گذید کر دیتے ہیں اور ایسی ایسی چیزوں کو زیر بحث لاتے ہیں جن کا تعلق نہ عقیدہ تو حید سے ہوتا ہے اور نہ شرک ہے۔ ایسے لوگ خود بھی فکری البخصوں میں مبتلا رہے ہیں اور دوسروں کی غلط نہیوں کا از الدیمی نہیں کر سکتے۔ ضرورت شرک ہے۔ ایسی امرکی ہے کہ عقائد کے باب میں مجمح تصورات کو سمجھا جائے۔ اُسب مسلمہ کے جوافراد بلاوجہ مسلمانوں کی واضح اکثریت مواد اعظم پرفتوئی لگا کر ان کو مشرک و برعتی گردانتے ہیں اور انہیں دائرہ اِسلام سے بیک جنیش لب خارج کر دیتے ہیں اِن اِسلام نظر میں توازن واعتدال پیدا کرنے کی ضرورت ہے تا کہ ملت اِسلامیہ کے اندرافتر ات ، انتشار اور خلفشار کی جو فضا

Colore 950 million of the Second of the Seco

پائی جاتی ہے اسے فتم کیا جاسکے۔ آئندہ صفحات میں توحیداور شرک کی اقسام کا اجمالی تعارف پیش کیا جارہا ہے۔ اس سے امر بخولی کھر کرسامنے آجائے گا کہ کسی چیز پر شرک کا اطلاق تب ہوگا جب اس کے ذریعے توحید کی اُس متم کی نفی ہوگی جو مرف اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہو۔

توحيد كى اقسام

أمّه عقائدوكلام نے توحید كى مندرجہ ذیل پانچ اقسام بیان كى ہیں:

توحيد في الرُّيو ببيت

توحيد في الألو هيت

توحيدني الاساء والصفات

توحيدني التحريم

توحيدفي الاحكام

ذیل میں ان پانچوں کی مخضر اوضاحت پیش کی جارہی ہے۔

1 ـ توحيد في الرُّ بوبيت

توحید فی الر بوبیت کوتوحید اثبات کہتے ہیں۔ درحقیقت توحید فی الربوبیت سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے پراور اُس کی وحدت مطلقہ پر ایمان لایا جائے اور اِس امر کا اقر ارکیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک رب اور پروردگار ہونے میں کوئی اس کا شر یک نہیں۔ توحید کی بیتم اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق، پروردگار اور مدبر الامور جانے اور مانے سے عبارت ہے۔

#### 2\_توحيد في الألوميت

توحید فی الانو ہیت کوتوحیدِ عبادت بھی کہتے ہیں۔ اِسے مراد میہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، صرف اس کی ذات اِس قابل اور لائق ہے کہ اِس کی عبادت کی جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور یہ حق نہیں رکھتا کہ اُس کی پرستش کی جائے۔

#### 3\_توحيد في الاساء والصفات

جس طُرح الله تبارک و نتوالی اپنی ذات کے اعتبارے واحداور یکتا ہے ای طرح اساء وصفات اورا فعال کے اعتبارے بھی واحداور یکتا ہے۔ پھرجس طرح اللہ نتعالی کی ذات اقدس بے شل ہے ای طرح اس کے خاص اساء وصفات اور افعال میں بھی کوئی اس کا شریک و مثیل نہیں۔

# "OCCOR I'M SOURCE ON COME OF THE SOURCE OF T

4\_توحيد في التحريم

توحید فی التحریم ہے مراویہ ہے کہ نذر لیعنی منت اور تحریمات مرف اللہ تعالی کی ذات کے لئے فاص ہیں۔

5\_توحيد في الأحكام

اس ہے مراد ریہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ احکامِ شریعت کو مانا جائے جنہیں اُس نے بذریعہ وحی اپنے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ ہے اُمت کوعطا کئے۔حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ احکام بنی ایند دب العزت ہی کے عطا کردہ تصور ہول گے کئی اور کے اقوال کوقر آن وسنت جیسی ججت نہیں مانا حائے گا۔

ان پانچوں اقسام کے تفصیلی نہم کے لئے ان کی مزید تقسیم بھی کی گئی ہے۔ جس کا اجمالی خاکہ درج ذیل ہے۔

1 \_ توحيد في الربوبيت كي اقسام

اس كى مندرجە ذىل دواقسام ين:

(1) توحيد في الذات

اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ نتائی وحدہ لاشریک ہے، کوئی اس کا شریک اور ہمسر نہیں۔ اس کی بیوی نہیں، اس سے والدین اور اول دنیں جیسا کہ مورہ اخلاص میں بیان کیا گیا ہے۔

(2) توحيد في الحَلق و الايجاد

إس مراديه بكالله تعالى كائنات كاخالق اور مالك بالذات م اوراس كى خالقيت مطلقه مين كوئى شريك نبيس -

2\_توحيد في الألوبيت كي اقسام

إس كى مندرجه ذيل جاراتسام بين:

(1) توحيد في العبادت

اس سے مراد بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواعبادت کا حقد ار اور کوئی نبیں صرف وہی ذات ہے جوعبادت کی مستحق ہے۔

(2) توحيد في القدرت

إس براديه بكر الله تعالى قادرٍ مطلق، شهنشا وكل اور متصرف على الاطلاق اور قادر بالذات ہے۔

(3) توحيد في الدُعا

اس ہے مرادیہ ہے کہ اللہ نتوالی اکیلا و تنہا حقدار ہے کہ جملہ دعا ئیں ، التجا ئیں اور منا جات أس ہے کی جائیں۔شدا كدو

Colored in Solo Se of the Color of the Color

مصائب میں صرف اور صرف أسى پر تو كل كيا جائے۔ حقیقی مستجاب الدعوات أسى كى بارگاہ ہے۔

(4) توحيد في العلم

رب برب سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی عالم الغیب والشہادة ہے۔ اس کاعلم بالذات، بالقدرت، کی اور دِلا یوجیطون بشیء م مِنْ عِلْمِهِ کی ثان کا حال ہے۔

3 ـ توحيد في الاساء والصفات كي اقسام

اس كى مندرجەذىل تىن اقسام بىن:

(1) تو حيد في الاساء

اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص اساء میں کوئی شریک نہیں وہ اپنے ناموں میں بھی واحد ویکیا ہے۔

(2) توحير في الصفات

اس سے مراد بیہ ہے کہ اللہ تعالی کی خاص صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔

(3) توحير في الافعال

اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فاص افعال میں کوئی اُس کا شریک نہیں۔ وہ تدبر فی الامور میں واحد، یکنا ویگانہ ہے۔ 4۔ تو حید فی التحریم کی اقتسام

توحيد في التحريم كي تين اقسام مندرجه ذيل بين:

(1) توحيد في التحريمات

توحید فی انتخر بمات سے مراد ہے ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے متعین کئے گئے بعض مقامات، مہینے، قربانی کے جانور، نذرو نیاز، حلف اورا حکام کی حلت وحرمت کو اللہ تعالی کے لئے بی مختص سمجھا جائے۔

(2) توحيد في النذور

اللہ تعالیٰ کے لئے پیش کردہ قربانیوں اور منتوں میں توحید کا معنی ہیہ ہے کہ منت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے، کس اور کے لئے جائز نہیں۔ ای طرح نذر ،صدقہ اور خیرات بطور عبادت صرف اللہ کے لئے ہے کسی اور کے لئے نہیں۔

(3) توحيد في الحلف

الله تعالیٰ کے نام پر اُٹھائی جانے والی تنم اور حلف میں تو حید ہیہ کے نثری حلف صرف الله تعالیٰ کے لئے خاص ہے کس اور کے لئے جائز نہیں۔ای پراحکامِ شرکی مرتب ہوں گے۔ Colleger State Sta

5\_ تو حيد في الا حكام كى اقتسام تو حيد في الا حكام كى دونتميس ہيں:

(1) توحيد في الحكم الكوني

الله تعالیٰ کاوہ از کی قرمان جو کا نئات کو وجود میں لانے کے لئے جاری ہوا۔

(2) توحيد في الحكم الشرعي

اس سے مرادشارع کا وہ خطاب ہے جس سے کوئی شرعی مسئلہ معلوم ہوجائے۔

شرك كى اقسام

ر میں ۔ ائمہ عقائداوراُصولین نے جس طرح توحید کی اقسام بیان کی ہیں اِس طرح اِس کے مدِ مقابل شرک کی اقسام بھی بیان کی ہیں ۔ توحید کی طرح شرک کی بھی پانچے اقسام مندرجہ ذیل ہیں:

شرك في الربوبيت شرك في الألوبيت شرك في الاسماء دصفا تشرك في التحريم شرك في الاحكام

1\_شرك في الربوبيت

الله تعالی کے واجب الوجود مونے اور اس کی وحدت مطلقہ پرایمان نہ لانا توحید ربوبیت میں شرک ہے۔

2\_شرك في الألوبيت

اس سے مراد سیہ کے اللہ تعالی کی ذات کے علاوہ کسی غیر کو اُس کی عباوت میں شریک مانا جائے۔

3\_شرك في الاساء والصقات

توحید فی الساء و الصفات کے برعکس می غیر کو اللہ تعالیٰ کے خاص اساء و صفات میں شریک سمجھنا شرک فی الاساء و الصفات ہے۔

4\_شرك في التحريم

رے مراد بیہ ہے کہ نذر بینی منت اور دیگر حج بمات جو صرف اللہ تعالی کی ذات کے لئے خاص ہیں انہیں یا اِن کے مماثل تحریمات کوغیر کے لئے خاص ہیں انہیں یا اِن کے مماثل تحریمات کوغیر کے لئے ثابت کیا جائے۔

5\_شرك في الاحكام

الله تعالى نے اپنے بیارے تی حضور نی اکرم ملی الله علیہ وسلم کے واسطہ سے اُمتِ مسلمہ کو جواحکام وتعلیمات عطافر مائی بیں وہی قابلِ عمل اور باعثِ نجات ہیں۔ اِن کے علاوہ کسی اور کے احکامات اور تعلیمات کو الله تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت یا

GO GO SECTIFF المراكز المدالية المدور المحالات المحال اس كمثل مانناشرك فى الاحكام كبلاتا ہے۔ درج بالاشرك كى يانچوں اقسام كى مزيد تقيم درج زيل ہے۔ 1 ـ شرك في الربوبيت كي اقسام توحيد في الربوبيت كي طرح شرك في الربوبيت كي دوتميس بين: (1) ترك في الذات الله تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دوسروں کو اُس کا شریک تھیرانا بھی کو اُس کا ٹانی وہمسر باننا اور اُس کے لئے بیوی، دالدین اوراولا د کاعقیده رکھناشرک فی الندات ہے۔ (2) شرك في الخلق والإيجاد الله تعالی کے سواکسی اور کو کا نئات کا خالق اور مالک بالذات ماننا شرک ہے۔ 2\_شرك في الالوہيت كي اقسام توحيد في الألوميت كي طرح شرك في الالوميت كي حاراتسام بين: (1) شرك في العبادت الله تعالی کے سواکسی اور کومعبود ماننا شرک فی العبادة ہے۔ · (2) شرك في القدرت الله تعالى كے سواكس اور كو قادر مطلق ادر حقیقی متصرف بالذات ماننا شرك فی القدرت ہے۔ (3) شرك في الدعا الله تعالى كے سوائسي اور سے دعائيں مانگينا اور اس پر دعاؤں كے قبول ياعدم قبول كا يقين ركھنا اور اس پر بالذات توكل كرناشرك في الدعام (4) شرك في العلم الله تعالى كے سواء كى اور كوعالم بالذات، بالقدرت اور حقيقى معنى ميں محيط بالكل سجھنا شرك في العلم ، 3\_شرك في الاساء والصفات كي اقسام توحيد في الاساء والصفات كي طرح شرك في الاساء والصفات كي تين تسميل إل (1) شرك في الاساء الله تعالى کے خاص اساء میں کہی اور کوشر یک سمجھٹا شرک فی الاساء ہے۔

# Comme of the second will be the second of th

(2) شرك في الصفات

الله تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دوسروں کو اُس کی خاص صفات میں شریک تغیرانا شرک فی العفات ہے۔

(3) شرك في الافعال

الله تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو اُس کے خاص افعال میں شریک تغمرانا شرک فی الا فعال ہے۔

4\_شرك في التحريم كى اقسام

شرك في التحريم كي توحيد في التحريم كي طرح تين اقسام بين:

(1) شرك في التحريمات

جوتریمات خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہیں انہیں یا اُن کے مماثل تحریمات غیر اللہ کے لئے ٹابت کرنا شرک فی التحریمات کہلاتا ہے۔

(2) شرك في النذور

کفار ومشرکین کی طرح اللہ تعالی سے سواکسی اور کے لئے نتیں ماننا بھیتی باڑی ، کارو باراور چو پایوں کے حصے بطور نذرو عبادت ماننا شرک فی النذ ورکہلا تا ہے۔

(3) شرك في الحلف

5\_شرك في الاحكام كى اقسام

توحيد في الاحكام كي طرح شرك في الاحكام كي بحى دوتسيس بين:

(1) شرك في الحكم الكوني

اللہ تغالیٰ کا وہ از کی فرمان جواس نے کا سُنات کو وجود میں لانے کے لئے جاری فرمایا اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک سمجھنا شرک فی الحکم الکونی ہے۔

(2) شرك في الحكم الشرعي

شارع یعنی انڈرتعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرح کسی اور کے اقوال کو قرآن وسنت جیسی جحت تسلیم کرنا شرک فی الحکم الشرع ہے۔ موت شرك كے لئے نف وقد حدى بالصراحت ضرورت و تى ب

برب رسے اور شرک کی ندکورہ بالانقلیم کامنطقی بیجہ بیانکا کہ شرک کے ثبوت کے لئے تو حید کی بالصراحت نفی لازم ہے کیا گ اسبینا میں داختے اور معین شرعی اصطلاح ہے جسے عمومی رنگ میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ شرک کا حتمی اور قطعی نیسلہ کرنے کے اپنے ر سے ہے۔ یہ تعلیٰ کرنا ضروری ہے کہ جس اُمرکوشرک کا نام دیا جارہا ہے اُس کا اُلٹ عین توحید ہے۔شرک کوئی ایسی ٹوپی جسٹ یہ تعلیٰ کرنا ضروری ہے کہ جس اُمرکوشرک کا نام دیا جارہا ہے اُس کا اُلٹ عین توحید ہے۔شرک کوئی ایسی ٹوپی جسٹ خصا صوابدید کے مطابق جس کے سر پر چاہیں رکھ دیں۔ تو حید اور شرک دومتقابل اور دومتفاد چیزیں ہیں لیمن ایک کی تقی سے سے دوسرے کا اِثبات ہوگا۔ شرک ٹابت کرنے کے لئے تو حید کی نفی کرنا ہوگی اور عسرف یمی نبیس بلکہ مید تعین کرنا بھی اوزی ہوگا کہ شرک کا تو حید کے مقابلے میں کون ساور جہ ہے۔ آیا پیشرک، شرک فی الر بو بیت ہے یا شرک فی الالو بیت یا شرک فی

ا الرشرك في الربوبيت بيت العين كركے بيدوائع كيا جائے گاكديد مندرجه ذيل اقسام بيس ي شرك كي كون ي سم ہے: شرک فی الذات ہے یا شرک فی الصفات، شرک فی الا فعال ہے یا شرک فی الاساء۔ جو محض کسی پرشرک کا فقوی صاور كركيكن وه مدى، شرك كانتم كا بالصراحت تعين نه كريك كه جس بية وحيد كي كسي تتم كي نفي اور تصاد كو ثابت كيا جاسكية اليصحف كاالزام شرك باطل تصوركيا جائ كا

بدایک حقیقت ہے کہ اتسام توحید کے باب میں عبادت کا کسی بھی معنی میں اللہ تعالیٰ کے غیر کے لئے ثبوت بلا استناء مجازی اور حقیقی، ہر دومعنی کے اعتبار ہے شرک ہے۔البتہ مشترک صفت کا غیر اللہ کے لئے اِستعال مجاز أ جائز ہے۔ حقیق معنی میں اُس صفت کا اِ ثبات صرف اللہ تعالی کے لئے جا رُز ہے مخلوق کے لئے جا رُنبیں۔عطائی معنی میں کسی مشترک صفت کا مخلوق كے لئے جوت تب شرك بنا ہے جب وہ حق ، مخلوق كے لئے أى طرح عابت كيا جائے جس طرح اللہ تعالى كے لئے۔ يد كلته ذ بمن نشین کر لینا جا ہے کہ شرک کی تخصیص، شرک کی وضاحت، تعریف اور اقسام کی سیح معرفت کی متقافنی ہے۔ جب بحی شرك كى بحث بوكى تو توحيد في الربوبيت ، توحيد في الالوبيت اورتوحيد في التحريم كى في اور إن كا تصاد ثابت كرنا بوكا\_إن تين صورتول کے علاوہ اور کو کی صورت نہیں کہ جس سے شرک ثابت ہوسکے۔ (مبادیات عقید وتو حید، ڈ؛ کٹر طاہرالقادری)

الله كي مثل كوني چيز نه موسف كابيان

الشوري: أا مين فرمايا: وه أسانون اور زمينون كابيدا كرنے والا ہے، اس نے تمہارے ليے تم بى مىں سے جوڑے بنائے اور مویشیوں سے جوڑے بنائے، وہ تہیں اس میں پھیلاتا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو ريكھنے والا ہے۔

الله تعالى كى ذات اورصفات عدمما ثلت كى فى

الله تعالیٰ نے انسانوں کی جنس میں سے جوڑے بنائے اور مویشیوں کی جنس سے بھی جوڑے بنائے ،اس آیت میں فرمایا



ہے پذرو کم اس کامعنی ہے: وہ تم کورتم میں پیدا کرتا ہے، ایک قول سے کہ وہ تم کو پیٹ میں بیدا کرتا ہے، الز جات نے کہا اس کامعنی ہے وہ تمہاری کثرت کرتا ہے اور تم کوز مین میں پھیلاتا ہے، تمہارے جوڑے بنائے تا کہ تمہاری نسل اور افزائش میں اضافہ ہو۔

اور فر مایا: اس کی مشل کوئی چیز نیس ہے لیمی اللہ عزوجل اپنی عظمت اور کبریاء میں اور اپنے اساء کی بلندی میں اور اپنی صفات صفات کی برتری میں بے مشل اور بے نظیر ہے اور مخلوق میں ہے کوئی چیز اس کے مشابہ اور مماثل نہیں ہے، ہر چند کو بعض صفات اللہ تعالی اور اس کی مخلوق میں بظاہر مشترک جیں، مثلا اس آئیت میں فرمایا: هو السمیع البصید اور انسان کے متعلق فرمایا فرمایا میں معلم بصدر الرائد مرد کی ساعت اور بصارت ما وہ ہے ، انسان کی ساعت اور بصارت کا دوال ممتنع ہے۔ انسان ہی دوسروں ہے ، انسان کی ساعت اور بصارت کا دوال ممتنع ہے۔ انسان ہی دوسروں ہے ، انسان کی ساعت اور بصارت کا دوال ممتنع ہے۔ انسان ہی دوسروں ہے ، انسان کی ساعت اور بصارت کا دوال ممتنع ہے۔ انسان ہی دوسروں ہے ، انسان کی ساعت اور بصارت کا دوال ممتنع ہے۔ انسان ہی دوسروں ہے ، انسان کی ساعت اور بصارت کا دوال ممتنع ہے۔ انسان ہی دوسروں ہے ، انسان کی ساعت اور اللہ تعالی بھی اپنی محلوق ہر رحم فرما تا ہے۔

حضرت جربر رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله (بسلی الله علیه وسلم) کویہ فرمائے ہوئے سنا ہے کہ تم ان پر رحم کر وجوز مین میں ہیں ہتم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے۔ (انجم الکبیر قم الحدیث:۲۵۰۱، حافظ البیثی نے کہا: اس حدیث کے رجال سیح ہیں، مجمع انز وائدج ۸س ۱۸۷ء حلیۃ الا ولیا وج میں ۲۱۰، ام کم الصغیر قم الحدیث:۲۸۱، کنز العمال قم الحدیث، ۵۹۵، جامع المسانید واسنن مسند جربراہن عبدالله

رقم الحديث: ١٥٨٤)

کین اللہ تعالی بالذات اور بغیر واسطہ کے رخم فرماتا ہے اور لوگ بالعرض اور متعدد و سائط ہے رخم کرتے ہیں ، وہ بغیر سی غرض اور بغیر سی عوض کے رخم فرماتا ہے اور لوگ کسی نہ کسی غرض اور کسی نہ کسی عوض سے ایک دو ہوئے پر رحم کرتے ہیں ۔

ظرا صدید ہے کہ اس کی ذات کی مشل کوئی ذات نہیں ہے اور اس کے اسم (اللہ) کی مشل کوئی اسم نہیں ہے اور اس کی صفت کی مشل کوئی صفت نہیں ہے اور اس کے طفت کی مشل کوئی صفت نہیں ہے اور اس کے نعل کی مشل کسی کا فعل نہیں ہے۔ سمجے ، بصیر ، بیر ، عین ، وجہ اور رحم وغیرہ لفظ ایک صفت کی مشال کوئی صداق میں متعدد جہات سے فرق ہے۔

ایک اعتراض بیہ وتا ہے کہ لیس کہ ثلہ شیء کالفظی معنی ہے اس کی شل کے وکی شیء شن ہے ، یونکہ کاف کامعنی بھی مثل ہے، تو بیا اللہ تعالیٰ ہے مماثلت کی نفی نہیں ہے بلکہ اس کی مثل مماثلت کی نفی ہے۔ اس کا جواب بعض علماء نے بید ویا ہے کہ اس آیت میں کاف زائد ہے ، بعض نے کہا: بیکاف تا کید کے لیے ہے ، لیکن سیحے بیہ کہ بیر مرب کے محاورہ کے موافق ہے ، عرب کہتے ہیں: مثلك لا یب حل آپ جیسا شخص بخل نہیں کرتا اور مراد ہوتا ہے: آپ بخل نہیں کرتے ، سوبی آیت محاورہ عرب کے موافق ہے۔ کے موافق ہے۔ کے موافق ہے۔

# تفسيري نكات

# كوئى چيزحق تعالى كيمماثل نہيں

حق تعالی کے شک کوئی چیز نہیں اس لئے خدا کا ہاتھ ہمارے اور تمہارے ہاتھ جیسانہیں ہو دیکھیے یہاں حق تعالی نہیں ہو کمٹل شکی نہیں قرمایا کیونکہ حق تعالی تو قدیم ہے اس میں بیا اختال ہی نہیں ہو سکنا کہ اس کا وجود کی شیء کے وجود کی مراکعت پر تائم ہوا ہواں لئے لیس ہو کمٹل شیء کہنے کی ضرورت نہتی ہاں دومری اشیاء حق تعالی کے وجود سے تر تائم ہوا ہواں لئے لیس ہو کمٹل شیء کہنے گی ضرورت نہتی ہاں دومری اشیاء حق تعالی کے وجود یا ذات وصفات کی مشیر ان میں بیات کے بول اس کی نفی فرمادی گوئما ٹلت طرفین سے ہوتی ہوتی ہوا ور جب ایک طرف سے مماثلت کی نفی ہوگ تو جانب آ بر بہنا ہے بھی نفی ہوگ اس کے لیس کمٹل میں عاملیموم لیس ہو کمٹل شیء کے معنے کو بھی مسلزم ہے مگر پھر بھی جوصورت نفی تثبیہ سے بھی نفی ہوگ اس ہے جس کا نکتہ میں نے بتلا دیا۔

علامه ابوالبركات عبدالله بن احمد عن محود من متوفى • المحجري لكيت بيل-

اور ہے کہ مراداس کی ذات جیسی کوئی شئی نہیں کیونکہ دہ کہا کرتے تھے۔ حدثلا لا یب بعل اس سان کا مقصداس کی ذات ہے بخل کی نئی کرنا ہوتا تھا۔ پس کنامیہ کے راستہ کواختیار کر کے دہ اس جل مبالفہ پیدا کرتے کیونکہ جب وہ اس کی ایپ خض سے نئی کرتے جواس کے قائم مقام ہوتو وہ اس سے بالکل نئی کرتے۔ پس جب میدعلوم ہوگی کہ یہ باب الکنایات میں سے ہتو ان اقوال میں فرق شروبا۔ نیس کا ملفہ شیء اور نیس کہ شلہ شیء البتہ کنامیکا فی کدہ تو اپن ہے ہی گویا یہ دونوں عبارتیں ایک معنی کوا دا کر رہی ہیں اور وہ معنی اللہ تعالی کی ذات ہے مماثل کی نئی ہے۔ اور ای طرح بیل یدا مسموطتان رائل کہ معنی کوا دا کر رہی ہیں اور وہ معنی اللہ تعالی کی ذات ہے مماثل کی نئی ہے۔ اور ای طرح بیل تک کہ وہ اس کوان کے متعلق استعال کرتے ہیں جس کے ہتھ ہیں۔ پس ای طرح اس کا استعال ان کے لئے بھی ہے جن کی مثل ہے اور ان کے لئے جس کی کوئی مثل نہیں۔ و مگو الشہیٹ اور اور وہ ہم بات کو شنے والل ) تمام مسموعات بغیر کان کے منے والل ہے۔ البّحید را در یکھنے والل ہے کوئی مثل نہیں۔ رتھی مرتیات کا بغیر آ کھی بٹل کے گویا ان دونوں کوذکر کیا تا کہ یہ وہم نہ ہو کہ اس کی کوئی صفت نہیں جیسا کہ اس کوئی مثل نہیں۔ (دیکھنے والل ہے) تمام مرتیات کا بغیر آ کھی بٹل کے گویا ان دونوں کوذکر کیا تا کہ یہ وہم نہ ہو کہ اس کی کوئی مثل نہیں۔ رتھیم دارک من نہ بوکہ اس کی کوئی مثل نہیں۔ (دیکھنے والل ہے) کم مرتیات کا بغیر آ نے گوئی بٹل کے گویا ان دونوں کوذکر کیا تا کہ یہ وہم نہ ہو کہ اس کی کوئی مثل نہیں۔ (دیکھنے والل ہے) کا مرتیات کا بغیر آ نے گھی بٹل کے گویا ان دونوں کوذکر کیا تا کہ یہ وہم نہ ہو کہ اس کی کوئی مثل نہیں۔

امام ابوعبد النَّد قرطبي مالكي عليه الرحمه لكصة بين-

لیس کمٹلہ شیء دھو السبیع البصیر۔ایک تول پرکیا گیا ہے: کاف زائدہ تاکید کے بیے ہے بینی اس کی شل کوئی چیز ہیں۔شاعر نے کہا: وصالیات ککما یوتفین۔

يها ل كاف كوكاف برواخل كيا كيامقصود تثبيه مين تاكيد بيان كرتا ب-

ا كي قول بيريا كيا ہے بمثل تاكيد كے ليے زائد ہے بي ثعلب كا قول ہے ليس كھوشى - جس طرح القد تعدلى كا فرون ہے

#### Collecting To The State of the Collection of the

فان امنوا بہٹل ماّامنتم به فقد اهتدوا (الِتره:137) يہال بھی شل ڈا برے۔ حضرت ابن مسعود کی قرات میں قان آمنوا بہا آمنتم به فقداهتدوا اورائن تجرئے کہا:

وقتلي كمئل جذوع النخيل يغشام هم مطر مثهمر

کتنے ہی مفتول ہیں جو تھجور کے تنوں کی طرح ہیں جنہیں موسلادھار بارش نے ڈھانپ رکھا ہے۔

شعر میں اصل کجذوع تھا۔ یہاں ہے جو بات بھھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی این عظمت کبریائی ملکوت اساء حنی مفات کی بلندی میں اپنی مخلوقات میں ہے کسی کے بھی مشابہ بیس جہاں تک ان اساء کا تعلق ہے جن کوشرع نے ف مق اور مخلوق دونوں کے لیے ذکر کیا ہے تو معنی حقیقی کے اعتبار سے دونوں میں کوئی مشابہت نہیں کیونکہ قدیم ذات کی صفات مخلوق کی صفات سے مخلوق میں کیونکہ قلوقات کی صفات اغراض واعراض سے جدانہیں ہوتیں جبکہ اللہ تعالی غرض وعرض سے پاک

#### التدنعالي كي صفات ذا تنيه اور فعليه كابيان

الصِّفَات الذاتية والفعلية

اما الذاتية فالحياة وَالْقُدْرَة وَالْعلم وَالْكَلام والسمع وَالْبَصَر والارادة وَإِمَا الفعلية فالتخليق والترزيق والانشاء والابداع والصنع وَغير ذَلِك من صِفَات الْفِعُل لم يزل وَلَا يزَال بصفاته واسمائه لم يحدث لَهُ صفة وَلَا اسم

اللہ تق بی کی صف ت ذاتیہ ہیں حیات ، قدرت ، علم ، کلام ، ساع ، دیکھنا اور ارادہ ہے۔ جبکہ صفات فعلیہ جس طرح تخییق ، رزق دینا ، کسی سابقہ مثل کے بغیر پیدا کرنا ، اور بیتانا اور صنعت وغیرہ جیسی صفات سے جمیشہ موصوف ہے۔ لہٰذااس کے اساء میں سے کوئی بھی اسم اور صفات میں سے کوئی بھی صفت ایک نہیں جوحادث ، و۔

<u> ثرح</u>

PER STATE SEED TO SEE SEED TO (۱): محكمات (۲): متشابمهات

مفات محکمات: وہ ہیں جن کامعنی ظاہر اور واضح ہے مثلاً سمع ، بھر علم ، قدرت وغیرہ۔

معات متنابهات: بدوه صفات بین جن کے معانی غیر واضح اور مبهم بین عقل انسانی کی وہاں تک رسائی نہیں۔ قرآن كريم من الله تعالى كي ذات كے لئے يد، وجه، عين وغيره كلمات الله تعالى كى صفات متشابهات ہيں۔

صفات محكمات كي اقسام:

صفات تحكمات كي دونتمين بين: 1:صفات ذاتيه 2:صفات فعليه

صفات ذا تيه:

جن كى ضد كے ساتھ اللہ تعالى موصوف نه ہوسكے اور بيسات ہيں: حيات ،علم ، قدرت ، ارادہ ،سمع ، بھر ، كلام \_ · حيات: الله تعالى كاارشاد بي: هُوَ الْمَحْيَى الْقَيْوِمُ (سورة بقره: 255)

فائدہ: اللہ تعالی کی حیات از لاً ، ابدأو حیات کل شکی به مؤیدا ہے۔

### اللدتعالى كاصفت تخليق كابيان

امام بخاری رحمة الله علیه اپی كتاب الجامع سيح مع نتخ الباری) كے باب صفة ابليس وجنوود ميں فرماتے ہيں (يمل بن بكير اليث عقيل ابن شهاب عروه بن زبير كى سند كے ساتھ ) كەحضرت ابو ہرىر و رضى الله عند نبييان كيا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا شيطان تم ميں سے ايك كے باس آتا ہے اور يہ كہتا ہے كماس چيز كوكس نے پيدا كيا، اس كوكس نے پيدا کیاحتی کہ وہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا ؟جب کوئی آ دی یہاں تک پہنچ جائے تووہ اللہ تعالی کی پناہ حاب (استغفار پڑھے)اوررک جائے چرامام بخاری رحمة الله عليه في ابنحاري (مع فق بغاري)

كتاب الاعتصام بين حضرت انس رضى الله عنه سے مروى بيرحديث بيان كى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایالوگ ہمیشہ سوال کرتے رہیں سے حتی کہ وہ رہیں گے کہ اللہ تعالی ہر چیز کا غالق ہے لیکن سوال ہیہ ہے کہ اللہ تعالی کا خابق كون بي؟ امامسلم في المسلم (عشرة النودي)

میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی میر صدیث بیان کی ہے جو تل ازیں ہم سیح بخاری کے حوالے ہے ذکر کرآئے بیں نیز انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک دوسری حدیث بھی ذکر کی ہے جس کے الفاظ یہ بیل کہ رسول الندسلى الله عليه وسلم نے فرمايالوگ جميشه سوال كرتے رہيں كے حتى كه وہ يہ بيل كے كه الله تع كى نے تو مخلوق كو پيد، فرمايا سكن الله تعالى كوكس في بيدا كياب يوشخص ال طرح كى كوكى بات يائ تووه بير كيدكم

امنت بالله ورسله ش الله تعالى اوراس كرسولول يرايمان ركما مول

اس کے بعد امام مسلم نے اس صدیت کو پھے دومر سے الفاظ کے ساتھ بھی روایت کیا ہے اور پھر مفرت انس رہنی اندیند کی روایت ذکر کی ہے جس میں ہے ہے کہ رسول الند صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہا للہ کا دیا ہے ، آپ کی است کے کہ اللہ تعالی کو کہ یہ کہتے ہے ہیں کہنے گئیں کے کہ اللہ تعالی نے تخلوق کو بدا فر مایا لیکن اللہ تعالی کو کہ بدا کیا ہے ، یہ کیا ہے جس کیا ہے جس کی اللہ عند سے مروی بید دیدہ بھی ذکر کی ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عند سے مروی بید دیدہ بھی ذکر کی ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عند میں کہنا کہ بم اپنی آئم نے بیصورت حال پال ہے کا صحابہ کرام رضی اللہ عند نے جواب دیا جی بال آتا ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بہت وصورت حال پال ہے دسم سے وسوسہ نے بار اس مسلم نے خرایا ہوت کے این سعود رضی اللہ عند نے مروی بید حدیث بھی بیان کی ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتے وسوسہ کے بارے بیل حصرت این مسعود رضی اللہ عند نے مروی بید حدیث بھی بیان کی ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسوسہ کے بارے بیل جو جما کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کو آپ صلی اللہ علیہ وسوسہ کے بارے بیل وی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسوسہ کے بارے بیل

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم علی ان احادیث کے ذیل علی فرمایا ہے کہ جہاں تک ان احادیث کے معانی اور فقہ کا تعلق ہے تو ان علی جو بیدالفاظ آئے ہیں کہ بینو صریح ایمان ہیہ محض ایمان ہے ۔ تو ان کے معنی بیر ہیں کہ تمہاراان بات کو بہت بڑا بھتا صریح ایمان ہے کہ اسے بڑا بھتا اور عقیدہ رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے ، شدت خوف کی وجہ سے اسے زبان پرلانے کو بھی بہت گراں بھتا اس بات کی ولیل ہے کہ ایمان یقیناً مکمل اور تمام شکوک وشبہات سے کی وجہ سے اسے زبان پرلانے کو بھی بہت گراں بھتا کا ذکر نہیں ہے کہ ایمان یقیناً مکمل اور تمام شکوک وشبہات ہے کی ایمان سے بھی مراوی ہی ہے ، یہ کویا بہلی روایت بی کا اختصار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیک وجہ ہے کہ ایمان ہو بڑا بھی کا ذکر نہیں ہے کیان اس سے بھی مراوی ہی ہے ، یہ کویا بہلی روایت بی

امامسلم نے بہلی روایت کو پہلے ذکر فرمایا ہے۔ اس مدیث کے بیم عنی بھی بیان کے مجے بین کہ شیطان جب انسان کو محملہ منے بہلی روایت کو پہلے ذکر فرمایا ہے۔ اس مدیث کے بیم عنی بھی بیان کے محملے بین ہوجاتا ہے، جب کہ وہ محملہ من وہوت ڈال کرا ہے پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب کہ وہ کا فرکے پاس جیسے چاہتا ہے، آتا جاتا ہے اوراس کل سلسلہ میں صرف وہوسہ پراکتھائیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ تو وہ جس طرح چاہتا ہے، تواس اعتبار سے مدیث کے معنی بیموں کے کہ وہوسہ کا سبب محض ایمان ہے یا بید کہ وہوسہ ایمان کے خالص جونے کی علامت ہے، چنا نچہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ای قول کو اختیار فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ میں کے کہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ میں کے کہ فرمایا ہے کہ جوخص ایرا محسوس کرے قو وہ ہیں کہ کہ

المنت بالله اوردوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالی کی پناہ جا ہے اوراس وسوسہ رک جائے تواس کے معنی یہ ہیں کہ اس باطل خیال کو جھٹک دے اوراس کے ازالہ کے لئے اللہ کی طرف توجہ کرے۔امام زری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عدیث سے بظاہر بول معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکم مید دیا ہے کہ وسوسوں کونظر واستدلال کے طریق سے باطل قرار دینے کی بجائے ان سے اعراض کر کے اورانہیں جھٹک کردور کرنا جا ہے تواس سلسلہ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وسوسوں میں اس اسلہ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وسوسوں

کی دوشمیں ہیں۔ وہ جوستقل نہیں ہیں اور نہ وہ شہات کی پیدادار ہیں تواس سے دسوسوں کواعراض اور دوگر دانی کے ذریعہ ختم کیا جاسکتا ہے، چنا نچہ پہلی حدیث کوائ معنی برجمول کیا جائے گااورائ طرح کی کفیت کو دسوسرکا نام دیا جائے گا، کویا جسے گا، کویا جائے گا۔ اس کا کوئی اصل ہے بی نہیں کہ اس کا کوئی اصل ہے بی نہیں کہ اس کا جوئی اصل ہے بی نہیں کہ اس کا جوئی اصل ہے بی نہیں کہ اس کا جوئی اس کے برعکس جو دسوسے شبہات کی پیدادار ہیں، آئیس باطل قر اردینے کے لئے نظر داستدرال بی کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیداد شاد فر مایا ہے کہ اللہ تعالی کی پناہ چاہے اوراس سے رک جائے۔ تو اس سے معنی بیس کہ جب بید وسوسہ بیدا ہوتو آ ومی کو چاہئے کہ اس کے شرکو دور کرنے کے لئے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اوراس کے بارے میں غور وفکر سے باز رہے اور جان لے کہ رید خیال باطل شیطانی وسوسہ ہے اور شیطان کی بیرکوشش ہے کہ وہ انسانوں کو بارے میں غور وفکر سے باز رہے اور جان لے کہ رید خیال باطل شیطانی وسوسہ ہے اور اعراض کرنا جا ہے اور اسے ختم کرنے کے لئے سے فرا اعراض کرنا جا ہے اور اسے ختم کرنے کے لئے اسے ذہمن سے جھنگ کرآ دمی کو جا ہے کہ کسی اور کام میں مشخول ہوجائے۔ (شرح میج مسلم از ایام فودی)

حافظ ابن مجردتمة الله عليه فتح البارى ميں اس جواب كے شروع ميں حضرت ابو ہريرہ رضى الله عنه كى مذكورہ حديث كى شرح ميں فرماتے ہيں كه تمہارے رب كوكس نے بيدا كيا، جب يبال تك پنتے جائے تو الله تعالى كى پناہ مائلے اوررك جائے ۔ اس كازاله اور خاتمہ كے لئے الله تعالى كى طرف رجوع كرے جائے ۔ اس كازاله اور خاتمہ كے لئے الله تعالى كى طرف رجوع كرے اور جان كے اس وسوسه كومز بيد جارى ركھنے سے رك جائے ، اس كازاله اور خاتمہ كے لئے الله تعالى كى طرف رجوع كرے اور جان كے اس وسوسه كے ذريعے شيطان اس كے دين وعقل كوفراب كرنا چاہتا ہے لہذاكى دوسرى بات ميں مشغوليت اختيار كركے اسے ترك كرنے كى كوشش كرنى چاہئے۔

علامہ خطائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کامفہوم ہیہے کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے اورانسان اللہ تعالی کی بناہ چاہتے ہوئے اس وسوسہ کو مزید وسعت دیئے ہے دک جائے ، تو وسوسہ ختم ہوجا تا ہے۔انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ ہوتو اسے جمت و ہر بان کے ساتھ خاموش کیا جاسکتا ہے کیول کے انسان کے ساتھ کلام سوال و جواب کی صورت میں ہوتا ہے اور یہ کلام محدود ہوتا ہے۔اگرانسان سجے اسلوب اختیار کر سے اور شیخ رکے تو ہدمقابل جو انسان ہو وہ خاموش ہوجا تا ہے۔اگرانسان سے وسوسہ کی کوئی انتھا نہیں ہے۔انسان جب ایک دلیل ویتا ہے تو شیطان سے وسوسہ کی کوئی انتھا نہیں ہے۔انسان جب ایک دلیل ویتا ہے۔ نعو فر ماللہ دلك

علامہ خطائی فرماتے ہیں کہ شیطان کا رہ کہنا کہ تیرے رب کوکس نے بیدا کیا۔ یہ ایک بے معنی کارم ہے جس کا آخری حصہ پہلے کے خالف ہے کیونکہ جو خالق ہواس کیلئے بیر کال ہے کہ وہ مخلوق ہو۔اس سوال کواگر صحیح مان بیا جائے تو اس سے کہ دہ مخلوق ہو۔اس سوال کواگر صحیح مان بیا جائے تو اس سے کہ کال میں اوراگر محدث ہی کسلسل لازم آتا ہے اوروہ محال ہے اور عمل نے بیر ٹابت کیا ہے کہ محدثات کسی محدث کی مختاج ہیں اوراگر محدث ہی کسی اوراگر محدث بھی کسی محدث کی مختاج ہوتو وہ محدث ندر ہا بلکہ وہ بھی محدثات میں سے ہوگیا۔

# المنظر ال

علامہ خطائی نے بہاں جوشیطانی و موسہ اور انسانی کلام میں فرق کیا ہے بیٹل نظر ہے کیؤنا۔ سیجے مسلم میں جوجہ بیٹ بشام بن عروۃ عن ابیہ کی سند سے ہے واس میں بیدالفاظ میں کہاوگ ہمیشہ سوال کرتے رہیں ترید اس مخاوق کوتو اللہ نے بیدا کیا ہے تو اللہ کوکس نے بیدا کیا ہے؟ جوفنص اس طرح کی کوئی بات یائے تو وہ یہ کیے کہ

امنت باللّٰہ میں اللہ تعالی پرائیان رکھتا ہوں تو اس صدیت میں اس بات میں غور دفوض کو جاری رکھنے ہے۔ نے فر ماد ی ہے اور اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں کیا کہ ماکل بشرہے یا کوئی اور ۔

صیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس کے بارے میں مجھے دو آ دمیوں نے پوچیا لیدن جب سوال ہی ہے معنی تھا تو وہ جواب کامستخل نہ تھا یا اس قتم کے دسوسہ سے رک جانا ای طرح ہے جس طرح مانات وزات باری کے بارے میں غور وغوض سے روک دیا گیا ہے۔

علامہ مازری بیان کرتے ہیں کہ وسوس کی دوشمیں ہیں (۱) جومستقل نوعیت کے نہیں ہوتے اور نہ وہ شبہ کی پیداوار، انہیں اس طرح دورکیا جاسکتا ہے کہ ان سیروگردانی کرلی جائے جیسا کہ حدیث ہیں ہے، اس شم کے خیا کو وسوسہ کے مام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ (۴) وہ خیالات جومستقل نوعیت کے ہوتے ہیں اور شبہات کے نتیجہ ہیں پیدا ہوتے ہیں،ان کا ازالہ نظرواستدلال سے کیا جاتا ہے۔

علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تھم ہیہ کہ دسوسہ کے وقت اللہ تعالی کی پناہ طلب کی جا۔ اور کس دوسرے کا م ہیں مشغولیت اختیار کر لی جائے لیکن اس کے بارے ہیں ہے تھم نہیں ہے کہ اس پر غور کیا جائے اور دلیل دی جائے کیونکہ اس بات کاعلم کہ اللہ عزوجل اپنے موجد ہے بے نیاز ہے، ایک ضروری امر ہے جس بیں کسی فتم کے من ظرہ کو کوئی عنجائش نہیں اور پھراس مسئلہ میں زیادہ سوچ بچار کرنے ہے انسان کی جیرت میں اضافہ ہوگا اور جس کا بیدحال ہواس کا علاج ہے ہے کہ وہ اللہ اور پھراس مسئلہ میں زیادہ سوچ بچار کرنے ہے انسان کی جیرت میں اضافہ ہوگا اور جس کا بیدحال ہواس کا علاج ہے ہارے میں انعالی کی طرف رجوع کرے اور اس کی ذات گرامی کے ساتھ وابستگی اختیار کرے۔ اس حدیث میں ایسے اسور کے بارے میں کشرت سوال کی خدمت کا اشارہ بھی ہے، جن سے آ دگی کوکوئی قائدہ شہواوروہ ان سے بے نیاز ہو، اس حدیث میں نبوت کی صدافت کی بید دلیل بھی ہے کہ جن باتوں کے دقوع پذیر ہونے کی آپ نے پیش کوئی فرمائی، وہ واقع ہو کر رہیں۔

معرفت البي كامفهوم

معرفت کے لغوی معنی شاخت، بہچان، آگی اور واقفیت کے ہیں۔معرفت النی کامنہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانا جائے ،اس سے واقفیت ماصل کی جائے کہی شخصیت کی پہچان یا تو اس کے ظاہر کی وجود کود کچے کر ہوتی ہے۔ یہ اس سے متعلق کچے خصوصیات کو پہچان کر۔مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹے کود کھٹا ہے تو شاخت کر لیت ہے۔ یہ پھراس سے متعلق کچے خصوصیات کو پہچان کر۔مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹے کود کھٹا ہے تو شاخت کر لیت ہے۔ یہ پھراس سے متعلق کچے خصوصیات کو پہچان کر ۔مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹے کود کھٹا ہے تو شاخت کر لیت ہے دوسری جانب ایک بیٹی نے پکایا ہے۔ باپ کی شاخت کو د کھے کر ہوئی ہے کہ یہ کوئی بیٹی نے پکایا ہے۔ باپ کی شاخت کود کھے کر ہوئی ہے۔جیسا کہ او پر بیان کیا گیا کہ اللہ کی معرفت اس کے ظاہری وجود کود کھے کر اور مال کی معرفت بیٹی کی صفت کود کھے کر ہوئی ہے۔جیسا کہ او پر بیان کیا گیا کہ اللہ کی معرفت اس کے

سور کر نشری فقد المنین کری کا می از کم اس دنیا میں تو ممکن نہیں۔ چنانچہ اسے کی حد تک جانے اور بہچانے کا واحد ذرایجہ اس کی وہ بیا۔ چند مفات ہیں جوانیان کے بچھ بیس آسکتی ہیں۔

لیکن صفات کی اس معرفت پر بچھاعتر اضات دار دہوتے ہیں ادران کا تجزیبی ضروری ہے۔

#### · معرفت کیول ضروری ہے؟

پہلاسوال یہ ہے کہ آخر معرفت یا اللہ کو بہجانتا کیوں ضروری ہے؟ اسے بھنے کے لئے یہ بات جان لینی چاہیے کہ کی بھی شخصیت سے تعلق کی ابتدا اسے بہجائے اور جانے ہی ہے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جس سقراط کو پسند کرتا ہوں کیونکہ جل جو نتا ہوں کہ اس نے جمیشہ صدافت اور حق کی تعلیم دی اور اس صدافت کی خالم زہر کا بیالہ تک ٹی لیالیکن اپنے اصولوں پرکوئی آئے نہ آنے دی۔ سقراط کے بارے جس اس معلومات کی بنا پر میرا اس سے ایک قابی تعلق ہے۔ لیکن وہ فخص جس نے ستراط کا صرف نام سن رکھا ہے اس کا نہ تو اس سے کوئی رشتہ ہے اور نہ ہی کوئی جذباتی دا بستی ۔ اس سے ملتا جل معاملہ اللہ کی معرفت کا ہے۔ اس دنیا جس ہر خص اللہ کو کسی نام سے جانا ہے لیکن اسے عام نہیں کہ خدا کی صفات کیا ہیں؟ چنا نچھاس کی بیدا علمی یا کہا میا کہ اس کی علی اپنے خالتی کو نظر انداز کر دیتا منطق طور پر کئی مصیبتوں کا چیش خیمہ ہے۔

## کیا دیکھے بنامعرفت ممکن ہے؟

دومرااعتراض میہ ہے کہ کی کودیجے بنااس کی معرفت کس حاصل کی جاسکتی ہے؟ اس کی تفہیم کے لئے آپ ایک بنچ کا تصور کریں جو پیدائش کے فوراً بعد اپنی ماں ہے الگ کر کے کسی اور ملک بھیج دیا گیا ہو۔ لیکن وہاں اس کے مر پرست اے مسلسل اس کی ماں کے بارے بیس بتاتے رہتے ہیں کہ اس کی ماں کیسی ہے؟ ، وہ کس طرح اسے یاد کرتی ہے؟ ، اس کی کیا عمادات ہیں؟ ، وہ مسج وشام کیا کرتی ہے؟ وغیرہ ۔ تو کیا بیٹا تھن اس بنا پر اسے ماں تنایم کرنے سے انکار کردیگا کہ اس نے اسے عادات ہیں؟ ، وہ اپنی ماں کو دیکھے بنااس کی صفات کو بچھ سکتا ، اس کے کس کو موس کرسکتا ، اس کی ترب دل میں لاسکتا اور اس کا عرفان کے تصور سے اپنی دل کو بہلا سکتا ہے۔ اللہ کا معاملہ بھی بچھ ایسا ہی ہے کہ ہم اسے دیکھے بنااس کی صفات کو بچھ کر اس کا عرفان حاصل کر سکتے ہیں۔

#### كياصفات كي معرفت كافي ب

ایک سوال بیجی ہے کہ آیا ذات کی بجائے محض صفات کی معرفت کافی ہے؟ ذات در حقیقت فلاہر کا نام ہے اور صفات اس کا ظہور ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان کے پاول، ہاتھ، آئھیں اور کان وغیرہ ہوتے ہیں بیاس کا فلاہری ڈھانچہ ہے۔ جب بیانسان بولٹا دیکھیا اور سنتا ہے توبیاس کی صفات کہلاتی ہیں۔ کسی بھی شخص سے تعلق کی ابتدا تو فلاہری شخصیت ہی ہے۔ جب بیانسان بولٹا دیکھیا اور سنتا ہے توبیاس کی صفات سے ہی قائم ہوتا اور ارتقاء پذیر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک

صاحب سے ملتے ہیں اور ان کی ظاہری شخصیت آپ کو پہند آئی ہے اور آپ بھتے ہیں کہ یہ ایک بھلا آ دمی ہے۔ کہ داوں بعد آ آپ کی ان سے دوئتی ہوگئی۔ لیکن بعد بیل عمر ہوا کہ وہ صاحب تو گخش فلموں کے شوقین ہیں۔ آہستہ آہتہ آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو تعلق کا خاتمہ ان کی ایک بری صفت کی بنا پر ہوا جبکہ ان کی خلا ہری شخصیت و کسی ہی آب و تاب ہے اپنی جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاطے ہیں بھی ہما را ساراتعلق اس کی صفت رحم و کرم، قدرت وعظمت ، علم و تاب سے اپنی جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاطے ہیں بھی ہما را ساراتعلق اس کی صفت رحم و کرم، قدرت وعظمت ، علم و تعلیت اور خلاقی ور ہو بیت کی بنا پر ہوتا ہے اس سے قطع نظر کے اس کی ذات کی سافت کیا ہے؟

كيا نامكمل عرفان كفايت كرتاب؟

آیک اور سوال یہ ہے کہ کیا نامکس عرفان ہے کام چل سکتا ہے؟ در حقیقت اللہ کی ذات لامحدود ہے جوانسان کے حیطہ ادراک میں نہیں آسکتی۔اللہ کی ذات تو دور کی بات ہے انسان خودا پنی ذات کو بھی کامل طور پڑ ہیں سمجھے پایا لیکن جتنی معلومات زندگی گذارنے کے لئے ضرور کی بین انسان ان کو بھتا ،استعمال کرتا اور زندگی گذارتا ہے۔ چنا نچیانسان جب اپنی ذات کے کامل اوراک کے بغیر بھی معاملات کرسکتا ہے تو اللہ کے کامل عرفان کے بنا بھی بیعلتی قائم ہوسکتا ہے کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل وفطرت اور وئی کے ذریعے وہ ضرور کی راہنمائی عطاکی ہے جو عبد دمعبود کے دشتے کو قائم کرنے کے لئے کافی ہے۔

معرفت كاطريقه كياب؟

اس سلسلے کا آخری سوال بیہ ہے کہ کیا معرفت حاصل کرنے کا کوئی پراسرار یا خاص روحانی طریقہ ہے؟ اس کا جواب سے
ہے کہ اللہ کو پہچائے کا وہی ذریعہ معتبر ہوگا جس کی تو ثبق خود اللہ نے کی ہو۔ چٹانچہ اللہ کے عرفان کا نظری مواد قرآن میں
موجود ہے اور اس کی عملی تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ثبت ہے۔ لہذا ہر مراقبے، چلہ تنی ، جنگلوں کے ڈیرے،
اوراد ووظا کف کو قرآن وسنت کی کموئی ہے گذر نا ہوگا خواہ وہ مثق کتنے ہے بڑے بزرگ کی بیان کردہ کیوں نہ ہوں۔

دوسراحصہ:الله کی صفات اور ننانوے نام

کرشتہ بحث سے بہ بات واضح ہوجائی جائے کہ اللہ تعالی کی معرفت اور پہچان کا واحد ذریعہ وہ صفات اللی ہیں جنہیں اس دنیا ہیں سمجھا جاسکتا ہے۔ ان صفات کو اہل فد بہ بہ بی نے موضوع نہیں بنایا بلکہ فلسفیوں نے بھی ان پرسیر حاصل گفتگو کی ہے۔ مثال کے طور پر افلاطون کہتا ہے کہ خدا کو کلیات کا علم ہے جزیات کا نہیں۔ ای طرح ویگر اسلام کے علاوہ ویگر فدا ہب کے مانے والوں نے بھی خدا کی صفات کا ایک خاکہ ضرور تغییر کیا۔ مثلاً اہل عرب کے مشرکین ہے کہتے تھے کہ اللہ نے کا نتات تخییق تو کر دی کیکن اس نے اپنے اختیارات ہیں لات، منات ، عزیا، بمل اور دیگر بزرگ ہستیوں کو متقل کر دیے۔ یا ہند وخدا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ انسان کی صورت ہیں اوتار بن کراس دنیا ہیں آتا ہے وغیرہ۔ اگر غورے ویکھا ہ بے تو فرہ ہیں بگاڑی علی وج اللہ کی صفات کی غلط تغیم ہی ہے۔ انہی لوگوں کو سورہ اعراف ہیں تنہیے گئی ہے۔ بہت بھی اور اللہ کے لئے تو صرف اجھے نام ہیں ، اس کو انہی کے ساتھ پکار واور ان لوگو کو چھوڑ دو جو اہی کے ناموں ترجہ: "اور اللہ کے لئے تو صرف اجھے نام ہیں ، اس کو انہی کے ساتھ پکار واور ان لوگو کو چھوڑ دو جو اہی کے تاموں ترجہ: "اور اللہ کے لئے تو صرف اجھے نام ہیں ، اس کو انہی کے ساتھ پکار واور ان لوگو کو چھوڑ دو جو اہی کے تاموں ترجہ: "اور اللہ کے لئے تو صرف اجھے نام ہیں ، اس کو انہی کے ساتھ پکار واور ان لوگو کو چھوڑ دو جو اہی کے تاموں

# مراس الله الله الما المحاسبة الما المحاسبة المح

(الامران) چنانچہ بیلازم ہے کہ ان صفات کو بچھنے اور انہیں متعین کرنے میں صدور ہے احتیاط سے کام لیا جائے۔ خوش تسمق سے اللہ تعالی نے خود اپنی نازل کردہ کتاب قرآن مجید میں اپنی صفات کا بڑا تفصیلی تعارف کردایا ہے۔ لہذا کسی اور ذریعے کی جانب رجوع کرنے سے قبل اللہ کی قرآن میں بیان کردہ صفات کو بچھنا ضروری ہے۔

#### صفات اللى اوراسائے حسنی

لفظ"الله" خدائے بزرگ و برتر کا ذاتی نام ہے جبکہ الدحیان یا الدحید دغیرہ اس کے مفاتی نام ہیں۔ قرآن میں اللہ کے نام ہیں۔ قرآن میں اللہ کے نام ہیں۔ قرآن میں اللہ کے ناموں کو بھتا، ان کے ذریعے یادکرنا، ان کے ذریعے اس سے اللہ کا مان کے ذریعے اس سے تعلق قائم کرنا، اس کے آگے جھکنا، اس مدوطلب کرنا، ی اصل میں دین کی بنیاد ہے۔

بى حقيقت اس مديث من بيان موتى ہے۔

" صغرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہرسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نتا تو ہے نتا کہ اللہ تعالیٰ کے نتا تو ہے نتا ہے ہوگا ، احصیداہ کے معنی ہیں ، حفظناہ، تعالیٰ کے نتا تو ہو جنت میں داخل ہوگا ، احصیداہ کے معنی ہیں ، حفظناہ، (بعنی ہم نے اس کو یا دکر لیا) ہے "۔ (می بناری: جلد من مدیث نبر 2244)

یکی حدیث می مسلم میں بھی بیان ہوئی ہے لیکن دونوں ائر پین امام سلم اورامام بخاری نے ناموں کی فہرست نہیں دی ہے۔ البتہ یہ فہرست ابن ماجہ برتر ندی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث سند کے اغتبار سے درست نہیں۔ امام تر ندی اور صاحب ابن ماجہ و دیگر نے تھیم میں اپنی بیان کردہ احادیث کوخود ہی نا قابل اعتبار قرار دیا ہے۔ نیز جب ان احادیث میں بیان کردہ ناموں کی گئی کی جاتی ہے تو یہ سے زیادہ نکلتے ہیں۔

جہاں تک بخاری وسلم شریف کی احادیث کا تعلق ہے تو بدائے کل کے اعتبار سے بالکل درست ہیں۔ پہلی بات تو بد ہے کہ ان احادیث میں "یاد کر نے" کے الفاظ نیس بلکہ لفظ ہے "احصیناہ" جس کے متی شار کرتا ہوتے ہیں، چرانچہ اس سے مراد کوئی بھی ایسا شخص ہے جس نے اللہ کی بیان کردہ صفات کو شار کیا ، یاد کیا ، ان پر ایمان لایا اور ان کے مطابق ممل کیا۔ بھی مفہوم صاحب مشکلو تانے بھی اس حدیث کی تشریح میں کچھ علاء کے حوالے نقل کے ہیں۔

(مَكُلُوفَةَ شُرِيفِ: جَلَد دوم: حديث نبر 808).

جہاں تک ناموں کی حتی گفتی کا تعلق ہے تو بیام نہ تو قر آن میں متعین طور پر بیان ہوئے ہیں اور نہ بی کسی سی صدیث رو میں کے علماء جن میں ایام رازی بھی شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریہ پانٹی ہزار نام ہیں۔ (تغییر این کیر) ایام نو ووی کھیتے ہیں کہ (تر ندی کی) اس حدیث (جس میں اللہ کے ننا نوے ناموں کا ذکر ہواہے) میں اساء کا حصر نہیں ہیکہ یہی وہ ننانوے نام ہیں جن کو کسی نے گن لیا تو وہ جنت میں جائے گا اس کی وجدا کی اور حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ

میں جھے سے ہرنام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں (شرح می سلم جلدوں ، بولا شرح می سلم ادخام ریول سیدی۔ جلد سالع ) ترفد کی اور ابن

ماجہ کی وہ روایات جن میں ننا لوے ناموں کا ذکر ہے ان کے حتی نہ ہونے کا شوت ایک ہے بھی ہے کہ حافظ ابن جمر نے ان بر

انفاق نہیں کیا اور پھوکی وہیشی کے ساتھ ننا نوے ناموں کی فہرست براہ راست قرآن سے اخذ کرنے کی کوشش کی (فخ الباری)۔

یہ ساری بحث مولا نامنظور نعمانی کی معارف الحدیث جلدیا ہی میں پڑھی جاسکتی ہے۔

چنانچہ ناموں کی تعداد پر اصرار ممکن نہیں۔ عالماً بخاری وسلم کی احدیث میں کا ہندسہ کثرت کے بیان کے طور پر آیا ہے۔ جیسے نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے کہ بیل دن بیل مرتبہ استنفار کرتا ہوں۔ تو یہاں • کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ استنفار کرتا۔ اس بات کی تقدیق قرآن کی اس آیت ہے بھی ہوتی ہے: " کہددد کہ اے اللہ کہہ کر پکارہ یا رض کہہ کر، جس نام سے بھی پکارہ سمارے ایجھے نام اس کے بیں "(نی اس انک)

صفات کے تعین کے اصول

الله كي صفات كومتعين كرتے وقت مندرجه ذیل اصولوں كو مدنظر ركھنا جا ہے۔

پہلا اصول ہے کہ اللہ کا کوئی بھی نام یا مفت اپن نوعیت کے اعتبار سے اچھی ہونی لازی ہے اور کوئی بھی بری صفت کو اللہ سے منسوب کرنا اللہ کی ذات کے لئے عیب ہے جومکن نہیں۔ بہی حقیقت سورہ اعراف میں بیان ہوئی ہے۔

"اوراللد كے لئے توصرف اجمعنام (مقات) بي "(سوره امراف)

دوسرااصول ہے ہے کہ اللہ کا نام لین اسم تو "اللہ" ہے جبکہ دیگر ناموں کی حیثیت مفات کی ہے نہ چنانچہ اللہ کے صفاتی ناموں کی کسی مخصوص تعداد پر اصرار نامناسب ہے۔ جیسا کہ سورہ نی اسرائیل میں بیان ہوتا ہے۔ " کہددواللہ کہہ کر نکارو یا رخمن کہہ کر، جس نام ہے بھی بکاروسارے اچھے نام (صفات) ای کے ہیں "(نی اسرائیل)۔

۔ تغیرااصول میہ ہے کہ کمی صفت کو تعین طور پر اللہ کی صفت قرار دیے کے لئے کسی متند ذریعہ کا ثابت ہونالازی ہے۔ اس متند ذریعے کے بغیر استنباط سے اخذ کی گئی صفت پر بہر حال کلام ممکن ہے۔ سب سے متند ذریعہ قرآن ہے جس میں اللہ تعالی نے خودا پی صفات بیان کی ہیں۔

ایک اور اصول بہے کہ ہر صفت کا مغیوم تنعین کرنے کا سب سے متند ذریعہ چونکہ قرآن ہے چنانچہ قرآن کے سیاق سباق میں رہتے ہوئے صفت کی تغییم بہتر ہے۔ پھر بعد میں اس کا اطلاق عام یا خاص کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر پچھ صفات مفرد بیان ہوئی ہیں جیسے عزیز علیم اور حکیم وغیر وچٹانچہ ان کیا اطلاق مفرد اور عمومیت کے ساتھ ہی بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جبکہ پچھ افعال خاص ہی منظر کے ساتھ بیان ہوئے ہیں جسے "فالق العجب و النوی" (سورة انعام) قرآن کی ایک آیت ہے۔ ان کا مطلب ہے "وانے اور تشکی کا پھاڑنے والا"۔ اس آیت میں "فالق بعنی بھاڑنے والا "اللہ کا فعل بیان

Color of the State of the State

مواہے۔ پٹانچاس نعل کو عام کر کے اللہ کو علی الاطلاق مجاڑنے والا" نہیں کہا جاسکا۔ بلکہ استخصیص کے ساتھ ہی نیان کیا جائے گا کہ اللہ نقط نیان کیا اور وائے کا مجاڑنے والا ہے۔ ای طرح ایک اور آیت ہے کہ " اهر نعون الذاد عون" (سرق الواقعہ ) جس کا ترجمہ ہے کہ " یا ہم کھیتی اگائے والے ہیں "۔ اس میں زارع بینی اگائے والے ہیان ہوا ہے۔ اس میں زارع بینی اگائے والے ہیان ہوا ہے۔ اس میں زارع بینی اگائے والا اللہ کافعل بیان ہوا ہے۔ ایک محصوص معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

ای طرح پچیمفات کی دوسری صفت کی خصوصیت کے طور پر بیان ہوئی ہیں مثال کے طور پر ایک مجکہ بیان ہوتا ہے کہ اللّٰہ شدید العقاب بعنی سخت بدلا لینے والے ہیں۔ تو یہاں اللّٰہ کوشدید کی صفت سے منسوب کرٹا ٹامناسب ہوگا۔

قر آن میں اللہ تعالیٰ کے بعض افعال بیان ہوئے ہیں۔ان افعال سے بھی اکثر لوگ صفت اخذ کرتے ہیں۔مثال کے طور پر ہیآ یت ملاحظہ فرما کیں

وَتُعِزُّ مَنْ نَشَاءٌ وَتُلِلُّ مَنْ تَشَاءٌ بِيَلِكَ الْنَحَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَلِيْرٌ (آل عموان)

ترجمہ: اورتو جے جاہے کڑت جے جائے ذلت دے تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں بیٹک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی بنیاد پر اللہ کی غمل (ذلت دینے والا) یا معز (عزت دینے والا) کی صفتیں اخذ کرنا مناسب نہیں کیونکہ اس کا ایک مخصوص پس منظر میں ہے جس کا اطلاق تعیم کے ساتھ ہر جگہیں کیا جاسکتا۔

آخری اصول ہیہ ہے ہرصفت کو الگ الگ بجھنے کی بجائے صفات کی درجہ بندی اور بڑے گروپ بنالیما زیادہ مناسب ہے تا کہ بہت ک صفات میں مماثلث کی تو جیہ ہوسکے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تغبیم بھی آسان ہوجائے۔

#### تيسرا حصه: صفات البي كابيان

ال مضمون میں صرف قرآن میں بیان کردہ وہ صفات اللی شامل کی تئی ہیں جوخود قرآن میں بطور صفت آئی ہیں۔ یعنی اس مضمون میں کوئی صفت استنباطی نہیں بلکہ براہ راست ایک صفت اللی کی حیثیت رکھتی ہے۔ نیز اس میں وہ صفات بیان موئی ہیں جوتی ہے۔ نیز اس میں وہ صفات بیان موئی ہیں جوتی ہیں جوتی ہیں۔ اس طرح قرآن میں بیان کروہ صفات کو درجہ بندی کرکے پانچ برے دمروں یعنی گروپ میں تقسیم کردیا گیا ہے۔

#### صفات کی گروہ بندی

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ تمام صفات کوان کی نوعیت کے اعتبار سے پانچے بڑے گروہوں میں تقسیم کردیا گیا ہے۔ پہلا گروہ صفات رحم الہی، دوسراقدرت الہی، تیسراعلم الٰہی، چوتھا خلاقی الٰہی اور پانچواں تو حیدالٰہی پرمشمل ہے۔ رحم الٰہی

-صفات رحم و کرم الله تعالی کامخلوق کے ساتھ انتہائی مہریائی، شفقت ، رحم ، نرم ولی اور سخاوت اور بخشش کا اظہار ہے۔ اللہ ن کی نے گلوقات کو پیدا کیا، ان میں تفاضے پیدا کے اور پھر ان تقاضوں کو انتہائی خوبی کے ساتھ پورا کرتے ہوئے اپنی رصت ، لطف اور کرم نوازی کا اظہار کیا۔ چنانچہ بھی وہ گلوق پر مجت اور شفقت نچھاور کرتا نظر آتا ہے تو بھی مخلوق کی بات سنتا، ان کی خطاول سے در گذر کرتا، نیکو کاروب کی قدر دانی کرتا اور اپنی حکمت کے تحت آنہیں بے تا ان کی خطاول سے در گذر کرتا، نیکو کاروب کی قدر دانی کرتا اور اپنی حکمت کے تحت آنہیں بے تا ان ان کی خطاول سے در گذر کرتا، نیکو کاروب کی قدر دانی کرتا اور اپنی حکمت کے تحت آنہیں بے تا ان ان کی مشکلات کے سامتے ہوئان میں جاتا، آگے بڑھ کر اس کی مدر کرتا اور گھنا گھوپ اندھروں میں اپنی پناو میں لے لیتا، اس کی مشکلات کے سامتے چنان میں جاتا، آگے بڑھ کر اس کی مدر کرتا اور گھنا گھوپ اندھروں میں اپنی پناو میں باتا ہے۔ بیک لطف و کرم اللہ کا پہلا تعارف ہے جوانسان کو اس کے سامنے جھکا تا، اسکا احسان مند بنا تا اور اسے سامنے جھکا تا، اسکا احسان مند بنا تا اور اسے شکر پر مجبور کرتا ہے۔

شفقت ومهرباني كلصفات

ساری ہے اور جب تک اللہ چاہیں گے جاری رہے گا۔ الکرید: اس کے لغوی معنی کرم کرنے والا ، نواز نے اور عطا کرنے والا ، درگذر کرنے والا کے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان COCO SON SON CALLADIAN DO

تمام بی معنوں میں کریم ہیں۔

الودود: اس کا مطلب مجت کرنے والی مستی کے بیں۔ اللہ تعالی اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں الہذا کوئی آگر ان سے مغفرت طلب کرے، ان کی جانب پلنے، اپنی خطاؤں پر نادم ہوجائے تو اللہ بھی اس کی جانب توجہ کرتے، اسے اپنی محبت اور الفت کے پردے ہیں چھپالیتے اور اس پراپنے جودو کرم کی بارش کردیتے ہیں۔

الد ذوف -اس كے مفہوم ميں مهربان شفق، ترس كھانے والى ذات شامل ہے۔

الشکور۔مطلب بہت زیادہ قدردان۔ بین اللہ تعالیٰ نیکو کاروں اور بھلائی کرنے دالوں کے بڑے قدردان ہیں۔ الحلیم۔ بڑاہی بردبار۔ اس لئے علانیہ نافر مانی بھی اس کو مجر بین کوفوری مزاہر آ مادہ نبیں کرتی اور گنا ہوں کی وجہسے اللہ ان کارزق بھی نبیس روکتے۔

الحديد اس سے مزادمدوح، ستوده، پنديده اور قابل تعريف ہستى ہے۔ يعنى الله تعالى انتهائى تعريف کے قابل اور پنديده صفات کے حامل ہيں۔

الو ھاب. بغیرغرض کے اور بغیرعوض کے خوب دینے والا۔ بندہ بھی پچھ بخشش کرتا ہے مگر اس کی بخشش ناقص اور ناتما م ہے جبکہ اللہ تعالی کی بخشش کامل تر ہے اور اس میں سب سجھ ہی داخل ہے۔

البد: احسان كرنے والا \_ الله كا وجود بخشاء پالنااور زعرى كي نعتين فراہم كرنا يقيني طور پرايك احسان ہے \_

#### سلامتى وامن كى صفات

رحم کا ایک اور بنیادی تفاضایہ ہے کہ قلوق کو داخلی اور خطرات سیجا یا جائے ،اسے پناہ دی جائے ،اسے سکھ چین ، آرام اور سکون فراہم کیا جائے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر سکھ، چین اور راحت کا منبع ہے۔ لبندا آسانی آفنیں ہوں یا زمین جاہ کا ریال بفس کی فتندائگیزیاں ہوں یا اور شریر شیاطین جن وائس کی کارستائیاں ، ہر واضلی اور خار جی خطرے میں اللہ ہی لوگوں کو اپنی تھنس کی فتندائگیزیاں ہوں یا اور شریر شیاطین جن وائس کی کارستائیاں ، ہر واضلی اور خار جی خطرے میں اللہ ہی لوگوں کو اپنی تھکست سے تحت ملائتی ،امن اور تحفظ فراہم کرتے ہیں۔اس ذیلی گروپ میں ورج ذیل صفات ندکور ہیں۔

السلام

اس کامفہوم آسودگی ، راحت ، قرار ، اطمینان ، سکون اور آ رام ہیں۔ ہماری زند گیوں ہیں سکون اطمینان اور قر ار کامنبع اللہ ہی کی ذات ہے چنانچہ و ہمرامر سلامتی لیحنی سکون اور راحت دینے والی ہستی ہیں۔

البؤمن

اس کا مطلب امان ما پناہ دینے والی شخصیت کے ہیں۔ چٹانچہ شیطان کے ملوں سے بینے کیلئے بندہ خدا کی پناہ صب کرتا ہے۔ دنیاوی مصیبتوں اور پر بیٹانیوں میں بھی اللہ کی رحمت کے دامن میں پناہ کا طالب ہوتا ہے اور آخرت میں حشر، جہنم اور خوداللہ کی ٹارانسگی سے بیخے کے لئے اللہ بی سے امان طلب کرتا ہے۔

البهيس

اس کے معنی ظیل ، نگران ، محافظ ، معتمد اور وکیل کے بیں۔ بیابے معنوں میں امان ، پٹاہ دینے ، مقد مہاڑنے اور نگرانی کرنے معنوں میں امان ، پٹاہ دینے ، مقد مہاڑنے اور نگرانی کرنے سے معنوں میں آتا ہے۔ چتانچے اللہ تعالی اپنے بندوں کی مسلس محرانی کرتے ، آئیس پنو دیتے اور مشکلات میں مدد طلب کرنے پران کی وکالت کرتے ہیں۔

الصدد پناه کی چٹان،ایک مغبوط بناه بیاه کی ایک خولی توبیہ دتی ہے کہ وہ محفوظ ہواور دوسری خولی بید کہ وہ مضبوط ہو چٹان میں بیدونوں خوبیاں ہوتی ہیں اورا گروہ چٹان اللہ کی ہوتو اس کی کاملیت کا انداز ہ لگا ناممکن ای نیس –

الولى. مددگاراور دوست ركفے والا يعنی الل ايمان كامحت اور ناصر

الدولي-حافي وعددكا

الستعان جس عدد ما كل جائے

النصير . نفرت اور نتج دينے والا اور مدوكرنے والا۔ الله ہر مرسطے پر اپن مخلوق كى مددكرتے اور انہيں مصيبت سے نكالتے ہیں۔

#### عفوو درگذر کی صفات

رحم کا ایک بنیادی نقاضا بیہ ہے کہ مخلوق کی کوتا ہیوں سے صرف نظر کیا جائے ، نادم ہونے والوں پر شفقت کی نگاہ ڈالی جائے اور بخشش طلب کرنے والوں کومعاف کردیا جائے۔اس ضمن بٹل درج ذیل صفات مذکور ہیں۔

العفوراس كامطلب دركذركرنا بسرف تظركر لينا

انغفار :اس كے نغوى معنى كا مطلب ڈھانك دينا، نچھياليما، مثادينا ہے جبكہ اصطلاحی معنی بہت بخشے گنا ہول كو بخشنے

الغفود بخشش كرت والا

التواب: توبةبول كرف والاءرجوع كرف والول يرمتوجهوف والا

#### و- بادى كى صفات

ای رحمت کا ایک اور تقاضایہ ہے کہ مخلوق کو ہدایت فراہم کی جائے ، حق کے متلاثی لوگوں کوراہ دکھائی جے ، علم کھو جنے وابوں کو درست سمت دکھائی جائے ۔ اس میں مندرجہ ذیل صفات آتی ہیں۔

النور \_الله بذات خود ظاہر اور روش ہے اور وومرول کو ظاہر اور روش کرنے والا ہے ۔ نوراس چیز کو کہتے ہیں کہ جوخود ظہر ہواور دوسرے کو ظاہر کرتا ہو۔ آسان وزشن سب ظلمت عدم میں چھیے ہوئے تنے۔اللہ نے ان کوعدم کی ظلمت سے نکال کرنور وجود عطا کیے جس سے سب ظاہر ہو محتے۔اس لئے وہ نورالسمو ات والارض لیمنی آسان وزمین کا نور ہے۔ الهادى ۔سيدهي راه و كھانے اور بتانے والا كه ميراه سعادت ہے اور ميراه شقادت ہے اور سيدهي راه پر چارنے وال بھي

قدرت البي

الله کی قدرت سے متعلق صفات کا احاطہ کرتا ہے۔ قدرت کا مادہ القدر ہے جس کے لغوی معنی کمی چیز کی انتھا، طاقت و قوت، عزت اور وقاد ہے جبکہ القدرة کا مغہوم فعل یا ترک فعل کی طاقت ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مفہوم ہیں ہے کہ اللہ ہرکام کے کرنے پر قادر ہے۔ لیکن اس کا محرک میں بیائے کے مطابق پورا کرنے پر قادر ہے۔ لیکن اس کا ہم کام اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے چنا نچہ اس قتم کے لائینی سوالات کی اس خمن میں کوئی مخبائش نہیں کہ اللہ کیا اس نے مسیا کوئی بیرا کرنا پر قاور ہے بانہیں۔ مسیا کوئی بیرا کرنا پر قاور ہے بانہیں۔

اللدتعالى كي صفات ازليد كابيان

صِفَات الله ازلية

لسم يـزل عَـالسما بِعِلْمِهِ وَالْعلم صفة فِي الْازَل وقادرا بقدرته وَالْقُدُرَة صفة فِي الْازَل ومتكلما بِكَلامِهِ وَالْكَلام صفة فِي الْازَل وخالقا بتخليقه والتخليق صفة فِي الْازَل وفاعلا بِفِعُلِهِ وَالْفِعُل صفة فِي الْازَل وَالْفَاعِل هُـوَ الله تَعَالَى وَالْفِعْل صفة فِي الْازَل وَالْمَفْعُول مَخْلُوق وَفعل الله تَعَالَى غير مَخُلُوق .

الله تعانی کی مفات از کیہ ہیں۔ وہ بمیشدا پے علم کے ساتھ عالم ہے اور علم اس کی صفت از لی ہے۔ اور وہ اپنی قدرت کے ساتھ قادر ہے اور صفت قدرت اس کی از لی صفت ہے۔ اور وہ بمیشدا پے کلام کے ساتھ متکلم ہے اور کلام اس کی صفت از لی ہے۔ اور وہ اپنے نعل کے ساتھ فاعل از لی ہے۔ اور وہ اپنے نعل کے ساتھ فاعل از لی ہے۔ اور وہ اپنے نعل کے ساتھ فاعل ہے اور فعل اس کی صفت ہے۔ اور صفول محلوق ہے۔ جبکہ ہے اور فعل اس کی صفت ہے۔ اور مفعول محلوق ہے۔ جبکہ الله کا فعل عجم محلوق ہے۔ اور مفعول محلوق ہے۔ جبکہ الله کا فعل عجم محلوق ہے۔

الله تعالی کاعلم محیط اور لامحدود ذاتی ہے

اوراللهان كابرطرف سے احاطه كرئے والا ہے۔اس كے حسب ذيل معانی ہيں۔

(!) الله تعالیٰ کی سلطنت اور اس کا اقتدارتمام کفار کو محیط ہے ، کوئی کا فراس کے حیط اقتدار ہے باہر نہیں ہے ، ورالقد تعال اس پر قادر ہے کہ ان سب کوفور اُ ہلاک کر دے اور آپ کی تکذیب کرنے کی وجہ سے اِن پر فوراْ عذاب نازل کر دے ، سو آپ ان کی تکذیب کی دجہ سے نہ گھبرا کیں ، جب اللہ تعالی ان سے انتقام لیما جا ہے گا تو اس کوایک بل بھی در نہیں لگے گ

# 

(۲) الله تعالیٰ کے احاطہ کرنے سے مرادیہ ہے کہ ان کی تکذیب کی وجہ سے ان کی ہلا کت قریب آئیجی ہے۔ (۳) الله تعالی ان کے تمام اعمال کو محیط ہے اور ان کا کوئی عمل الله تعالیٰ کے علم سے ہا ہر نہیں ہے۔

نبي كريم صلى الله عليه وسكم كعلم غيب كابيان

قرآن کریم کے کسی مسلمہ سے متعلق بعض آیات کو لینا اور بعض کو ہاتھ ہی نہ نگانا وہ بددیا تی ہے جوتو ریت کے ساتھ یہودی علاء اور انجیل کے ساتھ عیسائی پادری کرتے رہے۔ جسے قرآن کریم میں تحریف اور کتاب اللہ کا افار قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے کچھ علاء نے بھی وہی وطیرہ اپنایا ہوا ہے۔ اپنے مطلب کی بات لینا اور جواپنے فلاف ہوا ہے جھوڑ دینا۔ اس جرم کی سراوقر آن میں میں ہی دنیا ہی ہوئے دینا۔ اس جرم کی سرزوقر آن میں خات ترعذاب (البقرہ، 2 85) ایسے علاء کو عبرت بکرٹی چاہیے کہیں بھی انجام ان کا بھی شہو۔ قرآن میں میسب بچھ بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میکہ ہم ایسی حرکت نہ کریں ورندانجام ان سے مختلف نہ ہوگا۔

علم غيب قرآن سے ثابت ہے

سوره بقره کی ابتداء میں متقین یعنی پر ہیز گارلوگوں کی پہلی صفت بدیبان فرمائی گئی:

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ. (التروري:3) جوغيب يرايمان لات

وہ لوگ ہیں جوغیب پر ایمان لا کیں۔غیب اس پوشیدہ حقیقت کو کہا جاتا ہے جونہ حواس خمسہ سے معلوم ہونہ عقل سے معلوم ہو۔ اس پر ایمان لا نامسلمان ہونے کی پہلی شرط ہے۔ ایمان تصدیق کو کہا جاتا ہے۔ تصدیق علم کے بغیر نہیں ہوسکتی تو غیب پر ایمان کا مطلب ہوا غیب کی تصدیق غیب کے تلم کے بغیر نہیں ہوسکتی کہ بغیر عظم تصدیق کرنا جھوٹ ہے مثلا اللہ کی ذات وصفات، ملا تکہ، انجیاء، قبر، حشر نشر، قیامت، جنت اور جہنم کی تفضیلات وغیرہ وہ حقائق ہیں جونہ حواس سے معلوم ہیں نہ عقل سے۔ ہر سلمان صرف نبی کے بتانے سے ان پر ایمان لاتا ہے ہے مثل قیر میں پہلہ سوال، دوسرا سوال، تنیر اسوال، منکر تکیروغیرہ ان حقائق کو سیا یقین کر نا تصدیق ہے اور یکی ایمان ہے۔ ہر سلمان ان حقائق کو جاتا بھی ہوا وہ تنی کی بات اور دعوت کی تصدیق کے در سے جو نبی کی بات اور دہ کے گاتی تصدیق کے در سے نہیں ملا۔ اب اگر کوئی شخص نبی کے لئے بی علم غیب نہ مانے تو وہ نبی کی بات اور دو ہے گاتی کو عیب کا کیا چھ؟ ان حقائق کی خبر ہیں دیں گے اور دہ کے گاتی کو غیب کا کیا چھ؟ اور جس کے پاس علم غیب نہیں اس کی غیبی خبر کا کیا اعتبار؟ دیکھا آپ نے ایمان کے بیوشن کی طرح مسلمانوں کو ایمان سے موردم کرد ہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالی نے اپنے بارے میں فرمایا:

عالم الغيب والشهادة (الحشر، 59، 22)

یعنی جو پچھ مخلوق کے سامنے ہے اللہ تعالی اس کو بھی جانتا ہے اور جو پچھ مخلوق سے پوشیدہ ہے۔ ابنداس کو بھی جانے وا ا ہے۔ اللہ سے بھی کوئی چیز پوشیدہ نہ تھی ، نہ ہے ، نہ ہوگی۔ وَمَا يَغُونُ بُ عَن رَبِّكَ مِن مِنْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ. (بونس، 10، 61) اور آپ كرب (كِعلم) ها يك ذرّه برابر بهى (كوئى چيز) ندز مين جن پوشيده م اور ندا مان مي اور ند اس (ذره) ها كوئى چيونى چيز م

قدیم زمانے سے نبوی، رمال، جھار، جادوگر، طوطے والا، کائن، نام نہاد درولیش اور جنول والے ہر دور میں علم نیب کا دعویٰ کرتے رہے ہیں۔ اکثر لوگ بیاری، بے روزگاری، معلومات شادی، کاردبار وغیرہ کے سلسلہ میں پریشان رہتے ہیں۔ گرتے کو تنکے کا سہارا اور وہ ان لوگول سے رجوع کرتے ہیں۔ جوان سے نذرانے وصول کر کے الئے سیدھے جواب دسیت میں اور پرامیدر کھتے ہیں۔ ایسا صدیوں سے ہور ہا ہے۔ اللہ تعالی نے کلوتی خدا کوان چالاک شعبدہ بازوں سے بچانے کے لئے قرآن کریم میں فرمایا:

غُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُونِ وَالأرْضِ الْغَيِّبَ إِلَّا اللَّهُ طراك مل، 27: 65 فرماد يجي كرجولوگ آسانون اورز مين مِن إن (ازخود) غيب كاعلم نبيل ركعته \_

#### انبياء كے لئے علم غيب كا ثبوت

اب بیروانی پیراہوا کہ رسول انڈسلی انڈعلیہ دسلم اور پہلے انبیاء کرام بھی تو غیب کی باتنس بتاتے تنس تو ان کو بھی دوسروں کی طرح مجھیں حالانکہ انبیاء کرام کی بتائی ہوئی باتنس حقیقت ہیں تو شاید کی طرح مجھیں حالانکہ انبیاء کرام کی بتائی ہوئی باتنس حقیقت ہیں تو شاید انبیاء کرام خود غیب جان لیتے ہیں۔ ان کی باتیس حق سے ہوتی ہیں۔ اس خیال کی نفی کرنے کے لئے رسول انڈداور دیگر انبیاء سے بذات خود غیب دانی کی نفی کروائی۔

وَ لَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴿ وَالانعامِ، 50:6)

اور ندمی أز څود غیب جانتا ہوں

جب انبیاء کرام بھی خود بخو دغیب بیں جائے تو آحران کے علم غیب کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کوغیب کاعلم عطا کیا۔

وَ اَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ٥ (الما، 1134)

اور اللہ نے آپ بر کتاب اور حکمت نازل فر مائی ہے اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے ، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑافضل ہے۔

مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَهُ لَلَهُ وَلِينَ عَلَى مَا آنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَعِيزُ الْنَحِيثُ مِنَ الطَّيْبِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُ طُلِعَ كُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَ اللّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاء ُ فَاَمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ

وَتَتَقُوا لَلَكُمْ أَجُرٌ عَظِيمٌ٥ (آل عمران، 179:3)

اورالله مسلمانوں کو ہرگز اس حال پرنہیں چھوڑے گا جس پرتم (اس دفت) ہو جب تک وہ ناپاک کو پاک ہے جدا نہر دے، اوراللہ کی بیشان نہیں کہ (اے عامۃ الناس!) تہمیں غیب پرمطلع فر مادے کین اللہ اپنے رسولوں سے جسے جا ہے واللہ کی بیشان نہیں کہ (اے عامۃ الناس!) تہمیں غیب پرمطلع فر مادے کیکن اللہ اجرائے مسوتم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لا دُ اور اگرتم ایمان لے جسے جا ہے والوں تھیا رکروٹو تمہارے لیے بڑا تو اب ہے۔

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ آحَدًا ٥ إِلَا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنُ خَلْفِهِ رَصَدًا ٥ (الجن، 72: 27. 26: 27)

(وہ) غیب کا جانے والا ہے، پس وہ اپنے غیب پر کسی (عام جنمس) کومطلع نہیں فڑوا تا۔سوائے اپنے پہندیدہ رسولوں کے (اُنہی کومطلع علی الغیب کرتا ہے کیونکہ ریہ خاصہ نبوت اور معجزہ رسمالت ہے)، تو بے شک وہ اس (رسول صلی القدعلیہ وسلم) کے آمے اور پیچھے (علم غیب کی حفاظت کے لیے) تمہمبان مقرر فرما دیتا ہے۔

#### نی غیب بتانے میں سخیانہیں

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِطَينِينِ٥ (النكوير، 81: 24)

اور وہ ( ایعنی نبی اکرم منی الشعلیہ وسلم )غیب ( کے بتائے ) پر بالکل بخیل نبیں ہیں ( مالک عرش نے ان کے لیے کوئی کی نبیں جھوڑی )۔ کوئی کی نبیں جھوڑی )۔

علم غیب حدیث پاک سے ا

رسول الله على الله عليه وسلم قرمات بين:

رايت ربى عزوجل في احسن صوره قال فيم يختصم الملاء الاعلى قلت انت اعلم قال فوضع كفه بين كتفيى فوجدت بردها بين ثديى فعلمت ما في السموات والارض وتلا وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين.

( داري ، ترندي ، اسنن ، كمّاب تغيير القرآن باب و كن سورة ص ، 5 ر 342 ، الرقم 3233 )

میں نے اپنے عزت وجلال والے رب کو بہتر بن صورت میں دیکھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا عالم بالا کے فرشتے کی بات میں جھٹڑ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی تو بہتر جانتا ہے پھراس نے اپنا دست قدرت میر ے دونوں شانوں کے درمیان رکھا پر میں نے جان لیا جو یکھآ سانوں اور زمین میں ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ عبیہ وسلم نے بیہ آ بیت کر یمہ تلاوت فرمائی ، ہم یو نبی دکھاتے ہیں ایرا ہیم علیہ السلام کو آ سانوں اور زمین کی عظیم سلطنت کہ وہ یقین والوں میں سے رہیں۔

دوسری روایت میں ہے

فتجلّی لی كلّ شیء وعرفتُ رترمذی، كتاب النفسير القرآن، باب سورة، ص، الرقم: 3235) سومير \_ لئے برشتروش بوگئ اور من نے برچيز بيجان لی۔

ہم نے قران وحدیث سے نبی کاعلم الغیب آپ کے سامنے پیش کر دیا اور نفی کی آیات کی تو جیہہ بھی کر دی۔اللہ تعالی اور رسول کریم کے کلام میں اختلاف نہیں ہوتا بشرطیکہ دل میں حوف خدا ہواور آ دمی بوری حدیث پر نظر رسکھے۔بعض کو مانتا اور بعض کا انکار مومن کی شان نہیں۔اللہ تعالی سب کو ہدایت دے۔

نى كامعنى

عربی زبان میں نی کا مطلب ہے۔ غیب کی خبریں دینے والا اور ظاہر ہے کہ غیب کی خبر وہی دے کا جے غیب کا علم ہوگا بغیر علم کے خبر جھوٹی ہوتی ہے جبکہ نبی کی خبر تھا ہی ہوتی ہے۔ عربی کی لغت کی معتبر کتاب المنجد میں ہے۔

والنبوه الاخبار عن الغيب او المستقبل بالهام من الله الاخبار عن الله وما يتعلق بــــ تعالى .(المنجد،784)

نبوت کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے الہام پا کرغیب یا مستقبل کی خبر دینا۔ نبی کا مطلب اللہ اور اس کے متعلقات کی خبر دینے والا۔

النبي المخبر عن الله لانه انباء عن الله عزوجل فعيل بمعنى فاعل.

(لسان العوب لابن منظور، المريقي، 14: 9)

نی کامعن الله کی خبرد سینے دالا کیونکہ نی نے الله کی خبردی فعیل فاعل سے معنی میں۔

النباء (محركه الخبر) وهما مترادفان وفرق بينهما بعض وقال الراغب النباء خبر ذو فائده عظيمة يحصل به علم او غلبة الظن ولا يقال للخبر في الاصل نباحتي يتضمن هذه الاشياء الشلائة ويكون صادقا و حقه ان يعترى عن الكذب كالمتواتر و خبر الله و خبر الرسول صلى الله عليه وسلم و نتضمنه معنى الخبر يقال انباته بكذا او لتضمنه معنى العلم يقال انباته كذا والنبي المخبر عن الله فان الله تعالى اخبره عن توحيده واطلعه على غيبه واعلمه انه نبيه.

( تاج السروى شرح القاموى لهوبيدى، 1211)

نبا (حرکت کے ساتھ) اور خبر مترادف ہیں۔ بعض نے ان میں فرق کیا ہے۔ امام راغب کہتے ہیں نبابڑے فاکدے والی خبر ہے۔ جس سے ماقطعی یاظن عالب ہے جس سے ماقطعی یاظن عالب ماصل ہو جب تک ان تین فاکدے والی خبر ہے۔ جس سے ماقطعی یاظن عالب میں متواتر شرائط کو تضمن نہ ہو خبر کو نبائیس کہا جاتا اور بی خبر کی ہوتی ہے۔ اس کاحق ہے کہ جھوٹ سے پاک ہوجیے متواتر

اورالله ورسول سلی الله علیه وسلم کی خبر چونکه نباخبر چونکه نباخبر کے معنی کو ضمن ہوتی ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے میں
نے اسے خبر بتائی اور چونکه معنی علم کو تضمن ہوتی ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ بیں نے اسے یوں خبر بتائی۔ ہی الله
کی طرف سے خبر وینے والا ، بے شک الله نے آپ کواپئی تو حید کی خبر دی اور آپ کوا ہے غیب پر اطلاع دی اور
آپ کو آپ کا نبی ہونا بتایا۔

کلمطیبہ لا السه الا الله محمد رسول الفنماز، زکوۃ، جج ہے مہنے دن جگہ، زکوۃ کی شرح وشرائط، اور نماز (صلوۃ) کی شکل وصورت سب غیب تھا صرف اور صرف رسول الشصلی الشعلیہ وسلم کے بتائے ہے ہمیں ان کی تغییر وتشری معلوم ہوئی۔ جو شخص نبی کے علم غیب کا انکار کرے وہ ان شرعی ادکام کو قرآن یا لغت کی مدد ہے ثابت کر کے دکھائے۔ قیامت تک نہیں کرسکا۔ پھریہ کہنے ہے پہلے کہ نبی کو اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا۔ اس کے نتائج اور اپنی عاقبت پر نگاہ رکھے۔ امت کو محمراہ نہ کرے۔ رہی یہ حقیقت کہ علم اللہ کی عطا ہے ہے تو ہم ہزار باراعلان کرتے ہیں کہ می مخلوق کی نہ ذات مستقل ہے نہ کوئی صفت، سب اللہ کی عطا و کرم ہے اسے تسلیم تو کرنا فرض ہے۔ بہی ایمان ہے، بہی ویانت ہے۔ غیب کی لغوی تحریف

غيب كام معنى چھپنا، پوشيده ہوناوغيره\_(المخر،892)

امام راغب فرماتے ہیں غیب مصدر ہے۔ سورج آئھوں ہے اوجھل ہو جائے تو کہتے ہیں غابت الفتس سورج غائب ہوگیا۔

كل غالب عن الحاسه وعما يغيب عن علم الانسان بمعنى الغائب يكول للشء غيب وغائب باعتباره بالناس لا بالله تعالى فانه لا يغيب عنه الشء قوله عالم الغيب والشهادة اى ما يغيب عند كم وما تشهدونه والغيب في قوله يومنون بالغيب ما لا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بداية العقول وانسما يعطم بخبر الانبياء عليهم السلام وبدفعه يقع على الانسان اسم الالحاد .(مفردات راغب: 367)

جو چیز حاسہ سے غائب ہواور جو پچھانسانی علم سے چھپا ہو بمعنی غائب ہے۔ کسی چیز کوغیب یا غائب لوگوں کے اعتبار سے کہا جاتا ہے نہ کہ اللہ کے اعتبار سے کہا اس سے تو کوئی چیز غائب بیس اور فرمان باری تو ئی (عالم الغیب والشہادة) کا مطلب ہے جو تم سے غائب ہے اللہ اسے بھی جانے والا ہے اور جو تم دیکھ رہے ہوا ہے بھی اور (یومنون بالغیب) میں غیب کا معنی ہے جو پچھ حواس سے بھی معلوم نہ ہواور عقلوں میں بھی فورا نہ آئے اس صرف انبیاء کرام علیم السلام کے بتانے سے جانا جاسکتا ہے جواس کا اٹکار کرے اسے ملحد کہتے ہیں۔
شرح عقائد میں ہے:

مر المنافية المنافية

وبالجمله العلم بالغيب امر تفرد به الله تعالى لا سبيل للعباد اليه الإ باعلام منه

(شرح مقائد مع المراس 572) خلاصه کلام بید که کم غیب الله نقالی کی خاص صفت ہے۔ بندوں کے لئے اس طرف کوئی راستہ بیں سوائے اس کے بتائے اور وہ وقی کے ذریعے بتاتا ہے جیسے نی کام مجز ویا الہام کے ذریعے جیسے ولی کی کرامت یا نشانات وعلایات سے جیسے استدلالی علم۔

قاضى ناصرالدين بينادى (متوفى 791هـ) فرماتے بين:

السراد به الخفى الذى لا يدركه الحس ولا يقتضيه بداهه العقل وهو قسمان لا دليل عليه وهو السمن الذي لا دليل عليه وهو السمعنسي بقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الاهو . وقسم نصب عليه دليل كالصانع وصفاته واليوم الاخر واحواله وهو المراد به في هذه الايه (يومنون بالغيب)

(تغییر بینیادی، 7:1)

غیب سے مراد ہے وہ پوشیدہ چیز جے حس معلوم نہ کر سکے اور نہ ہدایت عقل جا ہے اس کی دونشمیں ہیں پہلی جس پر کھوئی دلیل قائم نہیں اور وہی مراد ہے اللہ کے اس قر مان میں عندہ صفاقع الغیب الغ غیب کی تخیال اس کے پاکس جن میں جنہیں صرف وہ جانتا ہے، دوسری جس پر دلیل قائم ہو جیسے صائع (خالق) اور اس کی صفات، یوم قیامت اور اس کی صفات، یوم قیامت اور اس کے احوال اور بہی مراداس آ بیکر یمہ یو منون بالغیب میں ہے۔

المام رازي قرمات بن:

ان المغيب هو الدى يكون غائباً عن العامه ثم هذا الغيب ينقسم الى ما عليه دليل والى ما ليس عليه دليل فالسمراد من هذه الايه مدح المتقين بانهم يومنون بالغيب الذى دل عليه المدليل بان يتفكروا ويستدلوا فيومنوا به وعلى هذه يدخل فيه العلم بالله تعالى وبصفاته والعلم بالاخر والعلم بالاحكام وبالشرائع فان في تحصيل هذه العلوم بالاستدلال مشقه فيصلح ان يكون صبيا لاستحقاق الثناء العظيم حرضير كير، 2.7) عائب وه به جوحاسرت عائب بوهم برغيب دوقتم بربا يك وه جم برديل قائم بودومرى وه جم برديل نائم بودومرى وه جم برديل تائم بودومرى وه جم برديل قائم بوديل قائم بودومرى وه جم برديل قائم بودومرى وه جم برديل قائم بودومرى وه برديل قائم برديل قائم شائل بي ايمان لات بيل الله تعالى كرفيد وثار اور استدلال كرفي مو به برديل مدح و من برديل كالم شائل به يونكدان علوم كواستدلال سعامل كرفيم مشقت به المنا

ايك سوال كاجواب

المام رازى ايك موالى قائم كرتے بين:

فان قبل الحتقولون العبد يعلم الغيب ام لا؟ قلنا قد بينا ان الغيب ينقسم الى ما عليه دليل والى ما لا دليل عليه اما الذي لا دليل عليه فهو سبحانه وتعالى العالم به لا غيره و اما الذي عليه دليل فلا يمتنع ان تقول نعلم من الغيب ما لنا عليه دليل ويفيد الكلام فلا يلتبس.

(تميركبير،28.2)

اگر کہا جائے کیا تم یہ کہتے ہو کہ بندہ غیب جانتا ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم بیان کر آئے ہیں کہ غیب کی دو قسمیں ہیں آیک وہ جس پر دلیل ہیں وہ اللہ سبحانہ و قسمیں ہیں آیک وہ جس پر دلیل ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعمالیٰ کاعلم ہے، کسی اور بیس یہ صفت نہیں پائی جاتی تحرجس پر دلیل قائم ہے سو پچھ مانع نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم وہ غیب جانتے ہیں جس پر دلیل ہے۔ یہ کلام مفید ہے اس میں کوئی شک نہیں۔

امام ابوعبدالله محمد بن احمد انصاري القرطبي (متوفى 176ه) فرمات بين:

(يومنون) يصدقون، والايمان في اللغه التصديق الغيب كل ما اخبر به الرسول معا لا تهتدى اليه العقول من اشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والمناد. (لا كام الترآن للترفي، 1141-115)

(ایمان لاتے ہیں لینی) تقدیق کرتے ہیں۔ لغت میں ایمان کا مطلب ہے تقدیق غیب ہر شے جس کی رسول الدملی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، جس کی طرف عقل رہنمائی نہ کر سکے مثلاً قیامت کی شرطیں، عذا ب قبر، حشر ونشر، ملی مرا لم ، میزان، جنت وجہنم۔

المام قرطبى سورة الانعام كى آيت: 59 عنده مغاني النيب لا يعلمها الا موكة تحت لكعترين:

فالله تعالى عنده علم الغيب وبيده الطرق الموصلة اليه، لا يملكها الا هو فمن شاء اطلاعه عليها اطلعه ومن شاء حجبه عنها و لا يكون ذلك من افاضته الا على رسله بدليل قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء وقال عالم الغيب فلا يظهره على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول (الجامع لاحكام القرآن للقرطي، 7: 3)

سواللہ کے پائ غیب کاعلم ہے ( یعنی جو مخلوق ہے پوشیدہ ہے اسے اللہ جانا ہے) اور اس کے ہاتھ میں غیب تک پہنچانے وال اللہ ہے اور جن سے پہنچانے والے راستے ہیں۔ وہی ان کا مالک ہے سوجس کو ان پر اطلاع دینا جا ہے اطلاع دیتا ہے اور جن سے پردے میں رکھنا جا ہے ہیں۔

من الله الماد الما

منافقين كاعلم

وَمَا تَكَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَ اللّهُ يَجْتَبِى مِن رُّمُيلِهِ مَن يَشَاءُ (آل مران،1793) اورائتد کی بیشان بیس که (اے علمة الناس!) تهجیس غیب پرمطلع فرمادے کیکن اللّه اینے رسولوں سے جسے چہے (غیب کے علم کے لیے) چن لیتا ہے۔

فان سنة الله جارية بانه لا يطلع عوام الناس على غيبه بل لا سبيل لكم الى معرفة ذلك الامتياز الا بالامتحانات مشل ما ذكرنا من وقوع المحن والافات حتى يتميز عندها الموافق من السمنافق فاما معرفته ذلك على مبيل الاطلاع من الغيب فهو من خواص الانبياء فلهذا قال ولكن الله يصطفى من رسله من يشاء فخصهم ولكن الله يحتبى من رسله من يشاء فخصهم باعلامهم ان هذا مومن وهذا منافق ويحتمل ولكن الله يجتبى من يشاء فيمتحن خلقه بالشوائع على ايديهم حتى يتميز الفريقان بالامتحان ويحتمل ايضا أن يكون المعنى وما كان الله ليطلعكم ليجعلكم كلكم عالمين بالغيب من حيث يعلم الرسول حتى تصيروا مستغنين عن الرسول بل الله يخص من يشاء من عباده بالرسالة ثم يكلف الباقين طاعة هو لاء عن الرسول بل الله يخص من يشاء من عباده بالرسالة ثم يكلف الباقين طاعة هو لاء المُسلّل. (تغير كير، 1192)

الله کی سنت جاری ہے کہ عوام کو اپنے غیب پراطلاع نہیں دیتا بلکہ تہارے لئے اس امتیاز ایمان و نفاق کے سلسلہ میں بجز اس کے کوئی رستہ نیس کہ استانات ہوں جیسے ہم نے ذکر کیا کہ آفات و آلام نازل ہوں تا کہ اس وقت موافق و منافق میں تمیز ہو سکے رہا اس پر خبر دار ہونا علم غیب پر دسترس حاصل کر لے تو یہ نبیوں کا خاصہ ہای لئے فرمایا کین اللہ اپنے رسولوں میں سے جے چاہے چن لیتا ہے پھر خصوصی طور پر ان کو باتا ہے کہ یہ مومن ہوا در یہ منافق بیا استال بھی ہو کہ اللہ اپنے رسولوں سے جے چاہتا ہے جن لیتا ہے پھر نبیوں کے ذریعے احکام شرع بھیج کر اپنی تخلوق کا امتحان لیتا ہے یہاں تک کہ اس جانچ سے دونوں ہما عتیں ممتاز ہوجاتی ہیں۔ یہ احتال بھی ہو کہ اللہ تقال بھی ہو کہ اللہ تقال بھی ہو کہ اللہ تقال ایس کہ بیسے کہ رسووں کے دریوں کا متحال ایسانہیں کہ مسب کوغیب پر اطلاع کر دے جیسے رسول کو علم غیب دیتا ہے کہ مرسووں کے سے نیاز ہوجاؤ بلکہ اللہ اپنے بندوں میں خاص کو رسالت سے سر فراز فرما تا ہے پھر ب قبوں کو بن رسووں کا طاعت کا مکلف بناتا ہے۔

المام فخر الدين رازي سورة التوبيكي آيت: 82 كتحت لكهة إن

والله تعالى كان يطلع الرسول عليه الصلوه والسلام على تلك الاحوال حالا فحالا ويخبره عنها على سبيل التفصيل وما كانوا يجدون في كل ذلك الاالصدق فقيل لهم ال ذلك لو لم محصل باخبار الله تعالى والالما اطرد الصدق فيه ولظهر في قول محمد انواع الاختلاف والتفاوت فلما لم يظهر ذلك علمنا ان ذلك ليس الا باعلام الله تعالى (نفسير كبير، 10 196) الله تعالى مافقين كتمام احوال برني ل كواطلاع ويتار با اور تفصيل بتاتا ربا اور وه ان خرول كو بميشه يح بى باته سوان سه كها كيا كها كري كرا بن الله كه بتائي سائل كرا بن بات بوتى تواس معلى معلوم بوكيا كي ابن بات بوتى تواس مين اختلاف وتفاوت واضح بوتا ہے۔ جب ايها كي ظامر بين بواتو بمين معلوم بوكيا كريد مب بكومن الله كر بتائے سے ب

فاغرض عنهم

والمعنى لا تهتك سترهم ولا تفضحهم ولا تذكرهم باسماء هم وكلما أمر الله بستر أمر المعنافقين الى أن يستقيم أمر الاسلام. (تغيركير،19510)

اس کا مطلب ہے کہ ان منافقین کی پردہ داری فرمائیں اور ان کے نام سرعام لے کر ان کو رسوا نہ کریں۔ انلند نے منافقین کے معاملات کو چھانے کا تھم دیا ، یہاں تک کہ اسلام کا معاملہ درست اور مضبوج وجائے۔

امام رازى رحمة الله عليه آبيكريمه

ولا يحيطون بشيى من علمه الابما شآء ادروه بي إقلى كم بن عمر جننا وه چا --

لا يعلمون الغيب الاعند اطلاع الله بعض انبياء هم على بعض الغيب كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول . (تشيركير، 11:7

لینی لوگوں کوغیب کاعلم نہیں تکر ہاں جب کسی نبی کواس نے کسی غیب کی اطلاع کر دی تو اس کوعلم غیب حاصل ہوجا تا ہے جسے فر مایا: وہ عالم غیب ہے اپنے غیب پر کسی کومسلط نہیں کرتا تحر جس نبی کواس کے لئے چن لیے۔ مسئلے علم غیب ،

احتج اهل الاسلام بهذه الاية على انه لا سبيل الى معرفة المغيبات الا بتعليم الله تعالى و انه لا يمكن التوصل اليها بِعِلم النجوم والكهانه والعرافة وَنظيرُه قوله تعالى و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو و قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول.

(تغير كير،2 209)

تمام اہل اسلام نے اس آیت ہے دلیل بکڑی ہے کہ نیبی امور کی معرفت اللہ کے بتائے بغیر کمی طرح عاصل نہیں ہوسکتی، اے علم نجوم، کہانت اور ماہرانہ نظرے عاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی مثال اللہ کا فرمان ہے اس المراث شردنند المليد الماليو على الماليو على الماليون الم

مستمیری کی تخیال ہیں جنہیں اس کے سواکوئی نہیں جانتا اور فرمان باری تعالیٰ ہے دہ نیب جانتے والا ہے۔ سواینے غیب پر بجز اپنے پیندیدہ رسولوں کے کسی کومسلط نہیں کرتا۔

وَعَلَّمَ ادَمَ الْآسْمَآء كُلُّها (البقره).

كِ تحت لكهت بن:

ان المراد اسماء كل ما خلق الله من اجناس المحدثات من جمع اللغات المختلفه التي يتكلم بها ولدادم اليوم من العربية والفارسية والرومية وغيرها وكان ولدادم عليه السلام يتكلمون بهذه اللغات فلما مات ادم تفرق ولده في نواحي العالم تكلم كل واحد منهم بلغة معينة من تلك اللغات فغلب عليه ذلك اللسان فلما طالت المدة و مات منهم قرن بعد قرن نسوا سائر اللغات فهذا هو السبب في تغير الالسنه في ولد ادم عليه السلام. ("نيركير،1762) مشہور بات یمی ہے کہ اساء سے مرادتمام مخلوق کی اجناس واقسام کے نام ہیں ان مختلف زبانوں میں جن کواولا و آ دم آج تک استعال کررہی ہے متلاعر بی ، فاری ، روی دغیرہ۔اولا دآ دم ان زبانوں میں گفتگو کرتی تھی جب آ دم علیدالسلام کی وفات ہوئی اور آپ کی اولا د دنیا کے کونے کونے ان زبانوں میں سے کسی ایک زبان میں بات کرنی شروع کر دی اور ان لوگوں پر وہی زبان غالب آئی جب مدت کمی ہوگئی اور کیے بعد دیگرے تو میں رخصت ہوتی کئیں تو لوگ باتی زبانیں بھول سے۔ یہی سبب ہواولا وآ دم میں مختلف زبانوں کے اختلاف۔ قال علما ونا وقد انقلبت الاحوال في هذه الازمان باتيان المنجمين والكهان لاسيما بالديار المصرية فقدشاع في روسائهم واتباعهم و امرائهم اتنحاذ المنجمين بلٌ لقد انخدع كثير من المنتسبين الفقه والذين فجاؤًا الى هولاء الكهنه و العرافين فبهر جوا عليهم بالمحال و استسخوجوا منهم الاموال فحصلوا من اقوالهم على السراب والال ومن اديانهم على الفساد والنضلال وكل ذلك من الكبائر لقوله عليه السلام لم تقبل له صلاة اربعين ليله فكيب بمن اتـخذهم وانفق عليهم معتمدا على اقوالهم روى المسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت سَالَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اناسٌ عن الكهان فقال انهم ليسوا بشتي فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يحدثون احيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عمليمه ومسلم تملك المكملمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في اذر وليه قر الدجاجه فيخلطون معها ماثنه كذبنه واخرج البخاري ايضا من حديث ابي لاسود محمد بن عبدالرحمن عن عروه عن عائشه رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

ان الملاتكة تنزل في العنان و هو السحاب فتذكر الامر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه الى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند انفسهم. (تغير قرطي، 7 4) ہارے علاء نے فرمایا اس زمانے میں حالات میں انقلاب آسمیا ہے۔لوگ تجومیوں اور کا ہنوں کے یاس آتے ہیں خصوصاً مصر میں کہ ان کے رئیسوں ، ان کے بیروکاروں اور ان کے امراء میں نجومیوں کی خد مات حاصل کرنا بہت عام ہے بلکہ بہت سے دین وفقہ کی طرف منسوب ہونے والے (علماء) بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وہ ان کا ہنوں (غیب کے دعویداروں) اور ماہروں، قیانہ شناسوں کے پاس آتے ہیں۔ پھر میدلوگ بڑے تاز وانداز ہے ان کو محال باتوں کے ہونے کا اظمیمنان ولاتے اور ان سب سے مال نکالتے ہیں۔سوان باتوں سے وہ سراب (دو پہر کو یانی کی طرح نظر آنے والی ریت) اور آل (دو پہر کوفضا میں جیکتے یانی کے قطرے) ہی حاصل كريكتے ہیں لینی صفر، ان کے مسلک ہے فساد و گراہی ہی مل سكتی ہے۔ بہر حال بيسب بڑے گناہ ہیں كيونكمہ حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ان کیمیاس آنے دالے کی حالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جوان کے دامن ہے وابستہ ان پراینے مال خرج کرتے اور ان کی باتوں پراعتما د کرتے بیں۔امام مسلم رحمة الله علیہ نے (ام المؤمنین حضرت) عائشہ رضی الله عنہا سے روایت کی کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم ے اوكوں فے كابنوں (برعم خود غيب دان) كے متعلق يو جيما تو آب صلى الله عليه وسلم في قرمايا كا بمن سیجینیں۔صحابہث نے عرض کیا کیارسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کی باتیں بسا اوقات سیحی نکل آتی ہیں تو حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ کلمہ حق کوئی جن کہیں سے لے آتا ہے اور اسے اسیے دوست کا بمن کے کان میں ڈال دیتا ہے تو بھر بیلوگ اس کے ساتھ سوجھوٹ ملادیتے ہیں اور امام بخاری رحمة الله علیہ نے ام المؤمنين حضرت عائشه رضى الله عنهاست ردايت كى كهانهول في حضورني اكرم صلى الله عليه وسلم كوفر مات سناكه فرشتے بادل میں اتر کر کسی الی بات کا ذکر کرتے ہیں جس کا آسانوں پر فیصلہ ہوا ہو۔ شیطان چوری سے انہیں من ليت اور كابنول كوبتادية بين جس بن وه اين طرف سي موجعوث ملا ليت بي-

المام رازى لكي بي:

قال الفراء ياتيه غيب السماء وهو شيء نفيس فلا يبخل به عليكم وقال ابو على الفارسي المعنى انه يخبر بالغيب فيبينه ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ذلك ويمتنع من اعلامه حتى يا خذ عليه حلوانا تفسير، (كير،1317)

فراء نے کہا حفور نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسانی غیب آتا ہے جوتفیس چیز ہے۔ پھر آپ اس کے عطا فرمانے میں تم سے بخل نہیں کرتے۔ ابوعلی فاری نے کہا مطلب ریکہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم غیب واضح طور المار شرد نشد المبد المرابع على المرابع

رِ بَنَادِیتِ بِسِ اور کا بُن کی طرح چمپاتے بیں جومٹھائی لے کر بَنا تا ہے۔ (وہ بھی غلط)۔ قُل لَا اَفُولُ لَکُمْ عِندِی خَزَائِنَ اللّٰهِ کے تحت لکھتے ہیں:

غلم غيب كامغهوم

السمراد منه أن يظهر الرسول من نفسه التواضع لله والخضوع له والاغتراف بعبوديته حتى لا يعتقد فيه مثل أعتقاد النصاري في المسيح

مرادیہ ہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر فرمائیں اور اپنی بندگ کا اعتراف فرمائیں تاکہ آپ کے بارے میں ایسے عقیدے نہ رکھے جائیں جیسے عیسائیوں نے سیح ں کے متعلق گھڑے ہیں۔

القول الثاني

هذه الامور التي طلبتموها فلا يُمِّكِمن تحصيلها الابقدرة الله فكان المقصود من هذا الكلام اظهار العز والضعف وانه لا يستقل بتحصيل هذه المعجزات التي طلبتوها منه.

یہ ہے کہ جومطالبے تم مجھ سے کر رہے ہوان کوتو صرف اللہ کی قدرت سے حاصل کیا جاسکتا ہے پس اس کلام کا مقصد رہے ہے کہ عاجزی و کمزوری کا اظہار کرنا اور یہ بتانا ہے کہ جن مجزات کا مطالبہ تم سرکار سے کرتے آئے ہو، وہ ان کو پورا کرنے میں مستقل قدرت نہیں رکھتے۔

القول الثالث

معناه انبي لا ادعى كوني موصوفا بالقدره الائقه بالله تعالى وقوله (ولا اعلم الغيب) اى ولا ادعى كوئي موصوفا بعلم الله تعالى وبجموع هذين الكلامين حصل انه لا يدعى الالهيه.

اس کی دضاحت میں بیہ کے بیں اس قدرت کے ساتھ موصوف ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا جوسرف القد تعی کی کے لائق ہے۔ (لا اعلم الغیب) کا مطلب بیہ ہے کہ اس صغت علم ہے موصوف ہونے کا دعوبدار ہی نہیں جو اللّہ کی صغت خاصہ ہے دونوں با توں کے مجموعے سے بیر مغہوم نکلا کہ حضور نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم خدا ہونے کا دعویٰ نہیں فرمارے۔

لا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين لوح محقوظ شم جرّ لَكُتْ كَتَمْن قَا مَدَ عَيْن:
انه تعالَى انما كتب هذه الاحوال في اللوح المحقوظ لتفف الملائكه على نفاذ علم الله تعالى
في المعلومات وانه لا يغيب عنه مما في السموات والارض شئى فيكون في ذالك عبرة تامه

كامله للملائكة الموكلين باللوح المحفوظ لانهم يقابلون به ما يحدث في صحيفة هذا العالم فيجدونه موافقا له وثانيها يجوز ان يقال انه تعالى ذكر ما ذكر من الورقة والحبه تنبيها للمكلفين على امر الحساب واعلاما بانه لا يقوته من كل ما يصنعون في الدنيا شئى لانه اذا كان لا يهمل الاحوال التي ليس فيها ثواب و لا عقاب و لا تكليف فبان لا يهمل الاحوال المشتملة على النواب والعقاب اولى وثالثها انه تعالى علم احوال جميع الموجودات فيمتنع تغييرها عن مقتضى ذالك العلم والالزام الجهل. (تشير كير 11:13)

اللہ تعالیٰ نے بہتمام طالات لوح محفوظ میں اس کے لکھے ہیں کرفرشتے اے دیکھ کرمعلوم کرلیں کو مخلوق میں اللہ کے اللہ کام کے مطابق کیا کچھ کرتا ہے۔ اللہ سے تو زمین و آسان کی کوئی شے عائب نہیں۔ اس میں کامل و تام عبرت ہے۔ الن فرشتوں کے لئے جولوح محفوظ پر مقرر ہیں کہ وہ محفوظ کا خات میں ہونے والے امور کا لوح محفوظ میں کھے گئے امور سے مقابلہ کرتے اور اس کے موافق پاتے ہیں۔ دوم یہ بھی کہہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پتے اور دانے کا لوح محفوظ میں ذکر کر کے مطفقین کو صاب و کتاب پر تنبید کی ہواوران کو بتا دیا کہ وہ دنیا میں جو کھے کر رہے ہیں وہ اللہ سے ذرہ بحر چھپائیس اس لیے کہ جب وہان امور میں ستی نہیں کرتا جن کا تواب و عذاب اور تکیف سے کوئی تعلق نیس اس اس موجودات کے طال سے اور اس کے مطاف ہونا محال ہے ورنہ عذاب اور تکیف سے کوئی تعلق نیس موجودات کے طال سے وجان سے بیس موجودات کے طالت پوری تفسیل سے کھے دے۔ اب بھی ان عرب سے بیس موجودات کے طال سے والات پوری تفسیل سے کھے دے۔ اب بھی ان میں تبدیلی ہو جہالت لازم آسے گی تو جب اس نے تمام موجودات کے طال سے بوری تفسیل سے کھے دے۔ اب بھی ان میں تبدیلی ہوگئی ہوئی ورنہ جہالت لازم آسے گی تو جب اس نے تمام موجودات کے طالات پوری تفسیل سے کھے دے۔ اب بھی ان میں تبدیلی بیس ہوئی ورنہ جہالت لازم آسے گی تو جب اس نے تمام موجودات کے طالات پوری تفسیل سے کھے دے۔ اب بھی ان

دورونز دیک

يُنَادُونَهُمُ آلَمُ نَكُن مَّعَكُمُ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمُ فَتَنتُمُ اَنفُسَكُمُ وَثَوَبَّصْتُمُ وَارْتَبَتُمُ وَخَرَّتُكُمُ الْاَمَانِيُ حَتَّى جَاءَ آمُرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ٥ (الديه ١٤:57)

وہ (منافق) اُن (مومنوں) کو پگار کر کہیں گے: کیا ہم (دنیا یس) تمہاری سنگت میں نہ ہے؟ وہ کہیں گے: کیوں نہیں لیکن تم نے اپنے آپ کو (منافقت کے) فتنہ یں جتلا کر دیا تھا اور تم (امارے لیے برائی اور نقصان کے) ختظرر جے تھے اور تم (نبؤت مجمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور دسین اسلام میں) شک کرتے تھے اور باطل امیدوں نے متمہیں وھو کے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اللہ کا امر (موت) آپہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دعا اباز (شیطان) دھوکہ دیتا رہا۔

جنت آسانوں سے بلند تر اور جہنم اسفل السافلين لعني تمام مخلوق سے نئے ترين جگدہے تب ان ميں بيد مكالمه كيے ہوگا؟

امام رازى رحمة الله عليه فرمات بن

اذا یکُلُ علی ان البعد الشدید لا یمنع من الادراك . (تغیر کیر،226:29) اس آیت كامضمون اس بات بردلیل بے كه بهت زیاده دورى علم كے لئے مانع نہیں .

ان اكثر ارباب الملل و النحل يسلمون وجود ابليس ويسلمون انه هو الذي يتولى القاء الوسوسه في قلوب بني آدم ويسلمون انه يمكنه الانتقال من المشرق الى المغرب لَا الله القاء الوساوس في قلوب بني آدم فلما سلموا جواز مثل هذا الحركه السريعه في حق ابليس فلان يسلموا جواز مثل هذا الحركه السريعه في حق ابليس فلان يسلموا جواز مثلها في حق اكابر الانبياء كان اولى . (تنير كير 149:20)

اکثر اہل نداہب ابنیں کا وجود مانتے ہیں اور یہ می تنگیم کرتے ہیں کہ وہ اولاد آدم کے دلوں ہیں وسوسہ ڈالتا ہے اور یہ بھی تنگیم کرتے ہیں کہ وہ اولاد آدم کے دلوں ہیں وسوسہ اندازی کے لئے اس کا مشرق سے مغرب تک نشقل اور یہ بھی تنگیم کرتے ہیں کہ اولاد آدم کے دلوں ہیں وسوسہ اندازی کے لئے اس کا مشرق سے مغرب تک نشقل موناممکن ہے سوجب اس قتم کی تیز جرکت ابلیس کے لئے جائز مانے ہیں تو اکا برانہ یا ہ کے لئے بطریق اولی جائز مانے ہیں تو اکا برانہ یا ہ کے لئے بطریق اولی جائز مانے ہیں تو اکا برانہ یا ہ کے لئے بطریق اولی جائز مانے ہیں تو اکا برانہ یا ہ کے لئے بطریق اولی جائز مانے ہیں تو اکا برانہ یا ہ کے لئے بطریق اولی جائز مانے ہیں تو اکا برانہ یا ہ کے لئے بطریق اولی جائز مانے ہیں تو اکا برانہ یا ہ کے لئے بطریق اولی جائز مانے ہیں تو اکا برانہ یا ہے۔

فأن كان القول لمعراج محمد صلى الله عليه وسلم في اليله الواحده ممتنعا في العقول كان القول بنزول جبريل عليه السلام من العرش الى مكة في اللحظه الواحده ممتنعا ولو حكمنا بهذا الامتناع كان ذلك طعنا في نبوه جميع الانبياء عليهم السلام. (تغير كير، 148:20)

ایک رات میں معراج محملی الله علیه وسلم عقلا محال ہے تو جرائیل علیه السلام کاعرش سے مکہ تک ایک آن میں اتر نامجی محال ہوگا۔ اگر ہم اس محال کا فیصلہ کرلیس تو تمام انبیاء علیم السلام کی نبوت پرطعن ہوگا۔

تفسیر کی امہات کتب ہے واضح ہوتا ہے کہ علم غیب کا عقیدہ حضور نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقلی ونعلی دلائل ہے ٹابت ہے۔جوکہ اہل سنت و جماعت اور تمام اسلام کا عقیدہ رہاہے اور آج جمار ابھی یہی عقیدہ ہے۔

علم رسونی کی وسعت ما کان وما کیون کوشامل ہے

سوال بہمیں ایک مسئلہ کی وضاحت درکار ہے۔ ہمارے علاقے کے علاء نے اس مسئلہ پر من ظرانہ رنگ اختیار کر لیا ہے۔عوام الناس پر بیٹان ہیں۔مسئلہ می کی بجھ نہیں آ رہا۔ برائے مہر بانی مسئلہ کاحل تھیں۔مسئلہ بیہ ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کوعلم ما کان و ما یکون عطا کیا ہے یا نہیں؟ اس پرمبسوط جوابتح مرکز دیں۔

جواب: السلام عليكم درحمته الله وبركاته!

علم ما كان وما يكون قرآن سے

الله تعالى نے رسول الله عليه وسلم كوجو موااور موگاسب كاعلم عطافر مايا قرآن كريم ميس ب

### CONTRACTOR OF THE SECOND TO THE SECOND TO THE SECOND TH

وَانزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِنَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ لَمْ لَكُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ٥

اوراللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فر مائی ہے اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا ہے جو آپ تہیں جائے تھے، اور آپ پر انٹد کا بہت بڑافضل ہے۔

اعتراض كرنے والوں سے پوچھیں حضور نبی اكرم صلى الله عليه وسلم كيا كيانہيں جانے تنے؟ جب فبرست بنا كر دي توبيہ آبيكريمه پڑھ كرسنا ديں۔ كہ جو جو پچھ رسول الله عليه وسلم نہ جانتے تتے وہ سب پچھ اللہ نے آپ كو بتا ديا اور سكھا ديا ہے۔اس جاننے اور سکھتے کے بعد بھی آپ پرغیب بغیب ہی رہا؟ پھراس پڑھانے سکھانے کا کیا فائدہ اوراس اعلان خدا دندگی كاكيامطلب؟ كيامعاذ الله الله كاعلان اليه بوت بي جيمانسانون ك؟

دوسري جكةرآن مي فرمايا:

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَدَدَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَآانَتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيتَ مِنَ الطَّيْبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُسطُ لِمَدَّكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَ اللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاء ُ فَآمِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُوا فَلَكُم أَجُرٌ عَظِيمٌ ٥ (أَلْ مران، 179.3)

اورالله مسلمانون کو ہرگز اس حال پرنہیں جھوڑے گا جس پرتم (اس دفت) ہو جب تک وہ نا پاک کو پاک ہے جدا نه کر دے ، اور اللہ کی بیشان نہیں کہ (اے علمة الناس!) تمہیں غیب پرمطلع فرمادے کیکن اللہ اسے رسونوں سے ' جسے جا ہے (غیب کے ملم کے لیے) چن لیتا ہے، سوتم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگرتم ایمان لے آؤ،اورتفزي اختيار كروتو تمهارے ليے برواثواب ہے۔

سب جانبے ہیں کہ وجود،عکم،حسن، قدرت، اختیار، افتدار، بادشاہی،سنتا دیکھنا، جزا وسزا دینا، رزق،صحت، بیاری وین ، کھلاتا بلانا وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات از لی ہیں۔ مخلوق کے پاس جو یجھ بھی ہے اللہ کی دین ہے ، اس کی عصاہے۔ استد تعالیٰ کے دیتے بغیرنہ کسی کا وجود اپناہے نہ کوئی صفت ، نہ کوئی قعل نہ تھم وغیرہ ، اللہ کے دیتے ہوئے سے ہے۔ جو بھی مخلوق کے یس ہے بہی حقیقت کبری ہے۔ بہی ایمان ہے اور میں اسلام کی بنیاد ہے۔ دونوں باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔

اوّل بيركه الله تعالى تمام كمالات كاما لك ب- باقى سب اس كى عنايت وعطاب-

دوم: یہ کہ اللہ تد لی نے جس مخلوق کوجو جتنا کمال دیا ہے اس پر بھی ایمان اس طرح لایا جائے جس طرح پہلی حقیقت پر، مکی ایک کامجی انکار کفرے۔

چندمثالیں

الله ما مك بياد شاه ب، قرآن مي فرمايا:

سن الله المعنو المحاوم على المحاوم الم

(اے حبیب! یول) عرض سیجے: اے اللہ! سلطنت کے مالک! تُو جے جا ہے سلطنت عطافر مادے اور جس سے جا ہے سلطنت عطافر مادے اور جس سے جا ہے سلطنت بھین لے اور تُو جے جا ہے عراق عطافر مادے اور جے جا ہے ذکت دے مراری بھلائی تیرے ہی دست قدرت بھی ہے، بے شک تُو ہر چیز پر ہڑی قدرت والا ہے۔

و كي ليج ما لك الملك كس طرح ابنا ملك دي يمي رباب اورچين بهي رباب-

الندليم ہے، رون ہے، رون ہے، رحم ہے مثلاً

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (التره، 247:2)

اور الله بردى وسعت والاخوب جائے والا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَوَزُوفَ رَّحِيمٌ . (الِتره، 143:2)

ب شك الله الله الوكول يريزى شفقت فرمان والامهربان بـ

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ٥ (الاراء،1:17)

ي شك والاحوب سنف والاخوب و يكف والا يد

اب ذراغور سے دیکھیں میں صفات اللہ تعالی نے اپنے مقبول بندوں کوعطافر مائی ہیں:

فَبَشَّرُنَاهُ بِغُلْمٍ حَلِيْمٍ . (المانات،37:101)

يس بم في البيس برف يرد باربين (اساعيل عليدالسلام) كى بشارت دى۔

إِنَّا لُبُرِّسُوكَ بِغُلْمٍ عَلِيَّمٍ٥ (الْجَرِءَ53:15)

ہم آب کوایک دانش منداڑ کے (کی بیدائش) کی خوش خری سناتے ہیں۔

بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ رَّحِيمٌ٥ (الته،128:9)

مومنوں کے لیے نہایت (بی) شفق بے صدر حم فر مانے والے ہیں۔

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥ (الدمر،2:76)

يس ہم نے اسے (ترتیب ہے) سننے والا (پھر) و مکھنے والا بنایا ہے۔

سیسب عام انسانوں کی صفات بتائی گئی ہیں۔ پس قرآن کریم سے بیسیوں مٹالیس پیش کی جاسکتی ہیں کہ ایک مفظ مخلوق کے استعمال ہوا۔ بیاشتراک لفظی تو ہے معنوی وحقیقی اشتراک ہرگز مہیں۔ لئے استعمال ہوا۔ بیاشتراک لفظی تو ہے معنوی وحقیقی اشتراک ہرگز مہیں۔ پس رسول الله علیہ وسلم کے پاس الله کا دیا ہواعلم غیب ہے اور ساری کا کنات سے زیادہ ہے۔ آپ سلی الله علیہ

Controlled the Second of the S

وسلم جو پچھ نہ جائے تھے وہ سب پچھ اللہ نے آپ کو بتادیا جو پیل آیت میں نہ کور ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ مَكُنْ تَعْلَمُ ٥ (الساء،1134)

اوراس نے آپ کوووسب علم عطا کردیا ہے جو آپ بیس جانتے تھے۔

#### احاویث ہے ثبوت

حضرت معاذبین جبل رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک ون منح کی نماز کے لئے رسول الله علیہ وسلم بجھ تا خبر سے تشریف لائے تکبیر ہوئی بخت نماز پر سائم جلدی سے تشریف لائے تکبیر ہوئی بخت رنماز پر حائی ، سلام بھیر کر با آ واز بلند فر مایا اپنی جگہ جیٹھے رہو پھر ہماری طرف رخ انور بھیر کر فر مایا۔ پس تنہیں تا خبر کی وجہ بتا تا ہوں ، میں رات کوا تھا، وضو کر کے جو مقدر بیس تھی نماز پڑھی ، جھے نماز بیں او گھ آ گئی دیکھا تو سامنے بہترین شکل وصورت میں میرایروردگار تھا۔

فقال یا محمد قلت لبیك رب قال فیما یختصم الملاء الاعلی قلت لا ادری قالها ثلث قال فوضح كفه بین كتفی حتی وجدت برد أنامِلَه بین ثدبی قتجلی لی كل شء وعرفت الخ (1-ترزی، تاب الغیرالقرآن، باب سررة ص، الرقم 3235 الامام تام بخاری فی حکوم (72: 72)

فرمایا: اے محمد! میں نے عرض کی، پروردگار! حاضر ہوں۔ فرمایا. فرشتے کس بات میں بحث کر دہے ہی؟ میں نے عرض کی: مجھے معلوم نہیں۔ بہی بات تین بار فرمائی۔ فرمایا: میں نے دیکھا اس نے اپنا دست اقدس میرے دو شانوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ میں نے اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی (انگلیوں سے مراد جو بھی ہے ہم ہر چیز جھے پردوش ہوگئی اور میں نے بہیان کی انگلے۔

حضرت حذیف، بن بمان ص فر ماتے ہیں کدرسول الله سلی الله علیہ وسلم جمارے درمیان کھڑے ہوئے:

ما ترك شيئا يكون في مقامه ذالك الى قيام الساعه الاحدث به حفظه من حفظه و نسيه من نسيم قد علمه السحابي هو لاء وانه ليكون منه الشء قد نسيته فاراه فاذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل واذا غاب عنه ثم اذا راه عرفه . (بخارى، الصحيح، كتاب القدر، باب وكان امر الله قدرا مقدورًا، (6/2435، الرم 6230) مسلم، علوة 161

کوئی چیز نہ چھوڑی، قیامت تک ہونے والی ہر چیز بتادی جس نے یادر کھی ، یادر کھی اور جو بھول گیا سو بھول گیا۔ میرے ان ساتھیوں کوعلم ہے، اس میں سے کوئی بات میں بھول جاتا ہوں پھر ہوتے دیکھیا ہوں تو یاد آج تی ہے جسے کوئی شخص دوسرے کا چہرہ بہجانتا ہے پھر وہ اس سے غائب ہو جاتا ہے پھر جب اسے دیکھیا ہے تو بہجان لیتا المراكبين المحاوجة ا

حضرت توبان رمنی الله عنه فرماتے ہیں حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب میری امت میں تکوار ہلے گی تو قیامت تک ندائے گی اور قیامت میں تکوار ہلے گی تو قیامت تک ندائے گی اور قیامت قائم ندہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکین سے ندل جائیں یہاں تک کہ میری امت کے بعض گردہ بتوں کی عبادت کریں گے (جیسے گاندھی، نہرو، پنیل کی یا آئ امریکی سامراج کی) میری امت بیل تمیں جھونے پیدا ہوں گے۔

كىلهــم بــزعــم انــه نبــى الله و انــا خاتم النيبين لا نبى بعدى لا تزال ظائفه من امتى على الحق ظاهرين لا يضرهنم من خالفهم حتى تاتى امر الله

(1۔ ترفری، السنن، کاب النتن ، باب لا نقوم انساعة حتی یعدج کذابون، 432/4، الرقم 2019 و برداؤد، ترفری، مشکوج 465. مرایک نبوت کا دعویٰ کرے گا حالا نکہ میں آخری نبی ہوں ، میرے بعد کوئی نبی نبیس اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پررہے گا ، مخالف ان کا پچھ نہ یکا ٹرسکے گا بیبال تک کہ اللہ کا تکم آجائے گا۔

حضرت ايو بريره ص سے روايت ہے:

ان رسول الله قبال لا تبقوم السباعة حتى تَنفُتِل فنتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة الع(بخاري، الحيح، كآب أئتن، باب فردخ الناد، 6/2605، الرقم: 6704)

رسول الله مسلی الله علیه وسلم نے قرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو ہڑی جماعتیں جنگ نہ کریں اوران میں بہت بڑی خونریزی ہوگی ، دونوں کا دعو کی ایک ہی ہوگا (لیعنی اسلام) الح

مؤمن تو ہوتا ہی وہ ہے جو پومنون بالغیب غیب پرایمان لائے کہ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوغیب کی باتیں بیان فرمائیں اللہ علیہ وہ فرشتوں، قبر، قیامت، ذات باری تعالی، فرمائیں ان پریقین کرے جو کیے کہ نبی کوغیب کاعلم اللہ نے دیا ہی نہیں ہے وہ فرشتوں، قبر، قیامت، ذات باری تعالی، جنت، جنم، منکر نگیر، حور وغامان وغیرہ پریقین کیے کرے گا؟ بیر حقائق تو صرف نبی نے بتائے، مانے والے مسلمان اور شک کرنے والے یا انکار کرنے والے غیر مسلم کہلائے۔ نبی کا مفہوم ہی غیب بتانے والا ہے۔ دیکھوع بی لغت کی کوئی کتب قرآن وسنت میں بیر حقیقت واضح کردی گئی۔اللہ مب کو ہدایت وے۔

## قرآن سے متعلق عقید سے کابیان

القَوْل فِي الْقُرْآن

رَصِفَّاته فِي الْآزَل غير محدثة وَلا مخلوقة وَمن قَالَ إِنَّهَا مخلوقة اَو محدثة اَوُ وقف اَرُ صَفَّاته فِي الْمَصَاحِف مَكْتُوب اَوْ شَكْ فيهسمَا فَهُوَ كَافِر بِاللَّهِ تَعَالَى واالقرآن كَلام الله تَعَالَى فِي الْمَصَاحِف مَكْتُوب وَفِي الْمَصَاحِف مَكْتُوب وَفِي الْمَصَاحِف مَكْتُوب وَفِي الْمَصَاحِف مَدرل وَفِي النَّيِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلام منرل ولِي النَّيِي عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلام منرل ولف ظنا بِالْقُرُآنِ مَنْحُلُوق وكتابتنا لَهُ مخلوقة وقراء تنا لَهُ مخلوقة وَالْقُرُآن غير

مخلوق

قرآن کے بارے میں بیا<u>ن</u>

اوراس کی تمام صفتیں از لی ہیں، حادث اور مخلوق نہیں ہیں، جوشن صفات کو مخلوق یا حادث کے یا اس کے متعاق اے شک ہووہ اللہ کا مشکر ہے اور قر آن کتاب کی صورت میں کھا گیا ہے، دلول میں محفوظ ہے، زبانول سے پڑھا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم پر اتارا گیا ہے، قر آن پڑھتے وقت ہمارے اپنے الفاظ مخلوق ہیں اور ہماری کتابت اور تلاوت مخلوق ہیں اور تماری کتابت اور تلاوت مخلوق ہیں اور قر آن غیرمخلوق ہے۔

ثرح

بلكة قرآن بهت عظمت والاسم - (البروج ٢١)

قرآن مجيد كى نضليت

بیان فران انظر اور تبدل سے تخفوظ ہے، اس میں اللہ تعالی نے ایک قوم کی سعادت اور دومری قوم کی شقاوت کو بیان فرمای ہے اور یہ بتایا ہے کہ فلاں قوم کو فلاں قوم سے ضرر بینچ گا، یہ قرآن شرف، کرم اور برکت میں انتہا ، کو بہنچا ہوا ہے اور لوگوں کو این اور دنیا کی بھل کی میں جن احکام کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمام احکام اور جدایات اس میں نہ کور ہیں، یہ واحد آ سانی کتاب ہے کہ جس زبان میں بیٹازل ہوئی ہے اس زبان میں اب تک تحفوظ ہے اور قیامت تک اس زبان میں محفوظ رہے گی، اس میں کسی قتم کی کی اور زیاد تی نہیں ہوگی اور نہ اس کی کسورت یا آیت کی اب تک کوئی نظیر لائی جاسکی اور نہ تی مت تک لائی جسکے گی، قرآن مجید کے سوااور کوئی آسانی کتاب الی نہیں ہے جس کوا تنازیادہ پڑھا جاتا ہواور اس کو حفظ کیا جاتا ہواور ہرسال اس کوئماز (تراوی کی میں ذوق وشوق سے سااور سایا جاتا ہوا۔

البروج: ٢٢ من قرمايا: لوح محفوظ من ( مكتوب) ہے۔

لوح محفوظ کی تعریف میں اتوال مفسرین کابیان

قرآن فجيديس وح بن مكتوب إدرشياطين كادسترك محفوظ ب-

حضرت ابن عباس (رضی الله عنبها) نے فرمایا: لوح سمرخ یا توت کی تختی ہے، اس کا بالائی حصہ عرش کے ساتھ بندھ بوا ہے اور زیریں حصہ ایک فرشتہ کی گود میں ہے، اس کی کتابت نورہے، اس کا تکم نورہے، اللہ عزوجل ہرروز اس میں تین سوساٹھ مرتبہ نظر فرما تا ہے، اور ہر نظر ہے دہ جو جاہتا ہے وہ کرتا ہے، ایک قوم کو بلند کرتا ہے اور دوسری قوم کو بست کر دیتا ہے، یعنی کسی کوفقیر بنا دیتا ہے اور کسی کوفن بنا دیتا ہے، کسی کوزئدہ کرتا ہے اور کسی کوموت عطاء کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ مراک کے اور محفوظ میں محفوق کی تمام اقسام اور ان کے متعلق تمام امور کا ذکر ہے، اس میں ان کی موت کا، اپ سے کا ان کے مالیال کا اور ان میں تافذ ہونے والے امور کا ذکر ہے، اور ان کے المال کے نتا نج کا فرکر ہے اور ان کے المال کے نتائج کا فرکر ہے اور ان کے المال کے نتائج کا فرکر ہے اور ان کے المال کے نتائج کا فرکر ہے اور امرانکہ آب ہے۔

حفرت این عباس (رضی القد عنها) نے فرمایا القد تعالی نے سب سے پہلے جو چیزلوح محفوظ میں کھی، وہ سب میں ند بول ، میر سے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، مجمہ میر سے دسول ہیں، جس نے میر سے فیصلہ کوتسلیم کریں اور میری نازل کی بوئی مصیبت پرمبر کیا اور میری نفتوں کا شکر اواکیا، میں نے اس کوصد این لکھا ہے اور اس کوصد یقین کے ساتھ اللہ وٰل گااور جس نے میر سے فیصلہ کوتسلیم نہیں کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پرمبر نہیں کیا اور میری نفتوں کا شکر ادائیس کیا، وہ مجھے جس نے میر سے فیصلہ کوتسلیم نہیں کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پرمبر نہیں کیا اور میری نفتوں کا شکر ادائیس کیا، وہ مجھے جھوڑ کر جس کو میا ہے اپنا معبود بنا نے۔ (الجامع الا حکام القرآن جز ۱۹ میں ۲۵ ۔ ۲۵ ، دارالفکر، جروت، ۱۳۵۵ھ)

ا م مرازی نے کہا ہے کہ لوح سات آسانوں کے اوپر ہے۔ یہاں فرمایا ہے: قرآن مجیدلوح محفوظ میں ہے اور ایک آیت میں فرمایا:

اِنَّه لَقُرْانٌ كَرِيْمٌ . فِي كِتَبِ مُكُون . (الواقد ١٥١٠ ـ ١٥) يَقْرُ آن كريم بي جد بولوشيده كتاب من بي ب

ہوسکتا ہے کہ لوح محفوظ اور کتاب مکنون ہے مراد ایک ہی چیز ہواور اس کے محفوظ ہونے کا بیمعنی ہو کہ فرشتوں کے غیر کے چھونے سے محفوظ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

لا يَمَسَة إلَّا الْمُطَهَّرُونَ . (الواقد ٤٩) الكومطبرون كيسواكوني نبيل جيوتا\_

یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کامعنی ہے ہو کہ ملا تکہ مقربین کے سوابیاوروں ہے محفوظ ہے ، کوئی دوسرااس پرمطلع نہیں ہوسکتا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیتغیرادر تبدل ہے محفوظ ہو۔

بعض متنظمین نے کہا ہے کہلوح وہ چیز ہے جوفرشتوں کے لیے ظاہر ہموتی ہے اور وہ اس کو پڑھتے ہیں اور جب کہاں کی تا پید میں احاد بے اور آٹار وارد ہیں تو ان کی تصدیق واجب ہے۔ (تغیر کبیر خ ااس ۱۱۱، دارا دیا ، التر انٹ ، العربی میروت ، ۱۳۱۵ء و) \* بعد سر رہ میں معتدات میں میں میں میں میں معتدات میں معتدات میں معتدات میں معتدات میں معتدات میں معتدات میں م

#### قرآن کے کلام ہونے سے متعلق عقیدے کابیان

وَمَا ذَكره الله تَعَالَى فِى الْقُرُآن حِكَايَة عَن مُوسَى وَغَيره مِن الْآنبِيَاء عَلَيْهِم السَّلام وعَن فِرْعَوْن وابليس فَإِن ذَلِك كُله كَلام الله تَعَالَى إِخْبَارًا عَنهُم وَكَلام الله تَعَالَى غير مَخْلُوق وَكَلام مُوسَى وَغَيره مِن المخلوقين وَالْقُرُآن كَلام الله تَعَالَى فَهُو قديم لا كلامهم وسمع مُوسَى عَلَيْهِ السَّلام كلام الله تَعَالَى كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى (وكلم الله مُوسَى تكليماوَ قد كَانَ الله تعَالَى متكلما وَلم يكن كلم مُوسَى عَلَيْهِ السَّلام اورجو يجه الله تعالى في السَّلام اوردوس انبيائ كرام يليم السلام عد حكايت كيا ہاورجو فرعون وابليس كا واقعه حكايت كيا ہے بيسب الله تعالى كا كلام ہے۔ اوران ہے اخبار ہے۔ اور پر فر مايا ، ابتد كا كلام فيرمخلوق ہے اورموكی عليه السلام اور دوسری مخلوقات كى كلام مخلوق ہے اور قر آن الله كا كلام ہے اور قد مى ہے اور قد مى ہے اور قد مى ہے اور قد كلام ہے اورموكی عليه السلام في الله كلام سنا جيسا كه الله تق فر مايا اور الله كا كلام ہے اور موكی عليه السلام نے الله من علم نبیس شھے۔ فر موکی عليه السلام ہے اور موکی عليه السلام ہے اور موکی عليه السلام ہے اور موکی عليه السلام منظم نبیس شھے۔

قرآن کے مخلوق نہ ہو<u>نے کا بیان</u>

عکر مصلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس وضی اللہ عنہا ایک جنازہ پس ہے، جب میت لحدیث رکھی گی تو ایک آدی اٹھا اور کہنے لگا اے قرآن کیرب اس کو پخش دے تو عبداللہ بن عباس اس پر جھٹے اور فر ما یا ادر کھبر، اسی میں ہے ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جوقرآن کی ہم اٹھا کے اس پر جرآیت کے بدلے ایک ہم ہے اور سفیان بن عینیہ نے کہا، بیس نے عمرو بندینار سے ساہ آپ کہتے ہیں، بیس سر سال سے اپنے مشاک اور دوسر یاوگوں سے سنت آرہا ہوں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس سیشر وع ہواای کی طرف و نے گا اور ایک روایت کے بدلفظ میں قرآن اللہ کا کام ہے اور غیر مخلوق ہے، حرب کر ہائی نے سندا عمرو بن دینار سے روایت کیا ہے کہ میں سر سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور قرق آن کے سواباتی ہم شرق مخلوق ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس کے محاب اور بعد کے لوگوں سے سنتا آرہا ہوں کہ اللہ خالق جا دو قرآن کے سواباتی ہم شرق مخلوق ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس کے نکلا اور اس کی طرف لوٹے گا، امام جعفر صادق ہے مشہور ہے کہ لوگوں نے ان سے قرآن کے متعلق سوال کیا کہ وہ خالق ہے یہ کا کلام ہے اور حسن بھری، ابوب تعنین فی سلیمان شمی اور عب کا کلام ہے اور حسن بھری، ابوب تعنین فی سلیمان شمی اور عب بی تابعین کی ایک جو میں کہ بھی بھی قول ہے اور احد بن حقم کی در ابور یا در ان جیسے دیگر انہ اور ان کے تبعین کے تابعین کی ایک ہری عب کی قول ہے اور احد بن حقبل، اسحان بن راہو یہ اور ان جیسے دیگر انہ اور ان کے تبعین کے تابعین کی ایک جو عدت کا بھی بھی قول ہے اور احد بن حقبل، اسحان بن راہو یہ اور ان جیسے دیگر انہ اور ان کے تبعین کے تابعین کی ایک ہری میں کا دور اس کے تبعین کے تابعین کی اور اس کے تبعین کے تابعین کی دور اس کے تبعین کے تابعین کی اور اس کے تبعین کے تابعین کی اور اس کے تبعین کے تابعین کی دور اس کے تبعین کے تابعین کی دور اس کی تبعین کے تابعین کی دور اس کے تابعین کی دور اس کی تبعین کے تابعین کی دور اس کو تابعی کی دور اس کی تابعین کی دور اس کی تابعی کی دور اس کی تابعی کی دور اس کی تعلق کی دور اس کی تابعی کی دور اس کی کو کی کی دور ا

اقوال قرآن کے متعلق مشہور ہیں بلکہ ائمہ سلف سے تو ان لوگوں پر کفر کا فتو کی اور ان سے تو بہ کرنے کے اقوال بھی شہرت تک پہنچ چکے ہیں۔اگر وہ تو بہ کرے تو فبہا، ورنہ اسے قل کر دیا جائے، یہ فتو کی امام مالک بن انس اور طحاوی کے قول کے مطابق امام ابو صنیفہ، ابو یوسف اور امام حسن بن شیبانی رحمہم اللہ سے منقول ہے۔

سویہ بات صحابہ اور تابعین اور جمیع ائمہ مجہدین سے ثابت ہو پچکی ہے کہ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے اور کلام اس کی مفت قدیمہ ہے اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور غیر مکلوق ہے اور جو شخص اس کو گلوق کے سودہ کا فر ہے اور جس شخص کو رہوہ تحقیق منظور ہووہ کتاب العلوامام ذہبی اور خلق افعال العبادامام بخاری کا اور متن فقدا کبر کا اور کتاب الرعلی الجہمیة للا، م احمد بن منبل کو و کھے لے، والند اعلم بالصواب، اور الند کلام لفظی کے ساتھ کلام کرتا ہے، کلام نفسی کا سف صالحین میں کہیں بعد شہیں۔

(2) اور جوحفرت پراللد کا کلام اتراہے، حقیق ہے، مجازی نہیں اس واسطے کہ حقیقت اصل ہے اور مجاز فرع جب تک کو کی قرینہ تو بیصار فدنہ پایا جائے حقیقت نہیں حچوڑی جاسکتی۔

> دس ایسے دلائل ہیں جو قرآن مجید کے کلام اللہ اور غیر مخلوق ہونے کی دلیل ہیں ، درج ذیل ہیں: مہلی دلیل: چہلی ولیل:

> > فرمانِ باری تعالی ہے:

(إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرُضَ فِي سِتَّةِ آيَامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرُشِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَنْظُلُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهِ الْاللَهُ الْمَحْلُقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)
تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)

ترجمہ: بینک تمہارارب وہ ہے جس نے آسان وزین کو چیودنوں میں پیدا کیا پھرعش پرمستوی ہوا، وہ رات کو دل جمہ: بینک تمہارارب وہ ہے جس نے آسان وزین کو چیودنوں میں پیدا کیا پھرعش پرمستوی ہوا، وہ رات کو دل کے خکم کے دان پر ڈھانپ دیتا ہے، پھردن رات کے چیچے دوڑتا چلا آتا ہے، سورج، جیا نداورتارے سب ای کے حکم کے مطابق مسخر ہیں، وہی پیدا کرتا ہے اور حکم بھی ای کا چلنا ہے، جہانوں کا پالنہاراللہ بہت ہی برکتوں والا ہے۔

(الاتراف 54)

يرآيت دواعتمارے دليل بنتي ہے:

اول: الله تعالى نے اس آیت مبارکہ میں "خلق" اور "امر" کے درمیان فرق کیا ہے، اور یہ دونوں الله تعالى کی صفات ہیں، الله تعالى نے ان دونوں صفات کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، چٹانچہ "خلق" یعنی تخلیق الله تعالى کی عملی صفت ہے جبکہ امر ( حکم دینا ) الله تعالى کی تو کی صفت ہے، ( اور یہ سلمہ اصول ہے کہ ) دوعطف شدہ چیزیں اصولی طور پر باہمی غیر ہوتی ہیں ایک نہیں ہوتیں، بشرطیکہ اس سے متصادم قریبۂ موجود نہ ہو، کیکن یہاں تو غرکورہ دونوں صفات میں فرق ہونے کے دلاک

#### CONTRACTOR SECULATION OF THE SECURITY OF THE SECURITY

موجود ہیں، جیسے کدورج ذیل کھتے سے معلوم ہوتا ہے۔

ووم تخلیق المدتعالی کے علم سے بی ہوتی ہے، جیسے کے فران باری تعالی ہے:

(إِنَّهَا أَمْرُهُ إِذًا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)

تر جمہ. جب روکسی چیز ( کو پیدا کرنے) کاارادہ کرے تو اس کا تھم صرف اتنا ہوتا ہے۔ "ہوجا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ( یین 82 )

اس آیت کریمہ میں لفظ" نُحنْ" اللہ تعالی کا تھم ہے، اگر اللہ تعالی کا بیکلام ای تخلوق ہے تو اس کی تخلیق کے لئے ایک اور تھم ہونا چاہیے تھا، پھر اس ایک اور تھم کی تخلیق کیلئے ایک تیسراتھم ہونا چاہیے تھا، اس طرح تو لا متنا ہی سلسلہ نکل پڑے گا جو کہ سراسر باطل ہے۔

> امام احدر حمد الله في اورمعتزل اوكول كاردكرف كدلت اى آيت كودليل كطور براستعال كيا تقا-امام احدر حمد الله في كها تقا:

"الله تعالى كافرمان ب: (الله لك المحلق والأمر) ترجمه: وبى بيدا كرتاب اور تكم بهى اى كاجلنا ب- (الا كراف 54) اس آيت بيس الله تعالى في "خلق" اور "امر " كـ درميان فرق كياب" اس واقعه كونبل في الحنه "صفحه: 53 مي نقل كي

انبوں نے بیجی کہاتھا کہ: فرمانِ ہاری تعالی: (آتی آمُنُرُ اللَّهِ...) ترجمہ: الله تعالی کا تھم آ گیا (الحل 1 ) البذا الله کا تکم الله کا کلام ہے جو کہ قدرت سمیت مخلوق نہیں ہے، تم کتاب الله کے حصوں کو ایک دوسرے سے متصادم سمجھہ "

اس دا قعہ کو منبل نے "الحنہ "صفحہ: 54 میں نقل کیا ہے۔امام احمہ نے مسئلہ خلق قر آن کا جواب لکھتے ہوئے متوکل کواپنے مراسلے میں کہا تھا کہ "اللّٰد تعالیٰ کا فرمان ہے:

(وَإِنْ اَحَـدٌ مِنَ الْمُشْسِرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرْهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ اَبَلِغُهُ مَامَنَهُ ذَلِكَ بِالنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ)(التوبه: ٥)

تر جمہ: اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مائے تو اسے اللہ کا کلام سننے تک پناہ دو، پھراس کی پر امن جگہ تک پہنچاؤ؛ یہ اس لیے کہ دہ الیمی توم سے ہیں جونہیں جانتے۔

ای طرح اللہ تعالی کا فرمان ہے: (اَلَا لَهُ الْمُحَلِّقُ وَالْاَهُمُ ) ترجمہ: وہی پیدا کرتا ہے اور تھم بھی اس کا چلتا ہے۔ (الائراف 64)

تواللدتعالى نے پہلے "خلق" لیعن تخلیق کا تذکرہ فرمایا،اور پھر "امر "لیعن تھم کا الگ سے ذکر فرمایا،جس معلوم ہوتا ہے

مر الله المناب المحاول على المحاول الم

كتم دينااورخليق دونون الگ الگ چيزين بين-

اے امام احمد کے بیٹے صالح نے بیان کیا ہے اور ان کی بیروایت "الحمد "صفحہ: (121120) میں موجود ہے۔ امام احمد سے پہلے ان کے استادامام، الحجہ، ثفتہ الحافظ سفیان بن عیبینہ ہلائی رحمہ اللہ نے ان آیات کو اسی مسئلے کی دیل بنیا ہے، چنا تجہ وہ کہتے ہیں:

ا فرمانِ باری تعالی: (الکا لَهُ الْحَلَقُ وَالْاَمْرُ) (الامراف:54) اس آیت میں "خلق" ہے مراد القد تعالی کی مخلوقات ہیں، اور "امر "ہے مراد قرآن کریم ہے"

> اں اٹر کوامام آجری نے "الشریعۃ " (ص :80) میں جیرسند کے ساتھ سفیان بن عیبینہ سے بیان کیا ہے۔ ووسری دلیل :

فرمانِ بارک تعالی ہے: (الدَّحْمَنُ (1)عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ ترجمہ: رَمَٰن نے قرآن سیکھایا اور انسان کی تخلیق فرمائی۔ (الرمِن: ۱-3)

ان آیات بین اللہ تعالی نے علم اور تخلیق دونوں میں تفریق فرمائی ہے، چنانچی قرآن اللہ تعالی کاعلم اور انسان اللہ تعالی کی تخلیق ہوا۔ تخلیق ہے، چنانچہ اللہ تعالی کاعلم غیر مخلوق ہوا۔

اس طرح فرمان باری تعالی ہے:

(قُـلُ إِنَّ هُـدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهُوَاءَ هُمُ بَعْدَ الَّذِى جَاءَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ)(البقرة،120)

ترجمہ: آپ کہددی: بینک اللہ تعالی کی بدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی آپ کے پاس علم آجانے کے بعد بھی کی تو اللہ سے بچانے والا آپ کا کوئی والی اور مدد گارئیں ہوگا۔

توان آیت میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کوعلم سے تعبیر فرمایا ؛ کیونکہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے قرآن مجید ہی ملاتھا، اللہ تعالی کاعلم مخلوق نہیں ہے ؛ اگر اللہ تعالی کاعلم مخلوق ہوتا تو اس سے بیالازم آتا ہے کہ اللہ تعالی علم کو بیدا کرنے سے بہلے۔ نعوذ باللہ ۔ بیعلم تھا، اللہ تعالی الی برتم کی بات سے پاک اور اعلی ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ نے معتصم کے دربار میں جیمیوں سے مناظرہ کرتے ہوئے یہی بات ذکر فرمائی تھی، چنانچہ اپنی رودار ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

مجھے عبد الرحمٰن قزاز نے کہا: " پہلے اللہ تعالی تو تھالیکن قر آن جیس تھا"

میں نے الزامی جواب دیتے ہوئے کہا کہ:اس کا مطلب بیہوا کہ اللہ تعالی تو تھالیکن اللہ کاعلم ہیں تھا!! بین کرعبد الزحمٰن قرّاز خاموش ہوگیا؛ کیونکہ اگروہ یہ کہد دیتا کہ اللہ تعالی تو تھالیکن علم نہیں تھا تو وہ کا فرہو جاتا" ای طرح امام احمد رحمہ اللہ کو میر مجمی کہا گیا: " کی لوگ میرین کر کہ: " (قرآن) اللہ کا کلام ہے گاوت نہیں ہے، کہتے ہیں کہ " "تم سے پہلے میہ بات کس نے کی ہے؟ اورتم قرآن کریم کو گلوق کس دلیل کی بنا پڑئیں مائے؟"

توامام احمد في كها: وليل فرمان بارى تعالى إز فَهَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاء كَ مِنَ الْعِلْمِ)

ترجمہ: آپ کے پاس علم آجائے کے بعد جو بھی جھڑا کرے (آل مران: 61) اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں آئی"

ای طرح امام احمد رحمہ اللّٰد کا بیٹھی کہنا ہے کہ " قرآن کریم الله تعالی کاعلم ہے، چنانچہ جوشخص الله تعالی کے علم کومخلوق سمجھتا ہے تو وہ کا فرہے۔اس اٹر کو ابن ہانی رحمہ الله نے "المسائل" (/1532 ، 154) میں نقل کیا ہے۔ تیسری دلیل :

فرمانِ باری تعالی ہے:

قُسلُ لَوْ كَانَ الْبَحُرُ مِذَاذًا لِكَلِمَاتِ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبَى وَلَوْ جِنْنَا بِمِعْلِهِ مَذَدًا

ترجمہ: آپ کہدویں: اگرسمندر میرے دب کے کلمات کے لئے روشنائی بن جا کیں تو اللہ تعالی کی گفتگو فتم ہونے سے پہلے سمندر فتم ہوجا کیں، چاہے ہم اتی ہی روشنائی مزید ہی کیوں نہ لے آ کیں۔ (انکہند:109) اس طرح فرمانِ باری تعالی ہے:

(وَلَوْ آنَكُمَا فِي الْآرُضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقَلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبُحْرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

ترجمہ: اور اگرز بین کے تمام درخت قلمیں اور سمندرروشنائی بن جائیں پھرمزید سات سمندر مہیا کیے جائیں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں ، بیشک اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ (لقمان 27)

یہاں اللہ تعالی نے واضح الفاظ میں – ادر اللہ تعالی کی ہریات تق ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالی کی گفتگو لا متنا ہی ہے، ہذا اگر اللہ تعالی کے بیدا کردہ سمندروں کو اللہ تعالی کی گفتگو لکھنے کے لئے روشنائی بنایا جائے ، اللہ تعالی کے پیدا کردہ درختوں کو لکھنے کے لئے تالمیں بنایا جائے تو تمام سمندرختم ہوجا کیں ،اور قلمیں تھس جا کیں ،لیکن اللہ تعالی کے کلمات ختم نہ ہو۔

بلکہ ان آیات میں اللہ تعالی کے کلام کی عظمت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالی کا کلام اللہ تعالی کی صفت اور علم ہے، نیز کلام اللہ تعالی کا کلام مخلوق ہوتا تو سمندروں کا پانی ختم ہوئے ہے پہلے فانی ہوجا تا الکین فنا ہو نامخلوق کی صفت ہے، ذات باری تعالی یاصفات الٰہ یہ فنانہیں ہو تکتیں۔

# 

چوهمی دلیل:

مست. قرآن من مجيد من الله تعالى سكے جونام ذكر ہوئے بين مثال كے طور بر: (الله ، السوحسن ، السوحسم ، المعليم ، المعفور ، السكريم \_\_\_) ويكر اساء بحل الله تعالى كے نام بين ، اور بيالله تعالى كے كلام سے تعلق ركھتے بين ؛ كيز كم الله تعالى الله تعالى الله تعالى معانى سميت خود بى لكھے بيں۔ اپنے بينام الفاظ ومعانى سميت خود بى لكھے بيں۔

نیز الله تعالی نے اپنی ذات کی بیج اور الله تعالی کے نامول کی بیج میں یکسانیت بھی قرار دی ہے، جیے کے فرمایا: (سَبْع اسْمَ رَبْكَ الْاَعْلَى)

ترجمه الهيندوبالا پروروگارك نام كاتبيج بيان كريں۔(الالل:1)

اس طرح الله تعالى كى ذات سے مائلما يا الله تعالى كاساسے مائلنے كو بھى كيسال قرار ديا اور فرمايا:

(وَلِلَّهِ الْآسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا)

ترجمہ: اور الله تعالی کے استھے استھے تام ہیں ان کے ذریعے اللہ ہے ماتکو۔ (الامراف 180)

اس طرح الله تعالى كى ذات كاذ كركر تا يا الله تعالى كاسا مكاذ كركر تا بهى يكسان قرار ديا اور فرمايا:

(وَاذْكُرِ اسْمَ رَبُّكَ بُكُرَةً وَآصِيلًا)

ترجمہ: اینے رب کے نام کاذ کرمنے وشام کریں۔(الانسان:25)

چنانچا گر مذکورہ بالا بہتے ، دعا اور ذکر کس مخلوق کے لئے ہوتی توبیاللہ کے ساتھ كفر ہوتا۔

اورا كريدكها جائے كه "الله تعالى كا كلام خلوق ب"

اس دلیل کوائم دسلف معالحین کی ایک جماعت نے بیٹا بٹ کرنے کے لئے ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے،ان سلف صالحین میں درج ذیل بڑے نام آتے ہیں:

الم الحج سفیان بن سعیدالثوری دهمدالله آب کہتے ہیں کہ (قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ٥ اللّهُ الصَّدُ) وَكُلُولَ كَهِ والا كافر ہے۔ اس اثر كوعبدالله بن احمد بن عنبل نے "السنہ" میں (13) نمبر پر جیدسند كے ساتھ ذكر كیا ہے۔ ای طرح اللہ شانعی دهمه سرمه میں ا

" جو خص الله تعالى كے ناموں میں ہے كى كاتم اٹھائے اور پھر تنم بورى نه كرے تواہے كفارہ دینا ہوگا، كونكه الله تعالى كے اسائے گرامی خلوق نہيں ہیں، تاہم كعبه اور صفا ومروہ كی قتم اٹھانے والے پر كفارہ نہيں ہے، كيونكه بيہ مخلوق ہیں جبہ اللہ تعالى ہے اللہ تعالى كے اسائے حسنی مخلوق نہيں ہیں"

اس اٹر کو ابن افی حاتم نے " آ داب الثافع" (م:193) بیں صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ امام احمد بن عنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ:

#### COCCELLA SERVICIONE SE

قرآن مجید بین اللہ تعالی کے اسائے حسنی موجود ہیں ، اور قرآن مجید اللہ تعالی کاعلم ہے، چنانچہ قرآن کریم کوفلوق کہنے والاضم کافر ہے، البند اللہ تعالی کے اسام کو بھی مخلوق کہنے والا بھی کفر کا مرتکب ہوتا ہے " آنتی اس اڑکوا مام احمد کے بیٹے صالح نے " الحجمة " (ص: 6766،52) ہیں نقل کیا ہے۔

## يا نچوين دليل:

الله تعالى نے قرآن مجید کے زول ہے متعلق بتلایا ہے کہ قرآن مجید الله تعالی کی جانب سے نازل ہوا، جیسے کہ فرمانِ باری تعالی ہے:

(تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ)

ترجمه:رب العالمين كي جانب سے الي كتاب كانزول مواجس ميں كوئي شك وشبه يا - (البحدة 2)

(وَ الَّذِينَ آتَيُنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعُلَمُونَ آنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبُّكَ بِالْحَقِّ (الالعام. 114)

ترجمہ: اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ بہ جانتے ہیں کہ بیا کتاب تیرے رب کی طرف سے حق کے ماتھ نازل کی گئی۔

(قُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ)(النحل 102)

ترجمہ: آپ کہدریں: کتاب کوروح القدس نے تیرے رب کی جانب سے فق کے ماتھ نازل کیا ہے۔

(یبان فورطلب بات سے کہ) اللہ تعالی نے جتنی بھی چزیں نازل کی جیں ان جی سے صرف آپنے کلام کوئی اپنی چاہ منسوب کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام کوخصوصیت وحاصل ہے، چنا نچہ کلام کا نازل ہونا بارش یا لوہ وغیرہ کے ادل ہونے کی طرح نہیں ہے؛ کیونکہ اللہ تعالی نے ان چیزوں کے نازل ہونے کے بارے جی خبرتو دی ہے کین انہیں اپنی انہیں اپنی انہیں اپنی طرف منسوب نہیں فرمایا ، کین انہیں اپنی انہیں اپنی منسوب نہیں فرمایا ، کیکن اسے کام کواپنی طرف منسوب فرمایا ہے؛ وجہ یہ ہے کہ کلام اللہ تعالی کی صفت ہے، اور صفت کو صرف موسوف کی طرف بی منسوب کیا جاتا ہے کسی اور کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ، لبندا آگر میصف محلوق ہوتی تو خالق میں منہوتی ہوتی تو خالق میں ہوتی ہوتی تو خالق سے جدا ہوتی بلکہ خالق کی صفت بنے کے لاکت بی شہوتی ؛ کیونکہ اللہ تعالی اپنی مخلوق سے بائکل بے نیز اور مستنفی ہے، محلوق میں ہے کہ کام کسی جیز کے ساتھ اللہ تعالی متصف نہیں ہے۔

مچھٹی دلیل: میمنی دلیل:

خولہ بنت عکیم سلمیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر مائے ہوئے سنا: (جوشخص (دورانِ سفر) کسی جگہ پڑاؤ کر ہے اور کیے: "اَعُودُ بِگلِماتِ اللّهِ النّامَاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ" ( میں کاوقات کے شرے اللہ تعالی سفر) کسی جگہ پڑاؤ کر ہے اور کیے: "اَعُودُ بِگلِماتِ اللّهِ النّامَاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ" ( میں کاوقات کے شرے اللہ تعالی کے کال ترین کلمات کی بناہ جا ہتا ہوں) تو جب تک وہاں ہے کوچ نہیں کرجاتا کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گ۔
(ملم (2708)

سیست البزااگراللہ تعالی کے کلمات مخلوق ہوبتے تو ان کی پناہ جا ہنا شرک تصور ہوتا؛ کیونکہ مخلوق کی پناہ طلب کرنا ہے اور یہ بات
بالکل واضح ہے کہ غیر اللّٰہ کی پناہ ما نگنا شرک ہے ، تو یہ کیسے ممکن ہوسکتا ہے کہ نمی اللّٰہ علیہ دسلم اپنی امت کو واضح شرک کی تعلیم
ویں ، حالا نکہ آپ تو خالص عقیدہ تو حید لے کرآئے تھے!

تواس حدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کا کلام محکوق ہیں ہے۔

نعیم بن حماد رحمه الله کہتے ہیں: "مخلوق کی پناہ طلب نہیں کی جاسکتی، ایسے ہی انسانوں، جنوں اور فرشنوں کی کلام کی پناہ مانگنا بھی تا جائز ہے۔"

ا مام بخاری رحمہ اللہ اس کے بعد کہتے ہیں: "اور اس حدیث میں دلیل ہے کہ اللہ تعالی کا کلام محکو تنہیں ہے، اور اللہ تعالی کے سوا ہر چیز مخلوق ہے "(مُلق انعال العباد" (م 143)

#### ساتویں دلیل:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (کلامِ اللّٰی کو دیگر ہر کلام پرا تنا ہی بلند درجہ حاصل ہے جننا اللہ تعالیٰ کو این ساری کلوقات پر حاصل ہے) بیرحدیث سے ،اسے عثمان داری رحمہ اللہ نے "الروعلی الجمریہ "
" میں صدیث نمبر: (340،287) ،اور لا لکائی نے حدیث نمبر: (557) میں روایت کیا ہے۔

اس حدیث میس سلف صنائین کے عقیدے۔ قرآن محلوق نبیس ہے۔ کا دوانداز سے اثبات ہے:

پہلا انداز: اس میں کلام اللہ اور دیگر کلاموں میں تفریق بیان ہوئی ہے، ایک تو وہ کلام ہے جوصرف اللہ تعالی کی صفت ہے، اور دوسری مخلوق کی کلام جو کہ اللہ تعالی کی مخلوق ہے، چنا نجہ اس حدیث میں جو کلام اللہ کی صفت بھی اے اللہ تعالی کی طرف منسوب کیام ہے۔ کہ اللہ تعالی کی طرف منسوب کیام کے سواتمام کلام اس میں طرف منسوب کیام کی حرف منسوب کیام کی ماروں میں شامل ہوجا کیں، اس طرح عابت میہ ہوا کہ اگر ساری کلام ہی مخلوق ہوتی تو ان وونوں کے ما بین تغریق کرنے کی ضرورت ہی شامل ہوجا کیں، اس طرح عابت میہ ہوا کہ اگر ساری کلام ہی مخلوق ہوتی تو ان وونوں کے ما بین تغریق کرنے کی ضرورت ہی نہ یردتی۔

درمراانداز: کلام الله اوردیگر کلامول میں تفریق کی اوراس فرق کی ایک توجیت بیان کی گئی جس سے واس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اوردیگر مخلوقات میں فرق ہے، اس طرح سے کلام الی کا مقام ومرتبہ اور اوصاف وہی مقرر قربائے جوزات الی کے مقام ومرتبہ اور اوصاف کلوق سے مناسبت رکھتے ہیں۔ ومرتبہ اور اوصاف کلوق سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اس انداز کو امام عثمان بن سعید داری وحمہ اللہ نے "المود علی البح بھیدیہ" (ص: 163 162) میں دلیل بنایا ہے، چنا نچے انہوں ای طرح کی گفتگو کرنے کے بعد کہا: "اس حدیث میں سے بیان ہوا کہ قرآن کلوق نہیں ہے؛ کوئکہ مخلوقات میں سے کوئی بھی چزامی میں وجہ بدی طرح کی گفتگو کرنے کے بعد کہا: "اس حدیث میں سے بیان ہوا کہ قرآن کلوق نہیں ہے؛ کوئکہ کلوقات میں سے کوئی بھی چزامی میں وجہ بیہ کے کلوق کے درمیان ہور کی تھی جزامی کی وجہ بیہ کہ کلوق کے درمیان ہور نے والی تفریق ہو کی تبین ہے، بلکہ ختم کرنا تو دور کی بھی اور خوالی تفریق ہو کی تا تو دور کی بھی ہونے والی تفریق ہو کے درمیان تفریق کوئم کرنا میکن نہیں ہے، بلکہ ختم کرنا تو دور کی

بات ہے اس فرق کوشار کرنا ہی ممکن نہیں ہے، ای طرح اللہ تعالی کے کلام کی نصیات بھی مخلوقات کے کلام پرایس ہی ہے، لہذا اگر اللہ تعالی کا کلام بھی مخلوق ہوتا تو مچر دیگر تمام کلاموں میں اور کلام اللہ میں ایسا فرق باتی نہیں رہتا جیسے کہ اللہ تعالی اور کلام اللہ تعالی کے کلام کے کروڑ ویں جھے کے برابراؤ کیا اس کے کلوقات کے درمیان فرق ہے اور حقیقت یہ ہے کہ مخلوق کا کلام اللہ تعالی کے کلام کے کروڑ ویں جھے کے برابراؤ کیا اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا ، یہ بات خوب بجھلو ؛ کیونکہ اللہ تعالی جیسا کوئی نہیں ہے، چنا نچہ اللہ تعالی کے کلام جیسا کوئی کلام نہیں ہے اور تدبی کوئی ایسا کلام لاسکتا ہے۔

آ محویں دلیل:

عقلی طور پر بالکل واضح اور صریح بات ہے کہ اگر اللہ تعالی کا کلام مخلوق ہوتا تو دو میں ہے ایک صورت بنتی:

1 - كلام البي مخلوق ہونے كے باوجود اللہ تعالى كى ذات كے ساتھ قائم ہو۔

2-كلام البي مخلوق ہونے كے باوجود اللہ تعالى كى ذات سے الگ اور منفصل ہو۔

لیکن ہردوصورت باطل اور علین ترین سے برده کر بدترین کفرے۔

مہلی بات اس لیے کفر ہے کو گلوق، خالق کے ساتھ قائم ہو، اور بیہ چیز تمام اہل سنت سمیت اکثر اہل بدعت سے ہاں بھی تاطل ہے؛ کیونکہ اللہ تعالی کو ہراعتیار سے اپنی مخلوقات کی کوئی ضرورت نہیں وہ ان سے بالکل مستغنی ہے۔

دوسری بات اس کے تفریع کہ اس سے اللہ تعالی کی صفت کلام کو معطل کرنالازم آتا ہے! کیونکہ جیسے کہ پہلے گزرا ہے کہ صفت موصوف سے مسلک ہی نہ صفت موصوف سے مسلک ہی نہ وہ تو پھرصفت موصوف سے مسلک ہی نہ وہ تو پھرصفت ای کی مانی جائے گر جس کے ساتھ مسلک ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ نعو ڈ باللہ - اللہ تعالی کوئی کلام ہی بہیں فرماسکتا ، اور یہ واضح ترین کفر ہے، جس کہ بہے دلائل کے ساتھ یہ چیز بیان کر بیکے ہیں۔

نویں دلیل:

یہ بات آپ پہلے جان چکے ہیں کہ صفت کی اور سے ملے بغیر بذاتہ خود قائم نہیں ہو سکتی، چنا نچہ خالق کی صفت خالق کے ساتھ قائم ہوگی اور نگوت کی صفت نخان کے ساتھ قائم ہوگی ، البذاح کت ، تھیر ہاؤ ، قیام ، بیشنا ، استطاعت ، ارادہ ، علم اور زندگی سمیت دیگر تمام صفات آگر کسی بھی چیز کی طرف منسوب ہوں تو بیائی کی صفات قرار پاتی ہیں ، نیز صفات اپ موصوف کے تابع ہوتی ہیں ، چنا نچہ جب ان صفات کو نخلوقات کی جانب منسوب کیا جائے تو بیائی انداز سے تخلوق کی صفت قرار پائے گی جس انداز سے منسوب کی جائے گی ، اور جو صفات خالق کی جانب منسوب ہوں گی تو وہ اس انداز سے خالق کی صفات قرار بائیس گی جیے خالق کی طرف منسوب ہوں گی تو وہ اس انداز سے خالق کی صفات قرار بائیس گی جیے خالق کی طرف منسوب ہوں گی تو وہ اس منسوب ہوں گی تو وہ ناور ہوگی ، اور جب خالق کی جانب صفات کا وہ تخلوق ہوگی ، اور جب خالق کی جانب صفت منسوب کی جائے گی تو وہ تخلوق نہیں ہوگی۔

البذاصفت كام كامعامل بهى ويكرصفات والاب، يعنى اس كے لئے بھى موصوف كى ضرورت ب، چنانج جسموصوف كى

مغت کلام کرنا ہوگی تو وہ اس موصوف کی صفت بھی جائے گی کی اور کی صفت نہیں ہوگ، یہی دجہ ہے کہ اگر صفیع کلام کو خالق کی طرف منسوب کیا جائے تو بیرخالتی کی صفت قرار پائے گی، اور اگر صفت کلام کو کسی اور کی طرف منسوب کیا جائے تو بیائ کی صفت ہوگی، دونوں ہیں فرق بیر ہوگا کہ خالتی کی صفات خالتی کی طرح غیر مخلوق ہوں گی اور مخلوق کی صفات مخلوق کی طرح مخلوق ہی ہوں گی۔

اس تغمیل کے بعد اللہ تعالی نے اپی طرف صفتِ کلام کومنسوب اور توت کو بائی سے خود کومتصف کیا ہے تو اللہ تعالی کا کلام بھی مخلوق نہیں ہوگا ؛ کیونکہ اللہ تعالی کا کلام اس کے تالع ہے اور اللہ تعالی کی ذات مخلوق نہیں ہے، نیز صفات کے بار یہ میں گفتگو ذات کے بارے میں گفتگو ہے تعلق رکھتی ہے۔

ا كريدكها جائے كەكلام خلوق ہے۔

تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالی گلوق چیز سے متصف نہیں ہوسکتا وہ اس سے پاک ہے، بلکہ تم خود بھی اللہ تعالی کے بار سے
میں یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالی حوادث (فزا ہونے والی اشیا) سے متصف نہیں ہوسکتا، اور تم اللہ تعالی کوان سے مبرااور پاک ہجھتے
ہو، تو اس بنا پر آپ کی بید زمدواری بنتی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف صفتِ کلام منسوب بنی نہ کرو، (اگر تم صفتِ کلام منسوب نہیں
کرو گے تو پھر) تم کتاب وسنت کے ولائل سمیت ان عقلی برا بین کومستر دکرنے کا ارتکاب کرو گے جواللہ تعالی کے لئے صفیح
کلام ٹاب تر تے ہیں۔

کیکن انہوں نے اللہ تعالی کے کلام کو غیر مخلوق مانے کی بجائے اس ہے بھی ہڑی بات کر دی اور کہہ دیا کہ: ہم اللہ تعالی کے سلے سفید کلام اللہ تعالی اللہ تعالی کا نہیں تھا بلکہ کی اور چیزگ آ واز تھی، چنا نچہ اللہ تعالی نے موئی علیہ السلام سے جب گفتگو کی تو وہ درخت میں پیدا کی گئی گفتگو تھی اللہ تعالی کو حوادث سے السلام سے جب گفتگو کی تو وہ درخت میں پیدا کی گئی گفتگو تھی اللہ تعالی کی نہیں تھی ، اس طرح سے ہم اللہ تعالی کو حوادث سے باک قرار دیتے ہیں "

. آپ ذراغور سیجیے-اللّٰدنعالی آپ پررهم فرمائے- که میکنناصری کفر ہے،اور بدعتی لوگ اس میں ملؤث ہیں اور قر آنی حقائق كوتسليم كرنے كے لئے تيار نبيس بي بلك الناقرة في مفاجيم كوتبديل كرنے كور بي بي -

اس عقلی ولیل کوامام احمد رحمہ اللہ فیصلیم کی موجودگی بیل جمی اور معتر کی لوگوں کے خلاف ذکر کیا، آپ رحمہ اللہ کہ بیس۔ "بیموی علیہ السلام کا قصہ پڑھیں، اللہ تعالی نے قرآن مجید بیل ایپ بیل اللہ موسی، اللہ تعالی نے مولی علیہ السلام کے ساتھ کو گفتگو ہونے کا ذکر کیا ہے اور اس بیل موک علیہ السلام کی شان بھی عیاں فرمائی، پھر ساتھ ہی دلکر کیا: (تکیلیٹیا) (جو کہ مفعول مطلق ہے) اور مفت کلام کی تاکید علیہ السلام کی شان بھی عیاں فرمائی، پھر ساتھ ہی دلکر کیا: (تکیلیٹیا) (جو کہ مفعول مطلق ہے) اور مفت کلام کی تاکید کے لئے لایا گیا، پھر اللہ تعالی نے مولی علیہ السلام کو حزید فرمایا: (اِنَّنی آفا اللّٰهُ لَا اِللّٰهُ لَا اِللّٰهُ اَلَا آفا) (جیک میں ہی اللہ ہوں میرے سواکوئی معبود برحق کوئی تیں ہے) لیکن تم اس کا اٹکار کرتے ہو، چنا نچہ اس طرح تو (اِنَّن کی) یا ہے شکلم کا مرجع غیر میرے سواکوئی معبود برحق کوئی تحقیق ان بیل ہوگئیں ہے بلکہ اللہ تعالی ہی اللہ بیل کا دور گارے "

اس واقعه کومنبل نے "الحنة " (ص:52) میں ذکر کیا ہے۔

رسويس دكيل:

اس عقیدے کے اثبات میں سلف مالین کے چنداقوال یہ ہیں:-

تابعین بیں سے بلند پایہ امام عمرو بن دینا رحمہ الله کہتے ہیں: " بیں ستر سالوں سے نبی صلی الله عدیدوسلم کے صحاب اور ال کے بعد والوں کو یہ کہتے ہوئے سن رہا ہوں کہ: الله تعالی خالق ہے، اس کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، قرآن الله تعالی کا کلام ہے، اللہ تعالی اس کے ساتھ کو یا ہوا اور یہ کلام اس کی المرف لوٹ کر جائے گا۔ "

اس طرح عبدالله بن نافع رحمه الله كهتے بين كه "قرآن الله تعالى كا كلام ب، اورقر آن كريم كومخلوق كهنا غلط جمله ب" اس الركوصالح بن امام احمد فے "الحمة " (ص:66) يس مجمح سند كے ساتھ روايت كيا ہے۔

ربیج بن سلیمان اہام شافعی کے ساتھی اور شاگر د "خلق قرآن" ہے متعلق اہام شافعی کا حفص الفرد کے ساتھ ہونے والا مناظرہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"اس نے اہام شافتی سے (مسئلہ) پوچھا، تو اہام شافتی نے دلیل دے دی (اورمسئلہ بتلا دیا)، پھر مناظرہ الب ہوتا گیا، اہام شافتی رحمہ اللہ نے اس بات کے دلائل دیئے کہ قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے اور تکلوق نہیں ہے، نیز انہوں نے حفص الفرد کو کا فرقر اردے دہا"

رئیج شہتے ہیں کہ:"اس مجلس کے بعد ہیں حفص الفرد کو ملاتو وہ کہنے لگا کہ: شافعی تو بچھے ماردینے لگے تھے "اس اثر کوعبد ارحمٰن بن ابی عاتم نے " آ داب الشافعی" (ص:195194) میں سے سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

ابن الى حاتم رحمه الله كہتے ہيں: "من نے اپنے والداور ابوزرعه رحمهما الله سے الل سنت كے عقا كدسميت ويكرتمام علائے

كرام ك نظريات كے بارے بيں يو جھا، تو انہول نے كہا:

ہم نے جاز ، عراق ، شام ، بمن سمیت تمام علاقوں کے علائے کرام کوان عقائد پر پایا کہ: ایمان تول وفعل کا نام ہے جو کہ کم زیادہ بھی ہوتا ہے ، نیز قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے اور کسی اعتبار سے بھی مخلوق نہیں ہے۔اسے ابن طبری نے "النہ " (/1761) میں صبحے سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

ا مام ابوقا سم بهبة الله بن حسن طبري لا لكاني رحمه الله في المناعظيم كتاب: "شرح اصول اعتقادا الله السنة والجماعة مين ذكر كما ي كمه:

" بیعقیدہ امت کے سابقہ ولاحقہ 550 علائے کرام کاعقیدہ ہے، ان سب کا کہنا ہے کہ: قرآن کریم اللّٰہ کا کلام ہے، مخلوق نبین ہے، اور قرآن کو تخلوق کہنے والا کا فرہے۔"

آپ کہتے ہیں کہ محابہ کرام کے علاوہ تابعین، تنج تابعین، انکہ کرام بر مشتمل 550 سے بھی زائد علائے کرام جن میں 100 کے قریب انکہ کرام ہیں جن کی بات کومتند سمجھا جاتا تھا اور ان کا مخصوص فقہی دائرہ تھا اپنے علاقوں اور وقت کے مختف ہونے کے باوجود (اسی عقید ہے کے قائل ہیں) اگر میں محدثین کے اقوال بھی ذکر کرنا شروع کروں تو ان کے ناموں کی تعداد کئی ہزاروں میں تک پہنچ جائے۔"النہ" (493)

#### الله تعالى كى صفات اور مخلوقات كى صفات كدر ميان فرق جونے كابيان

وَقد كَانَ اللهُ تَعَالَى خَالِقًا فِي الْآزَل وَلم يخلق الْخلق فَلَمَّا كلم الله مُوسَى كُلمه بِكُلامِهِ الَّذِي هُوَ لَهُ صفة فِي الْآزَل وَصِفَاته كلهَا بِخِلاف صِفَات المخلوقين يعلم لَا كعلمنا وَيقدر لَا كقدرتنا وَيرى لَا كرؤيتنا

وَيتَكُلَّم لِلا آلَة وَلَا حُرُوف والحروف مخلوقة وَكَلام الله تَعَالَى غير مَخُلُوق وَهُوَ شَيء يَكُلَّم بِلا آلَة وَلا حُرُوف والحروف مخلوقة وَكَلام الله تَعَالَى غير مَخُلُوق وَهُوَ شَيء لا كالاشياء وَمعنى الشَّيَّء النَّابِت بِلا جسم وَلا جَوْهَر وَلا عرض وَلا حد لَهُ وَلا ضد لَهُ وَلا ضد لَهُ وَلا ند لَهُ وَلا مثل لَهُ .

اور یقینا اللہ تعالی ازل سے خالق تھا جبکہ ابھی اس نے مخلوق کا پیدائیس کیا تھا۔ لہذا جب اللہ تعالی نے مولیٰ علیہ
السلام سے کلام کیا تو اس کلام کے جوازل سے صفت ہے۔ اور اس کی تمام صفات مخلوقات کے صفات سے جدا
ہیں۔ اس کاعلم ہمارے علم جیسائیس اور اس کی قدرت ہماری قدرت جیسی نہیں ہے۔ اور اس کا دیکھنا ایسا ہے جیسا
ہمارے یاس نہیں۔ اور اس کا کلام کرتا ہے لیکن ہمارے کلام کرنے جیسائیس ہے۔ کونکہ ہم کلام کرتے ہیں

آلات اور حروف کے ذریعے جبکہ اللہ تعالی بغیر آلہ وحروف کے کلام کرتا ہے کیونکہ حروف مخلوق ہیں۔ اور اللہ تعالی کا کلام غیر مخلوق ہیں۔ اور وہ الیمی چیز ہے جس طرح دوسری اشیاء نہیں ہیں۔ اور یہ ستنے کا عنی ہاہت ہے۔ جو بغیر کسی جسم ، جو ہراور عرض کے ہے۔ اس کی کوئی حد نہیں اور نہ کوئی ضد اور نہ کوئی مقابل اور نہ کوئی مشامل میں کے ہے۔ اس کی کوئی حد نہیں اور نہ کوئی صد اور نہ کوئی متابل اور نہ کوئی مشامل میں کے ب

الله تعالى كے واجب الوجود اور قديم ہونے كابيان

اس موقع پر بزتمیم کے جولوگ نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ان کا سلم نظر نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے اکتباب دین اور حصول معرفت سے زیادہ کوئی دنیاوی طلب وخواہش تھی ، اس لئے جب نبی کریم صلی الله عیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بشارت حاصل کرو، بیعنی مجھ سے الیسی چیز حاصل کرواور وہ بات قبول کرو جو جنت کی نعتو لا ، اور دونو ل جہان کی سعادتوں کے حصول کی بشارت کا موجب ہے جسے دین کے عقائد واحکام سیکھتا اور تم بمی معلومات حاصل کرنا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی عطا کردہ بشارت ہمارے سرآ تھوں پر ، دینی عقائد واحکام سیکھنے اور سیکھنے اور سیکھنے کی انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی عطا کردہ بشارت ہمارے سرآ تھوں پر ، دینی عقائد واحکام سیکھنے اور سیکھنے کی خواہش میں تناہیم ، لیکن اس وقت ہمارا اصل مقصد کچھ دنیاوی چیزوں کا حاصل کرنا ہے آپ تو ہماری وہ دنیوی طلب فرورت ہمیں تناہیم ، لیکن اس وقت ہمارا اصل مقصد کچھ دنیاوی چیزوں کا حاصل کرنا ہے آپ تو ہماری وہ دنیوی طلب وخواہش پوری فرماد بحتے پس ان لوگوں نے چونکہ فانی دنیا کوزیادہ اہم جانا اور اس کو نم بہی تعلیمات اور دین فہم وشعور حاصل وخواہش پوری فرماد بحتے پس ان لوگوں نے چونکہ فانی دنیا کوزیادہ اہم جانا اور اس کو نم بی تعلیمات اور دین فہم وشعور حاصل

Commendation of the second of

کرنے پر کہ جوآ خرت کے اجر دانواب اور دارین کی فلاح وسعادت کا ہاعث ہے، ٹو قیت دی، اس لئے آ ہسلی اللہ علیہ وکلے نے ان کی اس ہات کو ان کی عدم لیافت اور یعنین واعثاد میں ان کے ضعف و کٹروری پر محمول فر مایا اور از راہ عصران کی طرف سے وہ بشارت کو تبول کئے جائے کی فعی فرمادی۔

چنا می آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لوگوں سے فر مایا کہ بنوجیم کے لوگون نے تو بشارت حاصل کی نہیں بتم بی لوگ اس بشارت کو حاصل کر نہیں بتم بی لوگ فدمت اقدی میں حاضر ہوئے ، ان کی نہیت چونکہ بالکل اور پی تھی اور ان کی آ مد کا اصل مقصد ہی ہی باک جذبہ تھا کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچودین کی با تیس سیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اپنے عقیدہ و ایمان کو تازگی بخشیں نہ کہ وہ و دنیا کی چیز حاصل کرنے یا کسی پست مقصد کے لئے حاضر ہوئے سے لہٰ ان کا نصیب بن اور وہ اپنی ہوئے سے لہٰ لہٰ ان کو بشارت حاصل ہوئی طاعت و قبول کی سعادت ان کے حصہ بیس آئی علم و علم ان کا نصیب بن اور وہ اپنی مقصد بیس کا مباب ہوئے جنب کہ بنوشیم سے لوگ دنیا طلمی کے چکر بیس پڑ کر ان سعادتوں اور نجتوں سے محروم ر شیخا ور ان کی مقصد ہوتا کم نظری اور پست ہمتی ندان کو بینچ کرا و بیا اس سے معلوم ہوا کہ بند و موسم نے کہ بینچ و بینچ اور دارین کی فلاح و سعادت جا سے نواز تی ہے اور دارین کی فلاح و سعادت سے نواز تی ہے۔

ایک بزرگ دھنرت بیٹنی ابوالعہاس مرصی کے بارے ہیں منقول ہے کہ وہ ایک دن دھنرت امیر حزہ کی تربت کی زیارت کے اداوے سے مدیشہ منورہ سے روانہ ہوئے اور ایک فیض بھی ان کے ساتھ ہولیا جو وہ حضرت امیر حزہ کے مقبرہ پر پہنچ تو کیا فلاف معمول دھنرت بی اور امیر ہم ہوگا در افرادہ کھولا گیا وہ اندر داخل ہوئے اور تربت پر پہنچ تو کیا دیکھتے ہیں کہ عالم فیب کے پھولوگوں کی ایک جماعت کسی بھی طرح کی کی اور عیب سے پاک اپنے اجسام کے ساتھ موجود ہم حضرت شیخ ان کو دیکھتے ہیں کہ عالم فیب کے پھولوگوں کی ایک جماعت کسی بھی طرح کی کی اور عیبر از راہ ہم وردی اور شفقت اپنے ساتھ سے کہا کہ معمرت شیخ ان کو دیکھتے ہیں جمھ گئے کہ بیر ساعت قبولیت ہے بہاں پروردگار سے جو پھی جائے عاصل ہوگا چنا نچہ انہوں نے پروردگار سے دیا واقع خواج ہو انہوں کے دیا معالم ہوگا چنا نچہ میر سے عزیز انڈرتعائی سے جو پھی چاہتے ہو ما نگ اور پھر از راہ ہم وردی اور شفقت اپنے ساتھ سے کہا کہ میر سے عزیز انڈرتعائی سے جو پھی چاہتے ہو ما نگ اور پوردگار جمعے ایک وردی اور شفقت اپنے ساتھ سے بالی خوس میر سے عزیز انڈرتو الی اور ایک کی دیار عطا کرو سے ) نہ تو اس نے آخرت کا کوئی میں بارے میں پھی عرف مدعائی اور کی مقدرت میں عامر ہوئے دیارتھ ویا پھر شہر میں ذکر کی اور میں بارہ کوئی کے سے دیکھ کے اور دیار کی اور دولوں مقبرہ و کے حضرت شاذ کی بران طرف پھی کہا کہ اور یہ ہوگیا انہوں نے بڑے تاسف کے ساتھ اس خص سے کہا کہ اور سے بہت ہمت سے تھو تبولیت کی طرف کوئی دولوں کا بودا قصہ منتشف ہوگیا انہوں نے بڑے تاسف کے ساتھ اس خص سے کہا کہ اور سے بہت ہمت تیجے تبولیت کی دعا کوں دولوں کا بودا قصہ منتشف ہوگیا انہوں نے بڑے تاسف کے ساتھ اس خص سے کہا کہ اور سے بہت ہمت تیجے تبولیت کی دعا کوں دولوں کا بودا قصہ منتشف ہوگیا انہوں نے بڑے تاسف کے ساتھ اس خص

نہیں مانگی بہتو وہ نعت ہے جو بچھے حاصل ہوجاتی تو تیری دنیا بھی تیرے قدمون میں آ جاتی ادر تیری عاقبت بھی سنور جاتی صرف اللہ کی ذات موجود تھی بینی جس طرح اس کی پاک ذات ابدالا باد تک رہنے والی ہے اس طرح ازل الازال میں بھی صرف اس کی ذات تھی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ سے موجود ہے۔

اوراس سے پہلے کی جی چیز کا وجووٹیس تھا، جی طرح اس کے لئے کوئی انتہا واختا م نہیں ہے ای طرح اس کے لئے کوئی انتہا واختا م نہیں ہے، اس کی ذات اوراس کا وجودتغیر وحدث سے پاک وہراہے جواس کے بندوں اوراس کی مخلوق کا خاصہ ہے۔ پس ثابت ہوا کہ نہ پہلے بھی اس کی ذات عدم جس تھی اور نہ آئندہ بھی وہ عدم جس بوگا کیونکہ جو ذات ہمیش سے اور ہمیشہ کے لئے قائم وباتی ہے اس کا عدم محال ہے۔ "اللہ تعالیٰ سے پہلے کی چیز کا وجود نہیں تھا یہ بہلے ہملہ کی وضاحت ہے کہ بہلے ہما گئی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ ہر چیز حادث ہے تواس واجب الوجود سے پہلے کی اور چیز کے وجود کا تصور تک جب اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ ہر چیز حادث ہے تواس واجب الوجود سے پہلے کی اور چیز کے وجود کا تصور تک جیس ہوسکتی اور چیز کی خوال بی ہر چیز کا خالق وموجد ہے اس لئے جو بھی چیز وجود جس آئی ہے اسے کے بعد اور اسے کی قدرت تھیں ہوسکتی اور چیز کی ہوئی ہے اور اس کا عرش پائی پر تھا الیٰ ، اس جملہ جس اس طرف اشارہ ہے عرش اور پائی کی تخلیق ویس واس کی تخلیق سے جو دیا ہوئی ہے غیز شروع جس عمراوہ کی ہیں جیز نہیں تھی پس موجود ہے بائی کے علاوہ ذیاں واس کی تخلیق ہی ہوئی ہے غیز شروع جس موجود ہے بلکہ عرش اور چیز کی وہ پائی تھی جس موجود ہے بلکہ عرش اور چیز کی وہ پائی تھیں۔ الی کا مظہر کوئی اور ہی پائی تھا۔

این ملک نے فرکورہ جملہ کی تشری میں کھا ہے عرش پانی پرتھا پانی ہوا کی پشت پرتھا اور جوا اللہ تق کی قدرت سے قائم

میں پھش حفرات نے یہ کھا ہم کہ عرش اور پانی کی تخلیق آسان اور زمین کی تخلیق سے پہلے ہوئی ہے، پھر انلہ تعالی نے زمین

وآسان کو پانی سے پیدا فر ماید اس طرح کہ پانی بی جی ڈالی ، قو وہ موجس مار نے لگا اور اس جس زبر دست انتقل پنقل ہوئی جس کے معبب سے اس جس جھاگ بیدا ہوا اور وہ جھاگ بنی ہوکراس جگہ قائم ہوا جہاں خانہ کعبہ ہا اور پھراس کو زمین کا سب سے

عمد ارض پر بہاڑوں کو بیدا کیا گیا تا کہ ذمین بلنے اور لے نہ پائے اور بہاڑوں کے دباؤس سائن وجامد رہ اور جس کہ بھی حضوار میں پر بہاڑوں کو بیدا کیا گیا تا کہ ذمین بلنے ہو بہاڑ پیدا کیا گیا وہ جبل ایوجیس ہے نیز اس پانی جس تموج اور اضطراب سے

بعض حضرات نے کہا ہے، مس سے پہلے جو بہاڑ پیدا کیا گیا وہ جبل ایوجیس ہے نیز اس پانی جس تموج اور اضطراب سے

ومونی کی شکل جس جو بخارات او پر کی طرف بلند ہوئے ان سے آسان بیدا ہوئے۔ اور لوں محفوظ میں ہر چیز کو کھا۔ یعنی انتہ تعالی نے تخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہر چیز کے متعلق لوح محفوظ میں ہر وہ بات کھود کی ہے وہ اس کی جواس کو بیش آنے والی ہا اور سے مطابق دنیا می ظہور ہوتا ہے۔ رہی سے بات کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالی کے کھتے سے کیا مراد ہے؟ تو ہوسکتا ہے کہ انتہ اس کے مطابق دنیا می ظہور ہوتا ہے۔ رہی سے بات کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالی کے کھتے سے کیا مراد ہے؟ تو ہوسکتا ہے کہ انتہ تعالی نے اپنی قدرت سے حروف والفاظ پیدا فرمائے ہوں جو اس لوح محفوظ میں مرتم ہوگئے ہوں یا یہ کہ لنہ تعالی نے اپنی قدرت سے حروف والفاظ پیدا فرمائے ہوں جو اس لوح محفوظ میں مرتم ہوگئے ہوں یا یہ کہ لنہ تعالی نے دیا کہ کہ اند

COC ELLINA DE DESC. 1141 DE COCO ELLINA DE DESC. 1141 DE D

فرشتوں کو لکھنے کا علم دیا اور انہوں نے اس علم کے مطابق ہر چیزلوح محفوظ میں لکھ دی! بیدواضح رہے کہ لوح محفوظ میں ہر چیز کوح محفوظ میں ہر چیز کا کھا جانا عرش کی بھی تخلیق سے پہلے ہوگیا تھا۔ لکھا جانا عرش کی بھی تخلیق سے پہلے ہوگیا تھا۔

روایت کے آخری الفاظ کے ذریعہ حضرت عمران ابن حصیان نے اپنے تاسف کا اظہار کیا کہ دہ اپنی اونٹی کے چکر میں پو

کرا بیے موقع پرمجلی نبوی سے اٹھ گئے جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا سلسلہ جاری تھا اور وہ آگے کے ملفوظات

نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کن سکے صورت حال یہ ہوئی کہ حضرت عمران مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو انہوں نے

ابنی اونٹی درواز سے کے باہر باعد حدی تھی ، اس دوران کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مین کے لوگوں کو اس کا تنات کے ابتدائے

آفریش اور مبدء عالم کے بارے میں بتارہ ہے تھے ، سی خض نے آ کر حضرت عمران سے کہا کہ تمہاری اونٹنی کھل کر بھا گئی ہے اور اپنی اونٹنی کو پکڑ نے اور اس کو پکڑ واور وہ یہ سنتے ہی مجبورا اٹھ گئے اور اپنی اونٹنی کو پکڑ نے کے لئے چلے گئے پھر بعد میں بشیمان ہوئے کہ میں کو اٹھ کے اور اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت اور این تھا کن وعلوم سے محروم رہ گیا جو اس وقت ہیا ن فرمائے جارہ ہے تھے۔

#### شركت كى تعريف كابيان

علامہ تغتازانی علیہ الرحمہ اپنی کتاب شرح عقائدِ معی میں شرک کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں۔ سی کوشریک تفہرانے سے مراویہ ہے کہ جوسیوں کی طرح کسی کوالہ (خدا) اور واجب الوجود تعجفا جائے یا بُت پرستوں کی طرح کسی کوعبادت کے لائق سمجھا جائے۔

شرک کی تعریف سے معلوم ہوا کہ دوخداؤں کے مانے والے جیسے جموی (آگ پرست) مشرک ہیں اس طرح کسی کو خدا کے سواعبادت کے لائق سمجھنے والامشرک ہوگا جیسے بُٹ پرست جو بتوں کوستی عبادت سمجھتے ہیں۔

## شرك كى تين اتسام بي

- (1) --- شرك في العبادة (2) --- شرك في الذات (3) --- شرك في الصفات
- (1) شرك في العبادة سے مُر أو ہے كہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ كى اور كوستى عبادت سمجھا جائے۔
- (2) شرك في الذات ہے مُر ادبے كەكى ذات كوالله تعالى جىيا ماننا، جىيا كەمجوى دوغداؤں كو مانتے تھے۔
- (3) شرک فی الصفات سے مراد کی ذات و شخصیت وغیرہ میں اللہ تعالی جیسی صفات ماننا شرک فی الصف ت کہلاتا ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی نبی علیہ السلام میں مانی جا کیں ... یا... کسی ولی علیہ الرحمہ میں تشہیم کی جا کیں ،کسی زندہ میں مانی جا کیں ،کسی زندہ میں مانی جا کیں ،کسی زندہ میں مانی جا کیں ،شرک ہرصورت میں مشرک ہوسورت میں مشرک ہیں مشرک ہرصورت میں شرک ہی دور والے میں ، شرک ہرصورت میں شرک ہی دے۔

شیطان شرک فی الصفات کی حقیقت کو بھتے ہے رو کتا ہے اور یہاں اُمت میں وسوے پیدا کرتا ہے لہذا قرآن مجید کی

# COCTOCIONA DE DESCUENTA DE DESC

آیات ہاں کو بچھتے ہیں۔

1) ــــ الله تعالى رؤف اوررجيم ب:

القرآن إن الله بالنَّاسِ لَرَء وف رَّحِيم ترجم : بيتك الله تعالى لوكون يردوف اوررجم \_\_\_

(سورة بقروماً يهد143 بإرو2)

سركار صلى الله عليه وسلم بهى رؤف اوررجيم بين جيها كرقر آن كريم بين ذكر ہے، كه. كَفَدَ جَمَاءَ سُكُمُ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَيْتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ مِ بِالْمُؤْ مِنِيْنَ رَءُ وَثَ نَصَيْتُهُ حَدِيْصٌ عَلَيْكُمْ مِ بِالْمُؤْ مِنِيْنَ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَيْتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ مِ بِالْمُؤْ مِنِيْنَ رَءُ وَثَ

ترجمہ: بیٹک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں ہے وہ رسول جن پرتمہارا مشقت میں پڑنا گراں (بھاری) ہے تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مومنوں پررؤف اور رحیم میں۔(سورؤ توبہ آیت 128 پارو1) مہا یہ بڑے ہے۔ اور ایس میں ایس کے ساتھ کا ساتھ کا میں میں ایس کا میں ہے۔ اس کا میں ہے۔ اس کا میں میں میں میں م

پہلی آیت پرغور کریں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ رؤف اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں پھر دومری آیت میں سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کورؤف اور دھیم فر مایا گیا ،تو کیا یہ شرک ہوگیا ؟....

اس میں تطبیق یوں قائم ہوگی کدائند تعالی ذاتی طور پررؤف اوردجم ہے جب کہر کاراعظم ملی اللہ علیہ وسلم ، اللہ تعالی ک عطا ہے رؤف اور رجیم ہیں لہٰڈا جہاں ڈاتی اورعطائی کا فرق واضح ہوجائے وہاں شرک کا تھم نہیں لگتا۔

(2) ۔۔۔علم غیب اللہ تعالی کے سواکس کے یا سہیں:

الله تعالى فرما تا ہے، كه قُلَ لَا يَعْلَمُ هَنْ فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللَّهُ مَ فرما وَ الله كے سواغيب نبيس جانتے جوكونى آسانوں اور زمين ميں بيں۔ (سور عمل، آيت 65 يار 200)

جبكة رآن كريم بى من ذكر ك

علی الغیب فلا یُظهر علی غیبه اَحَدًا إلا من ارتضی مِنْ رَسُول: غیب کاجائے والا این غیب پر مرف این بیندیده رسولول ای کوآ مکاه فرماتا ہے جرک کو (میلم) جیس دیتا۔ (سروجن،آے۔26/27 بارووی)

عَلْمِ غَيْبُ الله تعالىٰ كى صفت ہے جہل آيت سے ميرثابت ہوا مگر دوسرى آيت سے معلوم ہوا كه علمِ غيب الله تعالى نے اپند بده رم وال كو بھى عطا كيا ہے تو كيا بيشرك ہوگيا؟....

ان میں تطبیق بوں قائم ہوگی کہ اللہ تعالی ذاتی طور پر عالم الغیب ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسول اللہ تعالیٰ کی عطا ۔ سے علم غیب جانبے ہیں لہٰذا جہاں ذاتی اور عطائی کا فرق واضح ہوجائے وہاں شرک کا تھم نہیں لگتا۔

3)--- مدوكار صرف الله تعالى ب: جيها كه الله تعالى قرآن عظيم من فرماتا ب،كه

القرآن الله بأنَّ الله مَوْلَى اللَّذِينَ المَنْوا- نياس ليّ كمسلمانون كامردكار الله ب- (مورة محمرة يت ١١ ياره 26)

جبكة قرآن كريم ہی میں ذکرہے ، كه

فَانَ اللّٰهَ هُوَ مَوْلُهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْ مِنِيْنَ: بِ شَكَ الله الله الله الرجريل اور نيك موشن مدد كارين \_ (مورو تريم أيت 4 إرو2)

بہا ہے۔ بڑورکریں توبیہ وال پیدا ہوتا ہے کہ مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بھر دوسری آیت میں جبریل اور اولیاءاللہ کو مدد گار فریایا گیا، تو کیا بیشرک ہوگیا؟...

اس میں تطبیق یوں قائم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر مددگار ہے اور حضرت جبر مل علیہ السلام دراولیاء کرام، اللہ تعالیٰ کی عطاسے مددگار ہیں۔

جوذات باری تعالی عطافر مار ہی ہے اس میں اور جس کوعطا کیا جار ہاہے!ن حضر استے فندسیہ میں برابری کا تصور محال ہے اور جب برابری ای بیں تو شرک کہاں رہا؟ .

خوب یا در کھیں! کہ جہاں باذنِ اللہ اورعطائی کا فرق آجائے دہاں شرک کا تصوّ رمحال اور ناممکن ہوجا تا ہے۔ اُمتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شرک برمنفق نہیں ہوگی

بخاری شریف میں ہے، کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ سرکا یا عظم صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پ جلوہ گر ہوئے اور فر مایا بیٹک میں تمہارا سہارا اور تم پر گواہ ہول اللہ تعالیٰ کی قتم ایس اینے حوش کوٹر کو اس وقت بھی دیکے رہا ہوں اور بیٹک مجھے زیٹن کے فرزانوں کی تنجیاں عطاکی گئی ہیں اور بے شک مجھے یہ خطرہ نہیں کہتم میرے بعد شرک کرنے لگو کے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہتم دنیا کے جال ہیں پھنس جاؤگے۔

( بخارى شريف مبلداول ، كتاب البحائز ، رقم الحديث 1258 ص 545 مطبوعة بيريراورزل مور )

#### الله تعالى كى صفات كابيان القَوْل فِي الصَّفَات

وَله يَد وَوجه وَنَفُس كَمَا ذكره الله تَعَالَى فِى الْقُرُآن فَمَا ذكره الله تَعَالَى فِى الْقُرُآن مَم ذكر الله تَعَالَى فِى الْقُرُآن فَمَا ذكره الله تَعَالَى فِى الْقُرُآن مَن ذكر الْوَجُه وَالْيَد وَالنَّفس فَهُو لَهُ صِفَات بِلَا كَيفَ وَلَا يُقَال إِن يَده قدرته اَوُ نعمته لِآن فِيهِ ابِطَال الصّفة وَهُو قُول اهل الْقدر والاعتزال وَلَكِن يَده صفته بِلَا كَيفَ وغضبه وَرضَاهُ صفتان من صِفَات الله تَعَالَى بِلَا كَيفَ

اورای کے لئے ہاتھ، چہرہ، جان ہے جس طرح اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کیا ہے لہذا اللہ تعالی نے جوقرآن میں چہرہ، ہاتھ اور تفس کوذکر کیا ہے بیروہ صفات میں جو بغیر کسی کیفیت کے جیں۔ لہٰذا بیٹیں کہا جائے گا کہائ کا

## 

ہاتھ اس کی قدرت ہے یا نعمت ہے۔ کیونکہ اس میں صفت کا باطل ہونا لازم آئے گا۔ اور بین ندر بدیعنی منکرین تقدیر اور معتزلہ کا ہے۔ لیکن اس کا ہاتھ اس کی صفت بلا کیف ہے اور اس کا غضب اور اس کی رضا بید وونوں بھی صفات ہیں اور بیجی بلا کیف اللہ تعالی کی صفات میں ہے ہیں۔

شرح

ا مام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوتخلوقین کی صفات ہے متصف نہیں کیا جاسکتا ، اس کا غضب اور اس ک رضا بلا کیف اس کی صفات میں ہے دو صفتیں ہیں ،اور یہی اہل السنة والجماعة کا قول ہے۔

وہ غفبناک ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے ، کیکن یہیں کہا جائے گا کہ اس کا غضب اس کی عقوبت ہے ، اور اس کی رضا اس کا ثوب ہے۔ اور ہم اس کو و یہے ہی متصف کریں مے جیسے اس نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے۔ وہ ایک ہے ، بے نیاز ہے ، نہ اس نے جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے ، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے ، وہ زیرہ ہے ، قادر ہے ، سننے والا ہے ، دیکھنے والا ہے ، عالم ہے ، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اور سے ، اور اس کی مخلوق کے ہاتھ جیسانہیں ہے۔ اور اس کی مخلوق کے چرے جیسانہیں ہے۔ اور اس کی مخلوق کے چرے جیسانہیں ہے۔ (5)

اور کہا کہ اس کے لئے ہاتھ اور چرہ اور نفس ہے، جیسا کہ اللہ نے اسے قرآن بیں ذکر کیا ہے، اور جس چیز کو اللہ نے قرآن بیں ذکر کیا ہے، اور جس چیز کو اللہ نے قرآن بیں ذکر کیا ہے لئے ہا کہ اس کا اللہ فیصل اس کی صفات بیں۔ اور بینیں کہا جائے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی قدرت یا نعمت ہے، کیونکہ اس صفت کا ابطال ہے، اور بیہ سکرین تقدیر اور معتز لہ کا قول ہے۔ (6)

اور کہا کہ کی کے لئے درست نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے بیں کچھ بولے، یلکہ اس کوائی وصف سے متصف کرے جس سے اس نے اپنے آپ کومتصف کیا ہے، اور اس کے بارے بیں اپنی رائے سے پچھ نہ کیے، اللہ رب العالمین باہر کت اور بلند تر ہے۔ وہ متصف کیا ہے، اور اس کے بارے بیں اپنی رائے سے پچھ نہ کیے، اللہ رب العالمین باہر کت اور بلند تر ہے۔ (7)

۔ اور جب نزول البی کے بارے میں امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بوچھا کیا تو انہوں نے کہا: وہ بلا کیف ٹازل ہوتا ہے۔(8)

اورامام محرّم نے کہا: اللہ تعالی اوپر کی جانب (توجہ کرکے) پکارا جائے گا، نیچے سے نہیں، کیونکہ نیچے ہوتا ربوبیت اورالوہیت کے وصف سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔(8)

اورکہا کہ 'وہ غصہ ہوتا اور راضی ہوتا ہے، گریٹیس کہا جائے گا کہاں کا غصہ اس کی عقوبت ہے،اور اس کی رضا اس کا تُواب ہے"۔(9)

، اور کہا کہ "وہ اپن مخلوق کی چیز وں میں سے کسی بھی چیز کے مشابہ ہیں ،اور اپن مخلوق کے بھی مشابہ ہیں۔ وہ اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا"۔ (11) المراكب المراكب المحاومة المحا

اوركها كه "الله تعالى كو كلوقين كى صفات كے ساتھ متصف نہيں كيا جائے گا"۔(12)

اوركہاكہ "جس نے اللہ كوبشر كے معنول ميں سے كسى معنى كے ساتھ متصف كيا اس نے كفركيا .. (13)

اور کہا کہ "اللّٰہ کی ذاتی اور فعلی صفات ہیں۔ذاتی صفات: حیات،قدرت علم، کلام، تمع ،بھر اور ارادہ ہیں۔اور نعلی صفات سے ہیں: پیدا کرنا،روزی دیتا،موجود کرنا، یغیر سابقہ اور مادہ نمونہ کے کسی چیز کو وجود میں لانا، بنانا اور دیگر صفا<sub>ت</sub> نعل اور وہ اسپنے اساء وصفات کے ساتھ جمیشہ سے ہے اور جمیشہ رہے گا"۔ (14)

اور کہا کہ: "وہ اینے نعل کے ساتھ ہمیشہ سے کرنے والا رہا ہے، اور نعل ازلی صفت ہے، اور فاعل اللہ تعالی ہے، اور نعل ازلی صفت ہے، اور مفعول مخلوق ہے، اور اللہ تعالی کا نعل مخلوق نہیں ہے "۔ (15)

اور کہا کہ "جو شخص ہے کہ کئی اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ آسان میں ہے یا زمین میں ،اس نے کفر
کیا۔اورا لیے ہی وہ شخص بھی جو ہے کہ وہ عرش پر ہے لیان میں جانتا کہ عرش آسان میں ہے یا زمین میں "(16)

اور کہا کہ "ای طرح اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، لیکن اس کی مخلوق کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے "(18)
اور کہا کہ "بینک انڈ سبحانہ وقعائی زمین میں نہیں ، آسان میں ہے۔

۔ اس پران سے ایک آ دی نے کہا کہ: تو اللہ کا جو تول ہے کہ: (وَ هُوَ مَعَکُمہُ) (وہ تہارے ساتھ ہے) تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسے بی ہے جیسے تم کسی آ دمی کو لکھتے ہو کہ میں تہارے ساتھ ہوں، حالانکہ تم اس سے غائب ہوتے ہو۔ (19)

اورانہوں نے کہا کہ "اللہ تعالیٰ نے مولیٰ علیہ اللام سے کلام نہیں کیا تھا تب بھی وہ سکلم تھا" (20)

اور کہا کہ "وہ اپنے کلام کے ساتھ شکلم تھا اور کلام اس کی از کی صفت ہے " (21)

اور کہا کہ "وہ کلام کرتا ہے ، گر ہمارے کلام کی طرح نہیں " (22)

اور کہا کہ "مولیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا

(دکتکھ اللّٰہ مُوسَیٰ تکیلیہ ا) (اور اللہ نے مولیٰ سے کلام کیا میا

اور اس نے جب مولیٰ علیہ السلام سے کلام نے کیا تھا تب بھی شکلم تھا" (23)

اور اس نے جب مولیٰ علیہ السلام سے کلام نے کیا تھا تب بھی شکلم تھا" (23)

اور کہا کہ "قرآن اللہ کا کلام ہے ، مصاحف میں لکھا ہوا ہے ، دلوں میں محفوظ ہے ، زبانوں سے پڑھا جاتا ہے ، اور نی

# المراسد المدر المراسد المدر المراس ال

اور كماكد: قرآن غير كلوق ب "(25)

والدمات:

(5) المات الباسل م. 66 (6) المات الا كبر م. 60 (7) شرح العقيده المحاوية (2/427) تقيل واكثر ميدانة وكر مها العنين م. 368 (8) مقيده المسلف المحاب الدين م. 40 وارالسنفية الأساء والصفات يعلى م. 456 وكرك في الريك بين ميل م. 45 وارالسنفية الأساء والصفات يعلى م. 456 وكرك في الريك بين م. 42 وارالسنفية الأبسط م. 56 وكرك المات الأبسط م. 56 وكرك المنت الأبسط م. 30 وكرك المنت المرك المر

المنؤى على الْعُرْشُ اورغير مقلدين كانا قابل فهم مسلك

غیر مقد ین کا موقف بیرے کہ استوکی عکی الْعَدُش اینے تقیقی معنوں پرمحمول ہے، بینی اللہ تعالیٰ بھر بیٹھا تخت پراور عرش اللہ تعالیٰ کا مکان ہے اور اللہ تعالیٰ جہت بلندی ہے متصف ہے۔ (دمونی جہۃ الفوق، دمکان العرش۔ (زل الا برار، کتاب الا بمان، ۵، ما ۱۹۷۸)

ای طرح ید، وجر، ساق، سے اللہ تعالی کے اعضا وجوارح مراد بیں، تا ہم ان کی کیفیت مجبول ہے۔ (وله وجه، وعین، وید، وید، ویف، وقبط، واصابع، وساعد، وذراع، وجنب، وحقو، وقدهر، ورجل، وساق، وکیف کما تلیق بذاته (نزل الابرارس نقداتی افزار، کاب الایمان، س: 3، لابور)

اگر فیر مقلدین کے ندکورہ موتف ومسلک کو درست قرار دیا جائے تو ذات باری تعالیٰ کے لیے جسم سلیم کیے بغیر کوئی چارہ کارنہیں رہتا، کیول کہ باری تعالیٰ کے لیے مکان وجہت اور اعضائے جارحہ (مند، ہاتھ، پنڈلی) ٹابت کرتے ہی جسمانیت کے تمام پہلو فیرشعوری طور پر پیدا ہوجائے ہیں یا مجربی مسئلہ مہم اورنا قاتل فہم بن جاتا ہے۔

اس کے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے، چمرہ ہاتھ، پیٹرلی وغیرہ کے اثبات پر زور دیتے ہیں تو اس کے جومعنی انسائی زان میں متبادر ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی ذات نہ صرف جسم رکھتی ہے، بلکہ اعضا وجوارح ہے بھی متصف ہے، لیکن مجر جب آپ آپ کہ آپ کہتے ہیں ان اعضاء جوارحہ کی کیفیت مجبول ہے، اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی مائند نہیں ، اس کا چیرہ ہمارے چبرے کی طرح نہیں تو مجرفیصلہ کن سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فی کا اطلاق کی ہے متعلق ہے؟

کیا اس کا مطلب بیہ ہے کہ دہ چہرے، ہاتھ، پنڈلی دغیرہ کے مدلولات بی سے متصف نہیں؟ یا بیہ کہ دہ ایک نوع کے اعضائے جارحہ تو رکھتا ہے، گریداعضائے جارحہ تمام ذی اعضاحیوانات سے مختلف ہیں؟

اگر پہلی صورت سیح ہے تو اس کا مطلب ہے ہے آپ الفاظ کے ہیر پھیر میں سرگرداں اور کسی بینچے تک پہنچنے سے قاصر ہیں، کیوں کہ ایک چیز ٹابت کر کے بھراس کی نفی کردینے سے کوئی واضح مفہوم سامنے ہیں آتا۔ اگروہ دوسری صورت بیچے ہے تو پھر جسمانیت ہے دائن بچانا محال ہے، اس لیے کہ آپ کی نفی کا اطلاق صرف ہیئت، شکل اور نوعیت پر ہواہے، جس کا سیدھا سادھا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ید، وجہ، استوی علی العدش کے جسمانی مدلول تو ٹابت ہیں، لیکن جارے ہاتھ، چہرے کے مقابلے ہیں بے نظیر ہیں۔

غیرمقلدین کے مسلک کی ندکورہ کیفیت و کیچر کرہم میہ کہنے پر مجبور ہیں کہان کا مسلک اہل سنت سے جدا اور نا قابل فہم

(استوى على العرش، وهذا الاصل معقود لبيان إنه تعالى غير مستقر على مكان كما قدمه صريحاً في ترجمة اصول الركن الاول، ونبه عليه مصانا بالجواب عن تمسك القائلين بالجهة والمكان، فإن الكرامية يثبتون جهة العلو من غير استقرار على العرش، والحشوية، وهم المحسمة، يمصر حون بالاستقرار على العرش وتمسكو بظواهرها منها قوله تعالى: الرحمن على العرش امستوى (المامرة ثرن المامرة شرن الما

علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے کیا خوب فر مایا (صفات متشابہات) میں تاؤیل سے پہلو ہی اختیار کر کے الفاظ کے فلہری معنی کے دریے ہوجانے کا مطلب تو ریہ واکہ قرآن کریم کی آیات تضاد بیانی کا شکار ہیں۔

(وقد جمع في هذه الاية بين استوى العرش وبين هو معكم، والاخذ بالظاهر من تناقض، فدل على أنه لا بدمن التأويل، والاعراض عن التاويل اعتراف بالتناقض) (اكام الترآن اللرض) كول كرصفات تشابهات بحك طامرى معن مراد لين سي قرآن كي كراً يات تضادو تناقض كاشكار بنوتى نظراً تى بين مثلاً: ثُمَّ استوى عَلَى الْقرش (اعراف:54) اوروَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (الانعام:18)

کا ظاہری معنی بیہوا کہ اللہ تعالی حی طور پرعرش پر بیٹھے ہیں اور جہت فوق میں ہیں۔ لیکن مندرجہ ذیل آیتوں کے ظاہری معنی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات گرا می عرش پرنہیں ، بلکہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔

غيرمقلدين كاامام ما لك رحمه الله كقول سے غلط استدلال

غیر مقاندین کا کہنا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ صفات متنابہات کو حقیقی معنوں پرمحمول کر کے اس کی کیفیت مجبول قرار دیتے بتھے، چنان چہا کیک باران سے جب استوکی کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے داشتے الفاظ میں فر مایالاستو اء غیر مجھول بینی لفظ استویٰ کی ولالت اپنے معنی ومراد (استقرار) پر واضح ہے۔ بینی اللہ تعالیٰ عرش پرمستبر بیں البتہ اس استقرار کی کیفیت مجبول ہے۔ (الاستواء غیر مجبول، والکیف غیر معقول، والا ممان بدواجب، وانسکو ال عنہ بدعة روح المعانی، الاعراف، تحت آیة رقم: 54)

علامه آلوى رحمه الله تعالى في ال فريب استدلال بيده حاك كرت بوع فرماياكه:

الاستواء غیر مجبول کا مطلب بدہے اللہ تعالی کی صفت استوا (قرآن وحدیث) میں ندکور ہے۔ بدمطلب نہیں کہ اس کا معنی ومراداستقر ارمعلوم ہے۔

(ليس نصاً في هذ المذهب لاحتمال ان يكون المراد من قوله: غير مجهول، انه ثابت معلوم التبوت لا ان معناه وهو الاستقرار غير مجهول . (روح المعاني، الاعراف، تحت آية رقم. 54)

نیزامام مالک رحمہ اللہ تعالی کا استواک متعلق میح قول وہ ہے جوسند می کے ساتھ علامہ ابن جمر رحمہ اللہ نے آلباری (واحرج البیہ قبی بسند جید عن عبد اللہ بن و هب، قال: کنا عند مالک، فدخل رجل فقال: یا ابا عبد الله الرحمن علی العرش استوی کیف استوی؟ فاطرق مالک فاخذته الرحضاء ثم رفع راسه، فقال: الرحمن علی العرش استوی، کما وصف به نفسه، و لایقال کیف و کیف عنه موفوع فتح الباری لابن حجر، باب و کان عرشه علی الماء 494/20) اور علامہ بیج رحمہ اللہ تعالی نے کاب الاساء والصفات (کاب الاساء والصفات کی بین مرف صفت استوی کی نسبت باری تعالی کے لیے ثابت کر یمہ شربی بیان فرمایا ہے الموحمن علی العوش استوی کینس ساتوی کی نسبت باری تعالی کے لیے ثابت کر کے اے تشابہ المحنی قرار دیا۔

للبذاامام ما لک رحمہ انٹد کے ایک معروف اورمتند تول کونظر انداز کر کے ایک غیرمعروف اورمبہم قول سے اپنے مطلب کا 'مفہوم اخذ کرنا خود فربی کے سوا کیجینیں۔

اہل السنّت وجماعت کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ جم سے اور جم کی تمام خصوصیات زمان ومکان اور صدود وجہت سے پاک اور منزہ ہے، لہٰذا ذات باری تعالیٰ کے حق میں کوئی لفظ بھی استعال نہ کیا جائے جوجسم اور خاصہ جسم پر دلالت کرتا ہو، مثلاً لفظ این عربی ملکان کے لیے استعال ہوتا ہے اور مکان جسم کا خاصہ ہے، لہٰذا ذات باری کے متعلق لفظ این سے استقدار جائز نہیں (مثلاً این اللہ؟ اللہ کہاں ہے؟)۔

چنال چەعلامدابن جررحمداللدايك مقام يرلكھتے ہيں۔

الله تعالیٰ کی حکمتوں پر کیوں اور کیسے کا سوال اٹھانا ایسے ہی عبث ہے جیسے اللہ کے وجود پر کہاں اور کیسے کا سوال۔ (فسلا یہ جدہ علیہ فی وجودہ این وحیث) (ثخ الباری لابن جم الا یتوجہ علیہ فی وجودہ این وحیث) (ثخ الباری لابن جم الا ایتوجہ علیہ فی وجودہ این وحیث) (ثخ الباری لابن جم الا ایتوجہ علیہ فی وجودہ این وحیث) کی جہت ہے، دلیل ما نگنے کی غیر مقلدین اور نام نہاد سلفیوں کے نزدیک عرش باری تعالیٰ کا مکان اور فوق باری تعالیٰ کی جہت ہے، دلیل ما نگنے

رِفُورا مسلم شريف كى حديث في كردية بين بس عن آپ ملى الله عليه وسلم في ايك باندى سه يو جها اين الله؟ (الله كهال ب؟ ) جواب عن باندى في كها في السماء (آسان عن ب) \_ (قلت يا رسول الله افلا اعتقها قال: انتنى بها، فاتيته بها، فقال لها: اين الله؟ قالت: في السماء (ميح مسلم بابتريم اللام في الملاة، رتم الديث 1227)

غیر مقلدین اس حدیث سے یوں استدلال کرتے ہیں کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا این سے اللہ کی ذات کے متعلق سوال فرمانا مکان اللی کے جو در اللہ ہے ، پھر بائدی کے جواب فی السماء پر خاموش دہنا بلکہ اسے مومند قرار دے کر آزاد کر اور یا اس بات کی دلیل ہے کہ بائدی کا جواب درست تھا کہ اللہ تعالی فی السماء یعنی جہت فوق میں ہے۔ ندکورہ حدیث کی اور یا اس بات کی دلیل ہے کہ بائدی کا جواب درست تھا کہ اللہ تعالی فی السماء یعنی جہت فوق میں ہے۔ ندکورہ حدیث کو بنیا دبنا کراپے عقیدے کی ممارت کھڑی کی ہے اس کو محدثین نے معلول اور شاذ قرار دیا ہے۔

1 چنال چدامام بیمنی رحمه الله تعالی نے فرمایا که میرحدیث مصطرب ہے۔ ( کتاب الاساء دانصفات ملبعی من 422)

2 حافظ ابن حجر رحمه الله تعالی اس کے اضطراب کی نشان دہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: و فعی اللفظ معنالفة کشیرة که متن حدیث کے لفظ میں بکٹرت اختلاف پایا جاتا ہے۔ (اکنیں الحمر 443/3).

3 امام بزار رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کے اضطراب پرنشان دہی کرتے ہوئے یہی فرمایا کہ اس حدیث کومختلف الفاظ کے ساتھ روایت کیا عمیا ہے۔ (محنف الاستار:14/1)

4 علامه زابد الكوثر ى رحمه الندنع الى من يحى الى عديث براضطراب كاتكم لكايا ب- (ماش الاساد السفات :344)

5 نیز حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر کتنے لوگ مشرف بداسلام ہوئے ،لیکن کسی ہے بھی این کا سوال منقول نہیں ہے، بیان کسی این کا سوال منقول نہیں ہے، بیاس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس سوال کا ایمان کی حقیقت ہے کوئی تعلق نہیں، بلکہ فقط با ندی کا امتحان لیما مقصود تھا کہ مشرک ہے یا موحدہ؟ (شرح امیری ٹی ٹی سلم 217/2، قم الحدیث: 537)

ظلاصد مید کدایک معلول اور شاذ روایت سے عقید ہے کا استنباط نیس کیا جاسکتا اور ایس کو بنیا دینا کرا شاعرہ کو گھ گم راہ اور بدئتی کہنا تو سراسر جہالت ہے یا تعصب بالفرض اگر اس روایت کوسیے تشکیم کرلیا تو پھر این کا سوہ ل وات باری تعالیٰ کے مکان کے لیے نہیں ، بلکہ منزلت اور مرتبہ کے لیے ہوگا، یعنی ہمارے اللہ کا مرتبہ کیا ہے؟ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ، واوامر کا مکان کون ساہے؟ (کذانی شرح النودی کا مسلم 298/2، قم الحدیث 836)

1 ایک بیرکتفبیرظنی کی تطعیت کے مدمی ہوجاتے ہیں۔(چناں چیمسلک تفویض کو باطل قرار دیتے ہیں۔) تاریخ

2 دوسری غلطی ہیہ ہے کہ جب تفصیل کرتے ہیں تو عنوانات موہمہ تکبیف وجسیم اختیار کرتے ہیں۔ (جے کہ عرش کواللہ تعالیٰ کا مکان اور فوق کو جہت قرار دینااور بدوجہ سے اعضائے جوارح مراد لیزا۔)

3 تیسری غلطی میدکد مسلئک تاویل کوعلی الاطلاق باطل کهد کر ہزاروں اہل جن کی تصلیل کرتے ہیں، حالاں کداہل جن کے

## مر الله المدن المد

پاس ان کے مسلک کی محت کے لیے احادیث بھی بنا ہیں اور تو اعدشر عیہ بھی۔ (گزشتہ صفحات میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔) 4 چوتھی غلطی ہیرکہ تغییر بالاستعتر ارکوتو سلف کے مسلک پر بجھتے ہیں اور دوسری تفاسیر لغوبیہ کو تاویل خلف بجھتے ہیں ، حالا ا کہ سب کا مسادی ہونا او پر ظاہر ہو چکا ہے۔ (اعداد الفتادیٰ 111/6)

صغات متشابهات اور فرقه مجسمه كاموقف

فرقه مجسمه کے زویک اللہ تعالی کی ذات مبارکہ جسمانیت سے متصف ہے۔

مجسمه كي عقلي وليل

فرقہ تجسمہ کی عقلی دلیل تو رہے کہ جب بھی دوموجود فرض کیے جائیں تو وہ دوحال سے خالی نہیں ہوسکتے یا تو دونوں ہاہم متصل اور سلے ہوئے ہوں گے،اس اتصال اور ملاپ کی بھی دوصور تیں ،ایک بیکہ دونوں کے حدود واطراف آپس میں ملتے ہوں یا بیکہ دونوں آپس میں تداخل اور حلول کیے ہوئے ہوں۔

یا دونوں ایک دوسرے سے منفصل اور جدا ہوں گے اور جہت میں ایک دوسرے کے نخالف سمت میں ہوں گے، اب
ہمارے سامنے دوموجود ہیں، ایک عالم، دوسرا ذات باری تعالیٰ، ان دونوں میں فدکورہ بالا دواخمال ہیں، پہلا احمال اس لیے
باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ عالم میں حلول کے ہوئے ہیں، نہ عالم اللہ تعالیٰ میں حلول کیے ہوئے ہے، کیوں کہ حال اور محل ہمیشہ
ایک دوسرے کے مختاج ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کسی چیز کا احتیاج نہیں رکھتی لہذا دوسری صورت ہی منتعین ہے کہ اللہ
تعالیٰ عالم سے منفصلا ورجدا ہے اور اس کی جہتے مخالف میں ہے اور جو چیز جہت میں ہوتی ہے وہ تحیر ہوتی ہے اور تحیر جسم ہوتا

مجسمه كي عقلي دليل كاجواب

ذات باری تعالیٰ جسم کے عیب ہے پاک ہے، کیوں کہ جسم ایسی چیزوں کے مجموسے کا نام ہے جوحدوث اور فنا کا تفاضا کرتی ہیں مثلاً ہیئت،مقدار،اجماع وافتر اق۔

باتی آپ نے جودلیل اور تھم بیان کیا ہے وہ ان دوموجودات کے متعلق ہے جوئسی ہوں ، اللہ تبارک وتعالی کا وجود غیر محسوس ہے ، اس پرمحسوس والا تھم لگانا وہمی ہونے کی دلیل ہے ، تقل ودائش کی دنیا میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ، اہل علم اسے قیاس الغائب علی الشاھد سے تعبیر کرتے ہیں۔ (شرح امتا کدالمنفیة لائغازانی م 46,45)

مجسمه كي نقل وليل اوراس كاجواب

مجسمہ منظی دلائل میں قرآن وحدیث کی وہ نصوص پیش کرتے ہیں جن کے ظاہری الفاظ باری تعالیٰ کے لیے جسمیت او رجہت وغیرہ پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً: وَجَاء رَبُّكَ (الغربـ22) (اور آیا تیرا رب)۔ الدَّحْهَنُ عَلَى الْعَدْشِ اسْتَوْى (طن 5) (وہ بڑا مہربان عرش پر قائم ہوا)۔ یَدُ اللّهِ فَوْقَ آیْدِیْھِمْ (الْحَ 10) (اللّه کا ہاتھ ہے اوپران کے ہاتھ کے)۔

جواب واضح رہے کہ جب باری تعالی کے جسم اور جہت وغیرہ سے پاک ہونے پر دلائل عقلیہ قائم ہوں تو پھر قاعدہ یہ ہے اگرکسی نفس کے ظاہری الفاظ کسی ایسی چیز پر دلالت کریں جو خلاف عقل ہے تو اس نفس کے ظاہری الفاظ کسی ایسی چیز پر دلالت کریں جو خلاف عقل ہے تو اس نفس کے ظاہری الفاظ کسی اربیات ہوں مح، بلکہ ایسی نفسوس متثابہات کہلاتی جیں اور قشابہات کے متعلق اٹل سنت و جماعت کا موقف گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔ استو کی ا

عرش

: بادشاہ کا تخت: گھر کی جیت کو بھی عرش کہتے ہیں۔ چھر کو بھی عرش کہتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ اللہ

ے عرش کی حقیقت کو کوئی شخص نہیں جانتا ہم صرف اس کا نام جانتے ہیں۔ ایک توم نے یہ کہا ہے کہ فلک اعلی عرش ہے اور کری

فلک الکو کب ہے۔ اور اس پر اس حدیث ہے استدلال کیا ہے: امام پہنی اپنی سند کے ساتھ دوایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوذر
رضی اللہ عند نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے ہو چھا: یا رسول اللہ! یا رسول اللہ! آپ پر سب سے عظیم آپت کون ی

نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمای: آپۃ الکری! پھر آپ نے فرمای: اے ابوذر! سات آسان کری کے مقابلہ میں ایک انگوشی
کی طرح ہیں جو کسی جنگل کی زمین میں پڑی ہو۔ اور عرش کی کری پر فضیلت اس طرح ہے جیسے جنگل کی زمین کی فضیلت اس
کی طرح ہیں جو کسی جنگل کی زمین میں پڑی ہو۔ اور عرش کی کری پر فضیلت اس طرح ہے جیسے جنگل کی زمین کی فضیلت اس

اور چیز ہے اور سائنس اور چیز ہے۔فلاسفہ کے نظریات ان کے عقلی اور وہمی دلائل پر بینی ہوتے ہیں جبہ سائنس کی بنیاد تجرب اور سائنس اور چیز ہے۔ جس قد را یجا دات ہوئی ہیں، برتی آلات، برتی سواریاں، برتی ساز دسامان، ریڈیو، ٹی، وی، نیلی نون اور مختلف امراض ایلو چیتھک دوا تیں اور طبی آلات اور شوگر، بلڈ پریشر اور کلسٹر ول ناپنے کے پیانے۔ بیسب سائنس کی بدولت حاصل ہوئے ہیں ان ہیں ہے کوئی چیز فلسفیوں کے اقوال سے حاصل نہیں ہوئی۔ سائنس دان اپنے حساب تناب کے ذریعہ کی سال پہلے بنا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کوفلاں وقت پر سورج یا جا ندگر ہن گئے گا اور آئی دیر تک رہ گا اور کان ملک میں فلاں فلاں ملک میں فلاں فلاں وقت پر نظر آئے گا اور فلاں فلاں ملک میں نظر نہیں اے گا اور آئی جسک اس کے سرموخلاف نہیں ہوا۔ اس طرح جب وہ جاند کی طرف راکٹ چھوڑتے ہیں تو بنا وسیح ہیں کہ اس کا آخری کیپسول جس میں خلا فورد ہوتے ہیں وہ فلاں تاریخ کوات جسمندر کے فلاں علاقہ میں گرے گا اور کھی اس کے خلاف نہیں ہوا۔

یہ سب پھھا کیک کمپیوٹرائز ڈنظام کے تخت ہور ہاہے۔اور پیسب صحیح حساب و کتاب اور سائنس کا کرشمہ ہے۔ بعض لوگ جوفلسفداور سائنس کا فرق بھی نہیں جانتے ، وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ پہلے سائنس دان کہتے تھے کہ سورج اور جا ندساکن ہیں اوراب کہتے ہیں کہ تحرک ہیں۔اس لیے سائنس کے مطابق قرآن مجید کی تغییر کرنا تیجے نہیں ہے۔وہ کل پچھ کہتی ہے، آج سچھ کہتی ہے۔ حالانکہ بیلوگ نہیں جانتے کہ فلسفہ ایک نظریہ ہے اور سائنس تجربہ ادر مشاہدہ ہے اور آج دنیا کے ہر شغبہ میں ترقی سائنس کی بنیاد پر ہے۔اور قرآن مجید کی کوئی تصریح سائنس کےخلاف نبیں ہے۔اسی طرح رسول ابتد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کوئی ارشاد جوجیح سند سے ثابت ہو، سائنس کے خلاف نہیں ہے۔اورا گر کوئی ضعیف روایت سائنس کے خلاف ہوتو اس کا سبب اس متن کاضعف نہیں ہے۔ بلکہ اس سند کاضعف ہے۔ نیز ہم سائنس کے تابع ہو کر قرآن مجید کی تفسیر کرنا سیجے نہیں ہے۔وہ کل چھ کہتی ہے، آج مچھ کہتی ہے۔ حالاتکہ بدلوگ نہیں جانتے کہ فلسفہ ایک نظریہ ہے اور سائنس تجربہ اور مشاہدہ ہے اور آج دنیا کے ہرشعبہ میں ترقی سائنس کی بنیاد پر ہے۔اور قرآن مجید کی کوئی تصریح سائنس کے ظاف نہیں ہے۔ای طرح رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كاكوكى ارشاد جوجيح سند سے ثابت موسمائنس كے خلاف نہيں ہے۔ اور اگركوكى ضعيف روايت سأئنس كے خلاف ہوتو اس كاسبب اس متن كاضعف تبين ہے۔ بلك اس مند كاضعف ہے۔ نيز ہم س كنس كے تابع ہوكر قرآن مجید کی تغییر نہیں کرتے بلکہ سائنس کے ذریعہ قرآن مجید کی حقانیت کا اظہار کرتے ہیں کہ جو بات اب سائنس سے ٹابت ہوئی ہے، وہ بہت پہنے قرآن مجیدنے بنا دی تھی۔ جیرت اس پر ہوتی ہے کہ جولوگ سائنس کے مخالف ہیں، وہ اپنی عام زندگی میں بلکہ عبد دات میں بھی سائنسی ایجا دات ہے استفادہ کرتے ہیں۔ پٹرول کاروں، بسوں، ریل گاڑیوں اور ہوائی جہزوں میں سفر کرتے ہیں۔ بجل کی روشنی اور چنکھوں ہے فیض یاب ہوتے ہیں۔ ٹیلی فون اور ٹیلی گراف سے فائدہ اٹھاتے ہیں ،مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر پرتقریریں کرتے ہیں اور گھڑیوں کے حساب سے نماز پڑھاتے ہیں۔ ریڈیو اور ٹی وی کے اعلانات سے یہ گھڑیوں کے حساب سے محراور انظار کرتے ہیں۔ رمضان ،عیدالفطر ،عیدالانی اور حج کے مہینوں کاعلم بھی ریڈیو، ٹی وی اور

ا خیارات کے ذریعہ ہوتا ہے اور ان سب کا ثبوت سائنسی تحقیقات کا مرہون منت ہے۔ یا تو بیلوگ اب ہے ایک بزار سال مہلے کے طور طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں یا بھر سائنس کے اصولوں پر اعتراض کرنا جھوڑ دیں۔

يغشى الليل النهار: وهرات مدن وجمياليماب-

حمیاً: حث کامعنی کی برا جیخته کرنا ہے۔ بہال مرادیہ ہے کہ دن رات کوجلد طلب کرتا ہے۔

الله تعالیٰ کے وجود اور اس کی و صدائیت پردلیل: اس سے پہلی آئوں میں الله تعالیٰ نے آخرت کے احوال بیان فرمائے تھے۔ اس آیت میں الله تعالیٰ نے اپنی قدرت پر دلائل بیان فرمائے میں تا کہ ان دلائل میں غور دفکر کر کے اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان لایا جائے اور تو حید اور رسمالت پر ایمان لانے سے بی انسان کی آخرت بہتر ہوتی ہے۔

آ سانوں اورزمینوں کی پیدائش کی فاعل مختار اور قادر پرموقوف ہے، کیونکہ ان کا اجسام مخصوصہ، صورخصوصہ اوراوضاع مخصوصہ پر ہونا کی مرخ اورخصص کا تقاضا کرتا ہے، اوراس مرخ کا واجب الوجود ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ ممکن اپنے وجود ہیں گھرکی خصص اور مرخ کا مختاج ہوگا اور قطعی شلسل کے لیے ہمیں ایک واجب الوجود فاعل کو باننا پڑے گا اور واجب الوجود کا مختاج ہوگا اور قطعی شلسل کے لیے ہمیں ایک واجب الوجود فاعل کو باننا پڑے گا اور واجب الوجود کا مختاج ہوگا اور وجاء محال ہے اور بیاس لیے محال ہے کہ اگر دو واجب الوجود فرض کیے جائیں تو نفس وجوب ان دونوں میں مشترک ہوگا۔ اور چونکہ اثنیزیت بلا اتبیاز باطل ہے اس لیے ان میں ایک ماب الا تبیاز ہمرکب مادث اور ممرکب مادث اور ممکن ہوتا ہے اور بی خلاف مفروض ہے میں سے ہرایک ماب الاشتراک اور ماب الا تبیاز ہے مرکب ہوگا اور ہر مرکب حادث اور ممکن ہوتا ہے اور بی خلاف مفروض ہے کیونکہ ان کو واجب الوجود کی دنیں ہوسکتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا آ سانوں اور زمینوں کو پیدا کرتا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کا تب اور وہ واحد ہے۔

ا تفاتی حادثہ قرار دینا میں نہیں ہوگا بلکہ ہر ذی شعور ہے گا کہ اس کو قادراور حکیم نے ایک خاص منصوبہ اور خاص مصلحت ہے بنایا ہے۔ سوز مینوں اور آسانوں کا چھونوں ہیں بنتا ہے ظاہر کرتا ہے کہ بید کا نئات کوئی ا تفاتی حادثہ نہیں ہے بلکہ اس غالب اور قوی ، زبر دست علیم و حکیم اور قاور و قیوم کی حکمت اور قدرت کا ساختہ پر اختہ ہے۔ اور اسمیں مخلوق کو بیہ تنبیہ فر مائی ہے کہ کسی کا م کے کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہر کام اظمیمان اور صحیح منصوبہ بندی سے کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمینوں کو ایک لمحد میں بیدا کرنے پر قاور تھا اس کے باوجوداس نے چھوڈوں میں زمینوں اور آسانوں کو بنایا۔

عافظائن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ چھون اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ ہیں۔ تمام خلق ان ہی ایام میں مجتمع ہوئی اوران ہی ایام میں حضرت آ وم (علیہ السلام) پیدا کیے گئے۔ اس میں اختلاف ہے کہ ان میں سے ہردن ایام دنیا کی مقدار کے برابر تھایا ہرون میں ایک ہزارسال کا تھا، جیسا کہ جاہداور امام احمد بن خنبل نے اس کی تقریح کی ہے اور حضرت ابن عباس سے بھی ایک روایت ہے۔ ہبر حال یو ہر السبت (ہفتہ کا دن) میں کوئی چیز پیدانہیں گائی کیونکہ بیسا تو اں دن ہے اوراس کا تام سبت رکھا گیا ہے جس کا معنی ہے تطع کرتا۔ پیدائش کا سلسلہ اس دن منقطع ہوگیا تھا۔

(تغييرائن كثيرة 7 ص 178 مطبوعه دار مدندس، بيروت)

چودنوں کی تفصیل میں احادیث کا اضطراب اور معتر صدیث کی تعین: امام عبداللہ بن جمر بن جعفر المعروف بائی انشخ المتوفی 396 ھا پی سند کے ساتھ دوایت کرتے ہیں: حضرت ابن عہاں رضی اللہ عنہ ایان کرتے ہیں کہ بہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فر بایا: اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فر بایا: اللہ اللہ علیہ وسلم ) کے پاس آ کر آسانوں اور زمین کی بدیائش کے متعلق سوال کیا۔ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فر بایا: اللہ تعالیٰ نے اتوار اور پیر کے دن زمین کو بنایا اور منگل کے دن پہاڑوں کو بنایا اور ان بیل نفع بخش چیزوں کو بنایا اور بدھ کے دن ورخت، پانی، شہرہ آبا داور بخرز مین کو بنایا اور منگل کے دن بہاڑوں کو بنایا اور بدھ کے دن اللہ ضرفی یو مین و تجعلون که اندادا ذلك رب العالعالمین و جعل فیھا رواسی من فوقها و بارك فیھا و الارض فی یو مین و تجعلون که اندادا ذلك رب العالعالمین و جعل فیھا رواسی من فوقها و بارك فیھا و تعد فیھا اقواتها فی اربعة ایام سواء للسائلین: آپ کیے بے شک تم ضروراس کا کفر کرتے ہوجس نے دو دنوں بیل زمین کو بنایا اور تم اس کے لیے شریک قرار دیتے ہو ہے جرب العالمین اور زمین بیل اس کے اور بسے بھاری پہاڑوں کو شب خور سب کردیا اور اس میں برکت فر بائی ، اور اس زمین (اس کے باشندوں کی) غذا کیں چار دنوں میں مقدر فر باکس و اس کے باشندوں کی) غذا کیں چار دنوں میں مقدر فر باکس جو النے دالوں کے لیے برابر ہیں "حمل اجور وی میں اس کے باشندوں کی غذا کیں چار دنوں میں مقدر فر باکس کی انتخار اور اس کے باشندوں کی خوالوں کے لیے برابر ہیں "حمل اجادی دوروں میں مقدر فر باکس کی استخدالوں کے لیے برابر ہیں "حمل اجور وی میں اس کے باشندوں کی خوالوں کے لیے برابر ہیں "حمل اجور وی میں اس کے باشندوں کی خوالوں کے لیے برابر ہیں "حمل اور وی میں مقدر فر بار کین میں اس کے اور دوروں میں مقدر فر کی کوروں کی مقدر فر کی مقدر فر کوروں کی مقدر فر کوروں کی مقدر فر کوروں کی مقدر فر کوروں کی مقدر فوقہ کوروں کوروں کوروں کی مقدر فر کوروں کو

اور دوسری روایت میں ہے: حضرت این عباس رضی الله عنهمائے فرمایا: الله عزوجل نے سب سے پہلے اتواراور پیروو دنوں میں زمین کو بنایا اور اس کے باشندوں کی روزی چار دنوں میں مقدر فرمائی۔ پہاڑنصب کیے، دریا جاری کیے، درخت اگائے اور سمندر رواں کیے اور بیمنافع منگل اور بدھ دونوں میں بنائے۔ پھر بیآیت پڑھی: "تعد استوی الی السماء دھی دخان فقال لھا وللارض ائتیا طوعا او کرھا قالتا اتینا طائعین۔ فقضھن سبع سموت فی یومین: پھرآسان کی طرف قصد فرمایا آنحالیکه وه دهوال تفاتو اسے اور زمین کوفر مایاتم دونوں حاضر ہوجا و خواہ خوشی سے خواد ناخوشی ست،ان دونوں نے کہا ہم خوشی ہے حاضر ہوئے۔ تو ان کو دو دنوں میں پورے سات آسان بنا دیا"۔

حضرت! بن عباس نے فرمای: میددودن جعرات اور جمعہ ہیں۔

(كتاب العظمة من 291\_292 مطبور دار الكتب العلميد مبيروت 1414 و)

خلاصہ سد ہے کہ اللہ تعالی نے اتو ار اور پیرکوز مین بنائی اور منگل اور بدھ کواس میں بہاڑنصب کیے، دریا جاری کیے اور ورخت اگائے اور جمعرات اور جمعہ کوآسان بتائے اور ہفتہ کا دن فراگت کا تھا۔ یہوداس دن چھٹی مانے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن القدنتي لئي في آرام فرمايا تقارين (صلى الله عليه وسلم) ان كاس قول برناراض موسة اور آب في بيرا من يرحى: 'ولقد خلقنا السبوات والرض وما بينهما في ستة ايامر و ما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشس وقبل الغروب: اور ب شك يم في آسانون اورزمينون كواور جو يحوان ك درمیان ہے، حید دنوں میں بنایا اور جمیں کوئی تھکا وٹ نبیں ہوئی۔ تو آپ ان کی بانوں پرصبر سیجیے اور اپنے رب کی حمت کے ساتھاس کی بی سیجے طلوع آ قاب سے پہلے اور غروب آ قاب سے پہلے "

( كمّاب العلمة من 292 مطبوعه دار الكتب العلمية ، بيروت 1414 هـ )

حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے اتوار اور پیرکو دونوں میں زمین کو پیدا کیا اور اس میں منگل اور بدھ کودودنوں میں اس کے باشندوں کی روزی مقدر کی اور جمعرات اور جمعہ کو دو دنوں میں آسانوں کو پیدا کی اور جمعہ کی آخری ساعت میں (عصرادرمغرب کے درمیان) حضرت آ دم کو عجلت سے پیدا کیا اور یہی وہ ساعت ہے جس میں نيامت واقع جوگن ( كمّاب الاساء والسفات ليبعي من 383 ، دارا حياء الرّاث العربي ، بيروت)

حضرت ابن عباس منی الله عنهانے فرمایا: الله نے اتوار اور پیر کوز مین بنائی اور منگل کے دن پیاڑ بنائے اور دریا اور درخت بدھ کو بنائے ادر پرندے، وحتی جانور، درندے، حشرات الارض اور آفت (مصیبت) جعرات کو بنائی اور انسان کو جمعہ کے دن بنایا اور ہفتہ کے دن پیدا کرنے ہے قارغ ہوگیا۔ (کتاب اعظمۃ بس293مطبومہ بیروت، 1414ھ)

ا مام مسلم بن مجاج تشیری متوفی 261 ھروایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی الله علیه وسلم) نے میرا ہاتھ کی کر فرمایا: الله عزوجل نے ہفتہ کے دن مٹی (زمین) پیدا کی اور اتو ار کے دن اس میں پہاڑ نصب کے اور ہیر کے دن درخت پیدا کیے اور منگل کے دن ناپیندیدہ چیزیں پیدا کیں اور بدھ کے دن نور پیدا کیا اور جمعرات. کے دان زمین میں جانور پیدا کیے، اور جعد کی آخری ساعت میں عصر اور مغرب کے درمیان آ دم (علیہ اسلام) کو پیدا کیا۔ (صحيح مسلم، المنافقين 27 (2789) 6920 منداحر، ي 3، رقم الحديث 8349 سنن كبري بينسا أي، رقم لحديث 13557 ) علامه ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراهيم القطمي التوفى 656هاس حديث كي تشريخ مين لكهت بين. نوريه مراداجهام نيره

ہیں مثلا سورج ، جاند اور ستارے اور بیہ حدیث اس بات کو عقیمن ہے کہ انتد تعالیٰ نے بدھ کے دن تمام آ ، نوں کو ہیدا کیا کیونکہ بیتمام سیارے آ سانوں میں ہیں اور ان کا نور اور روشنی آ سان اور زمی کے درمیان ہے۔

تحقیق یہ ہے کہ اس صدیث میں آسانوں کی پیدائش کی تقریح نہیں ہے ادراس میں ہفتہ کے پورے سات دن ذکر کیے ہیں ادراگر ان سات دنوں کے بعد کسی آیک دن میں آسانوں کو پیدا فرمایا تو آسانوں اور زمینوں کی پیدائش آٹھ دنوں میں قرار پائے گی اور بیقر آن مجید کی تقریح کے خلاف ہے۔ آسانوں اور زمین کی پیدائش کے سلسلہ میں معتد قرآن مجید کی سیس قرار پائے گی اور بیقر آن مجید کی تقریم کے خلاف ہے۔ آسانوں اور زمین کی پیدائش کے سلسلہ میں معتد قرآن مجید کی سیس قرار پائے گی ان کھو میں (الایات) (مم اسجد، 9-12)۔

(ایج من**77مل343 مطب**وعه داراین کثیر میروت 1417 هـ)

فلاصہ بیہ کہ کی مسلم کی اس حدیث میں صرف زمین کی پیدائش سات دنوں میں ذکر کی گئی ہے جبکہ قرآن ہید کی مستعدد آیات میں بیدھیں سے کہ مسلم کی اس حدیث میں میں گئی ہے اس لیے بید حدیث سرت قرآن کے خلاف ہونے کی وجہ سے غیر معتبر ہے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اہام بخاری اور دیگر حفاظ صدیث نے اس صدیث پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ حضرت ابو ہر برہ و نے اس کو کعب احبار سے سنا ہے لیتی بیدا خرائیلیا ہے سے اور صدیث مرفوع نہیں ہے۔ (تغیرابن کیر من 3 ہی 1) ذمینوں اور آسانوں کی پیدائش کے سلسلہ میں مضطرب اور متعارض احادیث وارد ہیں جن ہے۔ (تغیرابن کیر من 3 ہی 1) ذمینوں اور آسانوں کی پیدائش کے سلسلہ میں مضطرب اور متعارض احادیث وارد ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو ذکر کیا ہے۔ ان احادیث میں وہی حدیث معتبر ہے جوقر آن مجید کے مطابق ہے اور سورۃ تم السجد و میں اللہ تعالی نے دودنوں میں زمینوں کو بنایا اور اس کے موافق وہ نمین کے باشندوں کی غذاؤں کے لیے دوسری چیزوں کو بنایا اور اس کے بعد دودنوں میں آسانوں کو بنایا اور اس کے موافق وہ روایت کیا ہے۔

( كمّاب الاساء والسفات ، ص 383 ، دارا حيا والتراث العربي ، بيروت )

 ساعت میں آ دم کو پیدا کی اوران کو جنت میں دکھا اور البیس کو انہیں ہجدہ کرنے کا تھم دیا اور ساعت کے آخر میں ابلیس کو جنت میں اللہ علیک وسلم اللہ علیک وسلم ) پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا پھر اللہ عرش پر جلوہ فرما ہوا۔
انہوں نے کہا: آپ نے ٹھیک بتایا ہے کاش! آپ اس بات کو کھل کردیتے! انہوں نے کہا: پھر (ہفتہ کے دن) اللہ نہ آرام کیا۔ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم ) سخت غضب ناک ہوئے۔ تب بیا آیت نازل ہوئی اور بے شک ہم نے آسانوں اور زمینوں کو کیا۔ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم ) سخت غضب ناک ہوئے۔ تب بیا آیت نازل ہوئی اور بے شک ہم نے آسانوں اور زمینوں کو اور جو پھوان کے ورمیان ہے، چو دنوں میں بتایا اور ہمیں کوئی تھکا وٹ نبیس ہوئی۔ تو آپ ان کی باتوں پرصبر کیجے اور اپنے اور جو پھوان کے ورمیان ہے، چیو دنوں میں بتایا اور جم کے اور خوب کے ساتھ اس کی تبتی سیجے طلوع آ فاب سے پہلے اور خروب آ فاب سے پہلے۔ (ق۔30۔39)۔ (جام اببیان جمعی میں المعددک، خ 2 می محمل میں موافقت کی ہے، جنوم المعددک، خ 2 میں المعددک، خوب اللہ کو میں کہ کے المعدد کا کہ کے ایک کے است کی کو المعدد کر اللہ کی میں کا کہ کا کہ کو دی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کو کھوں کی کو کو کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کے کھوں کو کھو

# عرش پراستواءاوراللدنعالی کی دیگرصفات کے متلعق شیخ ابن تیمید کا موقف

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: " پھروہ عرش پرجلوہ فر ما ہوا۔

رسولوں کے خالفین اللہ کی جوصفات بیان کرتے تھے اللہ نے ان سے اپنی براء ت فر مائی ہے اور رسولوں نے جواللہ ک نقص اور عیب سے براء ت بیان کی تھی ان پر سلام بھیجا ہے۔ (الی قولہ) اللہ سے انہ کے لیے سمح اور بھر ٹابت ہے کیونکہ اس نے فر مایا ہے (ھو السبیع البصیر، (الی قولہ) اللہ کے لیے چیرہ ٹابت ہے کیونکہ اس نے فر مایا ہے، ویبقی وجہ دبك ذو الجلال والا کر مر اور کل شیء ھالك الا وجھہ اور اللہ کے لیے دو ہاتھ ٹابت ہیں کیونکہ اس نے فر مایا ہے: مامنعك ان تسجد لما خلقت بيدى اورانشك ليه دوآ تكمين ثابت بين كيونكه اس فرمايا ب: واصبر لحكم ربك فانك باعيننا اورانشك ليعرش براستوا ثابت بيكونكه اس فرمايا ب: الدحين على الرش استوى اور اس فانك باعيننا اورانشك ليعرش براستوا ثابت بيكونكه اس فرم كي مات آييش بين - (المقيدة الواسليه مع شرده م 15-63 ملخفا مطبوع دارالسلام مرياض 1414هـ)

شخ ابن تیمینی ان عبارات کا بظاہر یہ معنی ہے کہ اللہ تعالی کا چہرہ ، آئے تھیں دو ہاتھ ، ٹانگ اور قدم ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے۔ شرح القید قالواسطیہ میں لکھا ہے اس کا معنی ہے دہ عرش پر بلند ہے یا جرھے والا یا اس پر مستقر ہے۔ اللہ کی سے صفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ہیں اور ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ان صفات کی کوئی تاویل اور تو جیہ کرنا جا کر نہیں چونکہ ان صفات کا قرآن اور سنت میں ذکر ہے اس لیے ان کو ای طرح مانالازم ہے۔ یہ طاہر یہ عقیدہ کی شخ ابن تیمیہ کے ان اقوال سے اللہ تعالی عقیدہ کی مثل ہے لیکن شخ ابن تیمیہ کے مواصر اور بعد کے چھے علاء نے یہ کہا ہے کہ شخ ابن تیمیہ کے ان اقوال سے اللہ تعالی کے لیے جہت اور جسمیت کا مانالازم آتا ہے اس بناء پر بعض علاء واقین نے شخ ابن تیمیہ کو کم اہ کہا اور بعض نے ان کی تکفیر

استواءاورصفات كمسلمين شيخ ابن تيميد كخالفين

حافظ احمد بن علی ابن مجرعسقلانی متونی 852 ہے ہیں: شخ ابن تیمید نے عقیدہ حمویہ اور واسطیہ بیں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ، بیر، چبری اور پنڈلی کا جوذکر آیا ہے دواس کی صفات تقیقیہ ہیں اور اللہ تعالیٰ عرش پر بذائہ مستوی ہے اس سے کہا گیا کہ دہ اللہ تعالیٰ کے دواس میں سے ہاں وجہ سے ابن تیمیہ کے متعلق کہا گیا کہ دہ اللہ تعالیٰ کے لیے تحیز اور انقسام کا قائل ہے۔

(الدرالكامند، ج 154، مطبوعه دارا ألجبل، بيروت) علد مداحمد بن جريتمي كلي متوفي 974 ه كليت بين: اين تيميد كاية تول ب كدالله تعالى جسميت، جهت، اور انقال ب

# CONTRACTOR OF THE CITY OF THE CONTRACTOR OF THE

موصوف ہے اور وہ عرش کے برابر ہے نہ چیوٹا نہ بڑا۔اللہ نعالی اس بیٹے افتر اءے پاک ہے جو کہ صریح کفر ہے۔ (الفتاوی الحدیثیا۔منطبو عصطفی البربی الحقی داول دو، ہممر،1356 ہے)

استواءاورصفات كمسكه مي شيخ ابن تيميه كموانقين

ملاعلی بن سلطان محمہ القاری التوفی 1014 ھ لکھتے ہیں: ﷺ عبداللہ انصاری صبلی قدس سرہ نے شرح منازل الهائر بن میں شیخ ابن تیمیہ سے اس تہمت کو دور کیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے جہت کے قائل تھے اور اللہ تغالی کوجسم مانتے تھے اور انہوں نے شیخ ندکور سے تکفیر اور تصلیل کی فعی کی ہے ان کی عبارت رہے:

میخ ابن تیمید نے اللہ تعالی کے اساء اور اس کی صفات کو ان کے ظاہری معنی پرمحمول کر کے اور ان کے معانی متباور ہ کے اعتقاد کی تلقین کرے ان اساء اور صفات کی حرمت کو محفوظ کیا ہے۔ کیونکہ جب امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا می کہ الرَّحْبَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوى مين الله تعالى كعرش يراستواء كاكيامعنى بي توامام مالك في يهلي مرجه كاكرغورك بجر کہا استواءمعلوم ہے (کمی چیز پرمتنقر ہونا یا کسی چیز پر بلند ہونا) اور اس کی کیفیت عقل میں نہیں آ سکتی (کہ امتد کس طرح عرش پرمستوی ہے) اور اس استواء پر ایمان انا واجب ہے اور اس کا سوال کرنا بدعت ہے۔ اور مالک نے اس کے معنی کے معلوم ہونے اور اس کی کیفیت کے انسانی عقل میں نہ آئے کے درمیان فرق کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ جواب القد تعالیٰ کی صفات ہے متعلق تمام مسائل میں کافی شافی ہے۔ سمع ، بصر علم ، حیات ، قدرت ، ارادہ ، اللہ کا نزول ،غضب ، رحمت ادراس کا ہنسا۔ان تمام الفاظ کے معانی معلوم ہیں اللہ کے ساتھ ان کے اتصاف کی کیفیت انسان کی عقل میں نہیں آسکتی، کیونکہ کس چیز کی کیفیت تبعقل میں آتی ہے جب اس کی ذات اور کند کاعلم حاصل ہو چکا ہو۔اور جب اس کی ذات غیر معلوم ہے تواس کی صفات کی کیفیت کیے عقل میں آسکتی ہے اور اس باب میں سیح موقف سد ہے کہ اللہ کو اس صفت کے ساتھ موصوف کی جائے جس صفت کے ساتھ خود اللہ نے اپنے آپ کوموصوف کیا ہے اور اس کے رسول نے جس صفت کے ساتھ اس کو موصوف کیا ہے اور ان صفات میں نہ کوئی تحریف کی جائے (بایں طور کہ از خود ان صفات کا کوئی معنی یا محمل بیان کیا جائے ) نہ ان صفات کومعطل کیا جائے ( یعنی ان کی نفی کی جائے ) نہ ان کی کیفیت بیان کی جائے ( ان کی کوئی تاویل کی جائے ) اور نہ ان کی کوئی مثال بیان کی جائے ، بلکہ اللہ کے اساء اور اس کی صفات کو ٹابت کیا جائے اور ان سے مخلو قات کی مشابہت کی نفی ک جائے۔ پس تمہاراصفات کو ثابت کرنا تشبیہ ہے منز ہ ہواور تمہارانغی کرنا تعطیل ہے منز ہ ہو۔ سوجس نے استواء کی حقیقت کی نفی کی ، وہ معطل ہے اور جس نے مخلوقات کے محلوقات پر استواء کے ساتھ تشبید دی ، وہ مشبہ ہے۔ اور جس نے بیر کہا کہ اللہ کے استواء کی مثل کوئی چیز نبیں ہے وہ موحد ہے اور منز ہ ہے۔ بیہاں تک علامہ عبداللہ انصاری عنبلی کا کلام ہے۔ اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی صفات کے متعلق شیخ ابن تیمید کا اعتقاد اسلام صالحین اور جمہور متاخرین کے اعتقاد کے موافق ہے اور ، ن کی عمیارت پر بیطعن اور شنیع صحیح نہیں ہے۔ ان کا بیکلام بعینہ امام اعظم ایوحنیفہ رحمہ اللہ کے موافق ہے جوانہول نے الفقہ

الا كبريس تحرير فرمايا ہے۔ ( ہم عنقريب اس عبارت كونقل كريں گے )اس معلوم ہوگيا كہ شنخ ابن تيميه بريداعتر اض كرنا تعجع نہيں ہے كہ وہ اللہ تعالٰی كے ليے جہت اور جسم كاعقيدہ ركھتے تھے۔ (مرقات، ج8م 250-252، مطبوعہ كمتيہ الد ديا مةن، 1390ه )

نوٹ: شیخ ابن تیمیہ نے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی قبر مبارک زیارت کے لیے سفر کوحرام کہا ہے اس بنا پر شیخ ابن تیمیہ کی تنظیم کو کلاعلی قاری رحمہ الباری نے شرح الشفاء علی نیم الریاض، ج 3 مس 5 14 میں تیجے قرار دیا ہے اور ان کی میہ کتاب مرقات کے بعد کی تصنیف ہے۔ اس لیے مرقات میں جوانہوں نے شیخ ابن تیمیہ کوابی امت کا دلی کہا ہے، اس سے دھو کا نہیں کھانا جا ہے۔

چاہیں۔ علامہ محمد امین بن محمد المختار الکنی اشتقیطی کلھتے ہیں:عرش پراستواءاور اللہ تعالٰی کی دیگر صفات کے معاملہ میں دو باتوں کو محوظ رکھن چاہیے ایک میہ کہ اللہ جل وعلاحوادث کی مشابہت سے منزہ ہے۔ ددمری میہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن صفات کے سراتھ اینے آپ کوموصوف کیا ہے یا اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جن صفات کے ساتھ اللہ تع کی کوموصوف کیا ہے ان صفات برایمان رکھنا جا ہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ جانے والا کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سے زيادہ الله كى صفات كو جائے والا كوئى نہيں ہے۔ پس الله تعالىٰ نے اپنى كتاب ميں اپنے لے جس وصف کو ٹابت کیا یا رسول الله صلی الله علیموسلم نے الله کے لیے کسی وصف کو ٹابت کیا، پھر شخص نے امتد تعیل ہے اس ومف کی بیزعم کرتے ہوئے نفی کی کہ وہ وصف اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے تو اس نے اپنے آپ کواللہ جل وعل اور رسول اللہ (صلى التدعليه وسلم) سے زيادہ عالم قرار ديا۔ سبحانك هذا بهتان عظيمه اور جس نے بياعقادر كھا كه الله كا وصف مخلوق کے اوصفا کے مشابہ ہے تو وہ مشہد، ملحد اور تحمراہ ہے اور جس نے اللہ جل وعلا اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ثابت کیے ہ ہوئے اوصاف کواللہ کے لیے مانا جبکہ وہ میعقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیراوصاف، مخلوقات کی صفات کی مشابہت سے منزہ ہیں تو وہ مومن ہے۔ وہ القد تعالیٰ کی صفات کمال اور جلال کو اور مشابہت خلق سے تنزید کو مانے والا ہے اور اللہ تعالی نے اس آ يت من اس بات كوواضح فرما ديا ب: "ليس كمثله شيء وهو السبيع البصير: الله كي ممثل كوئي چيز ميس باوروه سنن والا ہے اور دیکھنے والا ہے" (الثوری: 11)۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے لیے صفات کمال اور جلال کو تابت فرمایا ہے اور تحكوق كيم تهدمشا بهت كي نفي فرماني ب- (اضواء البيان، 27م، 272-273، كمتبدان تيميد، قاحره 1408 هـ)

استواءاورصفات کے مسئلہ میں متفقر مین احناف کا موقف

ا، م ابوصنیفہ نعمان بن ٹابت متوفی 150 ھفرماتے ہیں: اللہ نہ پھو ہر نہ عرض ہے، نہ اس کی کوئی صد ہے نہ اس کا کوئی منازع ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے اور اس کا ہاتھ ہے اور اس کا چہرہ ہے اور اس کانفس ہے۔ قرآن مجیر میں اللہ نے جو چہرہ، ہاتھ اورنفس کا ذکر کیا ہے، وہ اس کی صفات بلاکیف ہیں اور میہ توجیہ نہ کیا جائے کہ ہاتھ ہے مراد اس کی قدرت یا نعمت ہے کیونکہ اس توجیہ میں اس کی صفت کو باطل کرنا ہے اور بیر قدر بیداور معتزلہ کا قول ہے لیکن اس کا ہاتھ اس کی صفت بلاکیف ہے اور اس کاغضب اور اس کی رضا اس کی صفات میں سے بلاکیف دوسفتیں ہیں۔

ہے۔ (سائرہ عشرح المسامرہ بن 1 ہم 3 - 36 وائرة المعارف الاسلامیہ بحران) واضح رہے کہ استواء اور ہاتھ وغیرہ کی علامہ این جام نے جو تاویل بیان کی ہے اہام ابوصنیفہ اور و میجر اسلاف نے اس تاویل سے منع کیا ہے۔

#### استنواءاورصفات كےمسكله ميں منقد مين شافعيه كاموقف

امام ابوبکر احمد بن حسین بیمی شافتی متوفی 458 ہے گئے ہیں: اللہ تعالی کے لیے صرف ان صفات کو بیان کرنا جائز ہے جن پر کتاب اللہ دلالت کرتی ہو یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سنت دلالت کرتی ہو، یا اس پر اس است کے متقد مین کا اجماع ہو یا جس پر عقل دلالت کرتی ہو۔ مثلاً حیات، قدرت، علم ، اداوہ ، تمع ، بصر ، کلام اور اس کی مثل صفات ذاتیہ اور مثلاً خلق کرنا ، رزق و بینا ، زندہ کرنا ، مازنا ، معاف کرنا ، مرزاد بینا اور ان کی مثل صفات فعلیہ اور جن صفات کا آئبات ، اللہ اور اس کی مثل رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خبر سے ہوا ، جیسے چرہ ، دو ہاتھ ، آئھ ، بیاس کی صفات ہیں۔ اور جیسے عرش پر مستوی ہونا اور آنا

# حال فرين المنين المنين

اور نازل ہونا اور اس طرح ووسری اس کے فعل کی صفات۔ بیصفات اس لیے ٹابت ہیں کہ قرآن اور حدیث ہیں ان کا ذکر ہے، ان صفات کواس طرح مانا جائے کہ ان صفات کی مخلوق کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔

(كتاب الا ما ووالسفات من 110-111) مطيوعه وأراحيا والتراث العربي ويروت)

سفیان توری نے کہا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جن اوصاف کوایے لیے ٹابت کیا ہے، ان کی فاری یا عربی میں تغییر کرنا جائز نہیں ہے۔ (کتاب الاسماروالسفات ہم 314 مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی، بیروت)

امام ابوالحسین بن مسعود الفراء البغوی الشافعی المتوفی 516 ه لکھتے ہیں :کلبی اور مقاتل نے کہا استوی کامعنی ہے استقر (قرار پکڑا) ابوعبیدہ نے کہا اس کامعنی ہے صعد (چڑھا) معتر کے کہا اس کامعنی ہے استولی (الله عرش پر غالب ہے) اور الله عرش پر استواء الله کی صفت بلا کیف ہے۔ انسان کے لیے اس پر ایمان لا نا واجب ہے اور اس کالم وہ اللہ عزوج کے بین کہ عرش پر استواء الله کی صفت بلا کیف ہے۔ انسان کے لیے اس پر ایمان لا نا واجب ہے اور اس کا اور دائی ، الله عزوج کے بیر دکر دے۔ (اس کے بعد انہوں نے امام مالک سے سوال اور ان کا جواب لکھا ہے) سفیان تو ری ، اوزاعی ، الله عزوج کی سید ، سمعد ، سفیان ہن عید ، عبد الله بن المبارک اور دیگر علاء المل سفت نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے آیت اور دیگر صفات کے متعلق آیات ، آیات ، آیات تشابہات میں سے ہیں ان کوائی طرح بلا کیف ( ایمنی استواء کی کیفیت جائے بغیر ) ما نتا چاہیے۔ کے متعلق آیات ، آیات ، آیات تشابہات میں سے ہیں ان کوائی طرح بلا کیف ( ایمنی استواء کی کیفیت جائے بغیر ) ما نتا چاہیے۔ (معالم النز بل ، جوم 137 - 138 مطبوعہ دار الکتب انعامیہ ، ہیروت ، 1414 ھے)

#### استنواءاورصفات كےمسكله ميں متقدمين مالكيه كاموقف

امام حافظ البوعمر یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر مالکی اندلی متوفی 463 ه لکھتے ہیں: الدّ حُدَن عَلَی الْعَدْ بش السُّعَوٰی (طه:5) کی تفسیر میں امام مالک سے سوال کیا گیا کہ الله عرش پر کس طرح مستوی ہے؟ امام مالک نے فرمایا: استوی کا معنی معلوم ہے (بلند ہے یا بیٹھا ہے) اور اس کی کیفیت مجھول ہے اور تمہارا اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے اور میرا گمان ہے کہتم بدعقیدہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند نے فرمایا: اللہ عرش کے اوپر ہے اور اس سے تمہار اکوئی مل مختی میں ہے۔ ابن المبارک نے کہارب تبارک و تعالی سات آسانوں کے اوپر عرش پر ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں ہمارارب نبارک وقع لی آسان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے۔

( صحيح البخاري، رقم الحديث:1145 ، الموطاء رقم الحديث. 144 ، منداحمه، ج2 ، ص487)

اس مستم کے جواطلا قات قرآن اور سنت میں ہیں ان کے متعلق علاء اٹل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی کیفیت کو جانے بغیران پر ایمان لا ناحق ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نازل ہوتا ہے اور کیفیت نزول کو بیان نہیں کرتے اور نہ کیفیت استواء کو بیان کرتے ہیں۔ عباد بن عوام سے شریک نے کہا: بعض لوگ ان اصادیث کا انکار کرتے ہیں جن میں اللہ تعالی کے نزول کا ذکر ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس بیا صادیث ان ہی اسانید سے پہنچی ہیں جن اسانید سے نماز ، کو ق مروزے اور ج

کے ادکام کے متعلق احادیث پیچی ہیں اور ہم نے اللہ عزوجل کو ان احادیث ہے ہی پیچانا ہے امام شافعی نے فرماید رسول اند (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سنت صرف اتباع ہے، اور بعض لوگوں نے بیر قوجیہ کی کہ رب کے فزول کا معنی بیہ ہے کہ اس کی رحمت اور اس کی نعمت نازل ہوتی بیر قوجیہ باطل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نعمت تو رات اور دن کے ہر وقت میں ناز ہوتی ہے۔ اس میں رات کے آخری تبائی حصہ یا کی اور وقت کی خصوصیت کا کیا دخل ہے؟ البتہ بیکہا جا سکت ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ اپنی رحمت سے دعا قبول فرما تا ہے۔ کیونکہ حضرت ابوذ ررضی اللہ عند نے پوچھا یا رسول اللہ! کس وقت میں وعا زیادہ قبول ہوتی ہے آپ نے فرمایا: آدھی رات کے بعد۔ (منداحر، ج5ہ ص179)۔ اور ہمیشہ نیک لوگ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر استفقار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے: والدستغفرین بالاسحاد (آل عمران 17) رات کے پچھلے اٹھ کر استفقار کرنے والے (الاستکار ج8 میں 151 - 153 مطبوعہ سے سالرمالہ بیروت بالاسحاد (آل عمران 17) رات کے پیچھلے اٹھ کر استفقار کرنے والے (الاستکار ج8 میں 151 - 153 مطبوعہ سے الرمالہ بیروت بالاسحاد (آل عمران 17) رات کے پیچھلے اٹھ کر استفقار کرنے والے (الاستکار ج8 میں 151 - 153 مطبوعہ سے الرمالہ بیروت بالاسے الے اللہ کاران 17) رات کے پیچھلے اٹھ کر استفقار کرنے والے (الاستکار ج8 میں 150 - 153 مطبوعہ سے الرمالہ بیروت بالاسے اللہ عند کی اللہ کاران 18 میں اللہ کو کہ کہ کاران 18 میں الیں اللہ کاران 18 میں اللہ کار کے والے (الاستکار ج8 میں 151 - 153 مطبوعہ سے 10 میں 14 میں 14 میں 15 میں 1

اس لیے مسلمان کو و بی کہنا چائے جواللہ تعالی نے اپنے متعلق فرایا ہے اورای پرتو تف کرنا چاہے اوراس سے تجاوز نہیں کرنا چاہے اوراس کی تفسیر نہیں کرنا چاہے اور اس کی تفسیر نہیں کرنا چاہے اور اس کی تفسیر نہیں کرنا چاہے اور اس کی تفسیر نہیں کہنا چاہے کہ یہ کس طرح ہے کیونکہ اس میں ہلاکت ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو قرآن می جورکرنے کا مکلف نہیں کیا ہے اور ان کواس کی ان آیتوں کی تاویل میں خور کرنے کا مکلف نہیں کیا جن آجی معلق نہیں کیا۔ (اخرید من 7 میں 152 مطبوعہ کہتے قدویہ الامور 1404ء)

امام مالک نے عمر بن افکام سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے عرض کیا: میری ایک باندی بحر یوں کو چراتی تھی ایک دن ایک بحری گم ہوگئی میں نے اس کے متعلق اس سے پوچھا تو اس نے کہا اس کو بھیڑ؛ کھا گیا۔ مجھے اس پرافسوس ہوال۔ میں بھی آخرافسان ہوں میں نے اس کوٹھٹر ماردیا، اور مجھ پر (پہلے سے ) ایک غلام کوآ زاد کرنا تھا۔ کیا میں اس غلام کی جگہ اس باندی کوآ زاد کردوں؟ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس باندی سے بوجھا، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا۔ آسان میں۔ آپ نے بوجھا: میں کون ہوں؟ اس نے کہا: آپ رسول اللہ ہیں۔ تب رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کوآ زاد کردو۔ (الموطار قم الحدیث: 151 میچ مسلم، صلوٰة، 33 (537) کا منن ابوداودر تم الحدیث 930)

الم ابن عبد البرفر ماتے ہیں: ہی (صلی الله علیہ وسلم) نے اس باعدی ہے جو سوال کیا کہ اللہ کہا ہے؟ تو اس نے کہا:
آ سان میں \_ تمام اہل سنت (اور وہ محد شن ہیں) اس پر شفق ہیں اور وہ وہ تی کہتے ہیں جو الند نے اپنی کماب میں فر مایا ہے کہ الله عرش پر مستوی ہے۔ (ط. 5) ۔ اور اللہ عز وہ ل آ سان میں اور اس کا علم ہر جگہ ہے اور بیقر آ ن مجید کی ان آ یات ہے بالکل فاہر ہے: "ء امنت مدن فی السماء ان یہ حسف بکھ الارض فاذا ھی تبود: کیا تم اس ہے بخوف ہو جو آ سان میں ہے کہ وہ تہمیں زمین میں وهنما دے تو وہ اس ہے لرز نے گے " (الملد: 16) ۔ "المید یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح ید فعد: پاک کلم ای کی طرف ہے جے ہیں اور نیک عمل کو اللہ بلند فرما تا ہے " (فافر 10) ۔ "تعوج الملائکة والدوح الیہ: فرشتے اور جرسی ای کی طرف ہے جے ہیں "(المارین 4) ۔ قرآ ن مجید میں اس کی بہت مثالیں ہیں اور ہم نے والدوح الیہ: فرشتے اور جرسی اس کی عبت مثالیں ہیں اور ہم نے والدوح الیہ تمہید میں اس سے ذیادہ بیان کیا ہے ۔ (الاستدکار، 250 می 167 -168 الم عیروت 1414 ہے)

ہیشہ ہے مسلمانوں کا پیطریقہ رہا ہے کہ جب ان پرکوئی آ خت آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے

اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو آسان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جہت نہیں ہے لیکن چونکہ علواور بلندی

کو ہاتی جہات پرشرف اور فضیلت عاصل ہے اس لیے دعا کے وقت آسان کی طرد کھتے ہیں۔ التہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا،

اس کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بندوں کو اس کی ضرورت تھی تا کہ وہ دعا کے وقت تیران نہ ہوں کہ وہ کس کی طرف منہ

کریں جسے اس نے کعبہ کو پیدا کیا تا کہ لوگ عبادت کے وقت اس کی طرف منہ کریں۔ حالا نکہ اللہ کا حقیقت میں گھر ہے نہ

اس کو اس کی ضرورت ہے۔ ای طرح اس نے آسان کؤ پیدا کیا تا کہ لوگ جان لیس کہ وہ اپنی دعاؤں میں کس طرف متوجہ

وں۔

امام ابن عبدالبر مانکی اندلی 463 ھفرماتے ہیں: معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ استواء کا مجازی معنی مراد ہے اور وہ ہے استولی یعنی اللہ عرش پر غالب ہے۔ بیاس لیے بی نہیں ہے کہ پھرعش کی خصوصیت کی کوئی وجہ بیس ہے۔ کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر غالب ہے اور کلام ہیں اصل ہے ہے کہ اس کو حقیقت پر محمول کیا جائے اور اللہ کے کلام کو اشہر اور اظہر وجوہ پر محمول کرتا لازم ہے جب سک کہ حقیقت پر محمول کرتا لازم ہے جب سک کہ حقیقت پر محمول کرنے ہے کوئی ایسا مانع نہ ہوجس کا مانع ہوتا سب کے لیے واجب اسلیم ہو۔ اور اگر ہرمجاز کے مدعی کا ادعا مان لیا جائے تو پھر کوئی عبارت تا بت نہیں ہوگی۔ اور اللہ عزوج لیے کلام میں جن الفاظ سے خطاب کیا ہے ان سے ان بی مدی کی کا دراد ، کیا ہے جن معانی کا اہل عرب اپنے محاورات اور خطابات میں ان الفاظ ہے ارادہ کرتے تھے ، اور استوا۔

المراكب المحاومة المح

کامنی اورمنبوم لغت میں معلوم ہے اور وہ ہے کی چیز پر ارتفاع اور بلند ہونا اور کی چیز پر قر اراور جگہ پکڑ نا ابوعبیرہ نے استوائ معنی بیان کرتے ہوئے کہا: "بلند ہوا" عرب کہتے ہیں استویت فوق الدابہ میں سواری کے اوپر بلند ہوایا بیضا۔ حافظ ابن عجرا لبر نے کہا: استواء کا معنی بلندی پر جگہ پکڑ نا ہے اور اس کی دلیل حسب ذیل آیات میں ہے: "نستو دا علی ظهورہ ٹر تن کور وا نعبة ربکھ اذا آستو یتھ علیہ: تا کہ آم ان کی پشت کے اوپر بیٹھ اور جب تم ان کی پشت کے اوپر بیٹھ واور جب تم ان کی پشت کے اوپر بیٹھ جاؤتو تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو" (الزفرف: 13)۔ "واستوت علی الجودی: اور کشتی جودی پہاڑ کے اوپر میٹھ جا کئی (مود 44)۔ "فاذا استو یت انت و من معلی علی الفلک: اور جب آپ اور آپ کے ساتھی شتی کے اوپر بیٹھ جا کیں (الومون 28)۔ استو یت انت و من معلی علی الفلک: اور جب آپ اور آپ کے ساتھی شتی کے اوپر بیٹھ جا کیں (الومون 28)۔ ہے کہ ہمارے برن میں ہماری روح کم کیفیت سے اور اس کے کہ ہمارے برن میں ہماری روح کم کیفیت سے اور اس کیفیت سے اور اس کیفیت سے باور اس کیفیت سے باور اس کیفیت سے باور استواء کی کیفیت کے کم منہ ہونے سے بدلاز م نہیں آتا کہ ہماری روح کم کیفیت سے باور اس کیفیت سے بیلاز م نہیں آتا کہ دوع شری پر اللہ کے استواء کی کیفیت کے کم منہ ہونے سے بدلاز م نہیں آتا کہ ہماری روح س نہ بھی کے سونے سے بدل زم نہیں آتا کہ دوع شری پر اللہ کے استواء کی کیفیت کے کم منہ ہونے سے بدلاز م نہیں آتا کہ دوع شری پر اللہ کے استواء کی کیفیت کے کم منہ ہونے سے بدلاز م نہیں آتا کہ دوع شری پر اللہ کے استواء کی کیفیت کے کم منہ ہونے سے بدلاز م نہیں آتا کہ دوع شری پر اللہ کے استواء کی کیفیت کے کم منہ ہونے سے بدلاز م نہیں آتا کہ دوع شری پر اللہ کے استواء کی کیفیت کے کم منہ ہونے سے بدل ازم نہیں آتا کہ دوع شری پر استوں کے دو کر شری پر انہ کی کیفیت کے کم منہ ہونے سے بدل نا نہیں آتا کہ دوع شری پر سوری کی کیفیت کے کم منہ ہونے سے بدل نا نہیں آتا کہ دوع شری پر مستوی نہ ہو

(التمبيد ، ج7 بس 131-137 يمنخ فسا ومونتج المطبوعة المكتب القدوسية لا بهور، 1404 هـ)

استوا واور دیگر صفات کے مسئلہ ہیں متقد ہین حنا بلہ کا موقف: امام جمال الدین عبد الرحمٰن بن علی بن مجر جوزی صنبلی متو فی علی ہے۔ ایک بلفت کے نزد یک بید معنی مردود ہے۔ ابن الاعرائی نے 597 ھے لیجے ہیں: بعض لوگوں نے کہا کہ استوی بمعنی استولی ہے۔ ایک بلفت کے نزد یک بید معنی مردود ہے۔ ابن الاعرائی نے کہا عرب استوی کو استولی کے معنی ہیں نہیں بہتائے ہے ، جس شخص نے بید کہا اس نے بہت غلط کیا۔ استوی فلان علی کذا (فلاں مخص نے فلال پر غلب پایا) بیاس دفت کہا جاتا ہے جب وہ شخص نے بید ہواور وہ اس پر قادر نہ ہو۔ پھر بعد میں اس پر قلال پر غلب پایا) بیاس دفت کہا جاتا ہے جب وہ شخص اس سے بعید ہواور وہ اس پر قادر نہ ہو۔ پھر بعد میں اس پر قدرت اور غلب حاصل کرے ، اور اللہ عزوج کہی جیسے میں اس بے جہم طورہ کے صفات کو معطل کرنے سے اور مجمد کی تشبیہ سے اللہ کی بناہ میں آ تے ہیں۔ (زاد المسیر ،ن 3 میں 2 13 مطبوعہ کتب اسلامی، یروت ، 407 میں)

علامہ محمہ بن احمد السفار بنی الصنبی التوثی 1188 هے ہیں جنبایوں کا غرب سلف صالحین کا غذہب ہے۔ وہ اللہ کوان اوصاف کے ساتھ موصوف کرتے ہیں جن کے ساتھ حود اللہ نے آپ کوموصوف کیا ہے۔ اور جن اوصاف کے ساتھ اس کے دسول نے اس کوموصوف کیا ہے، یغیر کی تحریف اور تعطیل کے اور تکبیف اور تمثیل کے ، اللہ کی ذات ذوات میں ہے کی ذات کے دسول نے اس کوموصوف کیا ہے، یغیر کی تحریف اور تعطیل کے اور تکبیف اور تمثیل کے ، اللہ کی ذات ذوات میں ہے کہ ذات کے مشابہ ہیں ہوراس کی صفات کمالیہ ہیں سے کوئی صفت ممکنات کی کی صفت کے مشابہ ہیں ہے۔ قرآن مجید اور نبی رصلی اللہ علیہ وسلم کی اور جس ہے جس طرح اللہ علیہ وسلم کی کا منت ہیں اللہ تعالیٰ کی جوصفات وارد ہیں ، ان کوائی طرح قبول کرنا اور تشایم کرنا واجب ہے جس طرح وہ وارد ہوئی ہیں۔ ہم اس کے وصف کی حقیقت سے عدول نہیں کرتے اور خوشی اس مراط متنقم ہے انجواف اس اور جو پچھاس باب میں وارد ہاس میں کوئی زیادتی نہیں کرتے اور جوشی اس مراط متنقم ہے انجواف کرے اس کو چھوڑ دد۔ اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سنت کو مضوطی سے پیزلو۔

(لوامع الانواراليمييه عن 13 من 107 مطبوعه كمتب اسلامي بيردت، 1411 هـ)

نیز علامه سفار نی صنبی لکھتے ہیں: امام احمد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو ای وصف کے ساتھ موصوف کیا جائے گا
جس وصف کے ساتھ خود اللہ نے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے اور جس وصف کے ساتھ ہیں کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)
نے اس کو موصوف کیا ہے۔ ہروہ چیز جو نقص اور حدوث کو واجب کرتی ہوا للہ تعالیٰ اسے سے حقیقنا منزہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ
سب سے بڑے کمال کا مستحق ہے۔ سلف کا فد ہب سے ہے کہ اس قشم کی چیز وں جس غور نہیں کرنا چاہیے اور ان بیں سکوت کرنا
چاہیے اور ان کا علم اللہ کے سپر دکر دینا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: یہ وہ پوشیدہ چیز ہے جس کی تفسیر نہیں
کی جائے گی اور انسان پر واجب ہے کہ اس کے ظاہر پر ایمان لائے اور اس کاعلم اللہ کے سپر دکر دے۔ اخمہ سلف مثلاً فر ہر کی،
امام ما لک، امام اوز اگل ، سفیان تو ری ، لیٹ بن اسد ، عبد اللہ بن السبارک امام احمد اور اسحاق سب یہی کہتے تھے کہ یہ تشابہات
امام ما لک، امام اوز اگل ، سفیان تو ری ، لیٹ بن اسد ، عبد اللہ بن السبارک امام احمد اور اسحاق سب یہی کہتے تھے کہ یہ تشابہات
میں۔ اللہ اور اس کے رسول کے سواکس کے لیے ان کی تفسیر کرنا جائز نہیں ہے۔

(لوائع الانواراليبيه وج1 من 96\_99 وملخصاً بمطبوعه بيروت ، 1411 مد)

استواء اور دیگر صفات کے مسئلہ میں متاخرین کی آراء: امام لخر الدین محمد بن ضیاء الدین عمر رازی متوثی 606 مد لکھتے ہیں: انڈ تعالیٰ کا عرش پر مستقر ہونا ممکن نہیں ہے اور اس پر متعدد عقلی دلائل ہیں۔ پہلی دلیل ہے ہے کہ اگر القد تعالیٰ عرش پر مستقر ہوتو اس کی جوجا نب عرش کے قریب ہوگی وہ جانب لاز ما متابی ہوگی اور جوچیز متابی ہووہ زیادتی اور کی کو قبول کر سکتی ہواور اس کی جوچیز زیادتی اور کی کو قبول کر سکتے وہ حادث ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ اور اگر وہ جانب غیر متابی ہوتو اللہ تعالیٰ کی ذات ہوں انقسام لازم آئے گا کیونکہ عرش ہیر حال متابی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک جانب عرش سے مماس ہوگی اور ایک جانب فارغ ہوگی اور اس سے انقسام لازم آئے گا کا ور سے بیان سابق سے عال ہے۔

امام رازی نے اللہ تعالیٰ کے عرش پر مشتر ہونے کو باطل قرار دینے کے لیے بارہ دلیلیں قائم کی ہیں۔ جوا کٹر مشکل اور دقیق ہیں اور عام فہم نہیں ہیں۔ بہر حال ان کی ایک اور قدرے آسمان دلیل ہے ہے:

اگراللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ستھ ہوتو اللہ تعالیٰ کی ذات عرش ہے اعظم ہوگی یا مساوی ہوگی یا اصغر ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات عرش ہوتو کی استھ تر ہوتو کی استھ تر ہوتو کی دات کا بعض عرش پر ستھ تر کی ذات عرش ہوتو کی دات کا بعض عرش پر ستھ تر ہوگا اور اس سے زائد ہوگا اور اس سے اس کا منتقم ہونا لازم آئے گا اور اگر اللہ تعالیٰ عرش کے مساوی ہوتو اس کا تمناہی ہونالازم آئے گا اور اگر اللہ تعالیٰ عرش کے مساوی ہوتو اس کا تمناہی ہونالازم آئے گا اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات عرش سے اصغر ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تمناہی اور جو تمناہی کے مساوی ہووہ تمناہی ہوتا ہے اور آگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا تمناہی اور منتقم ہونالازم آئے گا اور بیتمام صور تیس بدلہ تا باطل ہیں۔ ،

(تغييركبير من 55م 252-258 بمطبوعه داراحياء التراث العر في بيروت و1415 مه)

علامه عبدالله بن عمر بيضاوي شافعي متوفى 685 ه كصيح بين: اس آيت كامعني مديه كدالله كا امر بلند بوايا غانب بوا اور

المال المراكب المحاور على المحاور المحادث المح

ہمارےاصحاب سے بیمنقول ہے کہ عرش پراستواءاللہ نتعالی کی صفت بلا کیف ہے۔اس کامعنی بیہ ہے کہ اللہ تعالی عرش پراس طرح مستوی ہے جس طرح اس نے ارادہ کیا درآ نحالیکہ وہ عرش پراستقر اراور جگہ پکڑنے سے منزہ ہے۔

(انوارالتر بل مع الكازروني، ج3 مس 26 مطبوعه دارانفكر، بيردت، 1416 هـ)

علامہ محمد بن یوسف المشہور بابن حبان اندکی المتوفی 710 ھ لکھتے ہیں: اس آیت کامعنی ہے: اللہ عرش پر غالب ہے۔
ہر چند کہ اللہ تعالی ہر چیز پر غالب ہے لیکن عرش چونکہ مخلوقات میں سب سے عظیم جسم ہے اس لیے اللہ تعالی نے خصوصیت کے ساتھ عرش پر غالب ہونے کا ذکر فر مایا۔ امام جعفر صادق ،حسن بھری ، امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ سے یہ منقول ہے کہ استواء معلوم ہے (ستعقر ہونا یا بلند ہونا) اور اس کی کیفیت مجبول ہے اور اس پر ایمان لا نا واجب ہے اور اس کا انکار کفر ہے اور اس کا سوال کرنا بدعت ہے۔ ( دارک النزیل بلی الخازین ع دمی 10 ہملوں بناور)

علامہ ابوعبراللہ محر بن احمد مالکی قرطبی متو فی 668 ہے جیں: اکثر متقد میں اور متاخرین کا اس پر انفاق ہے کہ اللہ سجانہ
کی جہت اور مکان سے تنزیہ ضروری ہے کیونکہ جو چیز مکان میں ہوائی کو ترکت اور سکون اور تغیر اور حدوث لازم ہے بہتکامین
کا قول ہے۔ اور سلف اول رضی اللہ عنہ اللہ تقالی ہے جہت کی فئی نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اللہ تعالی کے لیے جہت ثابت کرتے
تھے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے اور رسولوں نے بھی اس طرح فرمایا ہے اور سلف صالحین میں ہے کسی نے اس کا انکار نہیں کی
کر اللہ تعالی حقیقاً عرش پر مستوی ہے، البتہ ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ اس کے استواء کی حقیقت میں کیا کیفیت ہے۔

کر اللہ تعالی حقیقاً عرش پر مستوی ہے، البتہ ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ اس کے استواء کی حقیقت میں کیا کیفیت ہے۔

(الجامع لاحکام القرآن، جرم 197، مطبور دارا ظر، یروت، 1415ء)

علامہ سید محود آلوی حقی متونی 1270 ہے تھے ہیں: استوی کامعتی ہے بلند ہے۔ (اللہ عرش پر بلند ہے) اس بلندی ہے وہ بلندی ماؤنیں ہے جو مکان اور مساف کی بلندی ہوتی ہے ۔ یعنی کوئی شخص الی جگہ پر ہو جو جگہ دو مری جگہوں ہے بلند ہو بلکہ اس ہے وہ بلندی مراد ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تہمیں یہ معلوم ہوگا کہ سلف کا فد ہب اس مسئلہ ہیں یہ ہے کہ اس کی ماد کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر اس طرح مستوی ہے جس طرح اس کا ادادہ ہے در آنحالیکہ وہ استقر اد اور جگہ بکڑنے ہے منزہ ہے اور استواء کی تفییر استیاء (غلبہ بانے) ہے کہ نا باطل ہے۔ کیونکہ جو شخص اس کا قائل ہے کہ استواء کامعتی استیلاء ہے وہ یہ بہت کہ اللہ کا غالب ہونا ہمارے غالب ہونے کی مثل ہے بلکہ اس پر لازم ہے کہ دہ میں گئی ستیلاء ہے دہ مستوی ہے کہ کہ وہ ابتداء ہیں کہ سکر کی مشان کے لائق ہے تو تھراس کو چاہیے کہ وہ ابتداء ہیں کہ کہ دہ عرش پر اس طرح مستوی ہے وہ اس کی شان کے لائق ہے۔ (درج المعانی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ (درج المعانی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ (درج المعانی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ (درج المعانی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ (درج المعانی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ (درج المعانی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ (درج المعانی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ (درج المعانی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ (درج المعانی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ (درج المعانی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ (درج المعانی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ (درج المعانی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ (درج المعانی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ (درج المعانی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ (درج المعانی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ (درج المعانی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ (درج المعانی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ (درج المعانی جو اس کی سید کی دور استحق ہے۔ (درج المعانی جو اس کی سید کی سید کی دور استحق ہے۔ اس کی سید کی سید کی سید کی سید کی دور استحق ہے کہ کہ کی دور اس کی سید کی

اعلی حضرت اہام احمد رضامتوفی 1340 ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے: پھر عرش پر استواء فر ما یا جیسا اس کی شان کے لاکت ہے "صدر الا فاصل سید محمد نعیم الدین مراو آباوی متوفی 1367 ہے لکھتے ہیں: بیا ستواء متنا بہات میں ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی اس سے جومراو ہے تق ہے۔ حضرت اہام ابو حنیفہ رحمۃ الدعلیہ نے فرمایا کہ استواء معلوم ہے اور اس کی کیفیت جہول اور اس پر ایمان لانا واجب مصرت مترجم قدس مرہ نے فرمایا: اس کے معنی ہے ہیں کہ آفرینش کا خاتمہ عرش پر براعظم را۔ واللہ اعلم بامرار کما ہے۔ (فرائن العرفان من 355 مطبوعة تات کہی لینڈ ، لا ہور)

الله تعالى كاارشاد به بلكه الله في ان كوا بي طرف الهاليا اورالله بهت غالب نهايت حكمت والرب (النهاه ١٥٨٠)

حضرت عيسى (عليدالسلام) كآسان كاطرف المفاع جان كابيان ..

حضرت عیسیٰ (علیدائسلام) کے آسان کی طرف اٹھائے جانے کی کیفیت کاعلم اس روایت ہے ہوتا ہے: حافظ عماد الدین اساعبل بن عمر بن کثیر شافعی متوفی ۲۵۷ سے کھتے ہیں:

امام ابن افی جاتم اپنی سند کے میاتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیلیٰ (علیہ السلام) کو آسان کی طرف اٹھانے کا اداوہ کیا تو حضرت عیلیٰ اپنے اصحاب کے پاس آئے اور اس وقت گھر میں بارہ حواری ہے حضرت عیلیٰ (علیہ السلام) جس وقت گھر میں واضل ہوئے تو ان کے سرے پائی کے قطرے ٹیک رہ بے تھے آپ نے فرمایا تم میں ہے کون آپ نے فرمایا تم میں ہے کون آپ نے فرمایا تم میں ہے ایک حض ایسا ہے جو جھے پر ایمان لانے کے بعد بارہ مرتبہ میرا کفر کرے گا پھر فرمایا تم میں ہے کون شخص ایسا ہے جس پر میری شبہ ڈال دی جائے اور اس کو میری جگر آل کر دیا جائے اور وہ میرے ساتھ جنت میں ہوتو ان میں ہے ایک کم عمر نو جوان اٹھا آپ نے فرمایا بیٹھ جاو پھر دوبارہ سوال دہرایا پھر وہ جوان اٹھا اور کہا میں حاضر ہوں آ ب نے فرمایا ہی میں اس کے اہل ہو پھر اس پر حضرت عیلیٰ (علیہ السلام) کی شبہ ڈال دی گئی اور حضرت عیلیٰ (علیہ السلام) کو مکان کے رشن دان سے آسان کی طرف اٹھا لیا گیا پھر بھو دھرت عیلیٰ (علیہ السلام) کی تلاش میں آئے انہوں نے حضرت عیسیٰ ر

مثابہ کو پکڑ لیا اور اس کوئل کردیا پھر اس کوسولی پر لاکا دیا پھر ان بیل سے بعض نے حضرت پیٹی (علیہ السلام) پر ایمان لات کے بعد بارو مرتبہ ان کا انگار کیا اور ان کے تین فرقے ہو گئے ایک فرقہ نے کہا ہمارے درمیان خود اللہ تھا جب تک اس نے بھی رہا پھر وہ آسمان کی طرف چڑھ گیا اس فرقہ کا نام بعقوبیہ ہے دوسرے فرقے نے کہا وہ این اللہ تھ جب تک چاہم میں رہا اور جب چاہا آسمان کی طرف افغا اس فرقہ کا نام نسطور سے ہا اور ایک فرقہ نے کہا ہمارے درمیان اللہ کا ہمندہ اور اس کی سر کہا اور جب چاہا آسمان تھا پھر دونوں کا فرفر اور اس کی سر کو ان اللہ علیہ اس کو پائی طرف افغالیا اور میفرقہ مسلمان تھا پھر دونوں کا فرفر تے اس کو پائی طرف افغالیا اور میفرقہ مسلمان تھا پھر دونوں کا فرفر تے اس کی عالم بنائی ہے اور اس کو ان ایک رونوں کا فرفر تے کہا دور سر کی اللہ علیہ وہ سمی کی مستر کا جو ان مجھوث فرمایا اس حدیث کی دونوں کا دیا ہم سر میں کیا ہے۔ کومبعوث فرمایا اس حدیث کی دھزت این عماس تک سندھیجے ہا مام نسائی نے اس حدیث کو از ابو کر یب از ابو معاویہ اس مثل روایت کیا ہے۔

ای طرح اس کومتعدداساؤف نے بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے حواریوں سے فرمایا تھا کہتم میں ہے۔ مستخص پرمیری شبہڈا فی جائے اوراس کومیری جگہ تل کر دیا جائے اور دہ جنت میں میرار فیق ہو۔

(تغییراین کثیرج ۲م ۱۳۳۰ ۱۳۲۹ مطبوی اداره اندلس بیروت ۱۳۸۵ه)

علامدابوالحيان عبداللد بن بوسف غرباطي اندلي متوفي ١٥٥٥ ه لكصة بين:

اس آیت بیس بہود ہوں کے اس دحویٰ کا افکار ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ (علیہ السلم) کولل کیا ہے اوراس بات کو طبت کیا ہے کہ انشدتعالی نے حضرت عیسیٰ (علیہ السلم) اب بھی دوسرے اسمان بیس زندہ ہیں جیسیا کہ صدیث معراج بیس ہے اوروہ وہ ہیں پر تیم ہیں تی کہ انشدتعالی دچال کولل کرنے کے بیے انہیں زبین پر پازل فرمائے گا اوروہ زبین کواسی طرح عدل سے بھردیں کے جس طرح پہلے تلم سے بھری ہوئی تھی اور زبین پر پالیس اندہ وہ ہیں گا اوروہ زبین کواسی طرح عدل سے بھردیں کے جس طرح پہلے تلم سے بھری ہوئی تھی اور زبین پر پالیس مال زندہ وہ ہیں گوری اسمان زندہ وہ ہے ہیں پھراس طرح وفات پاچا کیں گے جس طرح ان نوں کوموت آئی ہے مال زندہ وہ ہیں کہ مضرت تعیمیٰ (علیہ السلام) کوا پی طرف اٹھالیا ان کونور کا لباس بہنایا اور ان کے پر نگا دیے اوران کو کھانے پینے سے منقطع کردیا اوروہ ملائکہ کے ساتھ عرش کا طواف کرنے گے اوروہ ایسے انسان بن گئے جونکی ساوی اور اوران کو کھانے پینے سے منقطع کردیا اوروہ ملائکہ کے ساتھ عرش کا طواف کرنے گے اوروہ ایسے انسان بن گئے جونکی ساوی اور ارضی سے انسان موری کے فرمایا کہ الشدتعالی عزیز اور علیم ہے اور حکست کا معنی کمال علم ہور عزیت کا معنی کمال غلبہ ہے اس صفت اور عزیت کا معنی کمال غلبہ ہے اس صفت اس میں کوئی وشواری نہیں ہے حکست اور غلبہ کی بیتنے ہیں ہے کہ یہود نے عیسی (علیہ السلام) کو تی ہی اور توری کی گئی اور تعیس آس سے سے کہ مصرت عیسی (علیہ السلام) کو بیا وہ بیا کہ الشدتوالی اور بیا تھا لیا گیا لیندا آپ کی نوب کی مدت تیں س اب کی عمر میں آپ کو اور بیا تھا لیا گیا لیندا آپ کی نوب کی مدت تیں س اب کی عمر میں آپ کو اور بیا تھا لیا گیا لیندا آپ کی نوب کی مدت تیں س اب کی عمر میں آپ کو اور بیا تھا لیا گیا لیندا آپ کی نوب کی مدت تیں س اب کی عمر میں تور کی کئی اور تور تور کی کئی اور تور کی گئی اور تور تور کی دور اس کی عمر میں آپ کو اور بیا تھا لیا گیا لیندا آپ کی نوب کی مدت تیں س اب کی عمر میں تھیں اسال کی عمر میں دور کی کئی اور تور کی کئی کی دور تور کی کئی کور کی کور کی کئی کور کی کئی کور کی کار کور کی کور کور کی کئی کور کی کور کور کی کور کور

# Chille The Same Same Same

میں داخل کیا اللہ تق کی نے ان کواس سوارے آسان کی طرف اٹھالیا۔ (الجمرائجیفی عمر ۱۲۹۔۱۲۹ مجود ارائشرید ویت ۱۵۰٪)

علامہ سید محمود آلوی حنی متوفی میں نی محمال معالمہ ابوالحیان اندلی کی اس عبارت کوفقل کرنے کے بعد تاہمتے ہیں کہ اور ان کی ایم بھی اس عبارت کی تا نمید ہے اور بعض حواریوں نے سولی کے واقعہ کے بعد حضرت عیمی (علیہ السلام) کو دیکھ تو وہ ان کی معروح کے متعکل ہونے کے باب میں ہے کیونکہ قد سیول کی روح کواس عالم میں شکل اور تطور (لیمنی روح کا مختلف شکلوں میں متعکل ہوکر آنا) کی قوت حاصل ہوتی ہے خواہ ان کی ارواح کی بلند مقام پر ہوں اور اس امت کے بلتر ت اولیا و مختلف شکلوں میں متعکل ہوکر آنا) کی قوت حاصل ہوتی ہے خواہ ان کی ارواح کی بلند مقام پر ہوں اور اس امت کے بلتر ت اولیا و مختلف شکلوں میں آتے ہیں اور ان کی حکایات اس قدر زیادہ ہیں کہ حصر اور بیان سے باہر ہیں۔

(روح المعاتى جر٣ ص اامطبوعه داراحيا والتراث لعربي بيروت)

# ابن تیمیہ کے افکار اور ان پرعلاء امت کے تبرے

تیخ احمد بن تیمید متوفی ۱۵۸ دالله تعالی کے جہت کی آیات کو ظاہر پرمجول کرتے ہیں سورۃ النساء کی زیر تفسیر آیت بل
رفعہ الله البعد (۱۵۸) سے بھی انہوں نے اپنے موقف پر استدال کیا ہے۔ (شرح العقیدہ الا اصطباع مقد مقبور دار لسام ریان ۔

نیز لکھا ہے کہ قرآن کی متعدد آیات میں اللہ تعالی کے عرش پر مستوی (مرتفع مشقریا صاعد) ہونے کا ذکر ہے اور بیا آیات ان کے نزد میک اپنے ظاہری معنی پرمجمول ہیں اور ان میں سلطنت کا غلبہ کامعنی کرنا باطل ہے۔ (شرح له نیدہ الوسطیة س ۱۲۳) علامہ تی الدین ابو بکر حصنی وشقی متوفی ۱۲۹ ہے لکھتے ہیں :

ابوائحن وستی نے اسپے دالد سے روایت کیا ہے کہ ہم اہن تیمید کی بلس بین بیٹے ہوئے تھے اس نے وعلہ کیا اور استواء کی آیات کو بیان کیا اس نے کہا اللہ عرش پر اس طرح جیفا ہے جس میں یہاں جیفا ہوں بین کرلوگ اس پر بل پڑے اور اس کی جو تیوں سے مرمت شروع کر دی اور اس کو بعض حکام تک پہنچایا انہوں نے اس کا علاء سے من ظرہ کرایا اس نے بیآ یت پیش کی (آیت) اللہ خست نے تعلی المقوش الشتو ہی علاء اس پر بینے اور انہوں نے جان لیا کہ یہ تو اعظم کو جاری کرنے سے بیش کی (آیت) اللہ اللہ علیہ بھر علاء نے اس پر بیآ بیت جیش کی (آیت) این با تو لوا فقع دجم الله اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ بھر کی معلیہ ہے بھر علاء نے اس پر بیآ بیت جیش کی (آیت) این اللہ علیہ وسلم کی عداوت رکھتا تھا عداء نے اس کو ہور نے اور اس کو کو رہ نے اور اس کو کو رہ نے کہا نہیا علیہ ماللام مثلاً نبی کر بھر (صلی اللہ علیہ وسلم) اور حضرت ایرا تیم طلبل اللہ کی قبروں کی زیارت کے لیے کہا نہیا علیہ بالم مالم مثلاً نبی کر بھر (صلی اللہ علیہ وسلم) اور حضرت ایرا تیم طلبل اللہ کی قبروں کی زیارت کے لیے اور شخ شہاب اللہ بین جہل شافع نے اور ما تکی علاء نے بھی اس کی موافقت کی اور اس کے گراہ بوتی اور زند این ہونے پر اور ند این ہونے اور مرحم کیا اور قاضی القضاۃ بدرالدین بن جماھ نے اس فوٹ کی کی موافقت کی البندا اس کے گراہ بوتی اور زند این ہوئی اور کو اس کی موافقت کی البندا اس کے گراہ بوتی اور زند این ہوگیا۔

کراس تول کی قائل بوتی اور حتی اور حتی اور وضی علاء نے اس نتو کی کی موافقت کی البندا اس کے گراہ بوتی اور زند این ہوگیا۔

( كمّاب دفع شبه كن شبه وتمروس ٢٥٥ - ٢١م ملفنا مطبعه دار الكاب العربية علب ٢٥٥ مد)

ملامہ تاج الدین عبدالوہاب بن علی بن عبدالکافی السبکی التنوفی ااے ھنے تصیدہ نونیہ میں ان مسائل کوجمع کی ہے۔ میں اشاعرہ کا اختلاف ہے اور بعض عقائد کی سنت کے مطابق تھیجے کی ہے اس میں پیشعر بھی ہے۔

كذب ابن فاعه يقول لجهله، الله جسم ليس كالجسمان.

زاند کے بیٹے نے اپنے جہل کی وجہ سے بیکھا کہ اللہ جسم ہے حالا تکہ اللہ جسموں کی شل نہیں ہے۔

(طبقات الشّافعيه الكبريُّ ج ٣٥ م ٢٥ داراحيا والكتب، مربيه)

مشهورسياح ابن بطوط لكصة بن:

ابن تیبیدوشق کا بہت بڑاعالم تھالیکن اس کی عقل میں کی تھی وشق کے علاء کے اس پراعتراض تھے اس کو قاضی القضاۃ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس ہے کہا ان اعتراضات کے جواب دواس نے کہا لا الله الله الله اور کوئی جواب بیس دیا دوبارہ کہا دو بارہ کہا دو اس نے بہی جواب دیا اس کو قاضی القضاۃ نے قید کر دیا میں نے وشق کے قیام کے دوران ایک دن اس کے پیچے جمہ بڑھا یہ معارضہ کا انفذا سان دنیا ہے اس طرح اثر تا ہے یہ کہ کراس نے منہر سے از معارضہ کیا اور لوگوں نے ہاتھوں اور جوتوں سے اس کواس قدر مارا کہ اس کی پگڑی کرد کھایا بھراس سے ابن الزھراء مالکی نے معارضہ کیا اور لوگوں نے ہاتھوں اور جوتوں سے اس کواس قدر مارا کہ اس کی پگڑی گرگئی اور اس کا لباس بھٹ گیا۔ اس کوایک عنبلی قاضی کے پاس لے گئے انہوں نے اس کو قید کرنے اور تعذیر لگانے کا تھم دیا۔ اس کوایک عنبلی قاضی کے پاس لے گئے انہوں کوایک طلاق قرار دیا قبرانور کی ذیارت کرنے والے کے لئے نماز قدر کرنے جو تین طلاقوں کوایک طلاق قرار دیا قبرانور کی ذیارت کرنے والے کے لئے نماز قدر کرنے کو نا جائز کہا مالک ناصر نے اس کو قلعہ میں قید کرنے کا تھم دیا اور بیو جیں مرگیا۔

(رحله این بطوطاح احس ۱۱۴ ساله ۱۱۹ مطبوعه داراحیه والعدوم بیروت)

امام الوعبد الله من محمد الذبي التوفي ٢٨٨ ع الكيمة بين:

حافظ ابوالعباس احمد بن تیمیه حرانی بهت برا عالم تھا اس کی تصانیف تین سومجلدات کو پہنچتی ہیں یہ دمشق اور مصر میں کی مرتبہ ذمتنہ میں پڑا اور مصر قاہرہ اسکندریہ اور قلعہ دمشق میں دو مرتبہ قید ہوا اور قلعہ دمشن میں ۱۲۸ ھے بجری میں فوت ہوا اس کے مہن خردات ہیں اور ائکہ میں ہے ہرا کہ قول کواغذ بھی کیا جاتا ہے اور ترک بھی کیا جاتا ہے۔

١ - كرة الخفاظ جهم ١٨٩٥ مطبوعه دارا احيا والتراث العربي بيروت)

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ ده لکھتے ہیں ابن تیمید نے اللہ تعالیٰ کے (آسان ہے) ناز رہونے ک مدیث بین کی پھر منبر کی دوسٹر حیوں سے اتر کرکہا جش طرح میں اتر ابھوں اللہ اس طرح اتر تا ہے اس وجہ سے بیکہا گیا کہ ابن تیمیدالنہ تعدلیٰ کے لیے جسمیت کا قائل ہے۔ (الدرایکا مندی اس ۱۵۴ مطبوعہ دارالجیل بیروت)

ه فظاحمه بن على بن ججر عسقلاني متوفى ١٥٢ه ه لكهت بيل

احدین جمید نے عقیدہ حموبیاور واسطیہ میں لکھاہے کہ اللہ تعالی کے لیے ہاتھ پیر چبرہ اور پنڈلی کا جوذ کر آی ہے وہ اس کی

صفات هیتیہ ہیں اور اللہ تعالی عرش پر بذائیہ مستوی ہے اس سے کہا گیا کہ اس سے تحیز اور انتسام ا زم آ سے کا قواس نے کہا میں بنیس مانا کہ تحیز اور انتسام اجسام کے خواص ہیں سے ہے اس وجسیا بن تیمیہ کے متعلق کہا گیا کہ وہ امتد آق لی کے لیے تحیز اور انتسام کا قائل ہے بعض علاء نے ابن تیمیہ کو زند این قرار دیا کیونکہ وہ کہتا تھا کہ نبی کریم (صلی القد علیہ وسلم) کے تنقیص ہے اور آ پ کی تعظیم کا انکار ہے بعض علی ہے اس کے قول میں نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تنقیص ہے اور آ پ کی تعظیم کا انکار ہے بعض علی ہے اس کو من فق قرار دیا کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتا تھا کہ آ پ نے ستر ہ مقامات میں خطاء کی اور کتاب اللہ کی خالفت کی وہ جہال بھی گئے انہوں نے تکسست کھائی انہوں نے بار بارخلافت حاصل کرنے کی کوشش کی اور ناکام رہے اور اللہ کی جنگ حکومت کے لیے تھی دین کے لیے نبیس تھی نے کہا کہ حضرت عثمان مال سے مجت کرتے تھے حضرت الدِ بجر کے متعلق کہا کہ دہ بور سے بیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے ہیں کہ کہ دہ بجب کی متعلق کہا کہ دہ بور منہ کی اسلام لائے تھے اور بجبین کا اسلام لائے تھے اور بھین کا اسلام لائے تھے اور بیبین ہوتا۔ (الدرا لکامہ جاس کہ دہ اسلام لائے تھے اور بجبین کا اسلام لائے تھے اور بھین کا اسلام لائے تھے اور بھی کے دھی کی کو سے بھی کی کو سے بھی کی کو سے بھی کی کو سے بھی کی کر سے بھی کی کو بھی کی کو سے بھی کو بھی کو بھی کی کی کو بھی کی کر کی کر کی کر کی کر کی

علامه احدشهاب الدين بن جربيتي كلى متوفى ١٥٤٥ هاس كمتعلق لكهة بي:

علامہ ابن حجر مکہ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں: تم اپنے آپ کو ابن تیمیہ اور اس کے شاگر دابن قیم جوزیہ کی کر بوں سے بی ئے رکھنا جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اللہ نے اس کوعلم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے دل اور س کے کانوں پر مہرلگا دی اور اس کی آئکھوں پر پر دہ ڈال دیا۔ (فاوئی حدیثہ ص ۲۲ اسلیفنا مطبور مصطفیٰ البابی واولا دہ مصر) ملاعلی بن سلطان مجد القاری متونی ۱۹۰۱ه کھے ہیں کدائن تیمیے منبلی نے اس مسلم میں بہت تفریط کی ہے کونکہ اس نے نم کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زیارت کے کیے سفر کوحرام قرار دیا ہے جیسا کداس مسلم ہیں بعض الوگوں نے افراط کی ہے کونکہ اس تیمیر کی کی نام اللہ کا عبارت ہونا ضروریات دیدیہ سے ہادراس کا مشکر کا فر ہے اور ابن تیمیر کی تکفیر کا قول صحت اور صواب کے زیادہ قریب ہے کیونکہ جس چیز کی آباحت پر اتفاق ہواس کا انکار کفر ہے قر جس چیز کی اباحت پر اتفاق ہواس کا انکار کفر ہے قر جس چیز کے استخباب پر علماء کا اتفاق ہواس کوحرام قرار دیتا ہو اولی کفر ہوگا۔ (شرح الشاء کی ہامش جم الریاض جس میں مطبوعہ دارائل بیرت کے علامہ سید محد ایمن این عابدین شامی خفی متوفی ۱۳۵۳ ہے گھتے ہیں: اللہ کی جناب میں نبی کریم (صلی النہ علیہ دسلم) کا وسلم خیش کرنامتھ میں ہواس کے یہ برعت کی اور دہ بات خیش کرنامتھ میں ہواس کے یہ برعت کی اور دہ بات

مشهورد يوبندي عالم شيخ محدسر فراز ككمروي لكصترين:

المستنت اشاعره وماتر بدبيا در فرقه سلفيه كے در ميان اختلاف

اختلاف نمبر(1) ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ عرش پرمستوی ہے مگر وہ اس پرتھ پر اہوائییں۔اور تھبرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہیں ہونا اور اس کے علاوہ کہیں نہ ہونا۔

استوی کا اگر چیفظی ترجمہ ومعانی ومغہوم استقر ارلیعن تھہر تا ہوتا ہے تام نہادسلفیوں نے ای کا اثبات کیا ہے کو کہان کا کہا ہے کو کہان کا میں سے جمہور کا یہ تقیدہ نہیں تھا انہوں نے اسکار دکیا ہے اور کہاں نہیں جبکہ اسلاف میں سے جمہور کا یہ تقیدہ نہیں تھا انہوں نے اسکار دکیا ہے اور استویٰ علی العدش کو نشا بہات بچھ کراسکاعلم اللہ کے سپر دکیا ہے۔

جس طرح ہے سلف نے اللہ کی ذات کے لئے جسم، جھت اور مکان کا انکار کیا ہے ای طرح سلف نے اللہ تعالیٰ کی دات کے لئے جسم، جھت اور مکان کا انکار کیا ہے ای طرح سلف نے اللہ تعالیٰ کی دات کے لئے عرش پر یا کہیں اور تھہرنے کا بھی انکار کیا ہے۔

استوی کا مطلب غالب ہونا بھی ہوتا ہے برابر ہونا بھی ہوتا ہے

# من الله المين المالي على المالي المال

لایستوی الفیعدُونَ مِنَ الْمُوْمِینِیْنَ غَیْرُ اُولِی المضّرَدِ وَالْمُحظِیدُوْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ (الناء 95) برابرئیس بینه رہنے والے سلمان جن کوکوئی عذرتیں اور وہ سلمان جولائے والے ہیں اللہ کی راہ ہیں جس طرح سے ان وونوں معانی پریا ایک معنی کی اللہ کے لئے تخصیص نہیں کی جاسکتی ای طرح استویٰ کے تیسرے معنی استقر ارتفہرنا مشمکن ہونا کی بھی نہیں کی جاسکتی۔

استوی سے غلبہ کی تخصیص کرنے والے کوصفات کا منکر کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی صفات کو اس کے سپر دنہیں کیا بلکہ اس کی مراد کوخود سے تعین کر لیا ای طرح استوی کا معنی برابر ہونا بھی ہوتا ہے اگر اللہ کے استویٰ کے اس معنی کی شخصیص کر لی جائے تو پھر کہنا پڑے گا کہ اللہ عرش کے برابر ہے جبکہ اللہ سب سے بڑا وہ کسی کے برابر نہیں سب اس کے آگے ذرہ کے برابر بھی نہیں اسی طرح اللہ کے لئے استوی سے تھم برنے کی تخصیص کرنے وال بھی صفت کا منکر ہوگا کیونکہ اس نے بھی اللہ کی مراد کو اس کے سپر دکرنے کی بجائے خود سے اس کی مراد کو قعین کرلیا۔

فرقہ سلفیہ وکرامیہ بھی ایسا ہی کرتا ہے استو کی سے تھہرنا تو لے لیتا ہے لیکن ساتھ میں استوی کا ۱۰ وسری معنی جو کہ برابر ہوتا مجمی ہوتا ہے غالب ہونا بھی ہوتا اسے چھوڑ دیتا ہے اورا گر کوئی اسے اپنائے تو اسے بیمعتز لیہ کہتا ہے۔

اب بتائے معتزلیہ کا بہی جرم ہے کہ اس نے استوی کامعنی غلبہ لے کر اس پر بس کی اور گمراہ کہنا یا جیسمیہ کا بہی جرم ہے کہ اس نے استوی کامعنی برابر ہونا لے کر اس پر بس کی اور ٹمراد کبلایا تو سلفیہ کس کھیت کی مولی جیں انہوں نے بھی استوی کا معنی استقر ارتھ ہرنا لے کر اس بر بس کی ہے۔ مجرم تو نتیوں ہیں۔

(i) مجتهد مطلق حضرت الأمام الأعظم ابو حديقة رحمه الله (وفات 150ه) فرمات بي كه

ونسقر بسان الله سبسمسانه وتعالى على العرش استوى من غير ان يكون له حاجة اليه واستقرار علمه

ہم بیاقرار کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر مُستوی ہوالیکن وہ عرش کا مختاج نہیں اور نہ وہ عرش پر کھم راہے۔ (کتاب الومیة (ص) ہمن مجموعة رسائل الی حدیقة تقیق الکوٹری (ص/2)، وطاعل القاری فی شرح الفظ الا کبر (ص/75) عندشرے قول ا، مم ویکن یہ وصفعة بلا کف

(ii) القاضى الوبكر محد الباقل في المالكي الاشعرى رحمة الشعليه (وقات 403هـ) فرمات بين كه ولا نقول ان العرش لمه على الله عقرار ولا مكان، لان الله تعالى كان ولا مكان، فلما خلق

المه کان لم یتغیر عما کان. (الانصاف فیما یجب اعتقاده و لا یجوز الجهل به (ص/65) ہم نہیں کہتے کہ عرش اللہ تعالی کا تھہم تاہے یا مکان ہے کیونکہ اللہ تعالی تواس وقت بھی موجود تھا جب مکان نہیں تھا، پھر جب اسد تعالی نے مکان کو پیدا کیا تو وہ جبیہا تھا (لیعنی موجود بلا مکان) اب بھی ویہا ہی ہے

# 

(iii) اہام بخاری رحمۃ اللہ علیہ (وفات 256ھ) کا بھی بہی عقیدہ ہے شارح بخاری (iv) علی بن خلف المالکی رحمۃ اللہ علیہ (449ھ) اہام بخاری کے باب ہے انکاعقیدہ لکھتے ہیں:

فلا يحتاج الى مكان يستقر فيه،

كەن كے زويك (الله) نہيں ہے مكان كامختاج يا اس ميں تقبرنے كا۔ (تح البارى (13/416)

(٧) وقال الفقيد الأمام الشيخ الواسحاق الشير ازى الشافعي (476ه)

في عقيدته ما نصه "وان استواء ه ليس باستقرار ولا ملاصقة لان الاستقرار والملاصقة صفة الاجسام المخلوقة، والرب عز وجل قديم ازلى، فدل على انه كان ولا مكان ثم خلق

المكان وهو على ما عليه كان " اهـ (انظر عقيدة الشيرازي في مقنعة كتابه شرح اللمع (/1011)

الفقیہ الا مام الشیخ ابواسحاق الشیر ازی الشافعی الاشعری رحمہ اللّٰد فرماتے بین کہ اللّٰد تعالیٰ کا استواء استقرار (کسی جگه قرار پکڑنا اور کشہرنا) نہیں ہے اور مُلاصِقة (کسی چیز ہے مِلنامُنصل ہونا) بھی نہیں ہے ، کیونکہ استقرار ومُلاصِقة اجسام مخلوقہ کی صفت ہے ، اور رب تعالیٰ عز وجل قدیم واز لی ذات ہے ، پس بید لالت ہاس بات پر کہ اللّٰہ تعالیٰ تواس وقت بھی موجود تھا جب مکان نہیں تھا، پھر جب اللّٰہ تعالی نے مکان کو بیدا کیا تو وہ جیسا تھا (یعنی بلا مکان) اب بھی ویسا ہی ویسا ہی ۔

(vi) القاضي الشيخ ابوالوليدمجمه بن احمد قاضي الجماعة المعر وف بابن رُغُد الحِدّ المالكي (وفات 520هـ)

بھی اللہ کے لئے تھمرنے کی فی کرتے ہیں۔

لا اند محل له وموضع لاستقراره ". (تُقَالِارى (7/124)

(vii) اى طرح احد الرفاعي ، الفقيد الشافعي الاشعرى ، (وفات578هـ)

مجسى الله ك لي تفهر في كي تفي كرت بي - (البربان المؤيد (م 17 و18)

نزهوا الله عن صفات المحدثين، وسمات المخلوقين، وطهروا عقائدهم عن تفسير معى الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار كاستواء الاجسام على الاجسام المستلزم للحلول والنزول والاتيان والانتقال

رور المراب المرابي بوزى رحمة الله عليه (وفات / 59ه) (viii) مام احمد بن شبل رحمة الله عليه (وفات ا 24ه) الرسلف كاعقيده لكيمة بين كه القد بحصت ، حدود وجهم ، مكان ب بيني سي اور تفهر في بياك ب - (وفع شها المندى و دفيه على المعجمة الذين ينسبون انفسهم الى هذهب الامام احمد والامام احمد والامام احمد برىء مما يعتقدون . وقد بين ابن المجوزى في هذا الكتاب ان عقيدة السلف وعقيدة الامام احمد تنه نيه الله عن المجهة والمحكان والحد والجسمية والقيام والجلوس والاستقرار

# SCARE TIT 33 SUBSECTION OF THE STATE OF THE

(ix) ای طرح امام فخر الدین رازی رحمة الله علیه (وفات 606ھ) بھی الله کے لئے تھہرنے کی نفی کرتے ہیں۔ وقال المفتر علی بن محمد المعر وف بالخازن (741ھ) (تنبیرالخازن(2/238)

ان الشيسخ فسخس المدين الرازي ذكر الدلائل العقلية والسمعية على انه لا يمكن حمل قوله

تعالى: (ئُمُّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرُشِ) على البجلوس و الاستقرار وشغل المكان والحيّز

(x) اى طرح امام بدرالدين العيني الحقى رحمة الله عليه (وفات 855هـ) لكھتے ہيں

أَن الله لَيْسَ بجسم فَلا يحْتَاج إلَى مَكَان يسْتَقرّ فِيهِ، (عمة العارى 25 س11)

اللهجسم سے پاک ہے اللہ مکان کا محتاج نہیں نداس میں تھہرنے کا۔

جسن طرح سے سلف نے اللہ کی ذات کے لئے جسم، جھت اور مکان کا اٹکار کیا ہے ای طرح سلف نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے عرش پریا کہیں اور کھبرنے کا بھی اٹکار کیا ہے۔

سلفیہ کا دعویٰ ہے کہ اللہ عرش پر ہی تھہرا ہوا ہے اور وہ کہیں نہیں ہے۔

(i) سلفیول کے شنخ صالح المثیمین (وقات 1421ھ) کلیج ہیں ہما معنی الاستواء عندھم فیعنا العلو دالااستقرار (شرح مقیدوالوسطیر 375)

ہمارے نز دیک استوالی کامعنی بلندا در استفر اربعنی تھہرتا ہے۔

(ii) سلفیوں کے ایک اور شیخ ابن عبد الرحمٰن جرین (وفات2009ء) لکھتے ہیں

هذه هه تفاسير اهل السنة الاربعة اكثر هم يقول: استوى على العرش اي استقرر عليه

اكثر المسنّت كبتے بين استوى على العدش كي تفير تفير نا ہے۔ (العليقات الزكية ص 211)

(iii)سلفیوں کے ایک اور شیخ الفوز ان (جو حیات ہیں) ککھتے ہیں۔

اما الاستواء فمعنا كما فسره السلف العلوء والاستقرار

كملف ك بال استوى كامعنى استفر ارايعن شبرنا ب- (شرح الدعقادي 19)

نوٹ: يہال بيسب كےسب اللہ كے كئى استوىٰ كى يات كررہے ہيں۔

جبکہ ہم نے جمہورسلف اورمطلق مجہدامام ہے ہیہ بات ٹابت کی ہے وہ اس کا رد کرتے ہیں اس کا اثبات قطعانہیں کرتے۔ بیسب کے سب این تیمید کی تقلید میں ایسا کہتے ہیں۔

(iv) ابن تيميه (وفات728هـ) لكصة بين

ولو قد شاء الستقر على ظهر بعارضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف على عرش عطيم اكر من السموات والارض وكيف تنكر ايها النفاخ ان عرشه يُقِلُّه والعرش اكر من

السموات السبع والارضين السبع ولو كان العرش في السموات والارضين ما وسعته ولكنه فوق السماء السابعة (بالتليس الجمية في تاسيس الكامية 3/243)

اوراگرانند جا ہے تو وہ مجھر کی بیٹے پر بھی استقر ارکرسکتا ہے اوراس پر اپنی قدرت اورلطف رہویت سے بلندور فیع ہوسکتا ہے تو اس بر الله استقر ارکبوں نہیں ہوسکتا ہے تو اس پر الله استقر ارکبوں نہیں کرتے ہواللہ کاعرش اس کے استقر ارکبوں نہیں کرسکتا۔ تو بڑی بڑی ہا نکنے والے تم اس کا انکار کیسے کرتے ہواللہ کاعرش اس کے استقر ار کے لئے کافی نہیں ہے۔

بعد میں ابن تیمید کو بچانے کے لئے ان کے مقلدین نے ریجی کہا ہے کہ ابن تیمید نے اید نہیں کہا جبکہ رید کہنا ہے فائدہ ہے کیونکہ ہم نے بقیہ سلفیوں کے بڑے بڑوں سے یہی بات ٹابت کی ہے۔

(۷) حافظ ابن قیم (وفات 751ھ)نے امام بیم تی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت نقل کر کے اللہ کے لئے استفتر ارکو ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ (اجماع البیش الاسلامیة ص249)

جبکہ امام بہتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں جس کا حوالہ حافظ ابن قیم نے دیا اس روایت کومنکر کہا ہے۔ اور کہا ہے کہ اس روایت میں جھوٹ ظاہر ہے۔

فهذه الرواية منكرة . . . . . . وظهور الكذب منهم في رواياتهم .

( كمَّابِ الاساء والصفات للبيتي م 383-384)

حافظ ابن تیمیہ نے عبدانند بن عبد المجیر بن مسلم بن قتیبۃ الدینوری (وفات 276ھ) کی کتاب کے حوالہ سے عبداللہ بن مہارک رحمۃ اللہ علیہ کا تول نقل کیا ہے جس میں ہے کہ استوائی استقرار ہے۔

قــال: وقــال عبــد الله بــن الــمبــارك ومــن تابعه من اهل العلم وهم كثير ان معنى استوى على العرش استقر وهو قول القتيبي .(مجموع الفتاوئ5/519)

عبدالله بنعبدالجيد بن مسلم بن قنيبة الدينوري أيك براے محدث اور مفسر يتھ مگر مذهباً كرامي تقے۔ امام بينتي رحمة الله عليه أنبيس كرامي فرماتے ہيں

كان ابن قتيبة يرى راى الكراسية. (يراعلام الميلاج13 س218)

ادر کرامیا یک مراه فرقه ب

ہم کسی کوصرف محدث ومفسر و کھے کر ہی بقیہ تمام امت کے فلاف اس کے پیروانہیں ہو سکتے بڑے بڑے مرد گزرے ہیں جو کہ نبی سلے مار تھے خود ہیں جو کہ نبی سلے مار تھے خود ہیں ہو سکتے ہوئے ہیں تھے خود ہیں جو کہ نبی سلے ناری مسلم میں بنی راوی ایسے موجود ہیں۔ان کی نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے قل روایت درست ہے گران کا ند ہب درست ہیں اور مسلم میں بنی راوی ایسے موجود ہیں۔ان کی نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے قبل روایت درست ہے گران کا ند ہب درست

اور محدثین کا اصول ہے کہ بدعتی کی حدیث (یا روایت) کے بارے ش رائے ندیمب سیہے کہ جس حدیث (یا روایت) ہے اس کی بدعت کی تقویت وتا ئیر ہوتی وہ قبول نہیں کی جاتی۔ (شرح مسلم للوی مں ہشرح نونیۃ افکرم ۱۱۵) عبد القاہر بن طاہر البغد ادمی المجمعی رحمۃ اللہ علیہ (الہتوٹی :429ھ) فرماتے ہیں:

اواجـمـعـوا عـلى انه لا يحويه مَكَان وَلا يجرى عَلَيْهِ زِمَان خلاف قُول من زعم من الشهامية والكرامية انه مماس لعرشه (الفرق بين الفرق (ص/32)

اس پراجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی مکان نے گھیرانہیں نداس پر زمان بینی وقت کا گذر ہوتا ہے بخلاف اس فرقہ ہشامیہ اور کرامیہ کے اس تول کے کہ اللہ عرش پر ہی ہے۔

اشاعرہ و مانز دمیرکا بیعقیدہ پہلی صدی کے مطلق مجہدامام سے ثابت ہے جبکہ کرامیہ سلفیہ کا بیعقیدہ کسی ایسے سے ثابت نہیں سب نے ابن تیمیہ کی تقلید کی ہے جو کہ خودا کیک غیراجہ تبادی ادراجها کی مسئلہ میں تمام امت کے خلاف ہوئے تھے جیسے مسئلہ طلاق مٹلاشہ میں ان کا اجماع کو چھوڑ کرسلف سے غلط ملط استدلال کرنا کوئی جیرت نہیں۔

آج كل كے تمام سلفيہ كہلانے والے صرف ابن تيميہ كے مقلد جيں ابن تيميہ نے عقيدہ الوسطيہ نامی كماب لكھی علامہ تشمين نے اس كی شرح بيس اس عقيدے كا اقرار كيا پھرعبد الرحلن جرين نے بھی التعليق الذكية على عقيدہ الوسطيہ بيس اس عقيدے كا اقرار كيا ہے۔

اگرہم نے ماننا ہی ہے تو اہلسنّت کی مانیں یا ان کرامیہ کی؟ اور ہم نے جمہور کا غذہب نقل کر دیا ہے جو کہ ان کے خلاف ہے۔ اور اسے سلفیہ نے بالکل چھوڑ رکھا ہے اور اس کے مقابلہ میں ان کرامیہ کی انباع کی جار ہی ہے اور سلفیہ کے نز دیک یہی لوگ سلف ہیں اور اہلسنّت کے بیامام ان کے نز دیک سلف میں نہیں آتے بیان کا انصاف ہے۔

### اختلاف نمبر(2)

(i) الامام الاعظم الوصنيفة رحمة الله عليه (150 هـ) فرمات ين كه

اَیُن الله تُعَالَیٰ فَقَالَ یُقَالَ لَهُ کَانَ الله تَعَالَیٰ وَلا مَکَان قبل ان یخلق الْخلق و کَانَ الله تعالی و کم یکن این و لا خلق کل شَیء . (الفقه الابسط و اکبر:باب الاستاء فی الابقان (ص ١٥١) العالم والمتعالم (ص ٥٦٠) بدب تم سے کوئی پوچھے کہ الله (کی ذات) کہاں ہے تو اسے کہوکہ (الله و بیں ہے جہال) کلوق کی تخلیق سے پہلے جب کوئی مکان نہیں تھا صرف الله موجود تھا۔ اور وہ کی الله وقت موجود تھا جب مکان تخلوق تام کی کوئی شے بی کہیں تھی۔

# TO SEC TITY SOUTH SECOND SECONDARY S

(ii) امام الل النة الوالحن الاشعرى (324هم) فرمات بن:

"كان الله ولا مكان فخلق العرش والكرسي ولم يحتج الى مكان، وهو بعد خلق المكان كان الله ولا مكان فخلق المكان كما كان قبل خلقه "اهداى بلا مكان ومن غير احتياج الى العرش والكرسي. نقل ذلك عنه الحافظ ابن عساكر نقلا عن القاضى ابى المعالى الجويني . . .

(تبيين كذب المغترى فيمانسب الى الامام الى الحسن الاشعرى (ص150)

الله تعالی موجود تھا اور مکان نہیں تھا کیں عرش وکری کواللہ تعالی نے پیدا کیا اور وہ مکان کا محتاج نہیں ہے اور وہ مکان کو پیدا کرنے کے بعد بھی ایسا بی ہے جیسا کہ مکان کو پیدا کرنے سے پہلے تھا۔

(iii) القاضى ابو بكرمحمد الباقلاني المالكي الاشعرى رحمة الله عليه (403هـ) فرمات بي كه

ولا نتقول أن العرش له، أي الله قرار ولا مكان، لان الله تعالى كان ولا مكان، فلما خلق

المكان لم يتغير عما كان. (الانصاف فيما بجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص/65)

ہم بینیں کہتے کہ عرش اللہ تعالی کا تھہر ناہے یا مکان ہے کیونکہ اللہ تعالی تواس ونت بھی موجود تھا جب مکان نہیں تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے مکان کو پیدا کیا تو وہ جیسا تھا (یعنی موجود بلا مکان) اب بھی ویسا ہی ہے

(iv) ابوالقاسم، ابن جزى رحمة الله عليه (التوفى: 741هـ) فرماتے بيل كه

وَهُوَ الْآن على مَا عَلَيْهِ كَانَ. (الفوانين الففهية ج من البّاب الثّانِي فِي صِفَات اللهُ تَعَالَى عز مَنْ أنه وبهو مُنْطَانه) اللّه كَانَ دُات جبيها (مُخَلُوقًات كو پيدا كرنے ہے) بهل تقی اب بھی و لي بی ہے اللّه كی ذات جبيها (مُخَلُوقًات كو پيدا كرنے ہے) بهل تقی اب بھی ولي بی ہے (۷) وقال الفقيد الأمام الشّخ ابواسحاق الشير ازى الشّافعي الاشعرى (وقات 476ھ)

فى عقيدته ما نصه "وان استواءه ليس باستقرار ولا ملاصقة لان الاستقرار والملاصقة صفة الاجسام السخلوقة، والرب عز وجل قديم ازلى، فدل على انه كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو على ما عليه كان " اهرانظر عقيدة الشيرازى في مقلمة كتابه شرح اللمع (/ 1 10))

الفقیہ الامام النبخ ابواسحاق الشیر ازی الثافتی الاشعری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا استواء استقرار (کسی جگه قرار پکڑنا اور کھی نہیں ہے، کیونکہ استقرار ومُلاصِقَة اجهام کلوقه کی قرار پکڑنا اور کھی نہیں ہے، کیونکہ استقرار ومُلاصِقَة اجهام کلوقه کی صفت ہے، اور رب تعالی عزوجل قدیم وازلی ذات ہے، پس بیدلالت ہے اس بات پر کہ اللہ تعالی تواس وقت بھی موجود تھا جب مکان نہیں تھا، پھر جب اللہ تعالی سے مکان نہیں تھا، پھر جب اللہ تعالی نے مکان کو بیدا کیا تو وہ جیسا تھا (لیعنی بلامکان) اب بھی ویہا ہی ہے۔

(vi) وقال الشيخ الومنصور فخر الدين عبد الرحمان بن محمد المعروف بابن عساكر رحمة الله عليه (وفات 620ه) طبقات الثافعية (8/186)"موجودٌ قبل المحَلَق، ليس له قَبَلُ ولا بَعُدٌ، ولافوقٌ ولا تحتٌ،

# 

ترجمہ:اللہ موجود ہے جیسا (تمام) مخلوق کی تخلیق سے پہلے تھا نہیں اس سے پہلے بچھ نیس اس سے بعد پچھ نہیں اس کے او پر پچھ نیس اس کے بینچے بچھ۔

(vii) وقال الشيخ ابوحا مرتمم بن محمد الغز الى الشافعي الاشعرى (وفات 505هـ)

ما نصه: " (تعالى اى الله عن ان يحويه مكان، كما تقدس عن ان يحده زمان، بل كان قبل ان خلق الزمان والمكان وهو الان على ما عليه كان " اهـ.

(احياء علوم الدين: كمّاب تواعد المعقائد ، الفصل الاول (/1081

امام غزالی رحمة الله علیه فرماتے ہیں اللہ ذرمان و ما کان کی تخلیق سے پہلے تھا ادر دیسا ہی ہے جبیبا وہ (مخلوق کی تخلیق) سے ہلے تھا۔

(viii) قال القاضى الشيخ ابو الوليد محمد بن احمد قاضى الجماعة بقرطبة المعروف بابن رشد الجد المالكي (520) "ليس الله في مكان، فقد كان قبل ان يخلق المكان) اه. ذكره ابن الحاج المالكي في كتابه "المدخل" (المدخل: فصل في الاشتغال بالعلم يوم الجمعة (149/2) الله مكان من شيل وه تو مكان كي تخليق من يها تها من الله مكان من شيل وه تو مكان كي تخليق من يها تها من الله مكان من شيل وه تو مكان كي تنابع المحامد الله مكان من المدخل المدخل

(ix)وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام الاشعرى الملقب بسلطان العلماء (وفات 660هـ)

"ليسء اى الله على مصوّر، ولا جوهر محدود مُقدّر، ولا يشبه شيئا، ولا يُشبهه شيء"، ولا تسميط به الجهات، ولا تكتنفه الارضون ولا السموات، كان قبل ان كوّن المكان ودير الزمان، وهو الآن على ما عليه كان" ا.هـ

(طبقات الشافعية الكبرى: ترجمة عبد العزيز بن عبد السلام (/198)

الله جسم والأبيس محدود بيس \_\_\_\_وه وبيابى ہے جيباوه پہلے تھا۔ (x) وقال الشخ تاج الدين محمد بن مبة الله المكى الحمو ى المصر ى (599ه)

فى تنزيه الله عن المكان ما نصه وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الان على ما كانا سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان اهر) منظومته "حدائق الفصول وجواهر الاصول "فى التوحيد، التى كان امر بتدريسها السلطان المجاهد صلاح الدين الايوبى (ص13) النهاية فى غريب الحديث (مادة ق رب، / 32) الشم وجود قايلا مكان اوروبيا تل عجيها وه ملا قال

(xi) وقال الإمام المجتبد محرين ادريس الشافعي رضى الله عندامام المذبب الشافعي ما نصه

انه تعالى كان ولا مكان فخلق المكان وهو على صفة الازلية كما كان قبل خلقه المكان لا يجوز عليه التغيير في ذاته ولا التبديل في صفاته " اهراتحاف السادة المتقين (/242)

المام شافعي رحمة الله عليه فرمات إلى

بِشک اللّٰدِتَعَالَیٰ موجود منے اور کوئی مکان موجود نہیں تھا لیں اللّٰدِتَعَالَیٰ نے مکان کو بیدا کیا اور النّد تعالیٰ اُسی صفت ہزایہ (ازل سے جواللّٰہ کی صفت ہے) پر ہے جیسے مکان کے پیدالیش سے پہلے تھے۔ جا تُرنہیں ہے اللّٰہ کے ذات میں تبدیلی کرنا اور نہاللّٰہ کے صفات میں تبدیلی کرنا۔

سلفیہ کا دعویٰ ہے نہیں اللہ جس طرح تخلوق کی تخلیق سے پہلے تھا اب دیبانہیں۔ سلفیہ کے شیخ صالح العثیمین (وفات 1421ھ) لکھتے ہیں

وهو الآن على ما كان عليه وهو يريد ان ينكر استواء اللهالله جيها تقااب بهى ويبا به كهنا استواء كا الكاركرنا بـ ـ (ثرح عقيده ومطير 208)

#### اختلاف نمبر(3)

ہمارا دعویٰ کہ جس طرح اللہ کے اوپر بچھ ہیں ای طرح اس کے بیچے بھی بچھ ہیں۔

الله تعالى قرآن كريم من قرمات بين:

هُوَ إِلْآوَّلُ وَالْآخِرُ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ (الحديد 3)

وای اول وای آخروای ظاهروجی باطن

رسول اللصلى الله عليه وسلم اس آيت كي تغيير فرمات بي

"اللهم انت الاول، فليس قبلك شيء، وانت الآخر، فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فرقك شيء، وانت الباطن، فليس دونك شيء ."

اے اللہ تو اول ہے جھے سے پہلے چھیں تو آخرہے تیرے بعد کوئی نہیں ، تو ظاہر ہے تیسرے او پر پھی نہیں ، تو باطن نے تیرے شیچے بچھیں۔ (میح مسلم)

دون كامطلب علاده بهى موتاب اوردون كامطلب يني بمى موتاب (الروس 557)

ہم دونوں باتوں کا اقر ارکرتے ہیں خود حدیث میں بھی لفظ دون نیچے کے لئے استعال ہوا ہے۔

نی کریم صلی الله علیه وسلم کی حدیث ہے

وَلَا الْمُحُفَّيْنِ إِلَّا أَنَّ لَا تَجِدَ نَعُلَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدِ النَّعُلَيْنِ فَمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ اورا گرتمبارے یاس جوتے نہ ہول تو تخول کے نیچ تک موڑے پہن لیا کرو۔ (سنن نائی ج2ح587 سج)

امام بہم فی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ

وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ آصِّحَابِنَا فِي نَفِي الْمَكَانِ عَنْهُ بِقُولِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ . وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ ." وَإِذَا لَمْ يَكُنُ فَوْقَهُ شَيْءٌ وَلَا دُونَهُ شَيْءٌ لَمْ يَكُنُ فِي مَكَانِ. (الاسماء والصفات للبيهقي)

ہار کے بعض اصحاب اللہ کو مکان سے پاک ٹابت کرنے کے لئے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ تو (اللہ) الظاہر مطلب کو کی جیز اس کے او پر نہیں الباطن یعنی کو کی چیز اس کے بینچ ہیں اسلئے املہ کے او پر پچھ مہیں اور اس کے بینچ ہیں اسلئے املہ کے او پر پچھ مہیں اور اس کے بینچ ہی تھے بی تھے بی تھے بی تھے بی تو اللہ مکان سے پاک ہے۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوگیا کہ اللہ کی ذات موجود بلامکان ، لامحدوداور نہتم ہونے والی پیس سے نہاس کے اوپر کسی اور شے کا تصور کیا جاسکتا ہے نہ اس کے بینچے کسی شئے کا تصور کیا جاسکتا ہے کہ کہا جائے کہ یہاں سے اللہ کی ذات ختم ہوکر یہ چیز شروع ہوتی ہے۔ اِس سے ان لوگوں کے عقیدے کی بھی نفی ہوگئی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ صرف عرش پر ہے کیونکہ اگر کہا جائے کہ اللہ صرف عرش پر ہے تو پھر کہنا ہوئے گا کہ اللہ کے اوپر تو سی خہیں لیکن نیچ عرش ہے۔

سلفید کا دعوی کداللہ کے اور تو مجھ بیں مرینے ہے۔

جیںان کے عقیدہ سے صرت طور پر واضح ہے کہ اللہ کی ذات کے بیچے عرش وغیرہ مخلوقات کے قائل ہیں اور اس کے بھی قائل ہیں بیچے کی طرف سے نعوذ ہاللہ اللہ کی ذات ختم ہوتی ہے پھر عرش وغیرہ مخلوقات شروع ہوتی ہیں۔

اختلاف نمبر (4)

ہارادعویٰ ہے کہ اللہ موجود ہے لیکن بلا مکان دیجکہ

سفلیہ کا دعوی اللہ بلا مکان موجود بیں بلک اس کے لئے ایک خاص جگہ رمکان عرش ہے اور اس کے سواوہ کہیں نہیں۔

### اختلاف نمبر(5)

ہارادعوی اللہ آسان میں بھی ہے۔

سلفیہ کا دعویٰ نہیں آ سانوں میں پھھیں آ سان اللہ کی ذات سے بالکل خالی ہیں۔

سلفی جاہے اس کی کوئی بھی تاویل کرلیں لیکن حق مات یمی ہے کہ وہ آسانوں کو اللہ کی ذات ہے بالکل خالی مانے

حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمَّادَ بُنَ زَيْدٍ وَذَكَرَ الْجَهْمِيَّةَ فَقَالَ إِنَّمَا يُحَاوِلُونَ آنْ لَيْسَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ سلیمان رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں جماد بن زیر رحمۃ الله علیہ (محدث وفقیہ) نے ایک مرتبہ فرقہ جمیہ کا مذکر ہوئے۔ موسے فرمایا کہ بدلوگ آپس میں بدیا تیں کرتے ہیں کہ آسان میں بچھیس ہے۔

### اختلاف نمبر(6)

ماراد ون اے کہ اللہ تمام جمات اور حدودے یا ک ہے۔

امام طحاوی رحمة الندعلیدائی کتاب عقیده طحاویه میں تمام المسنّت و جماعت کے عقائداور تین مجتمدین جن میں سے مجتمد مطلق امام ابوحنیفہ رحمة النّدعلیہ، مجتمد فی المذہب امام ابو یوسف رحمة النّدعلیہ، مجتمد فی المذہب امام محمد بن الحن شیبانی رحمة النّدعلیہ بیں ان کے عقائد فقل کرتے ہیں۔

هـذا ذكر بيانِ عقيدةِ اهلِ السنّةِ والجماعةِ على مذهبِ فُقهاء المِلّةِ: ابى حنيفة النعمانِ ابنِ البَّ البَّ الكوفي، وابى عبدِ الله محمدِ ابنِ الحسنِ البَّ الكوفي، وابى عبدِ الله محمدِ ابنِ الحسنِ الشيّب انيّ، رضوانُ اللّهِ عليهم اجمعينَ، وما يعتقدونَ من اصولِ الدينِ، ويَدينون بهِ لربّ العالمين

لیتن میہ بیان ہے اہل السیّۃ والجماعۃ کے عقیدہ کا فقہاءالملۃ الی حدیثۃ النعمانِ ابن ثابت الکونی ،اورانی بوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری ،اور الی عبد اللہ محمد ابن الحن الشیّبانی ، رضوان اللّه علیہم اجمعین ، کے ذہب کے مطابق اوراصول الدین میں اور اللّہ ربُ العالمین کے بارے جوعقا کدوہ رکتے ہیں!س کا ذکر و بیان ہے۔ مطابق اوراصول الدین میں اور اللّہ ربُ العالمین کے بارے جوعقا کدوہ رکتے ہیں!س کا ذکر و بیان ہے۔

#### پھراس كتاب بيساكة فرماتے ہيں:

وتعالى عن الحدود والغاياتِ والاركانِ والاعضاءِ والادوات، لا تحويدِ الجهاتُ الستُ كسائرِ المبتدعات

الله عزد جل حدود و قيود اور جسماني ركان واعضا وآلات سے پاک ہے اور جھات ستہ (اوپر بينچ دائيں بائيں اگے پیچھے) سے پاک ہے۔ (مثن عقيده طحاوير 15)

جبكه سلفيه كا دعوى في كربيس الله تمام جمات اور صدود سے باك نبيس\_

جیما ان کے عقیدے واضح ہے اور اگر ان کے عقیدے سے اللہ کے لئے حدود جھت ٹابت نہیں ہوتی تو اور پھر کس طرح ہے ہوتی ہے؟

## اختلاف تمبر (7)

ہارادعویٰ ہے کداللہ کی ذات اور مخلوق کے درمیان کوئی مسافت (فاصلہ) نہیں۔

مجتبة مطلق حصرت امام اعظم ابوصنيف رحمة الله عليه فرمات بين:

"والله تعالى يُسرى في الآخرة، ويراه المؤمنون وهم في الجنة باعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كميّة، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة"

الله تعالی کوآخرت میں ویکھا جائے گا اور مونین اس کواپی آگھوں سے دیکھیں مے جبکہ وہ جنت میں ہوں مے ، بناکسی تشبیہ اور کیت کے اور اللہ اور اس کے گلوق کے مابین کوئی مسافت (فاصلہ) بھی نہیں ہوگی۔

(شرح نقد الكبر لماعلى قارى رحمة الله علي ص 136-13)

. سلفیہ کا دعویٰ ہے کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان مسافت ہے۔

جبیها کهان کے عقیدہ سے واضح ہے کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان بڑی مسافت (فاصلہ) ہے اللہ کی ذات دورا پنے عرش پر ہے وہ بھی بعض کے نز دیک عرش کی سلح سے بھی او پر ہے۔

اختلاف نمبر(8)

مارادعویٰ ہے کہ استویٰ علی العرش کے بعد ہی الله عرش پرنہیں موا بلکہ وہ بہلے بھی تھا۔

سلفیہ کا دعویٰ ہے جیس عرش استوی کے بعد بی الله عرش پر ہوا۔

جیںاان کے عقیدے اور دلائل سے واضح ہوتا ہے وہ استوی علی العدیش والی آیت کوبطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ بید کیا ان کے عقید کے اللہ عرش پر ہے۔ جبکہ استوی تو بعد میں ہے اللہ تو پہلے بھی وہاں تھا۔ یا ان کا عقیدہ غلط ہے یا بید دلیل ان کے عقیدے کے مطابق نہیں۔

#### اختلاف نمبر(9)

ہارادعویٰ ہے کہ اللہ کا آسان دنیا پرنزول بلاکیف ہے حرکت کے ساتھ نہیں

اللہ تق کی رات کے دفت آسان دنیا پرنزول فرماتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ اور دنیا میں ہروفت کہیں نہ کہیں رات ہوتی ہے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کا آسان دنیا پرنزول ہوں ہے کہ اللہ کرش سے اتر کرآسان پرآگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ ہروفت آسان پر بھی آتا تو یہ کہنا پڑھے گا کہ اللہ ہروفت آسان پر بھی آتا تو یہ کہنا پڑھے گا کہ اللہ بیک وفت عرش اور آسان پر ہوتا ہے یہ دونول با تیں سلفیہ کے مقیدے سے لازم آتی ہے جبکہ ہما را دعویٰ ہے کہ اللہ کا فرول بلاکی کیفیت کے ہے۔

سلفیہ کا دعویٰ ہے نہیں بلا کیف نہیں بلکہ پہلے آسان غالی ہوتے ہیں پھراللہ کی ذات حرکت کرکے عرش ہے آسان پر آجاتی ہے۔

جیما کدان کے عقیدہ سے واضح ہے۔

المراس المين المين

يم مربن يمين لكسة بين: المحركة للله تعالى فالحركة له حق) الجواب الخادم 22-

الله وكت كرتاب يون ب-

علامه ابن عبد البرمالكي رحمة الله عليه (وقات 463هـ) فرمات إن

وقد قالت فرقة منتسبة الى السنة انه تعالى ينزل بذاته وهذا قول مهجور لانه تعالى ذكره ليس بمحل للحركات ولا فيه شء من علامات المخلوقات (الاستذكارج 8 ص 153)

فرقد منتسبہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نزول ذات کے ساتھ ہے اور ان کا بیقول لا دارث ہے۔۔۔۔اور حرکت کرنا گلوق کی علامات میں سے ہے۔

## اختلاف نمبر10)

تمام اہلسنت و جماعت کا اجماعی مسکلہ ہے کہ تین طلاق تین ہی ہے۔

جبكه سلفيه كےنز ديك تين طلاق ايك ہے۔

اس میں وہ تمام امت کو چھوڑ کرابن قیم اور ابن تیمید کی پیروی کرتے ہیں جنہوں نے خود اس غیر اجتہادی مسئلہ میں اجتہاد کو دخل دیا۔

#### اختلاف نمبر(11)

الكنت جماعت كنزديك تراوي 20 ركعت بين

اور یہی 1400 سال سے حرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھی جارہی ہیں اور اہلسنّت ای کے قائل ہیں جب جبکہ نام نہا دسلفیہ کا موقف ہے کہ تر اور کا حسب سے اسلام علیہ کا رکھت ہی ہے۔ سلفیہ کے بیٹنٹے البانی صاحب نے اسے بدعت صلالة قرار دیا ہے اور عرب میں موجود ان کے مقلدین 8 رکھت ہے بی قائل ہیں۔

## تقدير يصمتعلق عقيد كابيان

الْقُولُ فِي الْقدر

خلق الله تعالى الاشياء لا من شَىء وكان الله تعالى عالما في الازّل بالاشياء قبل كونها وهُ و الله تعالى الله تعالى الآنيا ولا يكون في الدُّنيا ولا في الْآخِرة شَىء الا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه في اللَّوْح الْمَحْفُوظ وَلَكِن كتبه بِالْوَصْفِ لا بالحكم والْقضاء والمشيئة صِفَاته في اللَّوْح الْمَحْفُوظ ولكِن كتبه بِالْوصْفِ لا بالحكم والْقضاء والمشيئة صِفَاته في الازل بكا كيف يعلم الله تعالى في الْمَعُدُوم في حال عدمه مَعْدُوما ويعلم الله كيف يكون إذا اوجده ويعلم الله المَوْجُود في حال

وجوده وَيعلم انه كَيفَ فناؤه وَيعلم الله الْقَائِم فِي حَال قِيَامه قَائِما وَإِذا قعد فقد علمه قَاعِدا فِي حَالَ قعوده من غير ان يتَغَيَّر علمه أوْ يحدث لَهُ علم وَلَكِن التَّغَيْر وَ إِلاخُتِلاف يحدث عِنْد المجلوقين

اللہ تعالیٰ اشیاء کوعدم سے وجود لایا ہے۔ جن کا وہ از ل سے عالم تھا۔ حالانکہ وہ اشیاء ابھی ظاہر بھی نہ ہوئی تھیں۔
اور اس نے ان اشیاء کو مقدر فر مایا اور دنیا وا خرت میں اس کی مرضی و مشیت اس کے علم اور قضاء وقد راور لوح مجفوظ میں آن کو بہ طور وصف مجفوظ میں آن کو بہ طور وصف کمجفوظ میں آن کو بہ طور وصف لکھ رکھا ہے۔ نہ کہ بہ طور حکم ، قضاء اور قدر کے۔ کیونکہ مشخصہ بیاللہ تعالیٰ کی از لی صفت ہے۔ کیونکہ بغیر کسی کھی رکھا ہے۔ نہ کہ بہ طور حکم ، قضاء اور قدر کے۔ کیونکہ مشخصہ بیاللہ تعالیٰ کی از لی صفت ہے۔ کیونکہ بغیر کسی کیفیت کے اللہ تعالیٰ معدوم کو اس کی حالت معدوم میت بھی جانتا ہے۔ اور بیدی کہ وہ کیا کہ وہ کی حالت میں جانتا ہے۔ اور جب وہ بیٹھ جائے تو وہ اس کی حالت تعود کو بھی جانتا ہے۔ اور دیا تعود کو بھی حالت میں جانتا ہے۔ اور جب وہ بیٹھ جائے تو وہ اس کی حالت تعود کو بھی حالت اس کو حاصل فناء ہوگی۔ اور وہ قائم کو قیام کی حالت میں جانتا ہے۔ اور جب وہ بیٹھ جائے تو وہ اس کی حالت تعود کو بھی حالت اس کو حاصل بھی حادث اس کو حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ بیٹ غیر اور اختلاف سب مخلوقات کا عتبار سے ہیں۔

# مئله تقدري تعريف:

امام ابوحنیفہ فرمائتے ہیں "اللہ تعالیٰ ہی اشیاء کوعدم ہے دجود ہیں لاتا ہے اور ان شیاء کے وجود ہیں آنے ہے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ازل سے ان کے بارے میں پورا بوراعلم رکھتا تھا اور ای نے ان اشیاء کومقدر فرمایا اور دنیا وآخرت ہیں اس کی مرضی و مثیت اس کے علم اور قضاء وقد را در لوح مجفوظ ہیں تحریر کردہ طریقے ہے ہے کرنہ تو سیجھ ہے اور نہ ہوگا '۔

امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں "لورِ محفوظ ہیں تحریر بطور وصف کے ہے، نہ کہ بطور تھم کے "رامام ابوصنیفہ کے اس جملہ کی تشریح کرتے ہوئے ملاعلی قاری فرماتے ہیں " بعنی اللہ نے ہرشے کے حق ہیں لکھا ہے کہ ایسے ایسے ہوگا نہ کہ ایسا ایسا ہونا چاہیے۔ اس کی وضہ حت ایسے ہے کہ (لورِم محفوظ ہیں) کما بت کے وقت اشیاء موجود نیس تھیں۔ پھر لورِم محفوظ میں بطور وصف لکھا اشیاء اس کے تھم کے مطابق ہوں گی۔ ابیانہیں کہ بطور تھم کہ لکھا ہوکہ ایسا ہونا چاہیے۔۔

# تقذير كے متعلق قرآن مجيد كي آيات

اس آیت میں تقدیر کا بیان ہے، تقدیر کے متعلق قرآن مجید کی بیآیتی بھی ہیں:
وَخَدَقَ کُلَ شَیْءٍ فَقَدَّرَهٔ تَقْدِیدًا (الغرقان:۲) (اوراس نے ہر چیزکو پیدا کیا پھراس کو مقرر شدہ اندازے پررکھ)

وكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا (الاتراب:٢٨) (اورالله كاكم مقرر شده الدازي يرب)

# مرا شردندالمن المحاوم على المحاوم المح

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ حَلَقًنهُ بِقَدَر (المربس) (مم نے مرچز کواندازے سے بیدا کیا) تقترم كالغوى اوراصطلاحي معنى كابيان

علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۲۰۵ ھ <u>لکھتے</u> ہیں: تفذیر کامعنی ہے: کسی چیز کی مقدار کو عین کرنا اور اللہ کی تقدیر کا معنی ہے کسی چیز کو حکمت کے نقاضے سے مخصوص مقدار مخضوص صغت اور مخصوص مدت کے لیے بنانا اور اس کی دوسمیں ہیں را) کسی چیز کو دفعة اور ابتداء کامل بنانا باین طور که اس بی بعد میں زیادتی ، کمی یا تبدیلی نه ہو، جیسے سرت آسان (۲) اس چر ے اصول موجود بافعل ہوں اور اس کے اجزاء موجود بالقوہ جن اور اس کو اس اندازے سے بنایا جائے کہ اس سے وہ چیز موجود نہ ہو کہ کوئی اور چیز جیسے مجور کی تنظی کواس اندازے ہے۔ نایا کہ اس سے مجور ہی پیدا ہوگی ،سیب پیدائیں ہوگا اور انسان کوئی کواس اندازے سے بنایا کداس سے انسان بی پیدن وگئے کی اور حیوان پیدائیس ہوگا۔

(المغردات: ٢ص ۵۱۱ ، مكتبه نزار مصطفیٰ ، مكه مكر مه ۱۳۱۸ ه )

علامه مبارك بن محمد ابن الاثير الجزري المتوفى ٢ في ح الكية بين: احاديث مين تقدير كا ذكر بهت زياده هي اس كامعني ہے۔اللد تعالیٰ نے جس کام کوکرنے کا فیصلہ کرلیا اور اس کو تھم کر دیا۔ (النہایہ ج ۴ م ۱۰، دارالکتب العلمیہ ۱۸۰۰ھ)

درامل بدوولفظ ہیں: قضاءاور قدر،علامهاین البیرالجزری نے جو معنی لکھا ہے وہ قضاء کا ہے، اور قدر لیعنی نقدر کا وہی معن م جوعلا مدراغب اصغبانی نے لکھا ہے۔

علامه جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور افريقي مصرى متوفى الدين محمد بين:

تقدیر کے کی معانی ہیں (۱) کسی چیز کو بنانے اور تیار کرنے میں غور وفکر کرنا (۲) کسی چیز کوختم کرنے کے لیے علامات مقرر کرنا (۳) دل میں کسی چیز کوسو چنا اور قیاس کرنا۔

القدرييوه فرقد نبي جونفذريكا الكاركرتاب اورابل سنت بيركت بيس كه تفذير الله تعالى كعلم ازلى كانام ب، انسان كو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی کوانسان کاعلم تھا، اس کوعلم تھا کہ کون انسان کفر کرے گا اور کون انسان ایمان لائے گا، اس نے ا پنے اس علم سربت کولکھ دیا اور جس کے لیے جولکھا ہے وہ اس پر آسان کر دیا۔ ابومنصور ماتر بیری نے کہا: اللہ تعالیٰ کو ہرانیان کے متعلق انداز ہ ( پینٹی علم ) تھا کہ دہ جتنی ہوگا یا دوزخی ہوگا اور اسے انسان کو پریرا کرنے سے پہنے اس کاعلم تھا،سواس نے ا ہے اس بیالی علم کولکھ دیا اور بہی تفذیر ہے۔ (اسان العرب ج ۱۳ س سے ۱۴ دارصادر، بروت ۲۰۰۳،)

تقذير كى وضاحت اوراس كا كھوج لگانے كى ممانعت

علامه شرف الدين حسين بن محمد الطبي الشاني متوفى ٢٢ هه الصحة بين: تقذير ايمان لا نا فرض لا زم ہے اور وہ بيراعتقاد ركھنا ے کہ اللہ تعالی بندوں کے تمام افعال کا خالق ہے خواہ وہ خیز ہوں یا شرہوں ، اللہ تعالی نے بندوں کو پیدا کرنے ہے پہلے ان كے افعال كولوح محفوظ ميں ركھ ديا تھا، الله تعالى كا ارشاد ہے:



# مر شردننداید کارو می ایمان به ایمان می ایمان می

وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْبَلُونَ (السافات: ٩١) (اورالله في مبيراكيا اورتمهار عاممالكو)

پس ایمان اور کفر اطاعت اور معصیت سب الله کی قضاء اور قدر سے ہے اور اس کے ارادہ اور اس کی مشیت ہے ،
البتہ وہ ایمان سے راضی ہوتا ہے اور کفر سے ناراض ہوتا ہے ( دراصل بندہ جس نعل کا ارادہ کرتا ہے ، ابتد تع آنی اس میں وہی فعل پیدا کر دیتا ہے ، بندہ کے اراوہ کو کسب کیتے ہیں اور بندہ جو برے کا موں پر سزا فعل پیدا کر دیتا ہے ، بندہ کے اراوہ کو کسب کیتے ہیں اور بندہ جو برے کا موں پر سزا کا مستق ہوتا ہے اور التحصی کو ہوتا ہے وہ اس کے کسب کے اعتبار سے ہے۔ سعیدی غفرلہ ) اور الله تعالیٰ نے ایمان اور اطاعت پر تو اب کا وعدہ فرمایا ہے ، اور وہ کفر اور معصیت سے راضی ہوتا ، اور اس نے کفر اور معصیت پر تو اب کی وعید سنائی ہے اور وہ کفر اور معصیت سے راضی ہوتا ، اور اس نے کفر اور معصیت پر تو اب کی وعید سنائی ہے اور تو اب عطاء فرمانا اللہ تعالیٰ کافضل ہے اور عذا ب دینا اللہ تعالیٰ کاعدل ہے۔

اور تقذیر اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک سر (راز) ہے، جس پراس نے کی مقرب فرشتہ کو مطلع فر مایا ہے نہ کسی نی مرسل کو (ہماری شخص ہے اور عام مومنوں کو آخرت میں تقذیر کی حقیقت معلوم ہے اور عام مومنوں کو آخرت میں تقذیر کی حقیقت پر مطلع کیا جائے گا ہسعیدی غفرلہ) تقذیر میں غور وخوش کرنا اور عقل سے اس میں بحث کرنا جائز نہیں ہے بلکہ بیاعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیڈا کیا، پھراس کے دو فرقے کردیئے، دائیں جانب والوں کو اپنے نصل سے جنت کے لیے پیدا کیا اور باکیں جانب والوں کو اپنے نصل سے جنت کے لیے پیدا کیا اور باکیں جانب والوں کو اپنے عدل سے دو ذرخ کے لیے پیدا کیا ، ایک شخص نے حضرت علی بن ابی طانب رضی اللہ عنہ سے اوسوال کیا: اے امیر الموشین! مجھے تقذیر کے متعلق بنائے، آپ نے فرمایا: یہ اندھیر اراستہ ہے تم اس میں مت چلو، اس نے دو بارہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا: یہ اندگاراز ہے جوتم سے فنی ہے، تم اس کی تفیش مت کرو۔

(الكاشف عن حقائق المنن ج إص ٢١٥ ، ادارة القرآن ،كراچي ،١١٣ اه)

ملاعلی بن سلطان محمد القاری الحقی نے بھی اس عبارت کوفل کیا ہے۔ (مرقاۃ الفاتج جامی دوم، مکتبہ حقانیہ، بیثاور)

خلق اور تفتر مريكا فرق

المام نخر الدين محمر بن عمر رازي شافعي متوفى ٢٠٦ ه كيست بين:

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَذَرَه تَقْدِيْدًا (الغرقان:٢) (اوراس في مرچيزكو پيداكيا بجراس كومقررشده انداز ي پركها) الله تعالى في مرچيزكو پيداكيا، اس كامعنى بكرانسان كاعمال كوبھى الله تعالى في بيداكيا ہے۔

پھر فرمایا: ادراس کومقررشدہ اندازہ پردکھا، لیعنی وہ ہر چیز کوعدم ہے وجود بیں لایا اوراس ہیں وہ خاصیت مہیا کی، جس کی اس میں صلاحیت اوراستعداد تھی۔ اس کی مثال ہے ہے کہ اس نے انسان کواس مقدار اورشکل پر پیدا کی جس کوتم د کھے رہے ہو اوراس میں ان کا موں کی طاقت اوراس میں ان کا موں کی طاقت اوراس میں ان کا موں کی طاقت رکھی جن پر دین اور دنیا کی کامیا بی موتوف ہے، ای طرح ہر حیوان میں ان کا موں کی طاقت رکھی جن پر ایراکی دنیا وی مصلحت موتوف ہے اور ہر حیوان کواس کے حال کے مناسب مقدار اورشکل وصورت پر بیدا کیا، ای طرح تمام جمادات اور نباتات کوان کے حسب حال مقدار اورصورت پر بیدا کیا۔

اور تفذیر الله تعالی کے علم کا نام ہے، جب الله تعالی کو بیلم ہے کہ فلاں چیز ہوگی تو اس چیز کا ہونا ضروری ہے اوراس کا نہ ہونا محال ہے ور نہ الله تعالیٰ کاعلم، جہل سے بدل جائے گا۔ ای طرح جب اس نے کسی چیز کے متعلق خردی ہے کہ فلاں چیز ہوگی تو اسکا ہونا ضروری ہے ور نہ اس کے کلام کا صدق، کذب سے بدل جائے گا۔

(تغییرکبیری۸ ۱۳۳۸، ملخصا اداراحیا والترات العربی بیروت ۱۵٬۵۱۱ه) ...

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۹۸ هانے الفرقان: اکی تغییر میں لکھا ہے:اللہ تعالیٰ نے ہرچیز کو پیدا کیا اور اس میں وہ چیزیں رکھیں جواس کی حکمت کا تقاضا تھیں۔(الجامع الا دکام الترآن جزسامی، دارالفکر، بیردت ۱۳۱۵ھ)

على مدسيد محمود آلوى حنى منوفى + ١٢٥ ه لكيت بين: اس آيت بين دولفظ بين، پهلے فرمایا: خات پھر فرمایا: فقدر بين ہردونوں کا معنی ایک ہے: اس معنی آیک ہے اور بيئر کورم ہے وجود بين لا يا اور فقدر کامعنی ہے: اللہ ہر چيز کوعدم ہے وجود بين لا يا اور فقدر کامعنی ہے: اللہ ہر چيز کوعدم ہے وجود بين لا يا اور اس مين وہ بين وہ چيزين مہيا کيس جواس کی تحکمت کا تقاضا ہے، جيسے انسان کو مخصوص مادے ہے مخصوص صورت پر پيدا کيا اور اس مين وہ خصائص اور وہ افعال مہيا کيے جواس کے لائق بين، مثلاً اس بين فهم ، اور اک، دنيا اور آخرت کے کاموں بين نظر اور تد برکو پيدا کيا اور مختلف افعال مہيا کيے جواس کے لائق بين، مثلاً اس بين فهم ، اور اک، دنيا اور آخرت کے کاموں بين نظر اور تد برکو پيدا کيا اور مختلف افعال بيدا کيے۔ (روح المعانى بين ۱۸ من ۱۳۵۱ مار افکر ، بيروت ، ۱۳۵۵ ه

قضاء متعلق اور قضاءمبرم

يَهُ حُوا اللهُ مَا يَشَآءُ وَيُثَبِنَج وَعِنْدَة أُمْ الْكِتْبِ (الرعد ٣٩) (الله جس (كليم بوئے كو) جِ بتا ہے مناديتا ہے اور جس كوچا بتا ہے قائم ركھتا ہے، اس كے پاس ام الكتاب (لوح محفوظ) ہے)

# SCESTIZ TO SEE DEED SELLAIN JOHN

تبديلي بين موتى -حسب ذيل احاديث التقرير بردلالت كرتى بين:

## رزق میں وسعت اور عمر میں اضافہ کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: جس آدمی کواس سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے یا اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے ، اس کو جاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے مل جل کر رہے۔ (صحیح ابنخاری رتم الحدیث: ۵۹۸۵، میچ مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۷، سنن ایوداؤ درقم الحدیث: ۱۲۹۳، السنن اکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۲۹،

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا: اپنے خاندان کے ان رشتوں کو جانو جن سے تم جل کر رہو، کیونکہ رشتہ داروں سے ملتے کے سبب اہل ہیں محبت بڑھتی ہے، مال ہیں زیادتی ہوتی ہے اور عمر ہیں اضافہ ہوتا ہے۔ (سنن تر ندی رقم الحدیث: ۱۹۷۹، منداحہ ج ۲ ص ۲۲ المتدرک ج ۲ ص ۱۲۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ دملم) نے ان سے فرمایا: جس شخص کونری اور ملائمت سے اس کا حصد دیا گیا ،اس کو دنیا اور آخرت کی خیر سے حصہ دیا گیا۔ رشتہ داروں سے ملنا اور پڑونییوں سے حسن سلوک کرنا گھروں کوآ با در کھتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے۔

# ان احادیث کا قرآن مجیدے تعارض

ان احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صلد رحم سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ بیا جادیث قرآن مجید کی اس آبیت کے خلاف ہیں:

لِکُلِّ اُمِّیةِ اَجَلُ ط إِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا یَسْتَقْلِمُونَ (یِنْن:۴۹)(ہر گروہ کا ایک وتت مقرر ہے، جب ان کامقرونت آجائے گا تو وہ نہ ایک ساعت موخر ہو کیل گے اور نہ ایک ساعت مقدم ہو تکیں گے ) ان احادیث کے قرآن مجید سے تعارض کا جواب

اس کا جواب ہے ہے کہ قرآن کی اس آیت ہیں جس عمر کا ذکر فرمایا ہے، ہیدوہ عمر ہے جواللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور یہ قضاء مبرم ہے، اس میں کوئی کی یا زیادتی خبیں ہو تکتی اوران احادیث میں جس عمر کے اضافہ کا ذکر ہے بیئر قضاء معلق میں ہے، مثلاً اگر کسی شخص نے صلہ رحم کیا تو اس کی عمر ساٹھ سال ہے، پس اگر اس نے صلہ رحم کیا تو اس کی عمر ساٹھ سال کو مٹا کر سوسال لکھ دی جائے گی اورا گرفطے رحم کیا تو وہی ساٹھ سال کھی رہے گی کین اللہ تعالیٰ کو قطعی طور پر علم ہوتا ہے کہ اس نے صلہ رحم کرنا ہے یا تطعی ورم کرنا ہے اور اس کی عمر سوسال اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔

تقذير كے متعلق احادیث اوران کی تشریحات

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل نے نبی (صلی الله علیه وسلم) سے ایمان کے تعلق

سوال کیاتو آپ نے فرمایا: ایمان میہ ہے کہم اللہ پرایمان لاؤاوراس کے فرشتوں پراوراس کی تمایزں پراوراس کے تمراورا اور قیامت پراوراس پر کہ ہراچھی اور بری چیز اللہ تعالی کی تقدیر سے وابستہ ہے۔ (الحدیث)

ر من سلم آبالدید در برس ایودا دور آبالدید در ۲۵۹ سن ترنی آبالدید در ۱۵۹۰ سن نمائی الدید در ۱۵۹۰ سن ایودا دور آبالدید در ۱۵۹۰ سن ترف او ای متوفی ۲۷۲ هفر ماتے ہیں : اہل تن کے تزدیک تقدیم خابت ہاور اس کا معنی ہے ہے کہ اس علامہ بینی میں اللہ تعالی نے اشیاء کا اندازہ کیا اور اللہ سبحانہ کو علم تھا کہ بید چیزی مخصوص صفات برخصوص اوقات میں واقع ہوئی بربرہ تو تعریک میں اللہ تعالی نے اشیاء کا اندازہ کیا اور اللہ سبحانہ کو علم تھا کہ بید چیزی مخصوص صفات کے ساتھ چیزوں کے قوت کے موافق مید چیزوں کے قوت کے موافق میں اور قدر کیا اور اللہ اندازہ کیا اور اللہ تعالی کو خصوص صفات کے ساتھ چیزوں کے قوت کے بعد ان کا علم ہوتا ہے۔ ابن تعزیبہ اور آبام نے کہا: اہل حق تقدیم کو مین تعدید اور اللہ تعدید کیا تا میں کہ سنتھ کی اندازہ کی نسبت اندرتوائی کی طرف کرتے ہیں اور دیرجائل قوم انعال کی تخلیق کی نسبت اپنی طرف کرتی ہے۔ اور اللہ میں کہ اندرتوائی کے بیاد والی تضاء برخمل کرتے ہیں اور دیرجائل قوم انعال کی تخلیق کی نسبت اپنی طرف کرتی ہے۔ اور تعدید کی اندروں کو مجبور کردیا کیکن تضاء ورقد رکا میرمی نہیں ہے۔ فدر کا معنی اللہ تعالی کا پیشکی اندازہ ہے بعنی از ل میں اندرتو کی بیورکر دیا کیکن تضاء ورک کو بیدا کرنا۔

(میچمسلم، بشرح النوادی ج اص ۱۳۳۹، ۱۳۳۵ مختصا ، مکتبدنز ارصطنی ، مکرمر سه اید)

یں کہتا ہوں کہ ان معرضین نے جرکامعیٰ نہیں سمجا۔ جریہ کے کہانیان کی خواہش اوراس کے اختیار کے بغیراس سے کوئی کام کرایا ہے، جیسے کوئی تخص کسی انسان کی کنبٹی پر پستول رکھ کراس سے کیے کہائی جیب سے رقم نگالوتو یہ چیز ہے اور جب آ دمی اپنی خواہش سے کوئی چیز خرید نے کے لیے جیب سے رقم نگالے تو یہ جرنہیں ہے، سوہم اچھے یا برے کام جو بھی کرتے ہیں تو ایپ افتیار سے کوئی چیز خرید نے جس اور ہم جس کام کو اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالی بھارے اندروہی کام پیدا کرویتا ہے، پھر چر

حضرت عبداللہ بن بن مسعودرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ (صلی اللہ علیہ ویکم) نے فرہایا اور آپ میں سے محالکہ کی تخلیق اپنی مال کے بیٹ میں جالیس دن نطفہ کی صورت میں رہتی ہے، پھر جالیس دن گوشت کے طورت میں رہتی ہے، پھر جالیس دن گوشت کے طورت میں رہتی ہے، پھر اللہ تو ٹی اس کے باس ایک فرشتہ کو جار کھات و رے کر بھیجتا ہے، پس وہ اس کا عمل لکھتا ہے اور اس کی مدت حیات گھتا ہے اور اس کا رزق نکعت ہے اور میں گھتا ہے کہ وہ تقی ہے یا ساملہ کو روزتی ہے یا جنتی ) پھر اس میں روح پھو مک ویتا ہے، سواس ذات کی تم جس کے اور میں کہ عبادت کی عبادت کی میں ہواس ذات کی تم جس کے اور جنت کے معل کرتا رہتا ہے، حتی کہ اس کے اور جنت کے اور میں کہ اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا درمیان ایک ہاتھ کا درمیان ایک ہاتھ کا کہ اور دوزت کے درمیان ایک ہاتھ کا داخل ہوجاتا ہے اور تی بھر اس پر تقدیر عالی ہوجاتا ہے اور دوزت کے درمیان ایک ہاتھ کا داخل ہوجاتا ہے اور جنت میں داخل ہوجاتا ہے در جنت میں داخل ہو جاتا ہے در جنت میں داخل ہور جاتا ہے در جنت میں داخل ہو جاتا ہے در جنت میں در خاتا ہے در جنت میں داخل ہو جاتا ہے در جنت میں داخل ہو در خات ہو جاتا ہے در جنت میں در خاتا ہو در خاتا ہو

( منج البخاري رقم الحديث: ١٤٤٣ منج مسلم رقم الحديث ٢١٥٢)

ال حدیث میں اس پر تنبیہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اسپے نیک اٹمال پر مغرور نہ ہواور تکبر نہ کرے اور خوف اور امید کے درمیان رہے اور تفذیر پرشا کر اور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔

حضرت علی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) نے فرمایا: تم میں سے ہر شخص کا ٹھکا نہ دوز خ میں لکھ دیا گیا ہے یا اس کا ٹھکا نہ جنت میں لکھ دیا گیا ہے، صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ! کیا ہم اس لکھے ہوئے پر اعتاد کر کے عمل کرتا چھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا جمل کرتے وہو، ہر شخص کے لیے اس چیز کوآسان کر دیا گیا ہے، جس کے لیے اس کو پیدا کیا عمل ہے، جو شخص المل سعادت میں سے ہے اور اس کے لیے اہل سعادت کے عمل آسان کر دیئے جا کیں گے اور جو شخص اہل شناوت میں سے ہاں کے لیے اہل شقاوت کے عمل آسان کر دیئے جا کیں گے۔ پھر آپ نے بیآ بیش پڑھیں: فَامَنَا مَنْ اَعْطَى وَ اَتَّقَىٰ وَ صَدَّقَ مِالْمُحْسَنٰی فَسَنْدِیسَرُه وِلْلْبُسْرِی وَ اَمَّا مَنْم بَیْحِلَ وَاسْتَغُنٰی وَ کَذَّبَ بالْمُحُسْنٰی فَسَنْدِیسِرُه وِلْلُعُسُرِی (الیل: ۱۰۵)

(رہاوہ مخص جس نے عطاء کیا اور اپنے رب سے ڈرا اور اس نے ہر نیکی کی تقد این کی تو ہم عنقریب اس کے لیے

نیک کا موں کو آسان کردیں گے اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی اور اس نے ہر نیکی کی تھذیب کی تو ہم

عنقریب اس کے لیے معصیت کا راستہ آسان کردیں گے۔ (میج ابنادی رتم الحدیث: ۲۹۳۹، میج مسلم رتم الحدیث: ۲۹۳۷)

حضرت عمران بن حمین بن رضی اللہ عشہ بیان کرتے ہیں: مزینہ کے دو شخصوں نے آ کر کہا: یا رسول اللہ آیہ بتا کیں کہ

آئی جو شخص عمل کرتے ہیں، اور اس میں مشقت اٹھاتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو پہلے سے ان کے لیے مقدر کردی گئی ہے یا جو پچھ

ان کو ان کے نبی نے بتایا ہے بیاس پر از خود عمل کروہ ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں، یہ وہ چیز ہے جو پہلے سے ان پر مقدر کردی گئی ہے اور اس کی تقدد این اللہ عن ہے:

وَنَفْس وَّمَا سَوِّهَا فَالْهَبَهَا فُجُورَهَا وَتَقُولُهَا (الشَّنه،٤)

(نفس کی قتم اوراس کو درست بنانے کی پھراس کو بدکاری کی مجھدی اوراسے بیچنے کی ) (میچ مسلم تم الحدیدے ۱۲۵۰) لیخی ہرانسان کو اغیاء بیہم السلام کی تعلیمات اور آسانی کمآبوں کے ذریعہ خیراورشر، نیکی اور بدی کی پیچان کرا دی اوراس کی عقل میں میصلاحیت رکھی کہ وہ میچے اور غلط اور تن اور باطل میں تمیز کرسکے، پس جس نے کماب اور سنت اور عقل سلیم کی ہرایت پڑمل کیا وہ کامیاب ہے اور جس نے اسے انحراف کیا وہ ناکام ہے۔

نی (صلّی الله علیه وسلم) کااس آیت سے استدلال کامید منشاء ہے کہ الله تعالیٰ نے ازل میں نفس انسان کو بھلائی اور برائی سمجھادی تھی اور اس کو ازل میں علم تھا کہ دنیا میں آ کرانسان اس ہدایت پڑنل کرے گایا نہیں ،سواس علم کے موافق الله نے لکھ دیا اور ای کانام تقذیر ہے:

COC M. Sollows Deal Main Market Colors of the Colors of th

لین ازل میں اللہ تعالیٰ کوملم تھا کہتم نے اپنے اختیار سے زند کرتا ہے یانہیں کرنا اور ای کے موافق لکھ دیا گیا ہے، سواب خصی ہونے کا کیا فائدہ ہے۔

حضرت عباوہ بن الصامت رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیه دسلم) نے فر مایا: الله نے سب سے بہا قالم کو پیدا کیا اور اس سے فر مایا: الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیه دیا جو بچھ جو پچھ ہو چکا ہے اور پہلے قالم کو پیدا کیا اور اس سے فر مایا: لکھ اس نے بوچھ ہو چکا ہے اور جو پچھ ابد تک ہونے والا ہے۔ (سنن تر ذی رقم الجریث: ۲۱۵۵)

حصرت الدخر امدائے والدرضی اللہ عندے روایت کرتے ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم دم کراتے ہیں اور دوا سے علاج کراتے ہیں اور دوا سے علاج کراتے ہیں اور دھال وغیرہ کے در بید حملول سے بیخے ہیں، کیا یہ چیزیں تفذیر کوٹال دیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ چیزیں بھی الله یکت قدید سے ہیں۔ (منداحمہ جس ۱۹۳۱م سنن تری قرالدے: ۱۹۵۰م سنن ابن ماجر تم الحدید: ۱۳۳۷)

یعن جس طرح اللہ تعالی نے بیاری کومقدر کیا ہے، ای طرح بیاری کے ازالہ کے لیے دواکومقد مہ کیا ہے، پس جوآ دی
دواکو استعال کرے ادراس کو فائدہ نہ ہوتو وہ مجھ لے کہ اللہ نے اس کے لیے شفاء کومقد رنہیں کیا، لیکن وہ صرف ایک باردواکو
استعال کرکے مایوس نہ ہو بلکہ مختلف معالجوں سے علاج کرائے اور شفاء کا ہر طریقہ آزیائے اور تا حیات حصول شفاء کی کوشش
کرتا رہے، بعض احادیث میں دم کرانے کی ترغیب ہے اور بعض احادیث میں اس کوتو کل کے خلاف فر مایا ہے، ان میں تطبیق
اس طرح ہے کید آبات قرآن اورا حایث میں بیان کیے گئے کلمات سے دم کیا جائے یا تعویز کلھا جائے تو جائز ہے اور آگر شرکیہ
کلمات سے دم کیا جائے یا کرایا جائے تو وہ تا جائز ہے اور تو کل کے خلاف ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نمیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ وعا بہت زیادہ کرتے تھے: اے داوں کو بدلنے والے! میرے دل کواپنے دین پر ثابت رکھنا۔ ہیں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! ہم آپ پر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے ، کیا آپ کوہم پر کوئی خطرہ ہے؟ آپ نے فر مایا: ہاں! بے شک تمام ول اللہ کی انگیوں میں ہے دو انگیوں میں اور وہ جس طرح جا پہتا ہے ان دلول کو بلٹمار ہتا ہے۔

(سنن ترقدي قم الحريث: ١١٢٠، منداحمه ج ٣٥٣ ١١٢)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیہ دسلم) نے فرمایا: میری امت کے دوگروہ ایسے ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نبیس ہے، المرچنة اور القدر رہة (سنن ترندی قم الحدیث:۲۶۳۹، سنن ابن ماجہ قم الحدیث:۲۴، یہ صدیث صن سمجے ہے۔)

المرجنة وہ فرق ہے جو کہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کی کوئی ضرورت نہیں اور مومن کو گناہوں ہے کوئی ضرر نہیں ہوگا اور القدریة وہ فرق ہے جو تقذیر کا منکر ہے اور انسان کواپنے افعال کا خالق مانتا ہے اور کہتا ہے کہ مومن مرتکب کبیرہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنبما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے فر مایا: القدیمیۃ اس امت کے مجوس ہیں اگروہ بیار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرواورا گروہ مرجائے تو ان کے جنازہ پرنہ جاؤ۔

(سنن ابوداؤدرتم الحديث: ٧٩١ ٣، سنن ابن ماجدتم الحديث: ٩٣ ، مسند احمدج ٢٥،٨٦ المستدرك ج اص ٨٥)

مجوس دوخالق مانے تھے، ایک پر داں جوخالق خیر ہے ادر ایک اھر من جوخالق شرہے، آپ نے القدریة کواس است کا مجوس اس لیے قرمایا کہ دوانسان کواپنے افعال کا خالق مانے ہیں ادر مجوس کی طرح شرک کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الندعنیما بیان کرتے ہیں کہ اہل قدر (منکرین نقدیر) کی مجلس میں نہ بیٹھوا در نہ ان ہے (سلام کی) ابتداء کرد۔ (سنن ابدداؤ درقم الحدیث: ۴۰ سے ۱۰ سے ۱۶۰ میروحی ۱۳۰۰)

ان سے ابتداء کی ممانعت کامعنی میہ ہے کہ ان سے ابتداء سلام اور کلام نہ کرو بموخر الذکر دونوں حدیثیں بدنہ ہبوں اور ممراہ فرقوں ہے میل جول اور اسلام دکلام کی ممانعت کی اصل ہیں۔

حضرت عائشرض الندعنه بیان کرتی بین که دسول النه (صلی النه علیه وسلم) نے فرمایا: چید مخصوں پر بین نے لعنت کی اور
ان پر الله تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ہر نبی مستجاب الدعا ہوتا ہے۔ (۱) کتاب الله بین زیاوتی کرنے والا (۲) الله کی تقدیر کی تکذیب کرنے والا (۳) قوت کے بل پر غلبہ پا کر حکومت اور افتد ار حاصل کرنے والا تا کہ عزت والوں کو ذلیل کرے اور
ذلت والوں کوعزت دے۔ (۴) الله کے حرام کردہ کا موں کو حلال کرنے والا۔ (۵) میری عترت (اہل بیت) بین ان
کا موں کو حلال کرنے والا جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ (۲) میری سنت کو (بہ طور تخفیف اور اہانت) ترک کرنے والا۔

(سنن ترفدي رقم الحديث: ١١٥٣، المستدرك ح اص ٢١١، السنة لا في العاصم رقم الحديث: ١١٥ ، الجامع الصغير رقم الحديث ٢٢٥٨)

حضرت ابوالدرداءرض الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہم رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) کے پاس بیٹے ہوئے مستقبل میں پیش آنے والے امور کا ذکر کر رہے ہتے ،اس وقت رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) نے فرمایا: اگرتم بیسنو کہ بہاڑ اپن جگہ سے ہٹ گیا تو اس کی تقد اپن کر دینا ،اور جب تم بیسنو کہ کی شخص کی بیدائش عادت بدل گئی ہے تو اس کی تقد اپن نہ کرنا کیونکہ وہ اپنی فطرت پر ہی لوٹ جائے گا۔ (منداحہ جامی ۱۲ میں ۱۳۳۲)

CONTROLLE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE P

بہادری اور برز دلی، سخاوت اور بخل، ای طرح حلیم اور بد مزاح یا غصہ وربیہ فطری ادر جبلی صفات ہیں، اگر کوئی شخص سے خبر دے کہ فلال شخص جو بہادر تھا اب برزول ہو گیا ہے، یا جو تی تھا وہ بخیل ہو گیا، یا جو حلیم اور برز بار تھا وہ جلد عصر میں آنے والا بن گیا ہے، تو اس خبر کی تقدر این نہ کرنا کیونکہ ان صفات کا تعلق تضاء وقد رہے ہے، اور کی صفات بدل سکتی ہے جیسے کوئی جائل عالم بن جائے

تقدر (علم الني) برايمان وعقيده اوراس كے فوائد دفضائل

عالم (دنیا) میں جو پچھ بھلا برا ہوتا ہے سب کواللہ تعالی اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتہ ہے اور اپنے ہونے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے۔ نقد برای کانام ہے اور بری چیزوں کے پیدا کرنے میں بہت بھید ہے جن کو ہرا یک نہیں جانا۔ اِنّا کُلَّ شَیْء یِ خَلَقُنهُ بِقَلَدٍ (التمر): ہم نے ہر چیز اندازہ ومقرد کے ساتھ پیدا کی ہے۔ اِنّ اللّٰهُ یَعْلَمُ وَ اَنْتُورُ لَا تَعْلَمُونَ (ائل) جِنْک اللہ جانا ہے اور تم نہیں جائے۔

تقدير پرايمان لانے كے لئے جارامورين:

اول: اس بات پرائیان لانا کہ اللہ تعالی تمام چیزوں کے بارے بیں اجمالی اور تفصیلی ہر لحاظ سے ازل سے ابد تک علم رکھتا ہے، ادرر کھے گا، جا ہے اس علم کا تعلق اللہ تعالی کے اپنے افعال کے ساتھ ہو یا اپنے بندوں کے اعمال کے ساتھ۔ دوم: اس بات پرائیان لانا کہ اللہ تعالی نے تقذیر کولوم محقوظ میں لکھ دیا ہے۔

ندكوره بالا دونول امورك دليل فرمان بارى تعالى ب:

(اَلَمْ تَعُلَمْ اَنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ مَا فِي الْسَمَاءِ وَالاَرَّضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِينُ ترجمہ: كيا آپنيں جائے كہاللہ تعالى جو كچھآ سانوں ميں ہے ياز مين پرسب كو بخو في جانتاہے، اور بيسب كچھ كتاب (نورِ محفوظ) ميں كھا ہواہے، اور (ان سب كے بارے ميں) علم دكھنا اللہ كے لئے بہت آ سان ہے۔ (الحجمرہ)

جبکہ جب کہ آپ کہتے ہوئے سام (2653) میں عبداللہ بن تمر و بن العاص رضی اللہ عنہا ہے ہے کہ آپ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا، آپ فر مارہ ہے تھے: (اللہ تعالی نے آسان وزمین کی تخلیق سے بچاس ہزار سال پہلے ہی تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں) اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: (سب سے پہلے اللہ تعالی نے قدم کو بیدا فر مایا، اور اسے تعلم دیا: " تکھو!" تو قلم نے کہا: یا رب! میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالی نے اسے فر مایا: " قیامت قائم ہونے تک آنے والی مخلوقات کی تقدیریں لکھ دو" (ابوداور (4700) نے اسے دوایت کیا ہے۔

سوم: اس بات پرایمان ہوکہ ساری کا نئات کے امور مشیب النی کے بغیر نیس چل سکتے ، جا ہے بیا انعال القد سرحانہ و تعالی کی ذات سے تعلق رکھتے ہوں یا مخلوقات سے ، چیانچہ اسپنے افعال کے بارے میں اللہ تعالی فرما تاہے:

(وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاء ويَخْتَارُ)

ترجمہ:اورآپ کارب جو جا متا اور بیند کرتا ہے وہی پیدا کردیتا ہے۔(القعص 68)

(وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ)

ترجمہ: اور الله تعالی جو جا ہتا ہے، وہی کرتا ہے۔ (ایرائیم ر27)

(هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ كُمْ فِي الأرِّحَامِ كَيْفَ يَشَاء )

ترجمہ: وہ بی ہے وہ ذات جوتمہاری علم مادر کے اندرجیے چاہتا ہے شکلیں بنادیتا ہے۔ (آل مران رہ)

جبكه افعال مخلوقات كے بارے من فرمایا:

(وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ)

ترجمہ: اور اگر الله تعالی جا ہتا تو انہیں تم پرمسلط کردیتا، پھروہ تم ہے جنگ کرتے۔ (انساء ١٥٥)

اسى طرح سوره انعام ميس فرنايا:

(وَلُوْ شَاء كَبُلُكَ مَا فَعَلُوهُ)

ترجمه: اورا گرتمهارارب جابتا تووه کچه بھی ناکر یاتے۔ (الانعام ر112)

چنانچہ کا مُنات میں رونما ہونے والے تمام تغیرات اور حرکات وسکنات اللہ کی مشیعت ہی سے وقوع پذیر ہوتے ہیں ، اللہ تعالی جوجا ہتا ہے وہ ہوجا تا ہے ، اور جوہیں جا ہتا وہ نہیں ہوتا۔

چہارم: اس بات پرایمان لانا کہتمام کا مُنات اپنی ذات ، صفات ، اور نقل وحرکت کے اعتبار سے اللہ تعالی کی مخلوق ہے، اس بارے میں قرمایا:

(اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَىء وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىء وَكِيلٌ)

ترجمہ:الله تعالی بی ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ ہر چیز پر نگہان ہے۔(الرمر 62)

(وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً)

ترجمہ: اور اللہ تعالی ہی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ، اور انکا اچھی طرح اندازہ بھی لگایا۔ (الغرقان/2)

اس طرح الله تعالى نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنی توم سے کہا تھا:

(وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعَمَلُونَ)

ترجمہ: اور اللہ تعالی نے جہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے۔ (السافات م96)

چنانچا گرکوئی مخص فرکور د بالا امور برایمان لے آئے تواس کا تفتر برایمان درست ہوگا۔

ہم نے تفذیر پرایمان کے بارے میں جو گفتگو کی ہے بیاس بات کے منافی نہیں ہے کہ بندے کی اپنے اختیاری افعال

میں کوئی بس ہی نا ہلے، اور بندہ خود سے پچھ کرنے کے قابل ہی نہ ہو، کہ بندے کوئسی نیکی یا بدی کرنے کا کمل اختیار نادیا جائے، یک وجہ ہے کہ لوگ نیکی بدی سب کرتے ہیں، شریعت اور حقائق ای بات پر دلالت کرتے ہیں کہ بندے کی اپنی مشیعت بھی ہوتی ہے۔

شریعت سے دلیل میہ ہے کہ اللہ تعالی نے بندے کی مشجت کے بارے میں فرمایا:

(ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآباً)

ترجمہ: قیامت کا دن سچا دن ہے، چنانچہ جو جاہتا ہے وہ اپ رب کی طرف اوٹے کی جگہ مقرر کر لے۔ (انہ روو) ای طرح فر مایا: (فَا تُوا حَدُ تُکُمُّدُ اَنَّی شِنْتُهُ ) تم اپن کھیتی (بیویوں) کوجس طرح سے جاہوآ ؤ۔ (البقرة ر223) جبکہ انسانی طاقت کے بارے میں بھی فر مایا:

(فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)

ترجمہ این طاقت کے مطابق ہی اللہ تعالی سے ڈرو۔ (التفاہن م 16)

الى طرح سوره بقره مين فرمايا:

(لا يُكُلُفُ اللَّهُ نَفْساً إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ)

ترجمہ: اللہ تعالی کی نفس کواس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا، چنانچہ جواتھ کام کر بگا اسکا فائدہ اُس کو ہوگا، اور جو برے کام کر بگا اسکا وبال بھی اُس پر ہوگا۔ (ابقرة ر286)

مندرجہ ہالا آیات میں انسانی ارادہ، ادر استطاعت وتوت کو ٹابت کیا گیا ہے، انہی وونوں اشیاء کی وجہ سے انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے،اور جو چاہتا ہے اسے جھوڑ دیتا ہے۔

حقائق بھی ای بات کی تقعد میں کرتے ہیں کہ ہرانسان ای بات کو بخو بی جانتا ہے کہ وہ کام کاج کرنایا نا کرنا ہی طاقت اور چاہت کے مطابق ہی کرتا ہے، ای طرح انسان ان امور ہیں بھی فرق کر لیتا ہے جواس کی چاہت کے ساتھ ہوں، جیسے چلنا بھرنا، اور جواس کی جاہت کے ساتھ مذہوں جیسے کیکی طاری ہونا، لیکن ان تمام چیزوں کے با وجود انسان کی تمام چاہت و قوت اللہ تعالی کی مشیعت اور قدرت کے تابع ہوتی ہیں، اس کی دلیل اللہ تعالی کا فرمان:

(لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيْمَ 0 وَمَا تَشَاءُ وُنَ إِلاَ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) ترجمہ: تم میں سے جوجا ہے سیدھے رائے پر چلے 0 اور تم وہی کھے جا اسکتے ہوجو اللہ جا جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ (اللویر 28-29)

(عقلی طور بربھی) میساری کا کنات اللہ تعالی کی بادشاہت میں ہے، اس لئے اس کا کنات میں کوئی بھی کام اللہ تعالی کے علم ومشیعت کے بغیر نہیں ہوسکتا۔

## الجھی بُری تقدیر پرایمان لانا

ایمان بالقدریہ ہے کہاں بات پریفین لایا جائے اور مانا جائے کہ دنیا میں جو پچھ بھی بور ہاہے (خواہ دہ خیر ہویا شر) وہ سب الله كے علم اور اس كى مشيت سے ہے جتى كه بنده كے اختيارى افعال بھى اس كى مشيت اور حكمت وتقدير كے تا لع بيس، وہ جوچا ہتا ہے کرتا ہے اور جونہیں جا ہتا نہیں کرتا، جن کووہ پہلے ہی طے کر چکا ہے ایبانہیں ہے کہ دہ تو بچھاور جا ہتا ہواور دنیا کا بیکارخانه اس کی منشاء کے خلاف اور اس کی مرضی ہے ہٹ کرچل رہا ہو، ایبا مانے میں خدا کی انتہائی عاجزی اور پیچار کی لازم

حضرت جابر رمنی النّدعندے روایت ہے کہ رسول النّد سلی اللّٰہ علیہ دسلم نے فر مایاتم میں سے کوئی محض مومن نہ ہوگا جب تک کہ نقذ ہر پر ایمان نہ لائے ،اس کی بھلائی پر بھی اور اس کی برائی پر بھی؛ یہاں تک کہ یقین کرے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے بننے والی نہ تھی اور جو بات اس سے بننے والی تھی وہ اس پر داقع ہونے والی نہ تھی۔

(جامع ترقدی: ابواب القدر، باب ماجاء فی الایمان با نقدر خیرہ دشرہ، صدیث نمبر (2144) تقدیم پر ایمان کا سب سے پڑو فائدہ ہیہ ہوگا کہ میر تھی کا میا لی میں شکر کر ریگا اور ان کا کی میں صبر کر ریگا اور انڈ دتعالیٰ نے اس کو ال آيت من بملايا "لِكُيْلاَ تَأْسَوُا عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِهَا الْكُمْ" (الدير)" تاكه جو چيزتم سے جاتی رہےتم اس پر رنج نه کرواور تا که جو چیزتم کوعطا فر مائی ہےاس پراتر اونہیں" (ترجمه کھانوی رحمة الله علیه) کیکن اس کا بیمطلب نہیں کہ تقذیر کا بہاند کر کے شریعت کے موافق ضروری تدبیر کو بھی جھوڑ وے بلکہ میخص تو کمزور تدبیر کو بھی نہ چھوڑ یکا اور اس میں بھی امیدر کھے گا كەخدا تعالى اس مېں بھى اثر د بے سكتا ہے اس ليے بھى ہمت نە ہار يگا، جيے بعض لوگوں كو بيلطى ہوجاتی ہے اور دين تو بردي چیز ہے، دنیا کے ضروری کا موں میں بھی کم ہمتی کی برائی صدیث میں آئی ہے؛ چنانچہ "عوف بن مالک رضی اللہ عند نے روایت كيا ہے كه نبى كريم صلى الله عليدوسلم في أيك مقدمه كا فيصله فرمايا تو بارف والا كہنے لگا "حَسْبى اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْل (مطلب بدكه خداكى مرضى ميرى قسمت) حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه الله تعالى كم بمتى كونا يستد فرماتا ب: ليكن بوشيارى ے کام لو (لینی کوشش اور تدبیر میں کم ہمتی مت کرو) پھر جب کوئی کام تہارے قابوے باہر ہوجائے تب کہو "حَسْبِی اللّه

(ابوداؤد، "عن عوفي بن مالِك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضِي عليهِ"الخ، باب الرجل يحلف على حقه، حديث) الك جَدُارِسُ إدب "قُلُ كُلُّ مِنْ عِنْدِ الله" . (النماء) "آپفرماد يح كرسب يحداللدى كاطرف إ-

اوردوسری جگدارشاد ہے:

(حدیث جریک جس میں ایمانیات کو یکجابیان کیا گیاہ ہیں۔ جھڑست عمر بن النظاب رضی الند عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک ون رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچا تک آیک خض سامنے سے نمودار ہوا، جس کے کہر سے نمال ہوتا تھا کہ یہ کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا (جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی افر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا (جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی محض نہیں ہے) اور اس کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس نو وارد کو بہچا تنا نہ تھا (جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی باہر کے آ دمی جیں؛ بہر حال یہ حاضرین کے حلقہ سے گزرتا ہوا آیا) اور اپنے گھٹے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوں پر رکھد سے اور کہا: اسے محمد! جھے بتلا ہے کہ اسلام کیا گھٹوں سے ملاکر بیٹھ گئے اور اپنے ہا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوں پر رکھد سے اور کہا: اسے محمد! جھے بتلا ہے کہ اسلام کیا ہوتا کہ اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی مانوں پر رکھد سے اور کہا: اسے محمد! جھے بتلا ہے کہ اللہ اللہ اللہ علیہ واور زکو قادا کرواور ہو کے سواکوئی "اللہ" (کوئی ذات عہادت و بندگی کے لائقی) نہیں اور مجد اس کے رسول جیں اور نماز قائم کر واور زکو قادا کرواور ہو رصفان کے روز سے محمد اور کہ کہ یہ جواب س کر کہ:

راوی حدیث حضرت عمرضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس پر تعجب ہوا کہ بیر حض پوچھتا بھی ہے اور چرخود تھرین وقصویہ بھی کرتا جاتا ہے، اس کے بعدائ خص فے عرض کیا: اب جھے بتلا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی تمایوں کو، اس کے رسولوں کو اور ہوم آخرت یعنی روز تیا مت کوت جانو اور تن مانو اور تن مانو اور جن کر بھی اس نے کہا آپ نے بچ کہا؛ اس کے بعدال خص نے عرض کیا: جھے بتلا یے کہ احسان کیا ہے؟ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احسان سے ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کروگویا تم اس کو دیکھ رہے ہو؛ اگر تم اس کونیس دیکھ سکوتو یہ خیال کرو کہ وہ تو تم کو ویکھ آبی ہے؛ چراس خص نے عرض کیا جمھے قیا مت کی بابت بتلا ہے (کہ وہ کب واقع ہوگی) آپ نے فرمایا: جس سے بیروال کیا جر باہے وہ اس کے بارے بیل سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانیا؛ پھراس نے عرض کیا تو چھے اس کی پیچھ نتائیاں بی بتلا ہے؟ آپ نے فرمایا (اس ک بادر میں ہوتا کیا تو بہ ہوگی کیا تو بی بید کرمایا نہیں جانا ہے کہ کہ نتائیاں بی بتلا ہے؟ آپ نے فرمایا (اس ک بادر میں ہوتا کیا تو بید کے کہ نتائیاں بی بتلا ہے؟ آپ نی کہ اور میں کیا تو بید کا کہ نتائیاں بی بتلا ہے؟ آپ نے فرمایا (اس ک ایک نتائی ہے کہ ) تم دیکھو گے کہ جن کے باوں میں جوتا ایک نتائی ہے کہ ) تم دیکھو گے کہ جن کے باوں میں جوتا ایک نتائی ہو ہے کہ ) کو دیکھو گے کہ جن کے باوں میں جوتا ایک نتائی ہو ہو کے کہ نتائیاں ہی بتا کہ کوریک کے کہ کوریک کوریک

اور تن پر کیڑا نہیں ہے اور جو تبی دست اور بکر میاں چرانے والے آیں وہ بڑی بڑی محارتیں بنانے لگیں ہے اور اس میں آیک دوسرے پر بازی نے جانے کی کوشش کریں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ با تیں کرکے بیاد وارد خفس جلا کیا؛ پھر بھے بھے جھے کے عرصہ گزرگیا، تو حضور صلی اللہ نے بھے سے فرایا: اے عمر! کیا شمصیں بنتہ ہے کہ وہ سوال کرنے والا خفس کو ن تھا؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانے والے ہیں، آپ نے فرایا کہ وہ جرئیل تھے تمہاری اس مجلس میں اس لیے تے کوش کو گوں کو تھے کہ تم لوگوں کو تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا دیں۔ (مسلم، باب بیان الایمان والاحمان، بخاری تھیم باب سوال جرئیل النبی بمن اب هریدہ)

تقسید ال

تقسيم اللي يررضامندگي كي فضيلت:

حصرت ابوالعلا ورضی الله عنه بن الشخیر نمی صلے الله علیہ وسلم کی بیان فرماتے ہیں: "جب الله تحالی سی بندے کی مجملائی اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اپنی تسست پر راضی کردیتے ہیں، اور اس قسست میں اس کے لئے برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اور جب کسی سے بھلائی کا اراوہ نہ فرمائیوں (العیاذ بالله)، اس کواس کی قسست پر راضی نہیں کرتے (لیعن اس کے دل میں تسست پر اطمینان اور رضا پیدائیں ہوتی ) اور (نیتجا جو حاصل ہے) اس میں بھی برکت نہیں ہوتی "۔

(الربينيم بن حماد بكتٍ في الرِّضَا بالْقَصَاء ، رقم الحديث: ١٣٣ (١٢٥) بسنة الوفاة : ٢٢٨ هـ)

# تقذر وقضاء برايمان لانے كابيان

تقذر پرائمان لا تا فرض ہے۔

### تفذرير تحمعنى ومفهوم

۔ نفذریہ کے لغوی معنیٰ ہیں اندازہ کرنا ،اور اصطلاح شریعت میں تفذیر کہتے ہیں ،جو پچھاب تک ہو چکا اور جو پچھ ہورہا ہے اور جو پچھآ ئندہ ہوگاسب اللہ تعالی کے علم میں ہے اور اس کے مطابق ہورہا ہے ،اس پرائیان لا نا فرض ہے۔

حق جل شانہ نے اس کارخانہ عالم کو بیدا کرنے سے پہلے اپ علم ازلی میں اس کانقشہ بنایا اور ابتداء تا انتہاء ہر چیز کا انداز ونگایا، اس نقشہ بنانے اور طے کرنے کا نام تقدیم ہے اور اس کے مطابق اس کارخانہ عالم کو بنانے اور پیدا کرنے کا نام تضاء ہے، اس کوتقدیم وقضاء کہتے ہیں۔

قدریا نقدر ایمانیات کا اہم ترین حصہ ہے، نقدیر پرایمان ایسے بی لازم ہے جیسے اللہ پرایمان لازم ہے، جب تک کوئی شخص نقدیر پر ایمان نہ لائے وہ مؤمن ہو ہی نہیں سکتا، اور در حقیقت نقدیر پر ایمان کا تعلق ایمان باللہ سے ہی ہے، اور یہ موضوع اصالۂ ایمان باللہ ہی کا ہے، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو ستنقل ذکر کیا جاتا ہے۔

تفدیر کامفہوم یہ ہے کہ اللہ کی تخلیق میں ہر چیز اللہ کی جانب سے مخصوص پیانہ اور خاص مقرر کردہ اندازہ سے بنائی گئی ہے، جس طرح اللہ کی تخلیقات وسیع ترین ہے جس کی انتہاؤں کا علم صرف اللہ کو ہے، ای طرح ہر مخلوق کس پیانہ اور مقررہ اندازہ سے تخلیق کی گئی ہے؟ اس کاعلم کا مل بھی صرف اللہ بی کو ہے، اس علم میں سے پچھ حصد اللہ نے بندوں کو دیا ہے لیکن اس

علم کا خالب معد مرف الله جائے بیں واس کی خالب تنعیلات بندوں کوئیں دی گئی بیں وار ندمرف بیر کہ بیم بندول کوئیں ویا گیا ہے بکد ساتھ ہی میں بھی کہا گیا ہے کہ دوواس میں قبل ندویں اور نہ دو گرائی کا شکار دوں گے۔

اس علم کی جملے تفصیلات بندول کو کیون نبیس دی تعمی بالکل واضح اور صاف ہے کدا اس علم کا تعلق اللہ ہے افعال اور اس مکتول اور مسلحتوں ہے ہے، ظاہر ہے بندوان کا کیاا حاطہ کرسکتا ہے اور ندی ان کالحل کرسکتا ہے۔

ساتھ کی مید مجمی حقیقت ہے کہ انسان کو اس علم ہے متعلق ہتے حصہ کی ضرورت تھی وہ بہت ہی واضی طور پر دیا میا ہے ہیں کہ آ سکے کی تفعید نات سے معلوم ہوگا ، عام طور پر اوگ ائند کی جانب سے دیئے گئے اس علم سے انحراف کی دجہ سندی قذری بابت طوکر کھاتے جیں اور گرای کا شکار ہوتے ہیں ، جبکہ بندول پر لازم ہے کہ وہ اس علم سے چینے رہیں جوارند اور اس ک رسول سلی انڈ مدید وسم نے موظ و کرنا ہے ، اس میں ان کی تجات ہے۔

تمام تعوقات اورتمام بندون کواند توالی نے ایک تحصوص افلام کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان کی زندگی اور موت اور ان سند متعقد جریات اند توالی نے ایک مقررہ بیاند کے ساتھ مقدر کردگی ہے۔ انفذی پر ایمان ایسے ہی فرض ہے جیسے اللہ پر ایمان فرش ہے واور تقدم کا انکار کفر ہے۔

2 44.6

میں ہے۔ گفتہ برمیں میں منتقل بندوں کے اعتبار سے ہے۔ اندانوائی کے بال ہو تقدیر میں ماری ہے، کیونکہ الندانوائی ہر کام ک وہی ماہر مان نئد کے منتقل میں سے می و تنف اور بری طرق آئے کا و ہے۔

# تفتري ووتتمين تي

(٥) تشريع و حرا تشريعات

( سع) تنشره میرم سیده و تنفرن به جوانگی بوقی به ال بی پایوجی تخیر و حبدً ل نیمی بوتا داوی محفوظ می انید بی بات نکعمی بوقی به جواد پرنتی به ند به

(۳) نتشن معنق به وتنشر به الرئيس بوقی بندان عمد تنج و تبدل بوتار بتاب الاراتشار کوانند تا لی در ی چیز کے ساتھ منتی کرنے نبیعت تیں کہ کرفیاں کا مجواتو قدان و سالنا منجی بوگا اورا کرفلاں کا م اند ہو تو فلان دورا کا مجی نہ دوگا مشار زید نے اپنے والدین کی فندمت کی قوان کی تر اپنی بوگی اورا کرفدمت ندگی تو اس کی تر اپنی نہ رہ کی ۔

تقديرك وفي ورجات اورم احب تيال

(۵) پہلو درجہ ووومور بین کے متعلق المدانونی کے ازال میں فیصلہ فریا یا تھا۔ ان امور سے متعلقہ اقد میاو تفدیر ازلی کہتے تیں۔

(2) دومراورجه وواموراتش الشرع في سنة مثل كويدا كريت بك بعداورزين ولا سان أو يدا كريت بين تهيد ه

# SCERTING SOUTH STATE OF THE STA

ز با۔

رد ) تیبرا درجہ: وہ امور جوصلب آ دم علیہ السلام ہے ذریت آ دم علیہ السلام کو نکالنے کے دفت ہوم عہدِ الست میں ط سئے گئے۔

(٨) چوتھا درجہ وہ امورجو بچہ کے لئے اس وقت طے کئے جاتے ہیں جب وہ مال کے بیٹ بٹس ہوتا ہے۔

(۹) یا نچوال درجہ: وہ امور جو دیگر بعض امور پرموتوف کئے گئے ہیں۔

تفتریک ان پائج درجات میں سے پہلے جار درجات تفتریم مرم کے درجات ہیں جو کدائل ہیں، ان میں کسی تشم کا تغیر و بال نہیں ہوتا، آخری درجہ تفتریمعلق کا ہے، اس میں تغیر و تبدُّل ہوتار ہتا ہے۔

عقيره

۔۔۔۔ جو ہات اللہ تعالیٰ نے کس کے بارے میں لکھ دی ہے وہ ٹل نہیں سکتی ، ادر جو بات اللہ تعالیٰ نے کس کے بارے میں نہیں کھی ہے وہ اس کو پیش نہیں آ سکتی۔

م سانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے تقدیر کا لکھا جانا:

تفذریے متعلقہ اللہ کی صفات میں اہم ترین صفت اللہ رب العزت کاعلم کامل ہے، اللہ تبارک و تع کی مخلوقات کو پیدا کرنے ہے بہلے ہے ہی ان کی جملہ تفصیلات ہے باخبر تھا، کوئی مخلوق اور ان سے متعلقہ کوئی امر ایسانہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو، جو پچھ پیش آئے والا ہے از اول تا آخر سب پچھ اللہ تقالی کے علم کامل میں ہمیشہ سے ہے، پھر اللہ تعالی نے مخلوقات کو پیدا کرنے ہے ہیں ان تفصیلات کو تکھوا دیا، جس لوح میں ان تفصیلات کو تکھوا دیا، جس لوح میں ان تفصیلات کو تکھوا یا اس کولوح محفوظ کہتے ہیں، یہ اللہ کی کہا ہوئے۔ اللہ کی کہا ہوا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله عندے منقول ہے کہ بی کریم صلی الله علیہ وسلم نیفر مایا ، الله تعالی نے مخلوقات کی تقدیر کو آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے بچاس ہزار سال پہلے بی لکھوا دیا تھا۔ (میح سلم)

ابو هف ہے منقول ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند نے اپنے بیٹے سے کہا: ایمان کی حقیقت کا مزہ تم اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک کہتم میں یہ بات یقین تک نہیں گئی جائے کہ جو حالات تم تک پہنچنے والے تھے وہ تم ہے کی طرح نہیں ٹل سکتے تھے اور جو پچرتم کو پیش نہیں آ بی نہیں سکتا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ توائی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا: لکھو اقلم نے کہا: پروردگار میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلی اللہ والدے پاس اس وقت آ یا جب وہ ایک اور سے والدے پاس اس وقت آ یا جب وہ ایک اور سے والدے پاس اس وقت آ یا جب وہ ایک اور سے وہ والدے پاس اس وقت آ یا جب وہ

مرض الموت میں ہتے، میں نے ان ہے کہا: ابا جان! مجھے کوئی خاص تھیجہ ، انہوں نے کہا: مجھے بٹھا ؤ! (میں نے اٹھا کر
بٹھا دیا) تب انہوں نے کہا: میرے بچ ! تم ایمان کا مزہ چکھ ہی ٹہیں سکتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی حقیقت کواس و ت
تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم تقدیر خواہ وہ خیر سے متعلق ہو یا شر سے متعلق ہواس پر ایمان نہ لاؤ، میں نے کہا: ابا جن! بھے
تقدیر کے خیر و شرکاعلم کیے حاصل ہوگا؟ انہوں نے کہا: تم اس بات پر یقین رکھو کہ جوتم سے چھوٹ گیا وہ تمہیں ملنے والہ بی نہیں
تقدیر کے خیر و شرکاعلم کیے حاصل ہوگا؟ انہوں نے کہا: تم اس بات پر یقین رکھو کہ جوتم سے چھوٹ گیا وہ تمہیں ملنے والہ بی نہیں
تقاور جو تمہیں ملا ہے وہ تم سے بھی چھوٹ نہیں سکتا تھا، میر سے نیچ! میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے
کہ: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا: تکھو! اور جب اللہ نے اس کو تھم دیا اس نے لکھنا شروع کردیا
یہاں تک کہ قیامت تک جو بھی چیش آئے والا ہے اس کو لکھ دیا ، میر سے بچے! اگر تمہاری موت اس حالت پرآئے کہ تمہار اس

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اسے منقول ہے کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے کڑے کیا میں تہمیں ایسے کلمات سکھلا وَ جن کوتم اگر یا در کھو گے تو اللہ بھی تہمیں یا در کھے گا، جب بھی تم اللہ کو یا دکرو گے اس کو و بیں یا و گے، جب بھی تم ما نگوتو اللہ ہے ما نگون جب بھی تم مدد طلب کرونو اللہ ہے مدد طلب کرو، اور بدجان کو یا دکرو گے اس کو و بیں یا و گے، جب بھی تم ما نگوتو اللہ ہے ما نگون جب بھی تم مدد طلب کرونو اللہ ہے مدد طلب کرو، اور بدجان لوکہ اگر پوری است جمع ہو کر تمہمیں کوئی نفع بہنچا نا چا ہے تو وہ اس سے زیادہ کی چیز کا نفع نہیں پہنچا سکتے سواسے اس کے جواللہ نے تمہمارے لئے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سب جمع ہو کر تمہمیں کوئی نفصان پہنچا نا چا ہیں تو اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جواللہ نے تمہمارے لئے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سب جمع ہو کر تمہمیں کوئی نفصان پہنچا نا چا ہیں تو اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سے جواللہ نے تمہمارے لئے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سب جمع ہو کر تمہمیں کوئی نقصان پہنچا نا چا ہیں تو اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں کہنچا نے جواللہ نے تمہمارے لئے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سب جمع ہو کر تمہمیں کوئی نقصان پہنچا نا چا ہیں تو اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں کہنچا تا جا جی سے دور سن تر زی ک

#### عقيده:

\_\_\_\_\_\_ ہندوں میں کون سعیداور جنتی ہے اور کون شقی اور جہنمی ہے؟ لکھا جا چکا ہے۔ قلم لکھ چکا ہے، صحیفے خشک ہو چکے ہیں،اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔

#### عقيده:

۔ تفتریرکا پہلے لکھ دیا جانا اعمال میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، چونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے اس لئے بندے وہی کریں گے، ایسانہیں ہے؟ بلکہ بندے جبیسا کرنے والے ہیں اللہ پہلے سے جانتا ہے ای کواللہ نے لکھ دیا ہے۔

#### عقيره:

الله کے علم کامل ہے جو پچھالوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے اس میں ریجی شامل ہے کہ کو نسے بندہ کا کیا انبی م ہوگا ،کون شق ہے کون سعید ہے ،کون کا میاب ہوگا اور کون نا کام ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں شرکت کیلئے آئے،

ترفین کے مقام پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے انظار میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا: تم میں سے ہرایک کا
انجام کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے لکھا جاچکا ہے، وہاں موجود صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انواقع کہ جو
کیا ہم اس لکھے ہوئے پرسب کچھ چھوڑ کر عمل چھوڑ نہ ویں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمل کرتے رہو، اس لئے کہ جو
مخص ہی جس انجام کیلئے پیدا ہوا ہے اس کیلئے اس کے متاسب عمل آسان ہوگا، جو کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا اس
کے لئے کامیا بی کے اعمال آسان ہول گے اور جو ناکام ہونے والا ہوگا اس کیلئے ناکام ہونے والے اعمال آسان ہول گے،
پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اللیل کی آیات فَامَّا مَنْ آعظی وَ اَتَظٰی وَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَی وَ فَسَنَیْسَرُہ لِلْمُسُرُی

ای طرح حضرت جاہر رضی اللہ عند سے منقول ہے کہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! ہمارا دین کیا ہے ہمیں بیان سیجیے ؟ گویا کہ ہم ابھی پیدا ہوئے ہیں آج ممل کس طرح ہوگا؟ کیا قلم جو پچھ کھی تھیں اور تقذیر جاری ہو پچھ کریں عمل اس سے متعلقہ ہوگا؟ کیا قلم جو پچھ کھی ہے ، تو انہوں نے اس سے متعلقہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : عمل تو وہی ہوگا جو جم کیا ہے اور تقذیر جاری ہو پچک ہے ، تو انہوں نے کہا: پھر عمل کا کیا فائدہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : عمل کرو! جو جس کیلئے پیدا کیا گیا ہے ؛ اس کیلئے اس کا عمل آسان ہوگا۔ (سیح سنم)

عقيده:

ہرسال شب قدر میں نے سال کے تقدیری امورکولوح محفوظ سے متعین کیا جاتا ہے۔

## شب قدر میں تقدیر کا طے ہونا:

بدائدت لی کے علم کامل بی کا حصرے کہ جرسال اللہ تعالی اس تقدیرے جو پہلے سے طے شدہ ہے ایک خاص دات ہیں اس میں کلوقات سے متعلقہ پیش آنے والے مثلاً موت وحیات، رزق و بارش وغیرہ امورکوعلیمدہ کرتے ہیں اوران ہیں سے جو امور فرشتوں کو مونیا جانا ہو آئیں تفویض کرتے ہیں، بیکل اللہ کی جانب سے مقردہ ایک دات ہیں ہوتا ہے، اس دات کوقدر کی دات ہیں، قدر کی رات کو اس انتیاز کے علاوہ یہ مقام بھی حاصل ہے کہ وہ ایک بہت ہی بابر کت رات ہے، اس دات میں عبادت کا اہتمام کرنے سے بندہ کو ایک بڑا میں نواز کے علاوہ یہ مقام بھی حاصل ہے کہ وہ ایک بہت ہی بابر کت رات ہے، اس دات میں عبادت کا اہتمام کرنے سے بندہ کو ایک بڑا میں نواز کے علاوہ یہ مقام بھی حاصل ہے کہ وہ ایک بہت ہی بابر کت رات ہے، اس دات میں عبادت کا اہتمام کرنے سے بندہ کو ایک بڑا میں نواز آنا و آئی گئا میں گئا ہے میں ایک اندہ کی گئا ہے میں ایک میں موت و حیاۃ عن ابن عباس قبال یہ کتب من ام الکتاب فی لیلۃ القدر ما یکون فی السنة من موت و حیاۃ ورزق و مطرحتی الحجاج یقال یحج فلان و یحج فلان ۔ (شفاء العلیل)

#### عقيده:

رحم مادر میں پروان چڑھ رہے جنین کے بادے میں اس کی تقدر کی تجدید کی جاتی ہے۔ رحم مادر میں جنین کیلئے پیدا ہونے سے پہلے جار چیزوں کا تعتین:

یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کائل کا حصہ ہے کہ جب کوئی نظفہ دم ماور ہیں قرار پاجا تا ہے اور اس کی زندگی اللہ کی جانب سے مقرر ہو جہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسپنے علم سے اور کھی ہوئی تقذیر سے دم ماور سے متعلقہ فرشتے کے ذریعہ اس جنین کے دنیا ہی آنے سے پہلے اس کی مدت عمر ، اس کے رزق ، اس کے عمل اور اس کے شقی یا سعید ہونے کو کھوا و سے ہیں ، پھراس کے بعد اس میں روح پھو تکھا جو تھو گھا کہ تاریخ ہو تھو کھا کہ تاریخ ہوتی جاتی ہوتو وہ جنی اعمال کرتا ہے ہوتو وہ جنی اعمال کرتا ہے وہ تا ہوتر کے دنی چیز سبقت لے جاتی ہے ، کوئی جنتی ہوتو وہ جنتی اعمال کرتا ہے اور اگر کوئی جنبی ہوتو وہ جنبی اعمال کرنے لگتا ہے۔

#### عقيده:

مخلوقات کی تقدیرانٹد کے علم کامل اس کی مشیت اور اس کی قدرت کاملہ کی مظہر ہے۔ اللّٰہ کاعلم کامل ، مشیت اور قدرت کاملہ CONTROL TON SOME SOME STATISTICS OF THE STATISTICS OF THE SOME STATISTICS OF THE STATISTICS OF THE SOME STATISTICS OF THE STATISTICS OF TH

اس بات کو بچھ لیمنا تقذیر سجھنے کیلئے کافی ہے کہ تقذیر کا تعلق اللہ تعالیٰ کی چند خاص صفات سے ہے، یعنی اللہ کاعلم کامل،

اس کی مشیت اور اس کی قدرت کاملہ، جو پچھ ہوتا ہے صرف اللہ کی مشیت اور اس کے اذن سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو

پچھ کیا ہے اپنے کمال علم اور کمال قدرت سے کیا ہے ، مخلوقات کا کوئی جزء الیانہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم کے دائر وسے خارج
ہواور مخلوقات کا کوئی جزء ایسانہیں ہے جو اس کی قدرت سے باہر ہواور کوئی شے الی نہیں ہے جو اس کی مشیت اور اذن کے
بغیر وجود میں آجائے۔

عقيده:

مستحکو بی تھم اور تشریعی تھم دونوں کو مانتالا زم ہے۔ سیکھو بی تھم اور تشریعی تھم

تقذیری اور تکوینی حکم اورتشریعی اور دینی حکم:

اللہ تعالیٰ کے امر اور قضاء کی دولتمیں ہیں: ایک نقتری اور تکوین امر و قضا اور دومرا تشریعی اور دینی امر و تھا، پوری
کا کتات اللہ تعالیٰ کے تکوین اور نقتری امر اور تھم کی مخاطب ہے، جس میں تمام مخلوقات شامل ہیں، تمام جاندار، حیوانات،
نہات، جمادات، انسان، جن اور فقریری امر اور تھم کی مخاطب ہے، جس میں تمام مخلوقات شامل ہیں، تمام جاندار، حیوانات،
اور مقررہ اندازہ مقدر ہے، اور سب اس مقررہ پیانہ میں گوم رہے ہیں اور اس کے نقدیری تھم کی تقیل میں بھے ہوئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا دومراامرو تھم تشریعی و دیئی ہے، بی خاص مکلف بندوں یعنی انسانوں جنوں کیلئے ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ کا دومراامرو تھم تشریعی و دیئی ہے، بی خاص مکلف بندوں کیلئے دہنمائی اور ہدایت ہے، اور اس میں ابتلاء و آز، کش کیلئے انہیں ادادہ اور اختیار کا دیا جانا، ان کے کسب اٹھال کیلئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اٹھال کی تخلیق شامل ہے۔
انہیں ادادہ اور اختیار کا دیا جانا، ان کے کسب اٹھال کیلئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اٹھال کی تخلیق شامل ہے۔

یہال ہم پہلے اللہ تعالیٰ کے تکوینی اور تقدیری امر اور تھم کی چھنصیل بیش کریں گے، کوئلہ یہ تخلوقات کیلئے اللہ کی جانب سے متعلقہ تقدیری پہلوکوؤ کر کریں گے۔
مقررہ تقدیر کو کھولئے والا مضمون ہے اور کھر تشریعی و دینی امر و تھم اور اس سے متعلقہ تقدیری پہلوکوؤ کر کریں گے۔

عقيده:

كائنات كى ہر چيز كوالله في خاص اندازه اور بيانه سے بنايا ہے اور اس كى تقدير لكھ ركھى ہے۔ الله تعالى في ہر چيز كوا يك خاص اندازه ميں پيدا كيا ہے:

الله تعالی کی صفت الخالق کے ساتھ اہم ترین صفت ہے قدرت، یعنی الله تعالی القدیر، القاور اور المقدر ہے، الله تعالی کے القدیر ہونے میں جہاں بیر شامل ہے کہ الله تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، ویں اس میں بیکی شامل ہے کہ الله تعالی ہر چیز کو ایک خاص پیانہ اور مقررہ اعدازہ میں بیدا کیا ہے۔
مرچیز کی ساخت اللہ تعالی نے ایک خاص اعدازہ میں بنائی ہے اور وہ خاص اندازہ اتنا کا مل وکھل ہوتا ہے کہ نہ اس سے مرجیز کی ساخت اللہ تعالی و کھیل ہوتا ہے کہ نہ اس سے

کھ زیادہ کا پیانہ سے اور درست ہوسکتا ہے نہ اس ہے کم کا بیانہ سے ودرست ہوسکتا ہے۔

بسری میں اسلامی میں میں میں میں اللہ تعالی جس شئے کو بھی ہیدا کرتے ہیں ایک خاص اندازہ اور بیانہ میں سنے کو بی بیدا کرتے ہیں،اللہ تعالی کی مرحظیق اس کا ثبوت ہے، کو یا ہر تخلیق میں اللہ کی تقدیمیشامل ہے۔

ہ۔ پھراللہ تعالیٰ جس بھی شئے کوا کیے مخصوص پیانہ میں پیدا کرتے ہیں،اس کیلئے اس کاصرف تھم کن بی کافی ہے،اللہ مخصوص اندازہ اور مقررہ پیانہ میں بناتے ہیں،اس کا میہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کسی چیز کو کسی مقررہ پیانہ میں بیدا کرنے کیلئے اور منصوبہ بندی کیلئے وقت نہیں لگناوہ صرف کسی شئے کو ہونے کا تھم دیتا ہے اوراس کے علم اور قدرت کے کمال کا بیرحال ہے کہ وہ شیے فورااس کائل وکھل پیانہ میں وجود ہیں آ موجود ہوتی ہے۔

ہاں اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو مراحل میں بھی پیدا کرتا ہے، مثلاً رزق کو پیدا کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے بارش، زمین کی اگانے، سورج سے پکانے وغیرہ کے مراحل رکھے ہیں، لیکن کسی چیز کی مراحل اور تدریج میں تخلیق سے اللہ کی حکمتیں وابسة ہوتی ہیں، چنا نچے اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو اور زمین میں مختلف مخلو تات کو مراحل ہیں پیدا کیا ہے اور خاص طور سے ان کا ذکر کیا ہے، ان کی تفصیل آ مے آ رہی ہے۔

عقيده:

\_ زمان ومکان ہر دد کا خالق اللہ ہے، ہر دوکواللہ نے خاص انداز ہ اور خاص پیانہ سے بنایا ہے۔ `

## زمان ومكان كى تقذير:

کائنات کی ہر شئے اللہ کے مکم کن کے ذریعہ سے پیدا ہوئی ہے اور اللہ کی مخلوق ہے، زمان و مکان بھی اللہ کی مخلوق ہ زمان و مکان بعنی کائنات کی ہر چار ابعادی شئے اللہ کی جانب سے ایک خاص اندازہ اور پیانہ میں بنائی گئی ہے، یہ پوری کائنات جس کی جیرت آئینر وسعقوں کی انتہا وصرف اللہ جانیا ہے مکان اور زمان پر مشتمل ہے اور اللہ کی تخلیق ہے جس کواللہ تعالی نے مخصوص بیانوں اور مقررہ اندازوں پرینایا اور استوار کیا ہے۔

ہرسدابعادی شئے لینی جس کولمبائی، طول Length ) چوڑ ائی، عرض Width () اور اونجائی، بلندی Heign کے پین، اور اس کے پیانوں سے ناپا جا سکے مکانیت کی تعریف میں آتی ہے، مکانیت کیلئے یہ سرابعاد خاص اندازہ سے بنائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا چوتھا عضر لینی زمانہ جو مکانیت کا لازمہ اور اضافیت ہے، لینی مکان کے متحرک ہونے کا دور انیہ وہ بھی مکان کے ساتھ اللہ کی تخلیق ہے، زمانہ کا کوئی ابنا مطلق وجود نہیں ہے بلکہ مکانیت کی تحریک کا وقت زمانہ بنآ ہے، پوری سہ ابعاد کی کا کنات جس میں کا کنات کا ہر جزء اور ہر گوشہ شامل ہے اپنی بیدائش ہے متحرک ہے اور وسیع پذیر ہور ہاہے، اس سہ ابعاد کی کا کنات کے آغازے آخرتک اس کی تحریک کا دور انیہ اس کی اجل اور اس کا زمان ہے۔

میہ جاروں ابعاد لیجنی زمان ومکان کا کوئی وجود جیس تھاء پھر ایک مخصوص مرحلہ پر اللہ کے علم کن سے پیدا ہوئے ہیں،اللہ

من المن المبر المعادم على المعادم المع

تعالیٰ نے انہیں خاص اندازہ اور مقررہ پیانہ میں پیدا کیا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب اس کوختم کر دیا جائے گا اور اپنے مقررہ وقت میں فتم ہونے میں ندیجل ہوگی نہ دمری ہوگی ،اس کے آغاز انجام اور درمیانی وقفہ سب میں اللہ کی غذر کارفر ما ہے۔

ز بین کے دن اور رات وقت کا ایک پیانہ ہے؛ لیکن پوری کا نئات کیلئے نہیں بلکہ صرف ز بین کے لئے ہے، جوسورج
کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے بنمآ ہے، گویا سورج جوسہ ابعادی ہے زبین کے گرداس کی تحریک ایک مخصوص دورانیہ
ون اور رات بنا تا ہے، کا نئات کی وسعتوں بیل دن ورات کے بیانے ایسے ہی سیاروں اور کہکٹناؤں کی تحریک برے
ہوتے جاتے ہیں، بعض دن ایسے بھی ہیں جو ہماری زبین کے دن کے حماب سے ایک سمال کا ایک دن ہوتا ہے، اور مزید
وسعتوں ہیں بعض دن ایسے ہیں جو ہماری زبین کے دن کے حماب سے بیاس ہزاد سمال کا ایک دن ہوتا ہے۔
وسعتوں ہیں بعض دن ایسے ہیں جو ہماری زبین کے دن کے حماب سے بیاس ہزاد سمال کا ایک دن ہوتا ہے۔

الله تغالی نے تخلوقات کی تقدیم کو آسان وزمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دیا تھا تو وہ پچاس ہزار سال سی کیئے صرف ایک دن ہے، ہاتی اللہ کے لئے زمانیت کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لئے بھاری تخیق اور سب کے مرنے کے بعد دوہارہ اٹھایا ج نے ایک پلک جھپنے کے دورانیہ جیسا ہے، زمان و مکان کی طرح اللہ کی مخلوق ہے اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص اندازہ اور مقررہ پیانہ سے پیدا کیا ہے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے آسانوں اور زمین کو چھ دن بنایا ہے، جبکہ آسان اور زمین مکان اور ان کی تحریک زمان
ہے، پھر وہ ایام کو نسے ہتے جس میں اللہ نے آسانوں اور زمین کو بنایا ہے، اس کو بھے کیا تناسمجھ لینا کائی ہے کہ قرآن نے کہا
ہے کہ جنت میں مسیح وشام رزق ملے گا، حالا نکہ مسیح شام کا تعین سورج کی تحریک اور طلوع وغروب سے ہوتا ہے، جبکہ جنت میں سورج کی تحریک اور طلوع وغروب سے ہوتا ہے، جبکہ جنت میں سورج کی تحریک اور طلوع وغروب کا کوئی موقع نہیں ہے، اس کا مفہوم ایک مقررہ مقدار وفت میں انہیں مستقل رزق ملتارہے گا۔

ای طرح ایک مقررہ مقدار وفت میں اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین کی تخلیق کی ہے، جس کوایام اور چھایام سے تعبیر کیا ہے، بیایام ہمارے بیانہ کے ایام بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے بیانہ سے ایک ہزار ممال کے دورانیہ کے ایام بھی ہو سکتے ہیں، اور ہمارے بیانہ سے بچاس ہزار سمال کے دورانیہ کے ایام بھی ہو سکتے ہیں۔

آخری اوراہم بات وہ لیحہ جس میں کا نمات تھم کن کے ذریعہ عدم سے وجود میں آئی اور ذوات اشیاء وجود پذیر ہوئے وہ بیک لیحہ اللہ کے تعلق اللہ کے اللہ تعلق اللہ کی اللہ تعلق اللہ کی اللہ تعلق اللہ کی اللہ تعلق اللہ کی اللہ تعلق اللہ تعلی اللہ تعلق اللہ

عقيره:

افلاک اورستاروں وسیاروں کواللہ نے خاص اندازہ اور پیانہ سے پیدا کیا ہے اوران میں بھی اللہ کی جانب سے مقررہ ریر کارفر ماہے۔۔

## افلاك اورسيارول كى تخليق اوران كى توسيع ميں الله كا بيانه:

خلاء اور افلاک میں موجود سورج ، چاند ، زمین ، اور دیگرستاروں اور سیاروں کی ساخت اور ان کا قطر اللہ تعالی نے ایک خاص انداز ہ سے بنایا ہے ، ان میں چھوٹے بڑے ستارے اور سیارے ہیں ، جن کے درمیان اللہ تعالی نے فاصلہ ایک خاص انداز ہ سے رکھا ہے ، اور ان کے درمیان ایک خاص فتم کی کشش رکھی ہے ، ایک ستارہ و سیارہ دوسر سے ستاروں اور سیاروں کو ایک کشش سے ایک کشش سے اپنی کشش سے اپنی کشش سے اپنی کشش سے اپنی کشش سے سابئی جانب ہو بہا ہیں جانب کھنے تاہم ، جبکہ ایک دوسر استارہ اس کو اپنی رکھنے کیلئے نہ ہوتے تو بہستارے آئیں میں ایک دوسر سے سابئی کشش سے محل کر اور کھا گیا ہے ، اگر یہ دوسر سے ستارے کشش کے تناسب کو باتی رکھنے کیلئے نہ ہوتے تو بہستارے آئیں میں ایک دوسر سے کہا تنا بوا محکم اور کھی کا اتنا بوا کے کہاں کا بیان تک الفاظ میں کھی اس حقیقت کو ظاہر نہیں کر سکتا جسے کہ دہ ہوئے ہیں۔

زین کا رقبہ سات ہزارم رہے میل سے زائد ہے، اور سورج زبین سے گنا ہوا ہے، اگر زبین اپنی کشش کھود ہے وہ مورج کی جانب تیزی سے تیخ کر جائے اورا کیے تنکہ کی طرح اس سے لگ جائے ، جبکہ خلاء میں بے شار تعداد میں ستار سے اللہ خاص شم کی کشش سے مربوط کے گئے ہیں، اور انھیں سے سورج سے لاکھوں گنا ہوئے بینا کے ہیں۔ بیستار ہے آپس میں ایک خاص شم کی کشش سے مربوط کے گئے ہیں، اور انھیں ستاروں اور سیاروں سے کہ کشا کی وجود میں آئی کی، اب تک دریافت شدہ ایک کہ کشا کیں اس کا کنات میں تقریباً کی بلین ہیں، جن میں جیسا کہ اور کہا گیالا تعداد ستار سے ہم کہ کشاں میں کئی بلین سیارے موجود ہیں، جن میں جیسا کہ اور کہا گیالا تعداد ستار سے ہم کہ کہا تھا میں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم وقدرت سے آئیس ایک ایک ایک ایک نظام میں مربوط کر رکھا ہے کہ بیسیارے ایک نا قابل یقین تعداد میں ہونے کے باوجود آپس میں گرا آتے نہیں ہیں، ربط اور کشش سے مربوط کی ہوئے کہ بوٹ آپس میں گرا جا کیں، یہ این کے فاصلہ میں نیاد کی ہوئے آپس میں گرا جا کیں، یہ این کے فاصلہ میں ذیاع میں کھوں سال سے مربوط ہیں، اور ایک کروڑوں نوری سالوں کا فاصلہ کہ جوئے ایک دوسرے کی کشش کے دابطہ میں لاکھوں سال سے مربوط ہیں، اور ایک کروڑوں نوری سالوں کا فاصلہ کر میں ہوئے ایک دوسرے کی کشش کے دابطہ میں لاکھوں سال سے مربوط ہیں، اور ایک کروڑوں نوری سالوں کا فاصلہ کہتے ہوئے ایک دوسرے کی کشش کے دابطہ میں لاکھوں سال سے مربوط ہیں، اور ایک کروڑوں نوری سالوں کا فاصلہ کروڑ ہیں وہ ہے۔

پھراللہ کی قدرت اورا تدازہ کا ایک جیرت انگیز مظہریہ ہے کہ بیلا کھوں کروڑوں سیارے اس کشش کو برقر ارد کھے ہوئے ہیں اور ان میں آپس میں مسلسل وسعت ہورہ کے بینی ان کے آپس کا درمیانی فاصلہ ہر آن اور ہر لیحہ دور ہو کر پھیل رہا ہے، اگر یہ پھیلا ڈرک جائے یا تیز ہوجائے تو بھی یہ نظام کا مُنات درہم برہم ہوجائے، یہ پھیلا ڈان کی تخلیق کے آغاز ہے ہور با کہ اس میں ہے اور Tuning Fine کے ساتھ ہور ہا کہ اس میں ہوت اور مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، یہ پھیلا ڈائ تناسب اور موز دنیت اور Tuning Fine کے ساتھ ہور ہا کہ اس میں

اگر دسوال باسوال یا ہزاروال یالا کھوال نہیں بلکہ کروڑوال جھے بھی تیزی یاست رفاری آجائے تو بھی یہ نظیم کا ننات سارول کی آپسی کشش نوٹے سے تباہ و ہر باو ہوجائے گی ، گویا یہ پھیلا دُا لیک بل مراط پر ہور ہا ہے، لیکن پھر بھی بیسب ہجے دا بلین برس سے متحکم طور پر جاری ہے۔

بیاللہ کا مقرر کردہ بیانہ اور اندازہ ہے افلاک کی تخلیق ، اور ان کی بقاء اور ان کی توسیع میں بیاللہ کی تفتریہ ہے جوازل ہے امتد کے علم میں ہے اور اس کی مشیت اور قدرت سے وجود میں آئی ہے۔

عقيده

ز بین اوراس میں موجود ہر شئے کو اللہ تعالیٰ نے خاص پیانہ اور مقررہ اندازہ سے بنایا ہے، زمین کی ہر شئے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ تقدیر کا رفر ماہے۔

تخلیق زمین اوراس کے متعلقات کی ساخت میں بیانہ:

اشیں کہکٹا وں اور سیاروں کا ایک حصہ زمین بھی ہے، جو حیوانات کا گھر ہے بینی انسانوں اور جنوں کا بھی ، اللہ تعالیٰ نے ای زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ بنانا سلے کیا اور اس زمین کی جانب انسانوں اور جنوں کو آیک مخصوص وقت میں اتارا کہ ایک مقررہ وقت تک انہیں اس زمین میں رہنا ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ نے آئیں زمین پراتارا اور جس وقت تک ان کو زمین میں رہنا ہے سب مقدر اور طے ہے۔

اس زمین کوالند تعالی نے ایک خاص اندازہ سے بنایا ہے، جس میں ہروہ شے انہائی تنظیم وتر تیب اور تناسب وموزونیت کے ساتھ خاص مقد ار اور اندازہ میں جمع ہے جو حیات حیوانات اور ان کی بقاء کیلئے ضرور کی ہو، زبانِ حال سے مخلوقات نے جو کیمیا تھے جو ان کی بقاء کیلئے اس میں مہیا کردیا گیا، اگر انسان اللہ کی ان نعمول کو گننا جا ہے تو ان کا شار نہیں کرسکتا جس کا اندازہ ذیل کی تفصیلات سے لگا سکتا ہے، جو انڈ کی فعمول کی صرف ایک معمولی جھک ہے۔

## عقيره:

بانی کواللہ تعالیٰ نے ایک خاص اندازہ اور مقررہ پیانہ میں پیدا کیا ہے، اس میں بھی اللہ کی تقدیر کار فرما ہے۔

## سرچشمه حیات یانی کا پیاند:

اللہ تعالیٰ نے حیات کی بنیاد پانی کو بنایا اور اس پانی کو انکی زمین پر نہ صرف پیدا کیا بلکہ اس کے ذخیرے اس میں کردئے ،حیات کی میہ بنیاد کسی دوسرے سیارے میں نہیں ہے ، پھر ذخیرہ آب کا کرہ ادض پر ایساانتظام فر مایا کہ یہ یہاں ختم ہی نہیں ہوتا۔

پانی اینے مرکبت سے جس طریقہ سے بنتا ہے اس کا ایک فاص پیانہ مقرد ہے، اگر اس کے مرکبات میں نہایت درجہ کا

130 Jan 130 Ja

ر من میں انتہ نے رزق کو ایک خاص انداز دیس پیدائیا ہے اور مقرر دی نہ میں نازل کرتا رہتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرد کردونظ تریخار فرماہے۔

مخلیق رزق کا پیانه:

اللہ تعالی نے ای دیمن کو حیوانات کے دوق کا ذریعہ بتایا، ذیمن پر بارش ہوتی ہے، اور ذیمن رزق کے توانے اگئی ہے،
دیمن سے جو پیدا دارا گئی ہے اس کو لیکانے کیلئے گیر دعی سیاروں کا ذیمن کے گردگھوئے کا نظام ذریعہ بنتا ہے، مورج کی گری ذریعن سے اسکے والی کھیتیوں اور درختوں پر ظاہر ہونے والے پھیوں کو دیکاتی ہے، یہ نظام اللہ نے ایک خاص انکہ از وادر بیانہ سے مقرر کیا ہے، بادش کی مقرر دمقدار کی کثر سے جھیتی جاد ہوجاتی ہے، اور مورج کی گری کی کی یا صدے زیادہ گری ضموں کو خراب کردیتی ہے، بیش کی مقرر دمقدار کی کثر سے جھیتی بانہ میں روق کی پیدا دارد سے بی معروف ہیں، بیدائہ کی جانب سے مقرر ادراس کی تقدیر کا حصہ ہے۔ بیسی اسلب ایک مخصوص بیانہ میں روق کی پیدا دارد سے بی معروف ہیں، بیدائہ کی جانب سے مقرر ادراس کی تقدیر کا حصہ ہے۔ بیسی اللہ تعالی اس معمول کے نظام میں اپنی آئیات دکھائے، یا غلاست بیدار کرنے کہا فرق بھی کردیتا ہے، جس کے بعد بندہ چارونا چاراس کی آگر گڑائے ادراس کے سامنے اپنے نقر کا اظہار کرنے پر بجور ہو جاتے ہیں، کی جب یہ اسیاب اپنے معمول کے مطابق کام کرتے ہیں تو بہت کم شکر گذاری کرتے ہیں، اکثر ان نعموں اور مطابق کام کرتے ہیں تو بہت کم شکر گذاری کرتے ہیں، اکثر ان نعموں اور رحمتوں سے بالکل غلام میں ہوئے ہیں۔

عقيده:

زیمن کوستاروں اور افلاک کے نقصانات اور حاوقات ہے بچانے کیلئے اللّٰہ نقالی نے اس پر ایک محفوظ حصت کو بنایا ہے، اس میں بھی اللّٰہ نقالیٰ کی مقرر کردو تغذیر کا و فریا ہے۔

## سقف محفوظ فضائي پيانه:

نفائے بسیط میں سیارے اپٹی نہایت درجہ مہلک بھی چیوڑتے ہیں، ای طرح ان میں ہے بہت موں سے غیر معمولی روشی کا اخراج ہوتا ہے، بہت سے بخت پر فیلی شند کی چیوڑتے ہیں، اور ان میں سے بہت موں سے مہلک شعامیں آنگتی ہیں، اور ان میں سے بہت موں سے مہلک شعامیں آنگتی ہیں، اور ان میں سے بہت موں سے مہلک شعامیں آنگتی ہیں، اگر بیسب یاان میں سے کوئی ایک ہمی راست زمین تک بہتے جائے تو زمین پر زعد کی باتی شدہ ہمان سے محفوظ رکھنے کہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کے گردایک خاص محفوظ حجت کو بنایا ہے، جس سے ان مادوں کے مہلک افر ات زمین تک نہیں بہتے پاتے ، لیکن ساتھ آئی جرست آئیز طور پر ان تمام مادوں کے ضرور کی اجزاء جوزندگی کی بقاء کیلئے از حدان زی ہیں چھن چھن کر زمین پر آئی ساتھ آئی کے مہلک افر ات اس حجت کے پر سے علیمدہ کردئے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اس کی تقذیر کا

وَجَعَلْنَا السَّمَآء سَقُفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُغْرِضُونَ ﴿الانباءِ)

## عقيده:

ہوا وَں کو الله تعالیٰ نے ایک خاص اندازہ اور پیاندے بنایا ہے، اس میں بھی اللہ کی جانب سے مقرر کردہ تقذیر کارفر ما

## بهواؤل كالبيانية

اس زمین پراللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا ایک مخصوص نظام بنایا ہے، ہواؤں کا یہ نظام اللہ کی تقدیم کا حصہ ہے، جوایک خاص مقررہ بیانہ پرچلتی ہیں، اگر بیہوائیں اس مخصوص بیانہ کے ساتھ زمین پرنہ ہوتیں تو کرہ ارض پرزندگی محفوظ ہی نہ ہوتی۔ کرہ ارض کے گرد اللہ تعالیٰ نے ہوائی کرہ رکھا ہے جو زمین کو گھیرے رکھتا ہے، اس ہوائی کرہ کی کئی پرتیں و پروے ہیں، ان میں سے ایک وہی ہے جو جس کا او پر ذکر ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو سقف محفوظ بنایا ہے، اس کے علاوہ بھی ہوا کی گئی پرتیں زمین کے گردموجود ہیں۔

ہوا ئیں کہیں کم ادر کہیں زیادہ ہوتی ہیں، جہاں ہوا زیادہ ہوتی ہے وہاں ان کا دیا ؤبڑھ جاتی ہے، اور جہاں کم ہوتی ہیں دہاں ان کا دیا ؤ کم ہوتا ہے۔

ہوا کی کو اور کو اللہ تعالیٰ نے بارش کو لانے کا ذریعہ بنایا ہے، ایک سادہ آئے ہے۔ دیکھنے والا بھی اس کو یآ سانی دیکھنا ہے کہ ہوا کمیں بادلوں کو ادھر ادھر لئے پھرتی ہیں، لیکن ہواؤں کا نظام اس ہے کہیں بڑھ کر ہے، ہمندر سے پانی کو ذرات کی شکل ہیں اٹھانہ اور پھران کو ہادلوں کی شکل ہیں ڈھالنا اور پھران کو ذہان کو ذہان کو ذہان ہواؤں کا اٹھانہ اور پھران کو ہادہ کی شکل ہیں اٹھانا اور پھران کو زیادہ کی شکل ہیں اٹھانا ایک نہایت پیچیدہ اور غیر معمول نظام ہے جو ایک مخصوص مقررہ پیانہ کے کام ہے، ہمندر کے پانی کو ذرات کی شکل ہیں اٹھانا ایک نہایت پیچیدہ اور غیر معمول نظام ہے جو ایک مخصوص مقررہ پیانہ کے تحت ہوتا ہے، یہ اللہ تعدیل کی نقد برکا حصہ ہے، اور پھر بیاس بڑے بیانہ پر ہوتا ہے کہ خشکی پر موجود جانداروں کی سال بھر کی

CACALLANDE DE CONTROLLANDE DE

پانی، رزق اورمومی تبدیلی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور پھر سال برسال ہوتا رہتا ہے، بیسب اللّٰہ کی جانب سے مقرر ا اور مخصوص اعداز وسے انجام یار ہاہے۔

#### عقيده:

## زمین کی ر ہائش کا پیاند:

پھراس زمین کوانڈرتعالی نے اس پررہنے والوں کیلئے فرش بنایا جس پروہ چلتے پھرتے ہیں،اپنے مکان تغیر کرتے ہیں، اس کو کھود کر پائی نکال لیتے ہیں، زمین نہ بہت زیادہ سخت ہے کہ اس کو کھودا ہی نہ جاسکے، نہ بہت زیادہ زم ہے کہ انسان اس میں دھنستا چلا جائے، یہ آیک خاص اندازہ اور مقررہ پیانہ سے بنائی کی گئی ہے۔

خود زیس میں اتن کشش ہے کہ وہ دور دراز کے ساروں کو اپن جائب کھینجی ہے، اگر دومرے سیارے آپس میں ایک دومرے کی کشش میں نہ ہول تو بعض سیارے زمین کی کشش سے بھی گرائے جا کیں، اس کا تقاضد تو یہ تھ کہ خود زمین پر جو چیز یں ہیں مثلاً اس پر ہے والے انسان اور جانور وغیرہ زمین کی کشش سے زمین کے اندردھنس جاتے، کین سیاللہ کا ایک خاص نظام ہے کہ دومرے سیارے اپنی کشش سے زمین پر موجود چیز ول کو اپنی جائب تھینچ ہیں، جس سے زمین پر موجود چیز ول کو اپنی جائب تھینچ ہیں، جس سے زمین پر موجود پیز ول کو اپنی جائب تھینچ ہیں، جس سے زمین پر موجود بیر تھین قات کو اپنی کشش سے اپنی موجود بیر تھین قات کو اپنی کشش سے اپنی موجود بیر تھین قات کو اپنی کشش سے اپنی سیاروں کی کشش اور دومرے سیارے زمین کی کشش اور دومرے بیاروں کی کشش کو اور تو تھیں اور خمین کا کشش اور دومرے سیاروں کی کشش کا اندازہ بھی ہو یا تھیں ہو یا تھیں، ہیں ہو یا تھیں، ہیں ہو یا تھیں، ہیں ہو کی کشش کا اندازہ بی کی کشے اور پر غین کا کشش کا اندازہ بی تہ ہو کے اور زندگی گذارتے ہوئے ان دونوں کی کشش کا اندازہ بی تہ ہوا کہ اور زندگی گذارتے ہوئے ان دونوں کی کشش کا اندازہ بی تہ ہوئے اور ان کی کھین میں تقدر کی جو تھیں اپنی تھیں ہو تی تیں، اس کی کھی تھیں ہو تی تیں، اس کی کی جو دومر کی کشش کا اندازہ بی تہ ہوئے کو تی تھیں اس کی بوجود ہم اس پر نبایت بھیں ہو تی ہیں۔ اس کی بی غیر معمولی حرکت ہمیں محمول تک نبیس ہوتی ، میر مقوظ گوشہ ہمارے لئے ایک خاص بیاند اور مقررہ و سیاری کی بوجود ہم اس پر نبایت بھیں ہوتی ، میر موظ گوشہ ہمارے لئے ایک خاص بیاند اور مقررہ و بنائے گیا ہے۔

## عقيده:

دن ورات اوران کوایک کے بعد دومرالانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بیانہ مقرر کیا ہے، اس میں بھی اللہ تعالی کی '

جانب ہے مقرر کردہ تقدیر کا رفر ماہے۔

دن اور رات کا پیانه:

ز مین پر معاش کے نظام کو جاری کر کھنے کیلے اللہ تعالی نے دن اور دات کا نظام بنایا، دات اور دن کا بے نظام اللہ تعالی نے دن اور دات کو آمام کیلئے دوئن اور کھلا ماحول چاہئے جو دن میں مقرر کیا اور دات کو تاریخی والی بنایا تاکہ تخلوقات اس میں آمام بنایا، کام کرنے کیلئے روشنی اور کھلا ماحول چاہئے جو دن میں مقرر کیا اور دات کو تاریخی والی بنایا تاکہ تخلوقات اس میں آمام سے اپنی تھکن منائیں اور نیند کو تھک خت کرنے دات بیں لاسکتے اور اگر صرف دات چھائی دہتی تو بندے قیامت تک محنت کر کے دات نہیں لاسکتے اور اگر صرف دات چھائی دہتی تو بندے قیامت تک محنت کر کے دات نہیں لاسکتے اور اگر صرف دات چھائی دہتی تو بندے قیامت تک محنت سے دن نہیں لاسکتے ، دات اور دن کا بیرفاص پیانہ اللہ کی جانب سے مقرر سے اور مخلوقات کی پیرائش میں اس کی نقذ ہر کا

عقيده:

تخليق حيوانات كى ساخت مين بياند:

اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق میں تناسب اور موز دنیت ہے، جس کا ہم دن و رات مشاہدہ کرتے ہیں، پھر بھی اس پر غور نہیں کرتے ، جب ہم مخلوق میں تناسب اور موز دنیت ہے، جس کا ہم دن و رات مشاہدہ کرتے ہیں، پھر بھی اس پر غور نہیں کرتے ، جب ہر مخلوق اللہ کی آیات میں ہے ہے، حیوانات کی تخلیق بھی آئیں آیات میں ہے ہے، اور دعوت غور دفکر دیتی ہے، حیوان خواہ وہ ہاتھی جیسی عظیم مخلوق ہو یہ مرکنلوق اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ایک خاص پیانہ میں مخلوق اینہ میں ہے۔ میں ہے ہیں ہو یہ مرکنلوق اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ایک خاص پیانہ میں مخلوق کی ہیں ہے۔

حیوان کے جسم کا ایک ظاہر کی ظم ہوتا ہے اور ایک ان کا باطنی نظم ہوتا ہے، ہرظم اللہ کی جانب سے حیرت انگیز مقررہ پیانہ میں ڈھلا ہوا ہے، ظاہر میں ہر حیوان ایک جسم رکھتا ہے، ایک حیوان دوسرے حیوان سے مختلف النوع ضرور ہوتا ہے لیکن ایک بی نوع کے جانور حیرت انگیز طور پر ایک ایک کیسا نیت رکھتے ہیں گویا ایک سانچے میں ڈھل کر نگلے ہیں، کیس ساخت، کیس ساخت، کیس ساعضاء اور کیساں خصوصیات کے حال ، میدور حقیقت اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کیلئے ایک خاص پیانہ مقررہ بہ پھر دوج وال اعضاء میں مثلاً دو ہا تھوں میں سے ایک ہاتھ اتنا بی لمباہوتا ہے جاتنا کہ دوسرا ہاتھ، ای طرح ایک آئے کی ساخت دوسری ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی سے جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ حیوانی جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ حیوانی جسم کا باطنی نظام اس سے کہیں ذیادہ حیرت انگیز ہے، اس میں بے شار اندرونی نظام جاری ہیں اور ان میں سے حیوانی جسم کا باطنی نظام اس سے کہیں ذیادہ حیرت انگیز ہے، اس میں بے شار اندرونی نظام جاری ہیں اور ان میں سے حیوانی جسم کا باطنی نظام اس سے کہیں ذیادہ حیرت انگیز ہے، اس میں بے شار اندرونی نظام جاری ہیں اور ان میں سے حیوانی جسم کا باطنی نظام اس سے کہیں ذیادہ حیرت انگیز ہے، اس میں بے شار اندرونی نظام جاری ہیں اور ان میں سے حیوانی جسم کا باطنی نظام اس سے کہیں ذیادہ حیرت انگیز ہے، اس میں بے شار اندرونی نظام جاری ہیں اور ان میں سے

The Court of the C

بر بھام ایک خاص پایند پر چل رہا ہے ، نواتنا جیرت انگیز ہے کہ و نیا کی کوئی جین اس کے عملی مظاہر و ،اس کی پابندی ،اس کے خود کارونیا می دفام اور مغالبی منظام اللہ تقرائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس بیوائی جسم میں جو الگ الگ اظام اللہ تنی کی نیائے میں ان ان میں مثانا

تنفسی (سانس لینے کا) نظام ، دوران خون کا نظام ، اعصائی نظام ، بضمی نظام ، اخراجی نظام ، خیرات کی بیدائش اورم ن کامل ، د ماغی نظام ، اعصائی نظام سے سب ایسی تفصیلات اور الله کی جانب سے مقرر کردہ ایسے پی نوں کوشنل بیس کہ ان کی تفصیل کے بیان کیلئے مجلدات درکار ہیں۔

ظاہر میں ہمیں جو صفات اور اعضا دیئے میے ہیں صرف ان کی معمد لی جا نکار سے پہتہ چات ہے کہ کس غیر معمولی مقرر ہ پیانداور خاص نفقہ ریس حیوانی جسم کی تخلیق ہوئی ہے۔

ر کھ:

حیوانی جسم کا عجیب وغریب حصہ ہے، جو حیوان کو دیکھنے لائق بنا تا ہے، آگار کی چیز کو دیکھنے کیلئے بہت ہی پیچیدہ نظام سے گذرتی ہے، آیک آگار کیھنے کہا جہاں کے گئی ھے ہوتے ہیں اور بیسب ل کرکام کرتے ہیں تبھی آگاد کیھنے کا عمل پورا کرتی ہے، قرنیہ آگاہ کی جھلی Cornea عمل پورا کرتی ہے، قرنیہ آگاہ کی جھلی Cornea کھ کا پودہ ہوں کو رہوں اور لا میں اور اسلامی کا نجال حصہ Retina عصب بھری موجود ہوں اور لا میں سے کوئی ایک بھی کم ہوجائے تو آگئے بندر جی بھاری ہوں۔ آگاہ بندر جی بھاری ہے، دونہ ان ہیں ہے کوئی ایک بھی کم ہوجائے تو آگئے بندر جی بھاری ہے، دونہ ان ہیں ہے کوئی ایک بھی کم ہوجائے تو آگئے بندر جی بھاری ہے، دونہ ان ہیں ہے کوئی ایک بھی کم ہوجائے تو آگئے بندر جی بھاری ہوں۔ کھاری سے کوئی ایک بھی کم ہوجائے تو آگئے بندر جی بھاری ہوں۔ کے اندر بیسارے اجزاء زیادہ دولی بنٹی میٹر حصہ بعنی ایک ان کے سے بھی کم حصہ بیس ہوئے ہیں۔

پہلے جب کھلتے ہیں تو آئے کھ میں روشن کا افعاس ہوتا ہے، ای منعکس روشن ہے ہی شکلیں بنتی ہیں، پھر بھہ رہ کا مرکزہ و ماغ کے بچھلے حصہ میں واقع ہے، جبکہ آئھ جس چیز کو دیکھتی ہے روشنی کے انعکاس کے ذریعہ آئھ کی بتی ہے اس کو بھہ رتی مرکز تک پہنچاتی ہے، اس کی شکل میں خاص نظام کے ذریعہ آئھ جو بچھ دیکھتی مرکز تک پہنچاتی ہے، اس کی شکل میں خاص نظام کے ذریعہ آئھ جو بچھ دیکھتی ہے دماغ کے بچھلے حصہ میں واقع بصارتی مرکز تک بہنچاتی ہے، جب وہ چیز جس پر آئھ کا ان کا ذہور کے دکھ تی دی ہے، یہ ممل مختر بیان کرنے کیلئے اور پڑھنے کیلئے بھی کتنا وقت لیتا ہے؟ جبکہ بصارتی سیکر اس تیزی کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کو بیان کرنے کیلئے اور پڑھنے کیلئے بھی کتنا وقت لیتا ہے؟ جبکہ بصارتی سیکر اس تیزی کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔

بیسب اللہ کا مقرد کردہ بیانہ ہے اور تخلیق حیوان میں اس کی تقدیر کا حصہ ہے، پھر مختف جانداروں کی آئھ مزید خصوصیات رکھتی ہیں، کھی کی آئھ جو صرف ایک کی میٹر کے معمولی رقبہ کو گھیرتی ہے، لیکن اس ایک کی میٹر کے رقبہ کا کھی کی تصوصیات رکھتی ہیں، کھی گئی آئھ جو ران کی میٹر کے روز کی کھی آئھ میں آٹھ ہزاد عدے اللہ تعالی نے رہ کھی ہیں، بعض جانوروہ ہیں جو اندھیرے میں دیکھتے ہیں اور بعض جانوران کی مادہ آئھ میں کا دراک کر لیتے ہیں جو انسان یا دوسرے جانورانی سادہ آئھوں سے نہیں دیکھ یاتے ، بیسب ابتہ تعالی

## The manual of the second of th

كامقرركروه باندب براضاني فعوصيت أيك اضافي عمل اوراضافي باند فعوس كاحال جونات

توت شامه

سوتکھنے کی صلاحیت، اس کے ڈر بیدانسان خوشبوسونگھ کرلطف و حظ لیتا ہے، جبکہ اس کے ڈر اید بد بو کا ادراک کرتا ہے، جبکہ اس کے ڈر اید بد بو کا ادراک کرتا ہے، جبکہ کو محسوس کرتا ہے، غذا کی اجھائی یا برائی کومحسوس کرتا ہے، قوت شامہ بیک وقت اتھی بری، بلکی تیز ، قریب ادر دور کی متعدد طرح کی بوکومسوس کرتی ہے، کسی چیز کو کھانے سے پہلے اس کوسونگھ کر جا ندار پہتہ چلاسکتا ہے کہ دہ اچھی ہے یا بری، آگر توت شامہ نیز کو کھانے سے پہلے اس کوسونگھ کر جا ندار پہتہ چلاسکتا ہے کہ دہ اچھی ہے یا بری، آگر توت شامہ خیوانی جسم میں اللہ کی تقذیر کا حصہ ہے۔

انقصان پہنچائے ، بی قوت شامہ حیوانی جسم میں اللہ کی تقذیر کا حصہ ہے۔

عا فظه كا نظام:

محسوسات علم حاصل کرنے کا ذرابعہ ہیں اور حافظہ ان معلوبات کو محفوظ کرتا ہے، کوئی بھی جا ندار کسی چیز کو دیکھے لے حافظہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے، کوئی چیزس لے وہ حافظہ بیس محفوظ ہوجاتی ہے، کوئی چیز سونگھ لے وہ حافظہ بیس مجفوظ ہوجاتی ہے، کوئی چیز پھے لے حافظہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اور بوقت ضرورت حافظہ سے ان کو یا دکرسکتا ہے، حافظہ کا بینظام اللہ تعالی نے ایک خاص اندازہ اورمقررہ پیانہ سے بنایا ہے، جسم حیوانی کی تخلیق میں بیالٹہ کی تقدیم کا اہم ترین حصہ ہے۔

لس

اورمس کااحساس حیوانی جم میں ایک خاص بیانداور مقررہ اندازہ سے رکھا گیا ہے، اس کے بدن کوکوئی چیز چھوجاتی ہے تو وہ نوراً دہاغ کواس کا پیغام بجواتا ہے، اگر وہ چیز انسانی بدن کے لئے نقصان دہ ہے، مثلاً: سخت جلانے والی ہے، یا سخت طندی ہے یا چینے والی ہے، یا چینے والی ہے دہاغ فورا اس مضوکو ہٹنے کا تھم دیتا ہے اور وہ عضواس چیز سے خود کو دور کر لیتا ہے، یا اللہ کا مقرر کردہ پیانہ ہے، ای طرح حیوانی بدن کوالی چیزیں بھی چھوتی ہیں جواس کو نقصان نوہ نیس بدن پر لیٹے ہوئے کپڑے یا ایس بی دوسری چیزیں جواس کے لئے نقصان دہ نیس ہیں، یہ ساس اس کے لئے نقصان دہ نیس ہے اس کا تجربہ ہوجانے کے بعدوہ اس کے حافظہ بی محفوظ رہتا ہے اور بار بارد ماغ کواس تیزی سے پیغام رسانی نہیں کرتا ہو ہے۔ یہ اس کو تونی نقصان دہ چیز جس سے ذہب حیوانی کی زندگی اجرن ہوجائے، یہ اس وقت چونکن اور زیادہ متحرک ہوتا ہے جبکہ اس کوکوئی نقصان دہ چیز جس سے ذہب حیوانی کی زندگی اجرن ہوجائے، یہ اس وقت چونکن اور زیادہ متحرک ہوتا ہے جبکہ اس کوکوئی نقصان دہ چیز جس سے ذہب حیوانی کی زندگی اجرن ہوجائے، یہ اس وقت چونکن اور زیادہ متحرک ہوتا ہے جبکہ اس کوکوئی نقصان دہ چیز جبوئے، رہنے کا اللہ کے خاص مقرد کردہ پیانہ کا حصہ ہے۔

: 2506.

 Continue of the second of the

اعصالی خلیات ہوتے ہیں، ان میں غیر معمولی تر کی نظام ہوتا ہے، جوایک موکھرب کنشنس کے ذرایعہ کل میں آتا ہے۔

عالمی مواصلاتی نظام جولا کھوں ٹیلی فون کالس کو متحرک کرتا ہے کسی بھی حیوانی بھیجہ کی کارکردگی کے آئے بالکل معمولی حیثیت رکھتا ہے، سائنس وان جو آئے وان نت نئی مشینیں بناتے ہیں سیاعتراف کرنے ہیں کہ انسان کیلئے یہ بھی ممکن بی نہیں ہے کہ وہ حیوانی بھیجہ جیسی کارکرد کوئی مشین جواس ورجہ کششنس رکھتی ہواور آئی رفتار اور آئی خصوصیات والی ہو بیدا کر سکے،

حیوانی جسم میں بھیجہ اللہ کی جانب سے مقرر کردہ اور خاص اندازہ اور بیانہ کا آلہ ہے اور اللہ کی تقذیر کا حصہ ہے۔

بلاشینم وانداز و سے بھر پوران غیر معمولی تخلیقات کا خالق بڑے علم اور حکمت والا ہے، نا قابل تصور قدرت والا ہے، کار گیری اور کارسازی کا جو نظام اس نے بنایا ہے انسانی ذہن اس کی توصیف کے بیان سے قاصر ہے اور لامحالہ پینیبروں کی پیروی میں کہنا پڑتا ہے: لااصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔

عقيده:

۔ انسان کوئن تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کے مقابلہ میں احسن تقویم میں پیدا کیا اور خاص خصوصیات سے نوازا ہے، بیراللہ کی جانب سے انسان کی تقذیر کا حصہ ہے۔

مخلیق انسان کی ساخت میں بیاند:

انسان حیوانات میں سب سے او تجی مخلوق ہے، جواللہ تعالی کی تخلیفات میں شاہکار ہے، جس کواللہ تعالی نے ہرزاویہ سے ایک خوبصورت اورغیر معمولی بنایا ہے، جس کے طاہری اعضاء کی ساخت تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کے لئے اس کی جلد کوصاف وشفاف رکھا ہے، اس کی جلد کی شفافیت کی وجہ ہے ہی اس کو بشر کہا جاتا ہے، اس کی اشفان اور اعضاء کا تناسب و گیرتمام مخلوقات میں سب سے بہترین ہے، اس کا چلنا، بیشھنا، لیٹنا ہر زاویہ میں اس کا تناسب دیگر مخلوقات کے مقابلہ میں ایک بہترین پہلور کھتا ہے، تمام مخلوقات میں انسان کا میہ مقام پہلے سے طے شدہ ہے اور اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے۔

پھرعقل اوراس کے استعال میں اللہ تعالی نے اس کوایک خاص مقام دیا ہے جو اس کو دیگر تمام مخلوقات سے مت زکرتا ہے ، عقل اوراس کے دیگر ذرائع علم اسے اس دنیا کو بر تناسکھاتے ہیں ، دنیا کواس طرح بر تنا، اپنا علم کے وس کل کواستعول کرنا ، حفوظ کرنا ، حفوظ معلومات اور ان کے مطابق تجربات سے حقائق تک پہنچنا اور دنیاوی اور ان وسائل سے حاصل معلومات کو محفوظ کرنا ، حفوظ کرنا ، حفوظ کرنا ، حفوظ کرنا ، کو مقابلہ نہیں کرستی ، قوتوں کو مخرکر تنا ، اور ان علوم کو مدقون کر کے ترقیات کو آگے بڑھانا ، ان سب میں دنیا کی کوئی مخلوق انسان کا مقابلہ نہیں کرستی ، اس طرح سے مخلوقات میں اس ذمین پر احت کے خیات اور بادشائل کرنے والی مخلوق انسان ہی ہے ، چنا نچہ زمین پر احت کے خیات مقابلہ ماکو اللہ تعالی کی جانب سے کہ وہ ان مقاصد کو پورا کرے ایک خاص حیثیت سے بی اس کی تخلیق ہوئی ہے ، بیسب صفات اس کو اللہ تعالی کی جانب سے کہ وہ ان مقاصد کو پورا کرے ایک خاص بیا نہ اور مقررہ انداز ہ سے دیے گئے ہیں اور بیاس کیلئے اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے۔

عقيده

سند. عورت ومرد کی تخلیق میں اللہ نے فرق رکھا ہے اور ہردو کی جدا جدا خصوصیات میں خاص بیانہ مقرم ہے، یال سینے اللہ کی جانب سے مقرر تقدیر کا حصہ ہے۔

ز و ماده اورعورت ومرد کی ساخت میں بیانه:

تام کلوقات کی تخلیق جوڑوں کی شکل میں ہوئی ہے جواکی وصرے سے ل کر کمل ہوتے ہیں، جانداروں میں ہمی نرو مادہ آک دوسرے کے جوڑ ہیں اور انسانوں میں مرد وعورت ایک دوسرے کے جوڑ ہیں، مخلوقات کی جوڑوں کی شکل میں پیدائش اللّٰہ کا مقرر کردہ پیانہ ہے اور اس کی تقدیر کا حصہ ہے۔

جوں کے جون میں میں مقصد کے تحت الگ الگ ساخت میں بیدا کئے جیں، یاان کی ساخت میں جوفرق ہے وہ خاص بیانہ اور ہمر مقصد کے تحت الگ ساخت میں بیدا کئے جیں، یاان کی ساخت میں جوفرق ہے وہ خاص بیانہ اور ہمر مقصد کی تحیل کرتا ہے جس کیلئے وہ بیدا ہوا ہے، اور ہمر ایک ممل طور پر اس مقصد کی تحیل کرتا ہے جس کیلئے وہ بیدا ہوا ہے، اور ہمر ایک کوایک فاص اندازہ اور بیانہ میں وہ سارے اسباب واعضاء دیے گئے ہیں جس کے لئے ان کی تخلیق ہوئی ہے، یہ بھی ان کی تفاری کا حصہ ہے۔
کیلئے اللہ کی تفاری کا حصہ ہے۔

## عقيده:

\_\_\_\_\_\_ دنیا میں تو موں کا عروج و زوال ان کی تقدیر کا حصہ ہے، ہر عروج و زوال اللہ کی جانب سے مقدر ہے جس میں اس کی حکمتیں کارفر ماہوتی ہیں۔

## قوموں کے عروج وزوال میں پیاند:

الله کی پیدا کردہ اس زمین پرایک نسل کے بعد دوسری نسل پیدا کی جاتی ہے، ہرنسل وقوم کا ایک وقت مقرر ہے، کوئی نسل وقوم نہ وقت سے پہلے آتی ہے اور نہ مقررہ وقت سے دیر کرتی ہے، کس کو کب پیدا ہونا ہے اور کب ختم ہو جانا ہے اللہ کی جانب سے مقرر ہے، بیاللہ کی نقذیر کا حصہ ہے۔

ای طرح تو موں کا عردج و زوال بھی اللہ کے یہاں مقررہے، کمی قوم یا فرد کو زمین میں اللہ تعالی بی حکومت و ملوکیت عطاء فریاتے ہیں، جب کسی حاکم قوم کا وفت ختم ہوجا تاہے تو بھراس کو زوال سے دوجار کرتے ہیں، اللہ تعالی فریاتے ہیں کہ اس طرح سے وہ زمین پر فساد کا سلسلہ ختم کرتے ہیں، اور پھر کمی اور قوم کوعروج عطاء کرتے ہیں، بید در حقیقت اللہ کی ملوکیت ہے جہاں اس کی مشیت چلتی ہے اور ہوتا وہ ہے جواللہ چاہتا ہے، اللہ نے ہرایک کے لئے خاص وقت اور بیانہ مقرر کیا ہے اور کوئی چیز اس کی مقررہ تقدیر سے ہٹ کر نہیں ہوتی ہے۔

واقعات کے پین آنے میں اسباب کی بھی حقیقت ہے کیونکہ اللہ نے بی اسباب کو بھی پیدا کیا ہے، کسی بھی واقعہ کے

> عقیدہ: پیدونیااللّٰہ کی ملکیت ہے، یہاں وہی ہوتا ہے جواللّٰہ چاہتا ہے،اللّٰہ کی چاہت کے بغیر یہاں جھے ہیں ہوتا۔

> > عقيده:

سیمین اپنام کے مطابق تقریر لکھ دیئے کے بعد اللہ تعالی نے بندوں کے عموی اعمال کے بارے میں چا کہ دہ ویسے داتع ہو جایا کریں جیسے بندے چاہتے ہیں، تاکہ آزمائش کا مرحلہ پورا ہو۔

مشيت الكي:

تقدریے متعلق تیسری اہم صفت اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ جو جا ہتا ہے کرتا ہے، اور اس کے علاوہ سب اس کی مخلوق ہیں، اس کی مخلوق میں جو وہ جا ہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو دہ نہیں جا ہتا نہیں ہوتا ہے۔

یہ پوری کا تنات انٹد کی مملکت ہے، یہاں وہی ہوتا جواس کی مشیت ہیں ہو، اس طرح اس کی تمام مخلوقات وہی کرستی ہیں جووہ چاہتا ہے، جووہ نہیں جاتا وہ نہیں کرسکتیں، افغاک اور آسانوں کے بس بین نہیں ہے کہ وہ التدکی مشیت سے انجواف کر کے خود سے اپنی کوئی راہ متعین کر بے مورج، چاند، زبین اور سیارے اس کی مشیت کے تابع ہیں، فرشتے اس کی مشیت کے تابع ہیں، مظاہر فطرت اس کی مرضی کے تابع ہیں، آگ، پانی، ہوا، ٹی، جمادات، نباتات، چانداروں کا وہ نظام جواس نے جہتی طریقے سے طے کیا ہے جس کے بیدا کرنے اور اس کو چلانے میں خود جانداروں کا کوئی دخل نہیں ہے، سب اللہ کی مشیت کے تابع ہیں۔ آگ، بیدا کرنے اور اس کو چلانے میں خود جانداروں کا کوئی دخل نہیں ہے، سب اللہ کی مشیت کے تابع ہیں۔

#### عقيده:

اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس مخلوق کو جس تعداد میں چاہتا ہے پید کرتا ہے، وہ اپی مخیت ہے کس کو کیا بنائے گا پہلے ہے مقدر ہے۔

## تخليق مين مشيت الهي:

اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بیدا کرتا ہے، جیسی گلوقات چاہتا ہے بیدا کرتا ہے، کوئی گلوق اس کی چاہت کے خلاف کوئی چیز طے نہیں کرسکتی، وہ جس کو چاہتا ہے جتنی تعداد میں چاہتا ہے بیدا کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے قرشتہ بناد ہے، جس کو چ ہے، انسان بناد ہے، جس کو چاہے جن بناد ہے، جس کو چاہے کوئی اور جانور بناد ہے، جس کو چاہے نربنائے جس کو چاہے ، دہ بن جس کو چاہے مرد بنائے جس کو چاہے مورت بنائے اورائ طرح جس کو چاہے نربیداولا دوے اور جس کو چاہے بیٹریاں دے۔ The State of the S

وہ اپنی مشیت سے کس کو کیا بنائے گا اس کی جانب سے پہلے سے طے شدہ ہے اور پہلے سے اس کے عم میں ہے کون کیا ہے گا،اوراس کی جانب سے مقرر کر دہ تقدیر کا حصہ ہے۔

ای طرح مخلوقات اورانسانوں کی تعداد سب کی بیدائش اللہ کے یہاں مقررے، انسانوں کی مقدر تعداولان فی بیدا ہوکر رہے گی ، انسان اولا وروکئے کیلئے خواہ عزل کرے خواہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے جس کو بیدا کرنا اللہ کے یہاں مقدر ہو چکا ہے وہ بیدا ہوکر دہے گا۔

## عقيره:

الله نے اپنی مشیت سے جس کے لئے جورزق طے کیا ہے وہی ملتا ہے۔

## رزق کی عطاء میں مشیت:

ز مین و آسان کارزق کونکالنااللہ کی مثیت پر مقدر ہے ، وہ جب جاہے جس کیلئے جاہے رزق کی فراوانی مقدر کروے اور جب جاہے جس کیلئے جاہے رزق کی تنگی مقدر کر دے۔

جس طرح الله تعالیٰ نے رزق کو پیدا کرنے کے اسباب ایک خاص اندازہ اور مقررہ پیانہ سے بڑاہے ہیں، اور اس کی جانب سے پہلے سے طرح اللہ تعالیٰ ہے جس کو جتنا جا ہے رزق جانب سے پہلے سے سطے شدہ ہے کہ کب کتنا رزق پیدا ہونا ہے، اس طرح بیاس کی مشیت ہے کہ وہ جس کو جتنا جا ہے رزق دے۔ دے، جس توم یا فرد کیلئے جا ہے رزق کشادہ کردے اور جس توم یا فرد کیلئے جا ہے رزق کوئٹ کردے۔

وہ جب چاہے آسان سے بارش کوروک دے اور قط لے آئے ، وہ جب چاہے بارش کا تناسب بڑھادے اور سیلا بوں سے زمین کے خزانوں کو تباہ کردے ، جس کو چاہے اسباب رزق بحر پورعطاء کردے اور اس سے قائدہ بہنچائے ، اور جس کو چاہے اسباب بحر پوردے اور جس کیلئے جاہے اسباب رزق بیں چاہے اسباب بحر پوردے کربھی ان اسباب سے قائدہ اٹھانے ہے اس کو محروم کردے اور جس کیلئے جاہے اسباب رزق بیس مین کے موتا ہے مرف اللہ کی مشیت سے کیا ہوتا ہے اس کے علم و سے کتاب تقدیم میں موجود ہے۔

#### عقبيره

وہ جس کیلئے جا ہے نفع مقدر کرے، جس کیلئے جا ہے نقصان مقدر کرے، جس کیلئے جا ہے صحت مقدر کرے اور جس کیلئے جا ہے مرض مقدر کرے۔

## نفع ونقصان اورصحت ومرض مين الله كي مشيت:

نفع دنقصان ادرصحت ومرض سب الله کی مثیت کے تالع ہیں، اللہ جس کو جاہتا ہے نفع دیتا ہے جس کو جاہتا ہے نقصان دیتا ہے، جس کو جاہتا ہے صحت دیتا ہے جس کو جاہتا ہے مرض دیتا ہے، سب پچھاس کی مثیبت سے ہوتا ہے۔ COCHE TYN DOWN ON THE OWN OF THE STORY

کسی کونفع کرنفع کرنفع کرنفع کرنے تو اللہ کی مشیت سے پہنچا کہ وہ پہلے سے اس کی نقد میر شرکھا تھا، کسی کونقصان ہوا تو وہ اللہ کی مشیت سے ہوا اور اس کی تقدیم میں بہلے سے ہوا اور اس کی تقدیم میں وہ کہ میں میں ہوئی تھی۔

کوئی بیار ہوا تو اللہ کی مشیت سے ہوا، وہ بیاری اس کی تقدیم میں پہلے سے کہ می ہوئی تھی۔

تنع ونقصان اورصت ومرض کے لئے اللہ تعالی اسباب کو بھی ذریعہ بناتا ہے اور اسباب کے ذریعہ بیر حالات ان برانا اس کے بہتر ہوتا ہے کہ اسباب بیش آئے کے باوجود حالات نہیں پیدا ہوتے؛ کیونکہ ان اسباب سے حالات پیدا ہوتا بعضوں کی تقدیر میں تکھانہیں ہوتا، مثلاً بیاری کے اسباب بیدا ہوتے ہیں لیکن بہت سوں کو بیاری نہیں ہوتی؛ کیونکہ اس کی تقدیر میں بیاری تھی ہوئی نہیں ہوتی، طاعون پھیلٹا ہے، اسباب ہرا کی کیلئے ہوتے ہیں، لیکن آئیس کے بیج میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن آئیس کے بیج میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو طاعون زوہ علاقہ میں صحت مندر ہے ہیں کیونکہ مسبب الاسباب نے ان کے لئے اسباب کو غیر مؤثر بنادیا ہے، حدیث کے مطابق جو تحض اللہ کو مسبب مان کر اس بات پریقین رکھتا ہے کہ مرض اسباب نہیں اللہ دیتے ہیں تو وہ یقین اور اس کے مطابق جو تحض اللہ کو مسبب مان کر اس بات پریقین رکھتا ہے کہ مرض اسباب نہیں اللہ دیتے ہیں تو

#### عقيده:

الله تعالیٰ کی مشیت اوراس کی جانب سے مقرر کردہ مخلوقات کی تقدیر بھکتوں سے بھر پوراور با مقصد ہوتی ہے۔ الله تعالیٰ کا ہرکام محکمت سے بھر پوراور با مقصد ہوتا ہے:

الله تعالیٰ جو جا ہتا ہے کرتا ہے ، جو جا ہتا ہے پیدا کرتا ہے ، ان سب کا بیمطلب نہیں ہے کہ ابند تعالیٰ کا کوئی کام حکمت و مقصد سے خالی ہوتا ہے۔

الله تعالیٰ کا ہر کا م تحکمت ہے جر بوراور بامقصد ہوتا ہے،اس نے جو پچھ بحی بیدا کیا ہے بامقصد پیدا کیا ہے، نہ کا ئنات کی تخلیق، نہ مخلوقات کی تخلیق اور نہ بی ان میں انسانوں کی تخلیق پچھ بھی ہے، مقصد بیس ہے،اللہ تعالیٰ عبث اور باطل کا منہیں کرتا م

ايها خيال كرنا كماللدتعالى في بع حكمت اور بمقصدسب بحفظيق كيا ب كفرب-

عقيده:

تحسی کی بھی تفتر بر میں اللہ تعالی ظلم ہیں کرتے ،سب کے ساتھ عدل کرتے ہیں، ہاں وہ جس پر چوہیں فضل کا معاملہ بھی کر سکتے ہیں اورکرتے ہیں۔

## عدل فضل:

ای طرح الله نعالی جس کوجو چاہتا ہے بنا تا ہے، جس کو جنتا چاہتا ہے عطاء کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مرد بن تا ہے جس کو چاہتا ہے قورت بنا تا ہے، وہ مردوں کوقؤ ام بنا تا ہے اوران کو تورنوں پر یک گونہ برتری عطا کرتا ہے، بیاس کافضل ہے، جس کو چاہتا ہے رزق میں کشادگی دیتا ہے اور جس کیلئے جاہتا ہے تکی کرتا ہے،اس کا بیمطلب نبیں ہے کہ اللہ فائم ہے، ہر گرنبیں اللہ تی لی نے جس کو جیسا بنایا اور جس کو جو یکھ دیا وہ اس کا عین عدل ہے، ہاں اگر وہ کسی کو واقعۃ بڑھا کر دیتا ہے تو وہ اس کا نشل ہے،اوراس کو اس بات کا بوراا فقیار ہے کہ وہ جس کے ساتھ جائے فضل کا معالمہ کرے۔

تمام کلوق ت الله تعالیٰ کی ملکت ہیں، وہ ان کے ساتھ جو چاہے کرے، لیکن بیاس کا حسان ہے کہ دنیا کے مفلس ترین اور محروم ترین انسان کو بھی اس نے لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے نواز اہے، اس کی تخلیق اور ربو بیت ہیں ہی اسے احسانات ہیں کہ ان کو شار کرناممکن نہیں ہے، رہی یہ بات کہ اس نے کسی کو بچھ یا بہت بچھ بڑھا کر دیا ہے توبیاس کے نفشل کی بات ہے وہ جس پر چاہے اضافی فضل کرسکتا ہے۔

عقيده:

تمام مخلوقات الله كى ملكت بين اور كائت الله كى مملكت به وه الخي مخلوقات كے ساتھ! بن مصلحوں اور مخلوقات اور بندوں كيلے اس كى حكمتوں كے مطابق جو جاہتا ہے كرتا ہے ، الله تعالىٰ ہے كوئى بينيں كہرسكتا ہے كداس نے بيكام كيوں كيا؟ سى كام كوا سے كيوں نيا؟ وغيره ، اس طرح كاكوئى سوال الله تعالىٰ ہے نہيں كرسكا، كون ہے جواللہ كے علم وحكمت كے مقابلہ بين اپن ناقص عقل كولا سكے ، اوركون ہے جواللہ كى قدرت كے آ گے تھم بر سكے ، نہ بندوں كے پاس وہ عقل وحكمت ہے جس نے وہ اللہ كے افعال بركمی قتم كی تنقيد كر سكے اور نہ بندوں كی بيد بيشيت ہے سكے ، نہ بندوں كے پاس وہ عقل وحكمت ہے جس نے وہ اللہ كے افعال بركمی قتم كی تنقيد كر سكے اور نہ بندوں كی بيد بيشيت ہے كہ وہ كاس كاس كے مقاب بر غالب ہے ، اس كے وہ کہ ہو كے بندوں كيلے خيرات ميں ہے جو اس نے ان كے لئے طے كيا ہے اس كو بورے اعماد اور مجروسہ كے ساتھ اسے نے خير سے جو اس نے ان كے لئے طے كيا ہے اس كو بورے اعماد اور مجروسہ كے ساتھ اسے نے خير سے جو اس نے ان كے لئے طے كيا ہے اس كو بورے اعماد اور مجروسہ كے ساتھ اسے نے خير سے جو اس نے ان كے لئے طے كيا ہے اس كو بورے اعماد اور مجروسہ كے ساتھ اسے نے خير سے جو اس نے ان كے لئے طے كيا ہے اس كو بورے اعماد اور مجروسہ كے ساتھ اسے نے خير سے حوال نے ان كے لئے طے كيا ہے اس كو بورے اعماد اور مجروسہ كے ساتھ اسے نے خير سے جو اس نے ان كے لئے طے كيا ہے اس كو بورے اعماد اور محروسہ كے ساتھ اسے نے خير سے جو اس نے ان كے لئے طے كيا ہے اس كو بورے اعماد اور محروسہ كے ساتھ اسے نے خير سے حوال نے ان كے لئے طے كيا ہے اس كو بورے اعماد اور محروسہ كے ساتھ اسے نے خوال ہے اس كو بورے اعماد اور محروسہ كے ساتھ اسے کے سے حوال ہے اس كو بورے اعماد اور محروسہ كے ساتھ اسے کی سے حوال ہے اس كو بورے اعماد اور محروسہ كے ساتھ اسے کی سے حوال ہے اس كو بورے اعماد اور محروسہ كے ساتھ اسے کی سے حوال ہے اس كو بورے اعماد اور محروسہ كے ساتھ اسے کی سے موران كی سے موران كی سے موران كے سے موران كے اس كو بور کے اسے کی سے موران كے موران كے اس كے سے موران كے موران كے سے موران كے موران كے موران كے موران كے سے موران كے موران كے موران كے موران كے

اشراط الساعة هي علامات تدل على قربهافمنها صغار موجودة منذ عهد طويل .... و منها كبار تنذر بقربها كالمهدى و عيسى و الدجال .... . (مرام الكلام)

عقيره:

تقدير مين اسباب كي اليميت:

ای طرح الله تعالی جو جاہتے ہیں کرتے ہیں، جو جاہتے ہیں دیتے ہیں، جاہیں تو رزق میں کشادگی کردیں اور جاہیں تو

COCONTRACTOR OF THE PROPERTY O

رزق میں تکی کردیں، پیسب تقیقت ہے لیکن اس کا پیر مطلب نہیں ہے کہ اسباب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اسباب کونتائے برآ مدہونے کا اہم ذریعہ بنایا ہے، پانی کوزندگی کا سبب بنایا، بارش کوز مین سیراب کرنے

اللہ تعالیٰ نے اسباب کونتائے برآ مدہونے کا اہم ذریعہ بنایا، آگ جلائی ہے، پانی بیاش بجھاتا ہے، محنت کشادگی لاتی

اور سرسبزی وشادائی لانے کا سبب بنایا، شادی کو اولا دکا سبب بنایا، آگ جلائی ہے، پانی بیاش بھاتا ہے، اسباب اختیار کرنے

ہوری تنگی لاتی ہے، اس طرح زندگی کے ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے اسباب کا سلسلہ رکھا ہے، اسباب اختیار کرنے

ہوری تنگی لاتی ہے، اس طرح زندگی کے ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے اسباب کوالیہ مقررہ بی نہ ہونا اللہ کی تقدیم کا حصہ ہے، اسباب کوالیہ مقررہ بی نہ کی حیثیت ہے اللہ تعالیٰ نے کا نئات میں تبدیلیوں کا ذریعہ بنایا ہے۔

کی حیثیت ہے اللہ تعالیٰ نے کا نئات میں تبدیلیوں کا ذریعہ بنایا ہے۔

ی حقیت ہے الدرمان ہے کا مواد کرتا ہے، کین اس کا پیل ہے سبب نہیں ہوتا، وہ بندہ میں انابت اور خوف کی بنیاد پر وہی ہدایت دیتا ہے اور وہی گمراہ کرتا ہے، کین اس کا پیل ہے سبب نہیں ہوتا، وہ بندہ میں انابت اور خوف کی بنیاد پر ہدایت کی تو نیق دیتا ہے، یا پھرسر کئی جق ہے انحراف یا شرک میں لا پراوہی وغیرہ کی بنیاد پر گمراہی کے راستہ کوآس ن کر دیتا

ہ۔۔ اسباب چونکہ انڈ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تکم سے نتائج برآ مدکرتے ہیں ،اس لئے وہ انقد کے اختیار میں ہیں ، وہ چاہے تو اسباب کو معطل بھی کرسکتا ہے ، جیسے اس نے حضرت ابراجیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا کہ آگ جلانے کا سبب ہے ؛لیکن ان کی آگ کے اثر کو اللہ تعالیٰ نے معطل کردیا۔

ای طرح اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بنانے میں اسباب کا مختاج نہیں ہے، جیسے حضرت ہود علیہ السلام کی اونٹی معروف اسباب کے ختر پیدا کرنے کے لئے اسباب کی ضرورت نہیں اسباب کی ضرورت نہیں اسباب کی ضرورت نہیں ہوئی بلکہ پہاڑ ہے بیدا ہو کرنگل آئی ، اللہ کو کوئی چیز پیدا کرنے کے لئے اسباب کی ضرورت نہیں ہے ، ہاں یہ بھی اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے کہ عام طور پر وہ ہندوں کیلئے اسباب کے ذریعہ سے بی نتائج برآ مدکرتا ہے۔ جس طرح بھی نقدیر میں اللہ تعالیٰ نے اسباب کو رکھا ہے ای طرح تشریعی احکام میں بھی اسباب کو اہمیت وی ہے ، اس کا ذکر آ گے آ گے گا۔

## عقيده:

و بی ہدایت دیتا ہے اور و بی گمراہ کرتا ہے لیکن بندول کی اٹابت یا سرشی کو ہدایت یا صلالت کیلئے سبب بنا تا ہے۔ اس نے مخلوقات کیلئے ہدایت کے گئی در جات مقدر کئے ہیں۔

## بدايت وصلالت مقدر جونة كامطلب:

اللہ کی نعمتون میں سب سے ہوئی تعمت ہوا بہت ہے اور سب سے بڑی مصیبت صلالت و گمراہی ہے، بند ہ ہدایت یا ب ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی کامیا لی نہیں اور اگر بندہ گمراہ ہو جائے تو اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے۔

یہ ہدایت اور صلافت بھی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو جاہتا ہے ہدایت ویتا ہے اور جس کو جاہتا ہے گمراہ کردیتا ہے۔اللہ کی جانب سے ہدایت وصلافت کے کئی درجات ومراتب ہیں۔ قُلُ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآءُ وَيَهُدِى إِلَيْهِ مَنْ آنَابَ و (الرعد) . وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةٌ وَاحِدَةً وَلٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَآءُ وَيَهُدِى مَنْ يَشَآءُ وَلَتُسْاَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ و (المحل) . آفَمَنْ زُيْنَ لَه سُـوْء عَمَالِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآء وَيَهْدِى مَنْ يَشَآء فَالا تَلْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرًاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ و (فاطر)

عقيده:

، سب سے پہلا ہدایت کا درجہ عموی ہے جو اللہ نے ہر مخلوق کے لئے رکھا ہے کہ ہر مخلوق کو اس کی زندگی و معاش ادر مصلحتوں کی رہنمائی کردی عن ہے۔

خودانسان کا بچہ جب پیرا ہوتا ہے، مال کے پیٹ میں غذاء کے حصول کا کوئی طریقہ نہیں جانتا تھا پیرا ہونے کے بعد بھوک کتنے پر ماں کے سینے سے غذا حاصل کرتا ہے، اس کے لئے جوطریقہ وہ اختیار کرتا ہے وہ اس کوسی مخلوق کاسمجھایا ہوانہیں ہے اور نہ ہی وہ اس وفت پچھ بچھنے کا اہل ہوتا ہے، بیلم اور ہدایت اس میں اللہ کی جانب سے ود بعت کی ہوئی ہے۔

ہر مخلوق کو جوطبعی ضروریات کا اوراک اوران کو پورا کرنے کا جوراسته اس کومعلوم ہے وہ ای ہدایت کے درجہ سے حاصل ہے، رزق کا حاصل کرنا، رزق کو استعمال کرنا اور نسل ہو ھانا وغیرہ، یہ ہذایت اللہ نے ہرؤ کی نفس کو دی ہے، درختوں، جانو روں سب کو دی ہے، جتی کہ جن کو ہم جمادات کہتے ہیں ان کو بھی دی ہے، شہر کی کمھی شہر جمع کرنے کا جو کمل کرتی ہے وہ اللہ کی اسی ہدایت کا نتیجہ ہے۔

ای طرح چیونیان اپنی غذا کے حصول کے لئے جو جد و جہد کرتی ہے وہ ای ہدایت کا متیجہ ہے، وہ حصول غذا کیلئے خواہ کتنی ہی دورنکل جائے ،غذا حاصل کر کے آسان یا مشکل راستوں سے ہوکر واپس اپنے مستقر کو آتی ہے، اور جوعد الاتی ہے اگراس میں پانی لگ کراس کے بودے کی شکل میں اگئے کا امکان ہوتو اس کے دوگڑے کر دیتی ہے، اگر کمی نے کو دو حصول میں توڑنے کے بوجے و خیرہ توڑنے کے بوجے و خیرہ توڑنے کے بوجے و خیرہ میں بانی یا تری لگ کروہ خراب ہور ہا ہوتو وہ اس کو اپنے بلوں کے سامنے سورے کی دھوپ کگنے کیلئے بھیر دیتی ہے، اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اس کو چھائی ہیں۔

ای طرح پرندوں کوان کی ضروریات کی ہدایت ، مثلاً گھونسلے بتانا اور درختوں اور اونجی جگہوں پر بنانا ، انڈے دینے کیلئے من سب جگہ کا انتظام کرنا وغیرہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے جبلتی ہدایت کے سلسلہ کا حصہ ہے۔

كوترجو پيغام رساني كے كام آتا ہے اس كى بالقوة الميت الله نے بى اس ميں ود بعت كى ہے كہ اس كو پھرتر بيت دے كر

The State of the S

اس كام من الإماسكائية كدوه يفكرول ميل تك الألاكر بيفام رساني كالدربعد بنما يهاور جواب لاتاب

م البيام البيام المساور المستركة الله كالمعاشة الموسة بين اكدوه الكاركي برمنرورت من اوري طرت أراستداور وریدوں وسرور رہ بیت یافتہ ہیں، غرض ہر مخلوق کو اس کی مناسبت ہے اس کی طبعی اور جبلی مفرور یاستداور اس کی طبعی اور جبلی مفرور یاستداوران کے اس کی طبعی اور جبلی مفرور یاستداوران کے اس جینے باسوں میں روپر میں۔ یہ ہے۔ یہ کے این اور یمی مخلوقات کواللہ کی ہدایت کا پہا، درجہ ہے، جس میں اسلامی م اس کی تمام محکو قات بغیر کسی استثناء کے شریک ہیں۔ ;

انسانوں کو کیتی باژی، باغبانی منعت وحرفت پنجارت ومعیشت کی بنیا دی ضروریات وطریقے سب اللہ کی جانب ست وریعت کئے میے ہیں، بیبلتی ہدایت کا حصہ ہیں، انسان کواللہ نے خلیفہ بنایا ہے تو دہ عقل کواستعمال کر کے ان کاموں کوا کیک عامی سلقہ سے انجام ویتا ہے، بیطریقے سکھتا سکھا تا ہے اور پڑھتا پڑھا تا ہے؛ لیکن ان کاموں کی بنیا داستے ایسے ہی معلوم موئی ہے جیسے دیمرمخلوقات کوان کے جبلی اور طبعی ضرور بات اور ان کو پورا کرنے کے طریقے ہدایت کئے گئے ہیں۔

۔۔ عام مخلوقات سے ہٹ کر اللہ نے مکلفین میں اضافی صفات اور خصوصیات مقدر کی ہیں، اور انہیں کی بنیاد پر انہیں مكلف بنايا كيا بــ

# مكلّفين كواللّذي جانب معطاء كرده دواضا في امور:

الله كى مخلوقات اتى تعداديس بين كدان كوشاركرنا بندول كيس سے باہر ہے، بال ان مخلوقات ميں دومخلوق اليي بيں جنہیں ان کے اعمال کامکنف بنایا گیاہے، کہ دہ اپنے ارادہ وافقیارے جو پھے کریں گے اس کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا، اور اپنے ارادہ و اختیار ہے جو مجھے چھوڑ دیں گے ان کواس کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی، بیدو کلوق انسان اورجن ہیں،ان کےعلاوہ کمی مخلوق کوجوابد ہی کام کِلف نہیں بنایا گیا ہے۔

اس کیلئے انسانوں اور جنوں کواللہ تعالیٰ نے دواضافی چیزیں عطاء فرمائی ہیں جو دوسری مخلوقات میں نہیں ہیں: (۱) ارادہ و اختیار (۲) ہدایت شرعی ،ان دو چیز دں کی تفصیل یہاں آ مے بیان ہوگی۔

الله تعالی نے مکلّفین میں ارادہ واختیار کی صفات کو مقدر کیا ہے، مکلّف بندے اس ارادہ و اختیار ہے کوئی کام کرتے ہیں یا چھوڑتے ہیں، مصفت مطلقین کےعلاوہ دوسری مخلوقات میں نہیں ہے۔

سمسی کومکلف بنانے کیلئے ضروری ہے کہ اس کومل کی آ زادی بھی دی جائے تھی اس سے اس کے مل کے بارے میں

سوال ہوسکتا ہے اور اس کو جوابد ہی کے لئے پابند بنایا جاسکتا ہے۔

اس لئے انسانوں اور جنوں کو اعمال کے کرنے یا چھوڑنے کیلئے ارادہ اور اختیار کی صفات عطاء کی تی ہیں، وہ کوئی ممل کرتے ہیں تو اپنے ارادہ اور اختیارے جموڑتے ہیں۔
کرتے ہیں تو اپنے ارادہ اور اختیارے کرتے ہیں اور کوئی عمل چھوڑتے ہیں تو اپنے ارادہ اور اختیارے جموڑتے ہیں۔
ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کرتے ہیں تو اپنے ارادہ اور اختیار سے کرتے ہیں، ہاں اللہ تعالی ان کی انابت کو و کیستے ہوئے تو نیق بھی و ہے ہیں، لیکن ان کے عمل میں خود ان کے ارادہ واختیار کا دخل ہوتا ہے، اور اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ ان کے بدلہ میں اللہ تعالی آئیس جنت سے نوازیں گے۔

ای طرح کوئی گفر ظلم ،اورنسق و فجور کی روش اختیار کرتا ہے تو اپنے ارادہ اوراختیار ہے وہ روش اپنا تا ہے ،بیرخوداس کی سرکشی ہوتی ہے ، ہال ای سرکشی کو و کیھ کر اللہ تعالیٰ اس کے لئے گفر کے راستہ کوآ سان کر دیتے ہیں لیکن وہ راستہ خوداس کا اختیار سرکر وہ ہوتا ہے اوراس کے گفر ظلم اورنسق و فجور کے برلہ ہیں ہی اس کوچہنم کی سزا ملے گی۔

عقيره:

بندہ اسپے ارادہ واختیار سے اعمال کما تا ہے لیکن اعمال کا خالق اللہ ہی ہے، جیسے رزق کا خالق اللہ ہے اور بندہ رزق صرف کما تا ہے۔

خلقِ اعمال اور کسبِ اعمال:

منگلفین کوایک گوندارادہ اور اختیار کی صفات دی گئی ہیں ،اس حقیقت کو بچھنے کے ساتھ ایک اور حقیقت ریجی سجھنا جا ہے کہ بیرکا نئات اللہ کے مملکت ہے ، یہاں جو پچھے موتا اللہ کی مثیت اور اس کی اجازت سے ہوتا ہے۔

جب منکف بندہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے تویہ دنیایا وہ کمل اس کی مملکت نہیں ہے کہ خود ہے کر سکے، بیداللہ کی مملکت ہے، بندہ کو وہ کمل کرنے کیلئے اللہ کی مشیت کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کی اور اس ابتلاء اور آزمائش اس کمل کے کرنے یا نہ چھوڑنے میں رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ممل کو اپنی مشیت سے بیدا کرویتے ہیں اور اس ممل کو ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں، بندہ کے مل کے لئے بھی موقع کی فراہمی اللہ کی جانب سے خلق اعمال (اس ممل کو کہا کہ بیدا کرتا ہے تو بیدا کرتا ہے اس موقع کی فراہمی جانب سے اس ممل کو کمانا)

. اس کی مثال ایسے ہے جیسے رزق کے مواقع اس دنیا میں اللہ نے پیدا کئے ہیں ، بندہ انسپے رزق کو پیدائبیں کرتا ہے بلکہ پیدا شدہ رزق میں سے اپنا حصہ کما تا ہے۔

عقيده:

الله تعالی بعض اعمال سے راضی نہیں ہونے کے باوجوداس کو پورا ہونے دیتے ہیں؛ کیونکہ امتحان اور آز مائش کاعمل ہورا

بوڙ ہے۔

سروسیات اللہ کی منکت ہے یہاں بندہ کے اٹمال خواہ وہ ایسے ہوں یا برے ای وقت پاریکیل کو بہنچے ہیں جبکہ اللہ ہو ا اون ہوتا ہے۔ کسی کا ممل جا ہے اچھا ہو یا برااس کا نئات میں اللہ کی مشیت سے ہی پورا ہوسکتا ہے، کیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس ممل کو بھی پورا ہوئے ویے میں اللہ کی مشیت ہواس میں اللہ کی رضا بھی ہے۔

مشيت اور رضاء كا فرق:

مل کاخلق اللہ کی جانب ہے ہوتا ہے اور اس کا کسب یعنی اختیار (کرنا) یا ترک (جھوڑنا) مکلف بندہ کی جانب سے ہوتا ہے اور اس کا کسب یعنی اختیار (کرنا) یا ترک (جھوڑنا) مکلف بندہ کی جانب سے ہوتا ہے ، اور کسب اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک کہ اللہ کی جانب سے خلق اعمال نہ ہو، اس کا بیر مطلب ہر گزنہیں ہوتا کہ اللہ تغالی ہرمل سے خواہ دو اچھا ہویا ٹر اراضی ہوتا ہے۔ ،

کسب انگال میں مشیت وازن الہی کا صرف بیر مطلب ہے کہ بیکا نئات اللہ کی مملکت ہے یہاں جو پھے ہوتا ہے اللہ کے افزن سے بی ہوسکتا ہے۔ اون سے بی ہوسکتا ہے۔ اون سے بی ہوسکتا ہے۔ اون سے بی ہوسکتا ہے۔ بی اللہ کی مشیت اور اجازت دیتے ہیں ایسے بی آزمائش کیلئے اس محصے ممل کی بھی جیسے اللہ تعالیٰ آزمائش کیلئے برے ممل کی بھی اجازت دیتے ہیں ایسے بی آزمائش کیلئے برے ممل کی بھی اجازت دیتے ہیں ایسے بی آزمائش کیلئے برے ممل کی بھی اجازت دیتے ہیں ایسے بی آزمائش بوری ہو، باتی بندہ جو پھے کرتا ہے اس کو دیے گئے اختیار وارادہ سے کرتا

رہی بات ہے کہ بندہ جو پھیل کرتا ہے اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے یا نہیں؟ بیا کی مستقل بات ہے جو اللہ نقالی نے مسکلفین کیلئے خاص برایت میں واضح فرمادی ہے جس کو ہرایت شرعی کہتے ہیں۔

#### عقيده:

## مدایت كادوسرادرجه تشریعی حكم اورانبیاء اور كتابول كے ذریعه مدایت شرعی:

مدایت کا دوسرا درجہ ہے ہدایت شرگ ہے، لینی وہ نظام ہدایت جواللہ تعالی نے ملکف بندوں کیلئے انبیاءاور کتابوں اور نبیوں اور کتابوں کے بیرد کار رہنماؤں کی شکل میں جاری کیا ہے، اس ہدایت میں اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملکف بندوں کے کن اعمال ہے راضی ہوتے ہیں اور کن اعمال سے تاراض ہوتے ہیں۔

یہ ہدایت مکلّف بندوں کے لئے خاص ہے، لینی ہدایت کا بیددرجدانسانوں اور جنوں کیلئے جاری کیا گیا ہے، اور یہی وہ دوسری خاص عطاء ہے جواللہ تعالیٰ نے مکلّف بندوں کوارادہ واختیار کے ساتھ عطاء قرما کیں ہے جو دیگرمخلو قات کوعطاء نہیں

کی تئی ہے۔

یہ ہدایت شری نبی درسول اور اللہ کی کتابوں کی شکل میں دی گئی ہے، نبی درسول اور اللہ کی کتابیں اللہ کا صحیح راستہ ہتلاتے ہیں، اور حق کی دعوت اور تعلیم دیتی ہیں کہ کن امور میں بندوں کی کامیابی ہے، اور وہ کو نسے امور ہیں جن کی وجہ ہے بندے ناکای کا شکار ہول گے۔

نبیوں اور رسولوں اور اللّٰہ کی کتابوں کا سلسلہ بھی تقدیر الّہی کا ایک جزء ہے، ہر نبی ورسول کا ایک خاص دور اللّٰہ کی جا نب ہے مقرر ہے، ہر کتاب اور شریعت کا ایک دور مقرر ہے، ہرامت کا ایک وقت مقرر ہے، سب سجھ بندوں کی ہدایت کیلئے اللّٰہ کی جانب سے پہلے سے مقرر ومقدر ہے۔

بندول کو ہدایت وینا بھم سے آراستہ کرنا، جہالت ہے نکال کرروشنی کی جانب لانے کا نظام اللہ کی جانب سے ایسے ہی مقرر شدہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری نعمتوں میں سے ہر چیز کو ایک خاص انداز ہیں پیدا کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بیسلسلہ تمام ملکفین کے لئے جاری کیا ہے، تمام انسان اور تمام جنوں کیلئے جاری کیا ہے، ہدایت کے بیاسباب تمام ملکفین کیلئے جمع کئے ہیں، ادادہ وافعتیار کی عطاء ادر ہدایت شرقی کی عطاء کے بعد بندہ جو بچھ کرتا ہے اسپنے ادادہ وافعتیار سے کرتا ہے، ہدایت شرقی کونظر اندز کرتا ہے اور چھوڑتا ہے تو اپنے افتیار سے کرتا ہے، ہدایت شرقی کونظر اندز کرتا ہے اور چھوڑتا ہے تو اپنے ارادہ وافعتیار سے جھوڑتا ہے۔

عقبده

انبیاءوکتابوں کے ذریعہ جوراستداللہ نے داشتے کیا ہے ای بس اس کی رضاء ہوتی ہے۔

## مكلف كاعمال مين الله كي رضاء:

نبیوں اور کتابوں کے ذراجہ شرقی ہوایت دینے اور ہوایت کے ذرائع مہیا کردینے کے بعد مکلف بندہ کمل کیلئے آزاد ہوتا ہے، یقینا اللہ تعالیٰ کی جانب ہے مکلف بندہ کو تھم ہوتا ہے کہ وہ ایسے راستہ کو اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ بندہ کیلئے ایسے راستہ کو پیند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بیہ پیند نہیں ہے کہ بندہ ٹر استہ کو پیند نہیں ہے کہ بندہ ٹر اگل کرے، اللہ تعالیٰ کو بیہ پیند نہیں ہے کہ بندہ ٹر اگل کرے، اللہ تعالیٰ بندہ کیلئے برے واستہ کو پیند نہیں فرماتے ، ممکلف بندہ اپنے ارادہ وافقیار ہے یہ سراستہ پر چاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن ارادہ وافقیار دینے کے بعد اللہ تعالیٰ زبر دی کسی کو کسی مل کی جانب نہیں جمو کتے ، بلک مل کی آزادی دیتے ہیں تا کہ آزمائش پوری ہو۔

عقيده:

ملکفین کیلئے انبیاء دکتابوں کی ہدایت کے علاوہ اللہ نے توفیق کی ہدایت بھی مقدر کی ہے۔ کسی کیلئے توفیق کی عطاء کو مقدر کیا اور کسی کیلئے توفیق سے محروی کو مقدر کیا ہے۔ توفیق کی عطاء یا توفیق سے محروی کی مراس المرادر جرعطا وتو فتى اوراس كى ضدسلب توفيق:

مرایت کے ذار نع مہیا کرنے کے بعد بندہ جب اپنے ارادہ وافقیار سے ہدایت کی جانب مائل ہوتا ہے اور سرکٹ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو آئے بردھنے کی تو فیق عطاء فرماتے ہیں کہ دہ ہدایت کو اپنائے ، اللہ تعالی اپنے افقیار سے اس کیا ہدایت کے راستہ کو پھر آسان فرماتے ہیں ، نیکی کرنے کی طافت اور برائی سے نیجے کی توت بندہ کوصرف اللہ سے حاصل جو تی ہدایت کے راستہ کو پھر آسان فرماتے ہیں ، نیکی کرنے کی طافت اور برائی سے نیجے کی توت بندہ کو صرف اللہ سے حاصل جو تی ہدایت کے ناور جو بندہ ہدایت سے انجاف کی راہ افتیار کرتا ہے اللہ تعالی اس سے تو فیت کو چھرن لیتے ہیں۔

تو نیق کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تو فیق کا چھیٹنا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بیطر یقہ بیں ہے کہ زیردی کی ہدایت دے، بندہ اگر ہدایت پرنہیں چانا چا ہتا ہے تو اللہ تعالیٰ گراہی کے راستہ کواس کیلئے آسان کردیتے ہیں، چو تکہ اس کا سکت میں ہوتا ہے جو اللہ چا ہیں تو بندہ کو گراہی پر چلنے کیلئے بھی اللہ کی مشیب کوئی کی ضرورت ہے، اس کی سبت بھی اللہ تعالیٰ اپنی جانب کر کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی گراہی پر ہی چلنا چا ہتا ہوتو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گراہ کر دیتے ہیں، کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ اپنی جانب کر کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی گراہی پر ہی چلنا چا ہتا ہوتو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گراہ کر دیتے ہیں، جس طرح سے ہدایت وینا اللہ کا فعل اور غین عدل الی ہے۔

ہدایت کوسب کیلئے بھیجنا اوراس کے ذرائع سب کیلئے کھول دیٹا اللہ تعالیٰ کا عدل وانصاف ہی نہیں بلکہ فضل ورحمت اور خیر کا معاملہ بھی ہے، ہدایت کے راستہ کو واضح کرنے کے بعد کوئی گمراہی پر بی چلنا چاہتا ہے تو اس کے لئے گمراہی کے راستہ کو آسان کر دیٹا اللہ تعالیٰ کا عین انصاف اور عدل ہے، اور جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ہدایت کے راستہ پر چلنا چاہتا ہے اس کے لئے ہدایت کے راستہ کو آسان کرنا اور تو ثبتی دیٹا اللہ تعالیٰ کافضل اور خیر ورحمت کا معاملہ ہے۔

مس کوتوفیق عطاء ہوگی اور اس کے لئے نیکی کا راستہ ہوجائیگا، اس طرح کس سے توفیق چھن جائے گی اور اس کیلئے محمرا بی کا راستہ آسان کر دیا جائے گاسب پہلے ہے اللہ کے علم میں ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے سب پھھا پے علم کی بنیاد پر لکھ محرمقدر کر دیا ہے۔

یمی تو نیل کوعظاء کرنا یا تو فیل کوسلب کرلیمای اِن اِلفاظ میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کریتے ہیں اور اللہ ہی ہوایت دیتے ہیں۔

تو فیق ہدایت ہی کا خاص درجہ ہے، لیعنی راوح اور عمل حق کی رہنما کی کے اسباب پیدا کر کے بندہ کواس کے اختیار کرنے کی قند رت دینا، بیصرف اللہ کے ہاتھ ہے، ہدایت کے ذرائع مثلاً انبیاءاور کتابیں تو فیق نہیں دینیں۔

ہدایت کی توفیق میں صرف سے بات نہیں ہوتی کہ راستہ دکھا دیا، راستہ و کھے لینے کے بعد بھی کئی مراحل ہوتے ہیں، جس کو ہرعام و خاص آسانی سے مجھتا ہے، راستہ پر چلتا آسان ہوتا بھی ضروری ہے، راستہ معلوم ہوجائے کیکن چلنا نہ ہوتو وہ ہدایت نہیں ہے، تو نین ہے کہ داستہ پرچل پڑے، ای طرح داستہ پرچل پڑنے کے بعد داستہ کے خطرات معلوم ہوں اور ان سے
بچنا آسان ہو یہ بھی تو فین کا حصہ ہے، داستہ پرچل پڑنے کے بعد اگر خطرات کا سامنا ہونے سے داستہ ہے بھر جائے تو بھروہ
بھی تو فین نہیں ہے، اللہ نے تو فیق کو بھی مقد د کا حصہ بنایا ہے، بندہ پر لازم ہے کہ وہ اللہ نے تو فین ما تنار ہے اور بر حتار ہے۔

تو فین ایک لمحاتی ضرورت نہیں ہے بلکہ عقل وشعور کے آغاز ہے موت تک اس کی ضرورت ہے، اس کے لئے اللہ نے

نظام بنایا ہے جواللہ کی جانب سے مقدر ہے، وہ لوگ جواللہ ہے اس کو ما تکتے رہتے ہیں اور اس کی رہنمائی میں چلتے رہتے ہیں

ان کے لئے بیا خیر تک مقدر رہتی ہے، لیکن جو کی مرحلہ پردک جائیں اور خود کو اس ہے ستخی سمجھیں دہی گراہی کا نظر آغاز
ہے، مرنے سے پہلے جو پچھ کیاوہی اصل مرحلہ ہو قی الی کے ذریعہ جو ہدایت گئی ہے اس کا انجام جنت کی رہنمائی ہے۔
عقیدہ:

مکلف بندہ تفدیریں جرواختیار کے درمیان ہوتا ہے۔ لین افعال غیر اختیار یہ بیں مجبور ہے اور افعال اختیار یہ پراس سے سوال ہوگا۔

افعال غیرافتلاریہ جیسے حیات وموت،رزق اور اولا دوغیرہ میں وہ نقذیر کے آھے مجبور ہے۔انعال اختیارتیہ میں وہ اہتلاءو آ زمائش کی حد تک مختار ہے،اورانہیں افعال اختیار یہ پراس ہے سوال ہوگا۔

## جرواختيار:

انسان اپنی پیدائش میات ، رزق ، صحت و مرض ، نفع د نقصان ، مصائب و مشکلات اور موت وغیر و میں اللہ تعالیٰ کی تقدم کے آگے مجبور ہے ، ان امور میں جوانلہ تعالیٰ اس کے لئے طے کر دے وہ اس سے ٹل نہیں سکتا اور جوانلہ نے اس کی ایم مقدر نہیں کیا ہے وہ اس کوئل نہیں سکتا ، ہاں وہ اپنے اعمال اختیار ریہ میں اس حد تک مختار ہے جس میں اللہ نے اسے مختار بنایا ہے ، اس طرح انسان اللہ کی تقدیم میں جرواختیار دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔

انسان نہ پوری طرح مجبور ہے نہ پوری طرح مختار ہے، اندال جس کا اسے حساب دینا ہے اس میں آز مائش اور ایتلاء کے لحاظ سے کممل طور پرمختار ہے اور تکویٹی امور میں کممل طور پرمجبور ہے۔

حیات اور رزق اس کو اتنابی ملے گا جواس کے لئے مطے شدہ ہے،خواہ وہ کچھ کریے اس کو وہی ملے گا جواللہ کی جانب سے مقدر کردیا گیا ہے، وہ چیز جواس کے لئے نہیں لکھی گئی ہے خواہ وہ اور پوری دنیااس کے لئے محنت کریے اس کو ملنے والی نہیں ہے۔

اور عمل جس کی بنیاد پراس کوحساب دینا ہے اختیار سے کرنے کیلیے اس کوآ زاد چھوڑ دیا گیا ہے، جو پچھے وہ عمل کر ہے گا اپنے اختیار سے کرے گا اور اس کو اس کا اجر ملے گا، ہاں وہ اعمال کا غالق (بیدا کرنے والا) نہیں؛ بلکہ اعمال کا کاسپ ( کمانے والا) ہے جیسا کہ اوپر گذراہے۔ اور بندہ کو جو پچھے ملنے والا ہے اور بندہ اپنے ارادہ واختیارے جو پچھا عمال کرنے والا ہے وہ سب اللہ کے تم میں پہنے سے ہے، چنانچہ اللہ نے ان سب تفصیلات کولکھ دیا ہے اور وہ لوح محفوظ میں آسانوں اور زمین کی تخلیق سے پہنے سے لکھا ہوا ہے۔

عقيده:

تفتریز کے پہلے سے لکھے ہوئے ہوئے اور اللہ تعالی کو پہلے سے اعمال کے علم ہونے کا اٹکار کفر ہے ، جیسا کہ ندریہ نے کیا ہے ، بیاللہ کے نفتد بری تھم کے منکر ہوئے ہیں ، نفتد بریکا اٹکار کرنے والے کا فرہیں۔

قدربي يعنى تقدريكا انكاركرنے والے:

امت مسلمہ میں بعض گراہ فرقے بھی پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اس مسئلہ میں بھی گمراہی کی راہ اختیار کی ہے، ایک گروہ نے بیکہا کہ بندہ اپنے اعمال کا خود خالق ہے اورا تمال خود بخو دہور ہے ہیں، اس میں پہلے سے پچھ طے نہیں ہے، اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالی کو بندہ کے اتمال کرنے سے پہلے سے پچھ بوئے ہوئے ہوئے کو مہیں مانا اور انہوں نے پہلے سے پچھ لکھے ہوئے ہوئے ہوئے کو مہیں مانا اور اس طرح اللہ تعالی کے علم اور قدرت دونوں کا انکار کیا ہے، انہیں قدریہ کہا جاتا ہے۔

۔ قدر بیعنی نقذر کے پہلے سے لکھے ہوئے ہونے کا انکار کرنے والے پیدا ہوں گے ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشین گوئی فر ہائی تھی اور ریجی تعلیم وی تھی کہ جو تھی تقدر کے لکھے ہوئے ہوئے کا انکار کرے گا اور اس و است میں اس کی موت آئے وہ جہنمی ہوگا۔

قرآن نے خود کہا ہے کہ اللہ تعالی نے تہیں بھی پید کیا ہے اور جو کچھا کال ہم کرتے ہواللہ تعالی ان کا بھی خالق ہے،

اس طرح سی مسلم میں کی بن پیم ہے منقول ہے کہ بھرہ میں سب سے پہلے قدر کے بارے میں کلام کرنے والا معبد جبی تھ،

جب اس کا ظہور ہوا تو اس کے بعد میں اور جمید بن عبد الرحمٰن جی کے لئے گئے، ہماری خواہش تھی کہ دوران جی کسی صحاب،

رسول صلی اللہ علیہ سلم سے ملا قات ہوجائے تو اچھا ہے، ہم ان سے پوچھ کیس کے کہ قدر کے بارے میں سے جو کلام ہور ہا ہے

اس کے بارے میں کیا رہنمائی ہے؟ جب ہم مسجد حرام میں داغل ہور ہے شے اللہ کی تو فیق سے ہماری ملا قات حضر سے عبد اللہ

بن عمر رضی اللہ عنہما ہے ہوئی، میں اور میر سے ساتھی دونوں ان کے داکیں با کیں ہوگئے، میں نے ان سے خطاب کر کے کہا

اسے ابوعبد الرحمٰن اللہ عنہما نے ہوئی، میں اور میر سے ساتھی دونوں ان کے داکیں با کیں ہوگئے، میں نے ان سے خطاب کر کے کہا

عاصل کرتے ہیں اور ان کے دیگر حالات بتا کہ کہا کہ ان کا خیال ہے کہ قدر کوئی چر نہیں ہے، سب چھ یونی چل رہ ہے،

عاصل کرتے ہیں اور ان کے دیگر حالات بتا کہ کہا کہ ان کا خیال ہے کہ قدر کوئی چر نہیں ہے، سب چھ یونی چل رہ ہے،

حضر سے بین عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: جب ہم ان سے جا کہ طوقو آئیس بتا و کہ میں ان سے اپنی برات کا اظہ رکرتا ہوں، دورہ بھی سونا ہواور سے بری ہیں، اور اس ذات کی قدم جس کی این عرض کھا تا ہے! اگر ان میں سے کس کے پاس احد پیاڑ کے برابر بھی سونا ہواور سے وہ یورا کا پورا انظاق کر دے تو اللہ تعالی اس کواس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ تقدیر پر این نہیں یا ۔ گو ، پھر

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنبمائے صدیث جرئیل سنائی جس میں حضرت جرئیل علیہ السلام نے آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم ہے ایمان کے بارے بیں سوال کیا تھا کہ: ایمان کیا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: ایمان میہ ہے کہ اللہ برایمان لایا جائے ، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے ، آخرت جائے ، اس کے دمولوں پر ایمان لایا جائے ، آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے اور اس تقدیر کے خیروشر ہروہ پہلوپر ایمان لایا جائے۔

ابو حفصہ ہے منقول ہے کہ حضرت عباوہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے ہے کہا: ایمان کی حقیقت کا مزہ تم اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک تم بیل ہے ہیں ہے کہ جو حالات تم تک جہنچنے والے تھے وہ تم ہے کسی طرح نہیں بل سکتے تھے اور جو پچھتم کو پیش نہیں آیا وہ تہہیں بھی پیش آئی نہیں سکتا تھا، بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا: لکھوا قلم نے کہا: پر وردگار بیس کیا تکھوں؟ اللہ تعالیٰ ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفذ برلکھو! حضرت عباوہ وضی اللہ عنہ نے پھر کہا: جیٹے! بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نے فرمایا: تا قیامت ہر چیز کی نقد برلکھو! حضرت عبادہ وضی اللہ عنہ مرجائے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ (سنن ابی داؤد)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ ہم نی کریم صلی اللہ علیہ وسطے ہے ، بنازہ بیل شرکت کیلئے آئے ،

تدفین کے مقام پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے انظار میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہے ، آپ نے فر مایا: تم میں سے ہرایک کا
انجام کہ وہ جنتی ہے یا جہنی ہے لکھا جا چکا ہے ، وہاں موجود صابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتو

کیا ہم اس لکھے ہوئے پرسب کچہ چھوڑ کھل چھوڑ نہ دی ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جمل کرتے رہو! اس لئے کہ جو
شخص ہی جس انجام کیلئے پیدا ہوا ہے اس کیلئے ای کے مناسب عمل آسان ہوئی ، جو کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا اس
کے لئے کامیا بی کے اعمال آسان ہوں گے اور جونا کام ہونے والا ہوگا اس کیلئے ناکام ہونے والے انجمال آسان ہوں گے ،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اللیل کی آیات فاتما کھن اعظی واتقی ہ وصد تی یافٹ مینی و فسنیت و لائٹ ہوئی ۔ وسلم اللہ علیہ وسلم و اللہ واقعی و اتقانی ہوئی وصد تی یافٹ مین و فسنیت و والے انہاں کی آبات فاتما کون انگھی و اتقانی ہوئی وصد تی یافٹ میں و فسند کی بیاری کی میں ۔ (میمی بناری)

عقيده:

مکلف بندہ کوائل میں بھی مجبور تھن بتلانا اور معاصی کی بنیا د تقدیر پر دکھنا بھی کفر ہے، جیسا کہ جبر ریہ نے کیا ہے، یہ اللہ کے تشریعی تھم کے منکر ہیں، تقدیر کی بنیاد پر بندوں کوائل میں بھی مجبور تھن بتلانے والے کا فر ہیں۔

جربياتين فرائض جهور في اور گنامول كوكرفي كيلئ تقدير كوذ مددار بتاني والي:

جس طرح قدریہ کا گمان کہ نقدیم بچھ جھیں ہے گفرہے، ای طرح اس کے بالکل برخلاف میگمان بھی گفرہے کہ انسان مجبود کھن ہے کہ انسان مجبود کھن کے مان کہ نقدیم کے انسان مجبود کے انسان مجبود کے انسان میں ایک گمراہ فرقہ ایسا بھی بیدا ہوا جس نے نقدیم کے بارے میں ایسے بی گفری حد تک غلوہے کام لیا، میں نے کہا کہ بندہ کے اختیار میں بچھ بیس ہے، جیسے حیات وموت میں انسان نقذیم کے ہاتھوں مجبود ہے ای طرح اعمال کے

پارے میں بھی انسان مجبور من ہے، ان لوگوں نے برعملی اور گناہ کے اور تکاب کیلئے بھی تقدیم کوذ مددار تر اردیا اور کہا کہ جو کھے

قلدیم میں کھا ہے وہ بور ہا ہے اس میں بندہ کا کیا قصور؟ یہ زعم صرح کفر ہے، مشرکین بھی کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ چا بتا تو ہم

مرک نہ کرتے ، گویا انہوں نے اپ شرک کا ذمہ دار اللہ کی مشیت کو قرار دیا ہے، حالا نکہ ایسا خیال کرنا تقدیم کو ماننا نہیں بلکہ یہ مجمی تغذیم کا انکار کرنا ہی ہے، کیونکہ نقدیم کو مانے میں یہ بات شال ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار ہے بھی نوازہ ہے اور انسان جو پہچھ کی کرتا ہے وہ اس کے ارادہ اور اختیار ہے کرتا ہے، ہاں تکوینی امور مشلا حیات وموت وغیرہ میں انسان مور پر تقدیم کے تجود ہے، لیکن میڈیم اختیاری امور ہیں جن کے بارے میں انسان سے سوال نہیں ہوگا، جبکہ اس کے عنوان کے عنوان کے عنوان کے تو انسان اور پر ارادہ واختیار اور خاتی اٹھال کے عنوان کے تعدید گذر ہوگی ہے۔

#### عقيده:

تعمنا ہوں کی بنیاد تفقر رکو بتلا تا کفر ہے لیکن مصائب کی بنیاد تفقد مرکو بتلانا درست ہے۔

## حطرت آدم إورحضرت موى عليها السلام كامناظره:

صدیت مبارکہ میں واردہ وا ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حضرت آدم علیہ انسلام اور حضرت موئی علیہ المسلام ہے و مسالہ ہوا ، حضرت آدم علیہ السلام ہے فر مایا: اے آدم! آپ ہمارے والد ہیں ، آپ نے جنت میں خطاکی تھی جس نے آپ کواور ہمیں جنت ہے نکال دیا ، تعزیت آدم علیہ السلام نے حضرت موئی علیہ السلام کو جواب میں کہا: اے موی! ہم وہ وہ جس کو اللہ نے اپنے رسول کی حیثیت سے نتخب فر مایا اور اپنے ساتھ ہم کلائی کا شرف دیا ، پھر بھی تم میں کہا: اے موی! ہم وہ وہ وہ میری پیرائش سے چالیس سال پہلے سے ہی مقدرتھی؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے محصے الی بات پر ملامت کرد ہے ہو جو میری پیرائش سے چالیس سال پہلے سے ہی مقدرتھی؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت آدم علیہ السلام ہی ہم کہ کر حضرت مؤی علیہ السلام ہی غالب آگے ، نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایں متعدد بار کہا۔

\* جنہوں نے اس صدیت کو جمعیوم نہیں سمجھا جوقد در کے بھی مشر ہیں انہوں نے اس صدیت کو مانے سے ہی انکار کردیا ، منہیں سے کہ کوئی مطلب ہی نہیں اس سے خیال ہیں اگر اس حدیث کو نبیاد بنا سکتا ہے ، ایس صورت ہیں شریعت کے احکام اور منہیا ہے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا ، اس کے خیال ہیں اگر اس حدیث کو نبیاد بنا سکتا ہے ، ایس صورت ہیں شریعت کے احکام اور منہیا ہے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا ، اس کے کہ کوئی جو کس تھم کو چھوڑ دے یا کسی ممنوع چیز پر عمل کر لے اس کو تقدیر پر ڈال کر اپنے گناہ سے بحنا ہوگا ، اس لئے کہ کوئی بھوٹ کے گناہ گا ہے جو کس تھم کو چھوڑ دے یا کسی ممنوع چیز پر عمل کر لے اس کو تقدیر پر ڈال کر اپنے گناہ سے بحنا کہ دیا موقع ہی نہیں ہوگا ۔

، حالا نکداس مدیث کے بارے میں معتز لداور قدریرکا بیگان خودان کی جہالت اور گراہیوں میں ہے ایک گرائی ہے،
موحدیث ندصرف سے ہے بلکہ محدثین کے درمیان اس کی صحت پر اتفاق ہے اور امت میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور
سے لے کراب تک نسل درنسل اس مدیث کو قبول عام حاصل رہا ہے اور ہرا یک نے اس کی تقیدین کی ہے اور اس کو تنہیم کی

المالا شروائد الكبر المالا عالم المالا المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

ے ایس کراوٹر قول کا جیشہ ستے طریقہ رہا ہے کہ تیم مسلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ارشادان کے ناط نظریدار یا انسان باتا ہے۔ اس کو مائے سے آن انکار کر دیتے ہیں ،خواہ وہ عدیث محدثین کے پہال کئی ہی او نے ، رجہ لی اور سی جو ، آبدال نے رؤیت باری تعالی، باری تعالی کے ساتھ قائم مفات، شفاعت کی احادیث وغیرہ کا اٹکار کیا ہے، اور نیب نوار ن واحتر لید مرتکب کبیرو کے شفاعت کے ڈرامید جہنم سے نکالے جانے کی احادیث کا انگار کردیا، اور جیسے روانش نے خافا ، راشد مین اور دیکرمحابرمنی الله عنهم کے فضائل میں واردا حادیث کو مائے سے انگار کیا ہے، ایسے ہی میں قدریہ ہیں جن کورسول اللہ بسلی الند عنبيه وسلم نے اس است کے جوس قرار دیا ہے، جنہوں نے تھناء وقدر کی بابت واردا حادیث کا اڈکار کیا ہے، بیطرز نمل تمام مراہ فرقوں کارہاہے۔

پھرانہوں نے اس حدیث کا جومقبوم اور مطلب نکالا ہے اس حدیث میں وہ مطلب کہیں نہیں ہے، اس حدیث میں ب منجائش ای بیس ہے کہ کوئی گنا ہگار اور عاصی اپنی معصیت کوتفذیر کی روسے مح قرار دے۔

اس حدیث کے مغہوم کو بھنے سے مہلے سی محمنا جا ہے کہ حضرت موئ علیدالسلام جلیل القدر نبی ہیں اور اللہ تبارک وقعالی اوراس کے اساء وصفات کی کامل معرفت رکھنے والے ہیں،ان سے بیکیے مکن ہے کہوہ حضرت آ دم عابیہ السلام کو الیمی خطاء پر ملامت کریں جس کی توبہ قبول ہو پچکی ہوا دراس کے بعد رب العالمین نے حضرت آ دم علیہ الساام کواسپنے چینندہ بندوں میں شار كيا ہو، اى طرح حضرت آدم عليه انسلام بھى اپنے رب كى كال معرفت ركنے والے بيں ان سنے كيے بيمكن ہے كه و د اپنى كسى معصیت پر قضاء وقد رہے ججت لیں، بید دونوں ہی باتنیں ان دونوں انبیاء ہے ممکن نہیں ہیں اور ندہی بیر باتنیں اس حدیث میں

اس حدیث میں حضرت موکی علیدالسلام نے حضرت آوم علیدالسلام سے جوشکایت کی ہے ووید ہے کہ آپ کی خطاء پر ہمیں امتخان ، آ زمائش اور ابتلاء کے لئے جنت سے نگال کراس دنیا میں بھیج دیا تمیا ، انہوں نے حصرت آ دم کی خطاء کو دنیا کے مصائب اورآ زمائش کا سبب قرار دیا، جس سے ان کی ذربہت کو گذرنا پڑا، اس مصیبت پرحضرت آ دم علیہ السلام نے نقرر کو مجت بنایا کہ بیمصیبت جس کا ان کی نسل کوسامنا کرنا پڑا ہے وہ تو ان کی تقدیر میں حضرت آ دم کی تخلیق ہے بھی پہلے ہے لکھی ہوئی ہے کو یا حضرت آ دم علیہ السلام نے اپنی خطاء کی بنیا د تفدیر کوئیس بتایا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ دنیا میں بھیج کر جوآ زیائش اور ابتلاء ہور ہی اس کی بنیا د تفذیر پر ہے، ظاہر ہے اب بیرحدیث گنا ہگاروں کیلئے ان کی معصیت کی تائید کرنے والی کہار رہی کہ وہ اپنی معصیت پراس سے میاستدلال کریں کہ چونکہ وہ ان کے مقدر میں لکھا ہے اس لئے وہ کررہے ہیں۔

مكلف اعمال ميں مجبورتبيں ہے بلكہ مختار ہيں۔اللہ ہراكيك كا انجام يكسال نبيس كريں كے: جبريدنے بندول كے مجبور محض ہونے كا جو گمان قائم كيا اس كا باطل اور بے بنياد ہونا اس طرح ہے ہی سمجھا جا سكت ہے

The state of the second of the کہ کل قیامت کے دن مسلمین اور مجرمین کے گروہ الگ الگ ہوں گے، ای طرح ایمان اور عمل صالح کرنے والے اور مفیدین انگ الگ ہوں گے، ایسے ہی متین اور فجارا لگ الگ ہوں گے، اعمال سیئہ کے مرتبین اور حین پ کا اہتمام کرنے والے الگ الگ ہوں گے ہمعیبتول میں صبر کرنے والے اور دنیا کے بیچھے بھا گئے والے الگ الگ ہوں گے ،اط عت کرنے والے اور سرکشی کرنے والے الگ الگ ہوں گے، انبیاء،صدیقین ،شہداء وصالحین ادر ان کو جھٹلانے والے اور کی مخاضت كرينے واليے الگ الگ ہوں گے،اصحاب اليمين اور اصحاب الشمال الگ الگ ہوں گے اور ان دومختلف گر دہوں كا انجام بھی جدا جدا ہوگا ،ایک جہنمی ہوگا اور ایک جنت میں جائے گا۔

اگر انسان مجبور محض ہے اور جو پچھ کرر ہا ہے مقدر میں لکھا ہے!س لئے کرر ہا ہے تو اپنے ارادہ اور اختیار ہے نہیں کر رپ ہے تو پھر بیا لگ الگ گروہ کیوں اور ان کا الگ الگ انجام کیوں؟ اگر انسان مجبور محض ہے تو پھر جوجہنم میں جا کیں گے نعوذ بالندان برصراصراللہ کاظلم ہوگا،اورجو جنت میں جا کیں گےان کے جنت میں جانے کا کوئی استحقاق ہی نہیں ہے۔

حقیقت بید ہے کہ اللہ ظالم نبیں ہے، جہنمیوں کوجہنم کی سزاخودان کے ارادہ ادر اختیار سے کی ہوئی ان کی بداعی لیون، سرکشی، تکذیب، گفراورنفاق کی وجہ سے سے ملے گی ،اور جنتیوں کو جنت کی نعمتیں ان کے ارادہ واختیار ہے منتخب کئے ہوئے ایمان اورممل صالح کے راستہ ان کے صبر اور ان کی قربانیوں کے سبب ملیں گی ، بیہ بات قرآن میں از اوں تا آخر بھری پڑی

سندول کیلئے خیروشر کا ہر پہلواللہ کی جانب سے مقدر میلیکن کوئی چیز بندہ کی نسبت سے شر ہوتی ہے اور اللہ سے منسوب موكر ہرشتے خير اى موتى ہے۔

## تقذریمیں خیروشر کے پہلو:

جس طرح خیر کا پیدا کرنے والا اور شر کا پیدا کرنے والا اللہ ہا ای طرح تقدیر میں خیر وشر دونوں بہلواللہ کی جانب ہے مقدر ہوتے ہیں، خیر کا مقدر کرنے والا الگ اورشر کا مقدر کرنے والا الگ نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی جانب سے ہے۔ البنة ہر چیزاللّٰدی جانب منسوب ہوکر خیر ہی ہوتی ہے، ہاں بندوں ہے منسوب ہوکرکوئی شئے شر ہوسکتی ہے، مشاصحت کو بندہ خیراورمرض کوشر گمان کرتا ہے یا تفع کوخیراور نقصان کوشر شار کرتا ہے، کیکن اللہ کی جانب منسوب ہو کر مرض اور نقصان شر ہاتی نہیں رہتے ، بلکہان کی بھی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب خیر کی حیثیت ہے ہی ہوگی ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونول چیزوں کی المقصدى ہے۔

اس طرح سے کوئی گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی اس کیلئے شرہے ،کیکن اللہ کی جانب منسوب ہو کروہ عین عدں ہے اور عدل خیر ہوتا ہے، اور ایسے ہی گمراہی کا انجام گمراہ کیلئے شر ہوسکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب ہو کر وہ عین عدل ہوگا ، اس ی ظ

عقيده:

تفذیر کے بارے میں تناز عداور بے جاغور وخوض کی ممانعت:

تفدیر پرایمان لازم ہے اور تفذیر سے متعلق جو باتیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتلا کیں ہیں ان پریفین رکھنا ضروری ہے، باتی تفذیر کا جوعلم ہمیں نبیس دیا گیا ہے اس میں کلام کرنا سخت ممنوع ہے۔

تقدیر در حقیقت گلوقات کے بارے میں اللہ کے علم اور اس کی مشیت کو شامل ہوتی ہے، کون ہے جواللہ کے علم کا احاطہ کرسکے بخلوقات کی عقد پر میں اللہ کے علم میں سے ہرشے نہیں جان سکتی ، ای طرح گلوقات کی تقدیر میں اللہ کہ مشیت اس کی حکمتوں کو شامل ہوتی ہے، کون ہے جواللہ کی حکمتوں کو جان سکتی ہو یا جس کا علم نہیں دیا گیا اس کا ہندوں کو ایمان کی در شک کی سے جھنا علم دینا تھا وہ دیا چا کا ، ہندوں پر لا زم ہے کہ اس علم پر اکتفاء کریں اور جو عم نہیں دیا گیا اس کا سمجھنا اور ان کا اصاطہ کرنا بندوں کیلئے محکن نہیں تھا اس لئے وہ آئیں نہیں دیا گیا اس کا کے در بے ہونا کئی نقصا نات کو وہ بھی بی اور ان کا اصاطہ کرنا بندوں کیلئے محکن نہیں تھا اس لئے وہ آئیں نہیں دیا گیا، اب کس کا اس علم کے در بے ہونا کئی نقصا نات لا نے وال ہوگا ، اول تو وہ حاصل نہیں ہوگا ، دوسر سے ان کے در بے ہو کر اور ان کے بیچھے پر کر بہت سے معاملات کو وہ بھی بی نہیں سے گا ، نتیجنا بقین ہے کہ شکوک وشہبات اور گراہی ہی شکا ہوگا ، یہی وجہ ہے کہ نی کر یہ صلی اللہ علمیہ وسل کے تہرہیں اس کا حکم ویا کہ بی موقع پر فقد رکے بارے میں بہت زیادہ فور وخوض کرتے ہوئے و کھی کو تھے میں گذری ہیں ان کی بلاکت میں موقع پر بیس ان باتوں میں خور وخوض کی دعوت و سے اخبیاء کے طریقہ سے بہلے جو تو میں گذری ہیں ان کی ان کی بلاکت میں قدر کے معاملہ میں تناز عات بھی وجہ رہے ہیں، وہ اسے اخبیاء کے طریقہ سے بہلے جو تو میں گذری ہیں ان کی بلاکت میں قدر کے معاملہ میں تناز عات بھی وجہ رہے ہیں، وہ اسے اخبیاء کے طریقہ سے بہلے جو تو میں گذری ہیں ان کی دور ہے ہیں، وہ اسے اخبیاء کے طریقہ سے بہلے کر اس مسلہ میں اختلاف کا شکا رہ

عَنْ آبِى هُرَبْرَ-ةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَارَعُ فِى الْقَدَرِ فَعَضِبَ حَتَّى احْمَرٌ وَجْهُه حَتَّى كَأَنَمَا فُقِءَ فِى وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانُ فَقَالَ آبِهِ ذَا أُمِرُتُمْ آمْ بِهِذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِى هَلَا الأَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ آلَا تَتَازَعُوا فِيهِ (سَن تردي)

عقيده:

۔ تقدیر کے متعلق بحث نہیں کرنا چاہئے اور زیادہ کھود کرید میں نہیں پڑنا چاہئے ، احاد یب مبارکہ میں اس سے منع کہ گ COSEC INT SOME OFFICE OFFICE OF THE STATE OF

ب كونك السموضوع كَ الشربا على النائي مجمد باللا بولى إلى -عَنْ آبِى هُمُويُدُرَةً قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدَرِ عَنْ آبِى هُمُويُدُرَةً قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ الْمِوْنُمُ الْمُ الْمُولِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمُ اللَّا تَتَنَازَعُوا فِيهِ لَفَا الْاَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمُ اللَّا تَتَنَازَعُوا فِيهِ اللهِ يَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي مُلَيْكَةً عَنْ آبِيهِ اللهُ دَخَلَ عَلَى عَالِشَةً فَذَكَرَ لَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ سُؤِلَ عَنْ الْقَدَرِ سُؤِلَ عَنْ أَبِهِ لَمْ يُسْلَلُ عَنْهُ . (سن ابن ماجه) وَ التَّعَمُّ قُ وَالنَّظُرُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ الْمَعْدَةُ الطحاوية) وَلِكَ ذَرِيعَةُ الْمُحَدِّلَانِ وَ المَعْهُ الطحاوية)

لوگوں كو فطرت بر پيدا كرنے كا بيان ما فطر الله عَلَيْهِ النّاس

خلق الله تعالى النحلق سليما من المكفّر والإيمان ثمّ خاطبهم وامرهم ونهاهم فكفر من كفر يفعله وفر يفعله والمحاره وجحوده الحق بخذلان الله تعالى إيّاه وآمن من آمن يفعله واقراره وتصديقه بِنَوْفِيق الله تعالى إيّاه ونصرته لَهُ اخرج ذُرِيّة آدم من صلبه فجعلهم عقلاء فخاطبهم وامرهم بالإيمان ونهاهم عن المكفّر فاقروا لَهُ بالربوبية فكان ذَلِك عقلاء فخاطبهم إلى على تِلْكَ الفطرة وَمن كفر بعد ذَلِك فقد بدل وغير وَمن من صدق فقد ثبت عَلَيْه وداوم .

اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کفر اور ایمان سے خالی آیعنی فطرت سلیمہ پر پہدا کیا۔ اس کے بعد ان سے خطاب کیا اور انہیں عظم دیا اور انہیں منع کیا نہیں جس نے کفر کیا اس نے اپٹے فعل کے ساتھ کفر کیا اور اس کا انکار اور جو وہی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا سبب بنا۔ اور جو تحص ایمان لایا اور اپ فعل کے ساتھ ایمان لایا۔ اور اس کا اقر ار اور تقید لیق بیاللہ کی تو فیق اور اس کی مدد سے ہوا۔

حضرت آدم عليه السلام كى اولا دكوان كى پشت سے نكالا اور انہيں عقلمند بنايا اور ان سے خطاب كيد اور انہيں اير ان لانے كا تقم ديا اور انہيں كفر ہے منع كيا لبس انہوں نے اس كے رب ہونے كا اقر اركيا ۔ پس ان ميں سے جوابحان لائے تو انہيں اسى فطرت پر يبيدا كيا۔ اور جس نے اس كے بعد كفر كيا تو اس نے اپنے اقر اركو بدل ديا۔ اور جو ايمان لايا اور جس نے تقمد بن كى تو اس نے اپ اقر ار (عالم ارواح والے) كو تابت ركھا۔

## لفظ فطرت كالغوى مفهوم

اب ہم بہلمسکے سے بات شروع کرتے ہیں۔موال رہے کہ لفظ فطر تکہ جوقر آن بیں آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ارشاد خداوندی ہے: فطرة الله التي فطر الناس عليها (دوم)

مادہ فطر( ف۔ط۔ر ) قر آن میں متعدد باراستعال ہوا ہے بھی فطرحن ( انبیاء )

كبهى فاطر السموات و الارض (انعام) اورديكر بإنج آيات.

میمی انفطرت (انقطار) اور میمی منفطر به (سرل)

ہرمقام پراس لفظ کے معنی ہیں ابداع اور شلق بلکہ خلق بھی ابداع کے معنی ہیں ہی ہے۔ابداع کے معنی کسی سابقہ نمونے کو پیش نظر رکھے بغیر پیدا کرنے کے ہیں۔لفظ فطرۃ اس صیغے ہیں بعنی بروزن فعلہ صرف ایک آیت ہیں آیا ہے کہ جواٹسان اور وین کے ہارے ہیں ہے جس کے مطابق وین فطرۃ اللہ ہے۔

فًا قم و جهك للدين حنيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله(روم)

ال آیت کی تشریح ہم بعد میں عرض کریں گے۔ جولوگ عربی زبان سے آشنا ہیں دہ جانتے ہیں کہ فعلۃ کا وزن نوعیت اور کیفیت پر ولالت کرتا ہے۔ جنسۃ لیتنی بیٹھنا اور جلسۃ لیتن بیٹھنے کا خاص انداز جیسے جلست جنسۃ زید لیتن ہیں زید کے انداز میں بیٹھالیتنی جیسے زید بیٹھتا ہے ہیں ایسے بیٹھا۔ابن مالک نے الفیہ میں کہا ہے:

## و فعلة لمرة كجلسة و فعلة لهبية كجلسة

جیبا کہ ہم کہہ کے بین کرقر آن میں لفظ فطرت انسان اور دین کے ساتھ اس کے دابطے کے بارے میں آیا ہے۔ فطرة اللہ التی فطر الناس علیم الیعنی وہ خاص خلقت کہ جو ہم نے انسان کو دی بینی انسان ایک خاص انداز سے پیدا ہوا ہے۔ بید جو آج کل کہا جاتا ہے کہ انسانی امتیازات تو اس سے فطرت کا مفہوم نکل ہے اور بیاس صورت میں ہے کہ جب ہم انسان کی اصل خلقت میں کچھ امتیازات اور خصوصیات کے قائل ہول بینی فطرت انسان کے معنی ہوئے خلقت و آفرینش کے اعتبار سے انسان کے امتیازات وخصوصیات۔

## ابن اثير كاقول

صدیث کی تفات کے بارے میں نکھی جانے والی معتبر کتب میں ایک کتاب ابن اثیر کی النہایہ ہے جومعروف ہے۔ ہم چونکہ معتبر مدارک سے ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں اس لئے اس کتاب کا بھی حوالہ پیش کرتے ہیں جیسے لغات قرآن کے لئے راغب کی کتاب مفردات نہایت عمدہ ہے کیونکہ داغب نے قرآنی الفاظ کے بنیادی معانی کا اچھی طرح تجزید کیا ہے۔ بہر کا مرافع ہے کیونکہ داغب نے قرآنی الفاظ کے بنیادی معانی کا اچھی طرح تجزید کیا ہے۔ بہر کا مرافع میں این اثیر نے اس معروف حدیث کو ذکر کیا ہے۔ النہایہ میں این اثیر نے اس معروف حدیث کو ذکر کیا ہے۔

كل مولود يولد على الفطرة (مديث)

TO THE TAY SOUTH TO THE SECOND WILLIAM SOUTH TO THE SECOND

مرمولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین (بیرونی عوالی) اسے منحرف کر کے یہودی عیس کی ا آتش پرست بنادیتے ہیں۔

ہ ں چہ سے بارے میں ہم بعد میں بحث کریں گے۔ ابن اثیر نے بیرحدیث نقل کر کے لفظ فطرت کے معنی یوں بیان کے ہیں کہ الفظر: الابتداء والاختراع (فطر) بعنی ابتداء واختراع لیعنی خلقت ابتدائی کہ جے ایجاد بھی کہتے ہیں اس سے مراد الیمی خلقت جس میں کسی کی تقلید نہ کی گئی ہو۔ اللہ کا کام فطر ہے اختر اع کیکن انسان کا کام عموماً تقلید ہے یہاں تک کہ انسان ہو ایجا وہی کرتا ہے اس میں بھی تقلید کے عناصر موجود ہوتے ہیں۔

انسان عالم طبیقی کی تقلید کرتا ہے لیعنی عالم طبیقی پہلے ہے موجود ہے اور انسان اسے نمونہ قرار دے کراس کی بنیاد پر نقورِ بناتا ہے صناعی کرتا ہے مصر سازی کرتا ہے انسان بھی ایجاد واختر اع بھی کرتا ہے اور ایجاد واختر اع کی صلاحت رکھتا ہے لیکن انسانی ایجاد واختر اع کی اصل میں اس بات پر انسانی ایجاد واختر اع کا اصل سرچشہ عالم طبیقی بی ہے اور ان کی عاصل کرتا ہے۔معارف اسلامی بیس اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے نئے البلاغہ اور دیگر اسلامی کتب بیس اس سلسلے بیس بہت پھے موجود ہے اور لازمی طور پر اید بی ہے۔ ابت بہت زور دیا گیا ہے نئے البلاغہ اور دیگر اسلامی کتب بیس اس سلسلے بیس بہت پھے موجود ہے اور لازمی طور پر اید بی ہے۔ ابت کی مناعی کی تقلید نہیں کی کوئلہ جو پچھ ہے اس کی بنایا ہوا ہے۔ اس کی مناعی ہے کوئی چر مقدم نہیں ہے لیکنا افظ فطر ابتداء اور اختر اع کے مساوی ہے لینی ایساعل کہ جس جس کسی اور کی تقلید نہ کی گئی ہو۔ این اخیر اس کے بعد لکھتے جیں:

والفطرة الحاله منه كالجلسه والركبة

فطرت: بین خلقت کی ایک خاص حالت اور ایک خاص نوعیت کے معنی ہوتے ہیں۔ (بیرخاص طور پراس لئے بیان کر رہا ہوں کہ جب ہم بعد میں وضاحت کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بیم عنی ان کلمات کے لئے ان کے مفہوم کی بناء پر ہیں اور بیر کہاں سے کے لغوی مفہوم کونہا بیت معتبر اہل لغت نے بہت پہلے بیان کیا ہے )۔

وه مزيد لکھتے ہيں:

والـمـعـنى انه يولد على نوع من الجبله والطبع المتهيى لقبول الدين فلو ترك عليها لا ستمر على لزومها

لیعنی انسان ایک خاص طرح کی سرشت اور طبیعت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اس طرح سے کہ وہ دین کو قبول کرنے کی قابلیت رکھتا ہے اور اگر اسے ای کے حال پر اور طبیعت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ای راستے کا انتخاب کرے گا بشر طبکہ بیرونی اور خارجی طور پر متاثر کرنے والے عوال اسے اس راستے سے نہ بھٹکا دیں۔

اس کے بعد ابن اثیر کہتے ہیں کہ حدیث میں فطرت کا لفظ کُی بار آیا ہے۔ مثال کے طور پر پیغیبرا کرم صلی القد عدیہ وسم ک ایک حدیث کہ جس کا ابتدائی حصہ ابن اثیر نے نہیں لکھا یوں بیان ہوا ہے بعلی غیر فطرۃ محمد یعنی غیر دین محمد -

ابن اثير كهت أن:

على فطراتها أي على خلقها(نهايه ابن اثير)

معنى فطرت اورابن عباس كاقول

ابن عباس سے ایک بجیب حدیث منقول ہے۔ اس حدیث کو بین اس امر کے گئے قرینہ بجھتا ہوں کہ فطرت کا لفظ ان الفاظ میں سے ہے جنہیں قرآن نے بی کیبلی مرتبہ استعمال کیا ہے۔ ابن عباس رسول الشافلی اللہ علیہ وسلم کے بیچا زاد ہے قرایش سخے اور صاحب علم وضل انسان سخے وہ کوئی بجی کہ ہم کہیں کہ عربی زبان سے واقف نہ ہنے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن میں آنے والے لفظ فطرت کو پہلی باراس وقت سمجھا جب ایک مرتبہ میری آیک بادیہ نشین بدداعر ابی سے ملاقت ہوئی۔ (اعرابی یعنی بادیہ نشین قرآن میں آنے والا لفظ اعراب اس معنی میں نہیں کہ جس میں آج ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم لفظ اعراب اس معنی میں نہیں کہ جس میں آج ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم لفظ اعراب کوعرب کی جمع محرب کی حرب کی

اوراس نے ایک مسئلہ بیں اِن افظ کو استعمال کیا۔ جب اس نے اس مسئلے بیں بیافظ استعمال کیا تو مجھ پر آیت کامفہوم واضح ہوا۔

ابن عباس کے الفاظ یوں ہیں:

ما كنت ادرى ما فاطر السموات والارض حتى احتكم الى اعرابيان في بئر

نین قرآن میں آنے والے لفظ فاطر کو ہیں سے طور پرنہیں جمجھا تھا یہاں تک کہ دوبا دیہ نشین میرے پاس آئے کہ جن کا پانی کے ایک کوئیں کے مسئلے پر اختلاف تھا۔ ان میں ہے ایک نے کہاا نا فطر تھا، وہ کہنا چاہ زبا تھا کہ کنواں میرا ہے اور اس کی مراد ریتھی کہ اسے شروع میں میں نے کھودا ہے۔ (آب جانتے ہیں کہ جب کسی کنویں کو کھودا جاتا ہے تو ایک عرصے کے بعد اس کے پانی کی سطح نیجی ہوجاتی ہے لہٰ ذااسے دوبارہ مزید بیجے گرا کرنا پڑتا ہے تا کہ یانی دوبارہ حاصل کیا جاسکے )۔

وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بین اس کا پہلا مالک ہوں بینی بین نے اسے پہلے کھودا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ بین اس سے
سمجھا کہ قرآن بین فطرت کے کیامعنی ہیں بینی انسان کی ایک ایسی سوفیصد ابتدائی خلقت کہ غیرانسان ہیں جس کی کوئی مثال
مہیں دیگر مواقع پر بھی عربی زبان میں جہال فطر کالفظ استعمال ہوا ہے وہاں بھی یہ ابتدائی ہونے اور سابقہ نہ رکھنے کامفہوم رکھتا
ہے۔ مثلاً عرب کہتے ہیں:

فطرناب البعير فطرا اذا شق اللحم وطلع

اونٹ کے دانت جب نکلتے ہیں اور وہ پہلی بار گوشت کو چیر کرنمایاں ہوتے ہیں تو ابتداءً ان کے نکلنے کو فطر کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE

ای طرح ہے کی جانور کے بہتان ہے جو پہلا دودھ حاصل کیا جاتا ہے اے ای اعتبار ہے قطرہ کہتے ہیں (یعنی بولی ایکس)۔ راغب اصغبانی نے بھی اس لفظ کا ای طرح تجزید کیا ہے جیسے النہا یہ میں این اثیر نے اس کو واضح کیا ہے چونکہ است دوبارہ بیان کرنے ہے تکرار بوتی ہے اس کے اس کی جانب اشارہ کرنا ضرور کی نہیں ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: (اے لوگو!) اپنے آپ کواللہ کی بنائی ہوئی خلقت پر قائم رکھوجس پراس نے لوگوں کو پیرا کیا ہے۔(الروم:۳۰)

فطرت كالغوي معنى

نطر کامعنی ہے بھاڑ نا پیدا کرنا شروع کرنا فطراحین کامعنی ہے گندھے ہوئے آئے کے خمیر ہونے سے پہلے روثی پکانا فطر ناب البعیر کامعنی ہے اونٹ کے دانت کا ظاہر ہونا فطر الرجل الثاق کامعنی ہے انگلیوں کے اطراف سے بکری کو دو ہنا فطر الصائم کامعنی ہے روز و دار کا روز و افظار کرانا تفطر کامعنی ہے پھٹنا۔ (البخیص ۸۸۸۔۱۸۵ میان ۱۲۵۱ھ)

ا مام لغت خلیل بن احمد فراهیدی متوفی ۱۷۵ ه لکھتے ہیں: فطر الله الخلق کامعنی ہے مخلوق کو پیدا کیا اور اشیاء بنانے کی ابتدائی کی اور فطرت کامعنی ہے وہ دین جس پر ان پیدا کیا گیا الله تعالی نے مخلوق کواپن ربو بیت کی معرفت پر پیدا کیا۔ ابتدائی کی اور فطرت کامعنی ہے وہ دین جس پر ان پیدا کیا گیا الله تعالی نے مخلوق کواپن ربو بیت کی معرفت پر پیدا کیا۔ ابتدائی کی اور فطرت کامعن جس میں معاملید باتری تم میں اساماری ا

امام محمد بن الى بكر الرازي فني التوفي ١٦٠ ه لكهت بين: فطر كامعنى إبتداء إوراخر اع

(مختار الصحاح من ٢٩٩مطيوعد اراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٩هه)

علامه مجد الدين محمد بن يعقوب الفير وزآبادي البتوفي ٢٩ عد لكصة بين: فطر كامعنى هيالتُدتعالى كاپيدا كرناً. (القامون الحيط جهم ١٥٥ مطبوعة دارا حياء التراث العربي بيروت ١٣١١هـ)

فطرة الله التي فطرالناس عليها (ارم: ٢٠) من اس كى طرف اشاره ہے جس كوالله تعالى في بيداكيا اورلوكوں في الله والله و

علامہ جارا ملائھ مود بن عمر الزخشر کی المتوفی ۵۸۳ ہے جیں: الفطر کا معنی ہے ابتدا اور اختر اع حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ عنہ افر مائے جی فی اللہ عنی ہے ہیں۔ الفطر کا معنی ہے ہیں الفطر کا معنی ہے ہیں الفطر کا معنی ہے ہیں اللہ مقدمہ کر کا معنی ہے ہیں اللہ مقدمہ کر آئے ہرائیک کا ایک کویں کے متعلق بیدوی کی تفاانا فطر تھا یہ کوال میں نے ابتداء کھودا ہے۔ فطرت کا معنی ہے جس نوع کی بیدائش پر انسان کو بیدا کیا گیا ہے اور وہ اللہ کی فطرت ہے لیعنی انسان کوخوش سے دین حنیف کو تبول کرنے کی استعداد اور

صلاحیت پر پیدا کیا گیا اور بید چیزاس پیل طبعاً ہے تک نفانہیں ہے اگر انسان کو بہکانے والے سیاطین جن وائس ہے الگ رکھا جائے تو وہ صرف ای وین کو قبول نہیں کرے گا اور اس کی مثال جمعاء ہے دی گئی ہے بعنی وہ جانور جوسلیم الاعضاء پیدا ہوا بعد کے کی حاوثہ ہے جس کا کوئی عضوٹو ٹانہ ہوا کی حدیث بیل رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ارشاد ہے: اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے بیل نے اپنے بندول کو حفاء (ادبیان باطلہ ہے اعراض کرنے والے) بیدا کیا چرشیاطین نے ان کو اور زق عطا کیا تھاوہ حلال تھا چرشیطان نے ان پروہ رزق حرام کردیا جس کے ان کوان کے وین سے چھیر دیا اور بیل نے ان ان کو جورزق عطا کیا تھاوہ حلال تھا چرشیطان نے ان پروہ رزق حرام کردیا جس کو بیل ان کے لیے حلال کیا تھا (محمسلم قم الحدیث: ۱۳۸۵) لینی انہوں نے بحیرہ اور سائبہ (بتول کے رن سے پھراس کے مال کیا تھا (محمسلم قم الحدیث بدر ایک انہوں نے بحیرہ اور سائبہ (بتول کے مال پر چھوڑ ہے ہوئے جانور) وغیرہ بنا لیے اور نبی (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر بیدا ہوتا ہے بھراس کے مال باہر ایک میہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں اور اللہ کی خلقت (فطرت) ہیں کوئی تبدیلی نبیل ہے۔

(الفائق ج سوم ۳۹ داراتکتب العملميه بيردت ۱۳۱۷ه والکثاف ج سوم ۲۸۵ په ۱۳۸۳ داراندياه التربي بيردت ۱۳۱۷ه) علامه المهارک بن محمد المعروف بابن الاخير الجزری التوفی ۲۰۲ ه اور علامه محمد طاهر پننی التوفی ۹۸۲ ه ساخ بھی بہی لکھا

ہے۔ (النہایہ جسم ۹ می زمطبوعدداراکتب التلمیہ ہے وہ ۱۳۱۸ء تجمع بخار الافران جسم ۱۵۸ ذمطبوعہ منہ دارالا بمان المدین المعود داراکتب التلمیہ ہے وہ است کے علامہ طاہر پٹنی نے فطرت سے مواد وہ عہد ہے جولوگوں سے اس وقت لیا گیا جب وہ اسٹے آباء کی بشتوں بیس تھے یا فطرت سے مراد لوگوں کی شعادت یا شقادت کی تقدیم ہے اور زیادہ سے کہ اگر انسان بیدا ہونے کے بعد اس حال پر دہ تو وہ دین اسلام پر ہوگا علامہ این اٹیر نے نہا یہ میں کہا حدیث بیس ہے کہ دس چزیں فطرت سے ہیں لین سنت سے ہیں اور یہ انبیاء بیہم السلام کی وہ دس سنیں ہیں جن کی میں کہا حدیث بیس ہے کہ دس چزیں فطرت سے ہیں لین سنت سے ہیں اور یہ انبیاء بیہم السلام کی قدیم سنیں ہیں۔ جن کو انہوں نے اختیار کیا قد اور جس پر تمام شریعتیں میں ہے موقیحوں کو کم کرنا اور اور جس پر تمام شریعتیں منتی ہیں گویا ہے جلی (طبعی) امر ہے جس پر لوگوں کو پیدا کیا گیا ہے ان میں سے موقیحوں کو کم کرنا اور وہ دی کہا تب نے اور ختند کرنا ہے نیز جب شب معراج دسول اللہ (صلی اللہ علید دسلم) نے شراب کوترک کر کے دودھ کو بیا تو جبر بل نے کہا آپ نے اور ختند کرنا ہے نیز جب شب معراج دسول اللہ (صلی اللہ علید ملم) کے شراب کوترک کر کے دودھ کو بیا تو جبر بل نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا گیئ آپ نے اسلام اور استقامت کی علامت کو اختیار کیا نیز حدیث میں ہے تم

فطرت پرمرو کے لینی اسلام اور دین تق پر۔ (جمع بحارلانوارج ۴۳ م۱۵۵۔ ۱۵۸مکضامطبور مکتبه دارالا بیان الدینه المنوره ۱۳۱۵ه) هر بچه کی فطرت پر بیدائش کی حذیث

حضرت ابو ہر برہ دضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: ہر مولو و فطرت پر پیدا ہوتا ہے کھراس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوی بنا دیتے ہیں جسے ایک جانو رسالم پیدا ہوتا ہے کیا تم اس میں کوئی ٹوٹ بھوٹ دیکھتے ہو؟ پھر حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا: فطر ت الله المتی فطر الناس علیها. (الروم ۲۰)
پھوٹ دیکھتے ہو؟ پھر حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا: فطر ت الله المتی فطر الناس علیها. (الروم ۲۰)
(سیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۵۸ سیح مسلم قم الحدیث: ۲۲۵۸ سنی ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۲۳ سنداجہ رقم الحدیث الماک عالم الکتب بروت)

ہ اوں۔ اگر فطرت ہے مراد دین تن یا اسلام ہوتو پھر بیرحد بیث عموم پر نہیں رہے گا۔ علامہ بدرالدین مجمود بن احمد عینی حنی متو فی ۸۵۵ ھے کھتے ہیں:

(۱) علاء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ اس حدیث بیل فطرت سے مراد عموم نہیں ہے اور اس صدیث کا یہ متی نہیں ہے

کہ بڑا دم کے تمام بیخ فطرت پر پیرا ہوتے ہیں خواہ ان کے مال باپ کا فرہوں سوجب بیخ نابالغ ہوں تو ان پر وہی تھم لگایہ

ہوں تو دہ نجو ان کے ماں باپ کا ہے۔ اگر ان کے مال باپ یہودی ہوں تو دہ یہودی ہوں گے اور اگر ان کے مال باپ نعر انی

ہوں تو دہ نعر ان ہوں گے اور ان کے وارث ہوں گے اور ان کا استدلال اس حدیث ہے کہ حضرت الی بن کعب رضی اللہ

عند نے کہا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس لا کے متعلق فر مایا جس کو حضرت خضر (عبید السلام) نے قس کر دیا تھا

جس دن وہ پیرا ہوا اللہ تعالی نے اس پر کفر کی مہر لگا دی تھی۔ (سن ابدواؤر قرائد بین عدے کہ اس سرائدی داما اللہ (صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے فر مایا سنو ؛ جب بنو آدم کو پیرا کیا گیا تو ان سے بعض ایمان پر پیدا ہوتے ہیں ایمان پر مرتے ہیں اور ایمان پر پیدا ہوتے ہیں اکر پر زیدہ وسیتے ہیں اور انجان پر پیدا ہوتے ہیں ایمان پر پیدا ہوتے ہیں ایمان پر پیدا ہوتا ہے اس حدیث ہیں مورحتے ہیں اور ایمان پر بیدا ہوتا ہے اس حدیث ہیں مورود قطرت پر پیدا ہوتا ہے اس طدیث ہیں مورود قطرت پر پیدا ہوتا ہے اس طورح مراؤہیں ہے۔ کو مرمواؤہیں ہے۔ مورد اعلی اللہ اسلام) نے اپنی تو م سے فرمایا تھا:

وہ (عذاب کی ہوا) اپنے رب کے تکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی۔ (الاحقاف:۲۵) حالا تکہ اس ہوانے آ سمان اور زمین کو ہلاک نہیں کیا تھا۔

پھر جب وہ کفار ان چیز دل کو بھولے رہے جس کی ان کونفیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھو دیئے۔(الانعام:۳۴۴)حالانکہان پر رحمت کے درواز نے بیس کھولے گئے تھے۔

" (۱) دومرے علماء نے بیر کہا میہ حدیث اپنے عموم پر ہے کیونکہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک خواب و یکھا اور فرشنوں نے اس کی تعبیر بتائی انہوں نے کہا آپ نے جو دراز قامت انسان دیکھا وہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) تھے اور آب نے ان کے گروجو بیجے دیکھے تو بیہ ہروہ بچہ ہے جو فطرت پر مرحمیا بعض مسلمانوں نے بوجا یارسول اللہ! مشرکین کی اولا و بھی ؟ تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرما یا مشرکین کی اولا دیمی! (میج ابخاری قم الحدیث ۲۲۰۰ میج مسلم قم الحدیث ۲۶۰۰)

اورامام سعید بن منصور کی حدیث دو وجہوں ہے صعیف ہے اول اس لیے کہ اس کی سند ہیں ابن جدعان ہے ٹائی اس وجہ ہے کہ ہے کہ اس کی سند ہیں ابن جدعان ہے ٹائی اس وجہ ہے کہ بیرے کہ بیرے دعویٰ عموم کے معارض نہیں ہے کیونکہ چاروں تشمیس اللہ تغالیٰ کے علم کی طرف راجع ہیں کیونکہ مجھی کوئی بچہ مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے اور العیاذ باللہ اللہ کے علم میں وہ مسلمان نہیں ہوتا اور حضرت خضر نے جس بچہ کوئل کیا تھا اس کا بہم محمل ہے اس طرح بھی کوئی بچہ کا فروں کے ہاں پیدا ہوتا ہے اور اس للہ کے علم میں وہ کا فرنہیں ہوتا۔

میں کہتا ہوں کہ علامہ عینی کے اس جواب کا خلاصہ ہے کہ ہر بچہ فطرت پر ہوتا ہے لیکن اس ہے وہ بچے مستنی ہیں جو اللہ کے علم میں مسلمان نہیں ہیں جیسے وہ بچہ جس کو حضرت خضر (علیہ السلام) نے قبل کیا تھا تو پھر مآل تو بہی نکلا کہ بیہ حدیث اینے عموم پر نہیں ہے۔ فقد بد (عبرة القاری ج ۸من ۲۵۸ مطبوعہ وارالکنب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

نیز علامہ عینی نے علی بن جدعان کی وجہ ہے اس حدیث کا اعتبار نہیں کیا لیکن اس حدیث کوصرف امام سعید بن منصور نے دوایت نہیں کیا بلکہ بیر حدیث متعدد کتب حدیث میں ہے: سنن ترقدی قم الحدیث: ۲۹۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۸۷۳ مند احمد جساس کے جس بیر حدیث ہے اور علی سن زید بن جدعان ہے امام بخاری نے الا وب المفرد بین امام سلم نے اپنی سیح میں اور جاروں اصحاب سنن نے استدلال کیا ہے۔ خلاصہ بیہ کہ اگر اس حدیث میں فطرت کا معنی بیر کیا جائے تو بیموم پرنہیں رہے گی الابید کہ اس حدیث بین فطرت کا معنی بید کیا جائے کہ جر بچر تھے و سالم عیوب سے خالی اور کا مل خلقت اور بیئت پر پیدا ہوتا ہے۔ الروم: ۱۳۰۰ اور اس حدیث میں فطرت سے مراو کا مل بیئت اور مسلم خلقت ہے۔

حافظ ہوسف ہن عبداللہ بن مجر بن عبدالبرالما كلى القرطبى التوفى ٢١٣ ه و لكھتے ہيں بعض علاء نے كہا كہ فطرت كامعتى خلقت ہا و فاطركامعنى خالق ہا ورانہوں نے اس كا افكار كيا كہ مولودكوكفريا ايمان يا معرفت يا افكار پر بيدا كيا جاسے انہوں نے كہا اعم اور اغلب طور پر مولودجهم كى مما أتى كے ما تص خلقت اور طبعاً پيدا ہوتا ہے اور اس كے ماتھ ايمان ہوتا ہے نہ كفر شا لكار اور ذم حرفت پھر جب وہ بالغ ہوجاتا ہے اور اشياء ميں تميز كرنے كا الل ہوتا ہے تو پھر وہ كفريا ايمان كا اعتقاد ركھتا ہے اور ان كا اس موقف پر استدلال اس سے كہ حديث ميں ہے ہر مولود فطرت پر پيدا ہوتا ہے جيے جانور حيح وسالم پيدا ہوتا ہے كيا تم اس ميں كوئى كئى ہوئى يا ٹوئى ہوئى چيز د كھتے ہو لينى كيا اس كے كان سے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے بنوآ دم كی جانوروں كے ماتھ مثال دى كوئكہ جب جانور پيدا ہوتے ہيں تو ان كی خلقت كائل ہوتی ہان ميں كوئى كی نہيں ہوتی پھر بعد ميں ان كی ساتھ مثال دى كوئكہ جب جانور پيدا ہوتے ہيں اور كہا جاتا ہے ہے ہي تو ان كی خلقت كائل ہوتی ہان میں کوئى كی نہيں ہوتی پھر بعد ميں ان كی نہيں کوئ كی نہيں ہوتی پھر بعد ميں ان كی نہيں کان كات ديے جاتے ہيں اور کہا جاتا ہے ہے ہي تھر صبح وسالم جانور پيدا ہوتے ہيں اور جب وہ بالغ ہوجاتے ہيں اور کہا جاتا ہے ہے ہي تھر موت يعيم حود سالم جانور پيدا ہوتے ہيں اور جب وہ بالغ ہوجاتے ہيں اور دو بالغ ہوجاتے ہيں اور ہوتا ہوتے ہيں اور ہوبالغ ہوجاتے دوت ان ميں گفر ہوتا ہے نہ ايمان نہ انكار ہوتا ہے نہ معرفت يعيم حود سالم جانور پيدا ہوتے ہيں اور جب وہ بالغ ہوجاتے

Commendation of the contract o

ہیں تو شیطان ان کو تم راہ کر دیتا ہے تو ان میں ہے اکثر کفر کرتے ہیں اور کم کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہاا گر ہے ابتداء کفریا ایمان پر پیدا ہوتے تو وہ اس ہے بھی نتقل نہ ہوتے حالا نکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں اور انہوں نے کہا یہ محل ہیں پھر کفر کرتے ہیں اور انہوں نے کہا یہ محال ہے کہ بچیدولا دت کے وقت کفریا ایمان کو جھتنا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس حال میں پیدا کیا ہی حال میں وہ پچھتیں بھتے ہتے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

اللہ نے تم کوتہاری ماؤں کے پیٹوں ہے اس حال میں نکالا کہتم اس وقت پڑھ ہیں جانتے تھے۔ (النحل: ۷۸) اور جو
اس وقت پڑھ بھی نہ جائیا ہوائ کا اس وقت کغریا ایمان یا اٹکار یا معرفت پر ہونا محال ہے۔امام ابوعمر ابن عبدالبر مالکی نے کہ
فطرت سے معنی میں جتنے اقوال ذکر کیے مجئے ہیں ان میں سیح ترین قول ہے لیمنی ہرمولود کوشیح اور سالم جسم کے ساتھ پیدا کیا حمی
ہے۔ (انتمید نا یس جائے 1771مطور وادالکتب العلمہ بیروت 1771ھ)

محققین کے زویک نظرت کامعیٰ کامل خلقت ہی ہے۔ علامہ ابوعبد الله محدم بن احمہ مالکی قرطبی متو فی ۲۶۸ ھ لکھتے ہیں: حافظ ابن عبدالبرنے فطربت کے جس معنی کواختیار کیا ہے اور اس پر دلائل قائم کیے ہیں بہ کثر ت مخفقین کا وہی مخدر ہے ان میں سے قاضی عبدالحق بن غالب بن عطیہ اندلسی متوفی ۴ ۵۴ ھیں وہ لکھتے ہیں فطرت کی معتمد تفییر بیہ ہے کہ اس سے مراو بچد کی وہ خلقت اور ہیئت ہے جس میں استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے جس سے وہ اللہ نتعالی کی مصنوعات کو یا ہم ممتاز اور ممیز کر سنے اور ان مصنوعات سے اپنے رب کے وجود پر استدلال کر سکے اور اللہ تعالیٰ کی شرائع کو پہچانے اور ان پر ایمان لائے کو یا كەلىندىتعالى نے يوں فرمايا: أپنے چېرے كو دين حنيف كرخ كى طرف قائم ركيس اوريبى اللدنتعالى كى فطرت ہے يعنى وہ صلاحیت جس پراس نے بشرکو پیدا کیا ہے لیکن ان کوعوارض پیش آجاتے ہیں اس وجہ سے نی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: ہر مولود قطرت پر پیدا ہوتا ہے پھراس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں آپ نے ان عوارض کا بہطور مثال ذکر کمیاہے ورنہ محوارض بہت ہیں۔ (اگر رالوجیز ج ۱۲ ص ۲۵۸ مطبوعہ المتہۃ التجاریہ مکۃ المکڑمہ ۱۸۰۸ھ) اور جمارے میشنخ حافظ ابوالعہاس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی التوفی ۲۵۲ ھے کہا کہ حدیث کامعنی ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنوآ دم کے قلوب کوحق قبول کرنے کی صلاحیت کے ماتھ پیدا کیا ہے جیسے ان کی آتھوں کو اور کا نوں کو دیکھنے اور سننے کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے اس تبک ان میں بیصلاحیت رہے گی وہ دین حق اور اسلام کا ادراک کرسکیں کے اور حدیث صحیح میں اس کی تصریح ہے رسول اللہ (صلی الله علیه دملم)نے فرمایا الله نعالی نے مخلوق کواپی معرفت پر پیدا کیا پھرشیاطین نے ان کو کمراہ کر دیا۔ (میحسلم تم الحدیث ٢٨٦٥) (ال حديث كامعني بيه ہے كہ اللہ تعالی نے مخلوق كوا بني معرفت كى استعداد اور صلاحيت كے ساتھ پيدا كيا كيونكہ قر آن مجید میں ہے: اللہ نے تم کوتمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہتم اس وفت کچھ بھی نہیں جانے تھے، انحل: ۷۸ لیں پیدائش کے وقت ان میں بالفعل اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں تھی بلکہ اس کی معرفت کی استعداد اور صلاحیت تھی ) اور اس حدیث میں بھی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ارشاد ہے جیسے جانور سے سیجے وسالم جانور پیدا ہوتا ہے کیاتم اس کا کوئی عضو کٹا ہوا دیکھتے ہوئی جانور کامل خلقت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور تمام آفق سے سلامت ہوتا ہے آگر اس کوائی حالت پر بر
قرار رکھا جائے تو وہ تمام عیوب سے سلامت اور کامل رہے گالیکن اس جانور جس نظرف کیا جاتا ہے اس کے کان کاٹ دینے
جاتے ہیں اور اس کے چہرے پر داغ لگا دیا جاتا ہے پھر اس جس آفات اور نقائص آجاتے ہیں اور وہ اپنی اصل سے نگل جاتا
ہے اور اس طرح انسان ہے (لیحن اس کو اس کے تمام اعضاء کے ساتھ کھمل اور عیوب سے خاتی بیدا کیا جاتا ہے پھر جب وہ
بالغ ہوجاتا ہے اور اشیاء میں تمیز کے قابل ہوجاتا ہے تو پھر وہ ماں یا ہی کی اجباع اور تقلید یا کسی اور عارضہ اور سب سے کفریا
بالغ ہوجاتا ہے اور اشیاء میں تمیز کے قابل ہوجاتا ہے تو پھر وہ ماں یا ہی کی اجباع اور تقلید یا کسی اور عارضہ اور سب سے کفریا
بالغ ہوجاتا ہے اور اشیاء میں تمیز کے قابل ہوجاتا ہے تو پھر وہ ماں یا ہی کی اجباع اور تقلید یا کسی اور عارضہ اور سب سے کفریا
بالغ ہوجاتا ہے اور اشیاء میں تمیز کے قابل ہوجاتا ہے تو پھر وہ ماں یا ہی کی اجباع اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے۔ (المعم جہ س ۲۵۲) مطبوعہ داراین کیٹر ہیروت کا سماھ کا دیا معلق کو برقر اور کھا ہے جس کو جانظا ہی عہد داراین کیٹر ہیروت کا سماھ کی کو برقر اور کھا ہے جس کو جانظا ہی عہد البر نے بیان کیا ہے۔

(عمرة القاري ج ٨ص ٢٥٩\_٢٥٨مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢٦١١م

ایخ جسم کے بعض اعضاء نکلوا کرکسی کودیے دینااللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے

صافظ ابن عبدالبر ما کئی متوفی ۱۹۳ ه قاضی ابن عطیه اندلی متونی ۱۹۳ ه حافظ ابوالعباس قرطبی متوفی ۱۹۳ ه علامه ابو
عبدالله قرطبی متوفی ۱۲۸ هاورعلامه بدرالدین عینی حنی متوفی ۱۹۵ ه نے فطرت کے معنی پر بحث کی ہاو دلائل ہے واضح کیا
ہے کہ جس خلقت اور جس بیئت پر الله تعالی نے انسان کوسیح اور سالم اور تمام جسمانی نقائص اور عیوب سے خالی بیدا کیا وہی
فطرت ہے اس کے بعد فرمایا لا تبدیل کخلق اللہ بعنی الله کی خلقت اور بناوٹ میں کوئی تبدیلی نبیس ہے بیصورة خبر ہاور معنی
نبیس ہے بعنی الله تعالی کی بنائی ہوئی خلقت اور جیئت میں تبدیلی نہ کروا پنے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر الله تعالی کی خلقت میں
تبدیلی اور تغیر مذکر وجولوگ اینے بعض اعتماء مثلاً گردہ وغیرہ نکوا کرکسی کودے ویے جیں ان کا یہ فعل بھی اس آیت کی روسے
ممنوع اور حرام ہے۔

اسلام دین فطرت ہے

فطرت في علامه سيداحد سعيد كاظمى عليه الرحمد لكهي بين-

ید دنیا فانی ہے۔ دنیاوی زندگی بالکل ٹا پائیدار اور بے ثبات ہے۔ اس کو بالکل بقانبیں۔ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہئے کہ کیا کرنے آئے اور کیا کر کے جارہے ہیں۔ اور اس کا کیا انجام پائیں گے۔محترم حضرات! اسلام ایک عظیم، فطری اور پیدائش دمین ہے۔خودانڈد تعالی فرما تاہے

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَوَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبُدِيْلَ لِنَحَلِّقِ اللَّهِ (الروم)

(اےلوگو!)اپنے اوپرلازم کرلواللہ کی بنائی ہوئی سرشت (دین اسلام) کوجس پراس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ به آیت قرآنی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ فطرت اللہ التی جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیدا کیا، کوئی تبدیلی نہیں ہو سكتى اوربيدونى دين اسلام ہے،جس كے لئے زبان رسالت نے فرمايا

كل مولود يولدعلى الفطرة ٥٦٠ بكفطرت يربيدا وتاب-

اسلام کا نام نظرتی دین ہے اور ہم اسلام کو فطرت کیوں کہتے ہیں؟ (اس لئے) کہ ایک چیز کے کئی نام ہوتے ہیں۔ (ایسے ہی جیسے ) کئی معنول کا ایک لفظ۔ان معنول ہیں گئی صفیقیں پائی جاتی ہیں۔ سیالفاظ بھی کسی نہ کسی صفت کو فلہ ہرکرتے ہیں۔
اور اللہ کی بھی میمی شان ہے۔

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَه مَا فِي السَّمُواتِ وَالْآرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (الحشر) اى كے لئے سباتھ نام، اس كے لئے پاكى بيان كرتى ہيں دەسب چيزيں جوآ سانوں اورزمينوں ميں ہيں اور وہی میں ہیں اور

اللہ تعالیٰ ایک ہے لیکن اس کے صفاتی نام ہے شار ہیں۔ ای طرح سیدعالم صلی اللہ علیہ دسلم کی ذات گرامی ایک ہے مگر آپ کے نام بہت ہیں۔ کہیں سرکار نے اپنانام انا احمد ، انا محمد اور کہیں انا قاسم ، انا حاشر فر مایا تو ناموں کی کثرت نام والے کے کمالات پر دلالت کرتی ہے۔ اصولی طور پر تو اسلام کا نام دین ہے لیکن دین کے معنے اسلام بھی ہیں اور فطرت بھی۔ زیادہ عرض کرنے کا موقع نہیں ورنہ ہیں بہت کچھ کہتا۔ فقط میں یہ بتانا جا ہتا ہوں کہ اسلام کا نام فطرت کیوں ہے؟

عربی زبان کا قاعدہ اور کلیہ سیہ کہ جس تعلیا اسم میں تین حرف لینی ف، ط، ر، کا مادہ واقع ہوجائے تو اس کے معنیٰ شکاف کے ہوجائے ہیں۔اب انسان کے شکاف اور دین کے شکاف کا کیا مطلب؟

فطرت کے معنے دین اس لئے ہیں کہ جب انسان عدم سے عدم کے پردے کو بھاڑ کر اور شکاف ڈال کر عالم شہود اور وجود پر جلوہ کر ہوا اور بیدا ہوا تو دین اسلام پر بیدا ہوا۔ بیدا ور بات ہے کہ بیدا ہونے کے بعد کوئی کسی کو ہندو، یہودی، عیمائی . اور مجودی بنا لے یعنی بیدا ہونے والامسلمان ہی بیدا ہوا ہوا اور اسلام اس کا بیدائش دین ہے اور اسلام کے معنی اطاعت میں گردن رکھ دینا اور مربح و دمونا کے جس یعنی جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا سر ہوتا ہے جو زبان حال سے بیگوائی دیتا ہے کہ

فِطُرَّتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

میں اپنے رب کے سامنے مجدہ کرتا ہوا اور اطاعت کرتا ہوا پیدا ہوا ہوں۔

#### ايك شبه كاازاله

کوئی شخص میہ کہددے کد دنیا میں اور بھی تو بہت سے معبود ہیں۔ سورج کا پجاری کہددے کہ وہ سورج کو بجدہ کرتا ہوا پیدا ہوا اور جاند کا بجاری کہد دے کہ وہ جاندگی اطاعت کرتا ہوا پیدا ہوا، ای طرح مجوی (آگ کے بجاری)، ورختوں اور سمندروں کے بچاری دعویٰ کر سکتے ہیں۔ گرمرای کے سامنے ہوجو وہاں موجود ہواور جو وہاں موجود نہ ہواس کے سامنے سر کیسا؟ پیدا ہونے والا رات کو پیدا ہوتا ہے تو سور ٹی تھی اور دن کو پیدا ہوتا ہے تو بیا تدفین ۔ جنگل ٹن پیرا ہوتا ہے تو ساند نہیں اور ای طرح سمندر مل پیرا موتو وہاں درخت تین آتو وہ سرف غداوند قد ویں بنی ہے جوج پیدا ہوئے ایسے بنے ک سامنے موجود ہے جبیبا کے فرمای<u>ا</u>

فَايَنَمَا تُوَلُّوا فَنَمَّ وَجُهُ اللَّهِ

توجهال کہیں تم ہو( قبلہ کی طرف) منہ کر دورو بین اللہ (تمہاری طرف) متوجہ ہے

للذابيدا ہونے والے كامرسوائے أيك خدا كے كس كے سائے بين جھكا كوئى بيدا ہوئے والا تفريد بيدا بن ہور اس کئے میں سر کار کے والدین کریمین طبیعن کومومن کہتا ہوں اور کو کی بھی جنہت تبیس کرسکتا کے جنور کے والدین جنبین ہے جھی تقرر كيابهويابت برتى - بلكه فرمان نبوى ہے كه من طاہرين طبين ارجام من منتقل دورہ دوا ] يادور \_

الكِ تنبه لوك كبت بيل كم مفترت ابرائيم كوالدكافر تفي كيونكه قرآن ان كوكافر كبتاب دَادْ قَالَ الْهَ اهِيمُهُ يَدِينِيهِ الأد (سورة

جب ابراہیم نے اسے باپ ازرے کہا

حضور حضرت ابراجيم عليه السلام كى اولاد مين بين يعنى حضور حسرت ايراجيم عليه الساؤم كى اوالد سے بي اور حسرت ابراتیم کے والدنعوذ باللہ کا فرتھے تو حضور کا پاک ارجام اور پشتوں سے ختل ہوتا کیسے سی خابت ہوجی ؟

شبەكاازالە

اس كاجواب بيد كمالي عرفي زبان كالفظ إاور عربي زبان وه جائے جوعر في زبان جانتا موقر آن مجيد من ب وَمِنُ الْبَآئِهِمُ وَ ذُرِّيْتِهِمُ (الانعام)

اور (ہم نے ہرایت قرمائی) ان کے باب دادااوران کی اولاوکو۔

اس میں حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر ہے حالانکہ قرآ ان خود کہتا ہے کئیسی علیہ السلام بغیر باپ کے بیدا ہوئے۔ جیسے وكَمْر يَهْسَمْنِيْ بَشَرٌ حالانك بجھے كى بشرنے جھوا تك نہيں۔الله نقائی نے فرمایا، وَكذَ الِك اسَ طرح بيدا بوجائے گا۔ بجر

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (مريم)

تو ہم نے ان کی طرف اینے فرشتے (جریل) کو بھیجا تو اس نے اس (مریم) کے سامنے تندرست آ دی کی صورت اختیار کی۔

یعنی ہم نے جربل کوانسانی بشری شکل میں مریم کے پاس بھیجااور اس نے مریم کے گریبان میں پھونک ماری تو حضرت

میسی ما بدالمام اپنی والد و کے دم میں آئی والو اب اپاکا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے ابی باب ، دادا، ۲۰ ، بخیاد رہائے استعمال اون ہید ش محمد ش ابراہیم کے والد دیس بلکہ بخیا ہیں کیونکہ قرآن مجید ش محمزت ابراہیم کے والد دیس میں مجی نعوا باللہ نوالد و ش آ با بلکہ البید آیا تہ میں استعمال ہوتا ہے اور تانا کے لئے بھی ہی تو استعمال ہوتا ہے اور تانا کے لئے بھی ہی تو معلوم ہوا کہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بخیا ہتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بخیا ہتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا اور وہ و من تھے۔ اس دلیل ہے بھی ش حضور کے والد مین کر میمن طبیبین طاہرین کو مورس کہتا ہوں بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور کے والد مین کو قور سے زندہ کیا گیا اور وہ آ پ پرائیمان اور مومن ہوئے ۔ بعض اوگوں نے اس بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور کے والد مین طاہرین کو قور سے زندہ کیا گیا اور دہ آ پ پرائیمان اور مومن ہوئے ۔ بعض اوگوں نے اس کے مطلب دیا کہ وہ مسلمان اور مومن شے کیونکہ اصل کے خلاف کو کی تفی تو واس کی نفی کی جائے۔ جب اصل کے خلاف کو کی تفی نہیں تو بھر ہمسلمان اور مومن سے کیونکہ اصل کے خلاف کو کی تھی تو واس کی نفی کی جائے۔ جب اصل کے خلاف کو کی تفی نہیں تو بھر ہمسلمان اور مومن سے کیونکہ اصل کے خلاف کو کی تھی تھی ہوں گیا ؟

عزیزان محترم! وہ مومن تو پہلے ہی تھے۔ دوبارہ قبور سے زندہ کرنے کا مقصد میتھا کہ حضور کی امت شرف صحابیت رکھے اور والدین اس سعادت عظمی ہے محروم ہیں۔لہٰڈاان کوشرف صحابیت مجمی عطا فر مایا گیا۔بہرحال بات دور چلی گئی۔

میں عرض کرد ہاتھا کہ اسلام ویں فطرت ہے۔ ہارامرخداکی بارگاہ میں علامتا جسکتا ہے۔ حقیقتا نہیں اور علامت حقیقت کے خلاف ہوتو جرم ہے۔ ہم سرتو زمین پر کھیں مگر ول فعدا کے مناف ہوتو جرم ہے۔ ہم سرتو زمین پر کھیں مگر ول فعدا کے سامنے سرکش ہوتو کیا ہمارے اندراسلام کی حقیقت پائی جائے گی۔ ہرگز نہیں! ہم نے کہا، ایمان لائے۔ اللہ نے کہا، نہم ان کہا، نہر دارہتم نے خاہر ااقرار کیا ہے مگر تمہارے دلوں میں فتور بھرا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ جب تک سر کے ساتھ دل ، جم کے ساتھ دوح اور خاہر کے ساتھ داور تواہشات اللہ تعالی کے ساتھ دوح اور خاہر کے ساتھ باطن نہ جھکے اور تمہارے مل ، اغلاق ، نفیات، حیات، ارادات اور خواہشات اللہ تعالی کے سامنے جھک نہ جائیں ، تم اس وقت تک موس ہوئی نہیں سکتے۔

بجھے یاد ہے کہ آبک مرتبہ میں اپنے تقیقی بھائی ہیرومرشد کی خدمت میں حاضرتھا اور ایک فقیر صدا دے رہاتھا کہ ہزاروں خدا ہیں ، لاکھوں خدا ہیں ، کروڑوں خدا ہیں ، خدا ہی خدا ہیں۔ میں نے عرض کی ، حضور! بید کیا کہدرہا ہے؟ بیرتو نہیں سنا جاتا۔ آپ نے فرمایا ، بیقرآن کی آبیت کا ترجمہ کر رہا ہے۔ میں خاموش لرزہ براندام ہوگیا۔ آپ نے آبیت پڑھی:

أَرَّءَ يُتَ مَنِ اتَّخَلَد إِلَهُه هُواهُ (الفرقان)

كياآب نے اسے ديكھا، جس نے اپني نفساني خواہشات كواپنامعبود بناليا

لینی جس کے نفس کی ایک خواہش ہے، اس کا ایک خدا ہے، جس کی دوخواہشات ہیں اس کے دوخدا ہیں، جس کی جتنی خواہشات ہیں، اس کے اینے خدا ہیں۔ البذا خدا ہیں۔ ارے کعبہ کے بنوں کوتو ڈیا کی تھا؟ حضور نے فرمایہ، میں کعبہ کے بنوں کوتو ڈیا کی تھا؟ حضور نے فرمایہ، میں کعبہ کے بنوں کوتو ڈیا ہوں اور تم دل کے بنوں کوتو ڈکراپٹے اندر کوتمام ناپاک خواہشات سے پاک کر دو۔ کیونکہ مومن کا دل کعبہ

ہے۔ زبانِ رسالت پراللہ تعالی فرماتاہے (صدیث قدی)

(لايسعني ارضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن)

( کہاے میرے مجوب!) نہ آسان اپنے اندر مجھے ساسکتا ہے اور نہ زبین، ہاں! بیں اپنے بند؛ مومن کے دل میں ساجا تا ہوں۔

عزیزان گرامی! میرے عض کرنے کا مقصد میں تھا کہ اسلام بڑا کائل، اصلی اور پیدائش دین ہے۔ اس میں سب بجی ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی بات میہ ہے کہ بندے کا سر ہواور رب کا در ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب اوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عبت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت والے کون لوگ ہیں؟ جن کے دل حضور کی محبت سے سرشار ہیں۔ خدا تک پہنچ نے والے کون ہیں؟ وہ سرکار ہیں۔ خدا کو کئی نے نے والے کون ہیں؟ وہ سرکار ہیں۔ کونکہ خدا کو کی آئے نے دیکھا نہیں۔ خدا کا کلام کی کان نے سنانہیں۔ وہ دیکھنے، سننے، چھونے سے پی ؟ وہ سرکار ہیں۔ کیونکہ چھونے ، دیکھنے، سننے میں وہی آئے کا جومحدود ہوگا۔ اللہ تولا محدود ہے

لَا تُدْرِكُهُ الْآبُصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبُصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ (الانعام)

' نگاہیں اس کا احاطہ بیں کرسکتیں اور وہ احاطہ کئے ہوئے ہے سب نگاہوں کا اور وہی ہے ہر چیز کی تاریکیوں اور مشکلات کو جانبے والا اور ظاہر و باطن ہے خبر دار۔

میں اس کئے بار ہارمجد دالف ٹائی کی بید بات دہرا تا ہوں کہ

من خداراازال في يرستم كدوے خدائے محداست

میں خدا کی بوجااس کے کرتا ہول کہوہ محرصلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے۔

اگر حصرت محرصلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ہم نہ ہوتے تو خدا کو پو جنے کا سوال ہی پریدا نہ ہوتا کیونکہ حصرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی ہوتا تو خدا کا پیتہ چلتا لیتن محرعر بی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی نہ ہوتا۔

تمام انبیاء کیبیم اسلام روپ<sup>مصطف</sup>ل کے فیض یافتہ ہیں۔ ہرنی نے روح مصطفیٰ سے فیض پایا۔ میں نہیں کہتا۔ روح اسلام نے فر مایا

كُنْتُ نَبِيًّا وَادْمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

بیزندی کی بیچے حدیث ہے،فر مایا، میں اس وقت نبی تھا، جب آ دم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے۔ ابھی خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا۔لوگوں نے اس کا مطلب سیمجھا کہ آ دم علیہ السلام جب جسم اور روح میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدت کی کے علم میں نبی تھے۔

تو میں ان سے بد پوچھتا ہوں کہ فقط حضور ہی اللہ کے علم میں نبی تصاور کوئی نبی بھی اللہ کے علم میں نہ تھا؟ لا حَوْلَ وَلَا قُوْهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ CONTROL PARTITION SEE DISTO MANUAL TO ارے یہ می کوئی کہنے کی وہ سیت کی ایسی میں سے کی کہا کہ

سُمَتْ بِبُ وَاللَّهُ مَيْنَ الوَّوْجِ وَالْجَسَدِ ، وم میدالد؛ مرکو ابنی مبسم روح سے نبیس ملا تھا بلکدان سے جسم کا ابھی نیٹلا بھی نیٹارٹیس ہوا تھا۔ بیس اس عالم کے اندر تمام ، نبیا میسبر العسو قووانسلام کی ارواح کونیوت کی تعلیم دیتا تفار اس لئے فر مایا کہ بیل نبیول کا نبی ہوں۔ ہر نبی میری نبوت کا فیض منبیا میسبر العسو قووانسلام کی ارواح کونیوت کی تعلیم دیتا تفار اس لئے فر مایا کہ بیل نبیول کا نبی ہوں۔ ہر نبی میری نبوت کا فیض

عقمت ہوگی اور میں نے ہزاروں مرتبہ کہا ہے کہ محبت ہی ٹیجات کی دلیل ہے۔اگر دل میں سرکار کی عظمت ہے تو محبت ہوگی۔ شریت محریہ میں محبت سے بڑھ کرکوئی دلیل ہی جیس۔اب لوگوں کے دلوں میں ندآ قا کی عظمت ہے، ندحیا اور محبت۔ شریعت محمد بیسی محبت سے بڑھ کرکوئی دلیل ہی جیس۔اب لوگوں کے دلوں میں ندآ قا کی عظمت ہے، ندحیا اور محبت۔

اب لوگوں نے کہا کہ ہمارے ولون میں رسول الله شعالی الله تعالی علیہ قالم وضحیہ قبار ک وسلم کی محبت کیسے پیرا ہو كيونكه بم تمام كنابون مين اور كمرابيون مين ببتلا بين-

بلاشبه عمرانی اور گذہ محبتِ رسول ہے جدا کرتے ہیں لیکن یا در کھو کمرانی اور بدمی کی بھی دو تعمیں ہیں ایک بدعملی ایسی ہے کہ جس میں انسان شیطان کے اغواہے بالکل مغلوب ہو کرغرق ہو جائے لیعن محناہ انسان کی ایک بدعملی ایس کے اعوام کے اعوام کے انسان کی کرنسان کی کی انسان کی انسان کی کی کرنسان کی کار کی کرنسان کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کی کرنسان رگ در پیشہ میں رہے بس جائے۔ اِس کا نصور بھی مومن اپنے ذہن میں نہیں لاسکتا۔اللہ نتعالیٰ محفوظ فرمائے۔ (آمین)

جہٰ دوسری برملی وہ ہے کہ بتقاضائے بشری انسان ہے کوئی خطا ہو جائے۔شراب کی حرمت کے بعد بعض صحابہ نے شراب نی لی۔بعض صحابہ سے چوری کا تعل سرز د ہو گیا اور بعض صحابداور صحابیات سے بھی ایسا جرم ہو گیا جن پرسویا ۰۰ کوڑے ماریے کی مزا آئی لیکن حال کیا تھا؟ حال بیٹھا کہ ان سے گناہ بر داشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ایک صحابیہ آپ صلی امتدعلیہ وملم کی خدممت میں حاضری ہوئیں اور عرض کیا،حضور اِنتقاضائے بشری مجھے ایسافعل سرز دہوگیاہے جسے میں برداشت نہیں كرسكتي ۔ خدا کے لئے مجھے موكوڑے مارے كرياك سيجئے ۔حضورعليہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا كه جب تک تمہمارے ہاں بچیہ پیدا نہ ہوجائے میسزاتم کوئیں ملتی۔اب تو واپس جلی جا۔ چنانچہوہ عورت واپس جلی گئے۔ بچہ ہونے کے بعد وہ عورت حضور کی خدمت میں داپس آگئی اور عرض کیا، حضور مجھے پاک فرما کیں۔ سر کارنے فرمایا، کیااس بچے کوکوئی دودھ پلانے و.لی ہے؟ اس نے کہا، اور تو کوئی نہیں۔ فرمایا، پھراہے دودھ پلاؤ، جب میہ بچہ دودھ مقررہ مدت دوسال تک نہ ٹی لے، اس دقت تک ہم تهبیں سر انہیں دے سکتے ۔ صحابیہ پھر چلی گئیں ۔ مقررہ مدت دودھ پلانے کی ختم ہونے پر روٹی کا ٹکڑا بچہ کے ہاتھ میں دے کر

حاضر خدمت ہوگئی۔ عرض کی مضور ااب بیاتو روٹی کا تکڑا کھانے لگا ہے۔ اب جھے گناہ سے پاک کردیں۔ مرکار نے تئم جاری کر سے وہ کوڑے لگوائے۔ فرمایا، اس کی وہ تو ہہ ہے کہ اگر سارے مدینے میں تقسیم کی جائے تو سارے مدینے واٹوں کی مغفرت ہوجائے۔ صحاب سے بتقاضائے بشری گناہ ہوجائے اور گناہ برداشت نہ ہوتا۔ پاک ہونے کے لئے حاضر خدمت ہو جاتے اور سرکارانیس پاک فرمائے۔ بیصفور کے زمانہ والوں کا ایمان تھا اور آئی ہمارے ایمان کا کیا حال ہے۔ اول کوئی مجرم خور بخو و بخی آ جا ہے۔ اول کوئی مجھوڑ تا نہیں۔ گروہ صحابیہ کہ جرم کا کسی کو پہتنیں، آئی، خور بخو و بخی آ جا ہے تھے ایمان والوں خور بخو و بنی آ تا اور اگر کوئی خور بخو ہوگئی اور پھر آئی اور گئی پھر دو سال کی مدت تک دود دھ بلا کر پھر آئی۔ بیہ تھے ایمان والوں کے گناہ کہ بتقاضائے بشریت گناہ سرزد ہوا تو ایمان نے برداشت نہ کیا۔ اگر ایک گناہ کی ایمان دار کو ابیا بل جائے جس کے بعد وہ ایسی تو ہم رائے قدا کی تشم ایم جیسے گندوں کی ہزاروں برس کے روز دن اور عبادتوں سے افضل ہے۔ غرض بیا یک بہت بوری فعرت ہے۔ اس چیز کا نام ایمان ہے۔ حیوانیت اور انسانیت میں بہی فرق ہے۔

ظاہر وباطن کا فرق

ظاہر کے بغیر باطن چل سکتا ہے لیکن باطن کے بغیر ظاہر بالکل ٹیس چل سکتا۔ باطن کے بغیر بات ٹیس بخت ۔ ہمارے ظاہر

ہبت اچھے ہیں۔ محر ہمارے اندر بہت خرابیاں بھی بھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ (آ بین) ظاہر و باطن کے بارے

میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے۔ انہوں نے فربایا کہ ایک شکاری شکاری کباس میں ہر نیاں میرے

و کھیکر بھاگ جا تیس۔ شکاری بوا پر بیٹان ہوا۔ اس نے سوچا ، ایے بات نہیں جنگی۔ شکاری لباس میں ہر نیاں میرے

و کھیکر بھاگ جا تیس۔ شکاری بوا پر بیٹان ہوا۔ اس نے سوچا ، ایے بات نہیں جنگی۔ صوفی کے آباس میں ہوئی ایسے بیٹے گیا جیسے

و کھیکر بھاگ ہونے میں اس کے خوفیا کرام کا لباس پہن لیا۔ اس لباس میں ایک کو کیں سے بیٹے گیا جیسے

و کوئی نیک صالح بزرگ اللہ کی یاد میں مستفرق ہو۔ ہرنی ہوا گئے میں کا میاب ہوگئی اور اس (ہرنی) نے آ سان کی طرف منہ

و کوئی نیک صالح بزرگ اللہ تو اس بچاری کی نا تک تو ڈوری۔ ہرنی ہوا گئے میں کا میاب ہوگئی اور اس (ہرنی) نے آ سان کی طرف منہ

الحاکر اللہ تو بی سے قوت گویائی کی درخواست کی۔ اللہ تعالی نے اس کوال ان بات عطاکہ دی۔ اس نے قاضی کی عدالت میں

مقد مددائرہ کر کے کہا کہ میر انصاف کے بچئے ۔ چنا نچر شکاری کوعدالت میں بلالیا گیا۔ قاضی نے صوفی نما شکاری سے کہا کہ ورنہ میں نے اس کی طال کیا ہے۔ یہ تو ہوائی گئی ورنہ میں نے میرنی کی نا مگ کیوں تو ڈری ؟ اس نے کہا ہوتو میں کہا تو میرائی کارے بات تو شکاری کی تھیک ہے تو اس کے کے طال ہے اور اس کی نفذا ہے۔ تیراد عوی تو اس قائی تیس کے طاف ایکٹن (مصاف کیا ہوئے ۔ ہرنی نے کہا ہو ورائیل ہے میری نا مگ کیوں تو ڈری ؟ میراد ہوگئی تو ہے کہ اس کا یہ لباس پہنواد یں۔ پھردیکھیں کہ کون ہم میں سے اس کے قریب اس کے جوال کو ادا کی اس کے بھری کون ہم میں سے اس کے قریب اس کے حیال ہوں والا کہ بات کو میری نا مگ کیوں تو ڈری ؟ میراد ہوگئی تو ہے کہ اس کا یہ لباس (صوفیوں والا) انرواد یں اور شکاریوں والا کہ بات کی ہوردیکھیں کہ کون ہم میں سے اس کے قریب اس کے حیال ہو ہوں۔

لبس کی بیاد یہ بھردیکھیں کہ کون ہم میں دور کی تو کوئی تو سے کہ اس کا یہ بات کی سے کہ اس کی میریک کوئی ہم میں میں میں کوئی کوئی ہم میں کوئی ہم سے اس کے قریب اس کے حیالہ کوئی ہم میں کوئی ہم میں کوئی ہم میں کوئی ہم سے کوئی ہو اس کے کوئی ہم میں کوئی ہم میں کوئی کوئی کوئی ہم میں کوئی ہم کی کوئی کوئی کوئ

مولاناروم فرماتے ہیں کہ ہم انسان کے لباس میں حیوانی کام کرتے ہیں۔ کہیں ایسانہ ہوکہ اللہ تعالی ہم ے بیان ان

بروس المارين ا

سے اور ایسا سلے ہو چکا ہے کہ انسان بندروں کی شکلوں میں ہو سکتے۔ہم میں اللہ کا خوف اور ڈرٹبیل رہا۔اللہ تعالیٰ مہاس اتار لے اور ایسا سپلے ہو چکا ہے کہ انسان بندروں کی شکلوں میں ہو سکتے۔ہم میں اللہ کا خوف اور ڈرٹبیل رہا۔اللہ تعالیٰ

ا پنا خوف اور ڈرعطا فر مائے۔ (مقالات کالمی ج۲) ے اس کے بنوآ دم کی پشتوں سے ان کی سل کو زکال 172۔174: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "اور (یاد سجیجے ) جب آپ کے رب نے بنوآ دم کی پشتوں سے ان کی نسل کو زکال ے میں اس کے نفوں پر گواہ کرتے ہوئے فرمایا: کیا میں تمہارا رہے نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں! ہم (اس پر) اور ان کوخود ان کے نفوں پر گواہ کرتے ہوئے فرمایا: کیا میں تمہارا رہے نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں! ہم (اس پر) المرائی دیے ہیں، (ید کوائی اس کیے لی ہے) تا کہ قیامت کے دن تم بیر (ند) کہددو کہ ہم اس سے سے خبر تھے۔ 172 میاتم اگرائی دیتے ہیں، (بید کوائی اس کیے لی ہے) تا کہ قیامت کے دن تم بیر (ند) کہددو کہ ہم اس سے سے خبر تھے۔ 172 میاتم ہے۔ پیر(نہ) کہہ سکوکہ شرک نو ابتداءً ہمارے آباء نے کیا تھا اور ہم نو ان کے بعد ان کی اولا دہیں ، کیا تو باطل پرستوں کے نعل کی ۔ وجہ ہے ہمیں بلاک کرے گا۔ 173 - اور ہم ای طرح تفصیل ہے آئیتیں بیان کرتے ہیں تا کہ وہ حق کی طرف بوٹ 7 كير\_174\_

ہنوآ دم سے میثاق لینے سے متعلق احادیث

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کے سورۃ الاعراف کی اس آیت کے منعلق میں نے نبی (صلی اللہ عنیہ سلم) ہے سوال کیا تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم (علیہ السلام) کو پیدا کیا پھران کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا، پھراس پشت ہے اولا و نکالی بھر فر مایا ان کو بیں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور میدالل جنت ے عمل کریں گئے۔ پھران کی پشت پر ہاتھ پھیرااوران سے پوچھایا رسول اللہ! پھرممل کس چیز میں ہے؟ تو رسول املہ (صلی الله علیه دسلم) نے فرمایا ہے شک اللہ جب سمی بندہ کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے اہل جنت کے مل کراتا ہے جتی کہ وہ تخص اہل جنت کے اعمال پر مرتا ہے بھر اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور جب کسی ہندہ کو دوز خ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے اہل دوز خے محمل کراتا ہے حتی کہ وہ اہل دوزخ کے اعمال پر مرتا ہے چھر اللہ اس کو دوزک میں داخل کردیتا

ا مام تر مذی نے کہا بیرحد بیث حسن ہے۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث:3086 سنن ابوداود رقم الحدیث 4703 ، موط امام ما لک رقم عدیث 1661، سند، حمد بي ا بن 110، من حبان، وقم الحديث: 6166 والشريبة الإجرى، وقم الحديث 170، كتاب اربحاء و لصفات سبقي مس 325، المعدرك ج1 من 37، ج2 من 324، ج2 من 544، التمبيد لا بن عبدلبرج 6، ص 2-3)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا امتد تعالیٰ نے جب حضرت آ دم کو پیدا کیہ تو ان کی پشت پر (ہاتھ) پھیرا تو ان کی پشت ہے ان کی اولا د کی وہ تمام روعیں جھڑ گئیں جن کو وہ قیامت تک ا بیدا کرنے والا تھا، اور ان میں سے ہرانسان کی دوآ تکھول آ کے درمیان نور کی ایک چمک تھی ، پھروہ سب روحیس حضرت آ دم یر پیش کی گئیں۔حضرت آ دم نے کہا: اے میرے رب! بیکون ہیں؟ فرمایا بیتمہاری اولا وہیں۔حضرت آ دم نے ان میں سے ایک شخص کودیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک ان کو بہت بیاری لگی بوجھااے رب میرکون ہے؟ فرہ یوبیتہاری اولا د

The manual of the second of th

ى آخرى امتول ين سے ايك مختص ہے اس كا نام داود ہے - كہا: اے رب اآپ فراس كى كتنى عرد كى بنا فرمايا سائھ ی مراد است میرے رب امیری عرفی سے اس سے جالیس سال زیادہ کردے۔ جب جعزت آدم کی عمر بوری ہونی تو ان ے پاس ملک الموت آیا۔ حضرت آدم نے کہا کیا ابھی میرے مرس سے چالیس سال باقی نہیں ہیں! انہوں نے کہا لیا آپ ے بیر چالیس سال اسپے بیٹے داود کوئیں عطا کیے تھے! پس حضرت آ دم نے انکار کر دیا تو ان کی ادلا دیے بھی انکار کر دیا۔ اور - برم بھول میجے تو ان کی اولا دبھی بھول گئی اور حضرمت آ دم نے (اجتہادی) خطا کی تو ان کی اولا دیے بھی خطا کی۔

(سنن الترندى وتم الحديث: 3087- جامع البيان جر9 م 155 بغير القرة ن التغيم البن ابي عاتم ج5 م 1614)

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حفرت ابن عباس نے فر مایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حفرت آ دم (علیہ السلام) کو پیدا کیا -توان سے بیٹالق لیا،ان کی پشت پر ہاتھ پھیراتوان کی اولا دکو چیونٹوں کی مانندنکالا، پھران کی مدت حیات،ان کا رزق اوران ر مصائب لکھ دیے اور ان کوان کے نفسوں پر گواہ کیا اور فر مایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ،انہوں نے کہا کیوں نہیں! مصائب لکھ دیے اور ان کو ان کے کہا کیوں نہیں!

(جائع البيان ير9 بم 150)

محد بن كعب القرظى نے اس؟ يت كي تفيير ميں كہا كدروحوں كوان كے اجسام سے بہلے پيدا كيا۔ (جائع البيان ج9 م 157 ، الدراكمة ورج 3 م 599 ، بحوالها ، م ابن الي شيبه )

ميثاق لينے كامقام

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آ دم (علیہ السلام) کو پیدا کرتے بی ان کی پشت سے ان کی اولا دکو نکال کر ان سے عبد کیا تھا۔

امام ابن ابی حاتم ، امام ابن منده اور امام ابوات نے نے کماب العظمة بین اور امام ابن عسا کرنے حضرت ابو ہر رہے و صنی اللہ عندے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)نے قرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آوم کو پیدا کیا تو ان کی پشت ر ہاتھ پھیرااوراس سے ہراس روح کونکالاجس کودہ قیامت تک پیدا کرنے والا ہے۔

(الدراكميورج3، ص 601، جامع البيان بروص 149)

ا مام احمد، امام النسائي، امام ابن جرير، امام ابن مردويه، امام حاكم نه تصحيح سند كے ساتھ اور امام يہيل نے كتاب الاساء دالصفات میں حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت کیا ہے کہ نبی (صلی الله علیه وسلم) نے فر مایا الله تعالیٰ نے یوم عرف کے دن وادی نعمان میں آ دم (علیہ السلام) کی پشت سے میثاق لیا اور ان کی پشت سے تمام اولا دکو نکالا اور فر مایا کیا میں تمہار ا رب بيس بول؟ (الدرالمخوري 3 بس 601)

علامه ابوعبدالله قرطبی مالکی متوفی 668 ھے لکھا ہے کہ جس جگہ بیثاق لیا گیا تھا اس کی تعیین میں اختلاف ہے اور اس سلسد میں جارا توال ہیں،حضرت ابن عباس ہے ایک روایت ہے کہ یہ میٹاق عرفہ کی ایک جانب وادی نعمان میں لیا گیا تھا، Control of the Second of the Control of the Control

اوران ہے ووسری روایت بیہ کے سرزین ہندیں جہاں حضرت آدم (علیہ السلام) کوا تارا کیا تھا وہیں ان سے بیر بیٹال ان م میا تھا۔ کلبی ہے روایت ہے کہ مکہ اور طاکف کے درمیان ایک جگہ پر بید بیٹال لیا کیا تھا اور بیا کہ جب حضرت آدم کو جنت ہے آسان ونیا کی طرف اتارا کیا تو وہاں ان سے بیدیٹال لیا کیا تھا۔

(الجامع لا حكام القرآن 77 بس 283 بمطبوعه دارالفكر بيروت 1415 م

میناق حضرت آوم کی بیشت سے ذریت نکال کرلیا گیا تھایا بنوآ دم کی پشتوں سے

مران جری کا ان کا داندگال کر ان کا می از کور ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم کے جیون کی پشتوں سے ان کی اولا دکو نکال کر ان سے میٹاق لیا اور امرادیث میں بید کم کور ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم کی پشت سے ان کی اولا دکو نکال کر بیر بیٹاق لیا۔ اور بر ظاہر بی تعارض ہے۔ علامہ آ لوی نے اس کا میر جواب دیا ہے کہ اس آ بت میں جو بی آ دم نمور ہے اس سے مراد حضرت آ دم اور ان کی پشتوں سے نکالنے کا معنی بیر ہو بی آ دم نمول کو ان کی پشتوں سے نکالنے کا معنی بیر ہو بی آ دم اندو میں اور اصل کا ذکر کرنے کے بعد موت رہیں گے اور حدیث میں صرف حضرت آ دم کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ حضرت آ دم اصل ہیں اور اصل کا ذکر کرنے کے بعد فرع کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ حضرت آ دم اصل ہیں اور اصل کا ذکر کرنے کے بعد فرع کا ذکر فرم کا کا دکر فرع کے ذکر سے مستغنی کر دیتا ہے، اور حدیث میں بید نمول ہے کہ اللہ تعالی نے امناد حضرت آ دم کی پشت پر ہاتھ بھیمر، اس میں بیا حمال ہے کہ بید ہاتھ بھیمر نے والا فرشتہ ہواور اللہ تعالی کی طرف اس لیے امناد کرویا کہ دہ تھم دینے والا ہے۔ (علامہ آلوی نے بیر جواب علامہ بیضاوی سے قبل کیا ہے)

تعض علماء نے بید کہا ہے کہ حدیث کا بیمعنی نہیں کہ تمام اولا دکو حضرت آدم (علیہ السلام) کی پشت سے بالذات نکال،

بلکہ اس کا معنی بیہ ہے کہ جواولا دان سے بالذات اور براہ راست پیدا ہوئی اس کو نکالا اور پھران کے بیٹوں کی پشت سے ان کی

براہ راست پیدا ہونے والی اولا دکو نکالا اور چونکہ حضرت آدم (علیہ السلام) مظیر اصلی ہتے اس لیے کل اولا دکا اسادان کی

طرف کردیا ، خلاصہ بیہ ہے کہ تام اولا دکو تفصیلا حضرت آدم (علیہ السلام) کے بیٹوں کی پشت سے نکالا گیا اور اجمالاً حضرت آدم

(علیہ السلام) کی پشت سے نکالا گیا۔ قرآن مجید ہے تفصیلاً بیٹوں کی پشت سے تمام اولا دکو نکا لئے کا ذکر ہے اور حدیث میں

حضرت آدم کی پشت سے نکالا گیا۔ قرآن مجید ہے تفصیلاً بیٹوں کی پشت سے تمام اولا دکو نکا لئے کا ذکر ہے اور حدیث میں

حضرت آدم کی پشت سے نکالا گیا۔ قرآن مجید ہے تفصیلاً بیٹوں کی پشت سے تمام اولا دکو نکا لئے کا ذکر ہے اور حدیث میں

امام رازی نے بیفر مایا ہے کہ اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے کہ دومر تبہ بیٹا ق لیا گیا ہوا کی مرتبہ حضرت آ دم کی پشت سے تمام اولا دکو نکال کر بیٹا ق لیا گیا ہواور دومری باران کے بیٹول کی پشت سے اولا دکو نکال کر بیٹاق لیا گیا ہو۔ قرآن مجید میں حضرت آ دم کے بیٹول کی پشت سے اولا دکو نکال کر بیٹاق لیا گیا ہو۔ قرآن مجید میں حضرت آ دم کی پشت سے اولا دکو نکال کر بیٹاق لینے کا ذکر ہے اور حدیث میں حضرت آ دم کی پشت سے اولا دکو نکال کر بیٹاق لینے کا ذکر ہے اور حدیث میں حضرت آ دم کی پشت سے اولا دکو نکال کران سے بیٹاق لینے کا ذکر ہے۔

میثاق کے جمت ہونے پرایک اور اشکال کا جواب

اس آیت میں بیفر مایا ہے: (بیگوائی اس لی لی ہے) تا کہ قیامت کے دن تم بیر ننہ) کہددو کہ ہم سے سے بے خبر تھے۔ اس آیت میں بیفر مایا ہے: (بیگوائی اس لی لی ہے) تا کہ قیامت کے دن تم بیر (ننہ) کہددو کہ ہم سے سے بے خبر تھے۔ اس پر بیا عزاض آیا می ہے کہ اگر بیا قرار اضطراری تھا بال اور ایدان پر حقیق ما تع مند مند من بی تمی او مندو کے جین الیعین سے مشاہر و کر اپاتھا قوان نے لیے جائز ہو گا کہ وہ قیاہ مندون بیاب بیار ایر نے اس وقت آرا میں اور اس وقت اور اس وقت آرا میں اور اس وقت اس اس وقت اور اس وقت اور اس وقت اور اس وقت اس اس وقت اور اس وقت اس اس وقت اس وقت اس وقت اس اس وقت اس و

اس اعتراض کے جواب میں بید کہا جائے گئی ہے کہ بیاتر اراضطراری تھا اور حقیقت واقعی ان پر منکشف کردی تھی ۔ بیکن ان کا بید کہنا غلط ہے کہ دنیا ہیں جسمانی تولد کے بعدان کوان کی آ راء کے حوالے کردیا عمیا تھا۔ ان سے کہا جائے گا کہ اسے جو اُو کہ کو تمہاری آ راء کے حوالے کردیا عمیا تھا۔ ان سے کہا جائے گا کہ اسے جو اُو کہ کو تواب نقلت اِنتم کو تمہاری آ راء کے حوالے کب کیا تھا کیا ہم نے تمہارے پاس اپنے نبی اور رسول نہیں بیسیے ہے جو ترقم کو خواب نقلت سے جگا رہے ہے۔ اللہ ت عالی نے اپنی ربوبیت اور وحدا نیت پر اور اپنی رسولوں کے صدق پر دلائل قائم کردیے بیں اور جب رسولوں نے بید بتادیا ہے کہ اللہ تھائی نے ان سے از ل بیس سے بیٹاتی نیا تھا اور ان کا صدق مجر واب عبد کا تو ڑنے والا بوگا اور ان کا صدق مجر وسے ثابت ہو چکا ہے تو اب جو تحص اس جناتی کا انکار کرے گا وہ معائد ہوگا اور اس عبد کا تو ڑنے والا بوگا اور ان کا صدق کی خبر کے بعد اس کے بحول جانے اور یا دندر سے کا عن رمعتر نہیں ہوگا۔

كيابه ميثاق كسى كوياد ہے؟

علامہ سید محمود آلوی متوفی 1270 ملکھتے ہیں: ذی النون سے بوچھا گیا کیا آپ کو یہ میٹاق یاد ہے؟ انہوں نے کہا کو یا کہ اب مجمی میرے کانوں میں اس عہداد ، میٹاق کی اواز آری ہے اور بعض عارفین نے یہ کہا کہ لگا ہے کہ یہ میٹاق کل لیا گیا تھا۔ (روح المعانیٰ 95م 106 مطبوعہ دامراحیا والتراث العربی ہودت)

ني (صلى التدعليه وسلم) كااصل كائنات بهونا

نیز علامه آلوی لکھتے ہیں : بعض الل اللہ نے بیکہا ہے کہ جب حضرت آ دم کی پشت سے ان کی اولاد کے ذرول کو نکالا گیا توسب سے پہلے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذرہ نے جواب دیا تھا اور جب اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں سے بی فرمایا "ائتیا طوعاً او کو ھا قالتا اتینا طائعین: خوتی یا ناخوتی سے دونوں حاضر ہوجاؤ (تق) دونوں نے کہا ہم خوتی سے حاضر ہوئے (حم السجدہ: 41)۔ اس وقت زمین کے جس ذرہ نے سب سے پہلے جواب دیا تھاوہ نبی (صلی اللہ عدیہ وسلم) کا ذرہ تھا۔ اور یہ کوبہ کی مٹی کا ذرہ تھا اور سب سے پہلے ذین کا یہی حصہ بنایا گیا تھا، پھرای کو پھیلا یا گیا جیسا کہ حضرت ابن عبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور جب آپ کی تربت (مٹی) شریفہ کعبہ کی ٹی تھا آپ (صلی التہ علیہ وسلم) کا مذن بھی مکہ میں ہوتا جا ہے تھا، کیونکہ روایت ہے کہ جس جگہ کی ٹی سے انسان بنایا جا تا ہے آئی جگہ اس کا مذن ہوتا ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ جب طوفان آیا تھا تو ایک جگہ کی ٹی دوسری جگہ پہنچ گئی تھی اور ٹی کا وہ مبارک اور باک ذرہ جو نبی (صلی التہ علیہ وسلم) کا مدن اقدس ہے۔ اور اس کلام سے یہ مستفاد ہوا کہ نبی مستفاد ہوا کہ نبی حسلفاد ہوا کہ نبی حسلفاد ہوا کہ نبی حسلفاد ہوا کہ نبی اور تمام گلوت کی اور سلی اللہ علیہ وسلم) کا مدن اقدس ہے۔ اور اس کلام سے یہ مستفاد ہوا کہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مدن اقدس ہے۔ اور اس کلام سے یہ مستفاد ہوا کہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) تا تا ہے گئی تی کی اصل ہیں اور تمام کلوت کی تائع ہے۔ ایک قول سے کہ چونکہ آپ کا ذرہ تمام گلوت کی اصلی اللہ علیہ وسلم) کا مدن ادامیا والد اللہ علیہ وسلم) کا دور ادامیا والد اللہ والد اللہ وہ درہ آپ کا لقب ای ہے۔ (روح العانی جو می 11 امطور دادامیا والتر اٹ العرب ہورت)

جن لوگول تک دین کے احکام نہیں ہنچے ان کے متعلق قرآن مجید کی آیات اللہ تعالی فرماتا ہے:

دما کان ربك مهلك القرای حتی يبعث فی امها رسولا يتلوا عليهم ايتنا. (اقعص:٥٩) ادرا پكارب اس وقت تک بستيون کو ہلاک کرنے والانبيں ہے جب تک کدان کی کی بڑی بہتی میں ایک رسول نہ ہے دے جوان پر ہماری آيون کی تلاوت کرے۔

نيز الله تعالى فرماتا ہے:

كلما القى فيهاً فوج سألهم خزنتها الم ياتكم نذير. قألوا بلى قد جائباً نذير فكذبنا وقلنا مأنزل الله من شيء ان انتم الافي ضلل كبير.(الله:٩١٨)

جب بھی دوزخ میں کوئی گردہ ڈالا جائے تو اس کے محافظ کہیں گے کیا تہارے پاس کوئی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے آئے عذاب سے ڈرانے والے آئے ایک ہوہم ڈرانے والے آئے تھے، سوہم فررانے والے آئے تھے، سوہم نے ان کو مجتل یا اللہ نے کہا اللہ نے کوئی چیز ٹازل نہیں کی اور تم صرف بہت بڑی گراہی میں ہو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف ان بی لوگول پر عذاب ہوگاجن کے پاس رسول آسے اور انہول نے ان کی تکذیب

وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا، احتى اذا جأوها فتحت ابوابها وقال لهم حزنتها الم يأتاركم رسل من يتلون عليكم ايت ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكفرين (الزمر: الا)

اور کا فرد ل کوگروہ در گروہ دوزخ کی طرف ہا تکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس بینی ج تیں گے (پھر)اس کے دورازے کھول دیئے جائیں گے اور دوزخ کے نگہبان ان سے کہیں گے کیا تہمارے پاس تم بی

میں ہے رسول نہیں آئے تھے جوئم پرتمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے تھے،اور تہبیں اس ون کے آنے ہے وراتے تھے،وہ کہیں مے کیوں نہیں انگرعذاب کا تھم کا فروں پر ثابت ہوگیا۔

جن او کوں تک دین کے احکام نہیں مہنچے ان کے متعلق احادیث

ام این جریا پی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام روحوں کو جس کے جوز باند فتر ت (انقطاع نبوت کا زبانہ) ہیں مر گئے تنے اور کم عقل اور بہر ہے اور کو نئے لوگوں کی روحوں کو کہ جب اسلام آیاان کی بڑھا پے کی وجہ سے عقل فاسد ہو پھی تھی ، پھر اللہ تعالی ان کے پاس ایک فرشتہ بھیج گا جوان سے کے گا کہ تم سب دوزخ میں داخل ہوجا کو، دہ کہیں کے کیوں ہمارے پاس کوئی رسول کے پاس ایک فرشتہ بھیج گا جوان سے کے گا کہ تم سب دوزخ میں داخل ہوجا کو، دہ کہیں کے کیوں ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا اور اللہ کی شم اگر وہ اس میں واخل ہوجاتے تو وہ دوزخ ان پر شمنڈک اور سائمتی والی ہوجاتی ، پھر اللہ ان کی طرف نہیں آیا تھا اور اللہ کی شم اگر وہ اس میں واخل ہوجاتے تو وہ دوزخ ان پر شمنڈک اور سائمتی والی ہوجاتی ، پھر اللہ ان کی اطاعت کرنے کیا اگر تم ایک رسول بھیجے گا اور ان میں سے جوان کی اطاعت کرنی جا ہے گا وہ ان کی اطاعت کرے گا ، پھر حضرت ابو ہریرہ نے کہا اگر تم جا ہوتو بیآ یت پڑھو:

عامور بدایت پر ور وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا (نی امرائل: ۱۵) اور نم اس وقت تک عذاب دینے والے نیس بی جب مک رسول ندیج ویں۔ (مامع البیان، قم الحدید: ۱۲۷۲ ابتغیرامام ابن الی عاتم، قم الحدید: ۱۳۶۳ الدرامیور، ج۵، م ۲۵۵،۲۵۳)

امام احربن منبل منوفی اسم احالی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

اسود بن سرلیج بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ دسلم) نے فر مایا: قیامت کے دن چاوشم کے آدمی ہیں ہول گے،

ایک بہر شخص جو پچینیں سنتا تھا، ایک ائتی آدمی اور ایک بہت بوڑھا آدمی اور ایک وہ آدی جوز مانہ فتر ت (جس زمانہ میں کوئی
رسول نہیں تھا) میں فوت ہوگیا تھا۔ بہر ہ خفس کے گا ہے میزے رب! اسلام جس وقت آیا میں پچھنیں سنتا تھا، اور رہائتی تو
وہ کے گا: اے میرے رب جس وقت اسلام آیا تو بچے جھ پر اونٹ کی مینگنیاں پھیکنتے تھے اور بہت بوڑھا شخص کے گا اے میرے میں میں بیاد خشر ت میں فوت ہوگیا تھا وہ کے گا: اے میرے میرے رب! جس وقت اسلام آیا تو جی جھتاس تھا اور جو شخص زمانہ فتر ت میں فوت ہوگیا تھا وہ کے گا: اے میرے میرے رب! میرے ایک میرے رب! میرے پاس تیرا کوئی رسول نہیں آیا جو جھھ سے عہد لیتا اور میں اس کی اطاعت کرتا، آپ نے فرمایا اس ذات کی قشم جس کے بنتہ وقد وہ ان پر شھنڈک اور سلائتی بن جاتی ۔

کے بنجہ وقد رت میں جھ کی جان ہے آگر بیلوگ دوز خ میں داخل ہوجاتے تو وہ ان پر شھنڈک اور سلائتی بن جاتی ۔

(منداحرج من ۱۳۳۸ منداحرج من ۱۳۳۸ منداحرتم المنداحرة الحديث: ۱۹۳۹ منظور عالم الكتب بيروت) حضرت معاذ بن جبل بيان كرتے بين كه ني (صلى الله عليه وسلم ) نے فرمايا قيامت كے دن اس شخص كولا يا جائے گا جس كى عقل ناقص ہو چكى تقى اور اس شخص كولا يا جائے گا جوز مانہ فترت ميں ہلاك ہو چيكا تھا اور اس شخص كولا يا جائے گا جو بچپين ميں

حضرت الوہ بریرہ بیان کرتے ہیں کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیہ بنائے کہ جو فحض بجین میں فوت ہوگیا وہ آخرت میں کہاں ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ بی زیادہ جانے والا ہے کہ وہ ﴿ بردے ہوکر ) کیا عمل کرنے والے تھے۔ (سم ابخاری قم الحدیث: ۲۲۰، سیم سلم، رقم الحدیث: ۲۱۵۹، استدا جمر قم الحدیث: ۲۳۱، سیم سلم، رقم الحدیث: ۲۱۵۹، استدا جمر قم الحدیث: ۲۳۱، سیم سلم، رقم الحدیث: ۲۱۵۹، استدا جمر قم الحدیث: ۲۳۱، سیم سلم، رقم الحدیث: ۲۵۹، استدا جمر قم الحدیث: ۲۳۱، سیم سیم الحدیث بین با یا محضرت ام الحویثین عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ السلم) کو انصار کے ایک جبح کے جنازہ ہیں با یا گلا میں نے کہا یا رسول اللہ اس بیج کے لیے معادت بورہ بیہ جنت کی جزئوں میں سے ایک چڑیا ہے، اس نے کوئی برائی کو پایا، آپ نے فرمایا اے عائشہ! اس کے علاوہ بھی پچھ ہو سکتا ہے، اللہ تعالی نے جنت کے لیے پیوا کیا جس وقت وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے اور پچھ لوگوں کو زوز نے کے لیے بیوا کیا اور جس وقت ان لوگوں کو دوز نے کے لیے بیوا کیا اور جس وقت ان لوگوں کو دوز نے کے لیے بیوا کیا اور جس وقت ان لوگوں کو دوز نے کے لیے بیوا کیا اور جس وقت ان لوگوں کو دوز نے کے لیے بیوا کیا اور جس وقت ان لوگوں کو دوز نے کے لیے بیوا کیا اور جس وقت ان لوگوں کو دوز نے کے لیے بیوا کیا اس وقت وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے۔

(صحیح مسلم، رقم الحدث:۲۲۹۲، منن الدوا کدر رقم الحدیث: ۱۳۱۳ منن التمانی رقم الحدیث: ۱۹۴۷ منن این ، جدرتم الحدیث ۲۸۲) حضرت الی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے قرما یا جس الرکے کو حضرت خضر نے قل کیا تھا اس پر کفر کی مبرتھی اور اگر وہ وزندہ رہتا تو اپنے مال باپ کو بھی کفر اور گر اہی میں مبتلا کر دیتا۔

(مجيم مسلم، رقم الحديث: ٢٢٤٦ منع الوداؤد، رقم الحديث ١٤٧١، سنن النسائي رقم الحديث ١٩٥٢)

جن لوگوں تک دین کے احکام نہیں پہنچان کے متعلق فقہاء مالکیہ کے نظریات

نیز اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہم اس وقت تک عذاب دیے والے نین ہیں ہب تک رول نہ بین دیں۔ اس آیت میں اس چیز پر استدلال کیا گیا ہے کہ جس جزیرہ میں تو حید اور رسالت کے دلائل نہ چینچ ہوں ان او کوں کے لیے اللہ تعالی پرایمان لا نامنروری نیس ہے۔علامہ محمد بن احمد ماکلی قرطبی متو فی ۲۲۸ ھاکھتے ہیں:

اس آیت میں بیولیل ہے کہ ادکام صرف شرع سے نابت ہوتے ہیں اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ عمل میں بید مطاحبت ہے کہ وہ چیزوں کا حسن اور فیح معلوم کر سکے اور بیعن چیزوں کو مباح اور بیعن کو ممنوع قرار دے سکے ، اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا تھم ہے بینی اللہ تعالیٰ کی قوم کی طرف رسول بیسے بغیر اور اس کو ڈرائے بغیراس پرعذاب نازل فہیں فرمائے گا ، اور ایک فرقہ نے کہارسول کو بیسے بغیر و نیا شرع نقراب نازل فرمائے گا اور نہ ترت میں عذاب دے گا کم کو کہ قرآن مجید شراب ہے:

تکاد تبدیز مین الغیظ ، کلما القی فیھا فوج سالھہ خزنتھا اللہ یا تکھ نذید قالوا بلی قد جاء نا نذید فک ذبانا وقلنا ما نزل الله مین شیء ، ان انتہ الا فی ضلل کمبیر ۔ (اللک : ۱۹۹۸)

"کویا شدت فضب سے ووز خ ابھی پھٹ جائے گی جب بھی ووز خ میں کوئی گروہ ڈ الا جائے گا تو دوز خ کے گئر ہاں ان سے پوچیس کے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ وہ کہیں سے کیوں نہیں ا ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں گیا۔ وہ کہیں سے کیوں نہیں ا ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں کی اور تم محض بہت بڑی گمرای فررانے والے آئے والے آئے ہے ہے ہی ہے ہی ہے می ان کو میٹا یا اور کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور تم محض بہت بڑی گمرای میں سے بی میں ہم نے ان کو میٹا یا اور کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور تم محض بہت بڑی گمرای

میں بہتلا ہو۔

اس آیت سے واضح ہوگیا کہ آخرت ہیں ان ہی لوگوں کو عذاب ہوگا جن کے پاس رسول پہنچ گئے تھے ،سوجس علاقہ میں اللہ تعالیٰ کی تو حید اور رسالت کا پیغام نہیں پہنچا ان پر دنیا ہیں عذاب نازل ہوگا اور نہ آخرت ہیں انہیں عذاب ہیں گا۔

ابن عطیہ نے کہا نظر کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کوتو حید کے ساتھ بھیجا اور حضرت آدم نے تمام عقا کہ کی ابن عظیہ نے کہا نظر کا تقاضا ہے ہو جو و اور اس کی تو حید پر دلائل قائم کرو یے جبکہ فطرت سلیمہ ہو محض پر بیرواجب اپنے بیٹوں ہیں تبلیغ کردی ، اور اللہ تعالیٰ کے وجو و اور اس کی تو حید پر دلائل قائم کردیے جبکہ فطرت سلیمہ ہو محض پر بیرواجب کرتی ہوئے کے بعد اپنی اور اور اس کی شریعت کی ابتاع کرے ، پھر حضرت نوح نے کفار کے غرق ہوئے کے بعد اپنی اور اور وہ اہل اور احد ہیں ان عقا کہ اور احد کا می تبلیغ کی ، اور اس آ بیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں تک رسالت کا بیغا نہیں پہنچا اور وہ اہل افتر ات ہیں ان کو ایمان نہ لانے پر عذاب نہیں ہوگا۔

العرات بین اور ایات بین ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی مجنونوں اور بجوں کی طرف رسول بھیجے گا گریہ حدیث سیجے نہیں ہے،
اور شریعت کا بھی بہی نقاضا ہے کیونکہ آخرت دار تکلیف نہیں ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے
دن اہل فترت اور گونگوں اور بہروں کی طرف رسول بھیجے گا اور وہ ان کو دنیا ہیں جو جواب و سے وہی جواب دیں میے حدیث بھی
صیح نہیں ہے، اور ایک قوم نے میے کہا ہے کہ جولوگ جزیروں ہیں رہتے ہیں جب وہ اسلام کی خبر سنیں اور ایمان لا تمیں تو وہ ماضی

جن لوگوں تک وین کے احکام نہیں ہنچے ان کے متعلق فقہا احناف کا نظریہ

علامه سيد محود آلوى منفى منونى ١٧٠٠ ه لكهي بين اشكامين اشاعره اور فغهاء شاقعيه كامينظر بيرب كدابل فترت (جن ك ز مانه میں کوئی رسول نیس تھا) کومطلقا عذاب نہیں دیا جائے گا دنیاتی میں نہآ خرت میں، اور جس احادیث میں بیردار د ا آخرت میں ان کا امتحان لیا جائے گایا اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ان میں سے جوایمان لانے والے ہوں سے ان کو جزیہ میں بھیج دیا جائے گا اور جن کے متعلق اس کو میلم ہوگا ووا بمان نہیں لا ئیں گے ان کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا (ہم عنقریب ان احادیث کو باحوالہ بیان کریں محے ) ان کا جواب سیہ کہ میدا حادیث اخبار احاد جیں وہ ان نصوص کے مزاحم نہیں ہوسکتیں جن میں بیرتفری ہے کدانلد تعالی رسولوں کے بینے سے پہلے عذاب نہیں دے گا،اور دیا بھی ہوسکتا ہے کہ اہل فتر ت میں سے بعض کوعذاب دیا جائے اوراس کی وجد کا اللہ تعالی اوراس کے رسول (مسلی اللہ علیہ وسلم) کوہن علم ہے اور وہ بعض اہل فتر ت ان آیات کے عموم سے مستقی ہوں ، اور استناکی دلیل مدہے کہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ حضرت خضر (علیہ السلام) نے ایک الاسكاد بين من آل كرديا تفا كيونكهاس نے برائے ہوكر كافر ہونا تفااى طرح احداد بيث ميں ذكر ہے كهذ ماندفتر ت ميں عمرو بن کی نے جو کفرید کام کیے تنصان کی وجہ سے اس کو دوز خ میں عذاب ہوگا اور وہ اپنی انتزیاں تھیدٹ رہا ہوگا، کیونکہ وہ پہلا مخص تفاجس نے بحیرہ سائنیہ دصیلہ وحام کے نام رکھے،ان کو بتوں کے لیے نامز دکیا ادر اس کے کھانے کو ترام قرار دیا اس سے پیر سمجد میں آتا ہے کہ اصحاب فترت میں سے ان لوگوں کو عذاب نہیں ہوگا جن تک کسی بھی رسول کے احکام نہ پہنچے ہوں اور جو طریقد انبیا وسانیقین سے چلا آ رہا ہواس میں انہوں نے تغیر اور تبدیل نہ کیا اور بت پری ندی ہو کیونکہ شرک اور بت پری اليهے گناہ بیں جن کومعاف نہیں کیا جائے گااوران میں کوئی حض معذور نہیں ہے۔

اورجس نظریمی طرف قلب مائل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی وحدت اور اس کے والا و سے منز و ہونے سے لیے کی شرایعت سمانیقہ کے وار وہوئے سے پہلے بھی انسان کی عقل کا بی ہے اور اللہ تعالیٰ کا رسولوں کو بھیجنا اور کہایوں کو تازل فرمانا محض اس کی رحمت ہے یا اس نے اس لیے رسولوں کو بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبا وات کی اقسام اور مختف جرائم کی حدود کو انسان محض اس کی رحمت ہے یا اس نے اس لیے رسولوں کو بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبا وات کی معرفت اور اس کی تو حدو کو جائے کے لیے حدود کو انسان محض اپنی عقل سے نہیں جان سکتا ، اور نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت اور اس کی تو حدو ہو ہے لیے انسان کی عقل کا فی ہے کیونکہ دیکھتان میں پڑی ہوئی اور نوٹ کی مینگذیاں اس پر ولا الت کرتی ہیں کہ یہاں سے او توں کا گزر ہوا ہے تو سورج ، چا نہ ، اور ستاروں سے معمود فضا آسان اور سمندروں ، دریا وَں اور چشموں والی زمین اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیوں والمت نہیں کرے گی۔

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بینجردی کہ دوزخ کے فرشتے دوز خیوں سے کہیں گے:

اولمه تك تأتيكم رسلكم بالبيلت قالوا بلي. «المومن: ٥٠) كياتمهارے پاك رسول روشنشانيال كرنبيس آئے بنے؟ وه كہيں محركيوں نبيل۔ نيز الله تعالیٰ نے فرمایا:

رسلا مبشدین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل (الناه: ١٦٥) بم نے نوشخری رسلا مبشدین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل (الناه: ١٦٥) بم نے نوشخری رسیح ہوئے اور عذاب کی وعیدستاتے ہوئے رسول بھیج تا کررسولوں کو بھیج کے بعد اللہ کے سامنے لوگوں کے لیے عذر پیش سرنے کا کوئی موقع ندر ہے۔

نيز الله تعالى نے رسولول كو معينے كى حكست بيان فرمائى:

ولو انا اهلکنهم بعذاب من قبله لقالوا ربناً لو لا ارسلت الینا رسولا فنتبع ایتك من قبل ان نذل دنیجزی (۱۳۳۶)

اور آگریم رسولون سے پہلے ان کوکسی عذاب سے ہلاک کردیے تو وہ ضردر کہتے کہ اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تا کہم ذکیل وخوار ہونے سے پہلے تیری آیوں کی پیردی کر لیتے۔ نیز فرمایا:

ذَّلك ان لَد يكنَّ ربك مهلك القوى بظم واهلها عَفلون (الانعام: ١٣١)

یاس کیے کہ آپ کا رب بستیوں والوں کوظلما ہلاک کرنے والانہیں اس حال میں کہوہ (رسولوں کی تعلیمات نے) یے خبر ہوں۔

الیی تمام آینوں کامحمل یہ ہے کہ اللہ تعالی رسولوں کو بینیج بغیران پراس دنیا میں عذاب نازل نہیں فرمائے گا کہ کی آخرت میں کفار کے لیے عذاب لازم ہے اوران اہل فتر ہے پر بھی عذاب ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا کیا تھا اوران کو غور وفکر اوراستدلال کرنے کی قوت عطا کی تھی جس سے دہ اس جہان کو دیکھ کراس کے پیدا کرنے والے کو جان سکتے ہے ، خاص طور پروہ لوگ جن تک رسولوں میں سے کسی نہ کسی رسول کا پیغام پہنچ چکا تھا۔

"اورا یے کسی علاقہ کا پایا جانا بہت مشکل ہے جہاں ہے لوگوں تک کسی نہ کسی رسول کا پیغام پہنچا ہو، ہوسکتا ہے کہ کسی زمانہ میں امریکہ کے کسی دور دراز جزیرہ یا افریقہ کے جنگلات میں کوئی ایسی جگہہولیکن آخ کی مہذاب و نیا میں جبکہ پوری و نیا کی چھان میں کر لی گئی ہے اور روئے زمین کے ہر گوشہ کے متعلق معلومات اکشمی کی جا چکی جیں کسی ایسے علاقہ کا پایا جانا بہت مشکل ہے جہاں پر کسی بھی ذریعہ ہے کہ جن لوگوں مشکل ہے جہاں پر کسی بھی ذریعہ ہے کی نہ کسی رسول کا پیغام نہ پہنچا ہو، پھر انکہ اور فقہا کا اس میں اختماف ہے کہ جن لوگوں کسی رسول کا پیغام نہ پہنچا آیا ان کو اللہ تعالی پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب ہوگا یا نہیں، بعض کے نز دیک ان کو بلک عذات نہیں ہوگا یا نہیں، بعض کے نز دیک ان کو بلک عذات نہیں ہوگا اور بعض انکہ کے نزدیک ان لوگوں کو عذاب ہوگا جن کے پاس غور وفکر کرنے کی صلاحیت تھی ، باتی رہا

مروب کل میادات کو بجالاتا اور جرائم کا ارتکاب نہ کرنا اور جرائم کے ارتکاب کرنے والے پر حد جاری کرنا سوفا ہر ہے کہ بر رسولوں کی تعلیمیات کے بغیر نیس ہوسکتا سوجن لوگوں تک رسولوں کا پیغام نہ پہنچا ہوان پر ان امور کے ترک کی وجہ سے مطابق

عذاب نیس ہوگا۔

امام ابوصنیفہ کے ندہب پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اگر دسول کے بھیجنے اور اس کی دعوت کے بغیر ایمان لا نا واجب ہوتو اس سے لا زم آئے گا کہ اگر کوئی مخص عقل کے تھم پر اللہ اور اس کی صفات پر ایمان لائے بغیر مرجائے تو لا زم آئے گا کہ دسولوں کے بھیجے بغیر بھی اس کوعذاب دیا جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وما كنا معدبين حتى تبعث رسولا. (الارده)

مماس ونت عذاب دين واسلنبين بين جب تك كدرسول نديج وين

ال کا جواب ہیہ ہے کہ جنب کی اٹسان پرغورو قکر کی مت گزرجائے تو پھراس کے لیے کوئی عذر باتی نہیں رہتا، کیونکہ فورو قکر کی مدت عقل کو متنبہ کرنے کے لیے رسولوں کی بعثت کے قائم مقام ہے اور سیدت مختلف ہوتی ہے کیونکہ بوگوں کی عقلیمی مختلف ہوتی ہے مکلف ہوتا ہے عقلیمی مختلف ہوتی ہے مکلف ہوتا ہے معقلیمی مختلف ہوتی ہے کہ جب اللہ اس کا معنی میہ ہے کہ جب اللہ اس کی تجربہ سے مد فرماتا ہے اور اس کو انجام کا اور اک کرنے کی مہلت مل ہی تجربہ سے مد فرماتا ہے اور اس کو انجام کا اور اک کرنے کی مہلت مل ہی ہوتا ہے معذور نہیں رہے گا، خواہ اس کو رسول کی دعوت نہ پنجی ہو، جبیا کہ ام ابو حقیقہ نے کہا ہے کہ معظم شخص جب بچیس سال کی عمر کو جائے قائمین اللہ پر ایمان لانے کے باب میں عمر کی کوئی صربیں مقرر کی گئے۔ باب میں عمر کی کوئی صربیں مقرر کی گئے۔

بہر حال جب انسان پر خور واکر کی مت گر رہائے جس مت بی اس کا دل متنبہ و سے تو یہ دے اس سے حق میں رسول کی وور دراز کے بہاڑوں میں بالغ ہواور اس تنے ہوں خاہب کی جو آخر ہے گئی ہواور شاس کی ضرور بات دین کا مقیدہ رکھا ہواور نداخ م شرعیہ پھل بہاڑوں میں بالغ ہواور اس تک رسول کی وقوت نہ پٹی ہواور شاس کی ضرور بات دین کا مقیدہ رکھا ہواور نداخ م شرعیہ پھل کہا ہوتو معتز لہ اور احناف کی ایک جماعت کے نزدیک اس کو آخرت میں عذاب ہوگا کیونکہ اس کی مقل جن احکام کا اور اک کو تو میں مناف تھی اس نے اس کے نقاض پر علی نہیں کیا ، تیج یہ ہے کہ بیر کہا جائے کہ معتز لہ اور بھن احناف کی ایک اور اک کے مقر لہ اور اختا کے معتز لہ اور اختا کے معتز لہ اور اختا کے معتز لہ اور بھن احناف کے نزدیک اس کو مقدا ہوگا تو اور وہ ایمان نہیں اور ایم ہور حداد ہوگا خواہ بلوغت کی ابتدا میں اللہ پر ایمان نہ لا یا ہو ، اور اشاعرہ اور جمہور حداد یک خزد یک اس کو عذاب جو تا ہے اور مفروض ہی ہوگا کہ کو کہا سے خابت ہوتا ہے اور مفروض ہی ہے کہ اس شخص کے پاس شریعت کی دعوت تہیں جہتی ، اس لیے اشاعرہ اور جمہور حداد کے خور سے سے خابت ہوتا ہے اور مفروض ہی ہے کہ اس شخص کے پاس شریعت کی دعوت تہیں جہتی ، اس لیے اشاعرہ اور جمہور حداد ہے کہا نہ کہ کہا ان نہ لائے یا کفرکرنے کی وجہ سے اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا کیونکہ ان کے نزدیک شرط ہی ہے کہ انسان تک تمام احکام کی دعوت بھنی جائی کا ذر یک شرط ہی ہے کہ انسان تک تمام احکام کی دعوت بھنی جائی لازم ہے۔ (شرے سلم الشوت بھن 10 اس کو عذاب کوئد)

اس بحث كا خلاصه بيرب كه:

ا۔ جمہور معتز لہ اور بعض احنانی کے نزدیک رسول کی بعثت نہ ہو پھر بھی انسان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور اللہ جمہور معتز لہ اور ابعض احنانی کے نزدیک رسول کی بعثت نہ ہو پھر بھی انسان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کفر نہ کرے ،اگر وہ ایمان نہیں لایا اور اس نے کفر کیا تو اس کوعذاب ہوگا خواہ اس کو اللہ کی معرفت حاصل نہ کی تو وہ ستحق عذاب ہوگا خواہ اس کو اللہ کی معرفت حاصل نہ کی تو وہ ستحق عذاب ہوگا خواہ اس کو

عذاب نهبوب

سے اشاعرہ اور جہوراحناف کا ندہب ہے کہ جب تک کی شخص کے پاس رسول کی دعوت اور شریعت کا بیغام نہ پنچے وہ ایمان لانے یا کسی اور تھم کو بجالانے کا مکلف نہیں ہے۔ جمہور کا استدلال النساء: ١٦٥ ا، الاسرا: ١٥ اور حسب ذیل آیت ہے ہے:
ولو انا اِهلکنهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لو لا ارسلت الینا رسولا فنتبع ایتک من قبل ان
ندل ونجزی د (در ۱۳۳٪).

اوراگر ہم انہیں رسول کے آنے ہے پہلے کسی عذاب میں ہلاک کردیتے تو وہ ضرور کہتے اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آپیوں کی انتاع کرتے ،اس سے پہلے کہ ہم زلیل اور رسوا مع جاتے۔

ایمان یا کفرمجبورنه کرنے کا بیان

وَلَمْ يَجْبِرِ احدا من خلقه على الْكُفُر وَلَا على الْإِيمَانَ وَلَا حَلقه مُؤمنا وَلَا كَافِرًا وَلَكِن

علقهم الشعاصا وَالْإِيمَان وَالْكُفُر فعل الْعباد وَيعلم الله تَعَالَى من يكفر في حَال كفره كَالِيمًا وَالْإِيمَان وَالْكُفُر فعل الْعباد وَيعلم الله تَعَالَى من يكفر في حَال كفره كَالِمُ وَالْمَانُهُ وَاحْبُهُ مِن غير أَن يَنَغَيَّر علمه وَصفته .

اوراس نے کسی ایک کوبھی گفریر مجبور تبیس کیااور نہ بی ایمان پر مجبور کیا۔اور نہ بی اس نے خلقت کے اغتبار سے مؤمن وکا قریبیدا کیا۔ اجبدایمان اور کفر بندوں کے افعال ہیں۔ اور اللہ تعالی مؤمن وکا قریبیدا کیا۔ جبکہ ایمان اور کفر بندوں کے افعال ہیں۔ اور اللہ تعالی کا قرکی حالت ایمان کوبھی جانتا ہے۔ اور جب ایمان لائے تو وہ حالت ایمان کوبھی جانتا ہے۔ اس سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے علم وصفت میں کسی تشم کی کوئی تنبد کی واقع نہیں ہوتی۔

ثرح

الله تعالی کا ارشاد ہے: دین میں جرنیں ہے بے شک ہدایت گرائی سے خواب واضح ہو چکی ہے۔ (ابترہ:۲۵۱) دین میں جبر ندہونے کی تحقیق

علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ اس سے پہلے آیت الکری پی اللہ عزوجل کی صفات بیان کی گئی تھیں اور
یہ بتایا گیا تھا کہ تمام آسانوں پی صرف ای کی سلطنت ہے اور آسانوں اور زمینوں کی حفاظت سے اس کو تھا و دنہیں ہوتی
اور اس کو ہر چیز کاعلم ہے اور جب انسان نے میہ جان لیا تو پھراس کے اسلام قبول کرنے اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے
کوئی چیز مانع نہیں ہے اور انسان اگر اس کا نتات ہی غور وفکر کرے تو وہ اس نتیجہ پر پہنچ گا کہ اس کا نتات کو پیدا کرنے والا اور
اس کو باتی رکھنے والا وہی رب عظیم ہے اب اللہ تعالی یوٹر مار ہا ہے کہ اللہ کی ذات وصفات کو جانے کے بعد انسان ازخوداس پر
ایمان لا ناچا ہے اور اس کے لیے کی جروا کر اور کی ضرورت نہیں ہے۔

قر آن مجید میں ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیرواضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیر منشاء نہیں ہے کہ لوگ جرااسلام میں داخل ہوں۔

(آيت) وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَنْ فِي الْآرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ﴿ أَفَانَتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ ٥ (يِنْ ١٩٠)

ترجمہ: اور اگر آپ کارب جاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سب بی ایمان لے آتے تو کیا آپ لوگوں ایمان لانے پر مجود کریں گے۔۔۔

ر آیت) وَقُلِ الْعَقَّ مِنْ رَبِّكُمْ فَلَ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكُفُولُا (الكهد: ٢٩) رَجِم: اور آب كہے كہ بین (ہے) تمهار سے رب كی طرف سے موجوجا ہے ایمان لائے اور جوجا ہے كفر كر سے۔ امام ابن جریر دوایت کرتے ہیں: حصرت ابن عباس رضی الله عنماییان کرتے ہیں کہ انعمار کے ایک قبیا۔ بنوسالم بن عوبی کے صین نامی ایک فضی کے دو بیٹے نصرائی ہتے اور دہ خود مسلمان ہتے انہوں نے نبی کریم (صلی الله علیہ وسلم) سے بوجھا کہ ان کے بیٹے اسلام قبول کرنے سے الکار کرتے ہیں کیا وہ ان کو جبر اسلمان کریں تو بیر آ بعث نازل ہوئی کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ (جامع البیان جسمی العلوم دوار العرفة بیروت ۲۰۱۱ھ)

وین میں جرندس ہے۔ (البقرو: ۱۵۱) اس آیت کے متعلق علا تفسیر کا اختلاف ہے بعض علاء نے کہا ہے آیت اس دور میں وین میں جبرندس ہے۔ (البقرو: ۱۵۱) اس آیت کے متعلق علا تفسیر کا اختلاف ہے بعض علاء نے کہا ہے آیت اس دور کر رئے کا تھم تھا ان کی زیاد تیوں پر معاف کرنے اور درگز رکر نے کا تھم تھا اور پیھم تھا کہ ان کی برائی کو اچھائی ہے دور کرواور عمد وطریقتہ ہے ان ہے بحث کرواور جب جاال مسلمانوں سے بات کرتے اور پیھم تھا کہ ان کی برائی کو اچھائی کے دور کرواور عمد وطریقتہ سے ان ہے بحث کرواور جب جااداور قبال کی تبیت نازل ہوئی تو ان آیات کا تھم منسوخ ہوگیا جہاداور قبال کی بعض آیات سے نو وہ سلام کہتے۔ اور جب جہاداور قبال کی آیات نازل ہوئیں تو ان آیات کا تھم منسوخ ہوگیا جہاداور قبال کی بعض آیات سے

(آیت) یآ اینها النبی جاهد الکفار و المنطقین و اغلط علیهم (النوبه: ۵۳) ترجمه: این بی اکافرون اور منافقون سے جہاد کیجے اور الن پرخی سیجے - (آیت) فَاقْتُلُوا الْمُشْوِکِیْنَ حَیْثُ وَجَدُنْهُوهُمْ (النوبه: ۵) ترجمہ: پس تم مشرکین کو جہاں بھی یا وائیس کی کردو۔

(آيت) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتَنَهُ وَيَكُونَ اللِّيْنُ كُلُّهُ لِلَّهِ ؟ (الانفال: ٣٩)

ترجمہ: اور کافروں نے قبال کرتے رہوجی کہ کفر کا غلبہ ندرہے اور (پورا) دین صرف اللہ کے لیے ہوجائے۔
امام بخاری روایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ دسلم) نے
فرمایا: مجھے لوگوں سے قبال کرنے کا تھم دیا گیا ہے تنی کہ وہ لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیں جب وہ ایسا کرلیس کے تو وہ
مجھے ہے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کرلیں کے ماسواحق اسلام کے اور ان کا حساب اللہ پرہے۔

( منج بخاري ج اس المطبور تورمحه استح المطالع كرا حي ١٣٨١ه ) ٠

اسلد میں تحقیق بیے کہ اس آیت کا تھم منسور فنہیں ہے بلکہ بیآ بت اٹل کتاب کے ساتھ مخصوص ہے بینی جولوگ کسی دین کو مانے والے جیں ان پردین اسلام کو قبول کرنے کے معاملہ میں جرنہیں کیا جائے گا اور رہے کھار اور بت پرست جن کا کسی آسانی دین سے تعلق نہیں ہے تو ان کے اور ہمارے در میان صرف کلوارہ وہ اسلام قبول کر لیس ورند ان کوئل کر دیا جائے گا اس کے بر خلاف یم برد و نصاری اگر جزید اوا کردیں تو ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا امام این جریر کا بھی بہی نظریہ ہوا رس کی تا کید حسب ذیل احادیث ہے ہوتی ہے امام این جریرا بی سند کے ساتھ دوایت کرتے ہیں: جاور اس کی تا کید حسب ذیل احادیث ہے ہوتی ہے امام این جریرا بی سند کے ساتھ دوایت کرتے ہیں: قدوہ رضی اللہ علیہ وسلم کی کو بیتھم دیا گیا کہ جزیرہ عرب میں بت پرستوں سے قارہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دیسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو بیتھم دیا گیا کہ جزیرہ عرب میں بت پرستوں سے قارہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دیسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو بیتھم دیا گیا کہ جزیرہ عرب میں بت پرستوں سے

CONCERT TO THE DIFFE OF THE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PRO

قال کریں اس لیے آپ نے ان سے لا الداللہ یا تکوار کے سوانسی چیز کو قبول نہیں کیا اور باقی لوگوں سے جزیہ کو قبول کرنے تھم دیا اور فرمایا: دین میں جرنہیں ہے۔

اریو ارز را اسلم نے بیان کیا کہ دسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مکہ میں دس سال دہاور آپ کی شخص پر دین میں جزئیں کرتے تنے اور مشرکین آپ سے قال کرنے کے سوااور کسی بات کوئیس مانے تب اللہ تعالی نے آپ کوان سے قال کرنے ک اجازت وی۔ (جامع البیان جسم ۱۲ ۱۱ سلم وعد وار العرفة بیروت ۹ ۱۹۰۱ه)

علامہ ابو بکر بصاص رازی حنفی لکھتے ہیں: قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں مشرکین سے قبال کرنے کا عکم دیا گیا ہے اور اہل کتاب جب جزیدادا کردیں تو وہ اہل اسلام کے علم میں داخل ہیں اوراس کی دلیل مدہے کہ نبی کریم (صلی اللہ عدہ اسم) نے مشرکین عرب سے مکوازیا اسلام کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کیا اور جومشرک بھی یہودی یا نصرانی ہوجائے اس کو قبول اسلام پرمجبور نہیں کیا جائے گا۔ (احکام الترآن جاس ای مطبور سیل اکیڈی لا ہور ۱۳۰۰ھ)

مشروعیت جہاد پرنفی جبر کی وجہ سے اعتراض اور معاصر مفسرین کے جوابات:

غیر سلم سکا کرز اور متنظر قین اسلام کے خلاف بیر پرو بیگنڈہ کرتے ہیں کہ اسلام تکوار کے زور سے پھیلا ہے اس سے مرعوب ہوکر ہمارے بعض مفسرین نے بید کہا ہے کہ اِس آ بیت میں بیر بناویا گیا ہے کہ وین میں جرنہیں ہے اور جہاد کا تھم صرف مدافعاند جنگ کے لیے ہے اور جہاد کا تھم صرف مدافعاند جنگ کے لیے جہاد کریں۔ مدافعاند جنگ کے لیے جہاد کریں۔ بیر محمد کرم شاہ اللاز ہری لکھتے ہیں:

اسلام جس طرح ہے گوارائیس کرتا کہ کی کو جرامسلمان بنایا جائے اس طرح وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس کے مانے والوں پرتشدد کر کے انہیں اسلام ہے برگشتہ کرے یا جو خوشی ہے اسلام کی برادری بٹس شریک ہونا چاہتے ہیں ان کواییا کرنے سے زبردی بردی بردی بواج ہے اور اگر کہیں ایک صورت پیدا ہوجائے تو اس وقت اسلام اپنے بائے والوں کو تھم ویتا ہے کہ ایسی حالت میں وہ خالم قوبت کا مقابلہ کریں اور یکی اسلام کا نظریہ جہاد ہے اسلام کے بعض نکتہ جیس جہاد کوا کراہ ٹی امدین سے تعبیر کرتے ہیں اور اس پر اپنی تالیند یدگی کا اظہاد کرتے ہیں وہ س لیس کہ اسلام ان کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے ایسے مانے والوں کو دشمنان دین وائیان کے جوروستم کا تختہ مثل بنے نہیں دے گا۔

(ضياءالقرة ن عاص ٩ كامطبوء رضياء القرة ن پلي كيشنز لا مور)

في الين احسن اصلاحي لكصة بين:

ای طرح ہمیں اس امرے انکارنہیں ہے کہ جمرد کی قوم کے اندر کفر کا وجوداس امر کے لیے کافی وجہ نہیں ہے کہ اسلام کے علمبر داران کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑ ہے ہوں اور تکوار کے زور سے ان کو اسلام پر مجبور کردیں جہاد اصلا فتذاور فساد فی الرض کے مثانے کے لیے مشروع ہوا ہے اگر یہ چیز کہیں پائی جاتی ہوتا ہے کہ وہ

المالية المالية عالى المالية عال

استطاعت رکھنے ہوں تو وہ اس فتنداور فساو کومٹائے کے لیے جہاد کریں خاص طور پراس فتنہ کومٹائے کے لیے جوالی کنم کے استطاعت رکھنے است المان کے بریا کیا جائے کہ اہل ایمان کوان کے دین سے پھیرا جائے یا اسلامی نظام کو ہریا دکیا جائے صرف شرکیان نی الموں اس کیے بریا کیا جائے کہ اہل ایمان کوان کے دین سے پھیرا جائے یا اسلامی نظام کو ہریا دکیا جائے صرف شرکیان ا است کا معاملہ اس کلیہ ہے استفام کی توعیت رکھتا ہے۔ ( تد برقر آن جام ۵۹۳ مطبوعہ فاران فاؤنڈ بیٹن لا مور پاکستان ) اساعیل کا معاملہ اس کلیہ ہے استفام کی توعیت رکھتا ہے۔ ( تد برقر آن جام ۵۹۳ مطبوعہ فاران فاؤنڈ بیٹن لا مور پاکستان )

ای طرح مفتی محمد شفیع دیو بندی نے بھی کول مول طریقہ سے لکھا ہے۔

اسلام میں جہاداور قبال کی تعلیم لوگوں کو قبول ایمان پر مجبور کرنے کے لیے ہیں ہے درنہ جزید کے کر کفار کوا ٹی ذمہ داری میں رکھنے اور ان کی جان و مال وآ بروکی حفاظت کرنے کے لیے اسلامی احکام کیسے جاری ہوتے بلکہ دفع فساد کے لیے ہے سے بیاداللہ تعالیٰ کو نا پیند ہے جس کے کا فر در بیار ہے ہیں۔ (معارف القرآن ج اس ۱۱۲ مطبوعه ادارة المعارف کراچی)

جوابات مدكوره بربحث ونظر:

اسلام میں جہاد صرف مدافعانہ جنگ کے لیے ہیں ہے جیسا کہ علامداز ہری نے لکھا ہے اور ند صرف فتنہ اور فساد کو دور کرنے کے لیے ہے جیسا کہ مؤخر الذکر علماء نے لکھا ہے بلکہ اسلام میں جہاد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے جیسا کہ

> (آيت) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتَنَّةٌ وَيَكُونَ اللِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ٢ (الانفال: ٣٩) ترجمہ: اور کا فروں سے تمال کرتے رہوتی کہ گفر کا غلبہ ندر ہے اور پورا دین صرف اللہ کے لیے ہوجائے۔

اس آبت میں بدواضح علم دیا میا ہے کہ جب تک کہ بورادین اللہ کے لیے ند ہوجائے اس ونت تک کا فروں سے جنگ

ا مام بخاری روایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: مجھے محم دیا گیا ہے کہ میں اس وفت تک لوگوں سے قمال کرتار ہوں جب تک کہوہ لا الله الا الله محمد رسول الله ی شہادت نہ دیں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں اگرانہوں نے ایسا کرلیں تو وہ مجھے سے اپنی جانوں اور مالول کو بچالیں سے ناسوااسلام کے قل کے اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ (سی بخ بخاری ٹائل المطبوعہ تورمجہ اسمح المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ) مشرکین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے رتھم دیا ہے کہ جب تک وہ اسلام نہ قبول کرلیں ان سے جہاداور قبال کیا جائے:

(آيت) فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُلُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَادٍ فَإِنْ تَابُوا وَالْقَامُوا الصَّلُوةَ وَالَّوُا الزَّكُوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴿ (التوبه: ٥)

ترجمه. پستم مشرکین کو جہاں بھی یا وانبیں قتل کر دوان کو گرفتار کروان کامحاصر ہ کرواور ان کی تاک میں ہرگھات ی جگه بیموپس اگر وه تو به کرلیس اور نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔

اوراہل کتب کے متعلق فرمایا: انہیں اسلام کی دعوت دواگر وہ ضما نیس تو ان سے قبال کرواور باگر وہ تمہارے ماتحت ہو کر

برا بيردينا لبول كرليس توان كوچموز دو\_

رآبت عَالِمُ اللّهُ وَ اللّهُ وَلا يَالُيْهِ وَلا يَالُوهِ الْانْجِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ وِلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ وِينَ الْحَقِي مِنَ اللّهِ فِي أَوْلُوا الْحِنْبَ حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَلِهِ وَ هُمْ صَاغِرُونَ وَ(الارب) يَدِينُونَ وَيُن الْحَقِي مِنَ اللّهِ فَوا الْحَيْبَ حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَلِهِ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَ(الارب) مِن اللّهُ وَاللّهُ اور اللهُ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُو

جب تک ان کواسلام کی دعوت بیس دی۔

مافظ البیٹی لکھتے ہیں: اس حدیث کوامام احمدامام ابویعلی ادرا مام طبرانی نے کی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اورامام احمد کی سندھے ہے۔ (بحق الزوائدج ۵ صب ۲۰۰۰مطبور دارالکتاب العربی ہیروت ۱۳۰۲ھ)

### Continue of the same of the sa

معنف كي طرف يد مشروعيت جهاد براعتراض كے جوابات:

یہودی اور مسائی مستشرقین معترضین کوسب سے پہلے ہے جان لیما جا ہے کہ کفار کے خلاف جنگ اور جہاد کرنے جن اسلام تنہا اور منفر ذہیں ہے بلکہ موجود وتو رات (کماب مقدس بائیل) ہیں بھی اپٹے مخالف کفار کے ساتھ جنگ اور جہا دکر نے کی تلقین اور ترغیب دی گئی ہے اور موجود ہ انجیل میں تقریح ہے کہ تو رات کا کوئی تھم منسوخ نہیں ہے اب آپ تو رات کے اس

ا قتياس كا مطالعه فرما تين:

واضح رہے کہ عیسائیوں کے نز دیک بھی کفار کے خلاف جہاد کا پیمم باتی ہے منسوخ نہیں ہے کیونکہ حضرت عیسلی (علیہ السلام)نے فرمایا:

بیانہ جھوکہ میں توریت یا نبیول کی کتابول کومنسوخ کرنے آیا ہون۔ مفسوخ کرنے نبین بلکہ بورا کرنے آیا ہول، کیونکہ میں تم سے سی کہتا ہول کہ جنب تک آسان اور زمین کل شرجا کیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ لیے گا جب تک سب بچھ بورانہ ہوجائے، (متی باب: ۵ آیت ۱۸ سام) نیاع مدناسہ ۱۸)

## جوغيرمسلم منتشرقين اسلام كنظريه ملاحظه كري

جہادی دوصورتیں ہیں: ایک میہ کہ سلمانوں کے شہر پر تملہ کیا جائے اور مسلمان مدافعاتہ جنگ کریں یہ جہاد فرض عین ہاس کی مثال غزوہ بدرغزوہ احداورغزوہ خندق میں ہے اور خاا ہر ہے کہ میدلا اکراہ فی الدین کے خلاف نیس ہے اور نہ اس پر کوئی ہوش منداعتراض کرسکتا ہے اور جہاد کی دومری صورت میہ ہے کہ پلنے اسلام کے لیے جہاد کیا جائے اور بہ شرط استطاعت ازخود کا فروں کے ملک پر جملہ کیا جائے میہ جہاد فرض کا ایہ ہے فتح کہ فتح طاکف اور فتح تیبر میں اس کی مثالیں جیں اور بعد میں ان خود کا فروں نے مصرشام عراق ایران اور بہت سے علاقوں میں تبلیغ اسلام کے بلیے جہاد کیا اور دئیا کے تین براعظموں میں مسلم نوں نے مصرشام عراق ایران اور بہت سے علاقوں میں تبلیغ اسلام کے بلیے جہاد کیا اور دئیا کے تین براعظموں میں

المرسور المنظر ا

مسلمانوں کی حکومت پینچ مخی اوراس میں بیفصیل ہے کہ جب مشرکین سے جہاد کیا جائے تو بیلوار ہے یا اسلام اوراہل کی سلمانوں کی حکومت پینچ مخی اوراہل کی سلمانوں کی حکومت پینچ میں یاوہ اسلام قبول کریں یا جزمید یں یا چھر جنگ کریں۔ کے ساتھ جنگ ہوتو پھرتین صورتیں ہیں یاوہ اسلام قبول کریں یا جزمید یں یا پھر جنگ کریں۔

ائل کتاب کے ساتھ جزید کی رعایت اس لیے رکھی ہے کہ وہ الوہیت اور رسالت کے کسی نہ کسی طور پر قائل ہیں آخر سے پر ایمان رکھتے ہیں جزاس ااور حلال وحزام کے اصولی طور پر معترف ہیں اور جب وہ جزید دے کر مسلمانوں کے بائ گزار ہوجا کیں گے اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ میل جول ہوگا تو مسلمانوں کو ان میں تبلیغی اسلام کے مواقع میسر ہوں گے اور انہیں ہوجا کیں اسلام کی تعلیمات کو قریب ہے و کیھنے کا موقع ملے گا اور وہ جلد یا بدر پر اسلام کو قبول کرلیں گے اور ان اسلام تبول کرنا ہوں اور انہیں رضا ورغبت ہوگا اس میں جر کا کوئی وظل نہیں ہے جباد کی اس شکل پر بھی کوئی اعتر اض نہیں ہے۔

اب صرف ایک شکل رہ جاتی ہے اور وہ ہے تیلیغ اسلام کے لیے مشرکین کے خلاف جہادیا وہ اسلام کو قبول کرلیں ورندان کوئل کردیا جائے گا اور اس پر باوی النظر میں اعتراض ہوتا ہے کہ بیہ جبر دا کراہ ہے لیکن درحقیقت میں بھی جبر نہیں ہے اگر کوئی ھخص کسی ملک کا باشندہ ہواس ملک کے بادشاوہ کی مہیا کی ہوئی سہولتوں اور قائدوں سے بہرہ اندوز ہوتا اور اس ملک کی زمین میں گھر بنا کر رہتا ہواور تمام نعمتوں ہے فائدہ اٹھا تا ہولیکن وہ اس ملک کے بادشاہ یا حکمران کی حکومت کونہ مانے اس کے قوانین پڑمل نہ کرےاوراس کے برعکس اس حکومت کے مخالف اور دشمن ما لک اور حکومت کاعلی الاعلان دم مجرتا ہواوراس کی وفا داری کا اعلان کرتا ہوتو کیااس کوگردن ز دنی نہیں قرار دیا جائے گا اور اس کوغدر قرار دے کرتل نہیں کیا جائے گا کیا آج دنیا کے تمام مہذب ملکوں کا اس پڑمل نہیں ہے اور اگر اس محض ہے بیر کہا جائے کہ یا تو تم اس ملک کی و فا داری کا اعلان کروور نہ تم کونل کردیا جائے گا تو یہ کیوں عدل وانصاف کے مطابق نہیں ہے جب کہ آج کی ٹام نہادمہذب دنیا میں ایسے خص کو پیموقع ویے بغیرتل کردیا جاتا ہے سوای طرح جو محض اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں رہتا ہے اور اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے فائدہ ا ٹھا تا ہے لیکن وہ اللہ کو مانیا ہے نہ اس کے کسی اصول اور قانوں کو اور دنیا میں آسانی نداہن کے جتنی شکلیں ہیں ان میں سے وہ مسمى كوبھى نہيں مانتا تواس سے ميركہنا بجااورعدل وانصاف كے مطابق ہے كہ يا تو اللہ كے دين كوقبول كرلواور ندمر نے كے ليے تیار ہوجا و نیز جس طرح ہر حکومت میں ریاست کے غدار کی سز اموت ہے ای طرح اسلام میں بھی مرتد کی سز اید ہے کہ اس کو تنل کردیا جائے اس کوتین دن موقع دیا جاتا ہے کہ وہ غور وفکر کرے اور اگر اس کواسانام کے خلاف کوئی شبہ ہے تو اس کوز ائل کیا جائے کیکن اگر دہ اس کے باوجودانی ہٹ دھرمی پر قائم رہتا ہے تو اس کی سز ایہ ہے کہ اس کو تل کر دیا جائے جب کہ غدار وطن

تمام مہذب دنیا میں جرائم پرسزاؤں کا نظام جاری ہے اور جب کسی قاتل چورڈا کو یار یاست کے غدار کوسزادی جائے تو مینیں کہا جاتا کہ یہ جبر ہے اور حریت فکر اور آزادی رائے کے خلاف ہے اس طرح جب مشرک کو ایمان نہ لانے پر جہاد میں قتل کیا جائے یا مرتد کو تو بہ نہ کرنے پرقل کیا جائے تو میجی ان کے جرائم کی سزاہے جبر نہیں ہے اور حریت فکر اور آز دی رائے کیادین اسلام قبول کرنے میں جرکانہ ہونا مشروعیت جہاد کے خلاف ہے؟ میں اس اٹرکال کے جواب میں کئی دن غور
کرتار ہا میں نے اس سوال کے جواب کی تلاش کے لیے قدیم اور جدید متعدد تقامیر کود یکھالیکن میں نے دیکھا کہ کس نے بھی
اس کو حل نہیں کیا اور مدافعانہ جنگ اور جزید کے اختیار سے اصل اشکال کو ٹالئے دفع وقتی اور فرار کی کوشش کی مہر حال میر سے
وہا نہ بی جو جواب آیا وہ میں نے لکھ دیا ہے اگر میسیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہے تو یہ میری قکر کی کی ہواور
میں جو جواب آیا وہ میں نے لکھ دیا ہے اگر میسیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہے تو یہ میری قکر کی کی ہواور
میں جو جواب آیا وہ میں نے لکھ دیا ہے اگر میسیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہے تو یہ میری قکر کی کی ہواور

بندول افعال مين ان كيكسب واختيار كابيان

وَجَهِم على الْحَوْدَة وَالله مَن الْحَرَكَة والسكون كسبهم على الْحَقِيقة وَالله تَعَالَى خَالِقها وَهِم كَلَه المشيئته وَعلمه وقضائه وقدرهالطَّاعَات محبوبة الله والمعاصى مقدورة غير محبوبة والطاعات كلها كَانَت وَاجِبَة بِالمُر الله تَعَالَى وبمحبته وبرضائه وَعلمه ومشيئته لا ومشيئته وهشيئته لا بمحبته وقضائه وتَقلِيره ومشيئته لا بمحبته ولا برضائه ولا بامره

بندوں کے تمام افعال خواہ ان کا تعلق حرکت ہے ہویا سکون ہے ہویدان کے اپنے کسب اور اختیار ہے ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ ان سب کا خالق اللہ تعالی ہی ہے۔ نیر سب اللہ تعالی کی مشیت اوع اس کے علم کے فیصلہ اور اس کی نقد پر سے واقع ہوتے ہیں۔ اطاعات کے تمام کام اللہ کو پہند ہیں اور گناہ یا نافر مانی کے تمام مقد ورہ کام بھی اس کو پہند ہیں اور گناہ یا نافر مانی کے تمام مقد ورہ کام بھی اس کو پہند ہیں۔ اورا طاعات کے تمام احکام اس کے تھم ، محبت ، رضاع علم ، مشیت ، تضاء اور اس کی تقذیر کے مطابق واجب ہیں۔ اور تمام گناہ کے کام اس کے علم ، تضاء اور تقذیر و مشیت کے مطابق واقع تو ہوتے ہیں لیکن ان میں اس کی رضا ، محبت اور تھم شامل نہیں ہوتا۔ (یعنی اللہ ان کو پہند نہیں کرتا)

ختیاراوراس کے اعمال کا خالق الله تعالی ہے تواس کی جز ااورسز اکی کیا تو جیہ ہے؟

علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ اپنی تغییر تبیان القرآن میں لکھتے ہیں۔اللہ تعالی نے قربایا سوجو جا ہے ایمان لائے اور اور جو جا ہے کفر کرے۔اس آیت سے بیدواضح ہوا کہ انسان کا ایمان لا ٹایا اس کا کفر کرٹا اس کے قصد اور اتخیار سے ہوتا ہے اور وہ ایمان لانے کا قصد کرے تو اللہ تعالی اس کے دل میں ایمان پیدا وہ ایمان لانے کا قصد کرے تو اللہ تعالی اس کے دل میں ایمان پیدا کر دیتا ہے۔اب اگر بیسوال کیا جائے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالی اس کے دل میں کفر پیدا کر دیتا ہے۔اب اگر بیسوال کیا جائے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالی اس کے دل میں کفر پیدا کر دیتا ہے۔اب اگر بیسوال کیا جائے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالی اس کے دل میں کفر پیدا کر دیتا ہے۔اب اگر بیسوال کیا جائے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالی اس کے قصد اور اختیار کو بھی اللہ تعالی اس کے قصد اور اختیار کو بھی اللہ تعالی

و الله خلقكم و ماتعملون ٥ (السلنة:96) اورالله في تم كوبيدا كيا اورتم جومل كرت بواس كوجي \_ . دريا مريد منتكامد

اس اشكال كاجواب متكلمين سے

جمہور منتظمین نے اس سوال کے جواب میں بیر کہا ہے کہ خلق اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ہالذات موجود ہواور قصداورا فقیار بالذات موجود ہے نہ بالذات معدوم ہے، اس کواصطلاح میں حال کہتے ہیں اور حال کوخلق نہیں کیا جاتا بلکہ اس کا حداث ہوتا ہے اور بندہ خالق تو نہیں ہوسکتا کیکن محدث ہوسکتا ہے اور بعض متنظمین نے بیر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

قل الله خالق كل شيء (الرعد:16) آب كبيك الله بريز كا فالل ب-

بیآیت عام مخصوص عند البعض ہے لین اللہ تعالی قصد اور ارادہ کے سواہر چیز کا خالق ہے، اور قصد اور ارادہ کا خالق ام انسان کو نہ مانا جائے اور بید کہا جائے کہ انسان جو کفر کرتا ہے یا ایمان لاتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو پھر ایمان لاتا انسان پر انسان کی تعریف و تحسین کیوں کی جاتی ہے اور کفر کرنے پر انسان کی فیمت کیوں کی جاتی ہے، اور جب ایمان لاتا انسان کے اختیار میں بی نہیں ہے تو پھر نہیوں اور رسولوں کو تبلیغ کے لئے کیوں بھیجا گیا اور آسانی کتابوں اور صحائف کو کیوں نازل کیا گیا اور رسولوں کو مجمزات کیوں دیئے گئے اور پھر قیامت اور جزاء اور مزااور جنت اور دوزخ کس لئے ہیں اور اس خرائی سے نیچنے کی بہی صورت ہے کہ بیر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اور انسان کے تمام اعمال کا خالق ہے، سوا انسان کے تصد اور انخیار کے انسان قصد اور انخیار کا خود خالق ہے، وہ اگر ایمان لانے کا قصد کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایمان پیدا کر دیتا ہے اور کفر کا قصد کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں کفر پیدا کر دیتا ہے۔

#### اس اشكال كاجواب علامه بهارى سے

The state of the same of the s

طبعی ہے) اور امور برائے کے صدور کے لئے مہادی کا یہ اور بہادی ہے اور اور اور ہے انتخبال اور ہے اور اور ہے اور امور برائے کے اور امور برائے کے اور امور برائے کے اور اور اکا اور اک مثل سند ہوتا ہے کے اور اور اکا است کا یہ کے انتہار ہے اور اور اکا است کا یہ کے انتہار ہے اور اور اکا است کا یہ کے انتہار سے اور اور اکا است کا یہ کے انتہار سے اور اور اکا است کا یہ کے انتہار سے اور اور اکا است کا یہ کے انتہار سے اور اور اکا است کا یہ کے انتہار سے اور اور اکا است کا یہ کے انتہار سے اور اور اکا است کا یہ کے انتہار سے اور اور اکا است کا یہ کے انتہار سے اور دیا ہے کہ انسان میں وجمع کے انتہار سے اور منائبار سے جمہور ہے۔

امائہار سے اور منائبار سے جمہور ہے۔

امائہار سے اعتبار سے جمہور ہے۔

امائہار سے اعتبار سے جمہور ہے۔

سلم سل سے اسپارے مبور ہے۔ علامہ خیراآ بادی نے علامہ تفتاز انی متوفی 197ھ ہے جمی آیک جواب قل کیا ہے جس کا خلامہ بید ہے آ۔ انہان سے افعال افتہاریہ سے مجھ اسپاب قریب بین اور پھھ اسپاب بعید بیں۔ اسپاب قریبہ کے اعتبار ہے وہ مختار ہے اور انہ ہاب اجیدہ کے اعتبارے وہ مجبور ہے۔ (شرح مسلم انڈوٹ میں 7-17 ملائنا معلوں کہ ہے۔ اسان پہوئی)

علامه بہاری کے جواب کی وضاحت:

عدامہ جہر آبادی نے علامہ بہاری کے جواب کا جوذ کرکیا ہے اس کی مزید دضا حت اس طرح ہے کہ مثلا انسان کے ول علامہ خیر آبادی نے علامہ بہاری کے جواب کا جوذ کرکیا ہے اس کی مزید دضا حت اس طرح ہے کہ مثلا انسان کر سے ایس نماز پڑھے اور اس کے لئے کیا تیاری کر سے ایس نماز پڑھے کا خیال آتا ہے۔ بیدادراک کلی عقلی ہے۔ اب بید کہ دہ کور کی نماز کم بیدادراک کا خوال کی اس میں مطلق نماز کم اس کے خوال آبا تھا ، بیادراک کلی عقلی ہے اور انسان اس میں مجبور ہے اور اس ادراک کا عالی اللہ تعالی فرماتا ہے بھراس کی خوال کی اس کے خصوص مقد مات بیسب ادراکات جزئید ہیں اور ان میں سے انسان مقاد سے اور ان کو وہ خود طاق کرتا ہے۔ البتد انسان پر خالق کے اطلاق ہے احر از کرنا جا ہے۔

اس الشكال كاجواب مصنف ي

علامہ فلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ میرے ذہن میں جواس اشکال کا جواب آیا وہ میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوازل میں ہیا میں میلم تھا کہ انسان اپنے تصد اور اختیار سے ایمان کا اور جو بھے تصد کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا دبی تصد بیدا کردیا اور جو بھے صد مرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا دبی تصد بیدا کردیا اور جو بھی مستقل ہوتو وہ کیا تصد کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا دبی تصد بیدا کردیا اور جو بھی اس نے اختیار کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا دبی اختیار پیدا کردیا۔ اس لئے انسان کے تصد اور اختیار کو بھی اللہ تعالیٰ بی بیدا کرتا ہے۔ اس لئے کسی مرتب میں بھی بیدی کسب کو اور اس تصد اور کسب کے موافق افعال اور اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ بی پیدا کرتا ہے۔ اس لئے کسی مرتب میں بھی انسان کا خاتی ہونیا زم نہیں آتا اور مرزا کا مستقل کیوں ہوتا ہے کہ جب انسان کے قصد اور اختیار کو بھی اللہ تعالیٰ نے بی بیدا کیا ہوں پر دنیا میں اور آخرت میں قواب کیوں ہوتا ہے جبکہ ان کا موں کا قصد اور اختیار بھی اللہ نے بیدا کیا اور ان کا موں کو بھی اللہ نے بیدا کیا وار ان کا موں کو بھی اللہ نے بیدا کیا اور ان کا موں کو بھی اللہ نے بیدا کیا۔ سواس کا جواب میہ ہی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو از ل میں علم تھا کہ اگر بالفرض نے بیدا کیا اور ان کا موں کو بھی اللہ نے بیدا کیا۔ سواس کا جواب میہ ہی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو از ل میں علم تھا کہ اگر بالفرض

انسان کوتصد اور انخیار و یا جائے اور دہ قصد اور اس کے موافق عمل کرنے میں مستقل ہواور ان کا خالق ہوتو اس کا کیا تصربوی اور وہ کیا عمل کرے گا۔ ای کے موافق اللہ تعالی نے اس میں اعمال پیدا کردیئے اس لئے اب بینیں کہا جاسکتا کہ جب اللہ تعالی نے اس کا قصد اور اختیار بھی خود پیدا کیا ہے تو پھراس کی جڑاء اور سزا کی کیا وجہ ہے۔

ایمان لائے اور اطاعت کرنے میں بندہ کا فائدہ ہے نہ کہ اللہ کا

الله تعالى في جوبية رمايا ب: جوجا بهان لائة اورجوجا به كفركر عداس سابك معنى معنوم موتا ب كمايمان الله تعالى في حديد الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعلى معنوم موتا ب كمايمان والله في يا ندلا في مين انسان كا اپنا نفع اور نفضان به كما يمان له ايمان في الله تعالى معالى الله تعلى التعلى الله تعلى الله

ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم قلها (غامراتل:7)

الرتم نے اجھے کام کے تو خودائے قائدہ کے لئے اوراگر برے کام کے تو دہ بھی اپنے لئے

ایمان اور کفر کے انجام کو بیان کرنے کابیان

وقل العق من ربكم، فمن شآء فليؤمن ومن شآء فليكفو ال من الى مبتداء كذوف كا فربون كى وجه

ے مرفوع ہے، ای قل هو المعنی . (فرمائے وہ فق ہے) اور میٹی کہا گیا ہے کہ میٹردا: و نے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور اس کی فیر تول ہاری تعالیٰ من رہ کھم ہے۔ اور آیت کا معنی ہے: اے ٹی ا ( مسلی اللہ عالیہ و کلم ) آپ فرمائ ان او کوں کو جن کے داوں کو جن کے داوں کو جم نے اپنے فرکر سے عافل کر دیا ہے: اے لوگو اہم ہارے دب کی طرف ہے بی فق ہا ہے ہی وہ ایمان کر تا اور در سواکر تا ہے، اس کے دست قد درت میں ہوا ہے تہ دیا اور گراہ کرنا ہے، وہ ہوا ہے جہ جا ہتا ہے ہی وہ ایمان اللہ کی اللہ کے دست قد درت میں ہوا ہوا ہوا ہے، اس میں سے میرے ہاس کوئی شے نہیں ہے، اس اللہ تعالیٰ حق عطافر ما دیتا ہے جے جا ہتا ہے ہی وہ کا فرم ہوجا تا ہے، اس میں سے میرے ہاس کوئی شے نہیں ہے، اس اللہ تعالیٰ حق عطافر ما دیتا ہے جے جا ہتا ہے گر چہ وہ ضعیف اور کر ور ہو، اور جے چا ہتا ہے گر دیم کر دیتا ہے آگر چہ وہ طاقتور اور شی تمہاری خوا بھی اللہ تو ایمان قبول اختیار دینا اور کو رہو اور ہے ایمان قبول کر اور اور میں اللہ کی افتیار دینا اور کو میں اور کی میں ، بلکہ بیتو وعید اور چھڑک ہے، کر کو اور آگر تم ایمان ہو اور آگر تم ایمان کے آئے تو تمہارے لئے جنت کی اور آگر تم ایمان کے آئے تو تمہارے لئے جنت ہوگی۔

قولہ تعالیٰ: انا اعتدنا لیعنی ہم نے تیار کر رکھی ہے۔للظالین لینی کفر کرنے والوں اور انکار کرنے والوں کے لئے نادان احاط بھمہ سر ادقعا علامہ جو ہری نے کہا ہے: السر ادق السر ادقات کی واحد ہے وہ جو گھرکے حن میں پھیلائے جائے ہیں (خیے، ٹمینٹ) اور ہروہ گھر جوروئی سے بنایا جائے سرادق کہلاتا ہے۔جیسا کہ رؤبہ نے کہا ہے:

يا حكم بن المنذر بن الجارود سرادق المجدعليك ممدود

کہا جاتا ہے: بیت مسروق۔اورسلام بن جندل اُبرویز کا ذکر کرتا ہے اور است نعمان بن منذر فے ہاتھی کے پاؤں کے بیچے روند کرتل کرویا تھا۔

هو المدخل النعمان بيتاً سماؤه صدور الفيول بعد بيت مسروق

ے معد است ال يوان ست كر في سے كر اوق سے مرادو ووجوال يو آگ ، اور وہ ديوارين جي جن كار ده مف بيون كوار يو اور ال

قريق وال يستعني . . . الوجوة معرت الترين من الترعيم النافر مايا المهل معمراد كالرمايال ب جرب کے تینیاں توجمت سوئی ہے۔ دعفرت مجاہد (رحمة القدعليہ ) نے کہا ہے: اس سے مراد پربیپ اور خون ہے۔ دعفرت شی ک ا رائمة الذينية ) في كا يا في الماري كا يا في من بلاشية جنم (تاريك) اورساد من ال كا يا في سياد من ال كور في سیاہ میں اور اس کے بای بھی سیاہ ہوں گے۔ اور ابو عبیدہ نے کہا ہے: زین کے جواہر میں سے ہروہ شے جے پکھلا دیا جائے منتال الو باسیسه، تا نبه اور فقر و برز ( ایک وحات ) اور وه اسطنے کے سبب کھول رہی ہوی تو وہی مہل ہے۔ اور ای طرح حضرت این مسعود ہنی امتد منہ ہے مروی ہے۔ معنرت معید بن جبیر نے بیان کیا ہے: مراد وہ ہے جس کی گر ماکش اور حرارت انتہا کو پینجی سولى بور اوركبائ كد المعلى تاركولى أيكتم ب، كباجاتاب : مهلت البعيد فهو منهول (يس ف اونث يرتاركول ملاتة ووتارکول والا :وممیا)۔ اور بیمی کہا ممیا ہے کہ بیز ہر ہے۔ اوران تمام اقوال میں معنی قریب قریب ہے۔ اور تر مذی میں معفرت ہی مرم ( سلی الله مليه وسلم ) ہے تول باري تعالى: كالمل كے بارے ميں روايت كيا كيا ہے كمآب نے فرمايا: يہتل ک توست کی طرح ہوتا ہے ہی جب کوئی اے اپنے چیرے کے قریب کرے گا تو اس کے چیرے کی چک اور رونل ختم ہو جائے گی۔ ابومینی نے کہا ہے: اس حدیث کو ہم مرف رشدین بن سعد کی حدیث سے پہچانے ہیں اور رشدین اپنی قوت مغظ کے انتہار سے پینکم نیدرادی ہے۔اور مفترت ابوا مامدرضی اللہ عندسے روایت ہے اور انہوں نے حضور نی مکرم (صلی اللہ عليدوسلم) يول بارى تعالى ويسسلى من مآء صديد ، (ارائيم) (پلاياجائ كااسة خون اور بيپ كاپانى، وبمشكل ايك ایک محونت بحرے کا)۔ کے بادے می دوایت کیا ہے کہ آپ نے فر مایا: اسے اس کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو وہ اسے ع پسند کرے گا ہی جب است اس کے قریب کیا جائے گا تو رہ اس کے چبرے کو بھون ڈالے گا اور اس کے سرکی کھال بالوں سمیت ادم جائے گی اور جب وہ اسے پینے گا توبیاس کی آئوں کو کاٹ دے گا یہاں تک کہ اس کی دیر سے نکل جائے گا۔ المدتعالي قرما ٢ - وسقوا مآء جميعا فقطع امعآء هم و (محر) (اورائيس كحولاً مواياتي پلايا جائے كااوروه كائدو كا ان كى آئۆلكو) - مريدفرماتا ب: وان يستغيثوا . . . . وسآء ت موتفقا فرمايا: يه مديث فريب ب-بیدردایت ان اتو ال کے سیچے ہوئے پر دلالت کرتی ہے، اور اس پر کہ میں مراد ہے۔ واللہ اعلم۔ ای طرح ابل لغت نے

بھی اسے بیان کیا ہے۔ صحاح میں ہے: المھل سے مرادیکھا ہوا تا نہہے۔ این اعرائی نے کہا ہے: المھل سے مرادیکھا یا ہوا سیسہ ہے۔ اور البحل سے مرادیک کا کھت ہے۔ اور البحل سے مرادیب بھی ہے، اور حضرت الو بحر کی صدیت میں ہے: تم جھے میرے انہی دو کیڑوں میں فن کرنا کیونکہ بید دونوں مبل اور مٹی کے لئے ہیں۔ اور مرتفقا حضرت کی صدیت میں ہے: تم جھے میرے انہی دو کیڑوں میں فن کرنا کیونکہ بید دونوں مبل اور مٹی کے لئے ہیں۔ اور مرتفقا حضرت بجابد (رحمۃ الله علیہ) نے کہا ہے: اس کا معنی ہے جمعا (جمع کیا ہوا) اگویا آپ مرافقت کے معنی کی طرف گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنی تم اور کیا ہے: اس سے مراد مزل (ٹھکانا) ہے۔ حضرت عطانے کہا ہے: اس کا معنی قرارگاہ ہے۔ اور کہا ہے: اس کا معنی تم اور گئی ہے ہوں بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اور بیتمام معنی باہم متقارب کہا گئی ہے۔ اور بیتمام معنی باہم متقارب ہیں ، اور اس کی اصل المت کا (وہ شے جس سے ٹیک لگائی جائے) ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے: ادر تفقت لیمنی میں نے کہنی پر بیس اور اس کی اصل المت کا (وہ شے جس سے ٹیک لگائی جائے) ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے: ادر تفقت لیمنی میں نے کہنی پر بیس کا گئی ہے۔

قالت له وارتفقت ألافتي يسوق بالقوم غزالات الضحا

اور کہا جاتا ہے: ادتفق الوجل جب آوی این کہی پرسوے اسے نیزنیں آئی۔ ابوڈ ویب بڑئی نے کہا ہے: نام المحلی وہت اللیل موتفقا کان عینی فیھا الصاب مذبوح اور الصاب سے مراد کر وے درخت کا نچوڑ اور جوں ہے۔ (تغیر قرطی، سورہ کیف، میروت)

قدر خيروشر كابيان

قد رخیروشر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہونیکا مطلب ہے کہ بندے کے افعال خواہ نیک ہوں یا برسب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور بندے فاعل و کاسب ہیں اور کسب پرجزا اور سزا مرتب ہے، شکی کے کسب سے اللہ پاک راضی ہے اور بدی کی کسب سے ناراض ہوتا ہے، نقذ بر کا خلاصہ مطلب ہیہ کہ دنیا ہیں جو پچھ تعملا یا براہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیعلم میں اس کا ایک اندازہ مقرد ہے ۔ کوئی اچھی یا بری بات اللہ تعالیٰ کے علم اور انداز سے باہر نہیں اور اس کے ہونے سے پہلے بلکہ ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے بلکہ ہر پیز سے پیدا کرنے سے پہلے بلکہ ہر پیز سے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مسب بچھ ہمیشہ سے جانتا ہے اور اپنی علم اور انداز سے کہ دونے میں اس کا بین بندوں کے سب افعال اللہ تعدلیٰ کے ارادے اور مشیت و قضا و قدر سے خلاج ہوتے ہیں، لیکن بند سے کواس کے افعال میں اختیار و یا ہمیں جب بندہ کی کا م کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ایک تم کی قدرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمایت ہوتی ہے۔ پس اگر وہ بندہ اس قدار کرتا ہے تو اس کو افتیار ہے اور اس اختیار کے نیک کام میں استعمال کرنے کی اس کو جز الیمی بندہ اس قدرت کو نیک کام میں استعمال کرنے کی سرنا انتحاب کی ارادہ کرتا ہے تھی اس کو اختیار ہے اور اس اختیار کی اور کی مرکو پی بندہ بالہ لد ملے گا اور اگر برے کام میں تو تیار برشری احکامات کا وارو مدار ہے۔ نقذ بر لیمی قدر خروشر پر ایمان لا اتو اتر کی صد کو پی بیمی برا بدلہ ملے گا اور اس کا مشکر کا فر ہے۔ لیک میں استعمال کرنے کی سرنا کیا ہے اور اس کا مشکر کا فر ہے۔ لیکن اس مسئد ہیں زیادہ بحث میں مور شد نہ کرے، کیونکہ گرائی کا خطرہ ہے اور پچھ فاعدہ نہیں ، اس کے ساتھ اس بحث ہے میں کر یم صلی انٹد علیہ وسلم اسٹھ میں نے تاکید کے ساتھ اس بحث ہے میں خرایا ہے اگر چواللہ تعالیٰ نیکی و بدی کا خال سے میں استعمال کرنے کی کر کے سیار کی مور فیا ہے۔ اگر چواللہ تعالیٰ نیک و بدی کا خال ہے۔ کر کے مسلم اسٹھ اس کے تاکید کے ساتھ اس بحث ہیں کین کے مراب ہو سے کو میں کی کو میں کو بی کے کہ کی کو خال ہے۔ کی کر کے میں کو کو کو کی کو کی کے تاکہ کو کرنے کے کہ کی کو کو کی کو کرنے کے کرنے کی کو کرنے کو کرنے کی کو کرنے کرنے کی کو کرنے کرنے کی کو

Coccinition of the Contraction o

**خالقِ خیر (یز دان) یا مرف خالقِ شر (اہرکن) کہنا کفر ہے اور بحوک کاعقیدہ ہے۔وہ اس طرح دو خدا مانے ہیں بلکہ یول کہن** جاہئے

خَالِقُ النَّحيرِ وَ الشَّرِ يَا خَالِق كُلِّ شَني

ہر چیز کا خالق و متصرف انٹد کو جانے ، ستاروں و دیگر زینی و آسانی علامات کوئسی چیز کے ہونے میں موثر حقیقی نہ جانے کہ پیشرک ہے، اسباب کے درجہ میں جانتا جائز ہے، لیعنی مجاز آائ فعل کوائن سبب کی طرف منسوب کرنا اور یہ بھنا کہ بیتا ثیرات ان چیز وں میں انٹد تعالی نے رکھی ہیں اور ای کے ارادہ وافع یا رہے ان کی تا ثیرات ظاہر ہوتی ہیں جائز ہے

قضاكي تين فتميس

قضا کی تین قشمیں ہوتی ہیں

ا. مبرم حقیق یعنی جوعلم البی میں کسی شے پرمعلق نہیں

٣. معلق محض جس كاكسى چيز پرمعلق مونا فرشتوں كے صحفوں ميں ظاہر فرماديا كيا ہے

سو. معلق جومبرم

جزاوسزا كاتعلق كسب سے ہےند كہ خلق سے

قرآن کریم بیر حقیقت بھی پوری طرح واضح کر دیتا ہے کہ اگر چہ ہر انسانی عمل تخلیق کے اعتبار سے تو مخلوق خدا ہے لیکن صدور اور ظہور کے اعتبار سے تو مخلوق خدا ہے لیکن صدور اور ظہور کے اعتبار سے انسان کا کسب ہے اور کسب وار تکاب چونکہ آزادا نہ ہے اس لئے وہی اپنے عمل کے انجام کا ذمہ دار ہے کیوں کہ جزاو سزا کا تعلق کسب اعمال سے ہوتا ہے نہ کہ خلق اعمال سے ۔ ای بنا پر سور و الملک میں انسانی تخیق کا مقصد واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمْ آيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً. (الله، 2.67)

جس نے موت اور زندگی کو (اس لیے) پیدا فر مایا کہ وہ جہیں آ زمائے کہتم میں سے کون ممل کے خاست بہتر ہے۔
موت وحیات بھی اپنی تخلیق کے اعتبار سے اللہ تعالی کی تلوق ہیں مگر اپنے واقع ہونے کی من سبت سے ان کا وجود کسی نہ کسی سبب کا مرہونِ منت ہے۔ اس طرح اعمال بھی تخلیق کے اعتبار سے تلوق باری تعالی ہیں ، نیکن ان کا وجود میں آنا ان ان کا مرہونِ منت ہے۔ اس طرح اعمال بھی تخلیق کے اعتبار سے تلوق باری تعالی ہیں ، نیکن ان کا وجود میں آنا ان ان کا مرہونِ منت ہے۔ زندگی اعمال کے ارتکاب کا سبب بنتی ہے اور موت عالم آخرت میں ان کے نتائج کے مشاہدے کا۔ وُن یہ موت و حیات کی تخلیق کی غرض و غایت بھی بہی ہے کہ بید دیکھا جا سکے کہ کون اجھے اعمال ابنا تا ہے اور کون ہرے۔ اس تصور کو فرآن کریم دوسری جگہ دواضح کرتا ہے :

وَمَآاصَابَكُمْ مِّنْ مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ آيَدِيْكُمْ. (الثورال، 30:42)

اور جومصيبت بھي تم كو بينجي كے آئ أس (بداعمالي) كے سبب سے بى ( يہنجي ہے) جوتمهارے ہاتھوں نے كى كى

ہوتی ہے۔

ایک دوسری جگدای تقیقت کو ایال بیان کیا حمیا ہے:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّنَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. (الساء، 4: 79)

(اے انسان اپنی تربیت یول کرکہ) جب تھے کوئی بھلائی پہنچ تو (سمجھ کہ) وہ اللہ کی طرف ہے ہے (اے اپنے دس تہری طرف سے ہے (اے اپنے دس تہری طرف منسوب نہ کر) اور جب تھے کوئی برائی پہنچے تو (سمجھ کہ) وہ تیری اپنی طرف سے ہے (بینی اپنی خرانی نفس کی طرف منسوب کر)۔

سم یا نعمت سے حصول میں تو خدا تعالیٰ کا لطف و کرم شائل ہوتا ہے گرمصیبت کے وقوع میں خالصتاً انسان کی اپنی غلطیوں کا ممل دخل ہوتا ہے۔ اگر چہ ہراچھائی اور برائی کی خلقت ہوتی من جانب اللہ ہے کیکن ادب زندگی یہی ہے جس کی او پرتعلیم دی جارہی ہے۔ لیعنی انسان ونیا میں جن نقصا نات ، مشکلات اور آز ماکنٹوں سے دو چار ہوتا ہے وہ سب اس کے اسپنے اعمال سے نتائج وٹمرات ہیں۔ ،

یے تو انفرادی شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی مصیبتوں کا ذکرتھا، دومری جگہ اجھائی زندگی کی مشکلات کو بھی ٹوگول کے اپنے اعمال کے نتائج قرار دیا گیا ہے۔ارشاد ہاری تعالی ہے:

ظَهِرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ آیْدِی النَّاسِ لِیُذِیْفَهُمْ بَعْضَ الَّذِیْ عَمِلُوْا رانروم، 30: 41) بحروبر میں فسادان (گناہوں) کے باعث پیل گیاہے جولوگوں کے ہاتھوں نے کمار کھے ہیں تا کہ (اللہ) انہیں بعض (برے) اعمال کا مزہ چکھادے جوانہوں نے کیے ہیں۔

اس دنیا بین نیکی یا بدی کاخلتی وجود گومن جانب الله ہے گراس میں کوئی شبہ تیں ہونا چاہیے کدان کے کسب کی ذمہ داری
ان کے خالق پر عائد تہیں ہوتی۔ اس لئے کہ اللہ کافعل مطلقاً خلق ہے نہ کہ کسب وار تکاب۔ خلق کا مقصد بیرتھا کہ انسان کو
اچھائی اور برائی بیس تمیز کاشعورا ورافقیار پخشا جائے اور بید یکھا جائے کہ انسان مگل کے کس پہلوکوافقیار کرتا ہے۔ پھر برگمل کی
تخلیق کے ساتھ ساتھ ہدایت ربّا نی کے ذریعے اس ممل کے نمائج وعواقب سے بھی انسان کو باخبر کردیا جاتا ہے۔ ان تمام
ہاتوں کے باوجودا گرکوئی شخص اپنی مرضی سے فتنہ وشراور بدی کا راستہ اختیار کر بے تو وہ اپنے انکمال کی جزاوس اکا ذمہ دار کیوں
باتوں کے باوجودا گرکوئی شخص اپنی مرضی سے فتنہ وشراور بدی کا راستہ اختیار کر بے تو وہ اپنے انکمال کی جزاوس اکا ذمہ دار کیوں
باتوں کے

ایک غلط<sup>ون</sup>بی اوراس کا جوا<u>ب</u>

اس تفصیل ہے یہ مسکدا چھی طرح واضح ہوجا تا ہے کہ انسان سے اگر مواخذہ ہوتا ہے تو اس لئے کہ وہ بقائم ہوش وحواس اپی مرضی اور اپنے ارادہ واختیار ہے کسی عمل کا ارتکاب کرتا ہے۔ البذا یہ کہنا بے سود ہے کہ جب ہر عمل کا خالق ایڈتے الی ہے تو انس ن کو کیوں لاکق تعزیر گردانا جا تا ہے؟ انسان کو بلاوجہ نہیں پکڑا جاتا بلکہ اس کی گردنت اس کے سبب واختیار کا نتیجہ ہوتی ہے۔

### COCCE TIN SOME OF OFFICE OF THE LIVE OF THE SOME OF TH

### انبيائے كرام كى عصمت كابيان

القُول فِي عصمة الْآنْبِيَاء

والانبياء عَلَيْهِم الصَّلاة وَالسَّلام كلهم منزهون عَن الصَّغَائِر والكبائر وَالْكفُر والكبائر وَالْكفُر والقبائح وَقد كَانَت مِنْهُم زلات وخطايا .

عصمت انبیاء کا بیان ہے۔ تمام انبیائے کرام علیہم السلام ہرشم کے صغیرہ ،کبیرہ ، کفر اور برائی سے پاک ہیں۔ اور بقینی طور پر وہ ہرشم کی بھول چوک اور خطاء ہے بھی پاک تھے جو ظاہر میں خطاءاور بھول چوک بھی جاتی تھی۔

عصمت كى تعريف

مشهور كتاب تعريف الاشياء ميس علامه ميرسيد شريف جرجاني فرمات بي

(العصمة) ملكة اجتناب المعاصى مع التمكن منها (تعريف الاشياء ص طبع مصر)

مناه كريكنے كے باوجود كنا ہول سے بحنے كا ملكة عصمة ہے۔

يبى عبارت اقرب الموارديس ب-ملاحظه بواقرب الموارد جلدص طبع مصر

مفردات میں ہے

وعصمة الانبياء حفظه اياهم اولا بما خصهم به من صفاء الجوهر ثم بما اعطاهم من الفضائل الحسمية والنفسية ثم بالنصرة وتثبيت اقدامهم ثم بانزال السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق (مفرداتِ امام راغب اصفهاني ص طبع مصر)

عصمت انبیاء کے معنی بیں اللہ تعالی کا اپنے نبیوں کو (برتئم کی برائی ہے) محفوظ رکھنا، اولا اس صفاء جو ہرکی وجہ سے جو انہی کے ساتھ خاص ہے بھر ان کے فضائل جسمیہ اور نفسیہ کی وجہ سے جو اللہ تعالی نے انہیں عوا فر مائے بھر ابنی تصربت خاص اور انہیں ٹابت قدم رکھتے کے ساتھ بھر ان پرسکون وطمانیت ٹازل فر ماکر اور ان کے قلوب کو تجر دی ہے بچا کر اور ان کے تقال مال فر ماکر۔

بى مضمون دستورالعلماء ميں ہے (ديكھنے دستورالعلماء)

نبراس میں ہے

العصمة ملكة نفسانية يخلقها الله سبحانه في العبد فتكون سبباً لعدم خلق الذب فيه (برس) عصمت وه ملكة نفسانية يخلقها الله سبحانه في العبد فتكون سبباً لعدم خلق الذب فيه (برس) عصمت وه ملكه نفسانيه بيم ين الله تعالى البين برگزيده بندے (نبی) ميں پيدا كرتا ہے جواس ميں گناه بيدا نه بهونے كا سبب بن جاتا ہے۔

شرح عقائدتنی میں ہے

و حقیقة العصمة ان لا منحلق الله فی عبد الذنب مع بقاء قدرته و اختیار ۵ (شرح عفاند نسمی) عصمت کی حقیقت بیرے کہ بندے کی قدرت اور اختیار کے باقی رہنے کے باوجود اللہ تع کی کا اس بندہ میں گن ہ پیدا نہ

كرناب

اسی شرح عقائد میں بقول بعض علماء عصمت کی تعریف اس طرح بھی منقول ہے

هي لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقاً للابتلاء (شرح عقائد)

عصمت، الله تعالیٰ کی طرف ہے ایک ایبالطف ہے جواللہ تعالیٰ کے مقدس بندہ (نبی) کونعل خیر پر برا پیختہ کرتا اور اسے شرہے بچاتا ہے۔ مع ابقاءاختیار کے تا کہ ابتلاء کے معنی برقر ارر ہیں۔

: مجمع بحارالانوار میں ہے

والعصمة من الله دفع الشوء عصمت من الله وفع شرب-

مسامرہ میں ہے:

العصمة المشترطة معناها تخصيص القدرة بالطاعة فلا يخلق له اى لمن وصف بها (قدرة المعصية) رسامره)

عصمت مشترطہ کے معنی ہیں قدرت کا طاعت کے ساتھ خاص کر دینا پس جو مخص اس عصمت کے ساتھ موصوف کیا جاتا ہے اس کے لئے معصیت کی قدرت بیدانہیں کی جاتی۔

نبوۃ وعصمت کے متعلق ہم نے اکا برعلائے امت کے اقوال نقل کر کے ان کا خلاصہ ترجمہ ہدید ناظرین کر دیا ہے اور تفصیلی ابھاٹ کو صرف اختصار کلام کے لحاظ سے نظر انداز کر دیا ہے۔ اجزائے موضوع کی تشریح کے بعد ضرورت نبوت پر بھی کلام کرنا ضروری ہے تا کہ منکرین نبوت کے شکوک وشبہات کا ازالہ ہوجائے۔ اس کے بعد حکمت بعثت پر بھی غور کرنا ہے تاکہ انبی علیہم الصوۃ والسلام کی ذوات تدسیہ کے ساتھ عصمت کا تعلق اچھی طرح واضح ہوسکے۔

اجماع أتمت اوراتوال ائمه كى روشنى مين عصمت انبياء كابيان

[:امام اعظم امام الوحنيفه (م 150 هـ) فرمات بين:

الانبياء عليهم الصلواة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفو والقبائح (التقدالاكبرس2،العتيدة الحقياص203)

س رے انبیاء کیہم السلام صغیرہ ، کبیرہ گناہوں اور کفراور پُرے کاموں ہے پاک ہیں۔

المرد الله المالية الم

2: قاضى عياض ماكل رحمة الشعليه (م 544 م) فرمات بن:

الإجماع عَلَى الْعِصْمَةِ عَنِ الْكَبَائِرِ بِلاَ قَيْدٍ عَمَدًا وَسَهُوّا. (الرسر رسر مرس العلام المرس 283)

انبیا ولیہم السلام کبیرہ مناہوں سے پاک ہوتے ہیں مشعدا کرتے ہیں تہ ہواہی براجماع ہے۔

3: امام الوعيد الله محد بن احد الانصارى القرطبي (م 671ه) كلصة بن:

الإنبياء معصومون عن الخطاء والغلط في اجتهادهم. (ترلمي ج2ص2058)

انبياءابي اجتهاديس خطاء اورتلطي مصمعصوم موت بيل

4: طاعلى قارى رحمة التُدعليه (م 1014 ه) بعض مختفين يض فقل فرمات بين:

إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رضى الله عنهم عَلَى التَّاسِّي بِهِ صلى الله عليه و صلم فِي آفُوَ إِلِهِ وَآفَعَ إِلهِ وَسَائِرِ اَحُو الِلهِ حَتْى فِى كُلِّ حَالَا تِهِ مِنْ غَيْرِبَحْتٍ وَلَا تَفَكُّرِبَلْ بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِمْ اَوْظُنِهِمْ بِصُدُورِ ذَلِكَ عَنْهُ ذَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى إِجْمَاعِهِمْ عِلَى عِصْمَتِهِ وَتَنَزُّهِهِ عَنْ اَنْ يَجُرِى عَلَى ظَاهِرِهِ اَوْبَاطِنِهِ شَى " لايُتَا شَى بِهِ فِيْهِ مِمَّالَمْ يَقُمْ ذَلِيلٌ عَلَى اخْتِصَاصِهِ. (الرَّاتِ شَرَعُ النَّاوَةِ: ١٠ مُ 200)

صحابہ کرام رضی الند علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کے اقول، افعال اور تمام احوال میں بغیر کسی بحث و نظر کے محل یہ جانے ہوئے کہ بیٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے آپ کی انباع پر شفق ہوجانا واضح دلیل ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنبم کا آپ کی عصمت پر اجماع ہے اور اس پر بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہراً و باطنا اسی کوئی چیز صادر نہیں ہوسکتی جس کی انباع نہ کی جاسکتی ہوجب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پر دلیل قائم نہ ہوجائے۔

علامه عبدالعزيز بربار وي رحمه الله قاضى عياض مأكى اور مقتل فقهاء ومتكلمين يفل كرتے ہيں:

قىال السقىاضى عيماض ذهب طائفة من محقق الفقهاء والمتكلمين الى العصمة عن الصغائر كالعصمة في الكبائر. (يراس: 283)

قاضی عیاض مانکی اور محقق نقتهاء و مشکلمین کا موقف ریہ ہے کہ انبیاء میہم السلام جس طرح کبیرہ گنا ہوں ہے معصوم ہیں ای طرح صغیرہ گنا ہوں ہے بھی معصوم ہیں۔

عصمت انبياء متعلق بعض ندابب كفظريات

ا مام رازی (رحمة الله عليه) نے عصمت انبياء کے متعلق حسب ذيل اقوال نقل کيے ہيں۔

(1) حشوریا فدیمب ہے کہ انبیاء (علیہم السلام) ہے عمدا گناہ کبیرہ کا صدور جائز ہے۔

(2) اکثر معنز له کاند بهب به کدانبیاء (علیم السلام) ہے عمدا گناه کبیره کا صدور جائز نہیں البتہ عمدا گذہ صغیرہ کا صدور

4

من المناف المناف المناف على المناف ا

عائزے البندان صغائر کا صدور جائز نہیں جن سے لوگ منظر ہوں۔ عائزے البندان منائر کا صدور جائز نہیں جن سے لوگ منظر ہوں۔

الاسب. (3) جبائی کاندہب ہے کہ انبیاء (علیہم السلام) سے عمدا کبائز اور صفائز دونوں اصدور جائز نبیں البند تا ویا جائز ہے۔ (4) انبیاء (علیہم السلام) سے بغیر مہم اور خطا کے کوئی گناہ صادر نبیں ہوتا لیکن ان سے مہم اور خطا ، پر بھی موا خذہ ہوتا

ہے۔ (5) رافضو ل کا ند ہب ہے کہ انبیاء (علیہم السلام) سے کسی گناہ کا صدور ممکن نہیں ہے صغیرہ نہ کبیرہ سہوا نہ عمدا تا ویلانہ خطا۔ (تنبیر مبیرج 1 م 301 مطبوعہ دارالفکر بیردت)

عصمت انبياءاورائمدار بعير

امام مالک، امام ابوطنیفہ امام شافعی، ان کے اصحاب اور جمہور فقہا ء اور محد ثین کا میہ ذہب ہے کہ انہیا ء (علیم السلام)
جس طرح کمبائز ہے معصوم ہوتے ہیں اس طرح صفائز ہے بھی معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کو بیت کا رہا ہے کہ ہم ان کے
افعال، ان کے آثار اور ان کی سیر توں کی اتباع کریں اور بیت مطلق دیا گیا ہے اس میں کوئی اسٹنا نہیں ہے اگر ہم انہیاء
(علیم السلام) سے صفائز کے وقوع کو جائز قر ارویں تو ان کی افتذاء کرنا ممکن نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے افعال میں سے ہرفعل
اس سے علیم انہیں ہے کہ وہ عبادت ہے یا اباحت ہے یا ممنوع ہے یا سعصیت ہے، اور نہ کس شخص کو بیت کم ورعا کہ وہ
ان کے کسی تھم پڑھل کرے کیونکہ ہوسکتا ہے ان کا وہ تھم معصیت ہو۔ (اباع لا دکام القرآن بزام 20 - 292 مطبوعہ والفکر جروت)

نى ريم صلى الله عليه وسلم كى رسالت كابيان

الْقَوُّل فِي الرَّسُول صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم

وَمُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام حَبِيبه وَعَبده وَرَسُوله وَنبيه وَصفيه ونقيه وَلم يعبد الصَّنَم وَلم يُشُرك بِاللَّهِ تَعَالَى طرفَة عين قط وَلم يوتكب صَغِيرَة وَلَا كَبِيرَة قط برسول اللَّامِل اللَّه عليه وَمُعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَن قط وَلم يوتكب صَغِيرَة وَلا كَبِيرَة قط برسول اللَّه عليه وسلم الله عليه وسلم كا ثان معلق بيان عد

حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب، بندے، رسول، بی، صفی نقی ہیں اور آب صلی اللہ علیہ وسلم نے محرسی بنوں کی بنوں کی باز مسلم اللہ علیہ وسلم مجھی بھی بنوں کی بوجانہیں کی۔اور آئھ کی بلک جھیکنے کی مقدار بھی بھی شرک نہیں کیا۔اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھی صغیرہ اور کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا۔

لفظ محرصلى الله عليه وسلم كي خصوصيت واجميت:

لفظ محمد كا مادہ ح - م-د ہے لینی حمد جس كے معنی تعریف کے ہیں اور يہى احمد كا مادہ بھی ہے۔ البتہ دونوں كے مفہوم میں واضح فرق ہجھ ہوں ہے مفہوم میں واضح فرق ہجھ یوں ہے کہ محمد منی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جس كی تعریف وتوصیف جملہ اهل الادض والسماء نے سب ہے بروھ

کرکی ہواوراحدوہ ہے جس نے دب السبوات والادض کی حمدوثناء تمام جملہ اهل الادض والسبون سے بڑھ کرکی ہور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ اِسم مبارک محمد اللہ تعالی کے اسم مبارک محمود سے شتق ہے، جبیرا کہ حضرت حمال بن ابت رضی للہ عنہ کا بیشعر ہے۔

وشق له من إسمه ليجله فذوالعرش محمود وهذا محمد

ترجمہ: اور اللہ نے ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے ان کا نام اپنے نام سے مشتق کیا۔ دیکھو، رب العرش تو محمود ہے اور نبی کریم محمد ملی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

الفاظ مجموعہ حردف ہوتے ہیں، اگران میں ہے کسی ایک کوبھی کم کردیا جائے تو باقی حردف اسپے معنی کھود سیتے ہیں، لیکن لفظ محمد کا ہر حرف یا مقصد داہم ہے۔ مثلاً

اگرلفظ محمر میں سے پہلا حرف م کم کردیا جائے تو باتی حمد رہ جاتا ہے جس کے معنی مدد کرنے والا یا تعزیف رہ جاتے ہیں۔ ابتدائی میم (م) کے بعد اگر ح کوبھی حذف کردیں تو باقی رہ جاتا ہے مدجس کا مطلب ہے دراز اور بلند، جوحضور ملی اللّٰدعلیہ وسلم کی عظمت ورفعت کی طرف اِشارہ کرتا ہے۔

اگر دوسری میم کوجھی ہٹا دیا جائے تو صرف درہ جاتا ہے جس کامفہوم ہے دلالت کرنے والا ، لیتن اسم محمداملند کی وحدانیت پر د لاکت کرتا ہے۔ .

حضرت إمام جعفر صادق رضى الله عنداسم محمطى الله عليه وسلم كاتفيير يول بيان كرتے بين: م--- كے معنى امين و مامون بين - ح--- سے مراد حبيب ومحبوب بين م--- ثانى سے مراد ميمون بين -د--- يانى سے مراد ميمون بين -د--- يانى كاعلامت ہے۔

اسم محمرصلى التدعليه وسلم اورجإ رانبياءكرام عليهم السلام

چار جلیل القدر انبیائے کرام کے نام میں بیخصوصیت ہے کہ ان کے اسائے گرای کے آخری حروف کوجمع کرنے یہ ملانے سے لفظ محمد بنتا ہے۔ مثلاً

سب سے اوّل نی جو دُنیا میں تشریف لائے۔حضرت آ دم ملیہ السلام۔۔۔م۔مسب سے وّل صاحب شریعت نی کا

نام حضرت نوح علیه السلام --- ح-سب سے اوّل ابوالا نبیاء کا خطاب پانے والے نبی حضرت ابراہیم علیه السلام --م تخلیق میں سب سے اوّل اور بعثت میں سب سے آخری نبی حضرت محرصلی الله علیه وسلم \_\_\_و

علماء وفقهاء كے نز ديك لفظ محمد كامفهوم

حافظ ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ اسم محم<sup>صلی</sup> اللہ علیہ وسلم کی شرح لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد وہ ہے جس میں بکشرت تعریف کے اوصاف بائے جا کیں۔محم<sup>م</sup>حمود سے زیادہ بلیغ ہے۔محمد اس کو کہتے ہیں جس کی اتنی تعریف کی جائے ، جتنی کسی اور بشر کی نہ کی جائے۔ای لئے تو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبار کہ محمسلی اللہ علیہ وسلم ہی ذکر کیا گیا ہے۔

امام راغب اصفہانی رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں: لفظ محمد کی صحیح معنوں میں تعریف یوں کی جائے گی۔۔۔الذی پحمد حمر امرۃ بعد مرۃ۔وہ ذات جس کی حمد و ثناء کٹرت کے ساتھ اور بار بار کی جائے اور جس کی تعریف بھی ختم نہ ہو۔

علامدنووی رحمة الندعليه في شرح مسلم على اين فارس وغيره سيفنل كيا هيكرة بسلى الله عليه وسلم كابياسم مبارك بلا شبه الهام رحماني تفا-الله تفال في الله عليه وسلم كابيه وسلم كابيه وسلم كابيه وسلم كابيه وسلم كابيه وسلم كابيه على الله عليه وسلم كابيه على الله على الله

عافظ ابن سید الناس، عیون الاثر میں فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرب وعجم کے داوں پر الین مہر لگا دی کہ کسی کو بھی محمد اور احمد نام رکھنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ اس لئے قریش نے متبقب ہو کر جناب عبد المطلب سے اس نام کی بابت ہو چھا۔ اس سے قبل آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت باسعادت سے بچھ عرصہ پہلے توگوں نے نی اسرائیل کی زبانی بیسنا کہ عنقریب ایک نبی مجمد واحمد کے ناموں سے پیدا ہونے والے ہیں تو چند توگوں نے اس اُمید پر بینام رکھا۔

حضرت إمام ابوصنيفه رحمته الله عليه فرمات مي كه اگر حضرت محرصلي الله عليه وسلم كي ذات اقدس نه بهوتي تو پهر كا سَات كي

کوئی چیز تخلیق نہ ہوتی۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات مقدسہ ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جاند کوروشی می اور سورج بھی آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روثن ہے۔

قاضی عیاف رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ اس محض کی بزرگی اور قدر وقعریف کے بارے میں کیا خیال ہے جس من میں بہترین نصوصیات اس طرح جمع ہیں کہ جن کے کمال کی کوئی انہتائیوں اور احاظ محفظو میں نہیں آ سکتیں اور جو کوشش اور سبب سے پیدائیوں کی جاسکتیں، مگریہ کہ الله تعالیٰ بی خاص کی کوعطا فرمادے۔ مثلاً فضیلت، نبوت، رسالت، خلت، مجبت، برگزیدگی، سیر ملکوت و بدار قرب، نزوی کی، وقی، شفاعت، وسیلہ، نصیلت و درجہ باند (مقام محود) براق ، معراج، تمام دُنیا کی برگزیدگی، سیر ملکوت و بدار قرب، نزوی کی، وقی، شفاعت، وسیلہ، نصیلت و درجہ باند (مقام محود) براق ، معراج، تمام دُنیا کی طرف بعث انبیاء کی امامت انبیاء اور ان کی اُمتوں پر شاہر، لواء الجمد کے حقدار، سید اولا و آدم، رحمتہ للعالمین، صاحب ورث میں شف ورب محمت کا گزشتہ و سابقہ اُمور سے معانی ، شق صدر، ذرکا بلند ہونا، فتح کی عزت و براہ سید کوئی تائید ہونا، کی صلاح کی الله علیہ وکم سے کا نمار کہ اللہ تعلیہ وکم کے باتم کی کرنا، اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وکم میں فیصلہ کرنا، اللہ کا کہ چھوٹ نکلنا، رعب سے مدود یا جانا، بادل کا سابہ ہونا، کنگر یوں کا تب جو میں ایسے بڑھاں اللہ علیہ وسلم کی مبارک اُنگیوں سے بائی کا بچھوٹ نکلنا، رعب سے مدود یا جانا، بادل کا سابہ ہونا، کنگر یوں کا تب جو میں ایسے بڑھی در ہا ورن میں کا احاط عقل نہیں کرسکتی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اُنگیوں میں کرسکتی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دار آخرت میں ایسے بڑے در برا ورن میں ہو مادرائے عقل ہیں۔

القرآن: مصلى الله عليه وسلم محمد دسول الله طـــ (الق) ترجمه بحر سلى الله عليه وسلم الله كرسول بين.

والبذيس المنوا وعملوا الصلحت والمنوا بما نؤل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سياتُهم واصلح بالهم O (مر)

ترجمہ: اور جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اور جو کتاب محصلی اللہ علیہ وسلم پر ٹازل ہوئی ،اس پر ایمان لائے۔ اسے مائے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، ان سے ان کے گناہ دُور کروسیے اور ان کی حالت سنوار دی۔

محمصلی انتدعلیہ وسلم (سراہے گئے ،تعریف کے قابل)

و انك لعلى خلق عظيم ( (الثلم )

ترجمہ: اور بے شک آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے عالی ہیں۔

الحديث جمرصلى الله عليه وسلم:

جد آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا زمین میں میرانام محرصلی الله علیه وسلم اور آسان میں احمرصلی الله علیه وسلم

ای طرح توریت میں محملی الله علیه وسلم اور انجیل میں احمصلی الله علیه وسلم ہے۔

عنرت ابوذر رضی الله عنه سے دوایت ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اے ابوذر رضی الله عنه! انبیا ، میں سب سے بہلے حضرت آ دم علیہ السلام اور سب سے آخر بیس محمر صلی الله علیہ وسلم بیں (ترمذی)

كا حديث لذى بكرائ محمل الله عليه وملم! أكرا ب صلى الله عليه وملم نه موت توكائات كا وجود نه موتار

روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ علیہ السلام کو ابو محرصلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت سے ہلایا ، آپ علیہ السلام نے عرض کی ، اللہ تعالیٰ! میری بیکنیت کیسے ہے؟

الله تعالیٰ نے فرمایا اپناسرائھاؤ۔ آپ علیہ السلام نے اُوپر دیکھا تو عرش پر نور محدی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گرتھا۔ دھزت آ دم علیہ السلام نے بوچھا باری تعالیٰ جینور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔۔۔ بیٹے مسلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، بیہ تیری اولا و میں سے ہوں گے۔ ان کا نام آسان میں احرصلی اللہ علیہ وسلم ہے اور زمین پر حرصلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر میں انھیں نہ پیدا کرتا تو نہ تہمیں پیدا کرتا اور نہ زمین و آسان کو پیدا فرما تا۔

روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچا حضرت ابوطالب کا بیان ہے کہ ان کے والد عبد المطلب نے انھیں بتایا کہ

ایک وفعہ ش مقام جمر شن سور ہاتھا کہ خواب میں دیکھا کہ ایک درخت آگا اور اس کی چوٹی آسان تک پینچ گئی اور اس کی

منافیس مشرق سے مغرب تک پھیل گئیں۔ اس کے ساتھ میں نے ایک نور دیکھا جو سوری سے سر گئا بواتھا۔ تمام عرب وہم اس

فور کے سامنے بحدہ دریز شے۔ بھی بیڈور چھپ جا تا اور بھی پوری آب و تاب کے ساتھ پھر طوہ گر ہوجاتا۔ میں نے قریش کے

پچولوگوں کو اس درخت کی شاخوں سے لگئے ہوئے دیکھا اور قریش کے ایک گروہ کود کھا کہ وہ اس درخت کی بڑوں پر کلباڑا

پلانے کا قصد کررہ ہے ہیں۔ جب وہ اس درخت کے قریب گئے تو ایک ٹویصورت وجیہ نو جوان نمودار ہوا۔ اس نے ان

لوگوں کو پکڑ کر ان کی کمری تو ٹر ڈالیس۔ میں نے بھی اس درخت کا یکھ حصد لینا چا ہا ہیکن کا میاب نہ ہوسکا۔ میں نے پو چھا

کہ یددرخت کن لوگوں کے لئے ہے۔ جمعے بتایا گیا کہ یددرخت ان لوگوں کے لئے ہے، جواس کی شاخیس پکڑ کر لئے ہوئے

بیں۔ اس خواب بیان کیا۔ دہ کہنے گئی کہ اگر یہ خواب سیا ہے تو تیری صلب (نسل) سے کوئی ایس شخص بیدا ہوگا، جو

اس کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ دہ کہنے گئی کہ اگر یہ خواب سیا ہے تو تیری صلب (نسل) سے کوئی ایس شخص بیدا ہوگا، جو

مشرق اور مخرب کا ما لک ہوگا اور تلوق خدا اس کی إطاعت کرے گی۔ ایک دوایت ہے کہ اس خواب کی بناء پر جناب

مزن اور مخرب کا ما لک ہوگا اور تلوق خدا اس کی إطاعت کرے گی۔ ایک دوایت ہے کہ اس خواب کی بناء پر جناب

عبد المطلب نے اپنے پوتے کا اِسم گرائی مجملی اللہ علیہ دیکھی۔ (یورے این ہشام)

#### الفضائل:

روزانہ نماز فجر اور نمازعشاء کے بعد ایک ایک سومر تبداس اسم مبارک کا ورد کرنے سے دِل نیکی کی طرف را غب : وگا او پُرائی سے چھٹکا رامل جائے گا۔ COCO ECTTY DE DE DE COCO ELLIUNIO DE DE COCO ELLIUNIO DE DE COCO ELLIUNIO DE COCO ELLIUNIO

جوکوئی غربت و مفلسی کاشکار بوء وہ روزانہ بلانانمہ باوضوحالت میں • • ۴ مرتبداس اسم پاک کو پڑھ کر دعاء مائے تو وہ نی عائے گا۔

نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى صفت حبيب كابيان

الله تعالی نے حضور سلی الله علیہ وسلم کو صفت صبیب سے خاص کیا جبکہ خلیل کی صفت سے حضرت ابراہیم علیہ السام کو صفت حبیب السام کو صفت حبیب السام کو صفت حبیب اور صفت خلیل کی توضیح علماء یوں فرماتے ہیں۔

اول: تو حبیب ولیل میں فرق ہے ہے اس کے کہ لیل بروزن فعل ہے بمعنی فاعل جومند ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف ۔ جبیبا کہ قرآن تریف میں ہے: واتنحذ الله ابواهیم خلیلا .

اور حبیب بمعنی فاعل اور مفعول ہے لینی حضور کی شان میں کہہ سکتے ہیں۔محمد حبیب اللہ۔واللہ حبیب محمد اور نسبت خلت ابرا ہیں میں بیزیس کہا جاسکنا کہ ابراہیم خلیل والڈ خلیل ابراہیم

دوم: بیر کشیل اندعلیه السلام کوتفرب الی الله بواسطه حاصل ادر جناب حبیب الله کواعلی تقرب بها واسطه حاصل \_ موم: بیر کشیل وه ہے جس کومغفرت امت کی ا آرز وادراس کی طمع میں دوفر مائیں \_

والذي اطمع ان يغفرلي خطيئتي .

اورحبیب وہ ہے جس کے صدیقے علی مغفرت بحد یقین ہو۔

ليغفرالله ما تقدم من ذنبك وماتاخو .

تا كماللدتعالى بخش د بسبب آپ كى ذات مقدى كے بہلے اور بچھلے گناو۔

چہارم: میر کہ لیل کو جو بچھ ملے دو مانگنے پراور صبیب وہ ہے کہ جس کو جو بچھ عطا ہو بغیر مانگے عطا۔

پنجم: بیر کھنیل وہ ہے جوابیے محبوب کی رضا جوئی میں اپنے فرزند کو ذکتے کے لئے نہ صرف آ مادہ ہو بلکہ گردن پر اپنے گخت جگر کے چھر کی اد کھ دے۔اور رضا جوئی کی پروانہ کرے۔

اور حبیب وه ب کرمحب خودال کی رضا چاہئے۔ حتی کرمجوب کی مرضی کے موافق تحویل قبلہ کردی جائے اور صاف بثارت آآ ئے۔ قبلد نسری تنقبلب وجھك فسى السسما فلنولینك قبلة توضا ها فول وجھك شطر المسجد الحرام ("مخیم شرح تعیده پرده بی ۵۹)

 کرتا اورسب سے پہلے جنت کا درواز ہ کھلوانے والا میں ہوں گا اورسب سے پہلے جنت میں میں ادر میری امت کے فقرا، واخل ہوں گے اور اس پر بھی کوئی فخر نہیں کرتا اور میں اللہ کے نز دیک سب سے زیادہ مکرم ہوں اولین اور آخرین میں اور کوئی فخر نہیں کرتا۔

اور بھی متعدد روایات سے حضور کا حبیب اللہ ہوتا معلام ہوتا ہے۔ محبت اور خلت میں جو مناسبت ہے وہ ظاہر ہے ای لئے ایک کے درود کو دوسر سے کے درود کے ساتھ تشبید دی اور جونکہ حضرت ایرا جیم علی نبینا وعلیہ الصلوق والسلام حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلیم کے اباء واجداد کے ساتھ مشابہت بہت محمدوح ہے۔ مشکوق اللہ علیہ وسلیم کے آباء میں بیں اس لئے بھی تھی اشبہ واباہ فیما خلام آباء واجداد کے ساتھ مشابہت بہت محمدوح ہے۔ مشکوق کے حاشیہ پر لمعات سے اس میں ایک مکت بھی تکھا ہے وہ یہ کہ حبیب اللہ کا لفظ جامع ہے خلت کو بھی اور کلے م اللہ ہونے کو بھی اور صفی اللہ ہونے کو بھی بلکہ ان سے زائد جیزوں کو بھی جو دیگر انہیاء کے لئے ثابت نہیں اور وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ ایک خاص محبت کے ساتھ میں جو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا تھے کے لئے ثابت نہیں اور وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ ایک خاص محبت کے ساتھ میں جو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا تھے محصوص ہے۔ (اجات شرح سیحلوق اللہ وہ)

تضور صلى الله عليه وسلم نورجهي بين اور بشريهي .

حضور نبی اکرم صلی الله علیه و سلم کوقر آن اور حدیث پاک میں نور بھی کہا گیا ہے اور بشر بھی۔ ہاں قرآن وحدیث سے
کہیں میہ ٹابت نہیں ہوتا کہ مسلمانوں نے بھی کسی نبی کو اپنے جیسا بشر کہا ہو۔ ہم مسلمان ہیں اہذا ہمیں بھی سرکار کا اوب و
احترام کرنا چاہیے۔ اس میں قصور جہالت کا ہے یا ان متعصب لوگوں کا جوادب واحترام سے ہٹ کر نبی کو اپنے جیسا بشرکی
دٹ لگائے رکھتے ہیں۔ یہود ونصار کی شاذش و ا تباع میں ایسا ہور ہا ہے تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے اپنے پیارے رسول
مسلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت ختم ہوجائے۔ اس کی نشائد ہی علامہ اقبال رحمة اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت ختم ہوجائے۔ اس کی نشائد ہی علامہ اقبال رحمة اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت ختم ہوجائے۔ اس کی نشائد ہی علامہ اقبال رحمة اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت ختم ہوجائے۔ اس کی نشائد ہی علامہ اقبال رحمة اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت ختم ہوجائے۔ اس کی نشائد ہی علامہ اقبال رحمة اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت ختم ہوجائے۔ اس کی نشائد ہی علامہ اقبال رحمة اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت ختم ہوجائے۔ اس کی نشائد ہی علامہ اقبال رحمة اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت ختم ہوجائے۔ اس کی نشائد ہی علامہ اقبال رحمة اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت ختم ہوجائے۔ اس کی نشائد ہی علامہ اقبال رحمة اللہ علیہ و محبت ختم ہوجائے۔ اس کی نشائد ہی علامہ اقبال رحمة اللہ علیہ و محبت ختم ہوجائے۔ اس کی نشائد ہی علامہ اقبال مور جائے۔

وہ فاقد کش جوموت ہے ڈرتائیس ذراروح محداس کے بدن ہے نکال دو

جبد قرآن کریم نے بی کویشر بھی کہا ہے، نور بھی کہا ہے، ان میں کوئی تعارض نہیں۔ اس کا منکر قرآن کا منکر ہے۔ حضور
نی اکرم صلی الند علیہ دسلم نور بھی جیں بے شل نور ، بشر بھی جیں بے شل بشر۔ البتہ جس ذات پاک کو الند تعالیٰ نے اعلیٰ ترین
صفات سے نوازا ہے اس کو صرف بشر کہنا اس پر اصرار و تکرار کرنا ، اس بات کا جوت ہے کہ بی خص حضور نبی اگرم سلی اللہ علیہ
وسلم کی باتی صفات کا منکر ہے۔ حضور نبی اگرم سلی اللہ علیہ وکلی کوئی ورسول مانے سے انسان مسلمان کہلاتا ہے۔ صرف بشر بشر
کا قول کفار کا ہے اہل ایمان کا نہیں۔ ہم اہل ایمان جیں۔ کوئی قرآن وحدیث سے نابت کرے کہ اہل ایمان اپنے نبی کو اپنے
حبیب ابشر کہہ کرمسلمان ہوتے تھے یا ہوسکتے جیں۔ مسئلہ نور و بشر کا نہیں مسئلہ ادب و بے ادبی کا ہے۔ اللہ بھی نور ہے ، مانگہ بھی
نور جیں ، حور وغلمان بھی نور جیں ، سوری بھی نور ہے قرآن بھی نور ہے ، نبی بھی نور ہے ایمان بھی نور ، ہماری آ نکھ بھی نور ہے ،

بقول ا قبال رحمة الله عليه:

تنگ بر مار مگزار دین شداست هر کننچ راز دار دین شداست مرکنیج راز دار دین شداست قرآن و حدیث ادر علماء و محدثین ، فقها و وصوفیاسب نے رسول سلی الله علیه وسلم سلی الله علیه و تمام کونو رکها ادر ما تا ہے۔ شالع قرآن میں دیکھتے: قرآن میں دیکھتے:

قَدْ جَاء كُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ٥ (المائده 15.5 مَ

بے شک تہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور (اینی حضرت محد صلی اللہ علیہ وسلم) آسمیا ہے اور ایک روشن سناب (بعن قرآن مجید)۔

يُويِدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللّهِ بِأَفُوَاهِهِمْ وَاللّهُ مُتِمْ نُورِهِ وَلَوْ تَكِرةَ الْكَافِرُونَ٥(النف،86) يه (منكرينِ حَقّ) عامة بين كه وه الله كنوركوائة مند (كي مجوكون) سے بجتادي، جب كه الله اپنوركو بورا فريانے والا ہے اگر چه كافركتنائى نالپندكريں۔

وَ ذَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ٥ (الالااب 46:33)

اوراس کے إذن سے الله کی طرف دعوت دینے والا اور منؤ رکرنے والا آ فماب (بنا کر بھیجاہے)۔

الى طرح كتب سير، اعاديث، تفاسير اور بائبل مين حضور نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كونورفر ما يا سيم مثلاً ابن مشام، 1: 144 مناريخ الامم والملوك الطمري، 576 ميج مسلم، مشكوة ، 513،515 من سورج و جا ندجيسا چرو فرمايا-

انجیل برناباس شائع کردہ جماعت اسلامی، البدابید والنہابید بین بھی آپ کا نور ہونا ثابت ہے لبندا ہر مسلمان حضور نبی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کونور منا تا ہے۔ نور کے مقابلہ میں ظلمت ہے بینی ائد عیر ااور تارکی ۔ کوئی مسلمان سرکار دو جہال صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بیاگت خی نہیں کر سکتا۔ جب آپ کی نورانیت ثابت ہے تو آپ نور کریں کہ بینورانیت کہاں سے آئی تو قرآن میں جواب ہے کہ

اَللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. (الزر، 24:35)

اللہ آسانوں اور زمین کا ٹورہے اس کے نور کی مثال (جونور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں و نیا میں روش ہے)۔

تو سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت بھی اللہ تعالٰی کی تخلیق ہوئی اس لئے آپ کونور من نورائلہ بھی کہنا قرآن و
سنت اور بائبل کی روے جائز ثابت ہوا جبکہ متکرین کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے خلاف ایک دلیل بھی
نہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کسی مسلمان کوئیس کیکن نورانیت اور بشریت میں تضاو ٹابت کرنا نری
جہالت ہے۔ نور کے مقابلہ میں ظلمت یعنی اندھیر ااور تاریکی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ عندیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں
اور نور بھی میں اور نور بھی میں اور نور بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔
اور میں اللہ کی قدرت کا کمال ہے۔ پس شریعت کے دلائل سے نورانیت کا انکار کرنا جہالت و تعصب کے سوا بچھ بھی نہیں۔

### المراكب المعالم على المعالم ال

نى كريم صلى الله عليه وسلم كى نورانىية كابيان

الله تعالیٰ کا ارشادے: بیتک آسمیاتمہارے الله کی طرف سے نور اور روش کتاب (المائدہ:۱۵)

لفظ نور کے معانی

سیسی ہوجائے؟ کیا مصدر بنی لفاعل نہیں ہوا کرتا؟ اور کیا اس طرح نور بمعنی منوز نہیں ہوسکا؟ کیا مجاز مرسل کے منثیل وتشبیہ متعین ہوجائے؟ کیا مصدر بنی لفاعل نہیں ہوا کرتا؟ اور کیا اس طرح نور بمعنی منوز نہیں ہوسکا؟ کیا مجاز مرسل کے طور پر لفظِ نور کا استعال ممکن نہیں؟ افسوس جنہوں نے اپ جنون کے جوش میں خدائے قد دس کی ہے مثلی کی شان کو بھی نیا مسیا کر دیا اور ان کے ذہمن میں نور کے صرف ایک طبعیا تی معنی شاش پیدا کر دیا اور ان کے ذہمن میں نور کے صرف ایک طبعیا تی معنی شاش پیدا کر دیا اور ان کے ذہمن میں نور کے صرف ایک طبعیا تی معنی شاش پیدا کر دیا اور ان کے ذہمن میں نور کے افظ نور کا استعال تمثیل و تشبیہ سے دور کا تعلق بھی نہیں رکھتا ، آھے ہم آپ کو بتا کیں کہ لفظ نور کے مندر جد ذیل معانی کتب لفت و تفاسیر میں مرقوم ہیں:

- (١) النور في اللغة الضياء "نورلغت يسروشي كو كهتم بير
- (٢) قالت الفلاسفة النور اجسام صغار تنفصل عن المضيء وتتصل بالمستضيء .

فلاسفہ نے کہا" نور "ایسے چھوٹے تھوٹے اجسام ہیں جو (کسی) روثن چیز سے جدا ہوکر روثنی حاصل کرنے والے سے متصل ہوجاتے ہیں۔

- (٣) النور عوض من الكيفيات المحسوسة . ثوركيفيات محسوسة مرش بيا الكرض بـ
- (٣) المنود غنى عن التعريف كسائر المحسوسات . نورباقى محسوسات كي طرح تعريف \_ مستغلى \_ \_
- (۵) النور كمال اوّل للشفاف من حيث العشفاف ، نور كمال اوّل كرى شفاف چيز كے لئے اس حيثيت من كروه شفاف م
  - (٢) النور كيفية لا يتوقف الابصار بها على الابصار بشيء اخر تعريف بما هو اخفى .
    - اورایک ایس کیفیت ہے جس کا دیکھتاکسی دوسری چیز کے دیکھنے پرموقوف نہیں۔
    - (2) المور نفس ظهور اللون \_ نور، كى چيز ك فس ظهور رنگ كو كهتي بيل ـ
- (۸) النور مغائر النفس ظهور اللون ـ تور بفسِ ظهور برنگ کے (ساتھ بعض اوصاف بیں مشترک ہونے کے باوجوداس کے) مغائر کو کہتے ہیں۔
- (۹) المندور السظاهر بذاته والمظهر لغيره توراكي چيز كوكت بين جوائي ذات سے ظاہر بواور اسپے غير كوظا بر سيكرنے دالى ہو۔

Maria Caracian Caraci

· (١٠) النور نوز عقلى ـ

نور عقلی روشن کوبھی کہتے ہیں (علم وہدایت،ایمان وعرفان وغیرہ تمام انوار عقلیہ اس میں شامل ہیں)

(۱۱) النور نور نفسی ۔ نور کے معی نور شی بھی آ ہے ہیں۔

(۱۲) النور نور جسمى . نور جسمى روشي كوجي كما جاتا ہے۔

(١٣) النور موجد . تور، موجد (ايجادكننده) كوجي كتي ين-

(١١٠) النور الظهور بنفسه والاظهار لغيره ـ

نور، خود بخو وظاہر ہونے اور اپنے غیر کوظاہر کرنے کے (لازی) معنی میں بھی آتا ہے۔

(١٥)النور منزه من كل عيب ومن ذلك قولهم امراة نواراي بريئة من الريبة بالفحشاء .

نور کے معنی" ہرعیب سے منزہ" ہیں اور اس سے عرب کا مقولہ ہے" اِمراۃ نوار" نیخی بیٹورت بے حیائی کے کا موں کے بیک وشیہ سے پاک ہے۔

(١٦) النود منود . نور كے معنى روش كرنے والے كے بھى آتے ہيں -

(2!) نور نور ماضي بدليل والارض بالنصب.

ہے۔ کریمہ "اَلْلُہ اُنُورُ السَّماوتِ" میں نورنعل ماننی ہے جس کے معنی ہیں روشن کردیا ،اس کی تا ئیداسی آیت میں (ایک قرائت کے مطالِق) "وَالْاَدُ صَ "کے نصب سے ہوتی ہے۔

ان تمام معنى كا ماخذروح المعانى ك حسب ذيل اقتباسات بين:

روح المعاني باس (مطبوعه بيروت) ير "الله نُورُ السّمواتِ وَالْارْضَ " كَتَحْت مرقوم ب-

النور في اللغة على ما قال ابن سكيت الضياء \_

نور "لغت میں ابن سکیت کے تول کے موافق ضیاء (روشن) ہے"۔

واعلم ان الفلاسفة اختلفوا في حقيقة النور فمنهم من زعم انه اجسام صغار تنفصل عن المضيء وتتصل بالمستضيء . (تفسير روح المعاني)

جانا چاہے کہ فلاسفہ نے نور کی حقیقت میں اختلاف کیا اور ان میں ہے بعض نے گان کیا کہ نور چھوئے چھوئے اجسام بیں جوکی روش چیز سے جدا بہو کر روشی حاصل کرنے والی چیز سے متصل بہوجائے بیں۔ (تغیر روح الدنی، بس مطوعہ بیروت) و ذھب بعضهم الی اند عرض من الکیفیات المحسوسة و قالوا هو غنی عن التعریف کسائر المحسوسات و تعریفه باند کمال اول للشفاف من حیث اند شفاف او باند کیفیة لا یتوقف الابصار بھا علی الابصار بشی اخر تعریف بما هو اخفی و کان المراد بد التنبید علی بعض COCORE TOT SOME DURK MAINING TO

شواصه ومن هُو لاء من قال انه نفس ظهور اللون ومنهم من قال بمغائر تهما .

(تغییرروح المعانی جسیم طبومه بیروت)

بعض فلاسفداس طرف محے کہ نور عرض ہے اور کیفیات محسوسہ میں سے ہے، اور انہوں نے کہا کہ دہ تعریف سے بے نیاز ہے، جیسے یاتی محسوسات تعریف سے بے نیاز ہیں، اور اس کی یہ تعریف کہ وہ کمال اوّل ہے کی شفان پیز کا اس حیثیت سے کہ وہ شفاف ہے یا وہ ایک ایس کیفیت ہے جس کا دیکھنا کی دوسری شے کے دیسے پر موتوف نہیں، نور کی یہ تعریف ایسی چیز کے ساتھ ہے جواس سے زیادہ خفی اور پوشیدہ ہے (حالانکہ تعریف اجلی موتوف نہیں، نور کی یہ تعریف ایسی چیز کے ساتھ ہے جواس سے زیادہ خفی اور پوشیدہ ہے (حالانکہ تعریف اجلی اور اطہر کے ساتھ ہوئی چاہئے) یہ تعریف دراصل تعریف نہیں بلکہ نور کے خواص میں سے اس کی بعض خاصیتوں اور اطہر کے ساتھ ہوئی چاہئے) یہ تعریف دراصل تعریف نہیں بلکہ نور کے خواص میں سے اس کی بعض خاس نے اُن پر منجید ہے، اور این ہی لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ وہ نور، رنگ کے نفس ظہور کا نام ہے، اور بعض نے کہا کہ وہ نور، رنگ کے نفس ظہور کا نام ہے، اور بعض نے اُن ونوں کی مفایرت کا قول کیا۔ (تغیر روح العانی)

ولهم في النور اطلاق اخر وهم الظاهر بذاته والمظهر لغيره وقالوا هو بهذا المعنى مساو للوجود بل نفسه فيكون حقيقة بسيطة كالموجود منقسمًا كانقسامه فمنه نور واجب لذاته قاهر على ماسواه ومنه انوار عقلية ونفسية وجسمية والواجب تعالى نور الانوار . الخ

(تنسيرودح المعاني ص\_مطبوعه بيروت)

اور فلاسفہ کے لئے نور میں ایک اور اطلاق بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ نور الیمی چیز ہے جوخود اپنی ذات سے طاہر ہو،
اور اپنے غیر کو ظاہر کرنے والی ہو، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس متی میں "وجود" کا مساوی ہے بنکہ نفس وجود ہے تو
اس صورت میں نور وجود کی طرح حقیقت بسیط ہوگا اور وجود کی طرح اس کی بھی تقسیم ہوگی تو اس میں سے ایک نور
واجب لذات کا ہے جوابے ماسوا پر غالب ہے اور اس میں سے انوار عقلیہ ہیں اور بعض اس میں سے انوار نفسیہ
اور جسمیہ ہیں اور واجب تعالی نور الانوار ہے۔ الح (تغیر روح العانی)

اذا علىمت هذا فاعلم ان اطلاق النور على الله سبحانه وتعالى بالمعنى اللغوى والحكمى السابق غير صحيح لكمال تنزهه جل وعلاعن الجسمية والكيفية ولوازمهما واطلاقه عليه سبحانه بالمعنى المذكور وهو الظاهر بذاته والمظهر لغيره قد جوزه جماعة منهم حجة الاسلام الغزالي رتفسير روح المعاني)

جب بیہ بات معلوم ہوگئ تو اُب جانا چاہئے کہ للہ سجانہ و تعالی پر لفظ نور کا اطلاق با عتبار معنی لغوی اور حکمی کے جواس ہے مہلے گزر بھے ہیں کسی طرح سے خہیں، کیونکہ للہ تعالی جسمیت اور ہرتم کی کیفیت اور ان کے تمام لواز مات سے کال طور پر منز ہ ہے اور للہ تعالی پر باعتبار معنی ندکور "ظاہر بذاته مظہر لغیرہ" کے لفظ نور کا اطلاق آیک جماعت نے جائز رکھ ہے ان

### CONTRACTOR OF SECOND SECOND

میں سے جمہ الاسلام امام غزالی رحمة للدعلیہ بھی ہیں۔ (تغییرروح العانی)

وجوز بعض المحققين كون المراد من النور في الاية الموجد كانه قيل: لله موجد السموات والارض ووجه ذلك بانه مجاز مرسل باعتبار لازم معنى النور وهو الظهور في نفسه اظهارا لغيره . (تقيررون المعانى مطبوع بيروت)

اور بعض محققین نے آیت کریمہ الله فور السبون میں نورے موجد کامراد ہونا جائز قرار دیا ہے کو یاس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا ہے کہ نٹر نقائی زمین وآسان کا موجد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بدافظ مجاز مرسل ہے باعتبار ازم منی نور کے جوظہور فی نفسہ اور اظہار لغیر ہے لیمنی خود بخو د ظاہر ہونا اور این غیر کوظاہر کرنا)۔
وقیدل المصراد بدالمسنزه من کل عیب ومن ذلك قولهم امراة نواد ای بریئة من الربسة بالفحشاء . (تغیردوح المعانی مطبوع بروت)

ایک قول میجی ہے کہ لفظ نور سے مراد (مجھی) ہرعیب سے منزہ ہوتا ہے، اور ای سے اہل عرب کا بیمقولہ ہے "امراۃ نوار "لینی بیعورت بے حیائی کے کاموں کے شک وشیہ سے پاک ہے۔ (تغیرروح العانی)

وقيل نور بمعنى منور وروى ذلك عن الحسن وابى العالية والضحاك وعليه جماعة من المفسرين ويويده قراة بعضهم منور وكذا قراة على كرم الله وجهه وابى جعفر وعبدالعزيز الممكى وزيد بن على وثابت ابن ابى حفصة والقورصى ومسلمة بن عبد الملك وابى عبد الرحمن السلمى وعبد الله بن عباس بن ابى ربيعة نور فعلا ماضيًا والارض بالنصب .

(روح المعاني)

آیت کریمہ آلله نور السیون میں ایک قول یہ ہے کہ یہاں نور بمعنی منور ہے بعنی روش کرنے والا ، یہ مروی ہے جسن بھری ہے ، ابوالعالیہ ہے اور ضحاک ہے اور ای قول پر مفسرین کی ایک جماعت ہے اور تا تد کرتی ہے اس قول کی اس آیت میں بعض علماء کی قرات اللہ هنود السیوات "ای طرح اس کو حضرت علی کرم للہ و جہداور ابو جعفر ، عبد العزیز بحی ، زید بن علی ، ثابت بن ابی هضه ، قور صی ، مسلمہ بن عبد الملک ، ابو عبد الرحمٰن السلمی اور عبد الله بن عباس ابن ابی ربیعہ نے تو تعلی ماضی اور الارض کو نصب (زیر) کے ماتھ پڑھا۔ (روح المعانی)

زرا سوچیں کے قرآن کریم کی جس آیت (اَللَّهُ نُورُ السَّمَاوٰتِ، اللَّيةِ) کے لفظ "نور" کو وہ للّٰد تعالیٰ کے لئے معاذ للله تمثیل وتشبیه ترارد ہے ہیں اس کے سر ومعنی منقولہ میں ہے ایک معنی بھی انہیں ایسے نظر ندآئے جنہیں تمثیل وتشبیه کے بغیر مرادلیا جا سکے؟ کیا خدائے قد وس کے حق میں تمثیل وتشبیه کا لفظ استعال کرتے ہوئے انہیں ذرا بھی خوف خدامحسوں نہیں ہوا، مفسرین کرام کی تصریحات جلیا منقولہ بالا میں انہیں رینظر نہیں آیا کہ للّٰد تعالیٰ صفات حدوث اور صفات مخلوقہ سے منزہ ہے اور

مثل وشبه سے باک اور تمثیل وتشبید سے مقدی ہے۔

بعض ولوگوں کو بعض تفامیر میں بیدد کھے کرمغالطہ وگیا کہ (اللّہ اُؤ رُالتّماؤت) للّہ تعالیٰ کے اور کی مُنَّل ہے اس لئے انہوں نے مثیل و تشبید کو للّہ تعالیٰ کے لئے درست سمجھ لیا ، اس مغالطہ کو دُور کرنے کے لئے انہیں "مفر دات امام راغب" کی حرب و لیں عبارت کو خورے پڑھنا چاہئے جس میں ان کے مغالطہ کو جڑ بنیا دے اُ کھاڑ کر بھینک دیا عمیا ہے اور للہ تق لی کے تمثیل و تشبید سے مبر و ومنز ہ ہونے کو آفاب سے زیادہ روشن کرکے دکھایا گیا ہے ، ملاحظہ فرمائے:

والتمثال "الشيء المصور "والمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة ليبين احلهما الاخر ويصوره "والمثل يقال على وجهين احلهما بمعنى المثل نحو شبه وشبه ويقض وتقض وتقض، قال بعضهم وقد يعبر بهما عن وصف الشيء نحو قوله (مَثَلُ الْجَنَّةِ النِّي وُعِدَ النَّم تُعْنى من المعانى اى معنى كان التي وعدا المشابهة لغيره في معنى من المعانى اى معنى كان وهواعم الالفاظ الموضوعة للمشابهة وذلك ان النِلَّ يقال فيما يشارك في الجوهر فقط، والشبه يقال فيما يشارك في الكمية فقط، والمساوى يقال فيما يشارك في الكمية فقط، والمساحة فقط، والمثل عام في جميع ذلك ولهذا لما اراد والشكل فيما يشاركه في القدر والمساحة فقط، والمثل عام في جميع ذلك ولهذا لما اراد لله تعالى نفي التشبيه من كل وجه خصه بالذكر فقال (لَيْسَ كَمِثْلِه شَيء)، واما الجمع بين الكاف والمثل فقد قبل ذلك لتاكيد النفي تبيها على انه لا يصح استعمال المثل ولا الكاف فنفي بليس الامرين جميعًا وقبل المثل ههنا هو بمعنى الصفة ومعناه ليس كصفته صفة تنبيها غلى انه وان وصف بكثير مسما يوصف به البشر فليس تلك الصفات له على حسب على انه وان وصف بكثير مسما يوصف به البشر فليس تلك الصفات له على حسب مايستعمل في البشر.

تمثال" شی مصور کو کہتے ہیں " مَثَل " عبارت ہے قول ہے کی شے میں جو مثابہ ہوقول ک ٹی آخر ہیں کہ ان دونوں کے درمیان مثابہت ہوتا کہ ایک دومرے کو بیان کردے اور اسے مصور کردے اور "مَثُل " کا استعال (مزید) دوطریقوں پر بھی ہوتا ہے، ایک مثل کے معنی میں جیسے شِبْدٌ و شَبْدٌ اور نِقُصْ و نَقُصْ بعض نے کہا ان دونوں کے ماتھ بھی وصف شے کو بھی تعبیر کردیا جاتا ہے جیسے للہ تعالیٰ کا قول مَفَلُ الْبَعَبَةِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَقَوٰنَ، اور دومرے طریقہ پر اس طرح کہ لفظ مَثُل عبارت ہوتا ہے اپنے غیر کے ساتھ مشابہت سے معانی المُتَقَوٰنَ، اور دومرے طریقہ پر اس طرح کہ لفظ مُثَل عبارت ہوتا ہے اپنے غیر کے ساتھ مشابہت سے معانی میں ہے کی معنی ہیں بھی کول نہ ہو، اور وہ مشابہت کے معنی ہیں ان تمام الفاظ سے آئم ہے جو مشابہت کے معنی میں ہوتا ہے جو فقط جو ہر ہیں ہا ہم شریک ہول ہور شیہ " کا اطلاق اِن اشیاء پر ہوتا ہے جو صرف کیفیت میں ہاہم مشارک ہوں اور لفظ "مساوی" کا استعال اور "شیہ " کا اطلاق اِن اشیاء پر ہوتا ہے جو صرف کیفیت میں ہاہم مشارک ہوں اور لفظ "مساوی" کا استعال اور "شیہ " کا اطلاق اِن اشیاء پر ہوتا ہے جو صرف کیفیت میں ہاہم مشارک ہوں اور لفظ "مساوی" کا استعال اور "شیہ " کا اطلاق اِن اشیاء پر ہوتا ہے جو صرف کیفیت میں ہاہم مشارک ہوں اور لفظ "مساوی" کا استعال

رسول الله صلى الله عليه وسلم كنورجون كمتعلق علاء كنظريات:

جہور مفسرین کا اس پراتفاق ہے کہ اس آیت میں نور نے مرادسیّدنا محمد (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) کی ذات گرامی ہے اور سمّاب مبین سے مرادقر آن مجید ہے۔

امام ابوجعفر محرین جریر طبری متونی ۱۳۱۰ در دایت کرتے جیں: اللہ تعالی نے اہل تو رات اور اہل انجیل کو مخاطب کر کے فرمایا: تمہارے پاس نور اور کتاب مین آئی۔ نورے مرادستیدنا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جیں جنہوں نے حق کوروش کیا اسلام کو ظاہر کیا اور کفر کو مٹایا۔ ای نور کی وجہ ہے آپ وہ باتیں بیان فرما دیتے ہے جن کو یمبودی چھپاتے ہے اور کتاب سے مرادوہ کتاب ہے جس نے ان چیزوں کو بیان فرما دیا جس جس ان کا اختلاف تھا۔ مثلا اللہ کی تو حید طالی اور حرام اور شریعت کا بیان اور وہ کتاب قرآن مجید ہے جس کو اللہ تعالی نے ہمارے نی سیدنا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر تازل فرمایا جس میں دین سے متعلق احکام کو بیان فرمایا۔ (جامع البیان جنہ ص معملوع و دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

ا ہام ابوالحن علی بن احمد واحدی نیشا پوری متوفی ۴۵۸ ھ لکھتے ہیں نور سے مراد ہے گرابی سے روشی اور بدایت لیمنی اسلام ۔ قادہ نے کہا اس سے نبی سلی اللہ علیہ والہ وسلم مراد ہیں۔ یہی زجاج کا مختار ہے۔ اس نے کہا نور سیّد ، محمد (سلی اللہ علیہ وسلی ) ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے جس چیز میں اہل کتاب اختلاف کرتے ہیں۔ اس میں قرآن مجید قول فیصل بیان کرتا ہے۔ (الوسط ج ۲۴ ۱۹۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

المراز المار المار

حسب ذیل تفاسیر میں بھی بہی تغییر کی گئی ہے۔ قادہ نے کہا ہے کہ نورے مراد نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) بیں اور دوسروں نے کہااس سے مراد اسلام ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔

( الجدمة لا دكام التر آن ج سم ۷۸ مطبوعه بيروت فتح القديرج موسم ۱۲ الدرالمئورج مع ۲۸ مالقم الدردج ۲ ص ۲۲ زادالم مذا مه ابوالكيث نُفسر بن محمد سم وقدى متوفى ۳۷۵ هروايت كرية مين :

اس آیت کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں:

(۱) نور ہے مرادستدنا محد (صلی الله علیه وسلم) بیں اور کتاب ہے مرادقر آن ہے۔

(۲) نورے مراداسلام ہے اور کماب سے مرادقر آن ہے۔

(٣) نوراور کتاب دونوں سے مراد قرآن ہے۔ یہ تول ضعیف ہے کیونکہ عطف تغامر کو چاہتا ہے۔ سیّدنا محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اسلام اور قرآن پر نور کا اطلاق بالکل ظاہر ہے۔ کیونکہ نور ظاہر اس چیز کو کہتے ہیں جس ہے آ نکھا شیاء ظاہرہ کا ادراک قوت سے کرتی ہے اور نور باطن اس چیز کو کہتے ہیں جس سے بصیرت متنائق اور معقولات کا ادراک قوت سے کرتی ہے۔ (تغیر کیرج سم سم مطبوعہ دارائکل میروت ۱۳۹۸ھ)

قاضى البوالخير عبد الله بن عمر بيضا وى شافعي متوفى ١٨٦ ه الصح بين:

نور ہے مراد ہے قرآن جوشک کے اند حیروں کو دور کرتا ہے اور کتاب مبین ہے مراد ہے جس کا اعجاز واضح ہواورایک قول یہ ہے کہ نور سے مراد ہے جس کا اعجاز واضح ہواورایک قول یہ ہے کہ نور سے مراد سیّدنا محمد (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) ہیں۔ (علاسہ بیناوی کی پہلیّ تغیرز نشری ستناد ہے کشاف نا اس کا اللّٰہ علیہ وسلم کی شرح میں لکھتے ہیں:
علامہ شباب الدین احمد خفاجی حنفی متوفی ۱۹۹ ما صاس کی شرح میں لکھتے ہیں:

ای تفسیر کے مطابق نوراور کتاب دونوں ہے مراد واحد ہے۔ قرآن مجید کونوراس کیے فرمایا ہے کہ یہ ہدایت اور یقین کے طریقوں کو فا ہر فرما تا ہے دومروی تغییر جس کے مطابق نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کونور فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کونور فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے مجزات کے سبب سے فلا ہر تھے اور آ ہے حق کو فلا ہر کرنے والے تھے۔ (اور نوروہ ہوتا ہے جو خود فلا ہر مرول کو فلا ہر کردے) (عزایة التامنی جس ۲۳۲مطبوریروت)

علامہ سید محمود آلوی حنفی متوفی مسئولی مسئول الور سے مراد نور عظیم ہے جو تمام انوار کا نور ہے اور وہ نبی مختار (صلی اللہ علیہ دسلم) ہیں۔ تناوہ کا کئی مذہب ہے اور یہی زجاج کا مختار ہے۔ ابوعلی جبائی (معتزلی) نے کہا نور سے مراد قرآن ہے۔ کیونکہ وہ ہدایت اور یفین کے طریقوں کو منکشف کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے اور زمختری نے ای تفییر پر اقتصار کیا ہے اور اس صورت میں نور پر کتاب مبین کے عطف پر میداعتراض ہوگا کہ عطف تغائر کو جا ہتا ہے اور جب دونوں سے مراد قرآن ہوتا کر تعاشر کی مرح ہوگا؟ اس کا جواب میہ ہے کہ یہاں عنوان کا تغائر کا تی ہے۔

معطوف عليه ميں قرآن كونور تعبير كيا ہے اور مطعوف ميں اس كو كتاب مبين تعبير كيا ہے اور عنوان كے تغائر كو تغائر

ہالذات کے قائم مقام کیا عمیا ہے۔ اور میرے نزویک یہ بعید نہیں ہے کہ نوراور کتاب مبین دونوں ہے مراد نبی کریم (تسکی الله علیہ دسلم) ہوں اور یہاں بھی صحت عطف کے لیے عنوان کا تغامر کانی ہوگا اور نبی کریم (تسلمی الله علیہ دسلم) پڑوراور آباب بین علیہ دسلم) ہوں اور یہاں بھی صحت عمل کوئی شک نہیں ہے۔ (روح الم (روح المعانی ج مسلمی علیہ داراحیا ، التراث العربی جہاد المحق میں کوئی شک نہیں ہے۔ (روح الم (روح المعانی ج مسلمی علیہ مسلمی مناسل میں القاری الحق المتونی ما المسلمی علیہ بن سلطان محمد القاری الحق المتونی ما المسلمین عیں :

نی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نور کا اطلاق کیا گیا کیونکہ آپ اند جرول سے نور کی طرف ہدایت دیے ہیں۔ ابتض منسرین نے یہ کہا ہے کہ نور اور کتاب مبین ووٹوں سے مراوقر آن ہے۔ یہ دوٹوں قرآن کے وصف ہیں اور غطف کے لیے لفظی تغایر کافی ہے۔ اس کے مقابلہ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس سے کیا چیز مانع ہے کہ یہ دوٹوں لفظ نبی کریم (تسلی اللہ نعلیہ سلم) کی نعت اور صفت ہوں۔ آپ نور عظیم ہیں۔ کیونکہ آپ اوراد کی اس کیا گائی فلہوں ہے اور آپ کتاب مبین ہیں کیونکہ آپ امراد کے جامع ہیں اوراد کام احوال اورا خبار کے فلام کرنے والے ہیں۔

(شرح الثقابل حامش سيم الرياض ج الس١١٥ مطبونددارالفكر بيردت)

صدرالا فاصل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۷۷ه ای کست بین: سیدعالم (صلی الله علیه وسلم) کونورفر مایا گیا کیونکه آب سے تاریکی گفرد در بهو کی ادر راه حق واض بهو کی -

( فرزائن العرفان ١٥ ١ ١ ١ مطبوعة تات سمين لميند كرا بي )

اکثر مفسرین کا مختار یکی ہے کہ اس آیت میں سیّدنا محمد (صلّی الله علیہ وسلم) پر نور کا اطلاق کیا گیا ہے۔ البت اس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد نور جو ایست اور نور معنوی ہے بیاس سے مراد نور حسی ہے۔ جیسے چا نداور سورج کا نور ہے۔ امام ابن جربر علامہ سمرقندی حنی قاضی بیضا دی شافعی علامہ احمد خفاجی خفی ملاعلی قاری خفی اور علامہ سید محد نعیم اللہ بین مراد آبادی کی تفسیروں سے بیا طاہر ہوتا ہے کہ آپ نور مدایت ہیں اور علامہ آلوی اور اجتفال و گیر علاء کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نور حسی

نى كريم صلى الله عليه وسلم كنورسى مون يردلاكل:

علامہ ابوعبد اللہ مجمہ بن الفات الم آئی الشھیر بابن الحاج التوفی ۱۳۷ ھے لکھتے ہیں: امام ابوعبد الرحمٰن انصفلی رحمۃ اللہ عنہ فی کتا الدلالات میں نقل کیا ہے جس کی عبارت بیہ اللہ عزوجل نے کوئی ایسی مخلوق پیدائیس کی جواس کواس امت سے زیادہ محبوب ہواور نہ اس امت کے بی عزیادہ کوئی عزت والا پیدا کیا ہے اور ان کے بعد نبیوں کا مرتبہ ہے بھرصد یفین کا اور پھر اولیاء کرام کا۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم (علیہ السلام) کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے سیدنا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نور پیدا کیا اور وہ نور عرش کے ستون کے سامنے اللہ کی تبیج اور تفقد یس کرتا رہا کچر سید نامحمد (سلی اللہ علیہ وسلم) کو نبیدا کور سے حضرت آ دم (علیہ السلام) کو نبیدا کور سے باقی انبیاء علیم السلام کے نور کو بیدا

کیا۔ (یہاں علاسم تعلی کی عبارت فتم ہوئی) اس کے بعد علامہ این المجان کلصے بین القیبہ خطیب ابوالرقع نے اپنی کماب شفا،
الصدور بیں چند عظیم با بین کھی ہیں۔ ان بیس سے بیروایت ہے کہ جب الشرقعائی نے ہی کریم (صلی الندعلیہ وسلم) کن ذات
مبارکہ کو پیدا کرنا جا ہا تو الشیحانہ نے جرائیل (علیہ السلم) کو بیقام ویا کدوہ فریش پر جا کیں اور فین سے قلب سے کی لے آئے میں۔ جرائیل (علیہ السلم) اور جنت کے فریشے اور وفق اعلی سے فریشے گئے اور دسول اللہ (صلی الندعلیہ وسلم) کی قبر
مبادک کی جگہ سے سفید تو رائی مٹی لائے اس کو جنت کی نبروں کے پائی سے گوندھا گیا تھی کہ وہ سفید موتی کی طرح ہوئی۔
مبادک کی جگہ سے سفید تو رائی مٹی لائے اس کو جنت کی نبروں نے بائی سے گوندھا گیا تھی کہ وہ سفید موتی کی طرح ہوئی۔
مبادک کی جگہ سے سفید تو رائی مٹی لائے اور فرشتوں نے اس مٹی کے ساتھ عرش کری آسانوں زمینوں بہاڑوں اور
سمندروں کے گر دطواف کیا اور فرشتوں نے اور تمام مخلوق نے سیدنا مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کی گفشیلت کو بہچپان لیہ
پُھر جسید اللہ تعلیہ وسلم کی شعاعہ السلام کے فور کی شخص میں برندوں کی آواز کی مانٹر اس کی آواز سی حضرت آوم (علیہ السلام) نے بھی علیہ الصلاۃ والسلام کے فور کی شبھ ہے وہ حاتم ال نبیاء ہیں اللہ کا نہ کہ کہ ایک میں رکھوں گا تو رحضرت آوم (علیہ السلام) نے کہا بیس میں رکھوں گا۔ حضرت آوم (علیہ السلام) نے کہا ہی ہو سے جمہداور بیٹاتی ہوں اور ان کو صرف پا کیزہ مردوں اور پا کیزہ وحوں ہیں رکھوں گا۔ حضرت آوم (علیہ السلام) کی پشت میں جبکا تھا۔ اور فرشتے ان کے بیجھے کوڑے ہوکر کے متے سے اور سیاں اللہ کہتے تھے۔

علامہ ابن الحاج اس کے بعد لکھتے ہیں: اس روایت میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے سیّدنا محمہ (صلی الته علیہ وسلم) کے نور کو پیدا کیا اور بینو راللہ عزوجل کے سامنے ہجدہ کرتا رہا۔ پھر اللہ تعالی نے اس نور کے چار جھے کے۔ پہلے حصہ عرش کو پیدا کیا دوسرے حصہ یے الحم کے پیدا کیا اور جو پھے اللہ تاہی اللہ اس کے پیدا کیا۔ اس میرے رب میں کیا لکھوں؟ فر مایا: میں قیامت تک جو پھے پیدا کرنے والا ہوں پھر قلم لوح پر چلنے لگا اور جو پھے اللہ تعالی نے فرمایا وہ لکھ دیا۔ پھر چوتھا حصہ البند تعالی کے سامنے ہوہ کرتا رہا۔ اللہ تعالی نے پھراس نور کے چار جھے کے۔ پہلے حصہ یے عشل کو بیدا کیا دوسرے حصہ سے محرفت کو پیدا کیا اور اس کے داوں میں رکھا اور تیسرے حصہ سے سورج اور چا نہ کے نور کو پیدا کیا دوسرے اور چا نہ کے نور کو پیدا کیا دوسرے اور چا نہ کے نور کے داوں میں رکھا اور تیسرے حصہ سے محرفت کو پیدا کیا تو یہ نور کے داور دن کا نور صفوں (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پیدا کیا تو یہ اور دن کا نور صفوں (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نور سے ہا دور اللہ کا نور صفوں (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نور سے ہا در دن کا نور صفوں (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نور سے ہا در دن کا نور صفوں (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نور سے ہا در دن کا نور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نور سے ہا در دن کا نور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نور سے ہا در دن کا نور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نور سے ہا در دن کا نور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نور سے ہا در دن کا نور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نور سے ہا در دن کا نور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نور سے ہا در دن کا نور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نور سے ہا در دن کا نور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نور سے ہا در دن کا نور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نور سے ہا در دن کا نور آپ (صلی کی خور کے ہوں کے دور کے دن کی عبارت ختم ہوئی )

### 

اس کے بعد علامہ ابن الحاج ککھتے ہیں: اس معنی میں مکثرت روایات ہیں۔ جوان پرمطلع ہونا جاہے وہ ابوالربیع کی سمّاب الثفاء كامطالعه كرك-اى وجد مصحفرت آوم (عليه السلام) في جمار منى كريم (صلى الله عليه دملم) من كها: است وہ! جومعنی میرے باپ ہیں اورصورۃ میرے بیٹے ہیں اور امام ترفدی نے حصرت ابوہر ریرہ رضی اللہ عندے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول الله (صلی الله علیه وسلم) آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ فرمایا: انجمی ؟ دم روح اور جسد کے ورميان ينصر (الدخل ج ٢٥ ٣٣٥-٣٩مطبوعددارالفكربيروت)

علامه ميرسيد شريف جرب في متوفى ١١٢ ه الكهية بين: حكماء نے كہا ہے كه سب سے بہلے الله تعالى نے عقل كو بيدا كيا ہے جبیا کہ صرتے حدیث میں وارد ہے۔ بعض علماء نے کہا: اس حدیث اور دوسری دو حدیثوں میں مطابقت ہے۔ وہ حدیثیں میہ ہیں۔انندنے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور مطابقت اس طرح ہے کہ معلول اول اس لحاظ سے کہ صرف اس کی ذات کا بہ حیثیت مبداء تعقل کیا جائے تو وہ عقل ہے ادر اس لحاظ سے کہ وہ باتی موجودات اورنفوس علوم کے صدور میں واسط ہے تو وہ قلم ہے اور اس کیا ظ سے کدوہ انوار نبوت کے اضاضہ میں واسطہ ہے وہ سیدالانبیاء (علبية الصلوقة والسلام) كانور ہے۔ (شرح مواقف جے يم ٢٥٣مطبوء ايران ١٣٢٥ه)

علامه بدرالدين محمود بن احد عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين: اگريداعتراض كيا جائے كه امام احمدا درامام ترندي نے سند سیجے کے ساتھ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے مرفو عار دایت کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تلم کو پیدا کیا پھر اس سے فرمایا: لکھ تو اس نے قیامت تک جو پھے ہونے والا ہے اس کولکھ دیا۔ حسن عطاء اور مجاہد کا بہی مختار ہے اور ابن جریراور ابن جوزی کا بھی یہی نرمب ہے اور ابن جرمر فے محد بن اسحاق ہے روایت کیا ہے کہ سب سے مہلے اللہ نے توراور ظلمت کو پیدا کیا پھران کومتاز کیا۔اورایک تول بیے کہ سب سے پہلے اللہ نے سیّدنا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نور کو پیدا کیا۔ تو ان مختلف روایات میں کس طرح موافقت ہوگی؟ میں کہتا ہوں کہ ان میں موافقت اس طرح ہے کہ ہر چیز کی اولیت اضافی ہے اور ہر چیز اسیے بعد والوں کے اعتبار سے اول ہے۔ (عمدة القارئ ج٥١ص٥ ١٥طبوء بيروت)

علامه سيدمحمود آلوى حنفي متوفى ١٧٤٠ ه الصحة بين: نبي كريم (صلى الله عليه وسلم)سب كي لي اس اعتبار سے رحمت ميں كرآب ممكنات يران كى صلاحيت كے اعتبار سے اللہ كے فيضان كا واسطہ بيں اى وجہ سے حضور (صلى اللہ عليہ وسلم) كا نور اول الخلوقات ہے كيونكه حديث ين ہا ہے جابرسب سے پہلے الله نے تمہارے نبي كے نوركو بيدا كيا۔

(روح المعاني في ١٥ص ١٠٥مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت)

نیز علامه آ بوی حنی لکھتے ہیں: یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بی کریم (صلی الله علیه وسلم) کی دوعیشیتیں ہیں۔ ایک حیثیت ملکی ہے جس سے آپ فیض کیتے ہیں ادرایک حیثیت بشری ہے جس نے آپ فیض دیتے ہیں اور قر آن مجید آپ (صلی الله علیه وسلم) کی روح پر نازل کیاج تا ہے کیونکہ آپ کی روح صفات ملکیہ کے ساتھ متصف ہے جن کی وجہ ہے آپ روح امین سے فیف



ليتے ہیں۔ (روح المعانی ج ۱۹س ۱۲۱مطبوعہ دار احیاء الراث العربی بیروت)

سے میں اللہ تعالیٰ نے خلق کی ابتداء نورمحمدی سے کی اللہ تعالیٰ نے خلق کی ابتداء نورمحمدی سے کی نواب وحید الزمان (غیرمقلدین کے مشہور عالم) متوفی ۱۳۲۸ ہے گئے ہیں: اللہ تعالیٰ نے خلق کی ابتداء نورمحمدی سے کی پیرا کیا پھر اکیا پھر اکیا پھر اکیا پھر اکیا پھر اکیا گھر ہوا کو پھر دوات قلم اور اور جو پھوان کے جاشیہ میں کھا ہے:
کے درمیان میں ہے ان کی پیدائش کا مادہ اولی نورمحمد ہے۔ اس کے حاشیہ میں کھا ہے:

و وجوحدیث میں وارد ہے کہ سب سے مملے قلم کو پیدا کیا اور سب سے مبلے عقل کو پیدا کیا اس سے مراد اولیت اضافیہ ہے۔ ہے۔ (حدیة البدي من الاصطبوعہ سیالکوٹ)

جس حدیث بین ہے کے سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا بعض علماء نے کہا اس حدیث میں نور سے مرادروح ہے۔ ملاعلی قاری متوفی سما ۱۰ اصلیعتے ہیں:

ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور ایک روایت میں ہے سب سے پہلے میری روح کو پیدا کیا ان دونوں روایتوں سے مراد واحدہ کیونکہ ارداح روحانی ہوتی ہیں۔

(مرقاة المفاتح ن اص ١٧٤مطبور مكتبدا مداديد لمثان ١٣٩٠ند)

نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے نور ہرایت ہونے بردلائل کا بیان

نی کریم (صلی الله علیه وسلم) کے نور حسی ہونے کے متعلق علاء کے بینظریات ہیں جن کوہم نے اختصار کے سرتھ نقل کردیا ہے۔ البتہ ظاہر قرآن سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم (صلی الله علیه وسلم) انسان اور بشر ہیں کیکن آپ انسان کامل اور افضل البشر ہیں۔ اور نبی انسان اور بشر ہوتا ہے اور الله تعالی نے نبی کریم (صلی الله علیه وسلم) کو ہماری جنس سے مبعوث کیا ہے اور ایک تعالی ارشاد فرماتا ہے:

(آيت) لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنُ أَنْفُسِهِمْ (آل مران ١٢٣)

ترجمہ: الله تعالى كامسلمانوں بربياحسان ہے كماس في ان بي ان جي ان جي ايك رسول بيجا-

سے گنتی بجیب بات ہوگی کہ اللہ تعالی تو یہ فرمائے کہ ہماراتم پر بیا حسان ہے کہ ہم نے رسول کوتم بین سے بھیجا اور ہم بیہ ہیں کرنہیں رسول ہماری جنس ہے نہیں ہیں ان کی حقیقت کچھا اور ہے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ہم بین سے ہونا ہمارے لیے اس وجہ سے احسان ہے تاکہ آپ کے افعال اور آپ کی عبادات ہمارے لیے نمونہ اور ججت ہوں ورنہ اگر آپ کی اور جنس سے مبعوث ہوتے تو کوئی کہنے کہ سکتا تھا کہ آپ کے افعال اور آپ کی عبادات ہم پر جمت نہیں ہیں کیونکہ آپ کو حقیقت اور ہے اور ہماری حقیقت اور ہے۔ بوسکا ہے کہ آپ یہ افعال اور عبادات کر سکتے ہوں اور ہم نہ کر سکیں۔

(آيت) لَقَدُ جَآءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسكُمْ (الرّب:١١٨)

ترجمہ: بے شک تہارے یا سم میں سے ایک رسول آئے۔

(آیت) وَمَآ اَرْسَلْنَا فَلِلْكَ إِلَا رِجَالًا تُوْحِی إِلَیْهِمْ (الانیاه می)

ترجمہ: ہم نے آپ سے پہلے ہی صرف مردوں ہی کورسول بنایا ہے جن کی طرف ہم دی کرتے ہے۔

کفاریہ کہتے ہے کہ کی فرشتہ کورسول کیوں نہیں بنایا ؟ اللہ تعالیٰ اس کے ردیس فرما تا ہے:

(آیت) وَ لَوْجَعَلْنَا مُ مَلَكًا لَّجَعَلُنَا مُ رَجُلًا وَ لَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ٥ (الانعام ٩)

ترجہہ اوراگرہم رسول کوفرشتہ بناتے تو اسے مرد (ہی کی صورت یس) بناتے اور ان پروہی شہد ڈال دیتے جوشبہ وہ (اب) کردہے ہیں۔

ان تمام آیات میں تصریح ہے کہ بی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) بشران ان اور مرد ہیں لیکن آپ افضل البشران کا لل اور سبب سے اعلی مرد ہیں اور اگر نور سے مراو تور ہدایت لیا جائے تو ان آیوں ہیں کوئی تعارض اور تضاد شہیں ہے اور اکثر مضرین نے نور ہدایت ہی مراولیا ہے۔ اور اگر آپ کو چا ند اور سورج کی طرح نور حمی مانا جائے اور یہ بہا ہ نے کہ آپ کی حقیقت نور حمی ہے تو قر آن مجید کی ان صریح آیات کو ان اقوال کے تابع کرنا لازم آئے گا اور کیا قر آن مجید کی ان اصوص حقیقت نور حمی ہے گا ور کیا قر آن مجید کی ان اصوص مریح کے مقابلہ ہیں ان اقوال کو عقیدہ کی اساس برنا صبح ہوگا؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بشریت اور نور انہیت ہیں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ حضرت جرائیل حضرت مریح کے پاس بشری شکل ہیں آئے تھے لیکن اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا فرشتے اور حضرت جرائیل چا ند اور ہوجاتا ہے؟ کیا دات کو ڈی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جرائیل (علیہ ساتھ ہونے سے اندھرا دور ہوجاتا ہے؟ کیا جب دات کو ڈی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم کی کے پاس حضرت جرائیل (علیہ اللم میں آئے تھے تو روشی ہوجاتی تھی فررت فرد سے بنائے گئے؟ لیکن ساتھ ہونے سے فارت ہی کہ وقت فرد سے بنائے گئے؟ لیکن ساتھ ہونے میں اس کے باد جود دنیا ہیں دات کو اندھرا نور حی نہیں ہیں کیونکہ دنیا ہیں ہر جگہ ہروقت فردے موجود ہوجات ہی بر جگہ ہروقت فرد سے بنائے گئے؟ لیکن ہوتے ہیں اس کے باد جود دنیا ہیں دات کو فائدھرا بھی ہونا ہے۔

البتہ! معتبر روایات ہے بیٹابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کونور حسی ہے بھی وافر حصہ عنایت رمایا تھا۔

ا ہام ابوبکرا حمد بن حسین بیمنی متوفی ۱۵۸ ہے دوایت کرتے ہیں: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا چہرہ لوگول ہیں سب سے زیادہ حسین اور رنگ سب سے زیادہ روشن تھا۔ جو شخص بھی آپ کے چہرہ مب رک کے جمال کو بیان کرتا اس کو چودھویں رات کے چیا ندھے تشبیہ دیتا اور کہتا کہ آپ بماری نظر میں جانہ سے زیادہ حسین ہیں۔ آپ کا رنگ چمکداراور چہرہ منورتھا اور چیا ندگی طرح چمکتا تھا۔

(دااک النوق اس ۱۵۰۰ مطبوعه بیروت خصات کری تا اس ۱۵۰۰ مطبوعه بیروت خصات کری تا اس ۱۵۰ مطبوعه ایل پر ۱ ۱، م ابوعیسی محمد بن میسی ترفدی متوفی ۱ کا دوروایت کرتے ہیں : حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول COOK FOR SOME SEED TO THE COOK OF THE SOUTH OF THE SOUTH

الله (صلی الله مذیر وسلم) کے سامنے کے دو دانتوں میں جھری (خلاء) تھی۔ جب آب محفقتگوفر ماتے تو آب کے سامنے کے دانتوں میں جھری (خلاء) تھی۔ جب آب مخفقتگوفر ماتے تو آب کے سامنے کے دانتوں سے نور کی طرح ڈکٹٹا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ (شائل محدید قرم الحدیث: ۱۱۵ مجمع الکیمیٹ الاوسط جا رقم الحدیث: ۱۵ میں دانتوں سے نور کی طرح ڈکٹٹا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ (شائل محدید قرم الحدیث: ۱۵۵ میں دانتوں سے نور کی طرح ڈکٹٹا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ (شائل محدید قرم الحدیث: ۱۵۵ میں دیتا تھا۔ (شائل محدیث: ۱۵۵ میں دیتا تھا۔ (شائل میں داری خارقم الحدیث: ۱۵۵ میں دور کی طرح دیتا تھا۔ دیتا تھا۔ (شائل میں داری خارقم الحدیث: ۱۵۵ میں دور کی دیتا تھا۔ (شائل میں داری خارقم الحدیث: ۱۵۵ میں دور کی دیتا تھا۔ دیتا

ا مام عبدالله بن عبدالرجمان داری متوفی ۲۵۵ هروایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله (صلی الله علیه وسلم) سے زیادہ کسی تھی کوئی و یکھانہ بہا در نہ روشن چبرے دالا۔

(سنن داري ج ارقم الحديث: ٥٩ جية الله على العالمين ص ١٨٩)

امام ابوعیسی محمد بن عیسی ترخدی متوفی ۹ کے احدو وایت کرتے ہیں: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں فر سے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایک چا ندی رات میں دیکھا میں مجھی آپ کی طرف دیکھ اور بھی چا ندی طرف بین اللہ علیہ وسلم) کو ایک چا ندی رات میں دیکھا میں بھی آپ کی طرف دیکھ اور بھی جا ندی طرف بین میں اللہ میں اللہ

امام عبدالله بن عبدالرحمان داری متوفی ۴۵۵ ہے دوایت کرتے ہیں: ابوعبیدہ بن محمد بن محمار یاسر نے رہتے بنت معوذ بن عفراء سے کہا: ہمارے لیے دسول الله (صلی الله علیہ وسلم) کی صفت بیان سیجئے۔ انہوں نے کہا: اے میرے بیٹے اگرتم آپ صلی الله علیہ وسلم) کود کیجئے۔ وسلی الله علیہ وسلم) کود کیجئے تو تم طلوع ہونے والے آفیاب کود کھتے۔

(سنن دائی جارتم الحدید: ۲۰۱۰ مجم الکبیرج ۱۹۳ مرتم الحدیث ۱۹۳ مانظ البیشی نے کہا ہے کہ ال صدیدے کے دجال کی قیتن کی گئی ہے۔ جمع الزوائدج ۲۹۸ میں دائی کرئیم (صلی الله علیہ وسلم ) کے حسن وجمال اور آ ہے کے حسی نورانیت سے متعلق ہم نے بیا صاویت تلاش کر کے نقل کی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آ ہے (صلی الله علیہ وسلم) چا نداور سورج سے زیادہ حسین تھے۔ آ ہے کا چہرہ بہت منور اور روشن تھا اور آ ہے کہ دانتوں کی جمری میں نور کی مانند کوئی چیز نگلی تھی لیکن اس کے باوجودید ایک حقیقت ہے کہ آ ہے کا خمیر مٹی سے بنایا گیا تھا اور آ ہے انسان اور بشر تھے لیکن آ ہے انسان کا الی اور سیدالبشر ہیں۔

المام احدرضا قادري متوفى بهاا العلصة بن:

خطیب نے کتاب المحفق والمفتر تی بیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندے روایت کی کہ حضور اقدس (صلی ابتدعایہ وہلم) نے فرمایا ہر بچہ کے ناف بیس اس مٹی کا حصہ ہوتا ہے جس سے وہ بتایا گیا یہاں تک کہ ای بیس فن کیا جائے اور میں اور ابو بکر وعمرا کیک مٹی سے ہے اس میں فن ہول گے۔ (فاول افریقہ میں ۱۹۹۰ مطبوعہ بین بیٹنگ کمپنی کراچی)

نیزامام احمدرضا قادری متوفی ۱۳۲۰ ه لکھتے ہیں: اور جومطلقا حضور سے بشریت کی فی کرے وہ کا فرے قال تعالیٰ: (آیت)قل سبحان رہی هل کنت الابشرا رسولا . (نآدی رضورین ۲۹ ملوعد کمتید رضوریر کرایی)

#### صحابه كرام ميس باجمى نصيلت كابيان

المفاضلة بَين الصَّحَابَة

وَافِضِلَ النَّاسِ بعد النَّبِينِ عَلَيْهِم الصَّلاة وَالسَّلام آبُو بكر الصّديق ثمَّ عمر بن النخطاب الفَارُوق ثمَّ عُثِمَان بن غَفَّان ذُو النورين ثمَّ عَلَى بن ابى طَالب المرتضى رضوان الله عَلَيْهِم اَجْمَعِينَ عابدين ثابتين على الْحق وَمَعَ الْحق نتو لاهم جَمِيعًا وَلا نذكر احدا من اَصُحَاب رَسُول الله إلَّا يخير

صحابہ کرام کے درمیان ہا جمی نفسیکت کے بیان میں ہے۔ انبیائے کرام علیم السلام کے بعد لوگوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ،ان کے حضرت عثمان بن عفان افضل حضرت ابو بکر صدیق ،ان کے جعد حضرت علی بن ابو طالب رضی النّد عنبی البتہ علی ہیں۔ جوعبادت گزار جی بمیشہ حق پر فاروق اعظم ،ان ہے بعد حضرت علی بن ابو طالب رضی النّد عنبی البتہ میں۔ جوعبادت گزار جی بمیشہ حق پر فابت رہنے والے بین اور حق کے ساتھ جیں اور وہ جم ان سب سے محبت کرتے جیں۔ اور جم اصحاب رسول سلی النّد علیہ وسم میں سے جرا کیک کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرتے جیں۔

### رسول باک صلی التدعلیہ وسلم کے بعدسب سے افضل صدیق اکبررضی اللہ عنہ ہیں

السطمن ميس مولاعلى رضى الله عند على منقول احاديث ملاحظه قرما كيس

آ - حدیث شریف: حضرت عمرورضی الله عنه ہے روایت ہے کہ بیں نے حضرت علی رضی اللہ عتہ کومنبر پر فر ماتے سٹا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد افضل ابو بجر ،عمر اور عثمان رضی اللہ عنبم اجمعین ہیں۔

(العجم الكبيرلنظم اني، حديث 178 جلداول جس107)

2- حدیث شریف: ابوالبختری طانی سے روابیت ہے کہ بیل نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفر ماتے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جرائیل علیہ السلام سے بوجھا، میرے ساتھ اجرت کون کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر اور وی آت ہے وصال کے بعد آپ کی اُت کے والی یعنی خلیفہ ہوں گے اور وہی اُت میں سب سے انفنل اور سب سے بردھ کرزم دل ہیں۔ (ابن مساکر، تاریخ دشق، جلد 30 میں 60)

3- حدیث شریف: حضرت محمد بن حفیہ دضی اللہ عنہ سے روایت ہے (فرماتے ہیں) کہ میں نے اپنے ہاپ حضرت علی عضی اللہ عنہ وایت ہے (فرماتے ہیں) کہ میں نے اپنے ہاپ حضرت علی عضی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ حضرت ابو بکر، میں نے عرض کی، پھرکون؟ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہا۔

( يخاري ، كمّاب نضائل اسحاب النبي ، حديث 3671 ، جلد 2 ،س 522 )

### COCE TOT SOME DEED THE CONTROL OF TH

4 - حدیث شریف: حضرت علی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔ میری امت میں میر ہے بعد سب سے بہتر شخص ابو بکر ہیں، پھرعمر (این عماکر)

5- مدیت شریف: حضرت ابو جحیفه رضی الله عند سے روایت ہے کہ میں حضرت علی رضی الله عند کے گھر میں واخل ہوا۔
میں نے عرض کی اے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل شخص! تو آپ رضی امتد عند نے فر ہایا اے
ابو جحیفه ا کیا تحقیم بتاؤں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ دہ حضرت ابو بکر تیں، پھر حضرت عمر،
اے ابو جحیفه ابتجھ پر افسوس ہے، میری محبت اور ابو بکر کی وشنی کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہوسکتی اور نہ بیری دشنی اور ابو بکر و

6- حدیث شریف: حضرت علی رضی الله عند بروایت ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر مہوئے۔ پھرعرض کی کدا ہے الله کے رسول! ہم پرکسی کوخلیفہ مقرر فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں! الله تعالی اسے تم پر خلیفہ مقرر فرمادے گا جوتم میں سب سے بہتر ابو بکر رضی الله عند کو جانا ، جنہیں ہم پر خلیفہ مقرر فرمایا۔ (داتھی، تاریخ دشق، جلد 30 میں 290 - 289)

7- حدیث شریف: ہمدانی سے با کمال روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند فریاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے اپنے وصال کے وقت مجھے سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر، ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان خلیفہ ہے۔ بعض روایات میں بیلفظ ہے کہ پھرانہیں خلافت ملے گی۔

(ابن شاچن ، فشاك السديق لماياللي قارى ، ابن عساكر ، تاريخ دشق ، جلدة ، م 189)

#### افضلیت ابو برصدیق رضی الله عنه برمولاعلی رضی الله عنه کے اقوال ، کتب شیعه سے

جلاحضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ابو بحرکوسب لوگوں سے زیادہ حقد ارتبیجے ہیں کہ وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے مماز کے مناقعی اور ثانی اثنین ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات خانم ری میں ان کونماز پڑھانے کا تھم فرمایا۔
مماز کے منافعی اور ثانی اثنین ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات خانم ری میں ان کونماز پڑھانے کا تھم فرمایا۔
(شرح نج البلاندان الی صدید نیسی جلد اول میں 332)

الله عليه وملم كے بعد سب سے بہتر حضرت الوكروعمر بيل - ( كتاب الثانى ، جلدوم بس 428)

﴿ حضرت على عليه السلام في اليوبكر وعمر كم باد من شرمايا: انهما اهاما الهدى و شبخا الاسلام والمقتدى بهما بعد دسول الله وهن اقتدى بهما عصد لين يرحضرت الوبكر وعمر دونول بدايت كامام اور يشخ الاسلام اور حضور صلى الله عليه ومن اقتدى بهما عصد لين يروى كى، وه برائى سن في گيا- ( بخيص الثانى للدوى، جد 2 من مندى بهنولة منى مندل عليه السلام من من بهنولة الله عليه السلام من مروى من كه رسول الله عليه وسلم في ارشاد فر مايا. ان اب بكو هنى بهنولة

### Con Line of the Coar and the Coard an

السه وان عدر منی بهنزلة البصر لين بيشك ابوبكر محص ايس بين جيم مركان اور عمر مجهد ايس بين جيمه ميري آنكهد (عيون اخبار الرمنال بن بابويلي، مبلداول من 313 معانى الاخبارتي من 110 تغيير حن عكري)

مولاعلی رضی الله عنه کوصدیق اکبررضی الله عنه برفضیلت دینے والول کو تنبیبه

1 - تھم بن تجل سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللّٰدعنہ نے قر مایا۔ جو بھی مجھے حضرت ابو بکر دعمر رضی اللّٰدعنہ ا دے اس پر جھوٹ بولنے کی صدّ جاری کروں گا۔ (ایسارم المسلول ہس 405)

2- اصبغ بن نباتہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ جو مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں فضیلت دے گا ،اسے بہتان کی سزامیں درے لگاؤں گااوراس کی گواہی ساکت ہوجائے گی بینی قبول نہیں ہوگی۔ فضیلت دے گا ،اسے بہتان کی سزامیں درے لگاؤں گااوراس کی گواہی ساکت ہوجائے گی بینی قبول نہیں ہوگی۔ (کنزاهمال،کتاب انتصائل،مدیث5609، جلد13 ہر6/7)

382- حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ پچھے لوگ مجھے حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما سے انسبل بتاتے ہیں۔ آئندہ جو مجھے ان سے انسنل بتائے گاوہ بہتان باز ہے۔اسے وہی سزالے گی جو بہتان لگانے والوں کی ہے۔ (عاریخ دستی،ملد 380)

#### مشیعه حضرات کی کتب سے:

حضرت ابو بکر دعمر رضی الله عنها ہے مولاعلی رضی الله عنه کوفضیلت دینے والوں کے لئے مولاعلی رضی الله عنه کی تقبیه: شیعه حضرات کی اساء الرجال کی کتاب رجال کشی میں مولاعلی رضی الله عنه نے حضرت ابو بکر رضی الله عنه ہے ان کوافضل کہنے والوں کے لئے درّ دں کی سز ااور حد کا تھم فر مایا ہے۔ اصل عمارت درج کی جاتی ہے۔

مفیان توری علیدالرجمه حضرت محدین سکندر سے روایت کرتے ہیں کدن

انـه راى عليا (عليه السلام) على منبر بالكوفة وهو يقول لئن اوتيت برجل يفضلني على ابي بكر و عمر لا جلدنه حد المفترى

انہوں نے حضرت علی کو کوفہ کے منبر پر بیٹھے ہوئے دیکھااور دہ فرمار ہے تھے اگر میرے پاس کوئی ایسا آ ومی آئے جو مجھے ابو بکر اور عمر پر نوٹسلے تھے ان میں اس کو ضرور در تے لگاؤں گا جو کہ مفتری کی صدیعے۔(ریال کشی میں 338 مقر 4 تا 6 مطبوبہ کر ال

حضرت ابو بكر وعمر رضى الله عنهما كو گاليال دينے والامولاعلى رضى الله عنه كى نظريس

1 - سالم بن ابی الجعد ہے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ نے فر مایا۔ جو مخص حضرت ابو بکر وعمر رضی اللّٰہ عنہا کو

# 

گالیاں دے گانو میرے زویک اس کی توبہ می بھی قبول نیس ہوگی۔(این مساکر، فشائل اصحابۃ للدار تطنی) عالیاں دے گانو میرے زویک اس کی توبہ می بھی قبول نیس ہوگی۔ اس مار میں استان میں ہے ج

ہ یں دساں میں سرے میں اللہ بن کثیر ہے دوایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا کہ آخری زمانہ میں ایسے لوگ 2-ابن شہاب عبداللہ بن کثیر ہے دوایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا کہ آخری زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں سے جو ہم سے محبت اور ہماری جماعت ہے ہونے کا دکوئی کریں گے ، گھر وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں ہیں سب سے نثریر ہوں سے جو کہ حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کوگالیاں ویں گے۔ (ابن عساکر، کنزالعمال، تماب الفصائل، حدیث 36098)

ہوں کے جو کہ حضرت ابو ہرو تمراری اللہ بھا وہ میں ایس سے کہ مولی علی رضی اللہ عنہ کوخبر پنجی کہ عبداللہ بن اسود حضرت ابو بکر وعمر من اللہ عنہ اللہ عنہ کئی رضی اللہ عنہ کو جس سے دوایت ہے کہ مولی علی رضی اللہ عنہ کو جس سے بارے میں سفارش رضی اللہ عنہ اللہ کو جن کرتا ہے تو آپ نے اسے بلوایا بہلوار منگوائی اور اسے آل کرنے کا ارادہ کیا بھراس کے بارے میں سفارش رضی اللہ عنہ اللہ کا رفتہ کی کہ جس شہر میں رہوں ، آئندہ تو و ہاں نہیں رہے گا ، پھراسے ملک شام کی طرف جلا اطن کردید۔
کی تو آپ نے اسے تنبید کی کہ جس شہر میں رہوں ، آئندہ تو و ہاں نہیں رہے گا ، پھراسے ملک شام کی طرف جلا اطن کردید۔
( کنز احمال ، کتاب الله ماکل ، حدیث 261518)

#### سيدنا صديق اكبررضى الله عنه كى افضليت براجماع صحاب

آ - حدیث شریف: حضرت ابوالدرواء رضی الله عنه سے روایت ہے کے رسول پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرہ یا۔ انبیاء و کرام علیہم السل م کے بعد ابو بکر اور عمر سے افضل کسی شخص پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ۔ آیک روایت میں ہے کہ انبیاء و رسل کے بعد ابو بکر اور عمر سے زیادہ افضل کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا ہے۔ حضرت جا بررضی اللہ عنه کی حدیث میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ عنه کی حدیث میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ عنہ کی مدیث میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ عنہ وسلم نے آنہیں فرمایا اللہ کی ضم ! آ ب سے افضل کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا ہے۔

(مندعبدين ميد محديث 212 من 101 ، ابونيم ،طبراني)

3- حدیث شریف: حضرت اسعد بمن زراہ رضی اللہ عند آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک روح الفذس جریل امین نے جھے خبر دی کہ آب سلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ابو بکر ہیں۔ (طبرانی البح الاوسط، حدے 6448ء جلد 5 میں 18)

4- حدیث شریف: حضرت سلمه این اکوع رضی الله عنه نے روایت ہے که رسول پاک صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که انبیاء کرام علیہم السلام کے سواا بو بکرلوگوں میں سب سے بہتر ہیں۔ (طبرانی، این عدی)

5- حدیث شریف: حضرت ابو ہر میرہ دضی اللہ عندے دوایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ نبیوں اور رسولوں کے سواز بین وہ سان کی انگی اور پچیلی تخلوق میں سب سے افضل ابو بکر ہیں۔

(حاكم ، الكال لا ين عرى ، حديث 368 ، جلد 2 ،س 180 )

### COCCOSCION SECTION SEC

6- حدیث شریف: حضرت زبیر رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول پاک صلی الله علیہ وملم نے فر مایا کہ میرے بعد میری امت میں سب ہے بہتر ابو بکر اور عمر میں۔ (این مساکر ،ابواعطوف ،این الجوزی، افتیٰ)

7 - حدیث شریف: حضرت این عمر منی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول یا کے صلی الله علیه وسلم کی موجودگی میں ہم کہتے نتے کہ سب سے انعمل ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان اور پھر علی ہیں۔ (میج بناری کتاب نعنائل انسخابہ، مدیث 3655، جلد 2 میں 451)

8- حدیث شریف: حفزت بساط بن اسلم رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول باک صلی الله علیہ دسلم نے حفزت ابو بکر وعمر رضی الله عنهما ہے فرمایا کہ میرے بعدتم پر کوئی بھی تھکم نہیں جلائے گا۔ (این سعد)

9- حدیث شریف: حضرت انس رضی الله عند اور حصرت کل سعد رضی الله عندے دوایت ہے کہ رسول پاک صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا۔ ابو بکر کی محبت اور ان کاشکر میرے ہرامتی پر واجب ہے۔

(این مساکره تاریخ دشق مدید ۱۳۷ مجلد 30 مس 141)

10 - حدیث شریف: حضرت حجاج تحمیمی رضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول پاک صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا جسے کہ وکچھو کہ ابو بکر اور عمر کا برائی ہے ذکر کرتا ہے توسمجھ لوکہ دراصل وہ اسلام کی بنیا دکوڈ ھار ہا ہے۔ (ابن قائع)

#### شان ابوبكر وعمر رضى الله عنهما ائمد ابلبيت كي زباني

حضرت محمد باقر رضی الله عندے دوایت ہے کہ حضرت قاطمہ رضی الله عنها کی تمام اولا داس بات پر متفق ہے کہ حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنهما کے بار ہے میں اچھی بات ہی کریں۔ (الداتھنی،السوامق الحرقہ)

بسام صیر فی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابوجعفرے بوجھا کہ حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نشم! میں انہیں دوست رکھتا ہوں، پھر تو الن کے حق میں استغفار کر، تو میرے اہلویت میں سے جے بھی پائے گا ان سے محبت رکھتا ہوا یائے گا۔ (دارتطنی)

ا مام جعفر صادق، امام باقر رضی الله عنما سے روایت کرتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنما کی فضیلت نہ پہچانے ، نے شک وہ سنت سے جابل ہے۔ (الدارتطنی)

حضرت عبدالله رضی الله عند سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابوجعفر باقر سے تکوار پرسونے کا دستہ پڑھانے کا بوجھا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے اپنی تکوار پرسونے کا دستہ چڑھایا تھا۔ میں نے عرض کی کہ آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ تو آپ اچھل کر کھڑے ہوگئے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے فرمایا،

## المار المار

اں! میں جمی انہیں مدیق کہتا ہوں جوانبیں صدیق نہ کیے، دنیاوا فرت میں اللہ تعالیٰ اس کی بات کو بھی ٹابت نہ کرے۔ ہاں! میں جمی انہیں مدیق کہتا ہوں جوانبیں صدیق نہ کیے، دنیاوا فرت میں اللہ تعالیٰ اس کی بات کو بھی ٹابت نہ کرے

(دارتطنی بصواعل احرته، یاب الی بس53)

حضرت زید بن علی رضی اللہ عنبما سے روایت ہے کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو شخص ابو بکر اور حضرت ممر رمنی اللہ عنہما ہے اپنی بیزاری طاہر کرے ، اللہ تعالیٰ کی شم اوہ وراصل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ (دارتطی مواعق المحرقة الباب نانی ہی 53)

#### شان سيدنا صديق اكبررضى الله عنه شيعه حضرات كى كتابول \_

1 - وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَيْكَ هُمُ الْمُتَّفُونَ ٥ (١٥،٥١٠ مــ 33، إر 24،

ترجمہ: اور وہ جوبہ بیجے لے کرتشریف لائے اورجنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی متقی اور پر ہیز گار ہیں۔

شیعه حضرات کی متند تفییر مجمع البیان میں اس آیت کی تفییر بیان کرتے لکھا ہے

الَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ رسول النُّصلي الله عليه وللم وصَّدَّق بِهَ ابوبكر

جوصد ق نے کرآ ہے ، وہ رسول اللہ علیہ وسلم ہیں اور جس نے ان کی تقید این کی، وہ ابو بکر (رضی اللہ عنه ) ہیں۔ (تغییر مجمع البیان، جلد 8 م 498 ،سطر 19-18 ،مطبوعہ ہیروت)

2- وَلَا يَالَىلُ اللَّهِ صُلْوَا الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ آنْ يُؤْتُوْا اُولِى الْقُرْبِلَى وَالْمَسْكِينَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي صَبِيلُ اللَّهِ صَلْمَ الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ آنْ يُؤْتُوْا اُولِى الْقُوبِلِي وَالْمَسْكِينَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي صَبِيلُ اللّهِ صَلْمَ اللّهِ صَلْمَ اللّهِ صَلْمَ اللّهِ صَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ صَلْمَ اللّهِ صَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ صَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ صَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى

ترجمہ: اورتشم نہ کھا کیں وہ جوتم میں نضیلت والے اور مختجائش والے ہیں۔ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دہینے گی۔

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے شیعہ حضرات کے متند مفسر شیخ ابولی الفضل بن الحن الطمری نکھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر (رضی اللّٰہ عنہ)ادر مسطح بن ا ثاثہ (رضی اللّٰہ عنہ ) کی شان میں ناز ل ہوئی۔عبارت میہ۔۔

ان قوله لاياتل اولوا الفضل منكم الاية نزلت في ابي بكر و مسطح بن اثاثة

(تقبير مجمع البيان ،جلد 7 من 133 مطبومه بيروت)

3- وَالسِّيقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْانْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ " زَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

#### TO ME TOO SOME SEED TOO SEED T

وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدَّ لَهُمْ جَنْتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا الْآنَهِرُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيْمُ٥ (١١٠،١٠١٥)

ترجمہ: اورسب میں ایکے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھل اکی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے ، اللہ ان سے رامنی اور وہ اللہ سے راضی اور ان کے لئے تیار کر رکھے ہیں، باغ جن کے نیچے نہریں ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، مبی بڑی کا میالی ہے۔

اس آیت کی تفییر کرتے ہوئے شیعہ مفسر شخ ابوعلی الفسل بن الحس الطبر سی لکھتے ہیں کدان اول من اسلم بعد خدیجة ابو بگر تحقیق حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر ہیں۔

(تغيير تَجِع البيان، جلد 5 مِن 65 ، مطر 21 ، مطبوعه بيروت ) •

### خلافت صدیق اکبررضی الله عنداحادیث کی روشنی میں

صدیت شریف: سیرہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے دوران ججھے ہدا یت کی کہ اپنے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اپنے بھائی کومیری پاس بلوا وُ تا کہ میں آنہیں کوئی تحریر لکھ دول کیونکہ ججھے بیانہ ایشہ ہے کہ کوئی اور شخص (خلافت کا) آرز ومند ہوسکتا ہے اور یہ کہ رسکتا ہے کہ میں (خلافت کا) زیادہ حق دار ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالی اور اہل ایمان صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو (خلیفہ کے طور) ہر قبول کریں گے۔

(مسلم شريف، جلد موم، كمّاب نضائل الصحاب، مدين 6057، ص298 بمطبوع شبير براورز لا مور)

حدیث شریف: نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اوراس عورت نے آپ صلی الله علیه وسلم نے سی
چیز کے متعلق کلام کیا تو رسول پاک صلی الله علیه وسلم نے اس کو تھم دیا کہ وہ دوبارہ آئے۔اس عورت نے عرض کیا یارسول الله
صلی الله علیه وسلم مجھے خبر دیں۔ اگر میں آپ صلی الله علیه وسلم کی بارگاہ میں آؤں اور آپ صلی الله علیہ وسلم کو فد یا کہ اس
عورت کی مراد حضورصلی الله علیه وسلم کا وصال ظاہری تھا۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو آئے اور مجھے فد یا ہے تو بھر
ابو بحرصد ایق رضی الله عند کے یاس آجانا۔ (یخاری شریف، جلد موم) مقاب الا دکام، حدیث 2084 می 935 مفود شیر بر درز لا بور)

حدیث پاک: حضرت سیّدنا عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے مروی ہے کہ جنب رسول پاک صلّی الله علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا تو انصار نے کہا کہ ہم بیں سے ایک صاحب کوامام ہونا چاہئے اور مہاجرین میں سے ایک امیر۔ سیّدنا فاروق اعظم رضی الله عندان کے پاس تشریف لائے اور ان سے دریافت کیا۔ کیا تم نہیں جانے کہ حضور پر نور سلی الله علیہ وسلم نے جناب ابو بکر رضی الله عند کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا تھا۔ تم میں کون ایسا شخص ہے کہ جو حضرت ابو بکر رضی الله عند سے مقدم ہونے پر راضی ہو۔ میں ہرام علیم الرضوان نے فرمایا کہ ہم اس بات سے الله تعالی کی بناہ ما تکتے ہیں کہ ہم جناب ابو بکر رضی الله عند سے مقدم ہوں۔ ( سنن قبائی ، تناب الله عند عدد یہ 180 ہم جو میں 238 ہم جو در بیاں ہوں۔ ( سنن قبائی ، تناب الله عند عدد یہ 180 ہم جو لے در بیان قبائی ، تناب الله عند عدد یہ 180 ہم جو لے در بیان قبائی ، تناب الله عند عدد کے در بیان قبائی ، تناب الله عند عدد کے در بیان قبائی ، تناب الله عند عدد کے در بیان قبائی ، تناب الله عند عدد کے در بیان قبائی ، تناب الله عدد کے در بیان قبائی ، تناب الله عند کے در بیان قبائی ، تناب الله عند کے در بیان قبائی ، تناب الله عند کے در بیان کو بیان کے در بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کی بیاہ میان کو بیان کو بیان کے در بیان کو بیان کی بیان کو بیان

سیدناصدین اکبروشی الله عند آیات قرآنیه، احادیث نبویه اوراقوال محابه کرام علیم الرضوان کی بناء برانبیاء کرام علیم السلام کے بعد سیدناصدین اکبروشی الله مین الله علیم السلام کے بعد سیدناصدین اکبروشی السلام کے بعد سیدناصدین اکبروشی الله عند تمام بن نوع انسان میں افضل ترین انسان ہیں۔ آپ و منی الله عنداسوہ رسول سلی الله علیہ وسلم کے بہترین نمونہ ہیں۔ الله عند تمام بن جوزی علیہ الرحمہ کے بقول آیت شریفہ و سیسے بنتی الله عندگواتی ایکن الله سیدناصدین اکبروشی الله عندکی شان میں بازل ہوئی۔ آیت ندگورہ میں سیدناصدین اکبروشی الله عندگواتی لیمن سب سے زیادہ پر جیز گار فرمایا گیا ہے۔

باری در است دو قتم کی بین صغر کی اور کبر کی امام صغر کی امامت نماز ہے، جبکہ امامت کبر کی دسول صلی اللہ علیہ دسلم کی نیابت مطلقہ امامت دو قتم کی بین صغر کی اور کی امام صغر کی امام صغر کی امام صغر کی امام صغر کی امام سے میں حسب شرع تصرف عام کا اختیاد رکھے اور سید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت سے مسلمانوں کر فرض ہو۔ اس امام کے لئے مسلمان، آزاد، عقل، بالغ، قادراور غیر معصوم ہونا اس کی اطاعت تمام جبان کے مسلمانوں پر فرض ہو۔ اس امام کے لئے مسلمان، آزاد، عقل، بالغ، قادراور قریر معصوم ہونا کی اور معصوم ہونا اس کی شرط نہیں (امام کا باشی ،علوی اور معصوم ہونا) روافض (شیعہ) کا نم بسب ہے جس سے ان کا یہ مقصد ہے کہ برحق امرائے مومنین خلفائے ثلاث ابو بکر دعم وعثمان رضی اللہ عنہما کوخلافت سے جدا کریں، حالانکہ ان کی خلافتوں پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے۔

مولی علی وحسنین کریمین رضی الله عنهمانے ان کی خلافتیں تسلیم کیس اور علویت کی شرط نے تو مولی علی رضی الله عنه کو بھی خلیفہ ہونے سے خارج کردیا۔ مولی علوی کیسے ہوسکتی ہیں۔ رہی عصمت تو انبیاء و ملائکہ کا خاصہ ہے جس کو ہم پہلے بیان کر آئے۔ امام کامعصوم ہونا روافض کا نم ہب ہے۔ (ببارٹر بعبہ حصداول جم 239،امامت کا بیان ،مطبوعہ مکتبۃ المدید کراہی)

مسكه خلافت ميس ابل سنت وجماعت كاعقيده

خلافت راشدہ کا زمانہ معزت محصلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق تمیں سال ہے اور اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ اس عرصہ میں خلفائے راشدین کے مراتب کے اعتبار سے مندخلافت پر فائز فر مایا۔ نیز آیت انتخلاف میں رب العزت نے جو وعدے فرمائے تھے، وہ سب اس مرت میں پورے فرماؤ ہے۔ امامت، خلافت سے کوئی الگ چیز نہیں ہے اور امامت اصول دین میں ہے نہیں ہے۔

مسكله خلافت بنس المستنيح كاعقيده

نی کریم صلّی الله علیہ وسلّم کے رحلت شریفہ کے بعد حصرت علی کرم الله تعالی وجہہ خلیقہ بلافصل تھے اور ان کی خلافت منصوص کن الله تقی۔خلفائے ٹلانٹہ نے اسے جمراً چھینے رکھا۔

اس لئے ان تینوں کا زبانہ جورو جفا کا زبانہ تھا، عدل واحسان کا وہی دورتھا جس میں حضرت علی کرم اللہ تع لی وجہد مند فلافت پر فائز رہے۔امامت اور چیز ہے اور خلافت اس سے علیحدہ منصب ہے کیونکہ امام کامعصوم ہونا شرط ہے۔اور خلافت کے منصب پر مشمکن ہونے والے کے لئے عصمت کی کوئی شرط نہیں۔ خلفائے ملا شکی خلافت کو برحق نہ بھے والاحضرت علی کے نز دیک لعنتی ہے:

قال امير المومنين و من لم يقل انى رابع النحلفآء فعليه لعنة الله (مناتب الدابن من جوب م 63) ترجمه حضرت امير المونين رضى الله عند فرما يا جو مجتصرالع الخلفاء تدكيماس پرالله تعالى كى احث ب

#### وضاحت:

حضرت على كرم الله وجدنے اپنے اس كلام ميں صاف صاف فيصله فرمايا كه ميں چو تضيم بر بر خليفه ، وں اور جس كا بي عقيد ه نه مو ، اس پر الله كى لعنت به و ، حضرت على رضى الله عنه كے اس قول ہے جميں دو باتيں معلوم بوتی ہيں :

1: آب كوخليف بلانصل كهنا باطل ہے اور ايبا كہنے والے پر اللہ تعالی كی لعنت ہے۔

2: آپ خلف نے اربعہ میں سے چوہتے نمبر پرخلیفہ ہیں اور یہی عقیدہ ضروری بھی ہے۔ حضرت بنی رضی امتد عنہ کے اس کلام پڑمل کرنا اور اسے درست تبلیم کرنا اس وقت ورست ہوگا جبکہ خلیفہ بلافعمل حضرت ابو بکرصد ایق رضی القد عنہ کو مانا ہائے۔ اور دوسرا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کواور تبسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لیا ہے ہاں تنیوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو مانا جائے۔

# حضرت على رضى الله عنه كے خليف بلانصل ہونے سے الله تعالیٰ كا انكار:

بقول شیعه حضرت علی رضی الله عندی خلافت بلانصل کا ایک سوہیں مرتبہ تھم آسان پر اور تین دفعہ ججۃ ابوداع کے موقع پر
ہواءاگر بزعم اہل تشیع اسے درست تسلیم کرلیا جائے تو بقول ان کے آخری مرتبہ الله تفالی نے فیان المم تسف عل فیمیا بلغت
رسانت کو تیخاندا نداز سے حضور صلی الله علیہ وسلم کواس کے اعلان پرزور دیا گیا ہے تو پوچھا جاسکتا ہے کہ اگر بیسب دی وی
درست ہے تو فرات بن ابراجیم اسکوفی نے حضرت امام باقر رضی الله عنہ کے حوالے سے اپنی تفییر رات اسکوفی میں ہے بات
کیوں اور کس وجہ سے تحریری؟

حدثنى جعفر بن محمدن الفزارى محنحنا عن جابر قال قرات عن ابى جعفر عليه السلام ليس لك من الامر شى فقلته جعلت فيداك من الامر شى فقلته جعلت فيداك فما تاويل قوله ليس لك من الامر شىء قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص ان يكون الامر لامير المومنين من بعده فابى الله ثم قال كيف لايكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الامرشىء وقد فوض اليه فما احل كان حلالاً الى يوم القيامة وما حوم كان حراماً الى يوم القيامة وما حوم كان حراماً الى يوم القيامة (تغير قرات الكون مؤوم دين شرق الهردين في المراسى)

جعفرا بن محد فزاری حضرت جابر رضی الله عنه ہے راوی ہیں اور حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام باقر رضی الله عنه کے سامنے لیس لک من الامرشیء آبیت کا حصہ تلاوت کیا جس کے معنی یہ ہیں کہ تہبیں ( اے پیغمبر ) کسی COSTE TYP SOUTH OF CHAINS IN THE

اس روایت بین ابل بیت کے سردار جناب حضرت امام باقر رضی الله عند نے فیصلہ ہی کر دیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے الله رب العزت سے حضرت علی رضی الله عنه کی خلافت بلافصل کا سوال تو کیا تھا لیکن الله نے اس کا اٹکارکر دیا۔

حضرت على رضى الله عند كے خليفه بالصل ہونے سے نبی باك صلى الله عليه وسلم كا انكار فيخ مفيدا بي مشہور اور معتبر كتاب ارشاد شيخ ميں حديث قرطاس كا ذكر كرتے ہوئے يہ لکھتے ہيں۔

فنهضوا وبقى عنده العباس والفضل بن عباس و على بن ابى طالب واهل بيته خاصة فقال له العباس يارسول الله ان يكن هذا الامر لما مستقراً من يعده فبشرنا وان كنت تعلم انا نغلب عليه فاقبض بنا فقال انتم المستضعفون من بعدى وصمت فنهض القوم وهم يبكون قد يئسوامن النبى صلى الله عليه وآله

1 - المارشاد الشيخ المقيدس 99 ياب في طلب رسول الله بداوة وكف

2-المام الورك مستقداني الفشل الي أحمل المطيم تن ص 142 بالفاظ تحكف

3 يتبذيب المين في عاري الرفين مطبوعه يوى ويل علداول م360

ترجمہ: (قلم دوات لانے کے متعلق جب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ سب کو اٹھ جانے کا حکم دیا) جب سب اتھ کر چلے گئے وہاں باتی ما عدواشخاص میں حضرت مباس بضل بن عب س بھی بن انبی طالب اور صرف ابل بیت ہے۔ تو حضرت عباس نے عرض کی یارسول اللہ! اگر امر خلافت ہم بنی ہاشم میں بی مستقل طور پر سب تو پھراس کی بشارت و بیجئے اورا گرآپ کے علم میں ہے کہ ہم مغلوب ہوجا کیں گئو ہمارے مستقل طور پر سب تو پھراس کی بشارت و بیجئے اورا گرآپ کے علم میں ہے کہ ہم مغلوب ہوجا کیں گئو ہمارے گئی بنا در این بات ہوئے ہوئے گئے۔ اس پر آپ سلی اللہ علیہ و کم میں اللہ اور و گیر موجود ابل بیت کے اس کر دیا جائے گئے۔ اس بر آپ سکی اللہ علیہ و کہ جناب عباس علی ابن طالب اور و گیر موجود ابل بیت کر دیا جائے گئی ابن طالب اور و گیر موجود ابل بیت کے اس کر دیا جائے گئی ابن طالب اور و گیر موجود ابل بیت کے اس کر دیا جائے گئی ابن طالب اور و گیر موجود ابل بیت کے اس کر دیا جائے گئی ابن طالب اور و گیر موجود ابل بیت کے اس کر دیا جائے گئی ابن طالب اور و گیر موجود ابل بیت کے اس کر دیا جائے گئی ابن طالب اور و گیر موجود ابل بیت کے بیت کر دیا جائے گئی ابن طالب اور و گیر موجود ابل بیت کی کہ دیا ہے جائے گئی ابن طالب اور و گیر موجود ابل بیت کے بائی بی کہ بھوٹی کے دیا ہوئے گئی ابن طالب اور و گیر موجود ابل بیت کر میں میں کر بھوٹی کے دیا ہوئے گئی ابن طالب اور و گیر موجود ابل بیت کر بیت کر بھوٹی کے دیا ہوئی کر بیت کر بھوٹی کے دیا ہوئی کر بھوٹی کر بھوٹی کے دیا ہوئی کر بھوٹی کر بھوٹی کر بھوٹی کے دیا ہوئی کر بھوٹی کی دیا ہوئی کر بھوٹی کر

رور ہے متھادرروتے روتے آپ ملی اللہ علیہ وسلم سے ناامید ہو کراٹھ سئے۔

ندکورہ حدیث میں اس بات کی بالکل وضاحت ہے کہ حضور تسلی اللہ علیہ وسلم نے زیر کی گے آخری وقت تن سی کو خلافت کا فیصلہ ٹم غدیر کے مقام پر ہو پڑیا : وتا اور وہ بہتی ہے اروں او کوں کیا دفت کے لئے تا مزدنییں فر مایا تھا۔ اگر حضرت علی کی خلافت کا فیصلہ ٹم غدیر کے مقام پر ہو پڑیا : وتا اور وہ بہتی ہے اروں او کوں کے سامنے تو تلم دوات لانے پر اختلاف لانے کے موقع پر حضرت عباس کی گزارش فدکور و الفاظ کی بجائے نوں : ونی جا ہے تھی۔ یارسول اللہ تعلیم وسلم اگر خلافت علی رضی اللہ عنہ (جیسا کہ آپ ٹم غدیر پر فیصلہ فرما چکے ہیں ) تائم و دائم رہے گی تو ہمیں خوشجری سنا دہیجئے۔

الله تعالیٰ کافرمان: وافدا اسری النبی الی بعض از واجه حدیثا جب نبی سلی الله علیه وسلم نے اپنی کسی بیوی سے ایک روز کی بات کی۔ تغییر میں صاحب تغییر صافی اور صاحب تغییر فتی نے اس کا سبب نزول یوں لکھا ہے کہ:

جس دن سیدہ حفصہ کی باری تھی ، ان کے گھر اس وقت وہاں ماریہ قبطیہ بھی موجود تھیں۔ انفا قاسیدہ حفصہ سی کام سے
باہر کئیں تو حضور پاک صلی القدعلیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ سے صحبت فرمائی۔ تو جب سیدہ حفصہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ نارانسگی
فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے گھر
بیں اور پھرمیری باری میں ماریہ قبطیہ سے صحبت کیوں فرمائی۔ اس کے جواب میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ کو
راضی کرنے کے لئے یہ فرمایا۔ ایک تو میں نے ماریہ قبطیہ کو اپنے نفس پرحرام کیا اور آئندہ اس سے بھی صحبت نہیں کروں گا اور
دوسرا میں تھے ایک راز کی بات بتا تا ہوں۔ اگر تو نے اس راز کو ظاہر کرنے کی کوشش کی تو تیرے لئے اچھا نہیں ہوگا۔ سیدہ
حفصہ نے عرض کی ٹھیک ہے۔

فقال ان ابابكر يلى الخلافة بعدى ثم بعده ابوك فقالت من انباك هذا قال نبانى العليم الخبير رُحد: (رازك بات ارشاد قرمات مورع) آپ صلى الله عليه وسلم في قرمايا: مير ، بعد بشك ابو بمر خليفه مول سك - پجران ك بعد تير دالد بزرگواراس منصب برفائز مول ك\_ .

اس پرسیدہ حفصہ نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میر خبر آپ کوئس نے دی ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھے اللہ علیم وخبیر نے خبر دی۔ (تغییر صانی ص 4 1 7 ہنیر تی ص 457 مور ہتریم)

حضرت على رضى الله عنه كى خلافت بلافصل ثابت كرفة كى دهن ميس توجين رسول عليه السلام

بعض حفزات کوتو اپنہ مقصد بیان کرنا ہے۔خواہ اس کے لئے من گھڑت روایات، غلط استدلال اور نچر تاویلات بی کیوں نہ کرنی پڑیں۔اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کے دوران انہیں نیہ خیال تک نہیں آتا کہ ہمارے اس طرز استداول ہے۔انبیاء کرام اورخصوصا نبی صلی املہ وسلم کی شمان اقدس پر کیا کیا گٹتا خیاں ہور ہی ہیں؟ بطور ثبوت ایک دومتن کیس ملاحظہ

بول.

ائتدرب العزت كاارشاد ہے..

لنن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخسرين

ترجمہ: بفرض محال آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا تو یقیٹا آ ب کے تمام اٹھال ضائع ہوجا کیں ہے اور آ ب لاز،
خسارہ پانے والوں میں سے ہوجا کیں گے۔اس آ یہ کی تفییر میں صاحب تفییر تھی اور صاحب تفییر صانی یوں گویا ہیں۔
ترجمہ: حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (لئن اشرکت) کے بارے میں سوال ہوا تو فر مایا کہ اس کی
تفییر سے ہے کہ آ پ نے اگر اپنی وفات کے بعد حضرت علی کی خلافت کے ساتھ کی اور کواس امر میں شریک کارکیا تو اس جرم کواٹ سے ہوجا کیں گا اس جرائی گا آ پ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوجا کیں گے۔
پاداش میں آ پ کے تمام اٹھال حسن مائع ہوجا گیں گے اور نینجناً آ پ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوجا کیں گے۔

(تفیر صافی تغیر بی کے اس کے تمام اٹھال حسن مائع ہوجا گیں گے اور نینجناً آ پ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوجا کیں گے۔

(تفیر صافی تغیر بی کے تمام اٹھال حسن مائع ہوجا گیں گے اور نینجناً آ پ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوجا کیں گ

شیعوں کی خبر متواتر عقل وقل سے باطل

سیدابن طاول و ابن شهر آشوب و دیگر آن روایت کرده اندر که عامر بن طفیل و ازید بن قیس بقصد قتل نبی کریم آمدند، چول واخل مسجد شدید، عامر بز دیک نبی کریم آمدندگفت، یا محد، اگرمن مسلمان شوم، برائے من چه خوابد بو، حضرت فرمود که برائے تو خوابد بود آنچه برائے ہمه مسلمانان جست، گفت میخو اہم بعد از خودم اخییفه گروانی، حضرت فرمود، اختیارای امر بدست خدا است و بدست من تو نیست.

(حياة القلوب، يْ2 مِن 44،72 باب بستم بيان معجزات كفايت ازشر دشمنان مطبومه ناميع نولكثور)

ترجمہ سید ابن طاؤی ابن شہر آشوب اور دیگر حضرات نے روایت کیا کہ عامر بن طفیل اور ازید بن قیس جب حضور صلی انقد علیہ ذملم کے تل کرنے کی نیت ہے آئے اور مجد میں داخل ہوئے تو عامر بن طفیل آپ کے زدیک مخصور صلی انقد علیہ ذملم کے تل کرنے کی نیت ہے آئے اور مجد میں داخل ہوئے تو عامر بن طفیل آپ کے زدیک محیا اور کہا: یا محمد اگر میں مسلمان ہوجاؤں تو میرے لئے کیا انعام ہوگا اور مجھے اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ آپ صلی اند علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بھی وہی ملے گا جو تمام مسلمانوں کو ملتا ہے۔ (بیعنی تمہارا فائدہ اور نقصان سب کے ساتھ بھٹر کہ ہوگا۔ اس نے کہا میری خواہش ہے کہ آپ مجھے اپنے بعد خلیفہ بنادیں۔ اس پر آپ صلی انڈ علیہ دسم نے فرمایا۔ نیتو اللہ کے اختیادیں ہے محصاور تھے اس میں کوئی وغل نہیں۔

حضرت علی رضی اللّٰہ عند نے حضرت ابو بکرصد این رضی اللّٰہ عند کی بیعت کوایئے پر لازم قرار دی

ترجمہ: ہرذلیل میرے نزدیک باعزت ہے۔ جب تک اس کا دوسرے سے قن نہ بے لوں ورتوی میرے لئے کرور ہے۔ ہرذلیل میرے لئے کمرور ہے۔ بہاں تک کہ میں ستحق کا حق اسے دلا دول۔ ہم اللہ کی قضا پر راضی ہوئے ، وراش کے امر کوائ کے سپر دکیا تو سمجھتا ہے کہ میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان با عدموں گا۔ خدا کی شم ایس نے بی سب سے پہتے آپ

کی تقدیق کی تو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ مب سے پہلا جھٹلانے والا ہوں۔ میں نے اپنا معالمہ میں فور ونکر کیا تو اس میری گرون میں غیر کی بیعت کرتا اور ان کی بیعت میں داخل ہونا اپنے لئے بیعت لینے ہے بہتر ہوا و میری گرون میں غیر کی بیعت کرنے کا عہد بندھا ہوا ہے۔ اس روایات کے بچھ الفاظ کی ابن میٹم اس طرح شرت کرتا ہے۔

پس میں نے غور وفکر کیا اور بچھے معلوم ہوا کہ میر ااطاعت کرنا بیعت لینے ہے۔ سبقت لے کمیا بعنی حضور صلی اللہ علیہ دملم نے مجھے جونزک قبال کا تھکم نیے تھا وہ اس بات پر سبقت لے گیا ہے کہ میں قوم سے بیعت لوں فاذ المیثاق فی عنقی لغیری سے مراد سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے عہد لینا مجھے اس کا پابندر بہتا لازم ہے۔ جب لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت سے لیس تو ہیں بھی بیعت کرلوں۔ پس جب قوم کا وعدہ مجھے پر لازم ہوا لینی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت مجھے پر لازم ہوئی تو اس کے بعد میرے لئے نامکن تھا کہ میں اس کی مخالفت کرتا۔ (شرح ابن طبم)

مذكوره خطبهاوراس كى شرح سے مندرجه ذیل امور ثابت ہوئے۔

احضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم کے اپنے فرمان کے مطابق آپ کے نزدیک قوی اور ضعیف برابر تھے۔ کیونکہ آپ ہر تو ی سے تو ی ہیں۔
 تو ی ہیں اس لئے آپ ہر کمزور کوئن دلا سکتے ہیں۔

2: جب الله نے صدیق اکبری خلافت کا فیصلہ کر دیا تو ہم نے ابے تنگیم کرتے ہوئے اسے اللہ کے سپر دکیا۔
 3: جب ایمان لانے میں مجھے اولیت حاصل ہے تو یہ کیے ممکن ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ اولوں۔
 4: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم تھا کہ میرے بعد مسئلہ خلافت میں کسی ہے اڑائی نہ کرنا

5: مسئلہ خلائات پرغور دفکر سے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ میرے لئے ابو بکر صدیق کی بیعت کر لیٹا اپنی بیعت لینے سے زیادہ زائج ہے۔

ن کن میری گردن میں حضور صلی الله علیه وسلم کا میر عہد ہندھا ہوا ہے کہ جب لوگ ابو بکر صدیق کی بیعت کر لیس تو میں بھی بیعت کرلوں۔۔

ان تمام امور بالا سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی طرح بھی حضرت ابو بکر صدیق سے اعراض نہ کر سکے ستے

کیونکہ اللہ کی رض اس کے محبوب سلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عہد اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ کے خدیفہ برخل ہونے کا بین ثبوت بیں تو اس امر بیعت کو حضرت علی کرم اللہ وجہ اس قدر اہم سمجھتے ہتے کہ
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے اتی جلدی کی کہ پورالیا ہی تھی زیب تن نہ کر سکے ،صاحب روحنہ
اصفہ ء نے اس کو بول نقل کیا ہے۔

روضة الصفاء: امير المومنين على جول استماع نمود كهمسلمانان بربيعت ابوبكرانفاق نمود يتبجيل از فانته بيرول آيد

Color of the Color

نوٹ نواذا المیثاق فی عنقی اغیری جملہ کی تشریج ابن بیٹم اوراس کے بعدروضة الصفائے آپ پڑھ بھے ہیں ان وونوں شیعوں نے مظرت کی رضی اللہ عنہ کی جوشر کی ۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت کی رضی اللہ عنہ بخوشی اللہ عنہ بخوشی اللہ عنہ بخوشی اللہ عنہ بخوشی اور بسرعت حضرت ابو بحرصد بی رضی اللہ عنہ کے چل پڑے ۔ آپ کوکوئی مجبوری نہیں تھی اور نہ زبر دستی بیعت کرنے کے لئے آپ کوکوئی مجبوری نہیں تھی اور نہ زبر دستی بیعت کرنے کے لئے آپ کوکوئی مجبوری نہیں تھی اور نہ زبر دستی بیعت کرنے کے لئے آپ کوکوئی مجبوری نہیں تھی اور نہ زبر دستی بیعت کرنے کے لئے آپ کوکوئی مجبوری نہیں تھی اور نہ زبر دستی بیعت کرنے کے لئے آپ کوکوئی مجبوری نہیں تھی اور نہ زبر دستی بیعت کرنے کے ساتھ کی اور نہ زبر دستی بیعت کرنے کے ساتھ کی اور نہ در کوکوئی مجبوری نہیں تھی اور نہ زبر دستی بیعت کرنے کے اس کے آپ کوکوئی مجبوری نہیں تھی اور نہ زبر دستی بیعت کرنے کے اس کوکوئی میں کوکوئی کوکوئی میں کوکوئی میں کوکوئی کوکوئی کوکوئی میں کوکوئی کوکوئی کوکوئی میں کوکوئی کوکوئی

#### خلافت صدیق کا نبوت شیعہ حضرات کی کتب ہے

ا شیعه منسرطبری این تنسیر مجمع البیان میں ای آیت کی تنسیر بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ

واذا اسرالنبي الى بعض ازواجه حديثا يعنى حفصة عن الزجاج قال و لما احرم مارية قبطية اخر حفصة انه يملك من بعده ابوبكر ثم عمر

2 شیعه منسم فین کا شانی این تفییر صافی مین اس آیت کے تحت لکھتا ہے کہ رسول پاک سلی اللہ سید وسلم نے حضرت

انسا افسضى اليك سرا ان اخبرت به فعليك لعنة الله والملئكة والناس اجمعين فقالت نعم ماهو فقال ان ابابكويلى المخلافة بعدى ثم بعده ابوك فقالت من انباك هذا قال نبانى العليم المخبور ترجمه: يس تمهين رازك ايك بات بتاتا بول - اكراس سے تم في كى كومطلع كيا تو تم پر الله تق في ، طائكه اور تمام نوگول كى لعنت بوگ - عرض كر في نائل ورست ہے - وہ كيا بات ہتا كيل - آ پ سلى الله عليه وسلم في مرك بعد ابو بكر كو فلا فت ملح كى ، پھر ان كے بعد تمهار ب والد (حضرت عمر) فليفه بول كے حضرت حقعه مير ب بعد ابو بكر كو فلا فت ملح كى ، پھر ان كے بعد تمهار ب والد (حضرت عمر) فليفه بول كے حضرت حقعه ورضى الله عنه بات كى في بات كى في بعد ابو بكر كو فلا فت ملح كى ، پھر ان كے بعد تمهار ب والد (حضرت عمر) فليفه بول كے حضرت حقعه ورضى الله عنه بات كى في بات كى

(تغيرصاني ،جلد4، س716، مطر14 تا16 مطبوحه ايان)

حضرت على رضى القدعند كنزويك شيخين عاول اور برحق ظيف تقاوران كوصال المام كوخت نقسان واقعه صفيان ثم قال اما بعد فان الله بعث النبى صلى الله عليه وسلم عليه وآله فانقذ به من المضللة ومن الهالاكة وجمع به بعد الفرقة ثم قبض الله عليه وقد ادى ماعليه ثم استخلف الناس ابا بكروعمرو واحسنا السيرة وعدلا في الامة وقد وجدنا عليها ان توليا الامر دوننا ونحن ال الرسول واحق بالامر فعفونا فاذا الك لهما

اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عند نے لکھا ہے کہ بے ٹک اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر وگوں کو گرائی اور ہلا کت سے آپ کی وجہ سے بچایا اور منتشر لوگوں کو آپ کی بدولت جمع کیا۔ پھر آپ اللہ کو بیار ب ہوگئے۔ آپ نے زمہ داری کو بچج طور پر اوا فر مایا۔ پھر لوگوں نے آپ کے بعد ابو بکر اور عمر کو خلیفہ بنایا اور انہوں نے آپ نے بعد ابو بکر اور عمر کو خلیفہ بنایا اور انہوں نے لوگوں نے آپ کے بعد ابو بکر اور عمر کو خلیفہ بنایا اور انہوں نے اکر سول صلی اللہ علیہ وسلم کے بوئے وہ امر انہوں نے لوگوں بین محل میں خوب انھاف کیا اور جمیں افسوس نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ عدل وانصاف اور انہوں سے بھی سیرت کے حامل سے ا

#### حضرت على رضى الله عنه نے حضرت امير معاويه رضى الله عنه كى طرف خط لكھا

بات یہ ہے کہ میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان کی کی تھی اور مقصد بیعت بھی وہی تھا جوان سے تھا لہٰذا موجودہ حضرات میں ہے کسی کوعلیجد کی کا اختیار نہیں اور نہ غایب لوگوں کواس کی تر دید کی اجازت ہے۔مشورہ مہاجرین اور انصار کو ہی شایان شان ہے تو اگر پیرسب کسی شخص کے خلیفیہ بنانے پرمنفق ہوجا کیں تو بیرانٹد کی رضا ہوگی اور اگر ان کے حکم سے کسی نے بوجہ طعن یا بدعت کے خروج کیا تو ا ہے واپس لونا دو اور اگر واپسی ہے انکار کردے تو اس ہے قبال کرو کیونکہ اس صورت میں وہ مسلمانوں کے ا جمّا عی فیصلہ کوٹھکرانے والا ہے اور اللہ نے اسے متوجہ کردیا جدھروہ خود جاتا ہے۔ لو منه ورج ذیل ثابت ہوئے۔

1 - جن لوگول نے حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان کی بیعت کی تھی۔ان ہی لوگوں نے حضرت علی کی بیعت

2۔ تمام مہاجرین وانصار کا کسی کے ہاتھ پر بیعت کرلیں اتنااہم ہے کہ اس کے بعد حاضرین یا غائبین لوگوں میں ہے كسى كواس كے خلاف اختيار بيس رہ جاتا۔

3۔ شوریٰ کا استحقاق صرف مہاجرین وانصار کو ہے۔

4\_ مهاجرین وانصار کا با ہمی مشورہ سے سی کوامام یا خلیفہ پند کر لینا دراصل خوشنو دی خدا ہوتا ہے۔

5۔ان کے متفقہ طور پرکسی کوننتخب کر لینے کے بعد اگر کوئی بوجہ طعن بیعت نہ کرے تو اسے زبردسی واپس لایا جائے اور

اگرانکارکردے تواہے آل کیا جائے۔ کیونکہ وہ اس طرح جمیع مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر علیحد گی اختیار کرتا ہے۔

اگرمرض باقی ہے تو ایک خوراک اور شارح ابن میثم شیعہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبے کی علم منطق کے ذریعے خلافت حقد کے لئے جوتر تیب دی ہے اس کا خلاصہ:

صغرى: ميرى بيعت ان لوگول نے كى جنہول نے خلفائے ثلاثه كى بيعت كى تھى۔

کیری: جس آ دمی کی بیعت و بی نوگ بیعت کرلیں تو اس کے بعد کسی غائب یا حاضر کو بیعت نہ کرنے یا اس کے رو کا

نتیجہ: چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت بھی انہی لوگوں نے کرلی ہے لہٰذا کسی کواس کے رد کا اختیار نہیں۔ (شرح ابن مينم جلدنمبر 4 ص 353 )

. حضرت على رمنى القدعنه كے اس خط ميں انما الشوريٰ كى تغيير ان الفاظ ميں كى ہے۔

وحمصر للشورى والاجماع في المهاجرين والانصار لانهم اهل الحل والعقد من امة محمد صلى الله عليه وسلم اتفقت كلمتهم على حكم الاحكام كاجماعهم على بيعته وتسميته اماماً کان ذلك اجماعاً حقاً هو رضى الله عنه مرضى له و سبيل المومنين الذى يجب اتباعه تزجمه: حفرت على رضى الله عنه مرضى له و سبيل المومنين الذى يجب اتباعه تزجمه: حفرت على رضى الله عنه عنورى كوصرف مهاجرين اورانساد كے لئے بخصوص فرما يا كيونكه حضور سلى الله عليه وسلم كى امت كالل وعقد وارباب بست وكشاده وى بين اور جب وه كسى حفاله مرتفق ووجائين جس عليه وسلم كى امت كالله عندكى امامت وبعيرت برشفق بوئة وان كابياجها عدادة اتفاق حق : وكا اوروه اجماع الله على من الله عندكى امامت وبعيرت برشفق بوئة وان كابياجهاع واقفاق حق : وكا اوروه اجماع الله كالبنديده بوگا اورمومين كالياراسة بوگا جس كى اتباع واجب ب

حضرت علی رضی الله عنه کی محبت کے دعویدار وں کو دعوت فکر

اجماع حقہ وہی ہے جومہا جرین وانصار کا ہو، بید دونوں غزوہ بدرا در بیعت رضوان میں شامل ہتھے، ان کے متعاق آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری فرمائی۔

ان کا اجماع اللہ کا پہندیدہ ہے تو معلوم ہوا کہ ریہ اجماع جنتیوں کا اجماع ہے۔معادم ہوا کہ خلفائے ٹلاشہ کی خلافت تھی۔

خلفائے راشدین کی خلافت حقد پردلیل مم

• کتب شیعہ میں میہ بات پابی جوت کو پہنچی ہوئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بمرصد این رضی اللہ عنہ ک بیعت بغیر جبر واکراہ کے بطریق رضا کی ہے۔ شیعوں کے امام الا کبر محمد الحسینی نے اپنی مشہور کتاب اصل الشیعہ واصولہا میں اس کی ان الفاظ میں تقدریق اور توثیق کی ہے۔

اصل الشيعه و اصولها وحبن رائ ان المتخلفين اعنى الخليفة الاول والثانى بذلا اقصى المسجه في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستاتدوا ولم يستبدوا ابيع وسالم و اغضى عمايداه حقاً له معافظة على الاسلام ان تصدع وحدته وتتفدق كلمته ويعود الناس الى جاهليتهم الاولى وبقى شيعته منفسدين تحت جناحه ومستنيرين بمصباحه ولم يكن للشيعة والتشيع يومئذ مجال للظهور لان الاسلام سحان يجدى على منه هجره القويمة حتى اذ تميذا الحق من الباطل وتبين الرشد من التى وامتنع معاوية عن البيعة لكلى وحاربه في (صفين) انصم بقية الصحابة الى على حتى الحقدهم تحت رايته و كان معه من عظماء اصخب النبي ثمانون بعلا كلهم بدرى عقبي لعمار بن ياسر وخزيمة ذي الشهادتين وابي ايوب الانصاري ونظر الهم ثم نما قتل على عليه السلام وائتقبا الامه لمكاوية وانقضى دور الخلفآء الراشدين ساد معاوية بسيدة الجبا برة في المسلمين،

(اصل الشيعه واصولها صفحه 11 تذكره صرف القوم الخلافته عن على مطبوعه قاهره طبع جديد)

تر جمد جب و یکھا حضرت علی رضی الله عند نے کہ حضرت الایکروشی الله عنداور عمر فاروق رضی الله عند نے کلمہ تو حیر

کانٹر واشاعت بیں اور نشکروں کی تیاری میں پوری پوری کوشش کی اور انہوں نے اپنی ذات کو کسی معالمے میں

تر یے ندوی اور ندی کسی پر زیادت کی تو حضرت علی رضی الله عند نے ان سے مصالحت کرتے ہوئے ان کی بیعت

کر کی اور اسپے حق سے چیتم پوتی کی ۔ کیونکہ اس بی اسلام کے متفرق ہونے سے حفاظت تھی تا کہ لوگ پہلی جہالت کی طرف ندلوٹ عائیں اور باتی شیعہ کروری کی وجہ آپ کے زیر دست رہے۔ آپ کے چراغ

جہالت کی طرف ندلوٹ عائیں اور باتی شیعہ اور ان کے قد بہب کے لئے ان ایام بیں ظہور کی بجال بیس تھی اور کہا اسلام مضبوط طریقے پر چل رہا تھا۔ پہلی تک حق باطل سے اور ہدایت گراہی سے جدا ہو چکی تھی اور معاویہ رضی اللہ عنہ

مفر جود شے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا چی کی کہا تھی سے جگ کی تو اس وقت جینے صحابہ کرام موجود شے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سے 20 وہی صحابہ کرام شیمیہ ہوئے اور آپ کے ساتھ دیا چی کی مخرست علی رضی اللہ عنہ کے کئی سے محابہ کرام شیمیہ ہوئے اور آپ کے ساتھ جیل القدر صحابہ کرام میں سے 80 وہی صحابہ شیم جوکل کے کل بدری سے مطابہ اور پھر جب حضرت علی شہید ہوئے اور امر خلافات امر محاویہ کرام شیمیہ اور انوان میں اور اس کے ساتھ خلف م کیا دور ختم ہوا اور امیر محاویہ کی امر دیا دین کی سیرت کو اپنایا۔

مذكوره عبارت سے مندرجہ ذیل امور صراحنا ثابت ہوئے

ا: حضرت علی رضی الله عند کا مقصود خلافت حاصل کرنانہیں تھا بلکہ کلمہ تو حید کی نشروا شاعت اور لشکروں کی تیاری کے ساتھ فتو حات میں توسیع وینا تھا۔ اس لئے جب انہوں نے دیکھا کہ جو اسلام کے مقاصد تھے وہ سب کے سب شیخین نے پورے کردیتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رضا مندی کے ساتھ کے بعد دیگرے ان کی بیعت کرلی۔ شیخ

2: شیخین کے زمانہ میں شیعہ اور ان کے نمر مب کا اس لئے ظہور نہیں ہوا کہ اسلام اپنے سیح اور مضبوط طریقے پر چل رہا تھا۔ یہاں تک کرحق باطل سے اور ہزایت گمراہی ہے جدا ہو چکی تھی۔

3: جنگ صفین کے زمانہ تک بدری صحابی موجود ہتھے جو 80 کی تعداد میں حصرت علی رضی اللہ عنہ کے لئنگر میں شامل ویئے۔

4: خلفاء ثلاثه خلفاء راشدين عصنه كه ظالم فاسق اور فاجر

5: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دصال پر صحابہ کرام کے ارتداد کا مسئلہ (معاذ اللہ) شیعہ حضرات کا خود ساختہ ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ تک بدری صحابہ موجود تھے جو کہ قطعی جنتی تھے جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کشکر میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔

خلفائے راشدین کی خلافت حقد پردلیل دہم

فرمان على رضى الله عند: الله تعالى في ياك صلى الله عليه وسلم ك يعدلوكول ك لته بهترين فض كا الخاب فرمايا ان في المخبر المصروى عن اميسر المومنين عليه السلام لماقيل له الا توصى فقال مااوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فياوصى ولكن ان اراد الله بالناس خيرا استجمعهم على خيرهم قتضمن لما يكاد يعلم بطلانه مندورة لان فيه التصديح المقوى بفضل ابى بكر عليه وانه خير منه والظاهر من احوال امير المومنين عليه السلام والمشهور من اقواله واحواله جملة وتفصيلاً يقتصى انه كان يصدم نفسه على ابى بكروغيره

(تلخيص الشّاني تاليف يشخ الطا كفد الى جعفر طوى جلد دوم ص237 ، دليل آخر على المنه خليد السلام مطبوعة م طبع جدير)

• وغیرہ پرمقدم جانتے ہیں۔ مصا

مذکور دعبارت سے دواہم مسائل ٹابت ہوئے:

نی پر کے سلی اللہ علیہ دسلم نے اپنے بعد کسی کو وصی نہیں بنایا۔

نی پی سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالی نے امت کے سب سے بہترین شخص کو خلافت کے لئے منتخب فر مایا جیسا کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد امت کے بہترین شخص حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کوامت کے لئے منتخب فر مایا۔ خفائے راشدین کی خلافت حصہ پر دلیل یاز دہم

نى پاك صلى الله عليه وسلم نے ابو بكر صديق رضى الله عنه كے متعلق اسپيغ بعد خليفه اور جنتى ہونے كى پيش كوئى فر الى -

The Section of the Se

تلخيص الشالي

روى عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره عند الحبال ابى بكر ان يسبشره بالجنة وبالخلافة بعده وان يستبشره عم بالجنة وبالخلافة بعد النبى بكر و روى عن جبير بن مطعم ان امرادة اتت رسول الله صلى الله عليه و آله فكلمته في شي فامر بها ان ترجع اليه فقالت يسارسول الله ارايت ان رجعت فلم اجدك (بعني المموت) قال ان لم تجدنبي فات ابسابكر (تلخيص الشافي جلد سوم ص 39، فصل في ابطال قول من حالت في امامة امير المومنين بعد النبي عليهما السلام بلا فصل مطبوعه قم، طبع جديد)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے ابو بحرصد اِنی رضی اللہ عنہ کے مجلس میں آئے کے وفت ارشاد فرمایا کہ آنہیں (ابو بکر صدیق) کو جنت اور میرے بعد خلافت کی خوشخری سنادواور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جنت اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کی بشارت دواور حضرت بحرین مطعم رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ جس ایک عورت آئی اور کسی معاملہ جسیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ جس ایک عورت آئی اور کسی معاملہ جسیر بن مطعم رضی اللہ عنہ ہے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھم دیا کہ بھر میرے پاس آٹا ،عورت نے عرض کی میں آ ہے ہے بات چیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھم دیا کہ بھر میرے پاس آئا ،عورت نے عرض کی میں آر بی صال کر جا کیس تو بھر کیا کروں؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو بھے نہ پائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جل جانا (اور ان سے اپنا آپ میں اللہ عنہ کے پاس جلی جانا (اور ان سے اپنا مسئلہ حل کروالینا)

الحاصل

ندکورہ دونوں حدیثوں سے بیامرروز روثن کی طرح واضح ہوا کہ نبی پاک سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق بین اور ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرا بیجنتی بھی بیں اور بیر بات ثابت ہوئی کہ نبی پاک سلی اللہ عنہ خلیفہ برحق بین اور ایر عورت کواسی لئے اپنے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وصیت فر مائی کیونکہ آپ من جانب اللہ جانے ہے کہ میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے۔

کی حضرت علی المرتضی الله عند نے (معاذ الله) دشمنوں کے غلبہ کی وجہ سے بطور تقید حضرت ابو بکر رضی الله عنه کی بیعت کی؟

حضرت علی رضی اللہ عند کی طرف اس بات کومنسوب کرنا ان کی شان کے خلاف ہے۔حضرت علی رضی اللہ عند تو ایسے بہادر تھے جو پورے بورے نظر کو اسلیے شکر کو اسلیے مولاعلی شیر خدا بہا در تھے جو پورے بورے نظر کو اسلیے شکست دیے دیتے تھے۔ خیبر کے موقع پر جالیس آ دمیوں کا کام اسکیے مولاعلی شیر خدا رضی اللہ عندنے کیا۔

# COCESTATION OF THE SECOND COMMENTS OF THE SECOND OF THE SE

پہلی دلیں: کیا وہ شیرخدا کس کے دباؤ میں آسکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا شیر حق بات کہنے ہے (معاذ اللہ) ڈر جائے ، ب ن ہے۔

و دسری دلیل جس شیر خدا کے بیٹے حضرت امام حسین رضی الله عنہ نے خون میں لہولہان ہوکر ، اپنے گھرانے کولٹا کرایک نظالم کی بیعت نہ کی -

کیاان کے والد شیر خدا (معاذ اللہ) ہز دل تھے۔ کیاانہوں نے (معاذ اللہ) ڈراورخوف کی وجہ سے بیعت کر لی۔ نہیں بلکہ وہ جانتے تھے کہ جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چن لیا۔ اس کی بیعت کرنا ہماراا بیمان ہے۔ شیعہ خضرات کی معتبر کتاب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت ابو بکر صدین رضی اللہ عنہ کے بیجھے نماز پڑھنا ٹابت

دلیل حضرت علی رضی اللّٰدعندنے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّٰدعند کے پیجیجے نماز ا دا فر ما کی ۔

(شيعه معفرات كي كماب: جلاء العيون م 150)

حضرت على رضى الله عندكى بيعت حضرت على رضى الله عندكى كتاب في البلاغة عد البت كرتے بين:

نہج ابلاغۃ میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ جن لوگوں نے حضرت ابو بکر وعمر وعثان رضی اللہ عنہم کی بیعت کی۔ انہیں لوگوں نے میری بیعت کی ہے۔ اب کسی حاضر یا غائب کو بیتی نہیں پہنچا کہ اس کی مخالفت کرے۔ بے شک شوری مہاجرین وانصار کا حق ہے اور جس شخص پر جمع ہوکر بیلوگ اپناامام بنامیس ، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اسی میں ہے۔ (اکتاب نج البلائة ، دومری جلد بھی جمعور معرور معر)

۔ اب کسی شک کی گنجائش نہیں۔اس کئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بگر وعثان رضی اللہ عنہم سے راصنی ہتھے۔اب لوگ تچھ بھی کہیں۔ چاریاروں کی آپس میں ایس محبت تھی۔جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔

شیعد حضرات کی کتاب سے حضرت علی کی بیعت کا ثبوت:

شیعہ حضرات کی معتبر کتاب احتجاج طبری بیں شیعہ عالم علامہ طبری لکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بحر وصدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ (بحوالداحتجاج طبری مِس 54)

آگر حضرت علی رضی الله عنه بطور تقید بیعت کرتے تو علامہ طبری جو کہ مشہور شیعہ عالم ہیں، وہ اپنی کتاب ہیں تقیہ کا ذکر ضرور کرتے گرانہوں نے تقیٰہ کا کوئی ذکر نہیں کیا بلکہ اس بات کوتسلیم کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بجرصد ایق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔

حضرت نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جس کا میں مولا ہوں ، اس کے علی مولا ہیں اس کا جواب دیں ؟ جواب: سب سے بہلی بات میہ ہے کہ اس حدیث شریف پر ہمارا بھی ایمان ہے تیجی تو ہم اہلسفّت و جماعت حضرت علی رضى الله عند كومولاعلى شير خدا كيت إلى-

دلیل اس مدیت میں حصرت علی رضی اللہ عند کی شان مولائی بیان کی گئی ہے اور مولا کا مطلب مددگار کے ہوتا ہے۔ اس حدیث میں خلافت کا کہیں ڈکرواضح نہیں۔

ولیل مولا کے کئی معنی بین ۔ لغت کی مشہور کتاب قاموس کی جلد چوتھی ص 302 پرتحریر ہے کہ المولی ، الما لک والعبر والصاحب، والناصر، والحب ، والتابع ، والعصر مولا کے معنی ما لک ، غلام ، محت ، صاحب ، مددگار ، تابع اور قریبی رشته دار کے بیں ۔

القرآن فان الله هو موله وجبريل و صالح المومنين والملنكة بعد ذالك ظهيرا (سر تريم، آيته) ترجمه: بِشُك الله، جريل، نيك مونين اورتمام فرشته د.گار بين۔

اس آیت میں مولا کا لفظ مدوگار کے لئے بیان کیا گیا ہے۔

القرآن: انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين (١٠٥، ١٤٥٥ يا ١٥٥٠) إد٥٥)

ترجمہ: اے اللہ تو مدر گارہے، ہمیں کا فروں پر مدود نصرت فرما۔

اس آیت میں بھی مولا کا لفظ مددگار کے لئے بیان کیا گیا ہے۔ تو من کنت مولا ہ فعلی مولا کا معنی بہی معتبر ہوگا کہ جس کا میں والی ، مددگار اور دوست ہوں ،حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس کے والی ، مددگار اور دوست ہیں۔

دلیل حضرت ابو بکرصد بق رضی الله عنه کی خلافت پرسینئلزوں احادیث واضح موجود ہیں جس میں خلافت کا ذکر ہے مگر مولا والی حدیث میں کہیں بھی حضرت علی رضی الله عنه کی خلافت کا واضح ذکر نہیں ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہم مجھ سے بمزلہ ہارون کے ہو، البذاجس طررتی پارون علیہ انسلام، حضرت موی علیہ السلام کے خلیفہ عظیے، اسی طرح حضرت کی رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ جیں؟

جواب: بخارى شريف كى صديث شريف ملاحظه و-

الحديث اما ترضي ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي

ترجمه (سركار اعظم صلى الله عليه وسلم نے حضرت على رضى الله عندسے فرمایا كه) تو اس بات پر راسى نہيں ہے كه تو

مجھ ہے بمزلہ ہارون کے ہوموی علیہ السلام الیکن میرے بعد کوئی ٹی جیں ہے۔ (بخاری شریف مسم شریف)

دلیل اس حدیث پاک میں حضرت علی رضی الله عند کی خلافت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر ہے تو صرف یہ کہ سرکار اعظم مسی اللہ عابیہ وسلم نے انہیں اہل بیت کی حفاظت کے لئے مقرر فرمایا تھا تو اس کا سبب ایک ٹو قرابت و رشتہ داری تھا اور دوسرا یہ کہ اہلہ یہ کی حفاظت و بھہبانی کا اہم فریضہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی ادا کر سکتے ہیں۔

دليل حضرت بإرون رضى الله عنه كى خلًّا فت تو عارضى تقى كيونكه حضرت بإرون عليه السلام تو حضرت موى عبيه اسلام كى

مرور شرونسواسيد المحاري المحار

زندگی میں ہی وصال فرما میکے نتھے پھراگر خلافت مولاعلی رمنی اللہ عنہ کو خلافت ہارون علیہ السلام ہے تشبیہ دی جائے تو تسی صورت بھی درست نہیں ہے۔

دلیل سرکاراعظم ملی الله علیه وسلم کایی فرمانا کرتم میرے ساتھ ایسے ہو، جیسے حصرت موئی علیہ السلام کے ماتھ ہارون ملیہ السلام سے مراویہ ہے کہ جس طرح وین حق کو پھیلانے میں حصرت ہارون علیہ السلام نے حصرت موئی علیہ السلام کی بلیغ میں میری مدد کی ہے۔
دری ،اسی طرح تم نے بھی اسلام کی بلیغ میں میری مدد کی ہے۔

حضرت مولاعلی رضی التدعنه کا حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کے بیچھے نمازیر هنا

ا شیعه حفرات کے علامہ طبری تحریر کرتے ہیں کہ ثعر قامر و تھیا للصلواۃ و حضد البسجد و صلی خلف ابی کرد پیر خطرت ابو بھر اللہ اور نماز کا ارادہ فر مایا اور مسجد میں تشریف لائے پھر حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز ادا فر مائی۔

(الاحتياج طيرى جلداول اص 126 سطر 4 مطبوعه الإان)

2 ملا با قرمجنس نے بھی حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھنا لکھا ہے۔جلاءالعیو ن مترجم کی عبارت ملاحظہ ہو۔ جناب امیر (علیہ السلام) نے وضو کیا اور مسجد میں تشریف لائے۔ خالد بن دلید بھی پہلو میں آ کھڑا ہو!۔اس وقت ابو بکر نماز پڑھار ہے تھے۔ (جلاءالعیو ن اُردوجلدادل بھی 212 ہے 20 ہے۔ علومہ لاہور)

کیا پینجبرعلیہ السلام جناب علی (رضی اللہ عنہ) کی خلافت تحریر فرمانا چاہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کاغذہ قلم و دوات طلب فرمائی تو انہوں نے ندوی بلکہ بیر کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بزیان کہتا ہے اور جمیس اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے۔ بید عضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بوی خلطی کی؟

جواب: جھوٹوں پرخدا کی بعث ، آپ کی پہلی ہی غلط ہے۔ اٹل اسلام میں کی کتب میں اس کے برکس لکھا ہے کہ پینجبر علیہ السلام اپنے مرض الموت میں جناب ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت تحریر فریا گئے تھے۔ جینیا کہ مشکوۃ شریف ص علیہ السلام اپنے مرض الموت میں جناب ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ مقرر نہیں ہوئے تھے اور عید غدیر من کر شیعہ لوگ خواہ مخواہ بونام ہورہے ہیں۔ آپ کا یہ دوی کی پیغیبر علیہ السلام نے کاغذ ، قالم ، دوات حضرت عمررضی اللہ عنہ سے طلب فر مائی تو یہ بھی جھوٹ ہے بلک آپ نے جیجے حاضرین سے (جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ، حضرت عمر سے مائی تو یہ بھی جھوٹ ہے بلک آپ نے جیجے حاضرین سے (جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ ، دوات طلب فر مایا۔ جیسا کہ بخاری شریف کتاب حضرت عباس رضی اللہ عنہ العرب ، می 426 میں شائل ہیں ) کاغذ ، قلم ، دوات طلب فر مایا۔ جیسا کہ بخاری شریف کتاب لکھ المجزیۃ باب اخراج الیہود من جزیرۃ العرب ، می 426 ، قم الحدیث 2932 میں ہے ) فقال ائتونی بکتف اکتب لکھ

یعن حضرت اکرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ کف لاؤ تا کہ بیں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ جس کے بعدتم. راہ حق کونہ تم کرو۔ غور فرمائے۔ حدیث میں اسونی صیفہ جمع فرکر خاطب بول کر پیغیبر علیہ السلام جمیع حاضرین سے کقف طلب فرمارہ بین، نہ کہ فقط حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور ان سے طلب ہی کیوں فرماتے جبکہ وہ ان کا گھر ہی نہ تھا کہ جس میں تلم دوات طلب کی گئی بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا۔ جبیبا کہ بخاری شریف جلد 1 ص 382 پر ہے اور بھراگر قریب تھ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر لابندا اگر خاص طور پر فرماتے تو ان سے کہ جن کا گھر قریب تھا۔ (تمام شیعہ متفق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر قدیب تھا۔ (تمام شیعہ متفق ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ جن کا گھر قدیب تھا۔ (تمام شیعہ متفق ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیات واضح ہوگئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیابی فرمائی۔
جنی اللہ عنہ کا گھر مدید نشریف کے آخری کونہ پر تھا) بہر حال نقل وعقل سے یہ بات واضح ہوگئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیابی فرمائی۔

2 آ ب اس کا کیا جواب دیں گے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے بین دن بعد تک حیات رہے لیکن دھزت علی رضی اللہ عنداس کے باوجود بھی ان کی تقیل حکم نہ کرسکے اور بھول شیعہ خلافت بھی اُنہی کی تحریر ہونی تھی اور ادھر تھی رسول بھی تھا۔ لہٰذا اگر باتی سب محابہ خالف شے تو ان پر لازم تھا کہ چھے یا ظاہر ضرور لکھوالیت تاکہ بعد میں بہی تحریر پیش کر کے خلیفہ بلا فصل بن جائے گریہ سب بھو جھی ہوا کہ بیاتہ تحریر بی سرے سے ضرور کی نہتی بلکہ ایک امتحانی پر چہتھ کہ جس میں فصل بن جائے گریہ سب بھو تھی معلوم ہوا کہ بیاتہ تحریر بی سرے سے ضرور کی نہتی بلکہ ایک امتحانی پر چہتھ کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ واقع معلوم ہوا کہ بیاتھ سے انقاق فر بایا در نہ آ پ پر جق اور وحی چھپانے کا الزام عائد ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ والی سے بالاتر ہے۔

3 اگریہ ضروری تحریرتھی یا دی البی تھی اور کاغذ دوات نہ لانے والا خواہ نمی مجرم ہوا تو اس جرم کے اولا مرتکب اہل

ہیت قرار پاتے۔ اس لئے کہ وہ ہرونت گھر میں رہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کا گھریاتی صحابہ کی نسبت قریب تھ اور
اگر وہ مجرم نہیں تو حضرت محرضی اللہ عنہ بھی مجرم نہیں۔ لہذا شیعوں کا بہ کہنا کہ حضرت محرضی اللہ عنہ ہے کاغذا وردوات حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمائی ، باطل ہوا۔

کیا حضرت عمرد ضی الله عند نے (العیاذ باللہ) حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم کی طرف بذیان کی نسبت کی؟ جواب: میکی جھوٹ اور افتر اء ہے بلکہ بخار کی شریف کتاب الجزیة ، باب اخراج الیہود من جزیرة العرب، مس 426، رقم الحدیث 2932 پر یول موجود ہے۔ فقالو ا مالله اهجر استفهدوه

یعنی حاضرین نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ کیا آپ سلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہے ہجرت فرمانے لگے ہیں۔ آپ سے دریافت تو کرکو۔

اور عبارت میں قالوا بھیند جمع قد کر بنائب موجود ہے ابندا پہلی جہالت توشیعوں کی ہے ہوئی کہ سیند جمع ہے ایک شخص واحد حضرت عمر رضی اللہ عند مراد لے لیا۔ دومری جہالت ہے کہ جمر کامعنی برخلاف عربیت بلکہ برخلاف سباق و سیاق ہویاں مکوہ را حالانکہ جم بمعنی ہدیاں کیا جائے تو آ گے استفہدو ہکا کوئی مطلب نہیں ہوسکنا کیونکہ شیعوں کے ماسوئی کوئی عظمند بھی نہیں سلے گا کہ جہائے کی کوئی والے واس اور مجنون سمجھ لے اور پھراس سے اس کے ہذیان کا مطلب ہو جھنے گئے، بہرہ ل صیغہ استفہدوہ کہ جہائے کی کوئی والے واس اور مجنون سمجھ لے اور پھراس سے اس کے ہذیان کا مطلب ہو جھنے گئے، بہرہ ل صیغہ استفہدوہ

نے بتادیا کہ اہجر کے معنی وہی دار دنیا سے جدا ہونے کا ہی ہے ، نہ مجمداور

2 اگر اجر بمعنی ہذیان بھی تشکیم کرلیا جائے تو بھی مفید نہیں کیونکہ اجر میں ہمزہ استفہام انکاری موجود ہے کہ جس نے نی ہزیان ملہوم ہور ہاہے معنی میہ ہوگا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہذیان فرمارہے ہیں نہیں ہرگز نہیں بلکہ ہوش نے فرمارہے ہیں ذرا دریافت تو کرلو بہر کیف حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ویسے ہی اس مقولہ کے قائل نہ ہتے ، باتی رہے تائلین تو چونکہ ہجر جمعنی بڑیان ٹابت نہیں ہوا۔ اگر ہوا تو بوجہ ہمزہ استفہام منفی ہوگیا للبذاوہ بھی اس سے بری ہو گئے۔

اگریمی بات ہے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عند نے بھسینا کتاب اللہ کیوں کہا؟

جواب: اول تو اکثر روایات میں حضرت عمر رضی الله عنه کا بیمقوله ہی جہیں شار ہوا۔

2 حضرت عمر رضی الله عند بخوبی جانے تھے کہ اللہ کا دین اور قرآن پاک کا نزدل کھمل ہو چکا ہے کہ جس پر البوهر اکہ ملت لکھ دینکھ شاہر ہے ہیں آ ب نے گمان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھم دحی الہی کی دجہ ہے نہیں اور وجو بہیں بلکہ بطور مشورہ ہے تو آ پ نے بطور مصلحت اور مشورہ عرض کر دیا کہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ پتح برقر طاس کی تکلیف نہ فرما کیں ۔ کتاب اللہ کو ہمارے لئے کافی سمجھیں جس پر حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے موافقت طاہر فرمائی اور تحریر قرطاس پر زور دینے والوں کو ڈائٹ دیا۔ چنانچہ بخاری شریف کتاب الجہاد والسیر ، باب ھل یستشفع الی اہل اللہ مة ومعا ملتھ مرجلد 10 می 268 مرآم الحدیث کی جے:

دعونی فالذی انا فید خیر مها تدعونی الید حضرت عمرض الله عند نے اپنے کلام میں قرآن کومسلمان کے لئے کافی ہونا کا بیان کیا ہے تو حضرت علی رضی الله عند نے قرمایا نئے البلاغہ جلد 3 ص 57 پر ہے وا الله فی القد آن نیز کتاب ذکور جلد 2 ص 27 پر ہے فاوصیك بالاعتصام بحبله اور جلد 2 ص 22 پر ہے: ومن اتبحد قوله دلیلا بدی و کیسے حضرت علی رضی الله عند نے بھی بدایت کے لئے قرآن کو کافی قرار ویا۔ لبندا ااگر حضرت علی رضی الله عند کے قول ہے انکار بالنة لازم بیس آتا تو حضرت عمرضی الله عند کے قول سے لائم کول آئے گا؟ اگر برینا نے نیتی و صلحت مشور و دینارسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نا قرمانی ہرگر نہیں ہے۔

جنگ حدید ہے موقع پر حضور صلّی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے علی اسے مثابیے (لفظ رسول الله کے بارے میں)

تو حضرت علی رضی الله عند نے پینم برعلیہ السلام کوصاف جواب دیا کہ بیں اسے ہر گزنہیں مثاؤں گا۔ جب رسول الله صلّی الله علیہ وسلم نے وہ الفاظ اپنے ہاتھ مبارک سے مثادیئے۔ اگر اس واقعہ بیں حضرت علی رضی الله عنہ کو نافر مان نہیں کہا جا سکتا تو حضرت علی رضی الله عنہ کو بھی نہ کہا جائے کیونکہ بربنائے مصلحت و حکمت حضرت علی رضی الله عنہ کو بھی نہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہ حضرت علی رضی الله عنہ نے خلاف ورزی کی ہے، نہ حضرت علی رضی الله عنہ کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہ حضرت علی رضی الله عنہ ورزی کی ہے، نہ حضرت علی رضی الله عنہ دی ہوا جو رسول الله صلی الله علیہ وسلم چاہتے تھے۔

المرابعة المعربية الم

#### فضائل عمرازلسان حيدر دضي اللدعنه

شیعہ صاحبان خواہ محواہ میں تا تعرب کی تخالفت کرتے ہیں۔ جبکہ ان کی کمابوں میں فہ کورہ ہے کہ سیرنا علی الرتشلی من انشد عنہ نے دوم پر جڑھائی کی اور منی انشد عنہ نے دوم پر جڑھائی کی اور منی انشد عنہ نے دوم کی انشد عنہ سے مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا کہ نواجی اسلام کو غلبہ دین سے بچانے اور مسلم نول کی شرم رکھنے کا اللہ بی کی فیل ہے۔ وہ الیا خدا ہے جس نے آئیس اس وقت فتح دی جب ان کی تعداد نہا یہ قبیل تھی اور کی طرح فتح نہیں ہے سے انہیں اس وقت فتح دی جب یہ کی طرح روکے نہیں جاستے اور وہ خداوند عالم جی لا یموت سنے ۔ انہیں اس وقت مغلوب ہونے سے روک رہا ہے جب یہ کی طرح روکے نہیں جاستے اور وہ خداوند عالم جی لا یموت ہے۔ اب اگر تو خود ورخمن کی طرح کوچ کر سے افغائے تو پھر ہیں جھے لے کہ مسلمانوں کو ان کے اقتصائے ہماؤ تک پناہ نہ لے گی اور تیرے بعد کوئی ایسا مرجع نہ ہوگا جس کی طرف وہ رجوع کریں البذا تو دشمن کی طرف اس محق کو تجول کریں۔ اب اگر خدا ہوں سے ماتحت الن لوگوں کو روانہ کر وجو جنگ کی شخیوں سے جمل ہوں اور اپنے مرداد کی فیصیحت کو قبول کریں۔ اب اگر خدا مسلمانوں کا مرجع تو موجود ہے۔ (نیریک فصاحت بھی اور اگر اس کے فلا فی ظہور ہیں آیا تو ان لوگوں کا مددگار اور مسلمانوں کا مرجع تو موجود ہے۔ (نیریک فصاحت بھی اور اگر اس کے فلا فی ظہور ہیں آیا تو ان لوگوں کا مددگار اور مسلمانوں کا مرجع تو موجود ہے۔ (نیریک فصاحت بھی اور اگر اس کے فلا فی ظہور ہیں آیا تو ان لوگوں کا مددگار اور مسلمانوں کا مرجع تو موجود ہے۔ (نیریک فصاحت بھی 19)

ہم نے حضرت علی رضی اُنگر عنہ کے عربی کلام کا ترجمہ شیعہ حضرات کی کتاب نیرنگ فصاحت سے لیا ہے تا کہ ان کو یہ عذر نہ ہوکہ ترجمہ بیس دست اندازی کی گئی ہے۔ حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ کے اس کلام سے حسب ذیل امور ثابت ہوئے ہیں۔

1 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پورااعتماد تھا۔ ہر محالمہ بیس ان سے مشورہ لیا جاتا ور نہ بیمسلم ہے کہ کوئی شخص اینے وشمن سے اس طرح کا مشورہ ہر گزنہیں لیا کرتا۔

2 حضرت علی المرتضی الله عند حضرت عمر رضی الله عند کومسلمانوں کا طجاد مادا سمجھتے تھے۔ای دجہ ہے آپ نے حضرت عمر رضی الله عند کو میں بذات خود معرکہ کا رزار میں جا کیں۔اگر خدانخو استہ باہمی کدورت ہوتی تو یہ مشورہ و سیتے کہ آپ خود لڑائی میں جا کیں تا کہ ان کا کام تمام ہواور آپ کے لئے جگہ خالی ہو۔ اس بات سے ظاہر ہوا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عند بحضرت عمروضی اللہ عند کے صادق دوست تھے۔

3 حضرت علی المرتضی رضی الله عند حضرت عمر رضی الله عندگی کامیا بی کوکامیا بی اسلام تصور کرتے ہے۔ اس لئے ان کوتسلی دی کہ الله تعالی تمہاراا در مسلمانوں کا خود حامی و تاصر ہے۔ جب مسلمان تصور ہے۔ تھے اس وقت بھی ان کی حفاظت فر مائی اور اب تو بغضل خدا مسلمانوں کی تعداد کثیر ہے۔ پھر اس کی تائید ونصرت پر کیوں نہ بھروسہ کیا جائے۔ حضرت علی المرتضی رضی الله عند مسلمانوں کی تعداد کور کو اس کی گھڑت بات کی بھی تر دید ہوتی ہے کہ بعداز وصال رسول الله صلی الله عدیہ وسلم صرف تین چار مسلمان بی رہ گئے تھے۔ ایسا ہوتا تو آپ بول فرماتے۔ پہلے مسلمانوں کی تعداد کثیر تھی ، اب تنتی کے چند آ دی رہ گئے ہیں۔ ان کی اس مہم پر جھیجو تو فتح ہوگی ورنہ تھکست۔

حضرت ابو بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهما ،حضور صلى الله عليه وسلم كے وصال كے وقت حضور صلى الله عليه وسلم كے جسم مبارك كو

چھوڑ کر خلافت کے چکر میں پڑ مکئے تھے جس سے تدفین میں تمن دن تاخیر ہوئی؟ من صاریب میں ایسان

جواب: جب حضور صلی الله علیه وسلم کا وصال ہوا تو نفاق نے سراٹھایا، عرب کے پچھاوگ سرتہ ہوگئے۔ منفرین ذکو ہ کا مسئلہ در پیش آ عمیا اور انصار نے بھی علیحدگی اختیار کرلی۔ اتنی مشکلیں جمع ہوگئیں کہ اگر حضرت ابو بحرصد بی رضی الله عنہ کی جگہ بہاڑ پر بھی پڑتیں تو وہ بھی اس وزن کو پر واشت نہ کرسکنا۔ لیکن اللہ اکبر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی حکمت عملی ہے ہر ایک مشکل کا مقابلہ کیا۔ اور سب سے بڑک بات تو سے کہ جو صحابہ کرام علیم الرضوان آیک لی بھی حضور صلی اللہ علیہ وہ ملی اللہ علیہ وہ بھی حضور سلی اللہ علیہ وہ منسی اللہ علیہ وہ عنہ سے بڑھال ہیں۔ ان سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حوسل دیا۔ اس وجہ سے خرصال ہیں۔ ان سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حوسل دیا۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسل دیا۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسل دیا۔ اس وجہ سے خروص ا

جلاحضوراقد س سلی الندعلیه وسلم کا جنازه انوراگر قیامت تک کھلا رہتا تو اصافا کوئی خلل داقع ند: دتا کیونکہ انہیاء کرام بنیم السلام کے اجسام طاہرہ گرٹر نے نہیں۔ قرآن کواہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اختال کے بعد کھڑ ہے۔ سال بعد فون ہوئے گر نورانیت میں فرق ندآیا تو جورسول ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی اہام ہوں ، ان کا جسم مبادک کیے جمز سکتا ہے۔ ہوئے گر نورانیت میں فرق ندآیا تو جورسول ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی اہام ہوں ، ان کا جسم مبادک کیے جمز اللہ علیہ وسلم کا جنازہ انور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبادک میں تھا۔ جبال اب

مزارمبارک ہے۔ اس سے باہر نے جانا نہ تھا۔ چھوٹا سامجرہ اور تمام سی برام طلبیم الرضوان کواس صلوۃ وسلام ہے۔ مشرف ہوتا تھا۔ ایک جانا نہ تھا۔ چھوٹا سامجرہ اور تمام سی ارضوان کواس صلوۃ وسلام ہے۔ مشرف ہوتا تھا۔ ایک جماعت آتی یوں بیسلسا ہتیسرے دن ختم ہوا۔ اگر تین برس میں بیسلسلہ ختم ہوتا تو جنازہ مبارک یوں ہی نور سے جگمگا تار بتا۔ ای صلوۃ وسلام کی وجہ سے تا خیر ضروری تھی۔
تین برس میں بیسلسلہ ختم ہوتا تو جنازہ مبارک یوں ہی نور سے جگمگا تار بتا۔ ای صلوٰۃ وسلام کی وجہ سے تا خیر ضروری تھی۔

جہ اگر کسی بدباطن کے نزدیک بیتا خیر لا کیج کے سبب تھی تو سب سے بڑا الزام تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ہے۔ وہ تو لا کچی نہ تھے اور کفن وفن کا کام تو ویسے ہی گھر والول کے ذہبے ہوتا ہے۔ بیر کیوں تین دن بیٹھے رہے، بیر تذفین فرما دیتے۔ معلوم ہوا کہ بیالزام غلط ہے کیونکہ جنازہ انور کی تذفین میں تاخیر دین مصلحت تھی۔ جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور تمام صحاب کرام علیہم الرضوان کا اتفاق تھا۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ میں شرکت

شیعہ حضرات الزام لگاتے ہیں کہ سیّد ناصد لِق اکبررضی الله عنداور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے رسول پاک صلی الله عایہ وسم کے جنازہ میں شرکت نہیں کی جبکہ ان کی اپنی ہی کماب الاحتجاج طبری ہیں ہے:

لم يبق من المهاجرين والانصار الأصلى عليه

مہاجرین اور انصار میں کوئی باتی ندر ہاجس نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ میں شرکت ندکی ہو۔

(الاحتجاج طبري، جلداول من 106 مطر 7-6 مطبوعه ايران)

محترم حضرات! حضرت ابو بكروعمر وعثمان رضى الله عنهم مهاجرين من سے منے لبذا شيعه حضرات كى كماب سے سروركونين

### COESE M. SON SON SERVICE SERVICE SON

ملی الله علیه وسلم کے جنازے میں ان کی شرکت ثابت ہوگئی۔

اميرمعاوبيرضى الله عنه براعتراضات كالخفيقي تعاقب

شان سيّد ناامير معاورير منى الله عنه بزبان مصطفىٰ صلى الله عليه وسلم

(1) ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کئی مشورہ نہ دے سکے تو آپ نے طلب فر ما یا گر دونوں حضرات کوئی مشورہ نہ دے سکے تو آپ نے فر ما یا ادعوا معاویہ اللہ عنہ کو باو اور معاملہ کوان کے سامنے رکھو کیونکہ وہ تو کی اور امین ہے۔ معاویہ تعوم القیمة و علیہ (2) یبعث اللہ تعالیٰ معاویة یوم القیمة و علیہ

(3) الله تعالى قيامت كون معاويد من الله عنه كواتهائ كاتوان برنور كي جا در موكى \_

اهلم من امتى (تطهير الجنان)

ترجمه ميري امت ميں سے معاور يرضى الله عندسب سے زيادہ بردبار ہے

اللهم املاه علماء (ابن حجر الاصابه ج 3ص13)

اسالتدمعا وبيرضى التدعنه كوعلم يسي بحروب

يامعاويه أن وليت الامر فاتق الله (بخارى جلد 1 ص409)

اے معاور پرض اللہ عنہ تمہارے سپر دامارت کی جائے تو تم اللہ ہے ڈرتے رہنا

اول جيش من امتى يغزو البحر فقد اوجيو (بعواله بخارى)

میری امت کاسب سے بڑالشکر جو بحری لڑائیوں کا آغاز کرے گائی بر جنت واجب ہے۔ ابن اثیر اور تمام تاریخوں کے مطابق حضرت سیّد نا امیر معاویہ رضی اللّٰہ عنہ واحد خص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بحری بیڑے کا آغاز کیا اور مسلمان توم سب سے پہلے بحری بیڑے کا آغاز کیا اور مسلمان توم سب سے پہلے مرتبہ بحری جہاد سے سرقراز ہوئی۔

وعن ابسى الدرداء قال مراثبت احد لعبد رسول الله اشبه صلاه برسول من احدكم هذا يعبى معاويه (مجمع الروائدللعلامة ورالدين)

حضرت ابو درداء رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی الله علیہ وسلم کے بعد حضور صلی الله علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ مشابہت رکھنے والی نماز پڑھانے والا امیر معاویہ کے سواکوئی نہیں دیکھا۔

ون عبدالله بن عمران معاويه كان يكتب بين يدى رسول الله (منبع الفوائد)

یر جمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے س بیٹھ کر لکھا کرتے تھے۔

#### 

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیام گاہ لین آپ کے والد حضرت سیّدنا ابوسفیان رشی اللہ عنہ کا مکان نبی کر یم سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مشرکین مکہ کی ایڈ ارسمانی سے بناہ گاہ ٹابت ہوتا تھا جٹانچہ حافظ ابن ججر عسقلانی نے طبقات ابن سعد کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ (الاصابہ 25 مسلم 179 المتنی م253)

اور نبی کو جب مشرکین مکہ اذیت و تکلیف پہنچاتے تو آپ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے گر پناہ لیا کرتے تھے ای احسان کا بدلہ اورشکر بہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بیاعلان فرمایا مین حضل دار ابھی فہو امن لیمن ابتدائے اسلام کی عمرتوں اور پریشانیوں میں جومکان پناہ گاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا آج جوشخص بھی اس میں پناہ حاصل کرے گا اے امان وے دی جائے گی۔ (مسلم ٹریف)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا معاویہ بیس تم سے ہوں اور تم جھے سے ہو۔ (نسان المیز ان) لوگوں کوخبر دی جانے کہ امیر معاویہ جنتی ہیں۔ (بحوالہ طبرانی)

۔ حضرت سیّدنا امیرمعاوید من اللّدعنه بارہ خلفاء میں شامل ہیں جن کی بشارت رسول کریم صلّی اللّدعلیہ وسلم نے دی۔ (تطبیرالبنان ص 15)

خودامیر معاویہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں رسول کر میم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وضوکر و جب ہم وضوکر تھکے تو آپ نے فرمایا اے معاویہ! اگر تو خلیفہ بنایا جائے تو اللّٰہ تعالٰی سے ڈرنا عدل کرنا۔ (تطبیرا بمنان)

ربی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کونصیحت فر مائی اے معاویہ جب تو ملک کا والی ہوجائے تو رعایا ہے حسن سلوک کرنا۔ (تطبیریلی العوامم م 208)

معرت اور فرراید ہدایت فر مایا اس لئے کدانہوں نے مسلمانوں کا فلیفہ بٹنا تھا اور نی امت پرشفیق ہے۔ (از انہ الخفاء ج اس 573)

بیا فتہ اور فرراید ہدایت فر مایا اس لئے کدانہوں نے مسلمانوں کا فلیفہ بٹنا تھا اور نبی امت پرشفیق ہے۔ (از انہ الخفاء ج اس 573)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا! اے اللہ معاویہ کو ملکوں کی حکومت عطا فر ما۔ (کنز السمال ج اس 19)

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنت کے درواز و پر ہوگ ۔ (اسان الیز ان میں 25)

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر جبر کئل امین علیہ السلام نے سلام بھیجا۔ (البدایہ دالنہایہ)

سیّد ناامیر معاویہ کے بارے میں جبر کئل امین نے خبر کی وصیت کی۔ (البدایہ دالنہایہ)

معاویہ کے شکر کو بشارت جنت خود رسول خدانے دئی۔ (جمع الزوائد جوس 357)

حاصل كلام

 مر پروپیگنڈہ سے متاثر کی تاوان لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے حکومت پھین کی۔ حضرت سیّد ناعلی الرتفنی رضی اللہ عن کہتے ہیں کہ میرے اور امیر معاویہ کے الشکر کے ) مقتول جنتی ہیں گریارلوگ کہتے ہیں کہ بید کفراور اسلام کی جنگ تھی۔ حضور معلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دہے ہیں اے اللہ معاویہ کو ہدایت پر رکھ ہلاکت سے بچا اور دنیا اور آخرت ہیں اس کے گناہ بخش وے ۔ پھر بھی بدیخت لوگ شبہ کرتے ہیں کہ معاویہ کے بی دعا بھلا کیسے قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاویہ جنتی ہیں اور یارلوگ میہ بات نالیسند کرتے ہیں۔ خدا جانے میہ ٹا دان لوگ غیر شعوری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالفت پر کیوں اثر آگے ہیں۔

حضرات صحابه كرام رضى الثدنهم اجمعين كي نظر ميس

حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمات بین جب امت میں تفرقه اور فتنه بریا دیجھوتو سیّدنا امیر معاویه رضی الله عنه ک انتاع کرو۔ (بحواله البدایه)

حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ امیر معاویہ دضی الله عنه کا ذکر کرونو خیر سے کرو۔ (تر اری) منصرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ وہ یقیناً نقیبہ ہیں۔ (البدایہ) ،

حضرت ابن عباس رضی الله عنبما فرماتے بین کہ میں نے ملکی حکومت کو زینت دینے والہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کو کی نہیں دیکھا۔ (بحوالہ تاریخ بخاری)

فاتَح عراق وابر النحضرت سيّد ناعمرو بن العاص رضى الله عنه نے فر مايا بيل نے حضرت عثان غنى رضى الله عنه كے بعد اس وزواز ہے والے (معاوید) سے زیادہ حق فیصلہ کرنے والانسى کوئیس و یکھا۔ (البدانے والنبایہ ج ص 123)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمانے خدا کی تنم کھا کر فر مایا حضرات خلفائے راشہرین معاویہ رضی الله عنہ ہے انصل شخصاور معاویہ رضی الله عند مرداری کی صفت ہیں ان حضرات سے بڑھ کر تھے۔ (استعیاب ج2م 2600)

حضرت عبدالله بن عمر دضی الله عنهمائے کہار مول کر بیم صلی الله علیہ وسلم کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی الله عنہ ہے زیادہ مردار کوئی نہیں دیکھا۔ (استعیابی 2 ص 262)

حضرت امير معاوبيد ضي الله عنه اور حضرت على المرتضى رضى الله عنه

حضرت معادیہ رضی اللہ عندنے فریایا میرا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تصاص کے مسئلہ میں ہے اور اگر وہ خون عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لے لیس تو اہل شام میں ان کے ہتھ پر بیعت کرنے والا سب سے پہلے میں ہوں گا۔ (البدایہ والنہایہ 7 ص 259)

حضرت على المرتضى رضى الله عندنے فرمایا۔میرے لشکر کے مقتول اور حضرت امیر معاوید بینی الله عنه کے شکر کے مقتوں

# CONTRACTANT DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE

رونوں جنتی ہیں۔( بمع الزوائدج 258 ص 258)

دصرت سيّد ناعلى الرئفنى رضى الله عند في جنك صلين سے واپسى برفر مايا۔ امارات مناوبيد منى الله عند كوبمى فيزان بمعو سے بنکہ جس وقت وہ نہ ہوں محیتم سروں کو گر دنوں ہے اڑتا ہواد مجھو مے۔ (بحوالہ شرح تقیدہ داسلیہ ) سیونکہ جس وقت وہ نہ ہوں محیتم سروں کو گر دنوں ہے اڑتا ہواد مجھو مے۔ (بحوالہ شرح تقیدہ داسلیہ )

حضرت امير معاويه رضى الله عنه كوجب شهادت حضرت على المرتضى رضى الله عنه كوخبر ملى تو سخت افسرده ، وسنن اورر و ف لكر (البدايين8 ص130)

حضرت امير معاويه رضى الله عندنے حضرت المرتضى رضى الله عنه كوصاحب تضل كبا۔ (البدايہ 8 ص 131) حضرت ابوامامه رضی الله عندیت سوال کیا حمیا حضرت امیر معاوید وعمر بن عبدالعزیز میں ہے انفل کون ہے؟ آپ نے فر ما یا ہم اصحاب مسجد سے برابر کسی کوئین سمجھتے افعال ہونا تو کیا ہے۔ (بحوالدالردضدالندیہ شرح العقیدہ اواسطیہ ص 406) حضرت امير معاويد من الله عندنے أيك تل كے مسئلہ پر حضرت على المرتضى رضى الله عنہ ہے رجوع كيا۔

(بحاله موطاله م ما لک)

حضرت امیر معاوید رضی الله عندنے روم کے بادشاہ کو جوانی خط لکھا تو اس میں بیاکھا حضرت علی الرتضلی رضی الله عند میرے ساتھی ہیں اگر تو ان کی طرف غلط نظر اٹھائے گا تو تیری حکومت کو گا جرمونی کی طرح اکھاڑ دوں گا۔ (تاج العروس س 221) حضرت امير معاديد رضي الله عنه نے فرمايا اے نصرانی کتے اگر حضرت علی الرتضنی رضی الله عند کالشکر تير سے خلاف روانه ہوا توسب سے پہلے حضرت علی الرتفنی رضی اللہ عند کے لشکر کا سیابی بن کر تیری آئیسیں پھوڑ دینے والا معاویہ ہوگا۔ (بحواله مكتوب اميرمعاوية البدايه)

حضرت اميرمعا وبيرضي اللدعنه اورحضرت حسن رضي اللدعنه حضرت امام باقرنے کہا کہ امام حسن رضی اللہ عندنے جو بچھ کیا وہ اس امت کے لئے ہراس چیزی بہتر تھا جس پر بھی مورج طلوع موا\_ (بحاراال نوارج 10 ص 1641)

حضرت اميرمعا وبيدضى الندعنه مشاهيراسلام كي نظر مين

حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہنا اتنا بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم حضرت ابو بكراور حضرت عمر رضي الندنيم كو برا كېنا ہے۔ (صواعق محرقة ص102)

حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اگر جنت میں ابتدا کی تو <del>صلح میں بھی ابتدا کی ۔ (موائق محرقہ ص10</del>5)

حضرت امام شافعی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی الله عنداسلامی حکومت کے بہت بڑے سردار ہیں۔ (صواعق کرقہ ص105)

العراب المرابع و و المعلم و المرابع و ال من المرابع و الم

مرے در اور میں میں مید وزفرہ نے ہیں کدائر تم معاہ بیونٹی اللہ مند کا زباندہ کچر بھٹے تو تم کو علیم : وٹا کہ عراق ا مدف کر چر رہزہ کو رہنے ہے تیم کیو آب ان کے علم کی بات کرد سنے بین آہ آب نے فر بایانیں اخدا کی تم ان سد مران و رہنے کر رہاموں ۔ و مع مرمر وہ ہو ور بھی من جو ہوئ

، منرت عوف بن ما مک مسجد میں قیلولد فرمارہ ہے تھے کہ خواب میں ایک شیر کی زبانی آ واز آئی جو ان استانی کا یہ من معاویہ رمنی العد عند کو جنتی مونے کی جنارت وے دی جائے۔ (جوالہ طبرانی)

معزت مجام نے کہا کدا گرتم حضرت معاوید رضی الله عند کود مکھتے تو کہتے بیدمبدی ہیں۔ (البدایہ)

قامنی میاش رحمته انقد علیه فرمات بین که حضرت امیر معاویه رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے صی بی برادر شقی کا تب وجی بین جو آب کو برا کیماس پرلعنت ہو۔ (البدایہ)

ا مام ابن خلدون نے فرمایا کد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عند کے حالات زندگی کو خلفائے اربعہ کی ساتھ ذکر کرنا ہی مناسب ہے کیونکہ آ ہے بھی خلیفہ راشد ہیں۔( تاریخ ابن خلدون نے 2 ص 1141)

حضرت ملاعلی قاری دمنی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ دمنی الله عنه مسلمانوں کے امام برحق ہیں ان کی براکی میں جوروا بیتیں تکھی تئی ہیں سب کی سب جعلی اور بے بنیاد ہیں۔ (موضوعات بیرس 129)

امام رہیج بن نافع فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاوید رضی اللہ عنہ اصحاب رسول کے درمیان پر دہ ہیں جو رہے پر دہ جاک کرے گا وہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہما پر طعن کی جرات کر سکے گا۔ (البدایہ ج8 ص139)

علامہ خطیب بغدادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی اللہ عنہ مرتبے میں حضرت امیر معاویہ رضی ابند عنہ سے افضل ہیں نیکن دونوں رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں بلکہ مملکت اسلامیہ کے دوستوں میں سے ہیں ان کے باہمی اختلا فات کے فتنہ کا تمام گناہ سبائی فرقہ پر ہے۔ (البدایہ)

ابن کثیرنے لکھاہے کہ آپ کی سیرت نہایت عمدہ تھی اور آپ بہترین عفوکرنے والے تھے اور آپ سب ہے بہتر درگزر کرنے والے تھے اور آپ بہت زیادہ پردہ بوشی کرنے والے تھے۔ (البدایہ 8 ص126)

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خودال شخص کوکوڑے مارے تھے جو حضرت امیر معاویہ رضی انقد عنہ پر سبوشتم کی کرتا تھ۔ (العدارم المسور)

حضرت معانی بن عمران سے سوال کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ دضی اللّٰہ عنہ انصل ہیں یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللّٰہ نالیہ؟ انہوں نے کہا کیاتم ایک تا بعی کا صحافی سے مقابلہ کرتے ہو۔ (البدایہ) عمر من الرائز من من من أرازه عزين موجود والمنتج المدهم عن العالم العالمة الما المنتواع المنا المناوع المناوع ا من إلى المنتواق من كي المنتوع المناوع المن المنتوع المناوع المناوع المناوع المناوع المناوع المناوع المناوع الم

و مرت مجدوا غب قانی رحمته الندسید قریاسته مین که محقوق النداور حقوق العیاد کے بیورا کریئے بین غلیف ماالی میں درمرت مجدوا غب قانی رحمته الندسید قریاسته میں کہ محقوق النداور حقوق العیاد کے بیورا کریئے بین غلیف ماالی میں

دمنرے شاوون ابند علیہ انرحمہ ہے لکھنا دمنرے امیر معاویہ رمنی ابندعنہ کے حق میں بہتی برلکنی ند کرنا ای المرٹ سنت امیر معاویہ رمنی ابند عن کی بدکوئی کرکے مثلاثت کا ورط شدلینا۔

ار معرف عنرت سندنا امیر معاوید منی انقدعنه پرطعن کرے وہ بنگی کتا ہے ایسے فنز میشن کے پیچیے نماز حرام ہے۔ جو تھی دعفرت سندنا امیر معاوید منی انقدعنه پرطعن کرے وہ بنگی کتا ہے ایسے فنز میشن کے پیچیے نماز حرام ہے۔ رینونیات امل معربت بر بوی رمینہ بندیا یہ ا

سوال: بعض لوَّ جبوٹی ہات گھڑتے ہیں کہ ایک دفعہ امیر معاوید رضی القد عندا ہے گذشوں پریز بیر کو لے جار ہے ستے قو معند رسلی القد عدیہ سلم نے فر مایا کہ جبنی پرجبنی سوار ہے (معاذ اللہ)

معلوم ہوا کہ بزید بھی دوزخی اور امیر معاویہ بھی دوزخی ( نعوذ باللہ ) ؟

جواب : ماشاء المديد بي مشمن محاب كى تاريخ برنظر اوربيه بان كى نادانى كاحال-

دلیل کربید کی پیدائش مصرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ہوئی۔ ویکھو کتاب جامع این اثیر اور کتاب !

آپ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بزید کو پیدا کر دیا کیا بزید عالم ارواح سے حضرت امیر معد و بید رضی الله عنہ کے کندھے پر کودکر آھمیا (لاحول دلاقوة) (کتاب امیر معاویہ مند 88)

سوال: بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ دخی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو ما دی چنا نچہ سلم شریف کی حدیث لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس دخی اللہ عنہ است سے کہ ایک بار جھے حضور صلی ابتد ملیہ وسلم نے حکم دیا کہ امیر معاویہ دخی اللہ عنہ کو بلاؤیں بلانے گیا تو وہ کھاٹا کھار ہے تھے۔ بیس نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم دوکھار ہے ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم دوکھار ہے ہیں تو فرمایا ان کا پہیٹ نہ بھرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی قبول ہے اور خلاف دعا بھی چنا نچہ حضرت امیر معاویہ دخی اللہ عنہ کے خلاف دعا کی۔ اس کا جواب دیں ؟

جواب اعتراض کرنے والے نے اس صدیت کو پیھٹے میں غلطی کی کم از کم اتن ہی بات سمجھ لی ہوتی کہ جو حضور سلی اللہ علیہ وسلی اللہ وسلم کا بیال دیے والوں کو معاف کردیتے وہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حضرت امیر معاویہ کے خل ف کیول دی

Committee of the second of the second

ووسری بات رہے کہ معفرت ابن عباس رضی اللہ عنہمائے مصرت معاوید رضی اللہ عندے بیا کہا بھی نہیں کہ آپ کوسر کار صلی امتدعلیہ وسلم بلارہے ہیں۔صرف دیکھ کرخاموش واپس آئے اورحضور سلی اللہ علیہ دسلم سے واقعہ عرض کیے۔

تیسری بات ریہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ دشی اللہ عنہ کا نہ کوئی قصور تھا نہ کوئی خطا ادر حضور صلی اللہ علیہ وسم ان کے خلاف وی کریں میں تامکن ہے۔

اب اعتراضات کے جوابات سنتے ہیں کے عرب میں محاورۃ اس مسم کے الفاظ بیار ومحبت کے موقع پر بھی بو لے ہتے ہیں ان سے بدوعامقصورتیں ہوتی۔

مثل : تیرا پیٹ نہ بھرے تجھے تیری مال روئے وغیرہ کلمات غضب کے لئے ہیں بلکہ کرم کے لئے ارشاد ہوئے ہیں اور اگر مان بھی لیا جائے کہ سرکارعلیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بددعا کی تو بھی یہ بددعا حضرت امیر معاویہ رضی الله عند کے حق میں رحمت بنی انگذاتی نے حضرت امیر معاویہ دخنی الله عند کوا تنا مجرا اور اتنا ، ل دیا کہ انہوں نے سینکاڑوں کا پہیف مجردیا۔ایک ایک فیص کو بات ہات پر لاکھوں لاکھوں انعام دیتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز وجل سے عبدلیا تفاكداب اللدتعالي الرميس كمسلمان كوبلاوجه لعنت ياس كے خلاف دعا كردن تواسے دحمت اجراوريا كى كا ذريعه بنا دينا۔

حدیث: حضرت عائشہرضی اللّٰدعنہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ ہے کتاب الدعوات میں حدیث ہے کہ فر مایا حضور مسی الله عليه وسلم نے كه الله تعالى جس كسى كو برا كهه دوں تو قيامت ميں اس كے لئے اس بدد ع كوقرب كا ذريعه بنا۔

(بح.زمسلم ٹریف)

اب مجھ میں آگیا کہ حضرت امیر معاوید رضی الله عنه پرلگائے گئے سارے الزامات بے بنیاد ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضى التدعنه كاتب وى عاشق رسول صلى الله عليه وسلم اورجيد صحابي بير.

سوال: شہدائے کربلا کے سلسلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اہل بیت کی وشمنی کا الزام لگایا جاتا ہے صل نکہ حضرت اميرمعا وبيدضي الله عنه محت ابل بيت تهے؟

جواب: اس سوال کا جواب مسلک اہل سنت کی سینکڑوں کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی امتد عنہ اہل ہیت سے مجی محبت کرتے تھے لیکن اس کا جواب ہم شیعہ حضرات کی معتبر کتابوں ہے دیتے ہیں۔

شيعه مولوي ملا باقر مجلسي كماب جلاء العيون مي لكهما ،

حضرت معاویدرضی الله عنه وصال کے دفت بزید کو بیدوصیت فر ماگئے کہ امام حسین رضی الله عنه پس ان کی نسبت حضور صلی الند ناليہ وسلم سے ہے۔ بختے معلوم ہے كہ حضور صلى الله عليہ وسلم كے بدن كے كڑے ہیں۔ حضور حلى الندعليہ وسم كے كوشت و خون سے انہوں نے پرورش یائی ہے۔ جھے معلوم ہے کہ عراق والے ان کواپنی طرف بلائیں گے .ور .ن کی مدد نہ کریں گے۔ تنها چھوڑ دیں گے اگران پر قابو پالے تو ان کے حقوق کو پہچانا ان کا مرتبہ جوحضور سلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کو یا در کھنہ خبر د ان كوكسى تشم كى تكليف نه دينا \_ (جلاءالعون جلد دوم ص 421,422)

# The manual part of the contract of the contrac

صاحب ناسخ التواريخ ليهية بيل كه دعزت معاويد رضى الله عند منه مريد كوبيده عيت فرماني -

کہاہے بیٹا! ہوں نہ کرنا اور خبر دار جب اللہ تعالی سے سائے حاضر ہوتو تیری کردن میں حسین بن ملی رہنی املہ و نہما کا خوان نہ ہو۔ ورنہ بھی آسائش نہ و کیھے گا اور ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا

غور شیجئے! حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ برید کو بیدوصیت کر دہے ہیں کہ ان کی تعظیم کرنا بوشت منہ بہت ان کی مدوّ سرا اگر برزید پلیدائے والد کی وصیت پرمل نہ کرے تو اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کیا قصور؟

حضرت امام ما لک علیہ الرحمد نے بیزید پلید کو کا فراکھا ہے اور اہل سنت و جماعت کا بیعقیدہ ہے کہ بیزید پلید شرانی کیا ہم اور ا، ہم حسین رضی اللّٰدعنہ کے خوان کا ذمہ دار ہے لیکن اس کے بدلے میں حضرت امیر معاویہ دمنی اللّٰدعنہ کو بدنام کرنا ہیہ کوان می ویانت ہے؟

الحمد للد! ان تمام ولائل سے معلوم ہوا کہ شان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کتنی بلند ہے۔ ان دلائل سے ان نوگول کو عقل کے ناخن بلینے جا میٹے جوعلم ندہونے کی وجہ سے بکواس کرتے ہیں۔

ہمیں چاہئے کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عند کے بارے میں اپنی ذبان کو بندر کھیں خصوصا واعظین اور خطباء جو جو جوش خطابت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی کہہ وہتے ہیں اور ذرا بھی ادب ولحاظ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ احتیاط کریں۔ اگر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مابین جنگ ہے متعتق سوال بھی کرے تو تحکہت عملی ہے متعتق سوال بھی کرے تو تحکہت عملی ہے میں ابندا ہمیں اپنی تحکہت عملی ہے ہے کہ کرعوام اہلے تنہ کو مطمئن کرویں کہ ہمارے لئے دونوں ہستیاں لائق احترام وتعظیم ہیں ابندا ہمیں اپنی زبانوں کو بندر کھنا جا ہے۔ کہیں ایسانہ ہوکہ ہمارا ایک جاہلانہ بول بروز قیامت ہمیں مہنگانہ پڑجائے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہمارے لئے کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کروتو خیر سے کرو۔

سادات کرام بھی حضرت امیر معادید رضی اللہ عند کے متعلق اپنی زبان کو غلط استعال کرنے سے روکیس ۔ اور اپنی نسبت کا لیاظ رکھتے ہوئے امیر معادید رضی اللہ عند کی شان میں گستاخی سے بچیس ۔

كيايزيدب قصورا درجنتي ہے؟

موجودہ دورنفسائفسی اورنشوں کا دور ہے۔روز بروز ایک نیا فتناسلام کا نام لے کر کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے۔موجودہ دور بیں ، ڈرن ہوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان ماڈرن لوگوں بیل سے بیاری ہے کہ وہ ماڈرن مذہبی اسکالرز کی بات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ بہی وجہہے کہ آج میڈیا پر چھٹی داڑھی والے عالمہی کوٹ پینٹ ٹائی والے ذاکر تا نیک اور باتھوں میں بینڈ بہے لئے بابر چوہدری اور جم شیراز جسے لوگ جو نہ سند یافتہ عالم ہیں اور نہ ہی شکل اور جلیے سے نہ ہی معلوم ہوتے ہیں۔ بھوے بھ لے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے ہوئے ہیں۔ وہ روز انہ میڈیا پر ایک نیا شوشہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔انسوں کی بات TO THE CONTRACTION OF THE PARTY OF THE PARTY

تویہ ہے کہ ان نوگوں کو کوئی فسادی اور فرقہ پرست میں کہتا۔

آئے کل ان بیں جیسے اوگوں نے میہ بات مشہور کروی ہے کہ یزید بےقصور آدمی تفا۔ یزید کے لئے تو جنت کی بشارت دی کئی ہے وہ تش حسین پر رامنی مذتقا۔ ان کے اس شفے زہر کا مقابلہ ہم آئ اس مضمون میں کریں مجے اور ا حادیث جیرتا بعین اور عدت اور ا حادیث جیرتا بعین اور عدت اور ا حادیث اور عدت اور الحدیث اور عدت اور الحدیث اور کرتے ہیں وہ دین اسلام کی اس مسلے کریں ہے جس پڑید کو ناصی اپنی آئی کھ کا تارا نصور کرتے ہیں وہ دین اسلام کی امل شکل کو سنے کی ارازے سے حکم انی کررہا تھا۔

يزيد كالمختضر تعارف

حافظ ابن مجرعسقلانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یزید بیٹا معاویہ بن الی سفیان صحر بن حرب بن امیہ بن عبر شمس ہے کئیت اس کی ابوخالد ہے۔ یزید حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دورخلافت میں پیدا ہوا۔

. (تهذیب العهذیب لا بن حجرعسقدا فی جلر 11 س 360)

یزیدا حادیث کی روشن میں

صدیث تشریف: حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ میری امت کا امر (حکومت) عدل کے ساتھ قائم رہے گا۔ یہاں تک کہ پہلا تخص جواسے نتاہ کرے گاوہ بنی امیہ میں سے ہوگا جس کو یزید کہ جائے گا۔ (مندابویعنی حدیث نبر 872م 199 مجمع الزوا کہ جلد 5س 241 تاریخ انحلفاء میں 159 الصوامق المح قدس 221)

عدیث شریف: محدث امام رؤیانی نے اپنی مسند میں حضرت ابو درداءرضی اللّٰدعنہ سے روایت کیے۔ وہ فر ، تے ہیں کہ میں نے حضورت ابودرداءرضی اللّٰدعنہ سے روایت کیے۔ وہ فر ، تے ہیں کہ میں نے حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ پہلا وہ شخص جومیر ہے ہو کو بدلے گاوہ بیل سے جوگا جس کو یز بدکہا جائے گا۔ (جائع العنیرجلداول م 115 تاریخ الطفاء م 160 مائیت من الدر 12)

صدیث شریف: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ من ساٹھ کے آغاز سے تم لوگ اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ من ساٹھ کے آغاز سے تم لوگ اللہ تات کی بناہ مانگزال وفت دنیا (حکومت) احمق اور بدعادت کے لئے ہوگی۔ (بحوالہ فصائص ہری جددوم شرع 139) فائدہ: علامہ قاضی ثناء اللہ بانی بی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ چھوکروں اور احمقوں کی حکومت سے مرادیزید کی حکومت کی طرف اشارہ ہے۔ (تغیر مظیری جلداول م 139)

یز بد جید تا بعین کی نظر می*ں* 

(تاریخ انخلفاء ص 207 الصواعق الحرقة ص 134 طبقات این سعد جهد 5 ص 66 ا

2 حضرت منذرین زبیر رضی الله عند نے علی الاعلان لوگوں کے سامنے کہا ہے۔ شک پزید نے جمعے آیک لا کھ ورجم انہا م دیا گراس کا پیسلوک جمھے اس امرے بازئیس رکھ سکتا کہ بیس تہمیں اس کا حال ند سناؤں ۔ خدا کی تشم وہ شمراب بنتیا ہے اور است اس قدر نشہ ہوجا تا ہے کہ وہ نماز ترک کر دیتا ہے۔ (این اثیر جلد چہارم س 42 وفا والوفا وجلداول م 189)

ی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عند فرمائے ہیں خدا کاشم! بلاشبدانہوں نے ایسے فضی کوئل کیا جو قائم اللیماں اور سائم النہار تھے جوان سے ان امور کے زیادہ حقدار تھے اور اپنے دین وفضیات و بزرگی میں ان سے بہتر تھے۔خدا کی شم! وہ قرآن النہار تھے جوان ہے ان امور کے زیادہ حقدار تھے اور اپنے دین وفضیات و بزرگی میں ان سے بہتر تھے۔خدا کی شم! وہ قرآن مجید کے بدلے گرائی کھیلانے والے نہ تھے۔اللہ تعالی کے خوف ہے ان کی مجلسوں میں ذکر الہی کے بجائے شکاری کتوں کا مجید کے بدلے گرائی انہوں نے بزید کے متعلق کہی تھیں۔ پس عنقریب بدلوگ جہنم کی وادی غنی میں جا میں گے۔ ذکر ہوتا تھا۔ بدیا تیں انہوں نے بزید کے متعلق کہی تھیں۔ پس عنقریب بدلوگ جہنم کی وادی غنی میں جا میں گے۔

یزیدعلائے اسلام اور محدثین کی نظر میں

ترجمہ: تو کیا تمہارے بچھن (کردار) نظراً تے ہیں اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلا وَ اورا پسے رشتے ترجمہ: تو کیا تمہارے بچھن (کردار) نظراً تے ہیں اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلا وَ اورا پسے رشتے دار کا ہے دو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آئے تھیں پھوڑ رہیں۔ (سورہ محرآ یہ 22-22)

۔ 3۔ علہ مدحافظ ابن کنیر دشتی متوفی 7/4 ھے نے لکھا ہے۔ لیعنی پزید نے ابن زیاد کو تھم دیا تھ کہ جب تو کوفہ بیٹی جائے تو مسلم بن تقیل رضی املاء خد کو تلاش کر کے تل کر دیٹا۔ (الہدایہ دالنہایہ جلد 8 ص152) CONCESTED SECTION OF THE SECTION OF

ابن زیاد نے (یزید کے تھم کے مطابق) حضرت مسلم بن عقبل رہنی اللہ عند کولل کرایا ابن زیاد نے حضرت ہانی کوسوق انغنم میں شہید کرایا۔ (البدایہ والنہایہ جلد8 ص 157)

يزيد نے ان برركول كول كرديے برابن زيادكاشكرمداداكيا۔ (شهيدكر الاالملتي فن ديوبندي)

4- كيار موي صدى كے مجد و مقتل شاہ عبد الحق محدث د الوى عليه الرحمه متوفي 1052 هذر ماتے ہيں۔

ایک طبقہ کی رائے رہے کہ آل حسین دراصل گناہ کبیرہ ہے کونکہ ناحق مون کا قبل کرنا گناہ کبیرہ بیں آتا ہے کفر میں نہیں آتا ہے کفر میں نہیں اند علیہ وسلم کے کلام آتا مگر لعنت تو کا فروں کے لئے مخصوص ہے ایسی رائے کا اظہار کرنے والوں پر افسوں ہے۔ وہ نبی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بھی ہے خبر ہیں کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور اس کی اولا دے بغض وعدادت اور انہیں تکلیف دینا تو ہین کرنا ہا بحث ایڈ اوعداوت نبی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں میے حضرات بزید کے متعلق کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا اہانت رسول اور عداوت رسول کفر اور لعنت کا سبب نہیں ہے؟ اور میہ ہات جہنم کی آگ میں پہنچانے کے لئے کا فی نہیں ؛ (بحولہ سجیل ایس ناس 178)

5۔ امام جلال الدین سیوطی متوفی 911 دوفرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوا مام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل این زیاد اور پر پیر پرامام حسین رضی اللہ عنہ کر بلا میں شہیر ہوئے اور آپ کی شہادت کا قصہ طویل ہے۔ دل اس ذکر کامتحم نہیں ہوسکتا۔ (تاریخ الحالہ ہیں 80)

6-امام ربانی مجدد الف ٹائی علیہ الرحمہ متوفی 1043 ھ فرماتے ہیں: یزید بے دولت از اصحاب نیست در بد بختی اوکر اسخن کا رب کے اوکر است کے اس کی بد بختی میں کر ہے گئی ہے کا فرفر نگ نہ کند لیعنی یزید بے دولت صحابہ کرام میں ہے ہیں۔ اس کی بد بختی میں کس کو کلام ہے جو کام اس نے کئے ہیں کوئی کا فرفر نگی بھی نہ کرےگا۔ ( کتوبات امام ربانی جلدادل ص 54)

7- امام المحد ثين حضرت علامه شاه عبد العزيز محدث و ہلوي عليه الرحمه متوفى 1239 هفر ماتے ہیں۔

پس انکار کیا امام حبین رضی الله عند نے بزید کی ہبعت ہے کیونکہ وہ فاسق شرا بی اور ظالم تھا اور امام حسین رضی الله عنه مکه شریف تشریف لے گئے۔ (بحوالہ: سرایشہادتیں ش12)

8-امام طاہر بن احمد بن عبدالرشید بخاری متوفی 542 هفر ماتے ہیں۔

یزید پرلعنت کرنے کے بارے میں امام علامہ تو ام الدین الصنعاری علیہ الرحمہ اپنے والدے حکایت بیان کرتے ہیں کہ پزید پرلعنت کرنے میں اور فرماتے ہیں پزید پلید پرلعنت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ (بحوالہ حدصہ النتادی صدچہ رم 390) کہ پزید پرلعنت کرنا جا کڑنے اور فرماتے ہیں پزید پلید پرلعنت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ (بحوالہ حدصہ النتادی صدچہ رم 390) 9۔ امام حضرت عبدالرحمٰن جا می علیہ الرحمہ متونی 898 چوفر ماتے ہیں۔ یعنی پزید پر سوعنتیں ہوں اور بھی۔

(بحواليه تذكره مواه تا عبدالرحمن حاك ش66)

10 - چودھویں صدی کے مجد دامام احمد رضا خان محدث پریلی علیدالرحمہ فرماتے ہیں۔ یزید کو ، ٹر کوئی کا فر کیے تو ہم منع منہیں کریں گے اور خود نہ کہیں گے۔ (بحوالہ الہلانو ظامعہ اول س114)

دوسرے مقدم پرفر ماتے ہیں: ہرید پلید کے بارے میں ائمہ اہلبنت کے تنین اتوال ہیں۔! مام احد ابن صنبل علیہ الرحمہ

وغيره اكابراسے كافر جانتے ہيں تو ہرگز بخشش نه ہوگی اورامام غزالی عليه الرحمه وغيره مسلمان كہتے ہيں تو اس بركتنا ہي عذاب ، و بالاخر سخشش ضرور ہوگی اور ہمارے امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنه سکوت ( خاموثی ) فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کا فر (رحمته الله عليه) بھی نه کہیں لہذا یہاں بھی سکوت کریں گے۔ (بحوالہ: احکام شریعت ص 88)

حضرات محترم! ہم نے آپ کے سامنے احادیث اتوال صحابہ کرام اور علمائے اسلام کے اتوال کی روشنی میں بزید بلید کی شدید ندمت بیان کی -اب فیصله هرکلمه پڑھنے والامسلمان خود کرے ہم اکا برمحد ثین کی بات مانیں یا موجودہ دور کے نام نہاد د ہی اسکالراور وہ بھی کوٹ پنلون اور ٹائی میں ملبول فیشن ایمل آ دی کی؟ ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہم تو ا کا ہر مین اورمحد ثنین کی بات پذہبی اسکالراور وہ بھی کوٹ پنلون اور ٹائی میں ملبول فیشن ایمل آ دی کی؟ ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہم تو ا کا ہر مین اورمحد ثنین کی بات

یہ بات میں نے اس لئے کہی کہ 2008ء کے اوائل میں ڈاکٹر ذاکر نائیک نے اپنے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ کر بلا کی جنگ سیاس جنگ تھی اس کے بعد برزید کورحمته اللہ علیہ کہا (اس کی ویڈیوی ڈی مکتبہ فیضان اشرف شہید مسجد کھارا در كرا چى برموجود ہے)

ذا کرنا نیک کے ان الفاظ پر بوری دنیا کے علماء کرام اور مفتیان کرام نے ذاکرنا نیک کو گمراہ اور بے دین قرار دیا۔ سلے تو ذاکر نائیک نے اس فتو ہے کو کو کی اہمیت نہ دی مگر جب بوری دنیا ہے اس کے جواب کی ندمت کی گئی تو فورا اس پہلے تو ذاکر نائیک نے اس فتو ہے کو کو کی اہمیت نہ دی مگر جب بوری دنیا ہے اس کے جواب کی ندمت کی گئی تو فورا اس نے بیکها کہ جوفنوی مجھ پرلگاتے ہووہی فنوی حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ پر بھی لگاؤ۔

یوں محسوں ہوتا ہے کہذا کرنا نیک نے حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کا فتو کی پزید کے متعلق میچے پڑھا اور سمجھا ہی نہیں ہے للإذاامام غزالي عليه الرحمه كايزبير كيمتعلق فتوكى ملاحظه جو-

حجنة الاسلام امام غزالي عليه الرحمه كافتوك

اگر کوئی پو پیھے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل اور آپ کے ل کا تھم دینے والے پر اللہ تعالی کی لعنت ہو کہنا جائز ہے؟ ہم کہتے ہیں کہن بات ریہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ آپ رضی اللہ عند کا قاتل اگر تو بہر کے مراہے تو اس پر خدا کی لعنت نہ ہو کیونکہ بیا یک احتمال ہے کہ شایداس نے تو برکر لی ہو۔ (بحوالہ احیاءالعلوم جلد 3 ص 122 مطبومہ معر)

امام غزالی علیہ الرحمہ کے فتوے سے مندرجہ ذیل باتیں تابت ہو کیں۔

آ ۔ بہل بات میہ ثابت ہوئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قل ناحق تھا (البذا ٹابت ہؤا کہ ناحق قل کرنے والے آ ۔ بہل بات میہ ثابت ہوئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قل ناحق تھا (البذا ٹابت ہؤا کہ ناحق قل کرنے والے يريداور يزيدي ظالم اورة تل تقے درنہ قاتل برخدا کی لعنت جائز نہ ہوتی۔

2۔ دوسری بات سیٹابت ہوئی کہ تو بہ کی قیدلگا نا امام غز الی علیہ الرحمہ کے کمال تقویٰ کی دلیل ہے۔ 3۔ تیسری بات رہے کہ آپ نے پورے فتوے میں ذاکر نائیک کی طرح معرکہ کر بلاکوسیای جنگ قرار نبیس دیا۔ 4۔ چوتی بات سے ہے کہ آپ نے پورے فتوے میں ذاکر نائیک کی طرح پزید کورحمتہ اللہ علیہ ہیں کہا۔

Tar in the water of the said of the

د' ۔ یا نچویں بات سیہ کے پزیداور قاتلانِ حسین رضی اللہ عنہ کی تو بہ کہیں ہے بھی ٹابت نہیں لہٰذا امام غز ال سے نتو سے کے مطابق امام حسین رمنی اللہ عنہ کے قاتل اور آپ کے آل کا تھم دینے والے پر اللہ نتوالی کی لعنت ہو۔

يزيدكونادم اور بيقسور كمنے والول سے ہمار بے سوالات

سوال: يزيد اكر ظالم نه تفاتو اس نے محابی رسول حضرت نعمان بن بشير رضى الله عنه كومعز ول كر كے ابن زياد كوكو في ع

سوال: اگرای کے کہنے پرسب پھھیں ہوا تو اس نے معرکہ کر بلا کے بعد ابن زیاد ابن معدا در شمر کوس اے موت کیوں

سوال:معركه كربلاك بعد ابليب كي خواتين كوقيديوں كي طرح كيوں ركھا گيا؟

سوال: حضرت سيره زينب رضي الله عنها كے سامنے اپني فتح كا خطبه كيوں براها؟

سوال: جب اس کے دربار میں امام شین رضی اللہ عنہ کا سرانور لایا گیا تو اس پر اس نے چھڑی کیول ماری؟

سوال: اگریزید بےقصور تھا تو اس نے گھر انداہلیت سے معافی کیوں نہیں ما تگی؟

سوال: معرکہ کر بلا کے بعد مسجد نبوی کی ہے جرمتی کیوں کی گئی؟ اور ا مام جلال الدین سیوطی علیہ اسرحمہ نے تاریخ امخدف ، میں لکھا کہ مجد نبوی میں گھوڑ ہے با تدھے گئے۔

سوال: بیت اللّٰدیرِیزید نے سنگ باری کیوں کر دائی؟ امام سیوطی عامیہ الرحمہ کے مطابق بیت اللّٰہ میں آ گ گی اور غلاف محبة جل كيا-

كيايزيد كے لئے جنت كى بشارت دى گئى تقى؟

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح قسطنطنیہ کو جنت کی بثارت دی تھی اور پڑید بھی اس کشکر میں شامل تفالنبذاوه جنتي هوا\_

حديث نشطنطنيه ملاحظه دو:

حدیث شریف:حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قر مایا۔میری امت کا وہ کشکر بخش دیا جائے گا جو قیصر کے شہر پر مب ہے ملے حملہ کر ے گا۔ (می بخاری بلداول كتاب الجباد باب الى قال الروم س 410)

قيصر كے شہرے مرادكون ماشرے؟

قیصر کے شہرے مراد وہ شیرہے جو حضرت نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ارشاد کے وقت قیصر کا دارانمملکت تھا اور وہ مص · تَحَا ( بحواله الْخُ الباري جلد ششم ص 128 )

تنطنطقيه برحمله كرنے والے يبليك شكريس كيايز يد شامل تها؟

البدايه والنهايه جلد 8 ص 31 يرب كونسطنطنيه بريبلاتمله 43 هيس حضرت بسر بن ارطاه وضى الله عندكى قيادت ممس مواقفا - (البدايه والنبايه جلد 8 ص 31)

معاد حیران مید سد سے بھی ٹابت ہوگئ کہ بزیر پہلے جیش میں نہیں بلکہ اس کے بعد والے جیش میں بطور آیک معمولی سپاہی اور بادل نخواستہ شریک ہوا۔

اور باوں وہ مدہ رہے ہیں۔ اگر بالفرض یہی مان کیں کہ یزیداول جیش میں بھی شریک تھا تو اس صدیث کی وجہ سے کیا وہ جنتی ہے؟ اصول فاتی کی کتابوں میں بید مسئلہ موجود ہے کہ هماهن عناهر الاخص هناه البعض یعنی عموم انیبانہیں جس میں سے بعض افراد مخصوص ضرور ہوتے ہیں۔ اس اصول کی بناء پر حفاظ صدیث بعض افراد مخصوص ضرور ہوتے ہیں۔ اس اصول کی بناء پر حفاظ صدیث منظنظنیہ والی صدیث کے ماتحت فرماتے ہیں۔

یزیدگااس عموم میں داخل ہونے سے بدلاز منہیں آتا کہ وہ کسی دلیل خاص سے اس عموم سے خارج نہیں ہوسکتا کیونکہ
ابل علم میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مخفور لہم مشروط ہے مطلق نہیں ۔ وہ بیہ کہ مغفور لہم وہ ہے
جو بخشش سے اہل ہوں۔ اگر کوئی فردلشکر کا مرتد (بے ایمان) ہوجائے وہ اس بشارت مغفرت میں واخل نہیں ہوگا۔ اس بات
پر تمام عماء امت کا اتفاق ہے۔ پس میا اتفاق اس بات کی دلیل ہے کہ کشکر قسطنطنیہ کا وہ شخص مغفرت یا فیتہ ہے جس میں مغفرت
کی شرائط مرتے وقت تک پائی جا تیں۔ (فتح الباری جلد 11 ص 92 مطبوعہ نولکٹور ہندوستان)

محدثین اور حفاظ کے فیصلے کی مزیدتو فیق

حضورصی انتدعلیہ وسلم کا بینجی فرمان ہے کہ انسان زبان سے لاالہ الا انتد کہددے وہ جنتی ہے۔ مرزا قادیونی کے ماننے والے بھی کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں وہ کافر کیوں؟

حضور صلی الله علیه وسلم کابیفر مانا که میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے۔ بیفر مان اس بات کی ولیل ہے کہ وہ تمام

CONTRACTOR SOUTH S

فرقے لاالدالا اللہ کینے والے ہوں کے لیکن پھر بہتر (72) جہنی کیوں ا

بات درامل مدے کہ جو مخص کلم طعیبہ پڑھے اور مرتے دم تک مرتد (بے ایمان) ند ہووہ جنتی ہے۔

بم نے آپ کے سامنے تابعین اور علائے امت کے یزید کے متعلق تاثرات پیش کردیے ہیں۔اگر اب بھی کوئی زیروتی پزید کور حمتہ القد علیہ امیر المومنین اور جنتی کہ تو اسے جاہئے کہ وہ بیدعا کرے کہ اے القد تعالیٰ! میرا حشر قیامت کے ون پڑید کے ساتھ فرما۔

## سيخي مسلمان كوگناه كے سبب كافر قرار نه دينے كابيان

لا يكفر مُسلم بذنب مَا لم يستحله

ثرن

اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے: اگرتم کبیرہ گناہوں ہے بیچے رہوجن ہے تہبیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے (صغیرہ) گناہوں کومعاف کردیں گے اور تہبیں عزت کی جگہ داخل کر دیں گے۔ (انساء ۱۳۱)

صغيره اوركبيره كنامول كي خقيق كابيان

علامہ ابوعبد الندمجہ بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۱۱۸ ھاکھتے ہیں بین عرفاء نے کہا ہے کہ یہ مت سوچو کہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ پیٹور کرو کہتم کس ذات کی نافر مانی کر دہے ہواور اس اعتبار سے تمام گناہ کبیرہ ہیں۔ قضی ابو بکر بن طیب استاد ابوالحق اسفرائنی ابوالم انی ابولھر عبد الرحیم قشیری وغیرهم کا بہی قول ہے۔ انہوں نے کہا کہ آمنا ہوں کو ضافی طور پرصغیرہ یا بیرہ کہا جاتا ہے۔ مثل زنا گفر کی بہنست صغیرہ ہے اور بوس و کنار زنا کی بہنست صغیرہ ہے اور کسی گن ہ سے اجتنب کی وجہ سے واتا ہے۔ مثل زنا گفر کی بہنست صغیرہ ہے اور بوس کا کارن کی مخفرت اللہ کی مشیت کے تحت واضل ہے۔ اند تی لی فرمات ہے دوسرے گناہ کی منفرت نہیں ہوتی بلکے تمام گنا ہوں کی مغفرت اللہ کی مشیت کے تحت واضل ہے۔ اند تی لی فرمات ہے دوسرے گناہ کی انگلہ کا یعفیو گو آئ ٹیشو کے بہہ و یعفیو گھا دُونَ ذلِک کِلمَنْ یَسْمَا عُنْ اللہ کو اللہ اس کی مناقد شرک کیا جاتا اور جواس سے کم (گنہ) ہو ہے جس کے شرحہ نے جاتا ہوں گا بخش دے گا۔

اور بيہ جو قرآن مجيد ميں ہے

(آيت) إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيَنْتِكُمْ (الساء:١٦)

ان آیت میں کہار سے مرادانواع کفر ہیں لیتی اگرتمام انواع کفرے بچو گے تو اللہ تعالی تمبارے منا ہوں کومنا دے کا بر صبح مسلم اور دوسری کتب حدیث میں حضرت ابوا مامہ سے روایت ہے کہ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے فر ، یا جس شخص نے اسم کھا کر کسی مسلمان شخص کاحق مارااللہ تعالیٰ اس آ دمی برِ دوزخ واجب کردے گا اوراس برِ جنت حرام کردے گا آیک شخص نے کہا یارسول اللہ! ہر چند کہ (اس مخص کاحق) تھوڑی ی چیز ہو؟ آپ نے فرمایا: ہر چند کہ وہ بیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی سیوں نہ ہو! پس معمولی معصیت پر بھی ایسی شدید وعید ہے جیسی بڑی معصیت ہر وعید ہے۔

علامہ قرطبی مزید لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہمانے کہا ہے کہ جن چیز دل ہے منع کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اس ممانعت کوجہنم یا نفسب یا لعنت یا عذاب کے ذکر پرختم کیا ہے اور گناہ کبیرہ ہے حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فر مایا سورة نساء کی تیس ( ۱۳۳ ) آیوں میں جن چیزوں ہے منع کیا ہے ادر پھر فر مایا ہے (آیت ) ان مجتنبوا کمبائر ما تنصون عنه۔ وہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ طاوس کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے سوال کیا گیا کہ کیا کہا تر سات ( ۷ ) ہیں فرمایا بیستر کے تریب ہیں اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے یو چھا کیا کہائر سات ہیں فو مایا بیسات سو کے قریب ہیں البتہ استغفار کے بعد کوئی گناہ کبیرہ نبیں رہتا اور اصرار سے کوئی گناہ

صغیرہ ہیں رہتا (بلکہ کبیرہ ہوجا تاہے)

گناہ کبیرہ کی تعداد اور ان کے حصر میں علماء کا اختلاف ہے کیونکہ ان میں آ ٹارمختلف ہیں میں بیے کہتا ہوں کہ گناہ کبیرہ سے متعلق میچے اور حسن بکثر ت احادیث ہیں اور ان سے حصر مقصود نہیں ہے البتہ بعض گناہ بعض دوسرے گناہ سے زیادہ بڑے ہیں اور نثرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کی مغفرت نہیں ہو گئی۔اس کے بعد اللّٰہ نتعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید کی تکذیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ورحمتی وسعت کل شیء میری رحمت ہر چیز کومحیط ہے اور اللہ تعالی فرما تا ے: إِنَّهُ لَا يَائِنَكُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ ٥ ميرى رحمت عن كافرول كي مايور فهي موتا-اس كے بعد تيسر إدرجه للدت في فرم تائج - أَفَا هِنُوْا مَكُو اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخُسِرُ وُ رَ ٥٥ (الأَم ف ٩٩) كياسة الله تعالیٰ کی خفیہ تد ہیرے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تد ہیرے صرف تباہ ہونے والے ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے درجہ پر کل سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کے بعد لواطت ہے پھر زنا ہے پھر شراب نوشی ہے پھر نمی ز اور اؤ ان کاترک کرنا ہے پھر جھوٹی گواہی دینا ہے اور ہروہ گناہ جس پرعذاب شدید کی وعید ہے یا اس کا ضرر عظیم ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اور س کا ، سواگن ہ صغیرہ ہے۔ (الجامع الاحکام القرآن جی ۱۳۸۵ ہے)

میں نے گن و کبیرہ کے متعلق ان تمام اقوال اور تعریفات برغور کیا میرے نز دیک جامع مانع اور منضبط تعریف ہے ہے

CONCERT TO THE SECOND WILLIAM STORY

جس گناہ کی و نیا میں کوئی مزاہ یو یا اس پر آخرت میں وعید شدید ہویا اس گناہ پر لعنت یا غضب ہووہ گناہ کمیرہ ہاوراس کا مار بر وسفیرہ ہے اور اس سے بھی زیادہ آسان اور واضح تعریف ہے ہے کہ فرض کا ترک اور حرام کا ارتکاب گناہ کمیرہ ہے۔ اور واضح تعریف ہے ہے کہ فرض کا ترک اور حرام کا ارتکاب گناہ کمیرہ ہے۔ اور واجب کا ترک اور عمر وہ تحجہ کی کا ارتکاب گناہ صغیرہ ہے نیز کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر بے خوٹی ہے کرنا ہمیرہ ہوتی منبل نے جو گناہ کمیرہ اور صغیرہ کی مثالیں دی ہیں ان پر بیقتر پیش صادق آتی ہیں اس لئے تاب فوق منبل نے جو گناہ کمیرہ اور صغیرہ کی مثالیں دی ہیں ان پر پر تعریف صادق آتی ہیں اس لئے تاب صغیرہ اور کمیرہ کو تبحیلے ہے ان تعریف ہیں ان مثالوں کو ایک بار پھر پڑھ لیا جائے ۔ اس بحث میں سینکہ تو کو گئا دہنا ہو ایک کے عذاب سے اور حرام کے ارتکاب کا عذاب اگرہ جسا ہوتا ہے اور ان کی حیدا ہوتا ہے اور اصولیوں کا میہ کہنا تھے نہیں ہے کہ فرض اور واجب کے ترک کا عذاب ایک جیسا ہوتا ہے اور ان میں مرف بھوت کے کھا ظ سے فرق ہے۔

علامہ یجی بن شرف نووی شافعی متوفی ۱۷۷ ھاکتے ہیں: گناہ صغیرہ اور کبیرہ دوشم کے ہیں۔است ذابواسیاق نے کہ ہے کہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہوتالیکن میری نہیں ہے گناہ کبیرہ کی چارتعریفیں ہیں۔(۱) جس معصیت پر حدوا جب ہوتی ہے وہ گناہ کبیرہ نے۔

(۲) جس معصیت پر کتاب اورسنت میں دغید شدید ہووہ گناہ کبیر د ہے۔

(۳) امام نے ارشاد میں لکھا ہے کہ جس گناہ کولا پرواہی کے ساتھ کیا گیا ہووہ گناہ کبیرہ ہے۔

( س) جس کام کوقر آن مجید نے حرام قرار دیا ہویا جس کام کی جنس میں قبل وغیر ہ کی سزا ہویا جو کام علی الفور فرض ہواس کو ترک کرنا گناہ کبیر دہے۔

علامہ نووی نے دوسری تعریف کوتر جے دی ہے بھر علامہ نووی کلصے ہیں کہ پر گناہ کیرہ کی منفہ وہ تریف ہیں۔ لیمن علی، کے گناہ کیرہ کو تفسیلا شار بھی کیا ہان کی تفصیل سے جنگ زنا لواطت شراب پرینا چوری قذف (تبہت گانا) جھوٹی گوائی ویٹا مال غصب کرنا میدان جہادہ ہے ہوا گنا سود کھانا والدین کی نافر مانی کرنا رسول ابقہ (صلی ابقہ علیہ وہلم) برعمدا حجموث باندھنا بلاعذر شبادت کو چھیاٹا رمضان میں بلاعذر روزہ ندر کھنا جھوٹی قتم کھانا قطع حم کرنا ناپ اور تول میں خیانت کرنا منان کو ناحق مارنا صحابہ کرام کو منب وشتم کرنا رشوت لینا دیوٹی (فاحشہ عورتوں کے لئے گا مک لانا) عالم کے پاس چغلی کھانا ذکوہ ندوینا نیکی کا تکم شدینا یا وجود قدرت کے برائی ہے ندروکن قرین عورتوں کے لئے گا مک لانا) عالم کے پاس جغلی کھانا ذکوہ ندوینا نیکی کا تکم شدینا یا وجود قدرت کے برائی ہے ندروکن قرین جمید بھید بھید نا حیوان کو جانا کو وہ نا جادہ کے پاس نہ جانا اللہ کی دھیت سے مایوں ہونا بقد کے مذب ہے جنوف بون علی کی تو بین کرنا ظہار بلا مذر نتزیر یا مردار کا گوشت کھانا جادہ کرنا صالت حیض میں وطی کرنا اور چغلی کھانا۔ یہ سب گن ہ بیرہ میں کی تو بین کرنا ظہار بلا مذر نتزیر یا مردار کا گوشت کھانا جادہ کرنا صالت حیض میں وطی کرنا اور چغلی کھانا۔ یہ سب گن ہ بیرہ سب گن تو بین کرنا ظہار بلا مذر نتزیر یا مردار کا گوشت کھانا جادہ کرنا صالت حیض میں وطی کرنا اور چغلی کھانا۔ یہ سب گن ہ بیرہ

علامہ تو وی نے گناہ سغیرہ کی تفصیل میں ان گناہوں کولکھا ہے: اجنبی عورت کو دیکھنا نیبرت کرنا ایہ حجوث جس میں حد

ہے نظر راوگوں کے گھروں میں جھا نکنا تین دن سے زیادہ کی مسلمان نے قطع تعلق کرنا زیادہ لؤنا جھڑ ٹااگر چہ تل پر ہو فیبت ہوئے کہ منا مردہ پر بین کرنا مصیبت میں گریبان چاک کرنا اور چلا نا اترا اترا کر چانا فاسقوں سے دوئی رکھنا اوران کے پاس بیشنا اوقات کروہ میں نماز پڑھنا مسجد میں ٹر بید و فروخت کرنا بچوں پا گلوں کو مسجد میں لانا جس شخص کولوگ کسی عیب کی وجہ بالبند کرتے ہوں اس کا امام بننا ، نماز میں عبت کام کرنا جھ کے دن لوگوں کی گرد نیں پھلا نگنا قبلہ درخ بول و براز کرنا عام راستہ پر بول و براز کرنا جس شخص کوغلیہ شہوت کا خطرہ ہواس کا روزہ میں بوسہ لینا صوم وصال رکھنا استمناء بغیر جماع کے اجبیہ مہاشرت کرنا (یعنی بوس و کنار اور بفتل گیر ہونا) بغیر گفارے کے مظاہر کا اپنی عورت سے جماع کرنا اجبی عورت سے مہاشرت کرنا اور عاوند کے سفر کرنا یا بغیر گفتہ و رتوں کے سفر کرنا۔ (یہ فدہب شافعی کے ساتھ خاص ہے) بخش خلوت کرنا عورت کرنا ہیں طرح مسلمان کی تھت پر تیج کرنا ای طرح مسلمان کی تھت پر تیج کرنا ای طرح مسلمان کی تھت پر تیج کرنا تصریب (نیج کے لئے تعنوں میں دودھ روک لینا) بغیر عیب بیان کئے ہوئے عیب دار چیز کو فروخت کرنا بلاضرورت کی مسلمان کا کا فرکو قرآن مجید اور دین کرنا بلاضرورت نیا ست کو بدن پر لگانا اور بلاغرورت نیا بلاضرورت کی رکھنا کی تھارے۔

ر المرات (نیک چلنی) میں صفائر ہے بالکل اجتناب کرنا شرط نہیں ہے لیکن صغیرہ پر اصرار لیعنی بلاتو بہ ہار ہار صغیرہ کا عدالت (نیک چلنی) میں صفائر ہے بالکل اجتناب کرنا شرط نہیں ہے لیکن صغیرہ پر اصرار لیعنی بلاتو بہ ہار ہارصغیرہ کا ارتکاب کرناصغیرہ گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ (روضة الطالبین وعمدة المحتنین ج ماس ۲۲۵۔۲۲۲مطبور کتب اسلامی بیروت ۴۰۰۵۔

علامہ منصور بن یونس بن ادریس بھوتی حنبلی متوفی ۱۳۳۱ ہے بیان کرتے ہیں: گناہ کبیرہ وہ ہے جس پر دنیا میں حد ہواور آخرت میں دعید ہوجیسا کہ سود کھانا اور والدین کی نافر مانی کرنا اور شخ نے سیاضافہ کیا ہے کہ جس نعل پرغضب ہویالعنت ہویا اس نعل کے مرتکب ہے! بمان کی نفی ہو۔

جھوٹ بون گناہ صغیرہ ہے بشرطیکہ اس پر دوام اور استمرار نہ ہوالبتہ جھوٹی گوائی دینا نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسم) پر جھوٹ باندھنا یکسی پرخھوٹی تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے اور سلح کرانے کے لئے بیوی کوراضی کرنے کے لئے اور جنگ حیال کے Colored Part South Contract of the Colored State of

(كشاف القناع ج٢٥ ٣٢٧م ١٩١٨م يخضا مطبوع عالم أكتب بيروت)

## اصرار سے گناہ صغیرہ کے کبیرہ ہونے کی وجد کا بیان

علامہ شامی اور دوسر نے قتم اونے لکھا ہے کہ گٹاہ مغیرہ پراصرار کرنے ہے وہ گٹاہ کبیرہ ہوجاتا ہے ایک عمی مجلس میں بھی سے ایک فاضل دوست نے سوال کیا کہ صغیرہ پراصرار کرنا دوبارہ ای گٹاہ کا ارتکاب کرنا ہے اس لئے بدای درجہ کی معصیت ہوئی جا ہے اور جب بید پہلے صغیرہ تھا تو دوبارہ اس گوکرنے ہے بید گٹاہ کبیرہ کیے ہوگیا؟ میں نے اس کے جواب میں کہا:اگر گئاہ صغیرہ کرنے کے بعد انسان ٹادم ہواور اس پراستغفار کرے اور پھر دوبارہ شامت نفس سے وہ صغیرہ گن ہ کر لے تو بدامر، منسین ہے شرار ہے اور گٹاہ سے اور گٹاہ ہوئی اس کا ماہادہ کرنے کے بعد نادم اور تائب نہ ہواور بلا جھ کہ اس گناہ کا اعادہ کرنے چر بے اصرار ہا در بید کہ کہیرہ اس وجہ سے ہوگیا کہ اس کے اس گناہ کہ اس کٹام شرعیہ کی تخفیف اور بے قعتی ہے اور شریعت کی سنون ہو س کی شخفیف اور بے قعتی گئاہ کمیرہ ہے جبکہ شریعت کی تو ہین کرنا کفر ہے۔ فرض اور واجب تو دور کی ب سے جوفعل مسنون ہو س کی شخفیف اور بے قعتی گناہ کمیرہ ہے اور اس کی تو ہین کرنا کفر ہے۔ العیاذ باللہ!

قر آن اور حدیث میں مغصیت پراصرار کرنے کو کبیرہ قرار دیا ہے خواہ وہ کسی درجہ کی معصیت ہو معصیت پرنفس اصر گنہ کبیرہ ہے۔

الله نتمالي كاارشاد ہے:

اوروہ ان یں جمیشہ رہی ہے بور رہیں کا اور اخروی انعامات کو عدم اصرار معصیت پر مرتب فرمایا ہے اس کا لازمی مقہوم ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے مغفرت اور اخروی انعامات کو عدم اصرار معصیت پر مرتب فرمایا ہے اس کا لازمی مقہوم ہے ہے کہ معصیت پر اصرار کرنا اخروی عذاب کو متلزم ہے اور اس سے بھی زیادہ صرت کی آیت ہے۔:

معصیت پراسرار برنا الرون مداب و سر اسب برنا و الله عنده و الله عزیز گوانینقام (الهائده: ۹۵) (آیت) عَفَا الله عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَیَنْتَقِعُ الله مِنهُ والله عَزِیزٌ دُوانینقام و (الهائده: ۹۵) ترجمه: جوہو چکا اس کواللہ تعالی نے معاف کردیا اور جس نے دوبارہ بیکام کیا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا اور اللہ برا عالب ہے بدلہ لینے واللہ

ان دوآ ہتوں میں اللہ تعالی نے اصرار پر دعید فرمائی ہے اور دعید گناہ کبیرہ پر ہوتی ہے۔

ان دوا ہوں یں اللہ ہوں ہے۔ ہرار پر دیمر رہ میں اللہ ہیں عاص رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کے رسول
امام احمد بن خبل متو فی ۲۲۱ ہر دوایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں۔
اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا ان لوگوں کے لئے عذاب ہوجوا پنے کئے ہوئے (گناہ) پر جان بوجھ کراصر ارکرتے ہیں کہ
امام ابو داود سلیمان بن اشعث متو فی 220 ہر دوایت کرتے ہیں: حضرت ابو کرصدیق رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فر مایا جس شخص نے (گناہ پر) استغفار کر لیا تو بیاس کا اصر ارتبیں ہے خواہ و دون میں ستر
مرتبہ گناہ کرے۔ (سنن ابودادور قم الحدیث ۱۵۱۳)

رے وہ رہیں کیستے ہیں: کہ حضرت ابن عمال رضی اللہ عنہمانے فر مایا: استغفار کے ساتھ گناہ کبیرہ نہیں رہتا اور اصرار کے علامہ قرطبی کیستے ہیں: کہ حضرت ابن عمال رضی اللہ عنہمانے فر مایا: استغفار کے ساتھ گناہ کبیرہ نہیں رہتا (بعنی کبیرہ ہوجاتا ہے) (الجامع الاحکام القرآن جے دم 10 المام عداران) ساتھ گناہ سغیرہ نہیں رہتا (بعنی کبیرہ ہوجاتا ہے) (الجامع الاحکام القرآن جے دم 10 المطبوعة ایران)

اصرار کے ساتھ گناہ کبیرہ ہوجاتا ہے اس پر سیحدیث صرافتا ولالت کرتی ہے علامد آلوی امام بہم ق کے حوالے سے منتخ

من الله المالية المالية

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے موقو فا روایت ہے کہ جس گناہ پر بندہ اصرار کرے (لیمنی گناہ کے بعد تو بہ نہ کر س وہ گن ہ کبیرہ ہے اور جب بندہ کسی گناہ پر تو بہ کر لے تو وہ گناہ کبیرہ بیس ہے۔ (روح المعانی جسم ۱۲ مطبوعہ بیروت)

كبيره كناهون كي تعداد

ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے کسی نے کبیرہ گنا ہوں کی تعداد سات بتلائی تو آپ نے فرہ یا سات نہیں سات سو کہا جائے تو مناسب ہے، فدکورہ اختلاف کی دجہ بیہ ہے کہ جس نے گناہ کے بڑے ابواب شار کرنے پراکتفاء کیا ہے تو تعداد کم تکھی ہے اور جس نے ان کی تفصیلات وانواع واقتسام کو بورا انگھا ہے اس کے نزد یک تعداد زیادہ ہوگئی، اس لئے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بھی مختلف مقامات پر کمبائز کو بیان فر مایا ہے، حالات کی مناسبت سے کہیں تین اور کہیں چھاور کہیں سات اور کہیں اس سے بھی زیادہ بیان فرمائے ، اس لئے علماء است نے میہ جھا ہے کہ کسی تعداد میں انحصار مقصود نہیں

گناه كبيره كے بارے ميں معتزله اور اہل سنت كا اختلاف

معتزلہ اوران کے موافقین نے فدکورہ آیت کے مضمون سے سیجھ لیا ہے کہ اگر کبیرہ گنا ہوں سے بیجے رہو گے لینی کبیرہ گناہ ایک بھی نہ کرہ گے تو بھر صغائر خواہ کتنے بھی ہوں ضرور معاف کردیئے جا کیں گے، اور صغائر کے ساتھ کبیرہ ایک بھی شال ہوگیا تو اب معافی ممکن بہیں سز اضرور طے گی، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ فدکورہ دونوں صورتوں میں، لقدتو لی کو معافی اور مواخذہ کا اختیار بدستور حاصل ہے، اول صورت میں معافی کا لازم ہونا اور دوسری صورت میں مواخذہ کو واجب بجھنا معتزیہ کے ممام خبی ہے، گوائی آیت کے ظاہری الفاظ سے سرسری طور پر معتزلہ کا فد ہب دائے معلوم ہونا ہے، اس کا جواب کس نے بید یا ہے کہ انتفاء شرط سے انتفاء مشروط کوئی ضروری امر ہرگز نہیں، اور کسی نے بید جواب دیا ہے کہ آیت میں فدکورہ کبائر سے کہ انتفاء شرط سے انتفاء مشروط کوئی ضروری امر ہرگز نہیں، اور کسی نے بید جواب دیا ہے کہ آیت میں فدکورہ کبائر سے

## 

ا كبرالكبائر يعنى شرك مرادب، اور كبائر كولفظ جمع كے ساتھ لانا شرك كى مختلف انواع كے اعتبارے ہے۔ معتز له كا اصل جواب:

یہ وظاہر ہے کہ ارشاد فداوندی "اِن تجتنبوا کبائر ماتنھون عند نکفر عنکم سیّا تیکم "جویبال نداور ہون اللہ ہونوں کا دعا ایک ہے سرف آیت والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش اللاللہ جوسورہ نجم میں ندکور ہاں دونوں کا دعا ایک ہے سرف لفظوں میں قدر ے فرق ہے لہذا جومطلب ایک آیت کا ہوگا وہی دوسری کالیا جائے گا، سورہ نجم کی آیت کے متعلق دعشرت عبداللہ بن عباس کا ارشاد بخاری وغیرہ کتب حدیث میں صاف موجود ہے عن ابن عباس قال ما رایت شیئا اشبه باللہ مما قال ابو هر یرة عن النبی صلی الله علیه وسلم اِن الله کتب علی ابن آدم حظمامن الزناد دك باللہ محالة فزنا العین النظروزنا اللسان المنطق والنفس تبنی وتشتھی والفرج یصدق ذلك و یک نب به اس حدیث ہے ندکورہ دونوں آیوں کی تیقی مراد معلوم ہوگئ۔

حضرت ابن عہاس فرماتے ہیں کہ یہ جی معلوم ہوگیا کہم اور علی ھذا القیاس سیات دونوں کا مفہوم ایک ہے، حضرت ابن عہاس نے جو کت اور جو بات اس نے لکالی ہے وہ اس جی جیب اور مدل ہے کہ جس سے دونوں آیتوں کا مضمون محق ہوگیا، اور اس سے معزز لہ کا جواب بھی ہوگیا، جس کی وضاحت سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عہاس فرماتے ہیں کہ سورہ پنم کی آیت میں جو کم ، فرمایہ اس کے معنی کت عین کے متعلق حدیث ابو ہریرہ سے بہتر کوئی چیز نہیں جس کا خلاصہ سے ہے کہ حضرت رسول کریم اس کی اللہ تعلیہ وسلم ) نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ابن آ دم کے ذمہ جوزنا کا حصہ مقرر فرمایا ہے وہ اس کو ضرور لل کررہے گا سوفعل زنا میں آ کھا حصد دیکھنا ہے اور زبان کا حصہ باتیں کرنا ہے لینی الی باتیں کرنا کہ جوزنا کے مقد مات اور اسباب ہیں ، اور نفس کا حصہ سے بہ کہ ذنا کی تمنا اور خوابیش کرے ، ایکن فول زنا کا تحقیق یا بطلان وراصل شرم گاہ پر موقوف ہے لینی اگر شرم گاہ سے فعل کا سے زنا کا صدور نہ وہ ایک اور زبان اور دل سب کا زنا تحقق ہوجائیگا ، اور اگر باوجود جملہ اسباب ومقد مات کے شرم گاہ سے فعل کا صدور نہ ہوا بلکہ زنا ہے تھے وہ سب کے سب لائق مخفرت ہوگئے ان کا زنا ہونا باطل ہوگیا ، لین ان کا قلب ماہیت ہو کر بھائے گاہ وہ کہ ایک ہوئی نقسہ مباح شے فقائز نا کی تبدیت کے باعث صدور نہ ہوا بلکہ زنا ہونا باطل ہوگیا ، لینی ان کا قلب ماہیت ہو کر بھائے گئرہ وہ کے عادت بن گا قلب ماہیت ہو کر بھائے گئرہ وہ کے عادت بن گا قلب ماہیت ہو کر بھائے گئرہ وہ کے عادت بن گئے۔

اس کے کہ فی نفیہ تو وہ اعمال نہ معصیت تھے اور نہ عبادت بلکہ مباح تھے اس کئے کہ وہ زنا کے لئے وسیلہ بنے تھے محصیت میں شار ہوگئے تھے جب زنا کے لئے نوسیلہ نہ در ہے بلکہ زنائل بوجہ اجتناب معدوم ہوگیا تو اب ان وسائل کا زنا کے ذیل میں شار ہونا اور ان کو معصیت قرار دینا انصاف کے صرح خلاف ہے ، مثلاً ایک شخص چوری کے ارادہ سے مسجد میں گیا مگر مسجد میں بننج کراس کو تنبہ ہوا اور چوری سے تو بہ عبادت کا ذریعہ بن گی ، اس حدیث ابوھریرہ کوئ کر حضرت ابن عباس مجھ گئے کہ موباتی ہیں ہو گئے مطلب میہ ہوگا کہ وہ لوگ



المراقب المراق

بڑے گناہ سے تو بچتے ہیں البتہ ہم ، کا صدور ہوجا تا ہے مگر بڑے اور اصلی گناہ کے صدور سے پہلے ہی وہ تا ئب ہوجاتے ہیں ، تو ابن عباس رضی اللّٰہ عنہائے جیسے حدیث ابوھر برہ سے سورہ نجم کا مطلب تمجھ لیا ہم کوبھی چاہئے کہ وہی معنی ابن عباس کے ارشاد کے مطابق آیت سورہ نساء کے بے تکلف سمجھ کیس۔

## ابل سنت كيعض عقائد كابيان

ذكر بعض من عقائد اهل السنة

وَالْسَمَسِحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ سَنَةُ والتَّرَاوِيحِ فِي لَيَالِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةً وَالطَّكَاةَ خَلَف كل بَسَرُ وَفَسَاجِسَ جَسَائِزَةً وَلَا نَقُولَ إِنَ الْمُؤْمِنَ لَا تَضَرِهُ الذُّنُوبِ وَلَا نَقُولَ إِنَّهُ لَا يَذْخَلُ النَّارِ وَلَا نَقُولَ إِنَّهُ يَخْلُدُ فِيهًا

وَإِن كَانَ فَاسِقًا بعد ان يخرج من الدُّنيَا مُؤمنا وَلا نقُول إِن حَسَنَاتنَا مَقْبُولَة وسيئاتنا معفورة كَقُول المرجئة ولكِن نقُول من عمل حَسَنَة بِجَمِيعِ شرائطها خَالِية عَن النُّينُ والنُّعُيُوب المُفْسدة وَلم يُبُطِلها بالكفر وَالرِّدَة والاخلاق السَّيئة حَتَى خرج من الدُّنيَا مُؤمنا فَإِن الله تَعَالَى لا يضيعها بل يقبلها مِنهُ ويثيبه عَلَيْهَا

اوراگر چہوہ فاس ہے یہ کہوہ دنیا ہے جانے کے بعد مؤمن ہے۔اورہم یہ جی نہیں کہتے کہ ہماری سری نیکیاں قبول ہیں اور یہ جی نہیں کہتے کہ ہمارے گناہ بخشے ہوئے ہیں جس طرح مرجہ کا تول ہے۔ ہاں البتہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہتے ہیں کہ خسارے گناہ بخشے ہوئے ہیں جس طرح مرجہ کا تول ہے۔ ہاں البتہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس نے کوئی نیک عمل اس کی تمام شرائط کے ساتھ کیا جوعیوب فاسمہ ہے تھی خالی ہو۔اوراس کو کفر یا ارتد اداور برے اخلاق کے باطل نہ کیا ہو یہاں تک کہوہ دنیا ہے حالت ایمان کے ساتھ گیا تو اللہ تق ی اس کے عمل کوضائع نہ کرے گا بلکہ اس کو قبول کر کے اس کو اجردے گا۔

اور وہ گناہ جوشرک اور کفرے کم درج کے ہوں اور اس نے ابھی توبیجی نہیں کی کہ وہ حالت ایمان میں فوت اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں مؤمن ہے اگر وہ چاہے تو اس کوجہنم کی آگ کی عذاب دے ادر اگر وہ چاہے تو اس کومعانے کر دے اور جہنم کی آگ کی اعذاب ہے تھی نہ دے۔ اور جب کسی کے مل میں ریا کاری واقع ہوتی ہے تو وہ اس کے مل میں ریا کاری واقع ہوتی ہے تو وہ اس کے مل کے نواب کو باطل کر دیتی ہے۔ اس مطرح تکیراورخود بیندی بھی مل کو باطل کر دیتی ہے۔

#### اہل سنت و جماعت کے حق پر ہونے کا بیان

جس دن چبرے سفید ہوں گے اور چبرے سیاہ ہوں گے ، سوجن لوگوں کے چبرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا بتم نے کفر اختیار کیا اپنے ایمان کے بعد ، سوچکھ لوعذاب اس وجہ سے کہتم کفر کرتے ہتے۔ (آل مران ، ۲۰۱)

(۱) احمد وتر ندی وابن ماجه وطبر انی وابن المنذ رنے ابوغالب (رحمۃ الله علیہ) سے روایت کیا ہے کہ ابوا مامدوضی الله عنہ نے ازار قد فرقے (جو خارجیوں کا ایک بخت معتصب فرقہ تھا) کے (لوگوں) کے میروں کودیکھا جو دشش کی مسجد کی میڑھیوں پر لاکائے گئے تھے ابوا مامدوضی الله عنہ نے فرمایا دوزخ کے کئے (جو) برے بیں قل ہونے والے آسان کے پنچ (اور) بہترین قبل ہونے والا وہ شخص ہے جس کوان لوگوں نے قبل کیا چر (بیآیت) بوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ پردھی بیس نے عرض کیا اے ابوا مامد اکیا آپ نے اس کورسول الله (صلی الله علیہ وسلم) سے سنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اگر میں نے اس کونہ سنا ہوتا مگر ایک مرتبہ یا دومرتبہ یا تین مرتبہ یا چارمرتبہ یہاں تک کہ سات تک شارفر مایا تو بیس اس کوتم سے بیان نہ کرتا۔

(۲) ابن ابی حاتم اور ابونسر نے الا بانہ میں اور خطیب نے ابن تیں النۃ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت بوم تنبیض وجوہ وتسود وجوہ کے بارے میں فربایا کہ اٹل سنت و جماعت کے چبرے سفید ہوں گے اور بدعت والے محمراہ لوگون کے چبرے کالے ہوں گے۔

(۳) خطیب نے رواۃ مالک والدیلی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ ہے مراد ہے اہل سنت کے چبرے سفید ہول گے اور اہل بدعت کے چبرے کا لیے ہول گے۔

(۳) ابونسر البجزى منے الابانہ میں ابوسعید ضدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے (ب آیت) بوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ پڑھی اور فر مایا اہل جماعت اور اہل سنت والوں کے چبرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت اور اہل ہوا کے چبرے کا لے ہوں گے۔

#### قیامت کے روزلوگوں کی دوجماعتیں

(۵) ابن جرمر دابن المنذ راور ابن الي حاتم نے الي بن كعب رضى الله عنه سے اس آيت كے بارے بيس روايت كيا كه قيامت كے دن لوگ رو جماعتوں بيس تقتيم ہوجا كيں گے۔جس جماعت كے چېرے كانے ہوں گے اس سے كہا جائے گالفظ آیت اکفرٹم بعد ایمانکم کیاتم نے ایمان کے بعد کفر کیاوہ ایمان تھا جوآ دم (علیہ السلام) کی بیشت میں رکھتے تھے اس حیثیت سے کہ وہ ایک ہی امت تھے لیکن وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے بیدوہ لوگ ہوں گے جوابیخ ایمان پر قائم رہے اور اپنی اسے اور اپنی منافس رہے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کوسفید کردیں گے اور ان کواپی رضا مندی اور اپنی جنت میں راخل فرما ویں گے۔ دیں گے۔

(۲) الفریا فی وابن المنذر نے عکرمہ وضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ وہ لوگ اہل کاب میں سے بیں یہ لوگ اللہ عنہ میں اللہ عنہ وسلم کی تھیدین کرنے والے تھے پھر جب اللہ تعالی نے ان کومبعوث فرہیا تو انکار کردیا۔ ای کوفر مایا لفظ آیت اکفو تھ بعد ایسانکھ۔ .

(2) عبد بن حميد وابن جرير اور ابن ابي حاتم نے ابوامامہ رضي الله عندسے روايت كيا كه لفظ آيت واها الذين اسودت دجو ههم سےخوارج مراد بيل۔

(۹) ابن جرمر وابن الى حاتم نے حسن بھرى (رحمة الله عليه) سے روایت کیا کہ لفظ آیت واها الله بن اسودت وجوههد سے وه منافق مراد بیں جو آئی زبانوں سے ایمان کا حکم کرتے تھے گران کے دل اوران کے اعمال اس کا انکار کرتے تھے۔

(۱۰) ابن انی طائم نے ضحاک (رحمة الله عليه) بروايت كيا كه لفظ آيت و تسود وجوه سے ابل قبله مراديس. (۱۱) ابن انی طائم نے شعبی (رحمة الله عليه) نے فرمايا كه لفظ آيت يوم تبيض وجود و تسود وجود سے ابل قبله جن -

(۱۲) ابن المنذ ریے سعدی (رحمۃ اللہ علیہ) ہے الی سند سے روایت کیا ہے کہ جس میں ایبا راوی ہے جومعروف نہیں کہ بوم تبیض وجوجہ وتسود وجوہ سے مراد ہے کہ ان کے چبرے انمال اور بدعات کی وجہ سے سفیدیو سیاہ ہوں گے۔

(۱۳) ابن افی حاتم نے چھڑت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جس میں راوی غیر معروف ہے کہ میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ کہ جس میں آ پ کسی ایک کہ جس شفاعت کے ما مک رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بوچھا آ پ برکوئی ایسا وقت آئے گا کہ جس میں آ پ کسی ایک کی جس شفاعت کے ما مک مہیں ہوں گے؟ آ پ نے فرمایا ہال لفظ آ بیت یوھ تبیض وجوہ وتسود وجوہ لینی جس دن (بہت سے) چہرے سفید ہوں گے اور (بہت سے) چہرے کا لے ہوں گے۔ یہاں تک کہ میں دیکھوں کہ میں دیکھوں گا کہ میرے ساتھ کی معاملہ ہوگا۔ یا فرمایا کہ میری ذات کے ساتھ کیا ہوگا۔

(۱۲۷) طبرانی نے اوسط میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت این عباس دخی اللّٰہ عنہا ہے روا بیت کیا ہے کہ رسول امتد (صلی اللّٰہ علیہ وسلم) نے فر مایا مصیبت مصیبت زوہ کے چیرے کوسفید کر دے گی (بیٹنی دنیا کی مصیبت میں رہے اور اس پرصبرکی) جس دن (بہت سے) چیرے کا لے ہوں گے۔

## Completed State of the Complete of the Complet

(۱۵) ابولعیم نے انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے قرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے کا غبار چہروں کی سفیدی کا باعث ہوگا قیامت کے دن۔

#### لا الله الا الله كمنے والول كے چرك روش مول كے

(۱۲) طبرانی نے ابو دروا ورضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کوئی بندہ (جب) سو مرتبہ (دن میں) لفظ آیت لا اللہ اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالی اس کواس حال میں قیامت کے دن اٹھا کیں سے کہ اس کا چبرہ چودھویں رات کے جائد کی طرح چکتا ہوگا۔

#### ابل سنت كى تعربيف كابيان

ابل سنت اعتقادات اور کلای نمرا استعری اور ماتریدی بین اورفقهی نمرا به بین "حنی ، مانکی ، شافعی اور حنبی بین ، اور پاک ابل تصوف علم واخلاق اور تزکیر نفس کے لحاظ سے امام جنید بغدا دی اوران جیسے دوسرے بزرگوں کی مانند ہیں۔ اہل سنت و جماعت کون ہیں؟

ہمارے معبود تقیقی اللہ کریم جمل شانہ کا ہم اہل اسلام وایمان پر بے پایاں انعام داحسان ہے کہ اس نے اپنے پہندید دین اسلام" کی لا زوال نعمت و دولت سے نواز ااور ہمیں اسلام وایمان کا حال واپین بنا کرخیر الامم ہونے کا شرف بخشا۔ کروڑوں در د دوسلام ہوں اللہ کریم جمل شانہ کے آخری اور پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرجن کے صدقہ وطنیل ہمیں اسلام وایمان اور ہر نعمت کی ، اللہ کریم جمل شانہ کی بہچاں بھی انہی کے وسلے سے کمی۔ ہمارے وین اسلام اور ایمان کے

اولین مصادر ومراجع قرآن واحادیث بین جمیل مومن ومسلم نام انهی سے ملا۔ اصحاب نبوی اور احل بیت نبوت ، تا بعین ، تبع

تالعين الهي منامول يدموسوم موسے۔

ہمارے بیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت و جماعت کولازم پکڑے رہے اور سواد اعظم کی پے روی و انتاع کا تھم دیا اور واضح ارشادات سے ابدی حقیقت نمایاں کرکے ہماری دانجات متعین فرمادی۔ نجات کا مداریح عقائم ہیں اور عقائد قطعیہ اجماعیہ میں سواد اعظم اهل سنت و جماعت کی انتاع و بے روی لازم ہے۔

اهل سنت و جماعت ان تمام افراد کوکہا جاتا ہے جورسول کریم صلّی الله علیہ دسلم اوران کے صحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین کے طریقے پرکار بند ہیں۔ وجہ تسمیہ نام سے فلا هر ہے ، سنت پر چلنے والے اور جماعت کہنے کی وجہ یہ کہ ولوگ حق پر جمع ہوے اور تقرق مت میں نہیں پڑے۔ مصلحین امت نے ہر د ور میں ملت اسلامیہ کو افتر اللہ سے بچانے کی کوشش کی ہے ، اس کوشش کو مسلک حق اہل سنت و جماعت کہا گیا جملی طور پر اصحاب نہوی ، اہل بیت نبوت ، تا بعین ، تبع تا بعین ، تحد ثین ، ایکہ جمبتدین ، وہا کے کا کر بندر ہے۔

CONTRACTOR SECURIOR CONTRACTOR CO

جومسلمان اعتقاد اماتریدی یا اشعری اورفقهی طور پرخفی، شافعی، مالکی، عنبلی، مقلد ہے اور کسی سی سلسله وطریقت، قادری، چشتی بنتش بندی، سهرور دی، شاذلی، رفاعی (وغیر) سے وابسة ہے، واہل سنت وجماعت (ایک لفظ میں "سنی") ہے، (وضیح عقید ہے والے نی جومقلد نبیس یا سلسله وطریقت سے وابستہ نبیس، وبھی سواد اعظم میں شامل ہیں۔) ابتدائی سے ہرعہد میں اہل سنت و جماعت سواد اعظم بڑی تعداد میں دہے ہیں گریجا نہ کشرت وقلت نبیس بلکہ اتباع حق ہے۔

اہل سنت و جماعت کا نقب یا اصطلاح قرون ثلاثہ کے بعد کامن گھڑت ہیں ہے، بلکہ یہ جملہ فرق مبتدعہ سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ظاھری عہد مبارک ہے تیج العقید اہل حق مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا آرہا ہے۔ چنال چہ حضر بت سیّد نا امام زین ااجابہ بن علی بن حسین رضی اللہ عنہماکی روابت موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑت سے درود شریف بھیجنا اہل سنت ہوئے کی علامت ہے۔ (الترغیب: 863 مائقول البہ بیج 52 مفتائل افعال 688)۔

حَدَّنَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ زِيَادٍ الْأَفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى السَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمْتِى مَا أَتَى عَلَى بنى اسرائيل حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمْتِى مَا أَتَى عَلَى بنى اسرائيل حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْ مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بنى اسرائيل تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ مِنْ مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بنى اسرائيل تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَنُهُ مَنْ أَتَى عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبُعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِى النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ وَسَبُعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِى النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِى يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابى

عبدالله بن عمرو سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔۔۔۔ شخص بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، ملت واحد کے سواسب دوزخ میں ج کیں فرقوں میں بٹ جائے گی، ملت واحد کے سواسب دوزخ میں جائیں مسلم سے ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم، وملت واحد کون ہوں گے؟ تو رسول سریم صلی اللہ علیک وسلم، وملت واحد کون ہوں گے؟ تو رسول سریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے اصحاب۔

(ترندى: 2461مائن ماجد: 3992مايودادد: 4597م ككوة 171)

المام الماعلى قارى فرماتے بين: ما انا عليه واصحالي كے مصداتى بال شك الل سنت و جماعت بى بين اور كہا گيا ہے كہ تقرير عبارت يوں ہے كہ الل جنت و بين جو ني كريم على الله عليه وسلم اور آپ كا صحاب كر طريق پر بين اعتقادا ، تولا ، فعل ـ اس ليے كہ بيہ بات بالہ جماع معروف ہے كہ علا ما اساوا ہو ہے۔ ليے كہ بيہ بات بالہ جماع معروف ہے كہ علا ما اساوا ہو ہے۔ وعدن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ان الله لا يجمع أمنى أو قال أمة من حمد على ضلالة ويد الله على الجماعة و من شاد شاد في النار . " رواه الترمذي و عند قال قال رسول الله عليه وسلم: اتبعوا السواد الأعظم فاته من شاذ شاذ في البار رواه ابن واه ابن

ماجه من حديث أنس

اورابن عمررض الله عنهما سے روابات بین کہ انہوں نے فر مایا کہ رسول کریم صلی انته عابیہ وسلم نے فر مایا کہ بے شک الله تعالی است محمد کا کو کم راہی پرجمع نہیں فر ماے گا اور الله کا ہاتھ جماعت پر ہے اور سوادا عظم کی ہے روی کر داور جوشحص (جماعت سے اعتقادا یا قولا یا فعلا) الگ ہواو آگ میں الگ ہوا۔ اس کا معنی اور مفہوم ہے کہ جوشف اینے اہل جنت اصحاب سے الگ ہواو آگ میں ڈالا جا ہے گا۔

(ترندى:2167،كزالمال:1030،1029،كورة.173،173)

ابن عہاس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: هن فارق البجماعة شبرا فعات ، الا همات مينة جاهلية (بنارى:7054) جو جماعت (احل سنت) سے بالشت بحر بھی الگ ہوا، پھراس حال میں مراتو و جاهليت کی موت مرا۔

فالفين اللسنت كعلامه ابن تيميد في "يوم تبيض وجو وتسود وجو "(القران) كاتفير بس لكها ب:قال ابن عباس وغير تبيض وجو اهل السنة والجماعة وتسود وجو اهل البدعة والفرقة (جموع الفتلاى 278/3) اور پر لكها كه امت كتمام فرقول بين المسنت اس طرح وسط اور درميا في بين جيئم امتول بين امت مسلمد كما في تولد تعالى وكذلك جعلنا كم أمة وسطا (التر 143)

(مجموع الفتاوي،370/3) اورلكها فان الفرقة الناجية الل السنة والجماعة \_(141/3)

(تفسرابن جريش آيت قرآنى واعتصبوا بحبل الله جبيعا "كتحت مفرت عبدالله ابن مسعود رضى الله كل روايت بي كلما" قال الجماعة "اور دومرى سند بي ابن مسعود رضى الله عندى بي آيت كتحت كما" قال حبل الله البعماعة "ابن جريكمة عن (ولا تفرقوا عن دين الله) عليكم بالطاعة والجماعة اهل السنة والجماعة اور تفسرابن كثير من بيض وجو وتسود وجو) ليمن يوم القيامة حين تبيض وجو اهل السنة والجماعة وتسود وجو اهل المسنة والجماعة وتسود وجو اهل المهنة والمجماعة وتسود وجو اهل المهنة والمجماعة المناه والمجماعة وتسود وجو اهل المهنة والمجماعة وتسود وجو اهل المهندة والمؤلفة (390/1)

وًاخرج ابن أبى حَاتِم وَأَبُو نصر فِي الإِبَانَة والخطيب فِي تَارِيخه واللالكائي فِي السّنة عَن ابْن عَبّاس فِي هَلِه الْآيَة قَالَ (تبيض وُجُوه وَتسود وُجُوه) قَالَ تبيض وُجُوه أهل السّنة وَالْجَمَاعَة وَتسود وُجُوه أهل البّدع والضلالة وَأخرج الْخَطِيب فِي رُوَاة مَالك والديلمي عَن البّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي قَوْله تَعَالى (يَوْم تبيض وُجُوه وَتسود وُجُوه) قَالَ: تبيض وُجُوه أهل السّة وَتسود وُجُوه أهل البدع \_ وَأخرج أَبُو نصر السّجْزِي فِي الْإِنَانَة عَن ابسي سعيد الْخُذرِي أَن رَسُول الله على الله عَلَيْهِ وَسلم قَرَأَ (يَوْم تبيض وُجُوه وَتسود وُجُوه)

# CONTRECTION OF THE SECOND WILLIAM TO THE SECOND OF THE SEC

قَالَ: تبيض وُجُوه أهل الْجَمَاعَات وَالسّنة وَتسود وُجُوه أهل البدع والأهواء،

(دیلعی مسند اللودوس:8986، کنو العمال: 2637، تادیخ بعداد:3908، تفسیرمظهری (116، اسند، 74) اورابن الی جاتم اورابن الی جاتم اورابولفر نے ابانہ پیل اورخطیب نے اپنی تاریخ پیل اورالال کائی نے السنة پیل ابن عباس رضی الند عنهما سے روایت فرمائی اس آیت " یوهر قبیض وجو و تسود وجو " (آل عران:106) کے بارے ہیں، فرمانیا کچھ چیرے سفید اور فرمانیا الحل سنت و جماعت کے چیرے سفید اور احل باطل کے چیرے سفید اور احل باطل کے چیرے سیا بول عے اور دیلی نے ابن عمرے نی کریم صلی الله علیہ وسلم سے اس آیت کی یونمی تفیر فرمائی اورابولفر بحری کو نے آبانہ بیل ابوسعید خدری سے روایت کی کررسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے بی آیت تو تی ہوں کے اوراعل باطل کے چیرے سیا بول گے۔ (الدرالمؤرد 63/2) نیوس نیوس کے وراعل باطل کے چیرے سیا بول گے۔ (الدرالمؤرد 63/2) ہیں۔ کیوس سیانی شخ عبد القاور جیلائی سیّد ناغوث الله عند فرمائے ہیں کہ فرقہ ناجیہ اللہ سنت و جماعت ہی ہیں۔ مومن کے لیے لازم ہے سنت اور جماعت کی اتباع کرے پیل سنت و ہے جے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے واری فرمایا ہو

محی الدین، معین الدین، شہاب الدین، مبادء الدین، قطب الدین، فرید الدین، نظام الدین، علاوء الدین، نصیر الدین، حید الدین، حیال الدین، حیال الدین، حیام الدین، صلاح الدین، مواح الدین، مریف الدین، سدید الدین، شرف الدین، تاخ الدین، اوحد الدین، اثن الدین، کریم الدین، سیف الدین، شمس الدین، سجی اہل سنت وجماعت موستوں بیاروں بی کودیا جاتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے اہل حق ہونے کی بیواضح دلیل ہے۔

گزشته صدی میں ولوگ جو بچے العقید اٹل سنت و جماعت نہیں سے گرانہوں نے خود کو اهل سنت و جماعت کہلانا چاہا تو اہل حق اٹل سنت و جماعت کہ بچان واضح کرنے کے لیے سن کے ساتھ بریلوی کا لقب پکارا جانے لگا، چودھویں صدی میں مجدد اعظم اہام اٹل سنت اعلی حضرت مولا تا شااحمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے غیروں کی سازشوں کو پہنپ نے نہیں دید اور کمال جرائت واستقامت سے مسلک حق اٹل سنت و جماعت کی ترجمانی کاحق ادا کیا اس لیے ان کی نسبت سے بر میوی کا لقب آئی اٹل سنت و جماعت کی ترجمانی کاحق ادا کیا اس لیے ان کی نسبت سے بر میوی کا لقب آئی اٹل سنت و جماعت کی بچپان اور ہر سے گئی کی صدائت کاعنوان ہے۔

(الل سنت وجماعت كون بين،علامه كوكب توراني اوكارُ وي)

ابل سنت اور صحابه كرام كے زمانے كابيان

كياً- (غية الطالبين192)

ابن تیمیدر فم فرماتے ہیں کہ الل سنت کا بیمعروف ند جب ہے جوامام ابوطنیفدر حمد الله، امام ما مک رحمد الله، امام شافعی

## مر شرنشائي کهو ميکان کې ايکان کې

رحمہ اللہ اور امام احمد بن طنبل رحمہ اللہ کی ولا دت باسعادت ہے بہت پہلے کا ہے۔اور یہی ند بب صحابہ کرؤم رضی اللہ عنہم کا ہے جس کی تعلیم انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی جولوگ اس کے خلاف دومری راہ اپنائیں سے ان کا شار اللہ عت میں ہوگا۔ (منہان السه)

، بی جماعت سے مراد صحابہ کرام اور تا تیامت آنے وہ تمام لوگ جواچھا طریقہ اپناتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلیں سمے اور یہی جماعت ناجیہ ہے، جو بھی ان کی روش اپنا تاہے وہ جماعت میں سے ہے۔

ابل سنت وجماعت كون

ام شہرستانی الملل وائن میں فرماتے ہیں۔ اور ان اوگوں میں آدجن کو ہم نے پیدا کیا ہے آیک جماعت ہے کہ راہ بناتے ہیں تھی اور اس کے موافق انصاف کرتے ہیں۔ (الاعراف:181) اور خبر دی نجی سلی اللہ علیہ وسلم نے: (عنقریب میری امت ہمتر (۱۳۷) فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں نجات یا فتہ فرقہ صرف ایک ہوگا اور باتی ہلاک ہوں گے) پوچھا گیا: اور منت یافتہ کوشا ہوگا؟ فرمایا: (اہل المست و جماعت) ، پوچھا گیا: اور ستت اور جماعت سے کیا مراو ہے؟ فرمایا: (جس نجات یافتہ کوشا ہوگا؟ فرمایا: (اہل المست و جماعت) ، پوچھا گیا: اور ستت اور جماعت سے کیا مراو ہے؟ فرمایا: (جس نجات یافتہ کوشا ہوگا؟ فرمایا: (اہل المست و جماعت اللہ علیہ وسلم نے: (میری امت میں سے آیک گروہ حق پر قائم رہے طریقہ پر آج میں اور فیر مایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے: (نہیں جمع ہوگی میری امت میرانی پر)۔ گاختی کہ قیامت قائم ہوجائے گی) اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے: (نہیں جمع ہوگی میری امت میرانی پر)۔ (الملل وائنی: 1371)

وضاحت: آپ سنی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میرے امتیو! میں دو چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں ان پر مضبوطی سے قائم رہو سے آت کی گاب اور کامل کتاب ہے کے آت گراہ نہیں ہو گے اللہ کی کتاب اور میری سنت (موطامی 702) قرآن پاک اللہ تعالی کی آخری کتاب اور کامل کتاب ہے جو ہرتتم کے شک وشہدے پاک ہے اور لفظی البام یا وی متلو ہے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب پرخود اللہ تعالی کے سحیانے سے اللہ تعالی کی زیر مجرانی عمل کر کے جو عملی نمونہ پیش فر ما یا اس کوسنت کہتے ہیں اس سے اہل سنت کا معنی بھی ہجھ آگیا کہ جو لوگ قرآن پاک پراپی خود راک سے نہیں بلکہ رسول اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے علی نمونے کو سامنے رکھ کر ممل کرتے ہیں و مانی سنت ہے۔

اہلے تبت و جماعت بتین لفظوں سے مرکب ہے: اہل کے معنی اشخاص ، مقلدین ، اتباع اور پیرو کے یہاں ہیں ، استت " سر بی بیں راستہ کو کہتے ہیں اور مجاز الصول مقررہ ، روش ، زندگی اور طرز عمل کے معنی میں ریافظ آتا ہے ، جیسا کہ یہ لفظ متعدد دفعہ انہی مینوں میں آیا ہے۔

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبلُ وَكَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبديلًا (62:33) جولوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کی بہی عادت رہی ہے۔اورتم خدا کی عادت میں تغیر وتبدل نہ یاؤگے: COCE M. SOME DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF TH

ای طرح احادیث میں جوسقت کالفظ آتا ہے، اس کے معنی حضور انور صلی الله علیہ دسلم کے اصول مقررہ اور طرز میں ہے۔ اس لئے اصطلاح دین میں حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کی طرز زعر گی اور طریقه ممل کو سنت کہتے ہیں:
"جماعت" کے اصطلاح دین میں حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کی طرز زعر گی اور طریقه ممل کو سنت کہتے ہیں:
"جماعت" کے لغوی معنی تو گروہ کے ہیں، لیکن یہاں جماعت سے مرد "جماعت صحابہ" رضی الله عنہم کا انتخاص پر ہوتا ہے، جن کے اعتقادات،
اہل سنت و جماعت کی حقیقت بھی واضح ہوتی ہے۔ لیعنی یہ کہ اس فرقہ کا اطلاق ان اشخاص پر ہوتا ہے، جن کے اعتقادات،
اعمال و مسائل کا محور تیفیہ علیہ السلام کی سقت صحیحہ اور صحابہ کرام رضی الله عنہم کا انثر مبارک ہے، یا بول کہے کہ جنہوں نے اسپنا عقا کہ اور اصول حیات، عبادات و اخلاق میں اس راہ کو پہند کیا جس پر رسول مقبول صلی الله علیہ وسلم ہمیشہ چلتے رہے، اور اسپنا کے بعد آپ کے صحابہ اس پر چل کر منزل مقصود کو پہنچے۔

اختلاف كاحل: نبي (صلى الله عليه وسلم) كي سقت إور خلفاء راشدين كي سقت:

حضرت عرباض بن سارید (رضی الله عنه ) نے فرمایا که رسول الله علیه وسلم نے ایک روز جمیس نماز پر حالی کچر جماری طرف متوجہ ہوئے اور جمیس ایک بلیغ اور قیب ہی اور علاقر مایا کہ جنے من کرآ تکھیں بہنے گئے اور قلوب اس ہے ڈر کے تو ایک کہنے والے نے کہایا رسول الله علیہ وسلم کویا کہ بدر خصت کرنے والے کی تھیجت ہے۔ تو آپ ہمارے بیے کہ مقرر فرماتے ہیں فرمایا کہ بیمی الله سے ڈر نے اور تفویٰ کی وصیت کرتا ہوں اور سننے کی اور مانے کی اگر چدا کے جبشی غلام تمہر ارامیر ہوپس جو خص تم بین الله سے میرے بعد زندہ رہے گا تو عقریب وہ بہت زیادہ اختاا فات و کھے گا لیس تم پر لازم ہے کہ میرک سنت اور خلفائے راشدین میں جو ہوایت یا فتہ ہیں کی سنت کو پکڑے رہواور اسے نواج نہ (ڈاڑھوں) سے محفوظ پکڑ کر رکھو اور دین میں بنا مور تکا لئے سے بچتے رہو کیونکہ ہڑئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گرائی ہے۔

(منن ابودا و: جلدسوم: حديث فمبر ١٤٤٩، سنت كابيان: سنت كولازم بكرّ نے كابين)

تشرت وتوطيح:

صافظ این رجب ضبلی (الیتوفی ۹۵ مه) نے تحریر فرمایا بسقت "اس راه کا نام ہے جس راه پر جلا جائے ،اور بیاس (راه کا)
تمسک (مظبوط پکڑنا) ہے جس پر وہ (رسول الله صلی الله علیه وسلم) اور آپ کے "خلفاء راشدین عامل ہتے، (عام اس ہے
کہ) وہ (باتیں) اعتقادات ہوں یا اعمال واقوال، اور بہی سنت کا ملہ ہے . (جامع العلوم والکم اراه)
شاہ عبد الحق محدث دھلوی دحمة الله علیہ (المتوفی :۵۲ اس) کی شرح میں لکھتے ہیں :

جس چیز کے بارے میں حضرات خلفاء راشدین نے تھم دیا ہے،اگر چدوہ ان کے قیاس واجتہا دیے صادر ہو ہو، وہ بھی سقت کے موافق ہے اوراس پر بدعت کا اطلاق ہرگز سے نہیں جیسا کہ گمراہ فرقہ کرتا ہے ۔ (بعدہ اللہ مات ارس) شیخ عمد القادر جہادئی (حنیل) جو اوالے مارین فرق المالیہ ہوئیں کہ فریاں ہے اور سرمالی المالی میں میں میں میں میں

شیخ عبدالقادر جیلانی (حنبلی) رحمة الله علیہ نے فرمایا:"ہرموئن کوسنت اور جماعت (اہل السنّت و جماعت) کی پیروی کرنا واجب ہے،سنّت اس طریقے کو کہتے ہیں جس پر آپ (صلی الله علیه دسلم) جلتے "رہے"اور جماعت اسے کہتے ہیں جس

## مراك المنافية المحاورة المراكبة المحاورة المحاورة المراكبة المحاورة المحاور

پر جاروں خلفاء راشدین نے اپنے قلافت کے زمانے میں "انفاق (اجماع)" کیا، بیلوگ سیدھی راہ دکھانے - والے تھے، سیوں کہ انھیں سیدھی راہ دکھائی گئی تھی". (غیۃ الطالبین: مغہ # ١٨٥

بدایت- یا فته خلفاء کی سقت

۔ ۱) حضرت عمر کے مشور سے سے حضرت ابو بکر کا حضرت زید بن ثابت (رضی اللہ عنہم) کو حکم دیکر قرآن مجید کا جمع کرنا اور اس کی سورتوں کو (موجود و ترتیب کے ساتھ) مرتب کرنا ،

۳) حضرت عمر (رضی الله عنه) کا"پورا" رمضان" مسجد" میں ۲۰ رکھت تر ادری کی جماعت "ایک امام" کی اقترامیں جاری سرانا،ایک مجلس میں دی گئی طلاق بنند (جس کا مانا ایک یا تنین میں) کوتین (۳) قرار دیتا۔

سو) حضرت عثمان کا نماز جمعہ کے واسطے پہلی اذ ال مقرر کرنا جوآج بھی ملہ ویدینہ بلکہ دنیا کی لاکھوں مسجدوں میں ہوتی

ہے۔ ہما حضرت علی رضی اللہ عنہ (اس امت کے قاضی لینی نجے) کا (اور بقیہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا) ان سے پہلے کے خلفاء کے اجتہاوی فیصلوں اور طریقوں پر اتفاق کرتے جاری وساری رکھنا یعنی ان فیصلوں پر ان کا اتفاق واجماع قائم رہنا. جس پر چاروں (۲) ائمہ کرام رحمہم اللہ کا مجھی اتفاق واجماع ہے۔

حديث كي كتابون كولكصنا. وغيره

الجماعت:

اسکے دومعنی ہوسکتے ہیں نمبر۔ صحابہ کی جماعت نمبر۔ سنت کے ماہر تو ان معنی کوسامنے رکھتے ہو ہے انگ سنت و جماعت کا معنی ہوگا کہ ایسی جماعت جوسنٹ پڑمل کرتی ہے اور صحابہ سے بوچھ پوچھ کر کرتی ہے۔اسلئے کہ صحابہ ہی وہ جماعت ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ دسلم سے عمل لیا اور اسے اس طرح کیا جس طرح سے حضور نے کیا۔

ہم كہتے ہيں كہ حضور صلى الله عليه وسلم كى سنت برعمل كروليكن صحابه سے يوچھ كر \_كول: حضرت امام ابو واود في اصول ذكركيا ہے (باب بحد الصد بلد حدم ميں اور باب من لا يقطع الصلوفة شيء) كماب شي قرمايا (اذا تنازع المخبر ان عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى هما عمل اصحابه بعدة)

ادراہام بخاری اپنے ذوق کے مطابق اصول بیان کرتے ہیں کر باب بائدھا (انہا جعل الامام لیوتھ)
اور آگے دوشم کی احادیث لائے ہیں۔ نمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیاری کی وجہ سے بیٹھ کرنماز پڑھی اور صحابہ نے بھی کرنماز پڑھی اور صحابہ کے بعثی کرنماز پڑھی اور صحابہ کو کہا کہ تم کھڑے ہوکر نے بھی بیٹھ کرنماز پڑھی اور صحابہ کو کہا کہ تم کھڑے ہوکر

امام بخاری نے اپنے استاد سے اصول ذکر کیا کہ امام حمیدی نے ذکر فرمایا کہ ہم دیکھیں سے کہ حضور صلی الله علیه وسلم کا

COCESTIVE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE P

آخرى كمل كيا تفاتة بم حضور صلى الله عليدو ملم كي خرى كمل كولي سي --

ابل السنت والجماعت كامطلب

سنت: ہے مراد ہے قانونِ شریعت

جماعت: \_\_ مراد ہے ماہر بن قانون شریعت

اہلِ السنّت و جماعت: تو اہلِ السنّت و جماعت کا مطلب میہوا کہ این جماعت جوسنت پر ممل کرے ماہرین قانون شریعت سے بوچھ کر۔اور جو مخص اپنی رائے پر ممل کرے یا قانون شریعت پر ممل ہی نہ کرے دہ اہل بدعت ہے۔

ماہرینِ قانونِ شریعت کون ہیں

خلفائے راشدین۔محابہ کرام۔جبہدین

آخری اور بہلامل صحابی بتائے گا۔ لبندا ہم کسی بھی مل کے جالاے میں پہلے صحابی سے پوچھیں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ممل کے بارے میں دوا جاویث بیں تو آخری ممل کونسا ہے۔

#### اال سنت وجماعت کے امتیازی تنخصات کا سبب

اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہی دراصل اہلسنّت و جماعت کے بنیادی عقائد ہیں، پھر جیسے جیسے حالات بدلتے دہے منت سنے فرقے پیدا ہوتے دہے ، علمائے اہلسنّت ان کاردکرتے دہے ۔ اہلسنّت و جماعت اسلام کے بنیادی عقائد اور ضروریات دین پر ہمیشد کا دبند رہے ۔ لیکن حالات کے عدو جزر اور نت سنے فرقوں کے پیش نظر ان کے انتیازی وتشخصات بدلتے دہے۔ موسوعة للا دیان والمذ اجب ہیں اہلسنّت و جماعت کی تعریف حسب ذیل الفاظ میں کی تھے ۔

اهل السنة والجماعة هم المتمسكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التاركون بدع السمبت دعيين بعده، التابتون مع اهل الجماعة، فاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المجماعة النبين الله عليه واصحابي عليه اليوم) المجماعة الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم (ما انا عليه واصحابي عليه اليوم) ليمن المرابيون عليه اليوم) ليمن الله عليه والمرابيون على المرابيون المرابيون على المرابية على المرابية

ے کنارہ کش رہےاور جماعت سے وابستہ رہےاور جماعت سے مراد صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں سر کار صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاما انا علیہ واصحابی۔

المستنت وجماعت كالفظ اگر چه احاديث سے ماخوذ ہے ليكن بدغه بول كے مقابلے ميں به اصطحاح عبد صحابہ كے بعد شروع ہوئى، بعد ميں اسلامی افكار ونظريات كے دو مكاتب قكر وجود ميں آئے، اشاعرہ اور ماتر يديہ ليكن دونول فردى اختلافات كے باوجود اصول ميں متفق تھے۔ اس لئے دونوں ائل حق اور المستنت و جماعت كے نام سے موسوم رہے۔ عبد تا بعين ميں احاديث كے دوقول ميں بھی المستنت و جماعت اور بدغه بول كے درميان فرق كيا جوتا تھ۔ حضرت امام مسلم ابن

صیح سے مقدے میں امام محمد بن سیرین تا لیل سے باسنادخود روایت کرتے ہیں۔

ملے اساد کے تعلق سے تغییل ہوتی تھی الیکن جب فتنہ برپا ہوا تو روایت کرتے وقت کہتے اپنے راویوں کے بارے میں بناؤ تواگر اہلسنت و جماعت دیکھتے تو قبول کر لیتے اور بدند جب دیکھتے تو رد کرویتے۔

(مقدمه سيح مسلم مطبوعه مطبع انصاری دیلی ص 11)

حضرت امام عظم رضی الله عندے اہلے تت و جماعت کی شناخت کے بارے میں موال کیا گیا کہ آپ نے فرمایا. تفضيل الشيخين وحب الختين ومسح الخفين

یعنی حضرات امیر المومنین ابو بکرصدیق اور امیر المومنین فاروق اعظم رضی الله عنها کوتمام صحابہ سے بزرگ جاننا، امیر المومنین عثان غنی اورامیر المومنین علی مرتضی رضی الله عنها ہے محبت رکھنا اورموز وں پرسے کرنا۔مسلک حنفی بیہ ہے کہ موز وں پرسے كرنے ہے بہتر پیروں كا دھونا ہے ليكن جب بدند ہبوں نے تئ كے ساتھ انكار كيا تو مسح كرنا اہلسنت و جماعت كى علامت اور دیکر جماعتوں کے مقابلے میں بیرمسئلہ اہلسنت و جماعت کے لئے وجہ انتیاز بن گیا۔واضح رہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عند نے اہلسنت و جماعت کی جوعلامت بتائی ہے کونے کے حالات کے پیش نظر تھی، کیونکہ اس ونت وہاں رافضیوں کی کثرت تھی،اس لئے وہی علامتیں بیان فرمائمیں جن ہے ان کاروہو،اس کا پیمطلب ہرگزنہیں کہ اہلسنّت و جماعت ہونے کے لئے يبي علامتيں كافى بيں ،علامت شے بيں پائى جاتى ہے، شے لازم علامت جبيں ہوتى -

ماضي قريب سے عظیم محقق ومفسر صدر الا فاضل مولا ناسيد محد تعيم الدين مراد آباد عليه الرحمه نے اہلسنّت و جماعت كي جو

تعریف رقم فرمائی ہے، وہ عہد حاضر میں اپنے میزان پر ہے۔

سنی وہ ہے جو ماانا علیہ واصحالی کا مصداق ہو، یہ وہ لوگ ہیں جوخلفائے راشدین وائمہ دین ،مسلم مشائخ طریقت اور متاخر علی نے کرام میں سے حضرت بیخ عبدالحق محدث دہلوی، ملک العلمها وحضرت بحرالعلوم مولا نا عبدالعلی فرنگی محنی ،حضرت مولا نافضل حق خیراً بادی،حضرت مولانا شاه نصل رسول بدایونی،حضرت مفتی ارشاد حسین رام بوری اور حضرت مفتی شاه احمه رضا ہر میوی کے مسلک پر ہوں (رحمہم اللہ تعالی (الفقیہ ،امرت سر 21 آگستہ 1925 می 9)

ای طرح مکه مرمه کے قاضی القصناۃ حضرت شیخ سیدمحہ علوی مالکی قدس سرہ فرماتے ہیں: نبعن نعد فعہ بتصنیفا ندہ وتاليفاته حبه علامة السنة وبغضه علامة البدعة لين امام احدرضا يريلوى سے ان كى تقنيفات و تاليفات كے مطالعہ کے ذریعیہ ہم لوگ اچھی طرح واقف ہیں کہان کی محبت سنت کی علامت اور ان سے بغض بدعت کی علامت ہے۔ (دبستان رضایس 148)

اہل السنّت وجماعت کے 35عقا کد

ا مام ابو محمد عبد الرحم المرازي رحمه الله (التوفى 327 بجرى) نے فرمایا کہ: میں نے اپنے والد (ابوں تم الرازی)

COC MIN 50 SECOND CONTROL SECOND SON

اور ابوزرعہ (الرازی) رحمہااللہ ہے اصول دین میں تراہب الل سنت کے بارے میں بوجھااور بیر کہانہوں نے تمام میں علماء کوکس عقیدے پر پایا اور آپ دونوں کا کیا عقیدہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: ہم نے حجاز، عراق ،مھر، شام اور یمن کے تمام شہروں میں علماء کواس (درج زبل) ندجب پر پایا کہ:

بے شک ایمان تول و مل کانام ہے اور اس میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے۔

قرآن برلحاظ مصالله كاكلام بحلوق بيس بحد

الجھی اور بری تقترین نندی طرف سے ہے۔

نی سلی الله علیہ وہام کے بعد امت میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہیں ، بھر عمر بن خطاب ، پھرعثمان بن عفان اور پھرعل ابن طالب رمنی الله عنهم اور بہی خلفاء راشدین محدین ہیں۔

عشرہ مبشرہ جن کے بارے میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے وہ ہمارے نز دیکہ جنتی ہیں اور آپ (صلی اللہ علیہ علیہ وسلم) کی بات حق ہے۔

محرصلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے بارے میں رحمت کی دعا مانٹنی جا ہے اور ان کے درمیان جو اختلافات تھے ان کے بارے میں سکوت (خاموشی) اختیار کرنا جا ہے۔

الله تعالی آخرت میں نظر آئے گا، جنتی لوگ اے اپی آئھوں ہے دیکھیں گے (اس کا) کلام ہے جیسے جا ہے اور جب ہے۔

جنت حق ہے، جہنم حق ہے اور بید دونوں مخلوق ہیں مجھی فنا نہ ہوں گی ، اللہ کے دوستوں کے لئے جنت کا بدلہ ہے اور اس کے نا فر مانوں کے لئے جہنم کا عذاب ہے سوائے ان کے جن پروہ (اللہ) رحم فر مائے۔

بل صراطات ہے۔

میزان (ترازو) کے دو پلڑے ہیں جن میں بندوں کے ایٹھے اور برے اندال تولے جا کیں گے۔ میر ا

نی صلی الله علیه وسلم کا حوض کوثر حق ہے اور شفاعت حق ہے۔

اہل تو حید (مسلمانوں) میں ہے (بعض) لوگوں کا (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی) شفاعت کے زریعے (جہنم کی) آگ سے نکلناحق ہے۔ ،

عذاب قبرحق ہے۔

ASCIONATION DE DESCRIPTION DE LA PROPRIE DE LA PROPRIED DE LA PROPRIE DE LA PROPRIED DE LA PROPRIE DE LA PROPRIED DE LA PROPRIE DE LA PROPRIE

منکر ونکیر ( قبر مین سوال و جواب والے فرشنے ) حق ہیں۔ کراماً کا تبین (اعمال ککھنے والے فرشنے ) حق ہیں۔

موت کے بعد دوبارہ زئدہ ہوناحق ہے۔

' کبیرہ گناہ کرنے والوں کا معاملہ اللہ کی مشخیت (اورارادے) پر ہے (چاہے تو عذاب دے چاہے تو بخش دے) ہم اہل قبلہ (مسلمانوں) کے گناہوں کی وجہسے ان کی تحفیر نہیں کرتے ،ہم ان کا معاملہ اللہ کے سپر دکرتے ہیں۔
ہرز مانے (اورعلاقے) ہیں ہم مسلمان حکمرانوں کے ساتھ جہا داور جج کی فرضیت پر عمل پیرا ہیں۔
ہم مسلمان حکمرانوں کے خلاف بعاوت کے قائل نہیں ہیں اور نہ فتنے (کے دور) میں (ایک دوسرے سے) قال کے قائل ہیں۔

الله نے بیتے ہمارا حاکم بنایا ہے، ہم اس کی سنتے ہیں اورا طاعت کرتے ہیں اورا طاعت ہے اپتاہا تھ نہیں لگائے۔
ہم اہل سنت و جماعت (کے اجماع) کی پیروی کرتے ہیں ادر شندوذ ، اختلاف اور فرقہ بازی سے اجتناب کرتے ہیں۔
جب سے اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو (نبی ورسول بناکر) مبعوث فرمایا ہے، مسلمان محکمر انوں کے ساتھ ملکر (کافروں کے خلاف) جہاد جاری رہے گا اسے کوئی چیز باطل نہیں کرے گی (یعنی جہاد ہمیشہ جاری رہے گا)۔
اور یہی معاملہ نج کا (بھی) ہے۔

مسلمان عکمرانوں کے پاس جانوروں (اور دیگراموال) کے صدقات (زکوۃ بھشر) جمع کرائے جا کیں ہے۔ لوگ اپنے احکامات اور وراثت ہیں مومن ہیں ،اوراللہ کے ہاں ان کا کیامقام ہے معلوم نہیں ، جو محص اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ یقیناً مومن ہے تو وہ خص یقین برعتی ہے ،اور جو محص ہید دوگ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں (مجمی) مومن ہے تو ایسا مخص جھوٹوں میں سے ہے ، اور جو کہتا ہے کہ: ہیں اللہ کے ساتھ مومن (یعنی اللہ پر ایمان رکھتا) ہوں تو بیر محص (صبح اور)

> . مرجنه (فرقے کےلوگ) بدعی گمراہ ہیں۔

قدریہ (تقزیر کا انکار کرنے والے) برعتی محمراہ ہیں اور ان میں سے جوشن پردو کی کرے کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کے ہونے سے پہلے اس کاعلم نہیں رکھتا تو ایساشخص کا فر ہے۔ سے پہلے اس کاعلم نہیں رکھتا تو ایساشخص کا فر ہے۔

جميه كفار بين-

رافضو ل ( شعبو ل ) في اسلام چھوڑ دیا ہے۔

خوارج (دین سے) نکلے ہوئے ہیں۔

جو تحض به کہتا ہے کہ قر آن مخلوق ہے تو وہ کا فرہے، ملت (اسلامیہ) سے خارج ہے۔اور جو تحض سوجھ بوجھ (اورا قائمت

The State of the S

و ہجت ) کے باوجوداس شخص کے کفریس شک کرے تو وہ ( بھی ) کا فر ہے۔

و جت ) ہے ہاد ہوں۔ جو مخص اللہ کے کلام کے بارے میں شک کرتے ہوئے تو نف کرےاور کیے کہ: مجھے پہت<sup>ن</sup>ہیں کہ ( قرآن) کلوق غیر کلوق تو ایسا مخص جمی ( فرتے ہے تعلق رکھتا ) ہے۔ غیر کلوق تو ایسا مخص جمی ( فرتے ہے تعلق رکھتا ) ہے۔

جو جابل فمخص قرآن کے بارے میں تو تف کرے تواہے تمجھایا جائے گا۔

جو تحض نفظی بالقرآن (میرے الفاظ جن ہے میں قرآن پڑھتا ہوں) یا القرآن بلفظی (قرآن میرے الفاظ سے ساتھ) مخلوق کے تو وہ جی (گمراہ) ہے۔

امام ابوحاتم الرازی نے فرمایا: اہل بدعت کی میعلامت ہے کہ وہ اہل اثر برحملہ کرتے ہیں۔ زناد قد کی علامت میں ہے کہ وہ اہل حدیث کو حشور کے ہیں، ان کا اس سے مقعدا حادیث کا انکار ہوتا ہے۔ جمیہ کی علامت میں ہے کہ وہ اہل سنت کو مشہر کہتے ہیں۔ مرجد کی (ایک) علامت ہیں ہے کہ وہ اہل سنت کو مخالفہ اور نقصانیہ کہتے ہیں۔ مرجد کی (ایک) علامت ہیں ہے کہ وہ اہل سنت کو خانیہ (نابتہ، ناصبیہ یعنی علی رضی اللہ عنہ کا دشمن اور نقصانیہ کہتے ہیں۔ رافضہ (شعبوں) کی میامت ہے کہ وہ اہل سنت کو خانیہ (نابتہ، ناصبیہ یعنی علی رضی اللہ عنہ کا دشمن کہتے ہیں۔ ان تمام برے ناموں کی بنیاد (برعات بر) تعصب اور معصیت ہے، اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اور میمال ہے کہتے ہیں۔ ان تمام برے ناموں کی بنیاد (برعات بر) تعصب اور معصیت ہے، اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اور میمال ہے کہ ان کے بہت سے (خودساختہ) نام اسم خوم ہوجا تیں۔

البوحاتم اورابوزرعہ دونوں گمراہوں اور برعتیوں ہے ہجر (التعلقی) کرتے تھے اوران (غلط) آراء کا شدیدرد کیا کرتے تھے۔ احادیث کے بغیررائے والی کتابیں لکھنے پرختی ہے افکار کرتے تھے، اہل کلام (منطق وفلنے والوں) کی مجلس اور متعکمین کی کتابیں و یکھنے سے منع کرتے تھے اور کہتے کہ: صاحب کلام بھی فلاح نہیں پاتا (اللہ یہ کہ مرنے ہے پہلے تو بہ کرلے)۔

کی کتابیں و یکھنے سے منع کرتے تھے اور کہتے کہ: صاحب کلام بھی فلاح نہیں پاتا (اللہ یہ کہ مرنے ہے پہلے تو بہ کرلے)۔

میں مضمون امام ابو مجمع عبد الرحمٰن الى حاتم الرازی رحمہ اللہ کی کتاب اصل النہ واعتقاد الدین سے لیا گیا ہے۔ آپ کا شہر صدیث کے عظیم اماموں میں ہوتا ہے اور آپ کی نقابت اور ہزرگ کے بارے میں اہل سنت کے تمام کروہوں کا ہر دور میں انتخال رہا ہے، آپ نے 327 ہجری میں وفات یائی۔

امام اہل السنت اساعیل بن مجمد الاصبها فی صلی اللہ علیہ وسلم (م۵۳۵ ہے) اہل سنت کاعقیدہ یوں بیان کرتے ہیں:

اہل سنت سیعقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اکبلا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کوئی ہم سر، وہ ہمیشہ سے اچھی انجی صفات سے متصف ہے، وہ صفت بی کے ساتھ سیع ،صفت بھر کے ساتھ بصیر،صفت علم کے ساتھ علیم اور صفت بکلام کے ساتھ متعلم ہے، قرآن کریم اس کا کلام ہے، وہ پڑھے جانے ، کھے جانے ، یاد کیے جانے اور سنے جانے ، کسی بھی اعتبار سے متعلم میں بخواہ اس کی کوئی بھی صفت لائی گئی ہواور کی بھی چیز کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہو۔ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، جبیما کہ خوداس کا فرمان ہے۔

(اَلرَّحُلْنُ عَلَى الْعَرِّشِ اسْتَوٰى) (ط) رحمان عَلَى الْعَرِّشِ بِمستوى ہے۔

وه (الله تغالي) مررات آسانِ ونيا كي طرف نزول فرما تا ہے، مبيها كه حديث نبوي (مليح بخاري: مليم مسلم ) ثب آيا ے، اس کی بہت می (اوٹھی اچھی) صفات ہیں، جیسا کہ قر آن کریم اور پی احادیث میں موجود ہیں ہمثلا چمرہ، جیسا کہ فریان بارى تعالى ہے: (كُلُّ شَيْ عَرِ هَالِكَ إِلَّا وَجْهَه (القمس)

ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے ، سوائے اس (اللہ تعالی) کے چیرے کے۔

نيز فرمايا: وَيَبْقَى وَجْهُ وَبِلَكَ (الرَّمْنِ)

اور تیرے رب کا چبرہ باتی رہےگا۔

دوحدیثوں میں (سیح بخاری: وغیرہ) بیالفاظ بھی آئے ہیں:

اعوذ بوجهك ----(اےاللہ!) میں تیرے چیرے کی پناہ پکڑتا ہوں ---

جس نے اللہ تعالیٰ کے چہرے کو مخلوقات کے چہرے سے تشبیہ دی ، وہ گمراہ و کا فرجو کیا اور جس نے اللہ تعالیٰ کے چبرے كا الكاركرديا، وه بهى الكارى وكا فربن كيا، الله تعالى كے دوہاتھ بھى ہیں، جبيها كهاس نے خودفر مايا ہے:

لِهَا خَلَقْتُ بِيَدَى (س) جعي من في النيخ دونول بالتحول سے بيدا كيا ہے-

بَلْ يَدَاهُ مَنْسُوْ طَتَانِ (المائده) بكداس كردونول باتح قراح بي-

صريف تبوي ميس ہے:وخلق آدمر بيديه

اوراس (الله تعالیٰ) نے آدم) کواینے دونوں باتھوں سے پیدا کیا۔ (بیرحدیث ضعیف ہے)

نیز فرمان نبوی ہے: و کنتا یدید یسن

اوراللد کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔(می مسلم)

اس طرح وه صفات باری تعالی جو ( سیح) احادیث میں آئی ہیں مثلًا متقبلی، قدم، انگلی، وغیرہ کا تخیل وتصور میں کوئی صورت لائے بغیراس انداز ہے اقرار کرناواجب ہے جس انداز سے حدیث میں وہ بیان ہو کی جیں ،اللہ تعالیٰ رحمت ،غضب ، ارادہ،مشیمت وغیرہ صفات ہے بھی متصف ہے،اطاعات میں اس کا ارادہ اور رضا دونوں چیزیں ہوتی ہیں،جبکہ معاصی میں اس کا ارادہ تو ہوتا ہے، کیکن رضانہیں، ہوتی ، اللہ تعالی ہمیشہ سے خالق ورازاق کے نام سے متمی ہے، کیکن ریے تقیدہ ہمیں رکھا جائے گا کہ خلق درزق ازل میں تھے، (بیعقیدہ بھی رکھا جائے گا کہ) محمصلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، اللہ تعالی کی تمام مخلوق میں ہے بہترین ہیں، وہ (اہل سنت) اعتقادر کھتے ہیں کہ جنت اور جہنم دونوں ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کی گئی ہیں،

تمام مومن (روز، قیامت)الله نتعالی کو بغیر بروے کے دیکھیں گے، الله ان سے بغیر ترجمان کے کلام فرمائے گا، و

المراها المبر المراها المراها

و (اہل سنت )اللہ تعالیٰ کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، اٹھی بُری تقدیر، قبر کے سوال، شفاعت، حوض کوش، میزان، جہنم ر رکھے گئے پل مسراط اور ساری ملوق کے اس پر سے گذریتے پرایمان لاتے ہیں، (اہل سنت بیجی یقین رکھتے ہیں کہ) جو بھی منا و گارمؤمن جہنم میں واضل ہوگا، اگر اس کی موت ایمان پر ہوئی ہوگی تو اسے جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ (المحدجة فی

امام آجری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قرآن وحدیث کے علاؤاور دین کے نقہا گا! اللہ تم پردم کرے! جان لو کہ اگرتم قرآن کر کھم اللی کے مطابق غور وفکر کرو گے تو تہمیں معلوم ہوجائے گا کہ اللہ تعالی نے اپنے اور اپنے رسول پر ایمان لانے کے بعد مومنوں پر عمل کو لا زم قرار دیا ہے، نیز ان کورضا مندی کا سرٹیفکیٹ اور جنت کے حصول ادر آگ سے نجات کی صورت میں بدلہ ایمان اور عمل صالح دونوں کی موجودگی میں دیا ہے، بعنی اللہ تعالی نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو طایا ہے، مرف ایمان کے ساتھ عمل صالح کو طایا ہے، مرف ایمان محمل تب ہی ساتھ جنت میں داخل نہیں کیا ہے تی کہ حسب تو فیق نیک اعمال کو بھی اس کے ساتھ طانہ دیا، البذا کس کا ایمان کھل تب ہی ہوگا، جب وہ دل سے تقعد ہیں، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل کرے گا، قرآن کریم پرغور وفکر اور اس کی ورق گردانی کرنے والے اس بات کوخوب جانے ہیں۔

اللہ تعالیٰ تم پراور ہم پررتم کرے! جان لو کہ میں قرآن کو درق گردانی کے بعداس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قریباً پچیس ایسے مقامات ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وہ صرف ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں کرےگا، بلکہ اس کی رحمت اور حسب تو فیق نیک اعمال بھی ایمان کے ساتھ شامل ہوں گے۔

بیان لوگوں کورد ہے جومرف معرفت کوائیان کہتے ہیں، نیز ان لوگوں کا بھی جوائیان کومرف دل کی معرفت اور زبان کا اقرار کہتے ہیں،اگر چمل نہ بھی کیا جائے،ہم ایسا کہنے والوں سے اللّٰہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے ہیں۔(الشریعة اللّٰ جوی) علامہ ابن الی الغزمنفی رحمہ اللّٰہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

وائ دليسل عملى أنّ الاعتمال داخلة في مسمّى الايمان فوق هذا الدّليل؟ فانّه فسّر الايمان بالاعمال، ولم يذكر التصديق مع العلم بانّ هذه الاعمال لا تفيد مع الجحود.

اعمال کے ایمان میں داخل ہونے کی دلیل اس سے بڑی اور کیا ہوگی؟ آپ نے تو ایمان کی تفسیر ہی اعمال سے کی ہے، تقمد ان کا تذکرہ ہی نہیں ہوتے۔
کی ہے، تقمد این کا تذکرہ ہی نہیں کیا ، کیونکہ معلوم ہے کہ بیا عمال عدم ِتقمد این کے ساتھ فائدہ مند نہیں ہوتے۔
ماری میں میں دیا ہے۔

(شرح العقيدة الطحاوية ) الله سيدنا الوجرميره رضى العُدعنه من روايت بكرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

(الايسمان بسطيع و سبعون او بضع و ستون شعبةً، فافضلها قول لا الدالا الله، و ادناها اماطة الإذي عن الطّريق، والحياء شعبة من الايمان) ایمان کے سترے میکواد پر یا ساٹھ سے کی اوپر شعبے ہیں، سب سے سے افضل شعبہ لا الدالا الند کہنا ہے اور سب
سے ادنیٰ شعبہ راستے سے آکلیف وہ چیز کو ہٹانا ہے ، نیز حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ( سی بناری بھی سلم والفظا۔)
سے دریٹ اعمال کے ایمان میں وافل ہونے کی واضح ولیل ہے ، اس لیے کہ اس کے شعبہ جات دل ، زبان اور اعضاء
سے اعمال پر شتمل ہے ، جبیا کہ لا الدالا اللہ کہنا زبان کا قول وعمل ہے ، راستے سے موذی اشیاء کو دور کرنا اعضا وجوارح کاعمل
سے اور حیادل کاعمل ہے۔

حافظ بغوى رحمه الله لكصة إلى:

اته قيت الصبحابة و التنابعون فمن بعدهم من علماء السنة على ان الاعمال من الايمان، وقالوا؛ ان الايمان قول و عمل وعقيدة.

صحابہ، تا بعین اور بعد کے محدثین کا اس بات پر اجماع وا تفاق ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایمان قول وعمل اور عقید ہے ( دل کی تصدیق ) کا نام ہے۔ (شرح النظامی)

امام آجرى رحمداللدفرمات ين:

اعلموا، رحمنا الله و اياكم، ان عليه علماء المسلمين ان الايمان واجب على جميع الخلق، وهـ و تصديق القلب و اقرار باللسان و عمل بالجوارح، ثم اعلموا انه لا تجزى المعرفة بالقلب و نطق باللسان حتى يكون عمل بالجواح، فاذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤنناً، دل على ذلك القرآن و السنة، وهو قول علماء المسلمين.

الله تعالی تم پراور ہم پررحم فرمائے! جان لو کہ مسلمانوں کے علماء کا بید فدیب ہے کہ جوابمان تمام مخلوق پر واجب ہے، وہ دل سے تقعد ایق، زبان ہے اقر اراوراعضاء کے علما کا نام ہے، پھر جان لو کہ دل کی معرفت اور زبان کا اقر اراس وقت تک فائدہ نہیں دیتا، جب تک اعضا ہے علی نہ ہو، جب بی تینوں چیزیں جمع ہوں تو مومن بنرآ ہے، اس برقر آن وحدیث دلیل ہے، بی علمائے اسلام کا فدیمب ہے۔ (الشرید الآجری)

احادیث کی روشی میں دہشت گرد (خارجیوں) کی علامات

[-أَحْدَراتُ الْأَسْنَانِ. ووكم كُنْ لُرْك مول كم-

بغارى، التي ، كرّب استزلية المرتدين والمعاندين وقبالهم ، بأب قل الخوارج والملحدين بعدا قامة الجيه عليهم ، 6 2539 ، رقم: 6531 مسلم ، التيح ، كتاب الزكارة ، باب التحريض على قبل الخوارج ، 7462 ، رقم 1066

> د ماغی طور پرنا پخته ہوں گے 2-سُفَهَاء 'الْآخُلام . د ماغی طور پرنا پخته ہوں گے۔

LOCATES M. SOUTH STATE OF THE S

بغارى، التيم بركاب استنابة المرقدين والمعائدين والمائدين والمائح الخوارج والملحدين بعدا قامة المجة عليم ، 6:2539 ، رقم . 6531 مسم ، الليم ، باب لل الخوارج والملحدين بعدا قامة المجة عليم ، 6:2539 ، رقم . 6531 مسم ، الليم ، باب كل الخوارج والملحدين بعدا قامة المجة عليم ، 6:39 مرقم . 7462 مسم ، الليم ، باب المريق على لل الخوارج ، 7462 مرقم ، 1066

عظمنی واڑھی رکھیں سے

3-كَتْ اللِّحْيَةِ. مَحْنَى دُارْسِي رَحِيلَ كَدِ

للصحح ، كتاب الرفازى، باب بعث على بن أني طالب وخالدين الوليدالى اليمن قبل جنة الوداع ، 158 1:4 ، وقم 4094 مسلم ، المجيح ، كرّب الزكاق باب ذكر الخوارج ومقاجم ، 742:2 7 ، دتم :1064

#### شلوار یا تہبنداونیا باتدھنے والے ہوں کے

4-مُشَهدُ الإزار بهت اونيات بندبا عرصة والعمول كي

بخاری، النجی ، کتاب المنع زی، باب بعث علی این اُلی طالب و خالدین الولید ، الی الیمن قبل جمته الوداع ، 1581: مرقم:4094 مسلم ، النجی ، کتاب الزکاتی، باب ذکرالخوادج وصفاقیم ، 742:2 درقم:1064

#### حرمین شریفین سے مشرق کی جانب سے نکلے گا

5- يَعْفُورُ بَحُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشُوقِ. مِيرْفار بَى لُوگ (حرمين شريفين سے) مشرق كى جانب سے لكليں سے\_ (بخارى، المجرم، 2748:6، ترامة الغاجر والمنافق وأصواتهم وطاوتهم لاتب وز حناجر بم، 2748:6، تم: 7123)

#### ان كا آخرى كروه دجال كے ساتھ فكلے گا

. 6 لا يَزَالُونَ يَخُرُجُونَ حَتَى يَغُورُجُ آخِرُهُمْ مَعَ الْمَسِيْحِ الدِّجْالِ. بِهِ مَعْمَ الْمَسِيْحِ الدِّجْالِ. بِهِ مِيشَهُ لُكُتْ رَبِي كُ يهال تك كدان كا آخرى كروه وجال كراته نظري ال

(نسائي، السنن، كتاب تحريم الدم، باب من شهر بيغه فم وضعد في كناس، 7 119 ، رقم 4103)

## ان کا ایمان طلق سے نیجے ندہوگا

7-لَا يُجَادِذُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ايمان ان كَالَ عَ يَجِيْس ارْ عَالَى

( بخاری، النجے ، کتاب استنابۂ المرقدین والمعائدین وقالیم ، باب قل الخوارج والملحدین بعدا قامۃ الجہ علیم ، 6 2539 ، قم ، 6 531 مسم ، تعجیج ، کتاب الز کا ڈ ، باب التحریض علی قبل الخوارج ، 7462 ، وقم 1066 )

#### عبادت کے سخت پابنداور متشدد وانتہاء پیند ہوں گے

8 - يَتَعَمَّقُونَ وَيَتَشَنَّدُونَ فِي الْعِبَاحَةِ. وه عمادت اور دين مِن بهت عَنْدُ داورا نَهَاء پِند ہوں گے ( أَبِرِينِي المند ، 90:1م و 90 مرازاق المعن ، 155 م وعبدالرزاق المعن ، 155 ، قم 18673 ) Contraction of the contraction o

# نمازروزے میں دوسروں کو کمتر مجھتے ہوں سے

9 - يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ.

تم میں سے ہرایک ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو تقیر جانے گا ادران کے روزوں کے مقابلہ میں اپنے روزوں کو تقیر جانے گا ادران کے روزوں کے مقابلہ میں اپنے روزوں کو تقیر جانے گا۔ (بناری، اسمحے ، کآب استنابۃ الرقدین والعائدین وقالیم ، باب من ترک بخال النوادج للتأ خب وأن لا يعلر الناس عند، 6 روزوں کو تقیر جانے گا۔ (بناری النامی عند، 6 مناہم ، 2540 ، رقم : 6534 ، رقم : 6534 ، رقم : 6534 )

نمازان کے حلق سے ینچے ندار ہے گی

10 - لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَافِيَهُمْ.

نمازان کے حلق سے نیچ نیس اتر ہے گی۔ (مسلم، السجے ، کتاب الز کاۃ، باب الحریض بال آل الخوارج، 748.2 ، رقم 1066)

## قرآن کی تلاوت بہت خوبصورت انداز میں کریں گے

11 - يَقُرَّنُونَ الْقُرُآنَ لَيْسَ قِرانَتُكُمُ اِلَى قِرَاءَ رِهِمْ بِشَىءٍ

وہ قرآن مجید کی ایسے تلاوت کریں گے کہ ان کی تلاوت قرآن کے سامنے تہیں اپنی تلاوت کی کوئی حیثیت دکھائی نہ وے گی۔ (مسلم، اللی متناب الزکاۃ ، باب التحریض علی تل التوارج ،748:2 ، رقم 1066)

## ملاوت قرآن حلق سے شجے ندارے گ

.12 يَقُرَنُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوفَهُمْ. ان كى تلاوت ان كے طلق سے ينج نيس از سے لا۔ ان

العجم التعليم التنابة الرقدين والمعاندين وقالهم ، باب قل الخوارج والملحدين بعدا قاسة الجينيم ، 6540 م رقم: 6532 مسلم ، السيح ، كتاب

الزكاة ، بأب ذكر الخوارج وتركبم ، 743:2 مرقم: 1064)

#### خود فریبی میں مبتلا ہوں گے

13 - يَقُرَئُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ، وَهُوَ عَلَيْهِمْ.

وہ میں بھے کر قرآن پڑھیں گے کہ اس کے احکام ان کے حق میں بیل کیکن در حقیقت وہ قر آن ان کے خلاف حجت ہوگا۔ (مسلم، اسلم، اسلم، اسلم، اسلم، اسلم، التح ہیں باب التحریض بلی آل الخوارج، 2 748، رتم 1066)

## لوگوں کوالتد کی طرف آنے کی بلیج کریں گے

14 - يَدُعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ.

وہ تو گوں کو کتاب اللہ کی طرف بلائیں کے لیکن قرآن کے ساتھ ان کا تعلق کوئی نہیں ہوگا۔

(أبوداود، المن، كمّاب السنة ، باب في قلّ الخوارج ، 4 243 ، رقم 4765)

SCA CHILD STATE SEE SEE STATE OF THE SECOND SECOND

# ظاہری طور پراچھی اچھی یا تیں کرنے والے ہوں سے

15- يَقُولُونَ مِنْ عَمَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ.

وه ( بظاہر ) يزى الحيمى باتنگ كريں تھے۔ ( بخارى السح ع كتاب استتابة المرتدين والمعاندين و تتاليم ، باب تتل الخوارج والملحدين بعدا قامة الجيد عليم ، 2539 ، رقم ، 3531 مسلم ، السح ، كتاب الزكارة ، باب التحريين على قبل الخوارج ، 746:2 ، رقم ، 1066 )

ان کی ظاہری باتیں دوسر ہے لوگوں براٹر انداز ہوں گی

16 – يَقُونُونَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ قَوْلًا.

ان کے نعرے اور ظاہری باتیں دوسرے لوگوں سے اچھی ہوں گی اور متاثر کرنے والی ہوں گی۔

(طبراني، المعم لأوسط، 186:6، الرقم: 6142)

وہ اصل میں کردار کے اعتبار سے ظالم ودرندہ صفت ہوں گے

17 - يُسِينُونَ الْفِعْلَ. مُروه كروارك لخاظ سے بڑے طالم، خونخو اراور كھناؤنے لوگ موں كے۔

( أبوداود ، أسنن ، كمّاب السنة ، أب في قرب الخوارج ، 243:4 ، رتم: 4765)

## وہ تمام مخلوق سے بدترین لوگ ہوں گے

18- هُمْ شَرُّ الْنَحَلْقِ وَالْنَولِيُقَةِ.

وه تمام مخلوق سے بدترین لوگ ہوں گے۔ (مسلم، انے ، کتاب الزكاة ، باب الخوارج شرافتاق والتليقة ،750:2، ارتم:1067)

## حکومت ونت کےخلاف طعنہ زنی کرنے والے ہوں گے

19 -يَطْعَنُونَ عَلَى أَمَرَائِهِمْ وَيَشْهَدُونَ عَلَيْهِمْ بِالصَّكَالَةِ.

وه حکومت وقت یا حکمرانوں کے خلاف خوب طعندزنی کریں گے اور ان پر ممراہی وصلالت کا فتوی لگا ئیں گے۔ (این اُلی عاصم،السنة ،455،قم،455 مقر 934، نجع انز دائد، 6 228، وقال رجال السجع)

# اختلاف اور فرقه واریت کے دفت وہ منظرعام پر ہوں گے

20 – يَغُورُجُونَ عَلَى حِيْنِ فُرُقَةٍ مِنَ النَّاسِ.

وہ اس ونت منظرِ عام پر آئمیں گے جب لوگوں میں تفرقہ اوراختلاف پیدا ہوجائے گا۔

تفارى، النجيح، كمّاب المناقب، بإب علامات النوق في الاسلام، 3: 1321، رقم. 3414 مسلم، النجيح، كمّاب الزكاة، باب ذكر الخوارج ومفاتهم، 2 744، رقم 1064

وہ کفار کی بجائے مسلمانوں پرخودکش دھاکے یاقل وغارت کریں گے

21 - يَقُتُلُونَ أَهُلَ الإِسْلَامِ وَيَدْعُونَ أَهُلُ الْأُوْتَانِ.

The Marking Mark was a second of the second و ومسلمانوں کولل کریں ہے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں ہے۔ (1 بخارى العيم منتاب التوديد وباب تول الشرتها لى: تغرئ الملاكة والروث اليدة 2702 ، رقم 2.6995 ملم العيم أن الب الخوارج وصفاحهم ،2:147 مرقم 4064) وہ ناحق خون بہائیں گے

22 يَسْفِكُوْنَ الدَّمَ الْحَرَامَ.

وہ ناحق خون بہائیں سے۔(مسلم،اسی بمار) اركاۃ،باب الحريش بل آل النوارج،748،قم.746)

23 -يَـفُطُعُونَ السّبِيلَ وَيَسُفِكُونَ الدِّمَاء َ بِغَيْرِ حَتّى مِنَ اللّهِ وَيَسْتَحِلُّونَ أَهْلَ الدِّمّةِ . (من كلام عائشة رضى الله عنها)

وہ راہزن ہوں سے، ناحق خون بہائیں سے جس کا اللہ تعالیٰ نے تھم نہیں دیا اور غیر مسلم اقلیتوں سے قل کو حلال مستجھیں گے۔(پیرمفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے۔)(مائم،المعدرک، 1662،رتم: 2657)

قرآن کی منشابہات کے سبب ہلاک ہوں گے

24 - يُؤُمِنُونَ بِمُحْكَمِهِ وَيَهْلِكُونَ عِنْد مُتَشَابِهِه. (قول ابن عباس رضى الله عنه) وہ قرآن کی محکم آیات پرایمان لائیں کے جبکداس کی متشانبات کے سبب سے ہلاک ہوں گے۔ (تول ان ماس رہنی القدمند) (طبرى، جامع البيان في تغيير القرآن، 3:181:3 عسقدا في التج البارى، 12:300)

وہ زبانی کلام حق بات جبکہ اندر سے منافق ہوں گے

25 - يَقُولُونَ الْحَقِّ بِأَلْسِنَتِهِمُ لَا يُجَاوِزُ حُلُوْقَهُمُ. (قول على رضى الله عنه) وہ زبانی کلامی حق بات کہیں ہے جمروہ ان کے حلق ہے بیج نبیں اترے کی۔ (قول علی رضی اللہ عنہ) (مسلم، الصحيح ، تراب الزكاة ، باب التحريين على آل الخوارج ، 2 749 ، الرقم 1066)

انبهاء واولیاء کی تعظیم کو بنوں کے مشابہہ قرار دیں گے

26 - ينْطَلِقُوْنَ إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفّارِ فَيَجْعَلُوْهَا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ . (من قول ابن عمر رضى الله عنه)

وہ کفار کے حق میں نازل ہونے والی آیات کا اطلاق مسلمانوں پر کریں گے۔اس طرح وہ دوسرے مسلمانوں کو گمراہ، كا فراور مشرك قرار ديں گے تاكہ ان كا ناجائز قل كرسكيں۔ (قول ابن عمر منى الله عنبما ہے مستقاد) ( بخارى، التي م كماب، استنابة المرتدين والمعائدين وقالهم ، باب آل الخواريّ والملحدين بعندا قامة الجيوبيهم ، 6 2539 )

# SCHOOLS THE SOUND STORY WILLIAM STORY

## وہ وین سے بول خارج ہو چکے ہوں گے

27- يَمْرُفُونَ مِنَ اللِّينِ كُمَّا يَمُرُقَّ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

وہ دین سے ایوں خارج ہو چکے ہوں گے جیسے تیرشکارے خارج ہوجا تا ہے۔

لعن المعنى المعنى المعنى المعالدين وقالبم، باب قل الخوارج والملحدين بعدا قامة الجينيم، 2539، رقم 6531 مسلم لعيج من الزكاة ، باب التحريض على قل الخوارج، 746:2 مرقم 1066)

ان کول (آپریش کرکے) کرنے والے کواجرعظیم ملے گا

28 - أَلاَّجُو الْعَظِيمُ لِمَنْ قَتَلَهُم.

ان كِتْلَ كرنے والے كواجرِ عظيم ملے كا۔ (مسلم، السح ، كتاب الزكاة ، باب التحريض على آل الخوارج ، 7.48:2 ، رقم 1066)

وہ خص بہترین مقتول (شہیر) ہوگا جسے وہ قل کر دیں گے

29 - خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتْلُوهُ.

و وصحف بہترین مقتول (شہیر) ہوگا جسے دوقل کر دیں ہے۔

(ترندى، أسنن، كتاب تنسير القرآن، إب ومن سورة آل مران، 226:5، تم: 3000)

## وہ آسان کے نیجے بدترین مقتول ہوں مے

30 - شَرُ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ.

وہ آسان کے بیچ برترین مقول ہوں گے۔ (ترفری، اسن کابتغیر القرآن، باب دین مورۃ آل مران، 2265، تم 3000)

خوارج جبنمی سمنے ہیں .

31 - إنهم كلاب النّارِ بينك وه (خوارج) جبتم كے كتے بول كے۔

(ترندي، السنن، كتاب تغيير القرآن، باب وكن مورة آل عمران ، 5 226 ، رقم 3000)

بچھے اس حدیث سے بات بچھ آئی ہے کہ خواری لوگوں میں تیز زبائی سے کلام کیوں کرتے ہیں بدترین مخلوق ہونے کی وجہ سے بات بات پر انبیائے کرام اور اولیائے کرام کے تقرف اور ان کی ثان میں بھو نکنے کو تیں ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ ترفدی کی اس حدیث میں انہیں جہنی کتے کہا گیا ہے۔ دنیا کے کوں میں بعض ایر نسل کے ہوتے ہیں جو ماری ساری ساری رات بھو نکتے رہتے ہیں۔ اور رہج بنی کتے ہیں اس لئے ساری ساری زندگی یہ انبیائے کر مہیم السلام اور اولیائے کرام کی شان علم وتقرف واستمداد کے خلاف بھو نکتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے شرے است مسلمہ کو محفوظ رکھے۔

## مراك شيونشاكي المحاوم على المحاوم المح

## انبیائے کرام کے مجزات اور اولیائے کرام کی کرامات کے قتی ہونے کا بیان آیات الگنیسیاء و کو امات الگولیاء حق

والآيات ثَابِتَة للانبياء والكرامات للاولياء حق واما الَّتِي تكون لاعدائه مثل ابليس وَفرَّعَوُن والدجال فِيهَا رُوِى الْاَخْبَار آنه كَانَ وَيكون لَهُم لَا نسميها آيَات وَلَا كرامات وَلَكِون لَهُم لا نسميها آيَات وَلَا كرامات وَلَكِون لَهُم لا نسميها قَضَاء جاجاتهم وَذَلِكَ لِآن الله تَعَالَى يقْضِى حاجات اعدائه استدراجًا لَهُم وعقوبة لَهُم فيغترون بِهِ ويزدادون طغيانا وكفرا وكله جَائِز مُمكن رُوُيّة الله فِي الْآخِرَة

انبیائے کرام کے مجزات اور اولیائے کرام کی کرامات تن ہیں۔ البتہ فارق عادات جو امور انبیائے کرام کے وشہوں سے صادر ہوتے ہیں۔ بعض کے متعلق وشہنوں سے صادر ہوتے ہیں۔ بعض کے متعلق صحیح احادیث بھی ہیں ان کو ہم نہ مجزات کہتے ہیں اور نہ ہی کرامات کہتے ہیں۔ بلکہ یوں کیے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حاجات کو پورا کیا کیونکہ وہ اپنے دشمنوں کی حاجات کو بھی پورا کرتا ہے جوان کے لئے استدراج ہے۔ تاکہ انہیں وہ سزادے جبکہ وہ لوگ اور زیادہ سرکش ہوجاتے ہیں اور کفر وسرشی میں بڑھ جاتے ہیں۔ بیسب پی مکن ہیں ہوجاتے ہیں۔ بیسب پی مکن ہمکن ہوجاتے ہیں اور مورسی میں بڑھ جاتے ہیں۔ بیسب پی مکن ہمکن ہمی ہے اور ہو بھی سکتا ہے۔

آخرت میں اللہ تعالیٰ کی دیدار ہوگا۔

#### عقيده اور دبدارالي كابيان

اس کا دیدار بلا کیف ہے بین ریکسیں گے اور بیٹیں کہ سکتے کہ کیے دیکسیں گے۔ جس چیز کو و کیلتے ہیں اس ہے پکھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے نز دیک ید دوروہ و کیلئے دالے ہے کی جبت میں ہوتی ہے اوپر یا پنچے رہے دا کیں یا ہا کیں آگے یا پیچے۔ اس کا و کینا ان سب باتوں ہے پاک ہوگا مجر رہا ہے کہ کیونکر ہوگا میں تو کہا جاتا ہے کہ '' کو یہاں دول نہیں۔ انتاء اللہ تعالیٰ جب ویکسیں گے اس وقت بتا ویں گے۔ اس کی سب باتوں کا خلاصہ رہے کہ جہال تک عقل پیٹی ہے وہ خدا نہیں اور جوخدا ہے آگ تک عقل رسائیس اور وقت و یدار نگاہ آس کا اعاطہ کرے بیمال ہے۔

#### معجزه كالغوى مفهوم

لفظِ مَجْزه كَا ، دَهُ اِخْتُقَالَ: عَجِدَ ، يَعْجَدُ عَجْدًا ہے، حَس كَ مَنْ :كَى چَيْر پِر قادِر نه بَونا ،كى كام كى طاقت نه ركھنا يا كى أمر سے عاجز آ جانا دغيرہ بيں۔ محاورہ عرب بيں كہتے بيں: عَجِدَ فُلَانْ عَنِ الْعَمَلِ فُلاں آ دى وہ كام كرنے ہے عجز آ گيا۔ اى كبر و صار لا يستطيعه فهو عاجز (النجد:488)

# المرابعة الم

یعنی اُس کام کا بجالا نامشکل بھی ہے اور وہ اُس کام کو کرنے کی اِستعداد بھی نہیں رکھتا۔۔۔ اُسے زُو بہ مُل لانے ک بنیادی صلاحیت اُس میں موجود نہیں، اِس لئے وہ سیکام کرنے سے عاجز ہے۔ المغردات میں اِمام راغب اِصفہانی مجز سے کا مفہوم بیان کرتے ہوئے یون رقمطراز ہیں:

و العجز أصله التاخرعن الش، و حصوله عند عجز الأمر أي: مؤخره... و صار في التعارف اسماً للقصور عن فعل الش، وهو ضد القدرة.

عجز کے اصلی معنی کی چیز سے بیچھے رہ جانے یا اُس کے ایسے دفت میں حاصل ہونے کے ہیں جبکہ اُس کا دفت نکل چکا ہو۔۔۔عام طور پر بیلفظ کسی کام کے کرنے ہے قاصررہ جانے پر بولا جاتا ہے اور بیالقدرة کی ضد ہے۔

(المفردات بذيل مجز:547)

## لفظم مجزه بحزے بناہے: تعنی عاجز کرنا

(1)قسال يىو يىلنىسى اعسجسىزت ان اكون مثل هذا الغيراب: بولا بإئے خرابی میں اس كوے جيرا بھى نەبو سكا۔( كوئے جيرا بنتے میں عاجز رہ گریا)(النزآن)

(2) واعلمو انكم غير معجزى الله بإدركهوكم لوك الله وعاجز شكرسكو كـ (القرآن)

(3) قالت يؤيلتي و الدانا عجوزو بعلى شيخا بولي إئے خرابي كيامير، يجربوگا اور بيل بوڙهي بول اور بير بين مير، دير هے۔(التران)

(4) ان مساتو عدون لات وماانتم بمعجزين ، بيشك جس كاتهبين وعده ديا جاتا بضروراً في والى باورتم تصكافيين سكتة (التران)

(5)والدنيسن مسعوا في ايسنا معلجزين ، اورجوكوش كرت إلى الارك آيتول من بارجيت كراوه من القرآن) .

(6) ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز في الارض و اورجوالله كمنادى بات نه من وه زيين من قربو سي فكل جانبي والنبيس والقرآن) اصطلاحي معنى: وه كام جوانسانى طافت سے باہرجووه انہونى بات نبى سے ظاہر ہوا ہے مجز و كہتے ہیں۔ (فيروز اللغات جدید۔ 64)

معجزه كالإصطلاحي مفهوم

--------مختلف أدوار ميل أرباب علم ونن نے معجز ہ كی مختلف تعریفات بیان كی ہیں۔ چندا ہم تعریفات بیہ ہیں:

# مراك المالين المالين المالية ا

. [ أمر خارق العادة يعجز البشر عن أن يأتوا بمثله. (النجر:488)

معجز ہ اُس خارق العادت چیز کو کہتے ہیں جس کی مِثْل لانے سے فر دِبشر عاجز آ جائے۔

2\_قاصى عياض مالكي رحمة الله عليه فرمات بن

اعلم أنّ معنى تسميتنا ماجاء ت به الأنبياء معجزة هو أن الخلق عجزوا عن الاتيان بمثلها. (الثقاء، 1:349)

یہ بات بخوبی جان لینی جاہئے کہ جو پچھا نبیاء علیہم السلام اپنے ساتھ لے کرآتے ہیں اُسے ہم نے معجزے کا نام اِس لئے دیا ہے کہ مخلوق اُس کی میٹل لانے سے عاجز ہوتی ہے۔

3\_إمام خازن رحمة الله عليه ججزه كي وضاحت كرتے جوئے فرماتے ہيں:

المعجزة مع التحدّى من النبي قائمة مقام قول الله عزّوجلّ: صَدَقَى عَبْدِى فَأَطِيْعُوه وَ اتّبَعُوه و النبي معجز النبي شاهدٌ على صدقه فيما يقوله و سُمِّيت المعجزةُ معجزةٌ لأن الخلق عجزوا عن الاتيان بمثلها. (تنيرالان 124:2)

مجره الله تر الرسول كى طرف سے (جملہ إنسانوں كے لئے) ايك چينئے ہوتا ہے اور بارى تعالىٰ كے إلى فرمان كا آئينہ دار ہوتا ہے كہ مير سے بند سے نے تج كہا، پستم أس كى (كاش) إطاعت اور بيروى كرو - إلى فرمان كا آئينہ دار ہوتا ہے كہ مير سے بند سے نے تج كہا، پستم أس كى (كاش) إطاعت اور بيروى كرو - إلى لئے كہ نبى ورسول كامجره جو كھا أس نے فرمايا ہوتا ہے اُس كى ها نيت اور صدافت پروئيل ناطق ہوتا ہے اُس كى ها نيت اور صدافت پروئيل ناطق ہوتا ہے اُس كى ها نيت اور صدافت بروئيل ناطق ہوتا ہے اُس كى مشل (نظير) لانے سے گلوق إنسانى عاجز ہوتی ہے ۔ المعجزة عبارة عن اظهار قدرة الله سبحانه و تعالىٰ و حكمته على يد نبى موسل بين أُمته بحيث يعجز أهل عصره عن ايراد مثلها. (مارئ النوة، 377:4)

معجزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا اُس کے برگزیدہ نبی کے دستِ میارک پر اِظہار ہے تا کہ وہ اپنی اُمت اور اہلِ زمانہ کواُس کی مِثل لانے سے عاجز کروے۔

5۔ ابوشکورسالمی رحمة الله غلیہ نے بھی معجزہ کی بڑی جامع تعریف کی ہے، فرماتے ہیں:

حد المعجزة أن يظهر عقيب السوال و الدّعوى ناقضاً للعادة من غير استحالة بجميع الوجوه و يعجز الناس عن اتيان مثله بعد التجهد و الاجتهاد إذا كان بهم حذاقة و رزانة في مثل تلك الصنيعة (كتب أتبيد في بيان التوديداز الوظور 71)

معجزہ کی تعریف رہے کہ سوال اور دعویٰ کے بعد (اللہ کے رسول اور نبی کے ہاتھ پر) کوئی ایسی غارتی عاوت چیز خاہر ہو جو ہر حیثیت سے تُحال نہ ہو اور لوگ ہا وجود کوشش اور تدبیر کے اُس تشم کے معاملات میں پوری قہم و بھیرت رکھتے ہوئے بھی اُس کے مقابلے سے عاجز ہوں۔مندرجہ بالاتعریفات سے بیہ بات اظہر مِن الشمس ہو جاتی ہے کہ

> معجز ومن جانب الله بوتا ہے لیکن اُس کاصدُ ورالله کے برگزیدہ نی اور رسول کے ذیابیہ بوتا ہے۔ معجز ومروّجہ قوانین فطرت اور عالم اسباب کے برتکس ہوتا ہے۔

معجزہ نی اوررسول کا ذاتی نہیں بلکہ عطائی فعل ہے اور یہ عطا اللہ رت العزّت کی طرف سے ہوتی ہے۔ معجزے کا ظہور چونکہ رحمانی اور اُلوہی قوّت ہے ہوتا ہے اِس لئے عقلِ اِنسانی اُس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے اور تصویر حیرت بن کرسرتشلیم ٹم کرنے پرمجبور ہو جاتی ہے۔وہ اس کی حقیقت کا إدراک نہیں کرسکتی۔

إصطلاح معجزه كيحقيقت

محد ثین، مفترین اور مفلکرین نے ہر ہر مسلا کے ہر ہر پہلو پر علم وجا کہت کے موتی بجیرے ہیں اور کم لی عرق ریزی سے امور و مسائل کی گھیاں سلجھانے کی سخی کی ہے۔ اُرہا بیعلم و دائش نے اپنے محدود ہیرائے ہیں مجرہ و کے بارے ہیں بھی علی ، فیکری اور اعتقادی سطح پر حق ہی کا تلاش کا سفر چاری رکھا ہے اور تحقیق وجہو کے بحاذ پر داوشجاعت وی ہے۔ اِس مشمن میں بھی استعمال نہیں کیا۔ اِس معلی ، فیکری اور اعتقادی سطح پر حق کے کا لفظ القد رہ بابوز ت نے قرآنی فظ آیات کا استعمال کرتے ہیں۔ ہے اِستعمال کیا۔ اِس کے وہ اِحتیاطا مجرات کے بیان اور اُن کے اِثبات کے لئے قرآئی فظ آیات کا اِستعمال کرتے ہیں۔ ہے اِستعمال بھین درست ہے لیکن قرآن کا اُسلوب ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ ہے بات فی این اور آئی فظ آیات کا اِستعمال کرتے ہیں۔ ہے اِستعمال بھین مخصوص اُلفاظ کو بیان نہیں کرتا بلکہ وہ فظ فسر رہنا چاہیے۔ ہے بات فی اُن نظر آیات کے بنیادی تھو رات ہے بحث کرتا ہے۔ بعد اُران اہلی علم اُسے کرتے ہیں۔ یہی صال تھو ف کا بام ویا گیا۔ اِس اُلفظ کو بیان نہیں کرتا بلکہ وہ فظ آگا ہے ہے گر جب وہ با قاعدہ علم بنا تو اُسے تھو ف کا نام ویا گیا۔ اِس طرح دیگر اِصطلاحات علوم تھی بان وہ اُسی کرتے ہیں۔ یہی صال تھو ف کا بام ویا گیا۔ اِس طرح دیگر اِصطلاحات علوم تھی لیا یہ بہر ہو کیں۔ اِس بیس کوئی شک نہیں کہ لفظ آیا ہے ہیں میشوں کے سے لفظ آیات میں محموم ہی پایا جاتا ہے طرح دیگر اِصطلاحات علوم تھی لیا ہو بہر ہو ہوں گیا۔ اِس کی حقیق ہیں۔ اِس میس کوئی شک نہیں کرتا ہے۔ اِنسان کی ساری ظاہری اور باطنی صلاحیتیں اور قو تھی مجرہ میں میں فرو سے اُندر ترے اُس کی اُس کی دور ہو ہو کی اُسی کرتا ہے۔ اِنسان کی ساری ظاہری اور باطنی صلاحیتیں اور قو تھی مجرہ میں میں کرتا ہے۔ اِنسان کی ساری ظاہری اور باطنی صلاحیتیں کیا بلکہ معدد دور مرے ایف کا کر راب کا کوفی کا اس کے بنیادی تھو کو کووہ کی کیا۔ اِس کی دور اُسی کیا۔ اِس کی اُس کی کرتے ہیں اُس کو کوفی کی اُس کی کرتے ہیں کیا کہ معدد دور وہ کرتا ہو کہ کہ کہ کیا ہو کہ کہ کے کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کی کرتا ہو کر آئی کیا ہو کہ کہ کرتا ہو کہ کرتا ہو کر آئی کیا ہو کی کوفی گا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کرتا ہو کر آئی کیا کہ کرتا ہو کر آئی کرتا ہو کر آئی کیا ہو کر آئی کرتا ہو کر آئی کر

لفظ آيت كامفهوم

لفظ آیت كامعنی عموماً نشانی (علامت) لياجا تا به بتاجم بيافظ تين معنول مين استعال مونا ب

#### 1-آيت بمعنى قرآن كاجملير

خدائے بزرگ و برتر نے کفار ومشر کین کو کھلا چیلنے دیتے ہوئے فر مایا:

قُلْ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِنْفَلِهِ وَاذْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِنْ ذُونِ اللّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ (يُس 38·10) ٣ پ فرماد ﷺ : پھرتم اُس کی مِثْل کوئی (ایک) سورت کے آ دادر (اپنی مدے کئے) اللہ کے بواجنہیں تم مُلا

سكتے ہو بُلا لوء آگرتم سيح ہو ٥

قرآن کے مُنفر داُسلوب اور غیر متزازل اِعتاد کی نظیر ممکن بی نہیں۔ کفار ومُشرکین اور اُن کے حواریوں کوقرآن کا کھلا چیلنج ہے کہ وہ کوئی ایک سورت یا آیت یا جملہ بی بتا کرلائیں۔قرآن بذات خود حضور نتمی المرتبت مسلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دائی مجز ہ ہے اور کسی مجز ہ کی بیٹ کرنے سے عقلِ اِنسانی عاجز رہتی ہے۔

#### 2-آيئت جمعني واضح نشاني

قرآب میں آیت کا لفظ واضح نشانی کے معنوں میں بھی اِستعال ہوا ہے۔ اِمام راغب اِصفہانی رحمة الله علیہ نے المفردات میں کھا ہے:

هي العلامة الظاهرة و حقيقته لكل شيء ظاهر هو ملازم لشء لا يظهر ظهوره.

(المغروات بذيل أي:101)

اس کے معنی علر منب ظاہرہ لیعن واضح علامت کے ہیں۔ دراصل آیہ ہراُس ظاہر شنے کو کہتے ہیں جو دُوسری ایسی شنے کو لازم ہوجواُس کی طرح ظاہر نہ ہو۔

إلى معنى كے لحاظ سے الله و بل الموس الموس الله كا أنفس و آفاق كى طرف قر آن عكيم ميں يوں خاطب كيا ہے: سَنُرِيهِمُ آبَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقَّ. بَمَ عَنقريب الْبِيس و نيا ميں اور خود أن كى ذات ميں اپنى (قدرت و حكمت كى) نشائياں وكھا كيں كے يہاں تك كه أن يركھل جائيگا كه بير (قرآن) حق ہے۔ (المجزن 251)

#### 3\_آيت بمعنى خارق عادت

آیت کالفظ قرآن علیم میں خارتِ عادت کے معنول میں بھی اِستعال ہوا ہے۔خارقِ عادت أیسے خِلا ف معمول اَ فعال و واقعات کو کہتے ہیں جو عادت و جاریہ کے برنگس ہوں اور اُسباب وعِلل کے إحاطہ و إدراک میں نہ آسکیں۔جیسا کہ إرشادِ رَبَّى ہے:

وَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوُ لا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ. (البرر،118:2)

المرابع المليد ا

سر جولوگ عام بین رکھتے کہتے ہیں کہ: اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرما تا یا ہمارے پاک (براہ راست) کوئی نشانی کور شائی کی نشانی کیوں نہیں آئی؟

کیوں نہیں آئی؟

یوں دیں ان ؟

کویا ہمیں ایسے واقعات کیوں نہیں وکھائے جاتے جو ہاری عقل کو عاجز کر دیں اور ہم انہیں دیکھ کر دائر ہ ایمان میں واضات کیوں نہیں وکھائے جاتے جو ہاری عقل کو بیاللہ کی نشانیوں لیعنی مجزات میں شار کرتے۔ آپہر واضل ہو جا کمیں کیونکہ اللہ تعالی کے براہ راست اُن سے گفتگو کرنے کو بیاللہ کی نشانیوں لیعنی مجزوطلب کیا جار ہا ہے۔ ہاری تعالی ہے ہم کلا می خارتی عادت بات ہے۔ فدکورہ میں اللہ کے نبی ہے مجزوطلب کیا جار ہا ہے۔ ہاری تعالی ہے ہم کلا می خارتی عادت بات ہے۔

دوسری جگه ارشاد فرمایا:

وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِي بِآلِةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّهِ. (الرّسُ 18:40)

اور کسی رسول کے لئے میمکن ندتھا کہ وہ کو کی نشانی (کوئی آبیت،کوئی معجزہ) اللہ کے علم کے بغیر لے آئے۔ قرآنی اسلوب کی حزید مثالیں

خارتی عادت واقعات کے لئے کلام مجید میں لفظ آیت کے علاوہ تمن ألفاظ اور بھی مذکور ہیں:

1.مُبْصِرَةٌ

وَآتَيْنَا لَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً (المَاسِرَاتُل 17:59)

اورجم نے توم محدد کو (صالح علیدالسلام کی) اُدنٹن (کی) تھلی نِشانی دِی تھی۔

توم ِثمود کی فرمائش برِ اُدنٹن کا ظہور ایک مجز ہ تھا۔وہ ایک ایس اُدنٹن تھی جو اللّدرتِ العرّ ت کی قدرت کا ملہ کی آئینہ دار ،

2. بَيِّنَةٌ

دُوسرالفظ جوقر آن میں مجروہ کے مغیوم کی وضاحت کے لئے اِستعمال ہوا ہے بینینۃ ہے۔ بیبنۃ اُسی کھلی دلیل کو کہتے ہیں جوفریق مخالف کو اِنکار کی صورت میں جبت و ثبوت کے طور پر پیش کی جائے۔ اِس کیاظ ہے اِس کا اِطها ق مجزو پر بھی ہوتا ہے۔ جب اِس لفظ کے ساتھ آیت کا لفظ بھی آ جائے تو اِس کے معنی کی مزید تائید بھی ہوتی ہے اور اِس مغہوم کو تقویت بھی عطا ہوتی

قَدْ جَاء تُنْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ هَلِهِ فَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً (الا الاواف، 73:7) بيتك تمهارے باس تمهارے رب كى طرف سے ايك زوتن دليل آگئ ہے۔ بياللّه كى اُونْنى تمهارے ليے نشانی ہے۔

## المالين المالين المالي المالي

أيك اورمقام ير إرشاوفر مايا:

وَ لَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ (الاراء/101:17)

اور بینک ہم نے موک (علیہ السلام) کونو روش نشانیاں دیں۔

ندکورہ بالا دونوں آیات کریمہ میں بینۃ اور آیۃ کے اُلفاظ نفذیم وتاخیر کے ساتھ اِستعال ہوئے ہیں۔ دونوں اُلفاظ معجزہ کے مفہوم کو واضح کررہے ہیں۔ بینۃ اور آیۃ کے اُلفاظ سے معجزہ کے علاوہ کوئی دُوسرامنہوم اُخذ نبیں کیا جاسکتا۔

3\_ بُرُ هَاكُ

تر آن علیم میں معجز و کے لئے اِستعال ہونے والا تغیر الفظ بُرُ هَان ہے۔ برهان الی دلیل کو سہتے ہیں جوفریت مخالف کے تمام دلائل سے زیادہ وزنی اوران پر حاوی ہواور کسی تنازعہ کا فیصلہ کر دینے والی ہو:

أَسْلُكُ يَـدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاء كِمِنْ غَيْرِ سُوء وَاضْمُمْ اللَّكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ قَذَانِكَ بُرُهَانَانِ مِن رِّبِكَ اللَّي فِرْعَوْنَ وَمَكِيدِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۞

س بددودلیا (ایعنی دومجزئے) تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اُس کے سرداروں کی طرف ہیں۔ بیٹک وہ

بوسے ہرمان وں بیم میں مجزہ کے لئے لفظ برھان استعال ہوا ہے بین ایسی دلیل جس کے سامنے کوئی دلیل کام ندآ سکے۔ یہاں قرآن خلعہ تھی جس کے سامنے بنی اِسرائیل کے سارے جا دُوگروں کا نشہ ہرن ہوگیا۔ اُن کے طلسم کاجسارٹوٹ گیا، اُن کافنِ جادوگری ناکام ولا جواب ہوگیا اور اُن کی جملہ تو تھی بے بسی کی تصویر بن کررہ گئیں۔

خارق عادت أفعال كي أقسام

آس کار خات گذرت میں آن گنت دُنیا کئی آ یاد ہیں۔ إنسان اُشرف المخلوقات ہے کین اِس کا مَنات میں وہ جہا ہی کلوت خدا نہیں۔ خالق کا مُنات کی مخلوقات کا شار ممکن ہی نہیں۔ نجانے اِن خلاوں میں گروش کرنے والے اَربوں کھر بول سیاروں میں زِندگی کن آشکال اور کن مراحل میں اِرتقاء پذیر ہے! اگر ہم صرف اِس کرہ ارضی پر بنے والی مخلوقات، چرند، برند، حشرات الارض اور آ بی مخلوقات کی دُنیاوں کی سیر کونکلیں اور اِن مخلوقات کے معمولات کا مُشاہدہ کری توصاع اُزل کی تو سیخلیق کے تھو رکا ہاکا سا برتو بھی ذہیں اِنسانی کی شکناوں میں ساتا نظر نہیں آتا۔ اِس طرح اِس کرہ ارضی پرخلاف معمول رُونما ہونے والے واقعات کا تسلسل بھی جھا شعور ہیں آ نامکن نہیں، یہ سلسلہ اِس جرت کدے میں اُزل سے جاری ہے اور اَبدتک جاری رہے گا، البقة نؤت کی طرح مجرات کا دروازہ بھی نی آخر الز مال صلی الله علیہ وسلم کی حیاتِ مقد سے بعد بند ہو چکا ہے۔



مروس شرونته است استور المستور المستور

واضح رہے کہ تعز فات صنور سلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ آئ بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا کہ قیامت کے ذان مجمی آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پرچم شفاعت کے سائے تلے اولا داآ دم کوردائے عائیت نصیب ہوگ۔

انبانی زندگی میں دوطرح کے افعال وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ایک وہ اُفعال جومعمول کے مطابق اِنجام پاتے ہیں اور یں مرر تھوڑا ساغور ولکر کرنے ہے اُن کی توجیبہ ممکن ہوتی ہے۔ ہماری روز مرہ کی زندگی میں ان افعال و واقعات کی اُن رکزت مثالیں بائی جاتی ہیں جیسے سم مخف کا بیاری کی وجہ سے فوت ہو جانا۔ وُوسرے وہ أفعال جومعمول سے ہمٹ کر بلکہ خلاف معمول ہوتے ہیں اور اُن کی کال توجیبہہ می طور پر بھی ممکن نہیں ہوتی۔ اُنہیں خارتِ عادت اُفعال کہا جاتا ہے۔ بیرخلاف معمول واقعات مخلف اوكول سے مخلف شكلوں بيں صادر ہوتے ہيں۔ان خلاف معمول واقعات كو جارمختلف أتسام ميں تقسيم كيا كيا بين معجز هارها صكر امتاستدراج

اس ہے دلیل طلب کرتے۔ اس پر قدرت خداوندی سے جو خارتی عادت واقعداس نبی یا رسول کے دست حق پرست سے صادر ہوتا اُے مجزہ کہتے ہیں۔

وہ خلاف معمول واقعات یا عجائبات جن کاظہور کسی ٹبی یا رسول کی ولا دت باسعادت کے دفت یا پیدائش مبار کہ ہے يهلي بوتا، إرهاص كبلات بير-أن واقعات كا رُونما بونا إس أمر ير ولالت كرنا ب كديد بيدائش ايك غيرمعمولي بيدائش ہے۔ مثلًا حضور رحمتِ عالم ملی الله علیہ وسلم کی ولا دستہ پاک سے پہلے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آسان سے ستارے سائبان كى طرح زمين برأتر آئے بي اور كعبد كے بت بجدہ ريز جو كئي بي -سيدة كائنات لي لي آمند رضى الله عنها كا إرشاد كرامي ہے کہ مرکار ملی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے دفت میں نے مرزین مکہ سے ہزاروں میل کے بُعد بروا قع شام کے محلات ديكے اور ميك ميں نے اينے إردگر دخوشبوكي محسول كيس - كفار وشركين مكه چونكه الركيوں كو إنده در كوركر ديتے تھے إس لئے إس ظلم كے منتقل خاتمے كى علامت كے طور برجس سال سرورِ كائتات صلى الله عليه وسلم كى وله وت باسعاوت ہوئى ، أس سال شہرِ مکہ میں کوئی لڑکی پیدا نہ ہوئی۔ آمدِ مصطفیٰ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کےصدیتے میں ربِّ کا نئات نے سب کوفر زند عط فر ، ئے۔ تکو یا کارکنانِ قضا وقدر زبانِ حال ہے إعلان کررہے تھے کہ والی کون و مکال صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آ وری کسی ء م إنسان كي آيرنبين ـ ريتمام خارق عادت دا قعات إرهاص كهلات بير ـ

#### 3\_كرام**ت**

۔ کرامت اُن خارقِ عادت اُفعال کو کہتے ہیں جومونین ،صالحین اور اولیائے کرام کے ہاتھوں ہے صادر ہوتے ہیں۔

William Description of the contraction of the contr

تاریخ إسلام أولیاء وصوفیاء کی کرامات سے مجری پڑی ہے۔ مثلاً سیّد تاسلیمان علیہ السلام کے صحابی دعفرت آصف برخیا کا پیک جیسے جس کے اللہ میں اللہ عنہ کا دوران خطبہ جس کے خدمت میں چیش کر دینا، امیر المومنین دعفرت عمر بن الخطاب رمنی اللہ عنہ کا دوران خطبہ منبر پر ہی میدان جنگ کا مشاہدہ کرنا اور لشکر اسلام کے سید سالار کو مسکری ہدایات دینا اور دھفرت خواجہ اجمیر رحمہ اللہ علیہ کے ہاتھ پر الکھوں ہندوؤں کا قبولِ اِسلام اُن کی کرامات جلیلہ میں ہے۔

#### 4-إستدراج

سیوہ خلاف عادت اُفعال ہوتے ہیں جو کسی کافر ، مُشرک ، فاسق ، فاجرادر ماحرکے ہاتھ ہے صادر ہوں۔ مثنیٰ ، حضرت موئی علیدانسلام کی عدم موجودگی میں سامری جادوگر نے سونے کا بچھڑ ابنا کراس کے منہ ہے واز بیدا کر لی جس کے نتیج میں بنی اسرائیل نے اُس کی پستش شروع کر دی۔ اِس طرح حضرت موئی علیدانسلام کے دعوائے بوت کو چیلنج کرتے ہوئے بنی اسرائیل نے اُس کی پستش شروع کر دی۔ اِس طرح حضرت موئی علیدانسلام کے دعوائے بوت کو چیلنج کرتے ہوئے فرعوازا کے در اِن میں جادوگروں نے اپنی لائویاں زمین پر چینکیس تو وہ اَثر دھا بن گئیں۔ اِس قبیل کے تمام اس استدراج کی فرعوازا سے در اِن میں جادوگروں نے اپنی لائویاں زمین پر چینکیس تو وہ اَثر دھا بن گئیں۔ اِس قبیل کے تمام اس استدراج کی فرعوازا سے در اِن میں جادوگروں ہے اپنی لائویاں زمین پر چینکیس تو وہ اَثر دھا بن گئیں۔ اِس قبیل کے تمام اس استدراج کی ذیل ہیں آتے ہیں۔

#### هيقت مجزه

جہل عظل عاجز آ جاتی ہے وہاں ہے جونے کی مرحد شروع ہوتی ہے۔ مجوزہ ربکا منات کی قدرت اور جاالت کا اظہار
ہوتا ہے۔ میدہ خارتی عادت دا تعات ہوتے ہیں جوالند کے برگزید: نبیول اور سولوں ہے ساور ہوت ہیں۔ اُن کا بظا: رکوئی
سب نظر آ تا ہے اور نہ کوئی اُن کی علت دکھائی دیتی ہے۔ سیعتل کے دائرہ اُوراک اور حیایہ شعور ہی نہیں آتے، مئین بہت اور وہ
انسان اپنے مرکی آ تکھوں ہے اُن کا ظہور ہوتے و کھتا ہے تو مرتشلیم تم کرنے کے سوا اُس کے پاس کوئی چارہ تہیں رہتا اور وہ
کہ اُختا ہے کہ میں جون اللہ کے نبی ہے صاور ہوا ہے، اِس لئے سرح آپ ہو دولاگ جو جوزات و کرامات کر دو قبول کا جعیار
اپٹی سوچ ، عقل ، تجر بداور مطالعہ کو قرار دیتے ہیں ندصرف بہت بڑے اِحقادی مفاطع کا شکار ہوجاتے ہیں بلکہ علم کے تکمر میں
بھی جتنا ہو جاتے ہیں۔ اگر لکڑی آگ کے الاؤ میں گر کر جانا نہ کر سے تو عقل کہی جو بھرن انسانی کی بیر بنمائی نہ کرے کہ
تم جان جانے دائی انسان کے کہ جو بات مفاہدہ اور تجر بیہ کے خلاف ہو عقل اُسے ہر کز جراز تسلیم نہیں کرتی ۔ مثلاً : اللہ
کے برگزیدہ نبی سیرن ابراہیم علیہ السلام بے خطر آتش نم رود میں کو دیڑیں اور آگ گلزار بن جائے ، حضرت عیلی علیہ السلام آپ بوجائے ہیں جان کے میں ابن اپنی جو حضرت بوسف علیہ السلام کی مین ابنی پوڈ ب اللہ کہیں تو جو باتے ، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جیٹے حضرت بوسف علیہ السلام کی مینائی لوٹ آئے ، حضرت بوسف علیہ السلام کی ایک جی تی بہتے اور آگ گیزار میں جائے اور جسم کو غائب کے بغیر
کے اندر سے اُوٹٹی برآ یہ ہو جائے ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک در باری پلک جی تھے اور چا ندو تکور کے بوجا ہی ہراروں میل دُور سے مکہ بلقیس کا تخت لا کر حاضر کردے یا چرا تھیے معلی السلام کی اللہ علیہ کی اور آگ کے دور ایس کو خائر سے دور جاب صلی استد علیہ ہو اور ان کو میار کی است دست اُنٹ میں اُنٹ میں اُنٹ میں تو وہ عرف ہو ہو ہے ، حضرت سائی علیہ اسلام کی اندر کے اور آتا تا کے دو جہاں صلی اند علیہ میں دست اُنٹ میں اُنٹ اُنٹ کی ایک دو جواب کی بعد دائیں لوٹ آئے اور آتا تا کے دو جہاں صلی اند علیہ دور کے دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی کو دور کی کی دور کے دور کی کو دور کی دور کی کی دور کیا کہ کو دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کیا کہ کو دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کو دور کی دور کی کو دور کی دور

Control of the second will be the second of the second of

۔ وسلم کے جسم اظہر کے کس سے مجبور کا مراہ وا در فت مجر سے زندہ ہوجائے توعقل اپنے دامن شعور کو تارتار نہیں کر سے گ کیا کر ہے گی!ورائے عمل سرز د ہونے والے انہی واقعات کو مجز ہ کہتے ہیں۔عقل!ن مجزات کو بھنے سے معذور ہے۔

مجزے کا نبیائے کرام کے ساتھ خاص ہونے کا بیان

مع فرو نی کا وہ مافوق العادت یا خرق عادت تعل ہے جسکواللہ تعالی کی نہیں ، مردے زندہ نہیں ہوتے ، چا نہ پھڑا نہیں اور خت چلئے نہیں ، مردے زندہ نہیں ہوتے ، چا نہ پھڑا نہیں اور خت چلئے نہیں ، مردے زندہ نہیں ہوتے ، چا نہ پھڑا نہیں اور انسان آن واحد میں عرش پڑییں جا سکنا اور الغی سائٹ بھیں بن سکتی بہی اشیاء کی عادت ہے بہی نظ م فطرت ہا اور ایک سائٹ بھی سائٹ کی اشیاء کی عادت ہے بہی نظ م فطرت ہا اور اکام کرنے قانون قدرت لیکن اگر کسی نبی کے تھم سے در خت چلئیں ، پہاڑ حرکت میں آ جا کیں ، پھر بوئے گئیں ، جا نور کلام کرنے گئیں ، دریا رک جا کیں ، مردے زندہ ہو جا کیں ، چا ند بھٹ جائے اور الأخی سائٹ بین جے یہ خلاف عادت ہے ، خرق کئیں ، دریا رک جا کیں ، مردے زندہ ہو جا کیں ، چا نہیں ، چا در المہے ، می کار فریا ہوتی ہے اور سب پھھای کی منشاء عادت ہے ای کو بچڑ ہوتا ہے نہیا ہوتی ہے اور حاصل بحث اور ادادے سے ہوتا ہے ۔ خوارق العادت کے تحریر میں ملا خل فریا کیں ۔

علامه سعد الدین تغتا زانی رحمة الله علیه لکھتے ہیں:۔غارق عادت مجزات سے ان انبیا کی تائید فرمائی مجزات معجزہ ک جمع ہے اور مجزہ ایسا امر ہیں کہ جو مرحی نبوت کے ہاتھ پر منکرین کوتھدی اور چیلنج کرنے کے وقت ایسے انداز پر ظاہر ہو جو منکر کو اس وقت مثل پیش کرنے سے عاجز کردے اور میاس کئے کہ اگر معجزہ کے ذریعہ تائید نہ ہوتی تو اس کے قول قبول کرنا واجب نہ ہوتا اور دعویٰ رمالت میں سچا جھوٹے سے ممتازیہ ہوتا۔ (شرع معائد نعی)

ا مام جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه: لکھتے ہیں معجز ہ ایسے خار فی عادات امر کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دعوت مقابد بھی کی گئی ہواور و ومعارضہ سے سالم رہے۔ (الا تقان فی علوم القرآن) ·

امام فخر الدين رازي رحمة الشعليه لكست بين:

(1) بیانعال نبوت (معجزے) سیچے مدگی کے ہاتھوں ظاہر ہوں۔الیی ہستی کے ہاتھوں خوار ق کا ظہور ضروری ہے اس پر نبوت انبیاء کے مائنے والوں کا اتفاق ہے۔

(2) وہ تخص نبوت کا حجموثا مدگی ہواس کے ہاتھ براول تو خوارق فلا ہرنہیں ہوں گے اور اگر فدہر ہوں تو اس کا معارضہ ضرور کیا جاسکے گا۔

(3) ایک شخص صالح اور بارگاہ الٰہی میں پیندیدہ ہے۔اس نے دعوئی پیچھ بیں کیا،اس کے ہاتھوں خوارق کا خام ہوتاوں کی کرامت ہے اہل سنت اسے جائز قرار دیتے ہیں جبکہ ابوالحن بھری اور محمود خوازی کے مدوہ معتز لہ کرامت اولیے ، کا کرتے ہیں۔

## COC MERCIAN DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE

(4) جو مختص اطاعت البی سے مردود ہے (فائل ہے یا کافر) اس کے ہاتھ پرخوارق کے ظاہر بھونے کو استدرات کہتے آں۔ (تغیر کبیر)

علامه عبدالعزيز برباروى رحمة الله عليه: فوارق كالتميس اسطرح بيان كى بين:

(۱) انبیاء کا معجز و (۲) اولیاء کرام کی کرامت (۳) عام مومن کی معونت جونه ولی ہے اور نه فاس (۴) اعلان نبوت سے پہلے نبی کا ارباص بھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھرون کا سلام عرض کرنا (۵) کا فراور فاس کی کا استدراج و مخرق عادت جو اس کی غرض کے مطابق ہو کہ وہ اسے آ ہستہ آ ہستہ آ تش دوزخ سک بہنچاہے گا (۲) اہانت وہ خرق عادت جو کا فریا فاسق کی غرض کے خلاف ہوجیے مسیلہ کذاب نے کلی کی تو پانی کھاری ہوگیا۔ایک بھینگے گی آ نکھ کو ہاتھوںگایا تو دہ اندھا ہو گیا۔ایک بھینگے گی آ نکھ کو ہاتھوںگایا تو دہ اندھا ہو گیا۔(۷) جونس شریر کے شیاطین کی امداد سے چند مخصوص اعمال کے بعد خرق عادت فاہر ہو۔ بعض علماء جادو کو خوارق میں شامل نہیں کرتے۔(البر ہی بشرح المقائد)

قاضی عیاض ماکن رحمة الله علیه لکھتے ہیں: جو پھھانہ یا مرام کے کرآتے ہیں اسے ہم نے معجزے کا نام اس کے دیا ہے سکھلونی اس کی مثل لا نے منے عاجز ہوتی بنیا۔ (مما بالظاء)

نیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جمجز ہ خرق عادت کو کہتے ہیں جو مدمی رسالت و نبوت سے طاہر ہوتا ہے۔جس سے مقصود تحدی ہے تحدی کے معنی کسی کام میں برابری کرنا اور دشمن کو عاجز کر کے غلبہ حاصل کرنا ہے۔ تحقیق بہی ہے کہ مجز ہ میں تحدی شرط نبیس ہے۔ (مدارج المنوت)

صدرالشریعت مولانا امجد علی خان رحمة الشعلیہ لکھتے ہیں: نبی کے دعویٰ نبوت میں ہے ہونے کی ایک دلیل میہ کہ نبی

اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کرمحالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا اور منظروں کو اس کی مشل کی طرف بلاتا ہے۔التد تعالی

اس کے دعویٰ کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرمادیتا ہے اور منظرین سب عاجز رہتے ہیں اس کو مجز و کہتے ہیں۔ (ببار شریعت)

صدرالا فاصل سید فیم الدین مراد آبادی رحمۃ الشعلیہ لکھتے ہیں: وہ عجیب وغریب کام جوعاد تا ناممکن ہوں جسے مردوں کو

زندہ کرنا، اشارے سے چاند کے دوکلڑے کر دینا۔انگلیوں سے پانی کے چشے جاری کرنا، اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہے

نبی سے ظاہر ہوں ان کو مجز و کہتے ہیں۔ (کاب العقائد)

حکیم ارامت مفتی احمد یارخان نیمی رحمة الله علیه لکھتے ہیں:جوعجیب وغریب حیرت انگیز کام نبی سے صادر ہوتو اگر نبوت کے ظہور سے پہنے صادر ہوتو وہ ار ہاص ہے۔اگر ظہور نبوت کے بعد ظاہر ہوتو اسے مججز ہ کہتے ہیں۔(علم القرآن)

مورا نا شاہ رکن الدین الوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:خرق عادت جو پیٹیبر سے ہو نیوت سے پہلے ار ہاص کہلا تا ہے اور بعد نبوت کے ہوتو معجز ہ کہلا تا ہے۔(توضح اعقا کم)

شارح مسلم علد مدغلام رسول سعیدی لکھتے ہیں: جو شخص نبوت کا مدمی ہواور اپنے دعویٰ کے ثبوت میں ایسی دلیل پیش

ر سے جس کا معارضہ کرنے ہے پوری قوم عاج بھوجائے جن کی طرف مبعوث ہونے کا اس شخص نے دعویٰ کیا ہواور وہ دلیل اس کے دعویٰ کی موید اور مصداق ہو میں مجز ہ ہے۔ (شرع مجے سلم) آخر میں ہم مجز و کے شوت کے لئے قرآن کر بج سے چندآیات دلائل کے طور پر پیش کرتے ہیں ملہ مظافر مائیں۔

#### سيدناموي عليه السلام كالمعجزه:

(سورة لبقره)

## 🖈 روش باتھ:

واذ دخل یدك فی جیبك تخرج بیضات من غیر سوء اور اپنا باته این گریبان بین وال نكے گا سفیر چكتا بعیب (القرآن)

## سيّدنا يوسف عليه السلام ك قيص:

المرابیکرتا کے میں ہفا فالقوہ علی وجه ابی یات بصیرا میرابیکرتا لے جاؤات میرے باپ کے منہ پر والوان کی آئیس کے منہ پر والوان کی آئیس کی۔ (سورة بوسف)

## سيدناحز قيل كامرو يازنده كرنا:

احیاهد ترالی الذین خرجو من دیارهد وهد الوف حدر الدوت فقال لهد الله موتوا ثد احیاهدات فقال لهد الله موتوا ثد احیاهدات محبوب کیاتم نے ندد یکھاتھا آئیں جواپئے گرول سے نکے اوروہ ہزاروں تھ موت ک ور سے تو اللہ نے ان سے فرمایا مرجاو بھر آئیں زندہ فرما دیا۔ (سورة البقره) سیّدنا حز قبل علیه السلام کی دعا سے زندہ کیا تھاتھیں کے لئے تغییر القرآن ملاحظہ فرما کیں۔

## سيدناعيني عليه السلام محمجزك

الله اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بأذن الله وابرء ى الأكمه

والابوص واحی الہوتی باذن اللّٰہ میں تمہارے لئے مٹی سے پرند ہے کی مصورت بناتا ووں مجمراس میں چو تک مرتا ہوں تو وہ نوراً پرندہ ہوجاتی ہے الله تعالیٰ کے تھم سے اور میں شفادیتا ہوں مادر ذاواندھے اور سفید دانے والوں کو اور میں مرد سے زندہ کرتا ہوں اللہ کے تکم سے۔ (سورة ال عمران)

پنگھوڑ ہے میں گفتگوکرنا

قال انی عبد الله اتنی الکتب وجعلنی نبیاه بچه (عیلی علیه السلام) فرمایا مین بهون الله کابنده اس فر بجیمی علیه السلام) فرمایا مین بهون الله کابنده اس فر بجیمی کتاب دی اورغیب کی خبری بتافی والا (نبی) کیارسیّدنا امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم کے مجر سے جنز قد ندی تقلب وجهك فی السماء فلنولینك قبلة توضها: جم د کیورہ بین بار بارتمها دا آسان کی طرف مند کرنا تو ضرور جم تمهیں پیمیر دیگے۔اس قبلہ کی طرف مند کرنا تو ضرور جم تمهیں پیمیر دیگے۔اس قبلہ کی طرف مند کرنا تو ضرور جم تمهیں پیمیر

#### جا ند کا تو ژنا

مستد و الساعة وانشق القدر ووان يروا الية يعرضوا ديقولوا سحر مستد و پاس آئی قيامت اور التربت الساعة وانشق القدر ووان يروا الية يعرضوا ديقولوا سحر مستد و پاس آئی قيامت اور شق موكيا چانداود و شق موكيا چانداود و الترب الله عليه وسلم كا چاندكودو كرنے كاميجز و بيان كيا جار التر)

قرآن وحدیث و آئمہ دین کے اقوال سے ثابت ہوا کہ لفظ معجز ہ انبیاء کرام کے لئے استعمال کیا جاتا ہے الفاظ لکھتے اور بولتے وقت احتیاط کرنا چاہئے کہ ہم بیلفظ کسی ایسے خص کے لئے تو استعمال نہیں کرر ہے جواس کا اہل نہ ہے۔

بعض انہو تی بات کے ہوجانے یا غیر متوقع پران پڑھ تو ان پڑھ بعض صاحب علم و دائش حضرات بھی اس انہو تی بات کو معجز ہ کہ دیتے ہیں کہ بیر بھڑ ہ ہوگیا ہے یا مجر ہ ہوگا اور تو اور میران صحافت کے بڑے بڑے مضمون نگار بھی اس سے فی شہ سکے اور غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ ہم جو لفظ استعال کر رہے ہیں یا بول رہے ہیں بیرواقعہ یا شخصیت اس کی متحمل بھی ہے یہ کہ نہیں ایسے ہی بعض پبلٹس کرتے کہ ہم جو لفظ استعال کر رہے ہیں یا بول رہے ہیں بیرواقعہ یا شخصیت اس کی متحمل بھی ہے یہ عنہا ، دس بیبوں کا مجرز ہ اور مجرز ہ سیرہ زین پبلٹی کے لئے چند صفحات مجرز ہ سیرہ فاطمہ فر ہرارضی اللہ عنہا مجرز ہ سیرہ زین بالم در ایسی اللہ عنہا مور بیسیوں کا مجرز ہ اور مجرز ہ سیرہ نے بیان اللہ عنہ شائع کرتے ہیں اور لوگوں میں مفت تقیم کرتے ہیں تا کہ دکان کی پبلٹی ہواس ہے متاثر ہو کر خواتین گھروں میں اس کو پڑھنے گا با قاعدہ انبظام کر کے حصول برکت کے لئے پڑھتی پڑھائی بر عالی اور صرف اور سیری کرام سے خرت عادت ہوئے والے کام کو کہتے ہیں اور کرامت اولیاء اللہ سے صادر ہونے والے کام کو کہتے ہیں ہوں سیسم میں اس کو حقیقت واضح ہوجائے میں لفظ مجز واور اس کی حقیقت پڑھموں ترکی یا جا ہا ہے تا کہ جولوگ اس حقیقت سے نا آشاہیں ان کو حقیقت واضح ہوجائے اور آس کی حقیقت پڑھ کی استعمال کرتے وقت احتیاط کریں اور لفظ مجز واور استدرائ میں فرق کھوظ خاطر رکھیں۔

COCESC MIN SON DE SERVE JULIA DE SER

الله تعالى كاويدار جونة كابيان

رؤیۃ اللّٰہ یادیدار الٰہی کا" مطلب ہے اللّٰہ تعالیٰ کو کھلی آتھوں سے دیکھنا اور اللّٰہ لق کی کو دیکھنے کی میسعادت مومنین کو آخرت میں نصیب ہوگی۔

حق تعالیٰ کی رویت عقلا ناممکن نہیں

اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدارا یک ایک حقیقت ہے جس کا وجود عقل بھی درست ہے اوراس و بدار کے لئے اللہ تع الی کا کسی خاص جگہ (مقام پر اور کسی خاص سمت و جہت میں موجود دقائم ہونا نیزاس کی ذات کا اور دیکھنے وادوں کا آمنے سامنے ہونا تطعی ضروری اور شرط کے ورجہ کی چیز نہیں ہے ، بلکہ وہ اپنی ذات اور اپنے وجود کے اعتبار ہے جو کچھ بھی ہے اس حیثیت کے ساتھ اس کا دیکھنا جانا ممکن ہے اگر چہ وہ جسم انبیت سے مارواء اور مکان و جہت کی قیدے آزاد جس سے اس حیثیت کے ساتھ اس کا دیکھنا جانا ممکن ہے اگر چہ وہ الی چیز ) کو و کیھنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ جسم ہوں کی خاص جہد ومقام پر موجود قائم ہواور نگاہ کی است و جہت میں ہوتو دیکھنے میں ان چیز در کا عمل وخل ہونا وراصل اس لئے ضروری ہے کہ ومتحد کی تعالیٰ موردی ہے کہ وہ حد میں اس بی ہوتو دیکھنے میں ان چیز در کا عمل وخل ہونا وراصل اس لئے ضروری ہے کہ وقد رت نے اس اس اب کا پہند بنا دیا ہے ، اگر قا در مطلق اس جاری نظام اور عادت کے برخلاف ان موال کے بغیر بھی کسی کوکوئی چیز دکھانا چا ہے تو بے شک اس پر تورب اوراسیا ممکن ہوسکی نے جی س اس میں کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن انسانی نگاہ میں بھیرت سے پاتے اور دیکھتے ہیں کل کو آخر تیں بھیرت سے پاتے اور دیکھتے ہیں کل کو آخر ت

رؤیت کاتعلق آخرت ہے ہے

تمام علماء امت کا اس بات برا تفاق ہے کہ حق تعالیٰ کا میدو بدار تمام اہل ایمان کو آخرت میں نفیب ہوگا ۔ س کا جوت وہ قرآنی آیات، احادیث صححہ ، اجماع صحابہ وتا بعین اور اقوال ائر جواس شمن میں نہ کورو منقول ہیں تاہم بچھ لوگ ایے بھی ہیں جوحق تعدلیٰ کے اس دیدار کے منکر ہیں انہوں نے دیدار الی سے متعلق قرآنی آیات وا عادیث اور منقول دیں کی جس طرح تاویل کے ہاں کی تفصیل اور علماء حق کی طرف سے ان کی تاویلات کے مضبوط جوابات مختلف شخفیق کتابوں میں نہ کور ہیں۔ عور تیس بھی روایت سے محروم نہ رہیں گی : عورتوں کے بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ ان کو دیدار ہوگا اور بعض انکار کرتے ہیں کیکن درست میرے کہ عورتیں اس سعادت سے محروم نہ رہیں گی مردوں کی طرح ن کو بھی حق تد ں کا جعض انکار کرتے ہیں کیکن درست میرے کہ عورتیں اس سعادت سے محروم نہ دہیں گی مردوں کی طرح ن کو بھی حق تد ں کا دیدار نصیب ہوگا کیکن بعض حضرات نے کہا ہے کہ ان (عورتوں) کو بعض غاص ایام ہیں جیسے جمعہ کے ایم میں عیدین کے دیدار نے منکر ہیں۔ ن کا دیدار کی سعادت سے کی جو عظرات مطلقاً عورتوں کے دیدار کے منکر ہیں۔ ن کا دن بی دیدار کی سعادت سے گی جو عام بازیا بی کے اوقات ہوں گے۔ جو حضرات مطلقاً عورتوں کے دیدار کے منکر ہیں۔ ن کا دن بی دیدار کی سعادت سے گی جو عام بازیا بی کے اوقات ہوں گے۔ جو حضرات مطلقاً عورتوں کے دیدار کے منکر ہیں۔ ن کا در بی دیدار کی سعادت سے گی جو عام بازیا بی کے اوقات ہوں گے۔ جو حضرات مطلقاً عورتوں کے دیدار کے منکر ہیں۔ ن کا در بی دیدار کی سعادت سے گی جو عام بازیا بی کے اوقات ہوں گے۔ جو حضرات مطلقاً عورتوں کے دیدار کے منکر ہیں۔ ن کا در بی دیدار کی سعادت سے گی جو عام بازیا بی کے اوقات ہوں گے۔ جو حضرات مطلقاً عورتوں کے دیدار کے منکر ہیں۔ ن

یہ کہنا ہے کہ عورتیں چونکہ خیموں میں پردہ شین ہوں گی جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے: حدود مقصودات فی المخیام الہذاان کو دیدار کیے ہوسکتا ہے، بیدا یک نا قابل النفات بات ہے کونکہ اول تو دیدار اللی کے بارے میں جوآیات واحادیث منقول ہیں ان میں کوئی خصوص ندکور نبیل ہے بلکہ وہ سب عموم پر محمول ہیں اور مردوں اور عورتوں سب کو شامل ہیں دو سرے یہ کہ عالم آخرت کو دنیا میں قیاس کرنا اور وہاں عورتوں کے خصے میں رہنے کو دنیا کے پردہ پر منطبق کرنا بجائے خود غلط ہے کیونکہ جنت کے خصص (کہ جن میں وہاں کی عورتیں رہیں گی) پردہ و جاب کو مستور منہیں ہوں گے، علادہ اذری سے بات بھی سو پنے کی جنت کے خصص (کہ جن میں وہاں کی عورتیں رہیں گی) پردہ و جاب کو مستور منہیں ہوں گے، علادہ اذری سے بات بھی سو پنے کی جن میں المرونین نیز ان جیسی دیگر عظیم خوا تین جو لاکھوں ہے کہ فاطمہ زیراء، خدیجہ کری، عاکشہ صدیقہ اللہ عنہ مارج دیدار اللی کی سب سے بڑی سعادت سے محروم رہ سی کروڑوں مردوں سے زیادہ عظمت و نفشیات رکھتی ہیں آخر می طرح دیدار اللی کی سب سے بڑی سعادت سے محروم رہ سی دیر

## جنات اور ملائکه کوجھی اللہ کی رویبت حاصل ہوگی

جنات اور ملائکہ کے بارے میں بھی اختلافی اقوال ہیں کہ آیا ان کو دیدار اللی نصیب ہوگا یا نہیں؟ بعض حصرات نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ دیگر فرشتوں کو اللہ کے دیدار کی سعادت حاصل نہیں ہوگی اور حضرت جبرائیل ملیہ السلام بھی اس سعادت سے ایک ہی بارمشرف ہوں گے اور ای طرح جنات بھی دیدار اللی ہے محروم رہیں گے لیکن اس سلسلہ میں سیحے ودرست تول یہی ہے کہ دیدار اللی کی سعادت تمام اہل ایمان کے لئے ہے کیا انسان کیا فرشتے اور کیا جنات۔

#### ونيامين اللدكي رويت

سید مسئلہ بھی مختلف فیہ ہے کہ کیا اس دنیا میں بحالت بیداری کھی آتھوں سے اللہ کا دیدار ہوسکتا ہے؟ اس سلسلہ میں
ار باب تحقیق نے اس قول کوافتیار کیا ہے کہ حق تعالیٰ کا دیدار ہونا امر واقع ہے تو یہ استثنائی صورت ہے آگر چہ بعض حضرات نے
آتخضرت صلی التدعلیہ وسلم کوشب معراح میں اللہ کا دیدار ہونا امر واقع ہے تو یہ استثنائی صورت ہے آگر چہ بعض حضرات نے
اس سے اختلاف کیا ہے کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوشب معراح میں پچشم مر اللہ کا دیدار ہوا تھا یہ ایک بحث ہے جو آگے
متعدقہ احدیث کی تشریح میں بیان ہوگی، بہر حال محدثین فقہاء متکلین اور مشائح طریقت سب اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ نہ
آئ تک اس دنیا میں کی کوبھی، خواہ دہ کوئی ہوئے سے بڑاولی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا دیدار حاصل ہوا ہے نہ اولیا واللہ اور مشائح
میں سے کی نے اس کا دعویٰ کیا ہے اور نہ آئر کہ کی کو حاصل ہو سکتا ہے ، بلکہ مشائح نے متفقہ طور پر یہاں تک کرتے ہیں) تو
میں اس دنیا میں پچشم مرعیا نا خدا کو دیکھا ہوں اور اللہ بچھ سے بالمشافہ گفتگو کرتا ہو وہ کا فر ہوجائے گا۔
میں اس دنیا میں پچشم مرعیا نا خدا کو دیکھا ہوں اور اللہ بچھ سے بالمشافہ گفتگو کرتا ہے تو وہ کا فر ہوجائے گا۔

ایک سوال رہے بیدا ہوسکتا ہے کہ جب اس دنیا میں اللہ نعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے اور انسانی حاسہ بھر میں ایسا کوئی نقص بھی نہیں کہ کسی چیز کو دیکھنے میں رکاوٹ پیش آئے تو پھر حق تعالیٰ کے دیدار نہ ہونے کا سبب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھنا CIGNES TO STATE DIRECTOR COLLINS TO THE

اور نظر آنا ورامس نظام قدرت اور تخلیق النی کا سبب ہے ندکداس کی اصل علت اور حاسہ بھر ہے جوانس نا ہی آئیموں بیل کے پھرتے ہے۔ حاسہ بھر ہے وصرف ایسا ظاہری سبب ہے جس کوئی تعالیٰ نے ایک خاص نظام اور معمول کے تحت ذریعہ بناویا ہے اگر وہ کی کو ویکنا چاہے ہو آئی تھوں کی بنیائی رکھنے ہے اگر وہ کی کو ویکنا چاہے ہو آئی تھوں کی بنیائی رکھنے کے معفت بیدا ندکر سے تو وہ بنیائی رکھنے کے معفت بیدا ندکر سے تو وہ بنیائی رکھنے کے باوجود نہیں و کھ سکتا ای طرح آگر کوئی اندھ اضحف و نیا کے مشرق کنارے پر جواور دنیا کے مغربی کن رے پر ایک جھر اس پر برز کو ہرگز نہیں و کھ سکتا ای طرح آگر کوئی اندھ اضحف و نیا کے مشرق کنارے پر جواور دنیا کے مغربی کو دہ سے اندان و کھنے پر فادر ہوتا ہے نیم محد برا اس اندھ کے وہ وہ پھر دکھنا چاہے تو یہ بھی یا اس کی کار کردگی اس حد تک ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو کارگر کیا ہے جی تو ائی کی مصلحت چونکہ بیم اور خود مختار نہیں ہو کہ دیا گار کہ دیا ہے اس کے اس نے حاسہ بھر جس وہ تو انائی بی نہیں رکھی جس سے اسٹہ کو دیکھنا ہے کہ دو انسان کو دنیا جس اپنا ویدار نہ کرائے اس لئے اس نے حاسہ بھر جس وہ تو انائی بی نہیں رکھی جس سے اسٹہ کو دنیا گی عام چیز وں پر قیاس کرنا ذہن وقیاس کی مجمل تا بعداری ہے۔

#### خواب کی حالت میں اللّٰہ کی رویت

کیا خواب کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدارہ مرک ہے اور بیازر میں علاء کے مختلف اقوال ہیں لیکن سیح یہی ہے کہ خواب
کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ صرف ممکن امر واقع بھی ہے اور بیازروئے عقل ونقل کچھ بعید بھی نہیں ہے ہال بیضرور کہ
جاسکتا ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا آیک قبلی مشاہدہ ہے جس کا تعلق مثال سے ہوتا ہے نہ کہ مثل سے ، اور اللہ کامثل نہیں
ہے۔ بہر حال بحالت خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اللہ رسیدہ لوگوں سے شابت ہے۔ حضرت اہام ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ
فرماتے ہیں کہ میں نے سومر شبہ اللہ تعالیٰ کو ذیکھنا تو دریافت کیا کہ وہ کون سائل ہے جو آپ کوسب سے زیدہ وہ پند
ہے کہ وہ فرماتے تھے ، میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا تو دریافت کیا کہ وہ کون سائل ہے جو آپ کوسب سے زیدہ پند
ہے؟ فرمایا تلاوت قرآن کریم۔ "پھر پوچھا کہ معانی ومطالب بچھنے کے ساتھ یااس کے بغیر! فرمایا" خواہ معانی سیجھنے کے ساتھ یااس کے بغیر! فرمایا" خواہ معانی سیجھنے کے ساتھ یااس کے بغیر! فرمایا" خواہ معانی سیکھنے کے ساتھ یااس کے بغیر! فرمایا" خواہ معانی سیکھنے کے ساتھ یااس کے بغیر! فرمایا" میں کہ بوستی ہے۔
سیدالوت کرے یااس کے بغیران واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیداراوراس کی رویت ہوسکتی ہے۔

## الله تعالى كے ديداركو جاند كے ساتھ تشبيد دينے كابيان

حفرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "وہ وقت آنے والا ہے جب (قیامت میں) تم اپنے پروردگار کواپئی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ "ایک روایت میں ہے حفرت جریر رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ (ایک دن) ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چورھویں شب بیان کیا کہ (ایک دن) ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چورھویں شب کے چاند کی طرف دیکھ اور فرمایا: "تم اپنے پروردگار کواس طرح دیکھو کے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس (پروردگار کو درگار کو درکار کو درکار کو اس میں تم کوئی رکاوٹ اور پریشانی محسوس نہیں کرو گے ہی اگرتم سے ہوسکے تو تم اس نماز کو جوسورج نکلنے سے پہلے کی ب

(لین نماز نجر) اوراس نماز کو جوسورج ڈو بے سے پہلے کی ہے (لین عمر) نہ جھوڑوتو بقینا ایما کرو پھر آپ صلی اند ملیہ وسلم نے بہ آیت تلاوت فرمانی (وَسَبَ حُ بِحَمْدِ دَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ (50۔ ق 39) اوراپ پروردگار کی حمدویا کی بیان کرولینی نماز پڑھوسورج ٹکلنے سے پہلے اورسورج ڈو بے سے پہلے۔"(بھری مسلم)

جس طرح اس چاند کو دیکھورہے ہو۔ "میتغید" دیکھنے" کی" دیکھنے" کے ساتھ ہے نہ کہ "دیکھی جانے والی چیز کے ساتھ اس جمال وابہام کی تفصیل سے ہے کہ آنخصرت سنی اللہ علیہ وسلم نے جو بی فرویا کہ تم اپنے پروردگارکواک طرح دیکھو گے جس طرح چاند کو دیکھورہے ہوتو اس ہے آپ سلی اللہ علیہ دسلم کی مرادیتی کہ تم جس طرح اس وقت چودھویں شب کے چاند کو اپنی کھی آئکھوں سے دیکھ رہے ہواوراس چاند کے نظر آنے بی تمہیں کوئی شک وشرنیس سے مراد ہرگز نہیں تھی کہ جس طرح سے چاند تم نظر آریا ہوا کہ خاص سے بیس محدود و قائم نظر آرہا ہوا کہ سے اس کے جاند کے نظر آریا کہ خاص سے بیس محدود و قائم نظر آرہا کہ اس طرح تمہارے پروردگاری ذات بھی تبہارے سامنے ہے اور ایک خاص جگہ پراور ایک خاص سے جس محدود و قائم نظر آرہا کہ ہے۔ اس طرح تمہارے پروردگاری ذات بھی تبہارے سامنے کی خاص جگہ اور کسی خاص سے جس محدود و قائم نظر آرہا گئی۔

الاتضامون فی دریة" (اس کودیخفی مستم کوئی رکاوٹ و پریشانی محسوس نبیل کروگی) میں لفظ تضامون اس طرح بھی منقول ہے اور اس صورت به لفظ تضامون اس طرح معنی "ضررا وظلم " کے ہیں اور اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ " پر در دگار کے ویدار ہیں تم پرظلم نبیں ہوگا کہ کوئی دیجھے اور کوئی محروم معنی "ضررا وظلم " کے ہیں اور اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ "پر در دگار کے ویدار ہیں تم پرظلم نبیں ہوگا کہ کوئی دیجھے اور کوئی محروم رے یااس کے دیدار ہیں تم آپس میں ایک دوسر بے پرکوئی ظلم وزیادتی نبیں کرو گے کہ ایک دوسر بے بے ویکھنے کا انکار کرواور کسی کو چھٹلا ؤ ۔ " دوسری صورت میں بیلفظ تضام ہے ہوگا جس کے معنی ہیں آپس میں ایک دوسر بے ملاء اثر دہام کرنے، دھکا بیل می ایک دوسر بے برگر نے پڑنے کی ٹو بت نبیس آ ہے گی بلکہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ رو کرنہا ہے اطمینان وفراغت کے ساتھ اللہ توالی کو دیکھے گا جسیا کہ چودھویں شب میں چیکتے چاند کو دیکھنے کے لئے اس طرح کی زحمت و پریشانی اٹھانا نہیں کے ساتھ اللہ توالی تاریخ کے چاند کے وہ دو دھندانا اور باریک ہونے کی وجہ سے صاف نظر نہیں آتا اور اس کے دیکھنے کے لئے کے ما تھانا نہیں تاریخ کے چاند کے وہ دو دھندانا اور باریک ہونے کی وجہ سے صاف نظر نہیں آتا اور اس کے دیکھنے کے لئے خوصا اس اس ما اور جد وجہد کرنا پڑتی ہے۔

"اگرتم ہے ہو سے کہتم اس لئے تم ان نماز کو۔ الخے۔ کا مطلب سے کہ فجم اور عصر کا وقت بہت باہر کت اور اس وقت کی نمازیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اس لئے تم ان نمازوں کی پاہندی کا زیادہ خیال رکھواور مقدور بھر کوشش کرو کہ یہ نمازی فوت نہ ہونے پر ئیں ، نیز اس بات کو ذہن ہی رکھو کہ نماز کی پاہندی کرنے والا اس امر کا زیادہ لائق ہے کہ اس کو پروردگار کا دیدار نصیب ہو کیونکہ نماز کی پبندی ہی ہے تہود ذات کا وصف وطکہ میسر ہوتا ہے! یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف آئے خضرت صلی الته علیہ وسلم نے اس ارشاد گرائی جعلت قد قد عینی فی الصلواۃ میری آئکھول کی شنڈک نمازیس رکھی گئے ہے) میں اشارہ فریا ہے واضح رہے کہ یوں تو بیا ہمیت تمام نمازوں کی ہیں لیکن اس موقع پر فجر وعصر کی نماز کو اس کئے خاص کیا گیا ہے کہ ان دونوں وقتوں کی نمیزیں باتی اوقات کی نمازوں کی ہیں نور تر کی رکھتی ہیں اور اس فضیات و برتری کی ایک برای وجہ یہ ہے کہ ان

COSSES MIL DE DE DE COMO MANOR DE COMO DE COMO

منی کے وقت تو لوگ نیندواسر احت کے جال میں پھنے رہتے ہیں اور عمر کا دفت دنیا کے کار دبار مثلاً باز ارج نے وغیرہ کے چور میں کے میں کا شکار نہیں ہوگا اور رد کا دنوں کے بوجودان دونوں نمرزوں کا شکار نہیں ہوگا اور رد کا دنوں کے بوجودان دونوں نمرزوں کا خیال بر رجہ اولی رکھے گا جو نسبتا زیادہ مہل وآ سان ہیں صدیم میں دونوں خیال رکھے گا جو نسبتا زیادہ مہل وآ سان ہیں صدیمت میں دونوں اوقات کی نمازوں کو خاص طور پر ذکر کرنے کا ایک سبب سے بھی ہے کہ بید دونوں دفت دوسرے اوقا کی برنسبت زیادہ نسبت زیادہ نسبت زیادہ نسبت زیادہ نسبت نے اوقات میں ہوا کر ہے گا۔

## مخلوق سے پہلے اللہ تعالی کے خالق ہونے کا بیان

وَكَانَ الله تَعَالَى خَالِقًا قبل ان يخلق ورازقا قبل ان يرزق وَالله تَعَالَى يرى فِي الْآخِرَة وَيَكُانَ الله تَعَالَى يرى فِي الْآخِرَة وَيَكُونَ الله تَعَالَى يرى فِي الْآخِرَة وَيَكُونَ الله عَنْ الله وَيُولِ الله وَيُولِ الله وَيُلا تَشْبِيه وَلَا كَيْفَيَّة وَلَا يكون بَينه وَبَين خلقه مَسَافَة .

الله تعالی مخلوقات کو پیرا کرنے سے پہلے بھی خالق تھا۔ اور رزق دینے سے پہلے بھی رزاق تھا۔ اور اہتد تعی کو آخرت میں دیکھا جائے اور اس کوائل ایمان دیکھیں گے۔اور وہ جنت میں اپنے سرکی آنکھوں سے بغیر کی تشبیہ و کیفیت کے دیکھیں گے اور اس کی مخلوق کے درمیان کوئی مسافت نہ ہوگی۔

## التَّدِكَا كَانِم ( قرآن ) بھی اللّٰہ کی صفت ہے اور اللّٰہ کی کوئی صفت حاوث نہیں

صادث کا مطلب ہے جو چیز پہلے نہ ہواور بعد میں ایجاد ہو۔ ہمارا مذہب ہے کہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے اور اہلہ ک تمام صفات قدیم ہیں حادث نہیں صرف ان صفات ( تعلیہ ) کے تعلقات حادث ہیں اور تعلقات کے حادث ہونے کی وجہ سے خود صفات حادث نہیں ہوتیں ،

#### المسننت وجماعت كأموقف

# mer John State 25 Miles John John

نہیں وہ سنتا ہے تکر ایسانہیں جیسے ہم سنتے ہیں اللہ تعالی ہاری طرف آلات وحروف کے ساتھ کلام نہیں کرتا کیو آلہ ترو ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ (اللعہ لا کبرس 29-32)

سلفيون اورغيرمقلدين كابيعقيده ہے كەاللەكى ميصفات ھادث يعنى توپيدا ہيں۔

چنانچہ المحدیث کے اہام اہل حدیث نواب دحید الزمان خان صاحب جن کے یارے میں خود غیر مقلدین نے یہ تعمر ت کی ہے کہ وہ عقائد میں پوری طرح سے سلفی تھے۔ (تذکرہ المبلانی تراجم العلماء ص 385) لکھتے ہیں:

فصل الصفات الفعلية حادث

پس بیصفات فعلیه حادث ہیں۔(ہریة البدی ۱۵)

رئیس ندوی جنہیں المحدیث وکیل سلفیت کہتے ہیں وحیدالز مان کوامام المل حدیث کہتے ہیں۔ (سفی تحقیق جائز اس 635) واکو دارشد صاحب غیر مقلدان کے بارے میں لکھتے ہیں: بلاشبہ سے ہمارے اسلاف میں سے تھے۔

( مديث أورا بل تقليد م 162 )

آئ کل کے غیرمقلدین حفرات اپناس امام المحدیث کے بارے بی کہتے ہیں کہیے بعد بی شیعہ ہو گیا تھا جب کہ خودان کے ایک مونوی صاحب کھے خودان کے ایک مونوی صاحب کھے ہیں کہ وحیدالز مان صاحب آخری دم تک الی حدیث رہے۔

(ما بِمَا مِرْ مُحَدِثْ عَ 35 جَوْرِ کَ 2003 مَلْمِ 77)

اب ہم ان کے بڑے ابن تیمیہ کا بھی عقیدہ پیش کرتے ہیں جن کے بیملا مقلد ہیں۔ حادث اسے کہتے ہیں جوعدم سے وجود بیں آئے بینی پہلے ندہو پہرموجود ہوجائے ،اہل سنت کاعقیدہ بیہے کہ اللہ نتارک وتعالی کی ذات وصفات۔

دونوں قدیم واز لی بین ایسا ہرگزئیں کہ اس کی صفات میں ہے کوئی صفت ایک زمانے میں نہیں ہواور پھر بعد میں وجود میں آجائے ،اگر ہم نعوذ باللہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم کی صفت کو ایک زمانے اور وقت میں معدوم مان لیں ،اور کہیں کہ یہ عدم کے بعد وجود میں آ با ہے، تو ہم نے ایک خاص وقت میں اللہ کواس صفت کے معدوجود میں آ با ہے، تو ہم نے ایک خاص وقت میں اللہ کواس صفت سے معطل اور خالی مان لیا ، اب آگر اس صفت کو مکن ہے فائدہ کہیں تو یہ بھی محمرانی ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات میں فضول اور لئو چیزیں مان لیس یا بالغہ ظ ویگر اللہ کی کس صفت کو بلا فائدہ کہد دیا اور آگر ہم اس کو کمال کی صفت مائے جیں تو اس صفت کے وجود میں آنے ہے پہلے ہم نے اللہ کو کس کمال سے خالی ، ن لیا حال نکہ اللہ کی ذات اور صفات دونوں از کی اور قدیم ہیں)

اب ملاحظہ فر ، کیس ابن تیمید کے چند نصوص جس میں انہوں نے اللہ کی ذات میں حوادث کا قیام مانا ہے۔ (منہاج النة النوية (/3802)

ترجمہ اگرا پ میں کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے ذات میں حوادث کا قیام مان لیا، تو ہم آپ کوئیں گے کہ ہاں

Contract of the second

من فرد نبته المعبر المحاور على المحاور المحادر المحادر

يه مارا قول ہے جس پرشرع اور عقل دلالت كرتى ہے۔

سی سی اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ یہاں یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ بیابن تیمید کا تول ہو، کیونکہ انہوں نے کہان تا اوالکم۔ یعنی وہ لوگ آپ کو کہیں سے لیعنی شیعہ وکرامیدوغیرہ

جواب بحقق تماب نے کہا ہے کہ ایک نتے میں توقالوا لکھ: آیا ہے کیکن جارشنوں میں قلنا لکھ آیا ہے جم سے پتہ چلنا ہے کہ اس تول کو اپنانے والے این تیمیہ ہی ہیں۔

علاوہ ازیں آ مے جل کر ابن تیمید نے اس قول کی حمایت کھل کر کی ہے جس سے کسی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی، بالفرض بیبال کرامید کی طرف بھی نسبت ہولیکن چونکہ آ مے ان کی حمایت کی ہے لہٰذا کوئی فرق نہیں پڑتا جیسا کہ انہوں نے کھا

ہم نے دونوں فریقوں کے قول میں جو بھے تہا اسے لے لیا اور دونوں کے اتوال میں ہے جس کوشر ع اور عقل رد کرتی ہے اس سے اعراض کیا ،اگر ہمیں وہ (کرامیداور جہمیہ) کہیں کہ لازم ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ حوادث کا قیام ہو، ہم کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے سلف اور آئمہ میں سے کس نے اس کا انکار کیا ہے؟ قران وسنت کے نصوص اور صریح عقل اس بات کو مضمن ہے (بینی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے) اور بیقول تمام فرقوں کولازم ہوتا ہے۔ (منہ ج النہ النبویة / 3802) ایک جگہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

ترجمہ: بشامیداور کرامیہ میں ہے جولوگ کہتے ہیں کہ مخلوق حادث ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم املدی ذات کے سرتھ حوادث کے قیام کے قائل ہیں۔ (مجوڑ الفتادیٰ (/38216)

ابن تیمیداس بات پرتیمرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اس بات کے بطلان پر کوئی دلیل نہیں بلکہ عمل اور تماب، سنت اور اجماع سلف اس بات کے ثبوت پر دلالت کرتے ہیں جیسا کہ بیہ بات اپنے مقام پر تفصیل سے بیان کی گئی ہے

ابن تیمیدواضح طور بر کہتے ہیں کہ تمام حوادث سے اللہ کو پاک کہنا غلط ہے۔ (منہاج المدوية (/3812)

دراصل ابن تيميه بعض حوادث كوالله كي ذات كا كمال كہتے ہيں۔ (منهاج النوية (/3812)

اس کے بھی ان سے اللہ کی ذات کو خالی قرار دیا غلط ہے۔

ا مام ابوالمنظفر الاسفرائيتی فرماتے ہيں: کرامیہ نے جن گمراہیوں کوایجاد کیا وہ ان (کرامیہ) کا یہ قول ہے کہ ان کا معبود حوادث کامحل ہے اس کے ذات میں اس کے اقوال، ارادات اور اس کامسموع اور دیکھی جانے والی چیزوں کا ادر ک حادث (پیدا) ہوتے ہیں۔ (التبعیر فی الدین (ص 66 - 67)

معلوم ہوار قول امام ابن تیمیدنے کرامید کی موافقت میں کہاہے۔

" جمہ: ابن تیمیہ نے یہ جورائے اختیار کیا ہے اور کہا کہ "بیسلف کا غیب ہے اور جس کی شرعی وعقلی دلیل تا مُدِ کررہی ہے " تو یہ بعینہ کرامیہ کی رائے ہے " (البہلی وموقعہن الالہیات (من:223)

خود ڈاکٹر احمد انغامدی جوامام بیجی رحمہ اللہ کو کلام اللہ کے مسئلے میں سلف کا مخالف کہتا ہے اللہ کی ذات میں حوادث کے علول کوچن جانتا ہے (نعوذ باللہ) (البیتی ومرتفہ من الالبیات (ص 223)

ترجمہ: اس طرح ہمارے سامنے واضح ہوجاتا ہے کہ اللہ کی ذات میں حوادث کے حلول کا قول، اس معن ہے کہ اللہ جب چاہے کلام کرتا ہے اور جو جا ہے کرتا ہے ہی سی حوادث کا حلول تھے عقیدہ اس بنا پر لگتا ہے کہ بیدلوگ کلام اللہ کو حادث کہتے ہیں کہ اللہ جب چاہے کلام کرتا ہے تو گویا اس کلام کے حلول تھے عقیدہ اس بنا پر لگتا ہے کہ بیدلوگ کلام اللہ کو حادث کہتے ہیں کہ اللہ جب چاہے کلام کرتا ہے تو گویا اس کلام کے ذریعے اللہ کی ذات میں کوئی ٹی چیز حلول ہوگئ جو پہلے نہیں ہی حالا تکہ اگر اہل سنت کی طرح اللہ کے کلام کوقتہ ہم اور از کی مانتے در بیدائند کی ذات میں کوئی ٹی چیز پیدائمیں ہوئی تو یقینا اس یا طل قول کا محتاج نہ ہوتے ، دومر کی حف ہے کہ اور اس کلام سے اللہ کی ذات میں کوئی ٹی چیز پیدائمیں ہوئی تو یقینا اس یا طل قول کا محتاج نہ ہوتے ، دومر کی طرف اس ہے بھی زیادہ ضعیف دلیل اللہ تعالی ہے کہ کی کوئی ہی اللہ تعالی ہے کہ کی کہ پیدا کرنا رز ق دیا ، وغیرہ یہ سب اللہ کی ذات میں پیدائمیں ہوتے بلکہ اللہ تعالی کوئلوق میں کرتا اور پیدا کرتا ہو بیدا کرتا ہو بی کہ کیا گوئی ٹی چیز (حوادث) حلول ہوجائے ہیں

ابن تیمیداورا، م احررحمة الله علیه کے عقیدے میں نمایا ل فرق

اب ہم آپ کوابن تیمیداوراہام احمد کے عقیدے میں فرق بتاتے ہیں کہ امام احمد قر ان کوائند تعالی کا از لی کلام کہتے ہیں کہ کہ آپ ہم آپ کوابن تیمیداوراہام احمد کے عقیدے میں فرق بتاتے ہیں کہ امام احمد قر ان کوابام احمد اللہ کاعلم کہتے ہیں جس طرح ایسا کوئی وقت نہیں تہا جب اللہ علم سے معطل ہواس طرح ایسا وقت بھی نہیں تھی جب قر ان نہ تہا، جبکہ ابن تیمید کاعقیدہ اس سے الگ ہے۔

ابن تیمیدا پنے مجموع انرس کل میں لکھتے ہیں۔" قر آن اللہ کا کلام ہے اور اس سے نازل ہوا ہے مخلوق نہیں ہے ، اور اللہ کے ساتھ اس کی قدم کی طرح قدیم نہیں ہے (" بجوع الرسائل" (1/380)

دوسری طرف حافظ ابن کثیر دحمة الله علیہ نے البدایہ والنہایہ میں امام احمد رحمة الله علیہ کے خلق اعتران کے مسئلے پر مناظر افقل کیہ ہے اس تیں امام احمد کے الفاظ پرغور کریں تو واضح طور پر وہ قران کو الله کاعلم اور ازلی قدیم قرار دے رہے ہیں "اس عبرت میں مناظر ہ کرنے والے نے قران کے مخلوق ہونے پر بید دلیل بکڑی کہ اللہ موجود تہا لیکن قران نہ تہا، اس CONTRACTOR OF THE SECOND OF TH

کا جواب ایام احمد نے بید میا کہ " کیا اللہ موجود تہا اور اس کاعلم نہ تہا"، یعنی بید کیسے ہوسکتا ہے کہ اللہ موجود ہواور بلانلم سے ہوار چونکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا تہا کہ القران من علم اللہ، کہ قران اللہ کے علم سے ہے، تو لہٰذا میہ بات ران ازلی تدریم ہے کیونکہ بیانلہ کاعلم ہے اور اللہ بلانکم بھی بھی تہیں تھا۔ (البدایة والنبایة یا جمر (/39914)

ہ میں کے برنکس امام این تیمیہ قران کواز لی بیس کہتے ، این تیمیدا یک جگہ لکھتے ہیں: " کرامیہ فرقہ اللہ تعالی ذات کے ساتھ قائم چیز دن کو "حادث " تو کہتے ہیں کیتے "(مجموع الفتادی (/3831))

آئے لیستے ہیں:" کرامیہ کے علاوہ علم حدیث، سنت اور علم کلام کے آئمہاں کومحدث بھی کہتے ہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا: ما یا تبھید مین ذکر مین ربھید معدمت (مجوع النتاوی (/38316)

اب يهان صفات بارى تعالى كومحدث كهنا آئمه سنت كا تول تفرايا جبكه بم نے نقل كيا ہے كه امام احمد رحمة الله عليه ك مخالفت كرنے والے معتزله بى" قران كومحدث" كہتے تھے اورائ آيت سے جمت بكڑتے تھے۔

امام ذہبی رحمۃ الله علیہ نے العلومیں نقل کیا ہے (جس سے غیر مقلدین بہت استدلال کرتے ہیں اور روایات نقل کرتے ہیں

لینی جس نے قران کومحدث کہاوہ کا فر ہے اور جس نے بیر خیال کیا بیاللہ کے علم میں سے نہیں ہے وہ زندیق ہے (العلوللعلى انتفار (مس 150)

ای طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میر محی تقل کیا ہے: "ہشام بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ قران اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے،
کسی نے کہا کہ کیا اللہ نے میریں فرمایا کہ "ها یا ثیبھم من ذکر من ربھم محدث "

(پوری آیت کا ترجمہ ہیے ہے: کہ ان کے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نئی تھیجت نہیں آتی مگر وہ اس کو سنتے ہیں کہ بیت ہوئے ۔۔۔ یعنی اللہ نے اس کو سنتے ہیں کہ بیت ہوئے )۔۔۔ یعنی اللہ نے اس کو ان نئی نہیں ہے کہ بیت ہوئے )۔۔۔ یعنی اللہ نے اس کو ان نئی نہیں ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہیں کہتا ہوں کہ بیر ہات اس لیے ہے کہ قران اللہ کے علم سے ہے اور اللہ کا علم قدیم ہے ۔ اور اللہ کا علم قدیم ہے ۔ (العلوللعلی النفار (ص 169)

یہاں امام ذہبی کا بھی ابن تیمیہ ہے اختلاف ہوا، امام ذہبی قران کو اللہ کے علم ہے بچھتے ہیں جو کہ از لی ہے جبکہ ابن تیمیہ کا قول گزر چکا جوقر ان کو اللہ کے ساتھ از لی قدیم نہیں مانتے بلکہ حادث مانتے ہیں۔

#### ايمال ك*ى تعريف* كابيان تَعُرِيف الْإيمَان

وَالْإِيسَمَانَ هُوَ الْإِقْرَارِ والتصديق وايمان اهل السَّمَاء وَالْآرُض لَا يزِيد وَلَا ينقص من جِهَة الْـمُؤمن بهَا وَيزِيد وَينقص من جِهَة الْيَقِين والتصديق والمؤمنون مستوون فِي

## Continued of the second of the

الإيمان والتوحيد متفاضلون فيي الأعمال

اقر ار اور نقیدین کا نام ایمان ہے۔ اور ہی اہل آسان وزمین لینی اہل جہاں کا ایمان ہے۔ جومؤمن کی جبت سے نہ زیادہ ہوتا ہے اور نہ ہی کم ہوتا ہے۔ جبکہ یقین ،تقدیق کی طرف سے کم دبیش ہوتا ہے۔ اور تمام الل ایمان،ایمان اور توحید میں برابر ہیں جبکہ اعمال میں ایک دوسرے پرفضیلت رکھتے ہیں۔

ایمان لُغُت میں تصدیق کرنے (لینی سچامانے) کو کہتے ہیں۔(تغییر تُرطَی جام ۱۹۶۰) ایمان کا دوسرالغوی معنی ہے: اُمن دینا۔ پُونکہ مومِن ایجھے عقیدے اِعتیار کرکے اپنے آپ کودائمی لینی ہمیشہ والے عذاب ہے اُمن دے دیتا ہے اس لئے اچھے عقیدوں کے اختیار کرنے کوایمان کہتے ہیں۔ (تفسیر جبی ن ۱ م8)

اور إصطِلا حِ شرع مين ايمان كمعنى بين:

ستج دل ہے اُن سب ہاتوں کی تقید این کرے جوضر وریات دین سے ہیں۔(ماخوذاز بہارشریعت بعند 1 م 92) اوراعلى حصرت امام أحمد رضا خان عليد رحمة الرحمن فرمات بين:

مجر رسول الله سلی الله نتعالی علیه وسلم کو ہر بات میں سپا جانے ،حضور کی نظانیت کوصد تی دل سے ماننا ایمان ہے جواس کا مُثِرٌ ( بینی اقر ارکر نے والا ) ہوا ہے مسلمان جانیں سے جبکہ اس کے کسی قول یافعل یا حال میں اللہ ورسول (عَزَّ وَجَلَّ وَسلّی اللہ نغه لي عليه والهوسلم) كا انكاريا تكذِّيب (ليعن جَمعُلانا) يا تؤين نه بإنى جائے۔ (ناؤى رضوية 25 م 254)

ایمان کوضا تع کردینے والے امور کی اقسام

جوامورایمان ہے خروج کا سبب بنتے ہیں ان کی کی اقسام ہیں اور سب کی بنیاد اس قاعدہ کلیہ پر ہے جوہم پہلے ذکر کر چے ہیں۔ پھر ہرایک نتم کی بہت می صورتیں اور تفصیلات ہیں جن کا شار بہت مشکل ہے۔ ہم مختصراً ان تفصیلات کو چارتسمول میں سمونے کی کوشش کرتے ہیں۔

ا \_ الله كى ربوبيت كا انكاريا اس يراعتر اش واشكال \_

٢\_الله كے اساء وصفات براعتر اصات واشكالات

٣ ـ الله كي الوهبيت برِاعتر اضات واشكالات

٣ \_ رسمالت كاا نكارياصاحب رسالت صلى الله عليه وسلم كى تنقيص

یہ چار ہزی اقسام ہیں پھران میں سے ہرتم کی، افعال اقوال واعتقادات کے لحاظ سے بہت می صور تیں بنتی ہیں اور ہر صورت کالازی نتیجہ شہادتین ہے خروج ہے جس ہے انسان اسلام ہے خارج ہوجاتا ہے۔ ان صورتوں میں ہے ہرایک کی تفصیل اور مثالوں کے ساتھ وضاحت پیش کی جاتی ہے:

بها وشم: الله كي ربوبيت كا نكارياس پراعتراض واشكال

حییا کہ آپ جانتے ہیں کہ توحید کی تمام انسام میں پہلی تھم توحید زبوبیت ہے بعنی بیعقیدہ رکھنا کہ اللہ تعی کی ای عار
کا کتات کا رہ و مالک ہے۔ وہی ہر چیز کا خالق ورازق ہے۔ ان تمام چیز ول میں تغیر و تبدیلی کے اختیارات سرف اللہ ہے۔
پاس ہیں۔ یہ تمام تغیرات اللہ کی مشیب ، حکمت اور علم کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور ہر وہ عقیدہ یا تول جس سے اللہ کی سیندگورہ خصوصیات کا انکار لازم آتا ہووہ قول واعتقاد، کفر وار تداد ہے اور خالق کا انکار لازم آتا ہووہ قول واعتقاد، کفر وار تداد ہے اور خالق کا انکار ہے۔

تسمی چیز کوانڈ ہے مقدم مانیا لینی میعقیدہ رکھنا کہ کوئی چیز ایسی بھی ہے جوانڈ نے بیدائیس کی اور وہ انڈ ہے بھی پہلے موجودتی ، یا انڈ کے علاوہ کسی اور کو خالق یا کا نتات میں تقرف و قد بیر کرنے والا مانیا، یا النڈ کی ملکیت کو عام و کھمل نہ بھیا، یا رق کا مختار و ، لک کسی اور کو بھیا، یا اس میں النڈ کے ساتھ کی اور کوشر یک بھینا، یا بیعقیدہ رکھنا کہ امند نے ہر چیز پیرا تو کر دی ہے گر اب انہیں (یا ان میں سے کسی کو) بیکار چھوڑ رکھا ہے اور ان میں اب تصرف نہیں کر دہا ۔ ندان کی حف ظت کر دہا ہے ندان کی تدفیر کر رہا ہے۔ یا اور کوئی اس طرح کا عقیدہ جس سے اللّہ کی ربوبیت کی تصاویات پر ترف آتا ہو، ارتد ادش ربوگا۔ ای طرح کفر وارتد اداس کو بھی کہیں گے کہ کوئی شخص ان خصوصیات میں ۔ یکس آئے۔ یکی خصوصیات کا اپنے آپ میں ہونے کا طرح کفر وارتد اداس کو بھی کہیں گے کہ کوئی شخص ان خصوصیات میں ۔ یکس آئے۔ یکی خصوصیات کا اپنے آپ میں ہونے کا دوگی کرے، جیسا کہ فرعون نے کہا تھا: (آفا دَبِعُم الاعلی) (الناز عات) میں تمارا سب سے بردار رب ہوں۔ یا تورکو کی اس کے دوگی کرے۔ ایسا شخص خور بھی کہ فر ہور تد ہوں۔ یک تدبیر کے سرانجام دینے کا دعوی کرے۔ ایسا شخص خور بھی کہ فر ہور تد ہے۔ میں ایر وی کی تدبیر کے مرانجام دینے کا دعوی کر کرے۔ ایسا شخص خور بھی کی فر ومرتد ہے۔

مانے والا بھی کا فرومر تد ہے۔

ووسرى قتم: الله كاساء وصفات براعتر اضات واشكالات

الله تعالی نے اپنے لئے بچھ اساء وصفات ثابت کی ہیں اور بچھ اساء وصفات کی نفی کی ہیں۔ اس طرح اس کے رسول ا نے بھی الله کے لئے بچھ اساء وصفات ثابت کی ہیں اور بچھ کی نفی کی ہے۔ اب اگر کوئی شخص ثابت شدہ اساء وصفات کی نفی کرے یانفی کر دہ صفات کو ثابت مانے تو ریجھی کفرشار ہوگا۔ اس کو ہم دوقسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کفرنفی ۔ کفرا ثبات کفرنفی: کفرنفی میں بیر ہاتیں شامل ہیں:

الله کی صفات میں سے کسی کی ٹفی کرنا۔ مثلاً الله کے کامل علم یا قدرت ، زندگی ، قیومیت ، ساعت ، بصارت ، استواء عسی
العریش ، کلام ، رحمت ، کبریائی وغیرہ میں ہے جو بھی کتاب وسنت سے ثابت ہے ان میں ہے کسی کا انکار کرنا یا تاویل کرنا یا
العریش ، کلام ، رحمت ، کبریائی وغیرہ میں ہے جو بھی کتاب وسنت سے ثابت ہے ان میں سے کسی کا انکار کرنا یا تاویل کرنا یا
الله کی کسی صفت کومحدود یا ناقص و نامکمل سمجھنا ، جیسے ایک شخص الله کے علم کا اقرار کرتا ہے مگر اس کے علم کو اجمالی قرار ویت ہے اور
کہنا ہے کہ جزئیات وتفصیلات تک اللہ کاعلم نہیں ہے۔ یا کوئی شخص الله کی صفات کے مشابہ قرار ویت ہے کہ
الله کا سنما اور دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے انسانوں کا دیکھنا وسنمنا ، وغیرہ -

كفراتبات: كفراتبات ميں به باتني شامل بين:

Company of the second of the s

کسی الیں صفت کو اللہ کے لئے ماٹنا جس کی نعی اللہ نے خود کی ہو یا اسکے رسول سلی اللہ مایہ و سلم نے کہ ، ۔ جیسے اللہ کے بیٹے یا بیٹیاں یا بیوٹی یا نیئر بفقات ، موت یا کی بھی ایسے نقص کو اللہ میں موجود ما ننا جو کہ انسانوں جس پانے جاتے ہیں۔

اک طرح وہ محص بھی کا فرشار ہوگا جو اللہ کی صفات میں ہے کسی صفت کو اپنے لئے یا تلوق میں ہے کسی کے لئے ہبت کرتا ہو۔ ایسے محص کے اس وعوے کی تصدیق کرنے والا بھی کا فر ہوگا۔ مثلاً کوئی شخص ہے کہ میں ہمی ایسا ہی عالم ، وں جس طرح اللہ کے باس ہے۔ ایسا شخص اور اس کی تصدیق کرنے والا دونوں کا فر ہیں اس لئے کہ اللہ کی صفات میں شریک کرتا اللہ کی صفات کی تنقیص ہے اور جو شخص بھی اللہ کی صفات کو تاقیم مانتا ہے وہ کا فر وہ ریڈ ہے۔

تيسري قتم اللدكي الوهبيت پراعتر اضات واشكالات

ہروہ قول بغل یاعقیدہ جوتو حید کی تم خالث لیعنی تو حید الوہیت میں طعن یا تنقیعی کا سیب ہو، نواتض الا بمان کی تیسری تشم میں شار ہوتا ہے۔ توحید الوہیت کا مقصد ہے اللہ تعالی کو اکیلا معبود برحق ماننا ادر بیعقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز عباوت کے لائق نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کے مخالف عقیدہ رکھے، یا اسکا کوئی قول یا نعنی اس اقر ار کے منافی ہو یا ان عباوت کے لائق نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کے مخالف عقیدہ رکھے، یا اسکا کوئی قول یا نعنی اس اقر ار کے منافی ہو یا ان میں سے کسی بھی چیز میں تنقیص کا سبب ہو، یا اللہ کے ساتھ ان صفات میں کسی اور کوشر کیک نانتا ہو، تو ایسا شخص کا فر ومرتہ شار ہوگا۔

زیادہ ترلوگوں کے کا فریام مرتد ہونے کا تعلق بھی ای تئم کی تو حید کے ساتھ ہے۔ اکثر لوگ اللہ کے وجود ، اس کے فالق، راز ق، قادر ، کی وممیت (زندہ کرنے والا اور مارنے والا) ہونے کے پہلے بھی قائل سے اور اب بھی ہیں۔ جسیا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکتین مکہ کے بارے ہیں قرمایا:

(وَ لَئِنُ سَالَتُهُمْ مَّنْ خَلَفَهُمْ لَيُقُولُنَّ اللَّهُ) (ذعوف) اگرآپ سلی الله علیه دسلم ان (عمقا یو کمه ) سے پوچیس کته بیس کے پیدا کیا ہے تو بیضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اس طرح فرمایا:

(وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ مِّنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَلَا رُضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ)(زعرف)

اگرآپ اان سے پوچیس کرآسانوں اور ذین کوکس نے بیدا کیا تو بید بھی کہیں گے کہ اللہ نے جوعالب اور عالم ہے۔
اس اقرار کے باوجودا کم کو کا فراس بنیاد پر کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کواکیلا عبادت کا مستحق نہیں بجھتے تھے اور اللہ کے اس فرار نہیں تھا ہوتا تھا۔ اور چونکہ (تنہامعبود ہونے کے ) استحقاق کا انکار کرتے تھے۔ بیا انکار بھی قول، فعلی یا اعتقادی میں سے کسی قتم کا ہوتا تھا۔ اور چونکہ دوسروں کو بھی اللہ کے اس حق بیس شریک بجھتے تھا اس کئے آئیس کا فرقر اردیا گیا۔ بیشرک بھی خواہ تو لی ہویا فعلی یا اعتقادی، دوسروں کو بھی اللہ کے اس حق بیس شریک بجھتے تھا اس کئے آئیس کا فرقر اردیا گیا۔ بیشرک بھی خواہ تو لی ہویا فعلی یا اعتقادی، کفروار تداد کا سب تھ اور ہوگا۔ اس لئے کہ جو شخص ہے مانتا ہو کہ اللہ خالق ہے ، مالک ہے ، ہر چیز کی تدبیر کرنے والا ہے اس

Comment of the second of the s

طرت الله کی تمام جلائی و کمائی مفات کامفتر ف ہوتو اس اعتراف کا نقاضایہ ہے کہ وہ الوجیت میں بھی اللہ کو اکیلائی سمجھاور مورویت کا آگار کرتا ہے اور اللہ کے سماتھ یا اللہ کو جھوڑ کر کسی اور کی عبادت کا آگار کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ یا اللہ کو جھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو اس کا نیوان کی منعانی رحمدانی رحمدانی رحمدانی رحمداللہ نے اللہ کی تو اس کا نیوان میں ہے۔ جبیبا کہ منعانی رحمداللہ نے اللہ کی ساتھ میں ہے۔ جبیبا کہ منعانی رحمداللہ نے اللہ کی ساتھ کا بھی سے تعلیم اللہ عقادیمی لکھا ہے:

جو مخص الله کی تو حیور بو بیت کا اعتراف کرتا ہے تو اس کو جائے کہ اللہ کوعبادت میں بھی اکیلا سمجھے۔اگر اس طرح نہیں کرے گا تو اس کا پہلا اقرار بھی باطل ہے۔

يكى وجهب كردنيا من الله تعالى في بندول كامتان كاذرايد توحيد الوجيت كوبنايا بدالله فرماتاب: (وَمَا خَلَفَتُ الْبِحِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون ) (الذاربات)

میں نے جنول اور انسانوں کو صرف اپل عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔

يهال أيك اوربات كى بھى وضاحت بوجاتى ہے كدلا الدالا الله كے منافى دوامور بين:

() خالق کے حق کی نفی کی جائے یعنی کسی بھی قتم کی عبادت ہواللہ کواس کا مستحق نہ مانا جائے۔

() بیت کسی اور کے لئے ٹابت کیا جائے یعن مخلوق میں سے سی کوعبادت کا ستحق مانا جائے۔

اب ہر تول یامل یا اعتقاد جس میں ان دوامور میں سے کوئی امر پایا جائے وہ ممل، اعتقادیا قول کفر میں داخل کرنے کا سبب ہوگا اور ایسا قول عمل یا اعتقاد رکھنے والا مرتدشار ہوگا۔

جواموراللہ کےعلاوہ کسی ادر کے لئے جائز نہیں ہیں وہ یہ ہیں: عاجزی، اکساری، اطاعت، جھکنا،محبت، ڈرنا، مددطدب کرتا، دعا کرنا، بھروسہ کرنا، امیدرکھنا، رکوع ہجدہ، روزہ، ذیج ،طواف وغیرہ۔

## The property of the property o

اس جيسى كوئى بات كرتاب أو وه فقس كافر شار بوكا \_ اس لئے كدالوہ يت كى خاصيت بيت كدوه يحم كر ـ نداور شرايت ، نا ف (إن الْ مُحكُمهُ إِلَّا للَّهِ ) (يسن عَمَم كرنا مرف الله كا استحقاق ہے۔

اورعبودیت کی خاصیت میہ ہے کہ وہ اطاعت وفر مانبر داری کرے۔

ای طرح وہ مخص بھی کا فرکبلائے گا جوان عبادات میں ہے کی عبادت کو غیر اللہ کے لئے جابت مانے یا جو فنص خود کو عبادت کا مستحق سمجھ کرلوگوں کو اپنی عبادت بجالانے کا تکم کرے۔ایسے مخص کی تقد این کرنے والا بھی کا فر ہوگا اور اس کی عبادت بہالانے والا بھی۔ وہ مخص بھی کا فر ہے جو یہ پند کرے کہ ان عبادات میں ہے کوئی عبادت اس کے لئے بجالائی جائے اگر چہ کسی کو ایسا کرنے کا تکم نہ بھی کرے۔ جیسے کہ کوئی شخص یہ پند کرتا ہو کہ اس سے در ما تکی جائے۔اس پر بجرد ساکیا جائے ،اس سے ڈرا جائے یا اس سے امید رکھی جائے۔ اس پر بجرد ساکیا جائے ،اس سے ڈرا جائے یا اس سے امید رکھی جائے۔ (ایسا خوف اور امید جس طرح اللہ سے رکھی جاتی ہے، جو انسان کے اختیار میں جوقوت و غلبہ ہے اگر اس سے کوئی شخص ڈرتا ہے یا امید رکھتا ہے تو یک فرٹیس ہے کا کوئی شخص ہے تھی کہ وہ ایسا کوئی بھی کام جو صرف اللہ کے کوئی شخص ہے تھی کہا جائے یا ایسا کوئی بھی کام جو صرف اللہ کے لئے کیا جانا خاص ہو وہ اپنے لئے کرنے کا تھی کرے یا خواہش کرے تو یہ تفر کے ذمرے بیں شامل ہوگا۔

> (وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُونَ )(نحل) ہم نے ہرامت میں رسول بھیجا (جوانبیں بیکم کرتاتھا کہ)اللہ کی عبادت کرواور طاغوت نے اجتناب کرو۔

> > دوسری مقام بر فرمایا:

(فَ مَن يَّكُفُرُ بِالطَّاعُوْتِ وَيُومِنَ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثُقَى لَاانْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ 'سَمِيعٌ عَلِيْمٌ) (بقرة)

جوكوني طاغوت كا انكاركرے اور الله برايمان لے آئے تو اس نے مضبوط كڑے كوتھام ليا جوٹو شے والا نہيں۔ اور الله شنے والا جانے والا ہے۔ Colored for Sold State of the State of The Sold State of the Sold

منبوط کڑے ہے مراولا الدالا اللہ کی شہاوت ہے جس کا مطلب سے ہے کہ ہرتم کی عبادات کی غیر اللہ سے فی کی جائے اور تمام عبادات کا مستق صرف اللہ کو مانا جائے۔

اب اگر کوئی مکمران اس بات کا دعوی کرتا ہے کہ جمھے یہ تن حاصل ہے کہ میں کتاب دسنت سے ثابت شدہ تو انہین کے معارض قو انہین بنا سکتا ہوں جن میں حلال کوحرام اور حرام کوحلال قر اروپا جاتا ہوتو ایسا حکمران کا فر دمر مذہباس سلے کہ اس کا عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ اس کے پاس استے اختیارات ہیں کہ وہ اللہ کی شریعت کی بجائے اپنی شریعت اپنے تو انہین بنا سکتا ہے۔ ایسا عقیدہ در کھنے والا کا فر ہے۔ (بلکہ بہی شخص طاغوت ہے)

البتہ اس ہے وہ قانون سازی مستی ہے جس میں قرآن وسنت کی نصوص واضح نہیں ہیں لیعنی قرآن وسنت میں کوئی قانون نہ ہویا جبتہ بن نے کسی مسئلہ میں اختلاف کیا ہوتو اس میں حکومت کو قانون سازی کا اختیار حاصل ہے بشرطیکہ قرآن و سنت کے معارض و نخالف نہ ہو۔ لبندا جو محف الیا کوئی قانون ہنائے جس سے زنا ،سودیا ہروہ چیزیا ممل جے النداور اس کے معارض میں رسول سلی اللہ علیہ و کئی ہوائی کا جواز پیدا ہور ہا ہوتو الیا قانون ساز بھی کا فر ہے اور اس کے مماتھ اس محل میں مصدیلنے والے بھی کا فر ہے اور اس کے مماتھ اس محل میں مصدیلنے والے بھی کا فر ہیں۔ البتہ ایس شخص جو ملکی معاملات یا لوگوں کی سیرت و کر دار کو بہتر کرنے کے لئے قانون بناتا ہویا اشیاء کی قیمیں مقرر کی جاتوں مائی ہوں تو بیہ جا کرنے ہوئی معاملات یا لوگوں کی سیرت و کر دار کو بہتر کرنے کے لئے قانون بناتا ہویا اشیاء کی قیمیں مقرر کرنا جا کرنے ہیں کہ حکومت کے لئے اشیاء کی قیمیں مقرر کرنا جا کرنے ہیں کہ حکومت کے لئے اشیاء کی قیمیں مقرر کرنا اجتہادی بات صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ قیمیں مقرر کرنا اجتہادی مسئلہ ہے اور بعض فقہاء نے اس جا کرنے اردیا ہے۔

اگرکوئی شخص سیجھتا ہے کہ حکمرانوں کوخلاف قرآن وسنت قانون سازی کا اختیار حاصل ہے تو ایبا شخص بھی کا فر ہے اور وہ مخص بھی کا فر ہے جوخلاف بشرع فیصلے کرنے والوں ہے ایٹے فیصلے کروا تا ہے۔اللّٰدِنْعَالٰی کا ارشاد ہے:

(اَمْ لَهُمْ شُرَّكَآء 'شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ اللِّيْنِ مَالَمْ يَأْذَنْ بِهِ الله ) (هوری) کیا ان کے ایسے بھی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لئے دین میں وہ توانین بنا دیئے ہیں جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔

## المرد الله الماري على الماري على الماري الما

چوهی شم زرسالت باصاحب رسالت صلی الله علیه وسلم کی تنقیص

ہروہ تول، عمل یا عقیدہ جو دسالت یا صاحب دسالت ایم عیب دفقص بیدا کرنے یا اعتریض کا سبب: و، انسان کے اسلام سے خارج کر دینے کا سبب بنآ ہے۔ اس لئے کہ ایسانعل، قول یا اعتقاد کُمّد رَّسُول الله ک شہادت کے منافی ہے۔ اس شہادت کا مقصود یہ ہے کہ جو بچھ محرصلی اللہ علیہ وسلم کوان نمام صلاحیتوں اور صفات سے نواز اتھا جو رسالت کو کمل طور پر پہنچانے کے لئے ضروری تھیں۔

اب اس شہادت کوئم کرنے والے امور دو ہیں:

() رسول الله صلى الله عليه وسلم مرعيب لكانا-

() آب صلی الله علیه وسلم کی بتائی ہوئی باتوں میں ہے سمی بات کا انکار کرنایا اُس پراعتراض کرنا۔

پہلے امریس بہ بات بھی ٹائل ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی بھی عیب والی بات منسوب کر دی گئی تو بیاس
بات کی ولیل ہوگی کہ گویا ( نعوذ باللہ ) اللہ تعالی نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو رسمالت کے لئے منتخب کر کے خلطی کی ہے۔ ہندا ہر
وہ منص کا فر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدافت و دیانت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت وصلاحیت اور عقل پراعتراض یا
اس کا اٹکار کرتا ہے۔

وہ محص بھی کا فرکہلائے گا جورسول انڈسلی انڈ علیہ دسلم کو گالیاں دیتا ہویا آپ سلی انٹدعلیہ دسلم کا نداق اڑائے یا آپ سلی الٹدعلیہ دسلم کی شان میں کسی تتم کی گستاخی کرے۔

دوسرے امریس بیھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے ان بیس ہے کسی کا انگار کیا جائے۔ مثل بعث (قیامت کے دن اٹھایا جانا)، میزان، حساب، پُل صراط، جنت، جہنم وغیرہ۔ جوشخص قر آب کی کسی آیت یا تھم کا انگار کرتا ہے وہ بھی کا فر ہے اس لئے کہ قرآن کی جتنی آیات ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیسب اللہ کا کلام ہے۔ اب جوشخص بھی ان میں ہے کسی ایک کا انگار کرتا ہے تو وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیٹلاتا ہے۔ اس طرح قرآن وسنت سے ثابت شدہ کسی تھی مرہ ہے۔ مثلاً کوئی شخص نمازیا زکو ق کی فرضیت یا زنا و چوری کی حرمت کا انگار کر سے یا کسی نماز میں رکھات کے اضافہ کا دعوی کر سے یا بغیر وضو کے نماز کو جائز قرار دے تو ایسا شخص کا فرکبلائے گا۔ البت کوئی شخص اگرا ہے کہ ایسا کی انگار کرتا ہے جو زیادہ مشہور نہیں ہے اور صرف چند علیا بکو اس کا پہنہ ہے تو ایسا شخص کا فرنہیں ہوگا جو ایسا شخص کا فرنہیں ہوگا۔ اس طرح و شخص بھی کا فرشا زمیں ہوگا جو ایسے مسئلے کا انگار کرتا ہے جس میں جمہتہ میں کا اختلاف ہواور اس پر اجماع نہ بوا

امام نووی شارح صحیح مسلم فرماتے ہیں:

اس طرح ہروہ مخص جو کسی ایسے مسئلے کا اٹکار کرتا ہے جس پر امت کا اجماع ہے اور وہ مشہور بھی ہے جیسے پانچ نمازیں ،

COTO SE CON SOUTH SE SITE OF SOUTH OF THE SECOND OF THE SE

رمضان کے روزے، جنابت کا عشل، شراب اور زنا کی حرمت، ڈی محرم سے نکاح کی حرمت وغیرہ (تو ایسافخص کافر
ہے)۔ ہاں اگر ایسافخص نیا نیا مسلمان ہوا ہے اور وہ اسلام کی کمل معلومات نہیں رکھنا اگر وہ لاعلمی کی بنیاد پر انکار کرتا ہے تو
اسے کافرنیں کہا جائے گا۔ اگر مسلمان ہوا ہے اور وہ اسلام کی محمل معلومات نہیں رکھنا اگر وہ لاعلی کی بنیاد پر انکار کرتا ہے تو
اسے کافرنیس کہا جائے گا۔ اگر مسلمان ہوا جائے تو اس پر ہو چکا ہے گر میے خواص کو (لیمنی علماء کو) معلوم ہے جیسے چی بھتے ہی اسے کافرنیس کہا جائے گی اور کی سے لئے میراث میں چھٹا دھر سے خواص ہوتا ہے یا دادی کے لئے میراث میں چھٹا دھر سے یا دادی کے لئے میراث میں جھٹا دھر سے یا دادی کے لئے میراث میں جھٹا دھر ہے یا دیگر اس جیسے ادکام میں سے کسی کے انکار پر کافر قرار نہیں ویا جاسکتا اس لئے کہ اس کو علم نہیں اور یہ مسئلے عوام میں مشہور ہمی نہیں چیں۔ (شرح سمجے مسلم)

ں بین در ہوں ہے۔ ووقی بھی کا فرشار ہوگا جوقر آن کی کسی آیت یا قرآن کی غیب سے متعلق دی ہوئی کسی خبر کا انکار کرے چاہے وہ خبر ماضی مقالمت مستند

ہے۔

اسی طرح وہ فحق بھی کا فرکبلائے گا جو محصلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بیسج گئے دسولاں بیں سے سی کی در است کا انکار کرتا ہے۔ یاان کی اقوام کے بارے بیں جو قصے اور واقعات نہ کور جیں ان جی سے سی کا انکار کرتا ہے۔ اسی طرح استہ نے مخلوق کی ابتداء کی جو کیفیت نہ کہ کی جو کیفیت نہ بیان کے میان کے مخالف و ابتداء کی جو کیفیت نہ کہ کی میان کے میان کے مخالف و متفاد ہو، یا جنات ، شیاطین ، کری ، عرش ، لوح ، قلم وغیرہ یا قرآن نے کسی تاریخی شخصیت کا تذکرہ کیا ہو یا کسی کورسول شار کیا ہو ان بیات کرے وہ کا فرکبلائے گا۔ یا کسی رسول کے بارے جی سیاعتر اض اٹھائے کہ بیرسول بنائے جانے کا سین تھا اور اور کوئی رسول یا نبی اللہ نہ نبیس بھیجا۔ اس طرح وہ مخص بھی کا فرکبلائے گا جو قرآن کے اعجزہ ہونا اللہ اسی طرح وہ مخص بھی کا فرکبلائے گا جو قرآن کے اعجاز (معجزہ ہوئے) کا انکار کرے۔ اس لئے کہ قرآن کا معجزہ ہونا اللہ کے کما م اور تاریخی واقعات سے فاہت ہے۔ اسی طرح محملی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور اس دعوے وار کی تقمد ہی کہ تھا دور کی کرنے والا اور اس دعوے وار کی تقمد ہی کرنے والا دونوں کا فرجیں اس لئے کہ قرآن نے توجملی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور اس دعوے وار کی تھا کہ تی کرنے والا دونوں کا فرجیں اس لئے کہ قرآن نے توسلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم انہیں قرار ویا ہے۔

اسلام اورایمان کے باہمی تعلق کابیان

علاقة الإسكام والإيمان

والاسلام هُوَ التَّسُلِيم والانقياد لاوامر الله تَعَالَى فَمن طَرِيق اللَّغَة فرق بَين الْإِسُلام وَالْإِيمَان وَلَكِن لَا يكون إِيمَان بِلَا اسلام وَلَا يُوجد اِسُلام بِلَا إِيمَان وهما كالظهر مَعَ الْبَطن وَاللّذِين اسُم وَاقع على الْإِيمَان وَالْإِسُلام والشرائع كلهَا \_

اسلام اور ایمان کے باہمی تعلق کا بیان میہ کہ اسلام تنکیم اور اللہ تعالی کے احکام میں انقیاد کا نام ہے۔ جبکہ لغت کے اعتبار سے اسلام اور ایمان کے درمیان فرق ہے۔ لیکن ایمان بغیر اسلام کے بین بیا جاتا اور اسلام ایمان کے بغیر نہیں بیا

المرابعة المرابعة المحاور على المحاور على

جاتا۔اوران دونوں کاتعلق ایسا ہے جیسے پشت اور پیٹ کاتعلق ہے۔اور دین سامیانام ہے جوابیان،اسلام اور تمام شریعتوں پرواتع ہوتا ہے۔

## حيوسالة الزرهريت كالمتي الزرادي

#### لفظ" دين" كالغوى معتى:

لفظ " دین " کالغوی معنی طاعت اور انقتیا دہے، اور اس لفظ کے تمام مشتقات میں میں معنی پایا جاتا ہے، علامہ ابن فارس ککھتے ہیں۔

(دَيَنَ، أَصُلُّ وَاحِدٌ اللّهِ يَوْجِعُ فُرُوعُهُ كُلُّهَا. وَهُوَ جِنْسٌ مِنَ الِانْقِيَادِ، وَالذَّلُ. فَالدّينُ: الطَّاعَةُ، يُقَالُ دَانَ لَهُ يَدِينُ دِينًا، إِذَا أَصْحَبَ وَانْقَادَ وَطَاعَ. وَقَوْمٌ دِينْ، أَى مُطِيعُونَ مُنْقَادُونَ... وَالْمَدِينَةُ يُقَالُ دَانَ لَهُ يَدِينُ دِينًا، إِذَا أَصْحَبَ وَانْقَادَ وَطَاعَ. وَقَوْمٌ دِينْ، أَى مُطِيعُونَ مُنْقَادُونَ... وَمِنْهُ: (مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ) كَانَّهَا مَقُعَلَمُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن الْأَمْر... وَمِنْهُ: (مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ) (الفاتحة: 4)، أَى يَوْمِ الْحُكْمِ. وَقَالَ الفَوْمُ: الْحِسَابُ وَالْجَزَاءُ. وَأَتَى ذَلِكَ كَانَ فَهُو أَمْرٌ يُنْقَادُ لِللّهَ مِنْ هَذَا الْبَابِ الدّيْنُ ذُلّ بِالنّهَارِ، وَلِذَلِكَ يَقُولُونَ " الدّينُ ذُلّ بِالنّهَارِ، وَيُذَلّ لِاللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّ

دین "آیک ای اصل ہے جس کی طرف اس طرح کے تمام فروع لوٹے ہیں، فرما نبرداری اور کمزور ہونے کی آیک صورت ہے۔ اس دین کا معنی ہے: اطاعت گزاری۔ کہاجاتا ہے: "دَانَ لَهُ یَدِینُ دِینًا" تابعدار ، فرمان برداراوراطاعت گزارہ وگیا۔ "قوم دِینٌ "کا معنی ہے۔ فرما نبرداراووالوگ۔ "الْمَدَنِينَةُ" بروزن "مَفْعَلَةٌ" بمعنی شہرکواس لیے مدید کہاجاتا ہے کہ دہاں حکم انوں کی اطاعت ہوتی ہے۔ اس معنی کر "مَالِكِ یَوْمِ الدّینِ " كہا گیا، لینی فیلے والا دن ۔ لیم اور دیک حساب کتاب اور بدلے والا دن ۔ کوئی بھی معنی ہو، وہ دن ایسا ہوگا جس میں سرجھکانا ہوگا۔ اس قبیل سے "الدّیدُنُ " (قرضہ) ہے، اس لیے کہ قرض میں کمل رسوائی پستی اور تابعداری ہوتی ہے۔ عرب کہتے ہیں: "الدّیدُنُ " (قرضہ) ہے، اس لیے کہقرض میں کمل رسوائی پستی اور تابعداری ہوتی ہے۔ عرب کہتے ہیں: "الدّیدُنُ ذُلٌ بِالنّهادِ ، وَعَمَّ بِالدَّیْنُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

#### لفظ "ملة" كالغوى معنى:

لفظ مدّة كالغوى معنى اكتاجانا، كرم ريت پر چلنا، كهنا، كصوانا اور ملت اختيار كرنا بـ- علامة زخشرى لكھتے ہيں:

م ل ل:مللته ومللت منه، واستمللته واستمللت به: تبرّمت، وبي ملل وملال

وملالة،...وأطعمه خبز ملّة وهي الرماد الحار .... وطريق مملّ: معمل سلكوه كثيراً وأطالوا الاختلاف عليه، ومنه: الملّة الطريقة المسلوكة، ومنها: ملّة ابراهيم خير الملل، وامتلّ فلان

. ملَّة الإسلام.

(م، ل، ل: اس ماوے مشتق الفاظ کامعتی ہے اکتاجانا، کہاجاتا ہے: "أطعمه خبز ملة "اس کوملة (گرم رہے الی روثی) کھلائی۔ "طویق ممل "وہ راستہ جس برلوگوں کی بہت زیادہ جلن ہو۔ ملة: بمعنی جلنے کا راستہ، اس سے لیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے: "ملة ابد اهیمی بہترین ملة ہے "۔ "اهتل " کامعنی ہے: ملت اختیار کرنا۔ (أماس البلائة الا بی القائم محود بن عمروالزخشری مجاراللہ م: 538 ه 538 د 2/2288)

ابن سيده لكصة بين:

طَرِيقٌ مَلِيُلٌ وَمُمِلٌ قَدْ سُلِكَ فِيه حَتَّى صَارَ مَعْلَمًا، وَأَمَلَّ الشَّىءَ كَالَهُ فَكُنِبَ عَهُمُ ... والمِلَّةُ الشريعَةُ وتَمَلَّلَ وامْتَلَّ دَخَلَ في المِلَّةِ وَمَلَّ يَمُلَّ مَلاَّ وامْتَلَّ وتَمَلَّلَ أَسْرَعَ.

(طریق ملیل اورممل: وہ راستہ جس پراس حد تک چلاؤ ہوکہ راستے کے نشان پڑجا کیں۔"آھی الشّیء" کامعنی ہے: کہدویا اور کھوایا۔۔۔ ملت کامعنی ہے شریعت۔"تَکَدُّلُ والْمُتَلُّ" کامعنی ہے، ملت میں داخل ہوا۔ جلدی کرنیکے معنی میں بھی آتا ہے۔(ایکم دالحیا فاعظم الا بی ایس بلی بن اسائیل بن سیدہ،م: 458، 458، 10/378)

#### لفظ"شريعة "كالغوي معنى:

لفظ" شريعة "كالغوى معنى بإنى كى كهاف اورراسته بمصاحب لسان العرب لكصة بين:

شرع: شَرَعَ النوادِ دُيَشُرَعُ شَرْعاً وشُروعاً: تَنَاوَلَ الماءَ بَفِيه. وشَرَعَتْ الدوابُ فِي الْمَاءِ تَشُرعُ شَرَعٌ وشُرعً وشُرعً : شَرَعَتْ نَحُو الْمَاءِ. والشَّرِيعةُ والشَّريعةُ والسَّمشُرعةُ: المواضعُ الَّتِي يُنْحَدر إلى الْمَاءِ مِنْهَا، قَالَ اللَّيْتُ: وَبِهَا سُمَى مَا شَرَعَ اللَّسُراعُ والسَّمشُرعةُ: المواضعُ الَّتِي يُنْحَدر إلى الْمَاءِ مِنْهَا، قَالَ اللَّيْتُ: وَبِهَا سُمَى مَا شَرَعَ الله للعبادِ شَرِيعةً مِن الصَّوْمِ والصلاةِ وَالْحَجِّ وَالنَّكَاحِ وَغَيْرِهِ. والشَّرُعةُ والشَّريعةُ فِي كَلامِ الله للعبادِ شَرِيعةً مِن الصَّوْمِ والصلاةِ وَالْحَجِّ وَالنَّكَاحِ وَغَيْرِهِ. والشَّرُعةُ والشَّريعةُ فِي كَلامِ الله للعبادِ شَرعةُ السَّمَةِ مَن الصَّوْمِ والصلاةِ وَالْحَبِ وَالنَّكَاحِ وَغَيْرِهِ. والشَّرَعةُ والشَّريعةُ فِي كَلامِ الله للعبادِ شَرعةُ السَّمَةُ والشَّرعةُ والسَّرعةُ والسَّريةُ اللهُ اللَّهُ والسَّرعةُ والسَّريةُ والنَّورَا السَّعةُ والسَّرةُ واللَّهُ واللَّهُ واللهُ و

شَرَعَ الواردُ" كامعنى ب: براہ راست مندلگا كر پانى بي ليا، اور "وشَرَعَتِ الدوابُ في الْهَاءِ "كامعنى ب. چو پائے پانی میں داخل ہوئے۔ شریعت، شراع اور شرعۃ پانی كی اس گھاٹ اور راستہ كو كہا جاتا ہے، جہر سے پنی پین اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے۔ پنی اللہ عن كی مناسبت سے ان احكام كا نام شریعت رکھا گیا ہے، پنی بی اللہ عن كی مناسبت سے ان احكام كا نام شریعت رکھا گیا ہے،

### شروانقه امليد المالات عالم المالات عالم المالات عالم المالات عالم المالات عالم المالات عالم المالات المالات عالم المالات المال

جن کو اللہ نے روز و، نماز، تج اور نکاح وغیرہ کی شکل ہیں اپنے بندوں کے لئے شریعت مقرر کردی ہے۔ کلام عرب میں "الفرعة "اور "الفرعة " پانی کی کھاٹ کو کہا جاتا ہے، لینی پانی پٹنے کی وہ جگہ اور راستہ جہاں ہے لوگ پانی میں واقل ہوتے ہیں، اور پانی پٹنے ہیں۔۔۔عرب اس کھاٹ کو اس وقت تک شریعت نہیں کہتے ، جب تک وہ تیار اور غیر منقطع نہ ہو بنظر آئے والا اور جاری ہو، ڈول کے ذریعے اس سے پانی حاصل نہ کیا جاتا ہو۔
تک وہ تیار اور غیر منقطع نہ ہو بنظر آئے والا اور جاری ہو، ڈول کے ذریعے اس سے پانی حاصل نہ کیا جاتا ہو۔
(اسان العرب الا بن منظور الا فریقی م ۲۱۱ ہو۔ 8/175، کا سان العرب الا بن منظور الا فریقی م ۲۱۱ ہو۔

#### اصطلاحی تعریفات:

لفظ "دين " ملة " اور "شريعت " كے چنداصطلاحی تعريفات ملاحظه ہول:



## (الف) پېلى تعريف:

السديس: ما ينذهب اليه الانسان ويعتقِد أنه يقربه الى الله وان لم يكن فيه شرائع مثل دين أهل الشرك.

دین ان امور کا نام ہے جن کو انسان اختیار کرتا ہے، اور بیعقیدہ رکھتا ہے کہ بیدامور جھے قرب الہی نصیب کرادینگے،اگر چدان میں شریعتیں ندہوں، جیسے مشرکین کا دین۔

(مجم الغروق اللغوية الأني بلال الحن بن عبد الشالعسكرى م بنحو395 ه 1/510)

#### (ب) دوسری تعریف:

اللدین: وضع الهی یدعو أصحاب العقول الی قبول ما هو عند الرسول،... (الله تعالیٰ کے دضع کردہ وہ امور دین ہیں، جورسول پراتاری گئیں تعلیمات کوقیول کرنے کی طرف عقل والوں کو دعوت دیتے ہوں)

#### (ج) تيسري تعريف:

... وضع اللهى سائق لذوى العقول باختيارهم المحمود الى النحير بالذات. ان خداوندى توانين كانام ب جوعقل والول كوان كه التقط اختيار كه ذريع خير بالذات كى طرف لے وائدى توانين كانام ب جوعقل والول كوان كه التقط اختيار كه ذريع خير بالذات كى طرف لے وائرين الدين محمد المناوى م: 1031 م، 1/169)



(الف) بهلي تعريف:

السُمُ الشَّرِيعَةِ وَالشَّرْعِ وَالشَّرْعَةِ فَإِنَّهُ يَنْتَظِمُ كُلَّ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ مِنْ الْعَفَائِدِ وَالْأَعْمَالِ. ("الشَّرِيعَةِ وَالشَّرْعِ وَالشَّرْعَةِ" كَالْفَظْمُ مَ الْعِقَا مُدَاوِدا مَمَالُ وَثَالُ سِيمِ جَن كُواللَّهُ تَمَالُ سِنْ عَرَى قَانُونِ سَلِّ الشَّرِيعَةِ وَالشَّرْعِ وَالشَّرْعَةِ" كَالْفَظْمُ مَ الْمَعْقَا مُدَاوِدا مَمَالُ كُوشًا لِى سِيمَةِ وَالشَّرْعِ وَالشَّرْعِ وَالشَّرِعَةِ عَلَى الْعَالَى الْمَالُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ مِن عَمِدَ الْمَالُ وَمُن اللَّهُ مِن عَمِدَ الْمُوالِيمِ عَن عَمَةِ الْمُوالُقِ مِن مِعْمُ وَكِيابُونِ ) (مَحِومُ الفَتاوى الأَبِي العَباسُ أَحْدِينَ عَدِ الْمُلْمِ مِن تَمَةِ الْمِالْ مَن مُعَالًى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَن عَمَالُولُ اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَل

(ب) دوسری تعریف:

ماشرع اللَّهُ لعباده مِن الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء صلى الله عليهم وعلى نبيساومسلم-سواء كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى فرعية وعملية . . . أوبكيفية الاعتقاد، وتسمى أصلية . . . أوبكيفية

بندوں کے لئے مقرر کردہ وہ احکام، جن کو انبیاء کرام میں سے کوئی بھی نبیالائے ہوں، شریعت کہلاتی ہے، خواہ وہ احکام احکام کمل سے متعلق ہوں، اور وہ احکام فرعیہ عملیہ کہلاتے ہیں۔۔۔یاعقیدہ سے متعلق ہوں، اور وہ احکام اصلیہ کہلاتے ہیں۔ (کشاف الاصلامات 2/759)

می<sup>مطل</sup>ق شریعت کی تعربیف ہے چونکہ ہماری مراد شریعت محمد میہ ہے، اس لیے اس کی تعربیف حسب ذیل ہوگی:۔

"الشريعة البحددية" كي اصطلاح تعريف

هي مساست الله لعباده من الأحكام عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجعله خاتمة لرمسالاته.

(شریعت محمد بیاست مراد احکام کا وہ مجموعہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محم صلی امتد علیہ وہلم کی وساطت سے ہندوں کے لیے خاتم قرار دیا ہو۔ وساطت سے ہندوں کے لیے مقرر کیا ہے اور اس کوتمام رسالتوں اورشریعتوں کے لیے خاتم قرار دیا ہو۔ (مقاصدالشریعۃ الاسلامیۃ لدکتور محمد ایونی میں 33)

"البلة"كى اصطلاحى تعريف:

الملة هي: الدين، غير أن الملة لا تستعمل الا في جملة الشرائع دون آحادها. ملة وين بي بي بنام ملة كالفظ مجموعة شرائع من استعال موتاب، ايك ايك من تبين \_

( مجم الغروق اللغوبية لأ في الال الحسن عن عبد الله العسكري، م تحو 395 ه ، 1/511)

تتنون کلمات کی اصطلاح تعریفات سے معلوم ہوا، کہ ان کے مصداق میں جوھری و بنیا دی فرق نہیں ، بلکه ان کے درمیان

دوچیزی قدرمشترک ہیں۔ پہلی مید کہ عقاید واعمال کا وہ مجموعہ جوالی تعلیمات پرمشتمل ہو، دوسری مید کہ انہیا ہ کرام کے واسطے سے است کو ملا ہو۔ جبیما کہ تعریف میں صراحة بتایا کیا کہ ملت اور دین ہم معنی ہیں، اس لئے ملتہ کی الگ تعریف نہیں کی گئی ہے، کو یا ان کلمات کا مصداق ایک ہے تاہم اعتباری فرق کی وجہ سے الگ الگ نام تجویز کئے گئے ہیں وہ اعتباری فرق کیا ہے؟ اور ان کی مصداق میں باہم کیا نسبت ہے؟ ذیل کے سطور میں ملاحظہ ہو:

"دین"، "ملة "اور "شریعت" کے درمیان نسبت اور فرق

ابوالہلال العسكرى كے نزديك: أبوالہلال العسكرى كے نزدكي تينوں كامصداق ايك ہے، فرق اعتبارى ہے جس ميں لغوى معنى مدنظر ركھا محرا ہے، لکھتے ہیں:

الدين: عنو الطريقة المخصوصة التابتة من النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى من حيث الانقياد له دينه، ومن حيث اله يردها الواردون الانقياد له دينه، ومن حيث اله يردها الواردون المتعطشون الى زلال نيل الكمال شرعا وشريعة.

دین صفورصلی الله علیه وسلم سے تابت مخصوص طریقے کا نام ہے۔ اس کواس اعتبار سے "دین" کہا جاتا ہے کہ ول
وجان سے مان کراس کا انقیاد (مرسلیم نم) کیا جائے۔ اور اس حیثیت سے "ملت" کہلاتا ہے کہ اس کو بتایا جاتا
ہے اور لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس حیثیت سے "شریعت" کہلاتا ہے کہ مرتبہ کمال تک تینیخے
کے شخصے خوشگوں پانی کے بیاسے اس گھاٹ پر آگرا بی بیاس بجھاتے ہیں۔

(مجم الغروق اللغوية الألي بلال ألحن بن عيد الله العسكرى، م: مح 395 و1/510)

اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ تینوں مصطلحات کا مصداق ایک ہے، اور ان کے درمیان نسبت اتحاد ہے، فرق اگر ہے تو اعتباری ہے، یعنی انبیاء کرام علیم السلام کے ذریعے امتوں کو ملنے والاعقاید وا تمال پر شتمل آسانی والیاں تعلیمات کا مجموعہ اس حیثیت ہے "شریعت" کہلاتا ہے کہ ہدایت کے پیاسے لوگ یائی کے مشاہروی کی گھاٹ پر آتے ہیں، اور ہدایت حاصل کر کے بیائی بچھا بیتے ہیں۔ اور اس حیثیت ہے "دین" کہلاتا ہے کہ لوگ اس مجموعہ عقائد وا تمال کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے سیاس کے مسامنے برائی کوم یوط انداز میں جمع کرکے لوگوں کے سامنے بیان کہ جاتا ہے اور اس حیثیت سے "ملت" کہلاتا ہے کہ اس کوم یوط انداز میں جمع کرکے لوگوں کے سامنے بیان کہ جاتا ہے اور اس حیثیت سے "مہیت" کہلاتا ہے کہ اس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، اور و بی ضرورت سامنے بیان کہ جاتا ہے اور اس حیثیت سے "مہیت" کہلاتا ہے کہ اس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، اور و بی ضرورت سامنے بیان کہ جاتا ہے اور اس کی طرف و حال انقار کرتے ہیں۔ گویا ہرا صطلاح میں معنی لغوی کا لحاظ رکھا گیا ہے۔

علامه ميرسيد شريف جرجاني كاقول:

شریف جرجانی نے قدرے مختلف انداز اختیار کیا ہے ان کے ہاں ندجب کی اصطلاح بھی ان تینوں مصطلحات کے متر دف ہے۔ اور جاروں متحد بالدات اور مختلف بالا اعتبار ہیں ، فرق اعتباری میں یا تو معنی لغوی ملحوظ ہے۔ جیسا کہ ابوالھلال COECTY DECEMBER OF LAINING DEC

العسكرى كے ہاں ہیں۔ یا چرنبیت كاعتبادے فرق ہے۔ فرماتے ہیں:

...الدّين والملة: متحدان بالذات، ومختلفان بالاعتبار؛ فان الشويعة من حيث انها تطاع تسمى: ذينًا، ومن حيث انها تُجمع تسمى: ملة، ومن حيث انها يُرجّع البها تسمى: مذهبًا، وقيل: الفرق بين الذين، والملة، والمذهب: أن الذين منسوب الى الله تعالى، والملة منسوبة الى الرسول، والمذهب منسوب الى المجتهد. (

وین "اور "ملت " متحد بالذات اور مختلف بالاعتباری بیس چنانچه "شریعت" اس حیثیت سے "دین" کہانی ہے ۔

کداس کی اطاعت اور پیروی کی جاتی ہے۔ اور اس حیثیت سے "ملت" کہلاتی ہے کہ اس کو جمع کیا جوتا ہے۔ اور اس حیثیت سے "ملت" کہلاتی ہے کہ اس کی طرف مرجوع کیا جاتا ہے۔ ایک اور تول کے مطابق تینوں میں فرق رید ہے کہ "وین "اللّٰد کی طرف، "ملت" رسول اللّٰد کی طرف، اور "نذہب" مجتبد کی طرف منسوب ہے۔ (کتاب اتعربیات بھی بن مجرالٹریف الجرجانی من 816)

اس توجید کا عاصل بیر ہے کہ وقی سے ما خوذ عقاید دا تمال کا مجموعہ تو اصالہ "شریعت" ہے، جو باعتبار اطاعت کے دین "اور باعتبار بتع وبیان کے "ملت" اور باعتبار رجوع الیہ "غریب" کہلاتا ہے۔ گویا" غریب ' کوبھی شریعت"، "ملت اور "دین" کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ نیز "شریعت" کی وجہتمیہ کونظرا نداز کیا گیا ہے۔ مزید برآ ں! ایک اور حوالے سے بھی فرق بیان کیا گیا ہے، لینی اللہ تعالی کی طرف نسبت کے اعتبار سے "من اردی عرف نسبت کے اعتبار سے "من اور جہتدی طرف نسبت کے اعتبار سے "مان اور جہتدی طرف نسبت کے اعتبار سے "کہلاتا ہے۔

اللدتعالى كمعرفت كحق مون كابيان

معرفتنا بالله تعالى

نَعْرِف الله تَعَالَى حق مَعُرِفَته كَمَا وصف نَفسه فِي كِتَابه بِجَمِيعِ صِفَاته وَلَيْسَ يقدر أُحْدُ ان يعبد الله حق غِبَادَته كَمَا هُوَ اهل لَهُ وَلكنه يعبده بأمُره كُمَا امْرَهُ بكتابه وسنة رَسُوله .

## المالية المالي

عبادت کا وہ حفدار ہے۔ لیکن اس کی عبادت کے حکم کے مطابق کرنی جاہے جیسے ہیں نے اپنی کتاب میں تعکم دیا ہے۔ ہیں طرح اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تھم ہے۔ ہیں طرح اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تھم ہے۔ تمام اہل ایمان معرفت، یفین ، توکل ، محبت ، رضا، خوف رجاء اور ان ذکورہ چیزوں پر ایمان لانے برابر ہیں البت

ان میں عمل کے اعتبارے فرق رکھتے ہیں۔

معرفت الهئ

معرفت کالغوی اور اصطلا کی معنی لفظ معرفت عرف سے شتق ہے اور لغت میں اس کا معنی ہے کسی چیز کی ذات ، آثار اور فصوصیات کے بارے میں نظم حاصل کرنا۔ جبکہ اصطلاح میں کسی چیز کواس کے غیر سے ممتاز کر دینے کواس چیز کی معرفت کہا جاتا ہے۔

فرق بين علم ومعرفت

علم ومعرفت کے درمیان فرق بیہ کہ اگر کسی چیز کی تصویر ذہن ہیں آجائے ادراہے حواس خمسہ کے ذرایعہ درک کیا جائے۔ توبیاں شی کاعلم کہلاتا ہے اور چونکہ اللہ تعالی انسانی تصورہے بالا ترہے، حواس خمسہ بھی اس کے ادراک سے عاجز ہیں لہذا خداوند عالم کے بارے میں لفظ علم استعال نہیں ہوتا بلکہ لفظ معرفت استعال ہوتا ہے مثلا علمت التّدنیوں کہا جائے گا بلکہ عرف اللہ کا لفظ استعال ہوگا۔

د بداراللي

غوث الأعظم حصرت سيّد تاشخ عبد القادر جيلاني رضى الله عنه فرمات بين: ترجمه: جوشخص الله كو بيجيان المي نبيس وه الله كي عبادت كس طرح كرسكتا بي-"

سلطان العارفين حضرت في سلطان باحورهمة الله عليه فرمات بين:

الله کود کیچه کرا پہچان کرعبادت کرنے میں جوخشوع وخضوع اور حضوری مثلب کی کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ و کیھے بغیر حاصل ہونا ناممکن ہے۔

یمی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور عبادات کی فرضیت میں تیرہ سال کا وقفہ ہے' اس دوران حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم کومعرفتِ اللی کی تعلیم دی۔ جب رتعلیم کھمل ہوئی تو ظاہری عبادات فرض کی گئیں تا کہ صی بدرضی اللہ عنہم کی عبادات بے روح نہ ہول۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: لین اس آئیت میں (عمبادت کے لیے) ہے مراد (معرفت کے لیے) ہے۔ صوفیاء کے زدیک بھی عبادت سے مراد معرفت ہی ہے کیونکہ تمام عبادات کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جوعبادت انسان کو اللہ کے قریب لے جا کراس کی معرفت ہی ہے کیونکہ تمام عبادات کی مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جوعبادت کی اصل دوح لیخی المعرفت کی تصول بہتی معرفت ہیں۔ پہلیاں لین معرفت کی انسان کے نماز دوز ہے کا مختاج نہیں۔ ہال وہ بینز ار ہور عبادات کے لیے تو اللہ کے فرشتے ہی کافی شے۔ اللہ کی انسان کے نماز دوز ہے کا مختاج نہیں۔ ہال وہ بینز ار چاہتا ہے کہ اس کے بندے ہیں کے قرب اوصال اور معرفت کی طلب کریں جیسا کہ حدیث لڈی میں اللہ تعالی فرہا تا ہے۔ مرف عبادات کے میر کی بیجان ہو۔ ترجمہ: میں اللہ تعالی فرہا تا ہے۔ میر کی بیجان ہو۔ ترجمہ: میں ایک چھپا ہوائٹ اندی تعالی فرہا تا ہے بھی بیجان ہے ۔ جس نے اس مقصد ہور دون کی بیجان ہو۔ اس انسان کی تخلیق کا اصل مقصد اور اس کی عبادات کا مغر اللہ کی بیجان ہے ۔ جس نے اس مقصد ہور دون کی بیجان ہو۔ جس کے اس کے عباد ہو تھا جائے گا" بتا تیزار ب کوں وہ ہمکٹ گیا۔ شدوی نہ اس کا ہوں ہو جو جائے گا تا گرائ کی جو اس موال کا کیا جواب دے پائے گا۔ اگر اس کا جواب یہ ہوگا کہ کی ہوگا کی حضور علیہ الصلوق والسلام کا احتی ہوگا کو مصور علیہ الصلوق والسلام کا احتی ہوئی کا مت اس کے لیے اللہ کو احتی کے اس کے لیے اللہ کو احتی کی دیداد ووصال کا میا ہوں کو دور یوں کی کا راہیں کھول دی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں گی آئیات میں اللہ سے ملاقات (معرفت و دیدار) کی طرف اُمت تی گیا گیا۔ معرفت و دیدار) کی طرف اُمت تی گیا گیا۔ معرفت و دیدار) کی طرف اُمت تی گیا گیا۔ معرفت و دیدار) کی طرف اُمت تیں گئی ہیں۔ دیا گئی ہیں۔ دیا گئی ہیں۔ دیا گئی ہیں۔ دیا گیا گئی ہوں کی معرفت و دیدار) کی طرف اُمت تیں گئی گئی ہوں کی ماروں کی گئی ہیں۔ دیا گئی ہیں۔ کیا گئی ہیں۔ کیا گئی ہیں۔ کیا گئی ہیں۔ دیا گئی ہیں۔ کیا گئی ہی گئی ہیں۔ کیا گئی ہیں۔ کیا گئی ہیں۔ کیا گئی ہیں۔ کیا گئی ہی گئی ہی گئی ہیں۔ کیا گئی ہی گئی ہی

ترجمہ: اے انسان تو اللہ کی طرف کوشش کرنے والا اور اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ ترجمہ: آیا تم صبر کئے بیٹھے ہو؟ (اور اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو؟) و لانکہ تہا ، ارب تہاری طرف و کچور ہاہے اور تہا را منتظر ہے۔

ترجمہ: جو مخص ابنے رب کا لقاء ( دیدار ) چاہتا ہے اُسے چاہیے کہ وہ انکمال صالحہ مختیار کر ہے۔

دنیا شن انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے دیدار کی آرزوجھی دل میں رکھتا ہے اور بہت دیر تک اس سے ملاقات کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جوانسان اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس محبت کے اظہار کے لیے خالی سجدوں کو کائی سجھ لیتا ہے اور اس کے دیدار اور وصال کی خواہش بی نہیں رکھتا بیٹک وہ اپنے دعویٰ میں جموٹا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فر ، تا ہے:
ترجمہ: بے شک جولوگ لقائے اللی (دیدار) کی خواہش نہیں کرتے اور دنیا کی زندگی کو پند کر کے اس پر مطمئن ہوگئے اور دماری نشانیوں سے عافل ہو بیٹھے "انہیں ان کی کمائی سمیت جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔
دیدار اللہ کی سے انگاری لوگوں کے انجام سے بھی آگائی فرمادی۔

ترجمہ: جن لوگوں نے اپنے رب کی نشانیوں اور اس کے لقاء (دیدار الی) کا اٹکار کیا ان کے اٹمال ضائع ہو کئے۔ ہم ان کے لئے تیامت کے دن کوئی تول قائم نہ کریں مے (لیعنی بغیر حماب کے آئیں جہم رسید کیا جائے گا)۔
گا)۔

ترجمہ: بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے لقائے البی (دیدار) کو جھٹلایا۔

ترجمہ: خوب یا در کھو وہ اپنے رہے کے لقاء ( دبدار ) پرشک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ادریا در کھو بیشک وہ ( اللّٰہ تعالیٰ) ہرشے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

ترجمہ: جو خص اس دنیا میں (لقائے الّبی ہے) اندھار ہاوہ آخرت میں بھی (دیدار الّبی کرنے ہے) اندھار ہےگا۔ کے لوگ دنیا میں دیدار الّبی کا انکار کرتے ہیں اور اس کے لیے حضرت مویٰ علیہ السلام کے داقع کو دلیل بنا کر چیش کرتے ہیں کہاگروہ نبی ہوکر اللہ کا دیدارنہ کرسکے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں حالا تکہاگر ہم قرآن میں حضرت مویٰ علیہ السلام کے اس واقع کو بغور پڑھیں تو بیوا تع خود دیدار الّبی کے ممکن ہونے کا ثبوت ہے۔

ترجمہ: جب موی علیہ السلام ہمارے (مقرر کردہ) دفت پر حاضر ہوئے اور ان کے دہ نے ان سے کلام فر مایا تو

( کلام رہائی کی لذت پاکر دیدار کے آرزومند ہوئے) عرض کرنے گئے۔اے دہ! جھے (اپنا جلوہ) دکھا کہ
میں تیرا دیدار کرلوں۔ارشاد ہوائم جھے (براہ راست) ہرگزند دیکھ سکو عظمر پہاڑ کی طرف نگاہ کروپس اگر دہ اپنی جگھ ہرا رہا تو عنقریب تم میرا دیدار کرلو گے۔ پھر جب ان کے دہ نے پہاڑ پڑھ بی فرمائی تو (شدت انوار سے)

ایسے رہزہ رہزہ کر دیا اور موک (علیہ السلام) ہے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا تیری ذات یاک ہے میں تیری بارگاہ میں تو برکرتا ہوں اور میں سب سے بہلامومی ہوں۔

ال واقعہ اس واقعہ اس واقعہ طور پردیدار اللی ثابت ہوتا ہے اور آیت کے آخریل "سب سے پہلامومن ہوں" ٹابت کرتا ہے کہ آئریل اسلام کودیدار ہوا کیونکہ مومن تو ہوتا ہی وہی ہے جورتِ جلیل کودیکے کرعباوت کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اس آیت کہ ہوئے کہ "جس اللہ کا دیداد کرنے والا پہلامسلمان ہوں۔ "کیونکہ اگر میمنی نہ لیے جا کیں تو 'پہلامومن "سے خدانخو استہ میشک پیدا ہوتا ہے کہ کیا گزشتہ انجیاء نعوذ باللہ "مومن" نہ تھے؟ بعض لوگ" (تو چھے نہیں و کھے سکتا) سے یہ بات نابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موئی علیہ السلام کو دیدار نہیں ہوا نے ورطلب بات میہ کہ اللہ نے یہ ہرگز تہیں فرمایا کہ میں دیکھا نہیں جا سکتا بلکہ ریفر بایا کہ "تم مجھے (براہ واست) ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ "اللہ نے حضرت موئی علیہ السلام سے ایسا میں لیے فربایا کہ اللہ الله ہو ہا ہے تو میں بیات کہ واران کے وسیلے سے ان کی امت کی خاطر ، محفوظ رکھنا جا ہتا تھا۔ ہی وجہ ہے کہ تمام انہیاء نے حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی خواہش کی۔ چاہتا تھا۔ ہی وجہ ہے کہ تمام انہیاء نے حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی خواہش کی۔

تفسير فياء القرآن مين بيركرم شاه صاحب رحمة الله عليه فرمات بين:

"جہاں تک امکان رویت کا تعلق ہے اس میں کمی کا اختلاف نہیں۔ سب تشکیم کرتے ہیں کہ اس دنیو میں بیداری کی است میں اللہ تعالیٰ کا دیوار ممکن ہے۔ اگر ناممکن ہوتا تو موٹی علیہ السلام اس کا سوال نہ کرتے۔ کیونکہ انہیا ہوگرام کوار کا علم ہوتا ہے کہ فلاں چیز ممکن ہے اور فلاں چیز تاممکن اور منع ہے۔ جو چیز ناممکن اور منع ہواس کے بارے میں سوال درست ہی نہیں ہوتا۔"

حقیقت بہے کہ اللہ تفالی خود جا ہتا ہے کہ اسے دیکھا اور پہچاٹا جائے ای لیے اس نے فرمایا کہ اسمیں ایک چھپی ہوا خزانہ تھا، میں نے جا ہا کہ جھے پہچاٹا جائے ای لیے میں نے مخلوق کو تخلیق کیا۔" اور پہچان صرف دیدار کے بعد ہی ممکن ہے۔ کی احادیث اور اولیاء کرام کے اقوال بھی دیدا (الی کے ذریعے اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ احادیث اور اولیاء کرام کے اقوال بھی دیدا (الی کے ذریعے اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں

"رسول النسكى الله عليه وسلم في فرمايا قريب بوه وقت جبتم اين بروردگاركوا في آئهون سے و كھيلو مے\_"

(منگلؤہ) ایک اور روابیت میں ہے کہ "ہم لوگ رسول النّد صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہتے۔ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے چودھویں کے چاندکود کی کرفر مایا جس طرح تم چودھویں کے چاندکود کیورہے ہوائی طرح تم پروردگارکود کیھو سے اور خدا تعالیٰ کو و کیھنے میں تم کوئی اذبت اور تکلیف محسوس نہیں کرو مے۔" (الفتح الربان)

حضرت عمروضی الله عند نے فرمایا"میرے دل نے اپنے رب کونو پر ٹی کے داسطہ سے دیکھا۔"(برّ الدمرار) حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کا فرمان ہے۔" ہیں اپنے رب کی اس وقت تک عبادت نہیں کرتا جب تک کہ اُسے دیکھے نہاوں۔"

غرضیکداللہ کے دیدار کے ذریعے اللہ تعالی کی پیچان اور معرفت عاصل کرنا اس کی مجت کا اولین تقاف اور تمام عبادات

کی جان ہے۔ دین اسلام کی بنیا دقو حید لیمن کلم طبیبہ "کی زبانی تقعہ ایق تو بہت آسان ہے کین بیر بنیا داس وقت تک ادھوری
ہے جب تک قلب اس کی تقعہ ایق ندکرے اور قلب کسی بات پر یقین تب تک نہیں کرتا جب تک مشاہدے کے ذریعے اے
اچھی طرح جانج اور پر کھ نہ لے۔ چنا نچ قبلی تقعہ ایق جمی ممکن ہے جب اللہ تعالی کو جان کر پیچان کر پورے یقین کے ساتھ
واحد مانا جائے۔ ای طرح نماز مومن کی معران تیمی بنتی ہے جب معرفت الی عاصل کرنے کے بعد نماز یوں اور کی جے گویا
انڈود کھی کراداکی جاری ہے۔

حضرت فوث الاعظم رضى الله عندالفتح الرباني مين واضح طور پرفر ماتے بين "جارا پروردگارموجود باور ديكها عبالاً

اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی توجم اور مکان سے پاک ہے اسے دیکھنا کیسے ممکن ہے؟ حضور خوث الاعظم رضی

الله عنداس كاجواب نهايت آسان الفاظين دية بي- آب رضى الله عندفر ات بين

"صاحب یفین ومعرونت مسلمان کے لیے دوظا ہری اور دو باطنی آئی تھیں ہیں۔ پس وہ ظاہری آئی محول سے زہمن پر ہینے والی تقاوت کو دیکھتا ہے اور باطنی آئی محصول سے (روحانی ترتی کے بعد) آ سان پر ہینے والی تقاوت کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اس کے دل سے تمام پر دے اٹھا دیئے جاتے ہیں پس وہ اللہ تعالیٰ کی ذات الدس کو باشہ و بلا کیف دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اس کے دل سے تمام پر دے اٹھا دیئے جاتے ہیں پس وہ اللہ تعالیٰ کی ذات الدس کو باشہ و بلا کیف دیکھتا ہے۔ پس وہ مقرب ومجوب خدا بن جاتا ہے۔ " (التح الربالٰ)

ید تقیقت ہر باشعورانسان پرعیاں ہے کہ انسان کا ایک فلا ہری جسم ہے جود یکھا جاسکتا ہے اور ایک باطن ہے جے روح کا اول یا قلب اندرکا انسان یا ضمیر کہا جاتا ہے اور جو عام لوگوں سے چھپا ہوا ہے۔ یہ باطنی انسان ہی اصل انسان ہے۔ فلا ہری جسم صرف اس باطنی انسان کے لیے اس و نیا ہیں لباس کا کام دیتا ہے۔ یہ ہم اس د نیا ہیں تخلیق ہوتا ہے اور باطنی انسان یا روح کے اپنے اصل وطن واپس کے وقت اس د نیا ہیں رہ جاتا ہے۔ وہ انسان جو اللہ کی طرف ہے آیا اور جے واپس لوث کر روح کے اپنے اصل وطن واپس کے وقت اس د نیا ہیں رہ جاتا ہے۔ وہ انسان جو اللہ کی طرف ہے آیا اور جے واپس لوث کر اللہ کی طرف ہونا ہے اپاطن کا حقیقی انسان ہے اِنگا (بے شک ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوث کر جاتا ہے۔ اللہ کا دیدار کرنا اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کرنا اس باطنی انسان یا روح کا کام ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے ۔ جیسا کہ قرآن پاک ہیں اللہ تعالیٰ آوم علیہ المسلام اور اولا و آور م جن پھوٹی گئی روح کے متعلق فرما تا ہے:

ترجمہ:"اور میں نے اس میں اپنی روح میونی" (سوروجر)

يبىروح الله كاقرب وديدار حاصل كرنے كے ليے يتاب رہتى ہے۔

اللہ کا دیدار بھی ظاہری آتھوں نے بصارت سے نہیں بلکہ روح نے تو ربصیرت سے کرنا ہے۔ جن کی روح تو ربصیرت حاصل کر کے اللہ کا دیدار نہیں کرتی ان کے بارے میں اللہ تعالی فرما تا ہے:

ترجمہ: پس بیر (ظاہری) و تکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل اندھے ہیں جوسینوں میں ہیں۔

سلطان الفقر ششم حفرت فی سلطان مجمد اصغر علی رحمت الله علیه اسم ذات کنور سده دیدار النی کے متعلق فرماتے ہیں:
جس طرح اس دنیا ہیں کسی چزکود کیھنے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک آئے (نور بصارت) دوسر کی روثنی
(سورج یا مصنوعی روثنی) اگر ایک چیز کی بھی کی ہوتو کچھ دیکھا نہیں جا سکتا اس طرح باطن میں دیکھنے کے لئے بھی دو چیزوں
کی ضرورت ہوتی ہے ایک باطنی یا قابی آئے گھ (نور بھیرت) اور دوسرا اسم ذات کا نور - اور الله تعالی کو اسم ذات کے نور ہی سے
کی ضرورت ہوتی ہے ایک باطنی یا قابی آئے گھ (نور بھیرت) اور دوسرا اسم ذات کا نور - اور الله تعالی کو اسم ذات کے نور ہی سے
دیکھا جاسکتا ہے ای لئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 میں اس باطنی اعد ھے پن کا ذکر ہے فرمانِ الہی ہے: جو اس دنیا
میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا ۔ لینی جو یہاں دیدار یا نور بھیرت سے محروم ہے وہ آخرت میں بھی دیداریا
نور بھیرت سے محروم رہے گا - (مش الفترا)

### شفاعت انبياءا درميزان وحوض كابيان

شَفَاعَة الْآنبياء وَالْمِيزَان والحوض

وَاللهُ تَعَالَى مَتفضل على عباده عادل قد يُعُطى من النُّوَاب اَضْعَاف مَا يستوجبه العَبُد تفضل مِنهُ وقد يعفو فضلا مِنهُ وشفاعة الْآنِياء تفضض لا مِنهُ وقد يعفو فضلا مِنهُ وشفاعة الْآنِياء عَلَيْهِ مَا لَسَّلام حق وشفاعة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم للْمُؤْمِنين المدنبين وَلاَهل عَلَيْهِ مِسلم للْمُؤْمِنين المدنبين وَلاَهل النَّكَايُو مِنهُ مَا لمستوجبين الْعقاب حق ثَابت وَوزن الْآعُمَال بالميزان يَوْم الْقِيَامَة حق وحوض النَّبي عَلَيْهِ الصَّلام حق

اللّٰد تعالیٰ اینے بندوں برنصل کرنے والا ،عدل کرنے والا ہے۔جس آثواب کا حفذار بندہ ہوتا ہے وہ اس سے دو کمنا عطا فر ہادیتا ہے۔اور عدل کرتے ہوئے بھی اس کو اس کے گناہ مزا دیتا ہے۔اور بھی ایپے نصل سے محض اس معاف کر دیتا ہے۔

انبیائے کرام میہم السلام کی شفاعت حق ہے۔اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اہل ایمان مینا ہگا روں کے ۔ نکے ہے۔اور جو کبائز کا ارتکاب کر کے سزا کے مستحق ہو چکے ہیں۔ بعینی جن عقاب ٹابت ہو چکا۔ اور قیامت کے دن اعمال کا وزن میزان پر ہوناحق ہے۔اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا ہوناحق ہے۔

#### شفاعت کے معنی ومفہوم کا بیان

شفاعت کے معنی "شفاعت کا مطلب ہے گنا ہوں کی معانی کی سفارٹ کرنا!" چنا نچے حضرت محمصلی التدعلیہ وسلم تی مت کے دن بارگاہ دب العزب بیل گنہگار اور مجرم بندول کے گنا ہوں اور جرموں کے معاند کئے جانے کی درخواست بیش کریں گئا ہوں اور جرموں کے معاند کئے جانے کی درخواست بیش کریں گئا ہوں اور جرموں کے معاند سے نکلا ہے جس کے گار لئے عام طور پر "شفاعت " کالفظ اسی مفہوم کے لئے استعمال ہوتا! و لیے "شفاعت " کالفظ تا ہے وہ اس معنی جزر اور جمعتی جن جرت کر جمعتی طاق ) کے مقابلہ پر شفع ( بمعنی جنت ) کالفظ آ تا ہے وہ اس معنی کے اعتبار ہے ہا جاتا ہے۔ ای طرح زین یا مکان میں ہمسائیگی کی وجہ جو جو تو تر ید حاصل ہوتا ہے اس کو بھی ، شفعہ " اس معنی کی مناسبت سے کہا جاتا ہے۔ لیس "شفاعت " میں بھی یہ معنی اس اعتبار ہے موجود میں کہ شفاعت کو بھی یہ معنی اس اعتبار ہے موجود میں کہ شفاعت کرنے والا جرم و گناہ کرنے والے کی معانی کی درخواست بیش کر کے گویا خودکو اس بحرم و گناہ گار ) کے ساتھ ملاتا ہے۔ کرنے والا جرم و گناہ کرنے والے کی معانی کی درخواست بیش کر کے گویا خودکو اس بحرم و گناہ گار ) کے ساتھ ملاتا ہے۔ شفاعت کی دو تسمیس جن لوگوں نے اس دنیا میں کبیرہ اور صغیرہ گناہ کیئے ہوں گان کے حق میں نبی کر یم صلی سندعلیہ وسلم کی خاص الذعلیہ وسلم کی ذات کے لئے خابت جیں چنانچیان میں سے بعض تو ایک ہیں جو صرف نبی کر یم صلی الندعلیہ وسلم کی ذات کے لئے خابت جیں چنانچیان میں سے بعض تو ایک ہیں جو صرف نبی کر یم صلی الندعلیہ وسلم کی

#### The meining of the second with the second

ذات ہے مخصوص ہوں کی اور بعض ایسی ہیں جن میں دومروں کے ساتھ مشارکت ہوگی کین شفا مت کا درواز و جوتا ہے۔ سے پہلے آ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں محراس لئے حقیقت میں تمام شفاعتیں لوث کر آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہی ٹی المر ہوں کی اور علی الاطلاق تمام شفاعتوں کے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔

شفاعت كى اتسام كابيان

شفاعت کی سب ہے بہل تھ "شفاعت عظمی" ہے اور میدوہ شفاعت ہے جوتمام کلوق کے حق میں ہوگ۔ اور یہ شفاعت کرنے کا شرف صرف ہمارے حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ انبیاء کرام صلواۃ اللہ علیہم اجمعین میں ہے بھی کسی کو اس شفاعت کی مجال وجراً ہے نہیں ہوگ اوراس شفاعت عظمی " ہے مراد ہے تمام میدان حشر کے لوگوں کو راحت دینے ، وتو ف کی طوالت وشدت کو فتم کرنے ، حساب کتاب اور پروردگار کے آخری فیصلے کو ظاہر کرنے اور تمام لوگوں کو محشر کی ہولنا کیوں ، شدتوں اور ختیوں ہے جھنکارا دینے کی سفارش کرنا اس کی تفصیل احاد ہے ہے معلوم ہوگا۔

شفاعت کی دوسری تئم وہ ہے جس کے ذریعہ ایک طبقہ کوحساب کتاب کے بغیر جنت میں پہنچا نامقصود ہوگا۔ نبی کریم سکی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لئے اس شفاعت کا ثبوت بھی منقول ہے کیکہ بعض حصرات کے نزدیک میہ شفاعت بھی نبی کریم صلی زیوں سلم ہیں کی زومیں کے ایم خصر ہے۔

الله عليه وسلم بى كى ذات كے لئے مخصوص ہے۔

شفاعت کی تیسری تنم وہ ہے جس کی مدد سے ان لوگوں کو جنت میں پہنچا نامقصود ہوگا جن کے نامہ اعمال میں تواب اور گناہ مساوی طور پر ہوں گے۔

شفاعت کی چوتھی قتم وہ ہے جس کے ذریعہ ان لوگوں کو جنت میں پہنچانا مقصود ہوگا جوابیخ گناہ اور جرائم کی سزا بختلننے کے لئے دوزخ کے مستوجب قرار پاکیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے حق میں شفاعت کریں سے اور ان کو جنت میں داخل کرائیں گے۔

۔ شفاعت کی پانچویں تنم وہ ہے جس کے ذریعہ پچھالوگوں کے درجات ومراتب اوران کے اعزاز واکرام میں ترقی اور اضافہ کرنامقصود ہوگا۔

شفاعت کی پھٹی تتم وہ ہے جوان گناہ گاروں کے تق میں ہوگی جنہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا اور وہ اس شفاعت کے بعد وہاں سے نکال کر جنت میں پہنچائے جا کیں گے ، اس شفاعت کاحق مشتر کہ ہوگا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء ، ملا مکہ ، علماء اور شہدا بھی اپنے اپنے طور پراوراپے اپنے لوگوں کے لئے ریشفاعت کریں گے۔

شفاعت کی سرتویں شم وہ ہے جس کے ذریعہ ان لوگوں کے عذاب میں تخفیف کرانا مقصود ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عذاب ودوز خ کے مستوجب قرار دیئے جانچکے ہوں گے۔

شف عت کی نویں متم وہ ہے جو صرف اہل مدینہ کے حق میں ہوگی۔

COSE TINDOS DE DELA LILIANO "JONE"

# عميده والماجي احاديث كي روشني مين

تمام انبیاء درسل میں سے فقط حضور ملی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن شفاعت عظمیٰ کے مقام پر فائز ہونے کا بیان

أَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن الله وضى الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: أعُطِيتُ خَسمْسًا لَهُم يُعْطَهُن آحَدٌ قَبْلِى، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْدٍ، وَجُعِلَتْ لِى الْارْضُ مَسْجِداً وَطَهُ وَرًا فَ أَيْسَا رَجُلٍ مِنْ أُمّتِى آدُر كُتُهُ الصَّلُوةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتُ لِى الْمَغَانِمُ وَلَمُ تَحِلَّ لِاَحَدِ وَطُهُ وَرًا فَ أَيْسَا رَجُلٍ مِنْ أُمّتِى آدُر كُتُهُ الصَّلُوةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتُ لِى الْمَغَانِمُ وَلَمُ تَحِلَّ لِاَحَدِ وَطُهُ وَرًا فَ أَيْسَا رَجُلٍ مِنْ أُمّتِى آدُر كُتُهُ الصَّلُوةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتُ لِى الْمَغَانِمُ وَلَمُ تَحِلَ لِاَحْدِ وَعَدُولُهُ وَاللّهُ مِنْ أُمّتِى آلَتُهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ إِلَى قَوْمِه خَاصَةً وَتُعِثْ إِلَى اللّهِ عَآمَةً . رَوَاهُ اللّهُ عَلَى اللّه مِن مُنْهُمْ وَالنّسَائِقُ وَابْنُ حِبّانَ وَاللّه ارِعِي وَابُنُ آبِى شَيْبَةَ وَعَيْرُهُمْ

1: اخرجاً ابخارى في التحيير التيم ، باب قول الله قلم تجدوا ما في تحكوا ما في المنطقة المنطقة

## Col marine Marine Marine Color

دھزت جابر بن عبداللہ رمنی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضور نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ۔ بھے انہی پائی چیزیں عطاکی گئی ہیں جو جھے ہے پہلے کسی نی کوئیس وی گئیں: ایک ماہ کی مسافت تک رعب ہے میری مدوفر مائی عمی میرے لئے تمام زمین معجداور پاک کرنیوالی (جائے تیم ) بنا دی گئی لبندا میری امت میں ہے جو شخص جہاں بھی نماز کا وقت پائے وہیں پڑھ لے میرے لئے اموال غنیمت طال کردئے مجھے جو جھے ہے پہلے کسی نی کے لئے طال نہ ہتے ، جھے شفاعت عطاکی گئی ، پہلے ہرنی ایک خاص تو م کی طرف مبعوث ہوتا تھا جبکہ جھے تمام ائیا نیت کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اس حدیث کو امام بخاری مسلم ، فسائی ، ابن حبان ، داری ، ابن ابی شبداور دیگر بہت ہے ائمہ نے روایت کیا ہے۔

معبد بن ہلال عنزی سے روایت ہے کہ ہم اہلِ بھر واکشے ہوکر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند سے ملنے محمئے اور ہم ان کے پاس اپنے ساتھ ٹابت بُنائی کولے گئے تاکہ ووان سے ہمارے لیے حدیثِ شفاعت کا سوال کریں؟ وہ اپنے گھر میس منے۔ہم نے انہیں نماز چاشت پڑھتے ہوئے پایا اور داخل ہونے کی اجازت ما گلی تو انہوں نے اجازت دے دی آپ اپنے بچھونے پر بیٹھے متھے۔ہم نے ٹابت سے کہا: حدیث شفاعت سے قبل آپ ان سے کوئی اور سوال نہ کریں تو انہوں نے عرض کیا: ابو حزہ ایر آپ سے حدیثِ شفاعت کے بارے بو چھٹا چاہتے ہیں؟

انہوں نے کہا: ہمیں حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن لوگ دریا کی موجول کی ماند ہے قرار ہوں گے تو وہ حضرت آ دم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کریں گے: آ ب اپ دب ک بارگاہ میں ہماری شفاعت سیجئے، وہ فرما ئیں گے: یہ میرا مقام نہیں، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے: یہ میرا منصب نہیں تم حضرت موکی علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ وہ فرما ئیں گے: یہ میرا منصب نہیں تم حضرت موکی علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کھیم اللہ ہیں۔ اپ وہ حضرت موکی علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کھیم اللہ ہیں۔ اپ وہ حضرت موکی علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے تو وہ فرما ئیں گے: میں اس لائق نہیں تم حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ دوح اللہ الم کی خدمت میں اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ دوح اللہ اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔

پی ہوگ میرے پائ آئیل گے تو میں کہوں گا: پال! اس شفاعت کے لیے تو میں ہی مخصوص ہوں۔ پھر میں اپنے رب
ہے اج ذت طب کروں گا تو جھے اجازت لل جائے گی اور جھے ایسے تدبید کلمات الہام کئے جا کیں گے جن کے ساتھ میں اللہ
کی حمد و نتا کروں گا وہ اب جھے مخصر نہیں ہیں۔ پس میں ان محامد سے اللہ کی تعریف کروں گا اور اس کے حضور سجدہ
ریز ہوجاؤں گا۔ سو جھے کہا جائے گا: اے محمد صلی اللہ علیہ و کلم! اینا سر اٹھا کیں، اپنی بات کہیں، آپ کی بات کی جائے گی،
مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: میرے رب! میری
امت، میری امت، پس فرمایا جائے گا: جاؤاور جہنم سے ہرا ہے امتی کو نکال لوجس کے دل میں بھو کے برابر بھی ایمان ہو پس

میں جا کر یکی کروں گا۔ پھرواپس آ کران محامہ ہے ساتھ اس کی حمدوثنا کروں گا اور اس کے حضور بجدہ دیز ہوجہ وک گا۔ پس کہا جو سے گا: کمرصلی الشعلیہ وسلم ااپناسرا کھا ہے اور کہے! آپ کوسنا جائے گا، مانظیے آپ کوعطا کیا جائے گا اور شفاعت کہے آپ وک شفاعت قبول کی جائے گا۔ میں عرض کرول گا: اے میرے دب! میری امت، میری امت! پس فرمایا جائے گا: جاؤاور جہنم ہے اسے بھی انکال لوجس کے دل میں ذرے کے برابر یا رائی کے برابر بھی ایمان ہو۔ پس میں ج کراسے ہی کروں گا۔ پھرواپس آ کرانی محاملہ اپناسرا تھا سے اور جے، آپ کوسنا جائے گا، مانگیں آپ کوعطا کیا جائے گا اور شفاعت کریں آپ کی اسے محملی انتدعلیہ وسلم البناسرا تھا سے اور کہیں، آپ کوسنا جائے گا، مانگیں آپ کوعطا کیا جائے گا اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت تبول کی جائے گا۔ بایری امت، میری امت، میری امت، پس وہ فرمائے گا: جاؤ اور اور اور ایکال کو جس کے دل میں رائی کے دانے ہے، بھی بہت ہی کم بہت ہی کم بہت ہی کم ایمان ہو۔ پس میں خود جاؤں گا اور جا کراہیا ہی کروں گا۔

جب ہم حضرت النس وضى اللہ عنہ كے پاس سے نكلے تو ميں نے اپ بعض ساتھيوں سے كہا: ہميں حسن المحرى رحمة اللہ عليہ كے پاس چانا چاہے جو كہ! بوظيفہ كے مكان ميں روبوش ہيں اور انہيں وہ حديث ہيان كرنى چاہئے جو حضرت الس بن ما لك رضى الله عنہ نے ہم سے بيان كى ہے۔ چنا نچ ہم ان كے پاس آئے اور انہيں سلام كيا پھر انہوں نے ہميں اجازت وى تو ہم نے ان سے كہا: ايوسعيد! ہم آپ كے پاس آپ كے بعائى انس بن ما لك رضى الله عنہ كے بال سے ہوكر آكے ہيں اور انہوں نے ہم سے جو شفاعت كے متعلق حديث بيان كى ہے اس جيسى حديث ہم نے نہيں تن ۔ انہوں نے كہا: بيان كرو، ہم نے ان سے حديث بيان كى جب اس مقام تك پنچ تو انہوں نے كہا: (حزيد) بيان كرو، ہم نے ان سے حديث بيان كى جب اس مقام تك پنچ تو انہوں نے كہا: (حزيد) بيان كرو، ہم نے ان سے كہا: اس سے زيادہ انہوں نے كہا: اس سے زيادہ انہوں نے ہيں يا اس لئے بيان كرنا نا پائيند كيا ہے كہيں لوگ بحرورت انس رضى الله عنہ آئے ہيں يا اس لئے بيان كرنا نا پائيند كيا ہے كہيں لوگ بحرورت انس منہ بن بيدا كي ہوں ہائے ہيں يا اس لئے بيان كرنا نا پائيند كيا ہے كہيں لوگ بحرورت انس منہ بن بيد بن ربيدا كي هي اس منہ بن بيدا كي هيں ہاں كے بيان كرنا بائيند كيا ہے كہيں لوگ بحرورت انس وضى الله عنہ نے بحص سے بن بيدا كي هيں بيان كرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس وضى الله عنہ نے جھے اس کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس وضى الله عنہ نے جھے سے اس کرنا کی جس طرح تم سے بيان كن جس طرح تم سے بيان كی جس طرح تم سے بيان كی۔

(مگراس میں اتنااضافہ کیا کہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں چوتھی وفعہ واپس کوٹوں گا اور ای طرح اللہ قد ولی کے حضور سجد و شناء کروں گا پھراس کے حضور سجدہ ریز ہوجاؤں گا۔ پس فرمایا جائے گا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسم اپنا سراٹھ کیں اور کہیں آپ کوسنا جائے گا، مانگلیں آپ کوعطا کیا جائے گا اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گے۔ میں عرض کروں گا اے میرے پیارے دب ایجھے اُن کی (شفاعت کرنے کی) اجازت بھی و تیجئے جنہوں نے لا اِللہ اِلّٰ اللّٰه کہا ہے، پس وہ فرمائے گا: مجھے اپنی عزیت و جلال اور عظمت و کبریائی کی شم! میں آئیس ضرور جہنم سے نکالوں گا جنہوں نے لا اِللہ إِلَّا اللّٰه اِلَّا اللّٰه کہا جہنہ کہ اِللّٰہ اللّٰہ کہا ہے، کہ فرمائے گا: مجھے اپنی عزیت و جلال اور عظمت و کبریائی کی شم! میں آئیس ضرور جہنم سے نکالوں گا جنہوں نے لا اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ کہا

ے۔ بیرحدیث منفق علیہ ہے۔ (اخرجه البخاری فی المجے ، کتاب: التوحید)

حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ ای طرح قیامت کے دن مومنوں کو جمع فرمائے گا۔وہ کہیں گے: کاش ہم اپنے رب کے پاس کوئی سفارش لے جاتے تا کہ وہ ہمیں اس حالت سے آ رام عطا فرما تا۔ چنانچہ سب لوگ حضرت آ دم علیہ السلام کے پاس آ کرعرض کریں گے: اے آ دم! کیا آ ب اوگوں کو نہیں ر مجصے، اللہ ف آب کوائے ہاتھ سے بیدا کیا، آپ کوفرشنوں سے مجدہ کرایا اور آپ کوتمام چیزوں کے نام سکھائے لہذا ہارے لئے اپنے رب سے سفارش سیجئے تا کہ وہ جمیں ماری اس حالت سے آرام عطافر مائے۔حضرت آدم علیہ السلام فر ما كيں گے: ميں إس لائق نہيں، پھروہ اپن لغزش كا ان كے سامنے ذكر كريں مے جوان ہے ہوئى البتة تم لوگ نوح عليه السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے زمین والوں پر بھیجا تھا. چنا نچے سب حضرت نوح علیہ السلام کے باس آئیں گے۔ وہ فرما کیں گے: میں اس کا اہل نہیں اور وہ اپنی لغزش یا دکریں مے جو اُن سے ہوئی ، البتة تم ابراہیم علیہ السلام کے یاس جاؤجواللہ کے خلیل ہیں۔مب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو دہ بھی کہیں سے: میں اس قابل نہیں ، اور اپنی لغزشوں کا ذکر لوگول سے کریں گے۔ البتہ تم لوگ موئ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے . انہیں آفریت دی تھی اوران سے کلام کیا تھا. سب لوگ حضرت موی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ فرمائیں سے بیس اس كا الن بيس موں اور ان كے سامنے الى لغزش كا ذكر كريں كے جوان ہے موئى ، البتة تم لوگ حضرت عيشى عليه السلام كے پاس جاؤ جواللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کا کلمہاور اس کی روح ہیں۔ لوگ حضرت عیسیٰ علید السلام کے پاس آئیں گے تو وہ تمہیں گئے: میں بارگاہ البی میں لب کشائی کے قابل نہیں ہم سب لوگ حضرت محرصلی الله علیہ وسلم سے پاس جاؤ، وہ ایسے محبوب ہیں کہان کی عظمت کے صدیتے ان کی امت کے اسکا اور پچھلے گناہ معاف کردیے گئے ہیں۔

چن نچہ لوگ میرے پاس آئیں گے تھے ان کے ساتھ جلوں گا اور اپنے دب سے إذن جا ہوں گا تو جھے اذن وے دیا جائے گا۔ پھراپنے دب کو دیکھے ہی اس کے لئے تجدہ بی گریڑوں گا اور اللہ تعالیٰ جتی دیر جائے گا، کا کی حالت میں جھے دہنے دسے گا، پھر اپنے دب کو دیا جائے گا، شقاعت کریں آپ کو سنا جائے گا، مائلیں، عطا کیا جائے گا، شقاعت کریں آپ کی شفاعت منظور کی جائے گا، پس میں اپنے دب کی تعریف ان کلمات تعریف سے کروں گا جو وہ جھے سکھائے گا۔ پھر میں شفاعت منظور کی جائے گا، پس میں اپنے دب کی تو میں اس کے مطابق لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ پھر میں دوسری بارلوٹوں گا اور اپنے دب کو دیکھیے ہی تجدے میں گرجاؤں گا، اللہ تعالیٰ جتنی دیر تک جائے گا، شفاعت کریں آپ درے گا۔ پھر کہا جائے گا، شفاعت کریں آپ کو شفاعت تو ہے گا، شفاعت کریں آپ کی شفاعت تو ہی گا تھا تھا تھا کہ بھر میں اپنے دب کی تحدان کلمات جمدے کروں گا جو وہ جھے سکھائے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا تو اپنے کی شفاعت تھی جنت میں داخل کروں گا۔ پھر میں بارلوٹوں گا تو اپنے کی جس شفاعت

رب کو و کھتے ہی ہجدہ میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالی جب تک جا ہے گا ای حالت پر جھے برقر ارر کھے گا، پھر کہا جائے گا: اے جُر صلی اللہ علیہ وکلم اٹھے! کہے آپ کوستا جائے گا، سوال سیجئے عطا کیا جائے گا، شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گ تو میں اپنے رب کی ان کلمات حمد سے تعریف کروں گا جو وہ جھے سکھائے گا، پھر میرے لئے ایک حدم قرر کر دی جائے گی تو میں و میں جنت میں داخل کروں گا پھر میں لوٹ کرعرض کروں گا: اے رب! اب جہنم میں کوئی باتی نہیں رہا سوائے ان کے جنہیں قرآن نے روک ویا ہے اور آئیس جمیشہ و ہیں رہنا ہے۔ صفور نہی اکرم صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا: جہنم سے وہ نکاع جمس نے لیاللہ اِلّا اللّه کا اقرار کیا ہوگا اور اس کے دل میں بھوں کے برابر بھی فیر ہوگی، پھر جہنم سے وہ بھی نکلے گا جس نے لیاللہ اِلّا اللّه کہا ہوگا اور اس کے دل میں گیہوں کے برابر بھی فیر ہوگی، پھر جہنم سے وہ بھی نکلے گا جس نے لیاللہ اِللہ اللّه کہا ہوگا اور اس کے دل میں گیہوں کے برابر بھی فیر ہوگی، پھر جہنم سے وہ بھی نکلے گا جس نے لیاللہ اِلّا اللّه کا اور اس کے دل میں گیہوں کے برابر بھی فیر ہوگی، پھر جہنم سے وہ بھی نکلے گا جس نے لیاللہ اِلّا اللّه کہا ہوگا اور اس کے دل میں گیہوں کے برابر بھی فیر ہوگی، پھر جہنم سے وہ بھی نکلے گا جس نے لیاللہ اِللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں قرہ برابر فیر ہوگی۔ اس معدیث کوامام بخاری، مسلم ، ابن ما جداور احمد نے روایت کیا ہے۔

اقرار کیا ہوگا اور اس کے دل میں قرہ برابر فیر ہوگی۔ اس معدیث کوامام بخاری، مسلم ، ابن ما جداور احمد نے روایت کیا ہو جیں

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا تو دی کا حصر آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کا گوشت بہت پند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم است کا نسخت کا شکار دار ہوں گا۔ تہمیں معلوم ہے اسے دانتوں سے کا نے کا ٹ کر تناول فرمانے گئے پھرار شاوفر بایا: قیامت کے دن میں الوگوں کا سردار ہوں گا۔ تہمیں معلوم ہے وہ کون سا دن ہوگا؟ اس دن اللہ تعالی دنیا کی ابتداء سے قیامت کے دن تک کی ساری خلقت ایک چشیل میدان میں جمع فرمائے گا کہ ایک پیغار نے والے گی آ واز سب کے کا نوں تک پہنچی ہوگی اور ایک نظر سب کود کھ سے گی اور سوری بالک قریب ہوجائے گا۔ پس لوگوں کی پریشانی اور ہوگی جس کی آئیس شرطاقت ہوگی اور ندوہ برداشت کر پریشانی لاحق ہوگی ہیں گئی ایسا برگزیرہ بندہ نہیں ہو کہ تہمیں کی طرح کی پریشانی لاحق ہوگی ہے؟ کیا کوئی ایسا برگزیرہ بندہ نہیں ہے جواللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرے؟

لعض لوگ بعض ہے کہیں گے جہیں حضرت آ دم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہے۔ لہٰذا سب وگ حضرت آ دم عدیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کریں گے: آ بہ تمام انسانوں کے جد انجد ہیں ، اللہ تعالی نے آپ کو این آپ کو این اللہ تعالی نے آپ کو این اللہ تعالی نے آپ کو این اللہ تعالی ہے ۔ آپ ہی اللہ اللہ کہیں این اللہ تعالی اللہ کہیں گے جہا کہ حضور ہماری شفاعت کر دیجئے ۔ آپ ہمیں دیکھورہ کہ ہم کس حال کو پہنچ تھے ہیں؟ حضرت آ دم علیہ السلام کہیں گے ۔ بشک میرا رب آج انتہائی خضب ناک ہے، اس سے پہلے اتنا خضب ناک وہ بھی نہ ہوا تھا اور نہ بعد ہیں بھی اتنا خضب ناک ہوگا۔ رب العزت نے جھے درخت سے روکا تھا تو ہی نے اس کا تھم نہ مانا ، جھے اپنی پڑی ہے ، جھے اپنی خدمت میں ہوگا۔ رب العزت نے بچھے دوخت سے روکا تھا تو ہی باس جاؤ۔ چنانچے مب لوگ حضرت تو سی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کریں گے : اے تو ج السلام کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کریں گے : اے تو ج السلام کی جدد ) سب سے پہلے رسول ہیں جو ابل زیمن کی طرف بھیج گئے تھے حاضر ہو کرعرض کریں گے : اے تو ج ان طوفان کے بعد ) سب سے پہلے رسول ہیں جو ابل زیمن کی طرف بھیج گئے تھے حاضر ہو کرعرض کریں گے : اے تو ج آ آپ (طوفان کے بعد ) سب سے پہلے رسول ہیں جو ابل زیمن کی طرف بھیج گئے تھے حاضر ہو کرعرض کریں گے : اے تو ج آ

## 

اور آپ کواللہ اتعالی نے شکر گزار بندو کا ڈطاب دیا ہے، آپ ہی ہمارے لئے اپنے رب کے مضور شفا عت کرد ہیں۔ یہ آپ نہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت کو تافع گئے ہیں؟ حضرت نوح علیدالسلام کہیں گے: میرارب آت اتنا فضب ناک ہے ۔ یہ ا اس سے پہلے بھی انٹا غضب ناک نہیں ہوا تھا اور نہ آج کے بعد بھی اتنا غضب ناک ہوگا، چھے ایک مقبول دعا عطاکی تی تقی جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر کی تھی۔ جھے اپنی فکر ہے، جھے اپنی فکر ہے، جھے تو اپنی فکر ہے، میرے سواکس اور کے پاس جا وہ ایرا اہیم علیدالسلام کے پاس جاؤ۔

سب لوگ حفترت ابراہیم علیدالسلام کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کریں مے: اے ابراہیم! آپ اللہ کے نبی اور روئے زمین میں اللہ کے خلیل ہیں، آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت سیجئے۔ کیا آپ ملاحظہ بیں فرمار ہے کہ ہم کس حالت کو پہنچ بچکے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں ہے: آج میرارب بہت غضب ناک ہے۔ اتناغضب ناک وہ نہ سلے ہوا تھا اور ندا ج کے بعد ہوگا۔ ہیں نے (بظاہر نظر آنے والے) تین جھوٹ بولے ہے، مجھے اپنی پڑی ہے، مجھے اپنی پڑی ہے، مجھے اپنی پڑی ہے،میرے سواکسی اور کے پاس جاؤ، ہال موک علیدالسلام کے پاس جاؤ۔ سب لوگ حضرت موک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کریں ہے: اے موک ! آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت اورا بے کلام کے ذریعہ نصلیات دی۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کریں۔ کیا آپ ملاحظہ بیں فرمارے کہ ہم کس عالت كو الني يجي بين؟ حضرت موى عليه إلسلام كهين معي: آج الله تعالى بهت غضب ناك ب، اتناغضب ناك وه نه بهليمهم ہوا تھا اور ندآج کے بعد بھی ہوگا، میں نے ایک مخص کوئل کر دیا تھا حالا نکہ اللہ کی طرف سے مجھے اس کا تھم نہیں ملا تھا، مجھے اپنی روی ہے، مجھے اپنی پڑی ہے، مجھے اپنی پڑی ہے، میرے سواکسی اور کے پاس جاؤ، ہال عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔سب نوگ حصرت عیسی علیدالسلام کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کریں ہے: اے عیسی ! آپ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جسے الله نے مریم کی طرف الق مکیا تھا اور اللہ کی طرف سے روح ہیں، آپ نے بچپین میں کہوارے میں لوگوں سے کلام کیا تھا، (لہٰذا آپ) ہماری شفاعت سیجئے ، کیا آپ ملاحظہ بیں فر مارہے کہ ہماری کیا حالت ہو پھی ہے؟ حصرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گئے: میرارب آج اس درجہ غضب ناک ہے کہ نہ اس سے پہلے بھی انتا غضب ناک ہوا اور نہ بھی اس کے بعد ہو گا اور آ یے کسی لغزش کا ذکرنہیں کریں گے (صرف اتنا کہیں گے:) مجھے اپنی پڑی ہے، مجھے اپنی پڑی ہے، مجھے اپنی پڑی ہے، میرے سواکسی اور کے پاس جاؤ، ہال محمر صبیب خداصلی اللہ علیہ وسلم کے باس جاؤ۔

سب لوگ حضور نبی اکرم صلی الله علیه و سلم کی خدمت میں عاضر ہوکر عرض کریں گے: اے محد صلی الله علیه و سلم ! آب الله کے رسول اور سب سے آخری پیٹی بین اور الله تعالی نے آپ کو پہلے اور بعد کے تمام گنا ہول سے معصوم رکھا ہے، آب اپ رب کے حضور ہماری شفاعت سیجے کیا آپ ملا حظامین فرمار ہے کہ ہم کس حالت کو پیٹی بھی جیں ؟ (حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ) میں آگے بوھوں گا اور عرش سلے پیٹی کر اپنے رب عزوجل کے حضور مجدہ میں گریزوں گا، پھر اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ) میں آگے بوھوں گا اور عرش سلے پیٹی کر اپنے رب عزوجل کے حضور مجدہ میں گریزوں گا، پھر اللہ تعالی



بھے پراپی جراور صن تعریف کے ایسے دروازے کھولے گاکہ جھے ہیلے کی اور پراس نے نہیں کھولے تھے۔ پھر کہا ج ع کی اسے کا اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت تجوں کی ج نے اسے کو مطل کیا جائے گا اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت تجوں کی ج نے گا۔ پس میں اپنا سر اٹھا کرع ض کروں گا: میرے دب میری امت! میرے دب میری امت! میرے دب میری امت! کہا جائے گا: اے جو صلی اللہ علیہ و کلی اللہ و کتاب نہیں ہے جنت کے داکسی دروازے جائے گا: اے جو صلی اللہ علیہ و کلی اللہ و کتاب نہیں ہے جنت کے داکسی دروازے سے واضل سے بچئے ویسے انہیں افقیار ہے کہ جس دروازے سے چاہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر حضور نہی اگر صلی اللہ علیہ و سکم نے فر مایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قد درت میں میری جان ہے، جنت کے دردازے کے دونوں اگر مصلی اللہ علیہ و سکم بین کی دروازے کے دونوں کا دونوں میں اتنا فی صلے بھتا کہ اور تیس میں اللہ علیہ کی اور کی دائر و ایس کی اللہ علیہ کی اور کی دوایت کیا ہے۔ (افر جابئاری فی اللہ علیہ کی اور اللہ کیا ہے۔ (افر جابئاری فی اللہ علیہ کی اور ایس کی اللہ علیہ کی دوایت کیا ہے۔ (افر جابئاری فی اللہ علیہ کی اور اللہ کیا ہے۔ (افر جابئاری فی اللہ علیہ کی اور اللہ کیا ہے۔ (افر جابئاری فی اللہ علیہ کی دوایت کیا ہے۔ (افر جابئاری فی اللہ علیہ کی اللہ کیا ہے۔ (افر جابئاری فی اللہ علیہ کی اور اللہ کیا ہے۔ (افر جابئاری فی اللہ علیہ کی اللہ کیا ہے۔ (افر جابئاری فی اللہ علیہ کی اور کی میں دوایت کیا ہے۔ (افر جابئاری فی اللہ علیہ کی دول کی دول کیا ہے۔ (افر جابئاری فی اللہ علیہ کی دول کیا کی دول کیا گائے۔ اللہ علیہ کی دول کیا گائے۔ (افر جابئاری فی اللہ علیہ کیا گائے۔ اللہ علیہ کی دول کی دول کیا کو دول کی دول کی دول کیا گائے۔ اللہ علیہ کو دول کیا گائے کی دول کیا گائے کیا گائے کیا کہ کیا گائے کیا گائے کیا گائے کیا گائے کا کو دول کی کے دول کی د

حضرات ابو ہریرہ اور حذیف دخی الله عنجا ہیان کرتے ہیں کہ حضور نی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالی تیا مت کے دن تمام لوگوں کو جع فر مائے گا تو موسنین کے گھڑے ہونے پر جنت ان کے قریب کر دی جائے گی؛ پھر وہ حضرت آ دم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے: اے ہمارے ابا جان! ہمارے لئے جنت کا دروازہ کھلوا ہے۔ وہ فر ما ئیں گے: ہمارے باپ کی ایک لفزش نے ہی تم کو جنت سے ثالاتھا. میرا بید مصب شیل میرے جیٹے ابراہیم علیہ اسلام کے پاس جو جو اللہ تعالی کے میں ہوئے میں ہوئے کا مقام، مقام شفاعت سے بہت ہی جے جو حضرت مولی علیہ السلام فر ما ئیں گے میرا میدمق منہیں ہے، میرے شرف کلام سے نواز ا ہے، پھر لوگ حضرت مولی علیہ السلام کی باس جے جو زجن کو اللہ تعالی نے حضرت میں جا تھی السلام کے باس جے جو زجن کو اللہ تعالی نے ہوئے سے حضرت میں جا تھی علیہ السلام فر ما ئیں گے: میرا می مصب نہیں ہے۔ حضرت میں جا تھی علیہ السلام فر ما ئیں گے: میرا می مصب نہیں ہے۔ حضرت عیس جا تھی علیہ السلام فر ما ئیں گے: میرا می مصب نہیں ہوئے میں جا تھی علیہ السلام فر ما ئیں گے: میرا می مصب نہیں ہوئے میں جا تھی علیہ السلام فر ما ئیں جا تھی علیہ السلام فر ما ئیں گے: میرا می مصب نہیں۔

نیں وہ مجھ صلی الند علیہ وسلم کے پاس آئیں گو آپ کھڑے ہوں گاور آپ کوشفاعت کا اذن دیا جائے گا۔ علاوہ از بن ابانت اور رحم کو مجھوڑ دیا جائے گا اور وہ دونوں بل مراط کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے۔ تم میں سے پہارشخص بل صراط سے بحل کی طرح گزرت ہے : حضور صلی اللہ علیہ و کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: میرے میرے ماں باپ آپ پر فیدا ہوں بجل کی طرح گزرتی ہے : حضور صلی اللہ علیہ و کہ مایا: کیا تم نے بحل کی طرح ترین دیکھا کہ کم طرح گزرتی ہے اور پیک مجھیئے سے پہلے نوٹ آتی ہے۔ بچر لوگ بل مراط ہے آئی موراط ہے آئی کی طرح گزریں گے، اس کے بعد پر ندوں کی رفت ہوں اور اس کے بعد اور اس کے باس کے بعد پر ندوں کی رفت ہوں کے بعد آریں گے۔ ہر خص کی رفتار اس کے انتال کے مطابق ہوگ اور تہ ہوں کے اللہ علیہ و کہ اس کے بیال آئیں عائز کردیں گے ادان کو سمائتی سے گزاروں یہ گزاروں میں جائے کی طافت نہیں ہوگ اور وہ اپنے آپ بھراکیہ وقت دو آئے گا کہ بندوں کے اعمال آئیں عائز کردیں گے اور لوگوں میں جائے کی طافت نہیں ہوگ اور وہ اپنے آپ

CONTRACTOR SECTION OF THE SECTION OF

کو تھینتے ہوئے بل صراط سے گزریں گے۔ بل صراط کے دونوں جانب لوہ کے کانے لئے ہوں گے اور جس شخص کے بارے میں تھم ہوگا اس کو یہ بکڑ لیس گے بعض ان کی وجہ سے ذخی حالت میں نجات پاجا ئیں گے اور بعض ان سے الجھ کر دوز خ میں گر جا ئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہونے ہیں تاہم کی گہرائی ستر سال کی مسافت کے برابر ہے۔

ا ہے امام مسلم، ابویعلی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا ہے: شیخین ( بخاری ومسلم ) کی شرط پر بیر حدیث اسے امام مسلم، ابویعلی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا ہے: شیخین ( بخاری ومسلم )

صحیح ہے۔ (افرجمسلم فی التی سماب:الا بران)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک تفور ٹن اکرم صلی اللہ علیہ ولم نے فرمایا: مجھے پانچ ایسی چزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کوئیں دی گئیں: میرے لئے تمام روئے زمین مجدادر پاک کر نیوالی (جائے تیم) بنا دی گئیں . اور رعب کے اور بجھے ہرسرخ وسفید کی دی گئی . اور رعب کے اور بجھے ہرسرخ وسفید کی طرف رسول بنا کر جیجا گیا ہے، اور مجھے شفاعت عطاکی گئی ہے۔ اسے امام شافعی اور جمیدی نے روایت کیا ہے۔ اور مجھے شفاعت عطاکی گئی ہے۔ اسے امام شافعی اور جمیدی نے روایت کیا ہے۔

(اثرجه الثاني في السنن الماثورة 10 ر242 مالرتم: 185)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ بے شک حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے الیسی
پانچ چیزیں عطاکی گئی ہیں جو جھے نے پہلے کسی نبی کونہیں دی گئیں اور جی انہیں فخر یہ بیان نہیں کرتا: مجھے تمام لوگوں سرخ وسیاہ
کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، ایک ماہ کی مسافت تک رعب ہے میری مدوفر مائی گئی، میرے لئے اموال نیسمت حلال کر دیے
گئے جو مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہ تھے، اور میرے لئے تمام روئے زبین مجداور پاک کرنیوالی (جائے تیم می بناوی گئی،
اور مجھے شفاعت عطاکی گئی ہے، پس میں نے اسے اپنی امت کے لیے مؤخر کر دیا تو وہ ہراس شخص کے لیے ہوگی جواللہ کے
ساتھ کسی کوشریک ندمیم راتا ہو۔

ا سے امام احمد بن طنبل اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ امام بیٹی نے کہا ہے: امام احمد کے رُواۃ سیجے حدیث کے رجال ہیں سوائے بزید بن ابی زیاد کے ، ان کی روایت حسن ہوتی ہے۔ (افرجه احمد من طنبل فی المند ، 1 ، 301، ارتم ، 2742)

رجان ہیں ورسے پر پیربی ابند عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا بہتے پائی چہڑیں عطاکی گئی اور بیس بھے سرخ وسیاہ (تمام لوگوں) کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، میرے لئے تمام روئے زمین یاک نریوائی (جائے تیم ) اور مسجو بنا دی گئی، میرے لئے اموال غنیمت حلال کر دیئے گئے جو جھے سے پہلے کسی کے لئے حلال نہ تھے، ایک ماہ کی مسافت تک رعب سے میری مدو فرمائی گئی، اور جھے شفاعت عطاکی گئی ہے، اور ہر نبی نے شفاعت کا سوال کیا تھا اور بے شک میں نے اپنی شفاعت کا سوال کیا تھا اور بے شک میں نے اپنی شفاعت کو ذخیرہ کر دیا ہے پھر میں اس کو اپنی امت کے ہراس شخص کے لیے کروں گا جو اس حال میں مرا ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھہرا تا ہو۔ اے امام احمد کے رجال سے سے میری کو شریک نے کہا ہے: امام احمد کے رجال

# 

صديث مي كرمال بير (افرجه الدين منبل في المسد ،416، الرقم 19735)

حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر دیا: بجھے پی نئے چیزیں عطا کی گئی، میرے لئے تمام روئے زمین پاک کر نیوالی (جائے تیم ) اور مسجد بنا دی گئی میرے لئے اموالی غنیمت علال کر دیئے ہیں بڑو سے بہلے کی نبی کے لئے حلال نہ تھے ، ایک ماہ کی مسافت تک کے باعب سے دشمن پر میری مد دفر مائی گئی ، مجھے ہر مرخ و بیا اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، اور وہ میری امت کے ہراس شخص کو بہنی والی سے جواللہ کے ساتھ کوئی شریک المت کے ہراس شخص کو بہنی والی ہے جواللہ کے ساتھ کوئی شریک ہوئے کے اس ماہ کو کہ اللہ کے سرتھ کی کوشریک سے جواللہ کے ساتھ کوئی شریک براراور طیالی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے رجال حق کے دیا ہیں۔ دیا سے دیا تا ہو۔ اس ام احمد ، داری ، ہراراور طیالی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے رجال حق کی مدیث کے رجال ہیں۔ دیکھ ہرا تا ہو۔ اسے امام احمد ، داری ، ہراراور طیالی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے رجال خالی المسعد ، 50 مائم ، 161 ، الرتم ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163 ، 163

حضرت عمروین شعیب اپ والدوہ اپ داوا (عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ) سے روایت کرتے ہیں کہ ب شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غز وہ تبوک کے سال ایک دات نماز پڑھتے ہوئے تیام فرمایا تو آپ کے صحابہ میں سے بعض اشی ص آپ کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کے بیچھے جمع ہوگئے بہاں تک کدآپ نماز سے فارغ ہوگئے تا ہوگئ تا آپ ان کی طرف پلیٹ کران سے فرمایا: اس دات مجھے پانچ چیزیں عطا کی ٹئی ہیں جو مجھ سے پہیے کی کوئیس دی گئیں: مجھے ترم عامد الناس کی طرف بھیجا گیا ہے جبکہ مجھ سے پہلے ہرنی کواپی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور رعب سے دشمن پرمیر کی مدوفر ہائی گئی آگر چہ میر سے اور این کے درمیان ایک ماہ تھی سے بہلے ہرنی کواپی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، اور رعب سے تم دیا جاتا ہوں جبکہ مجھ سے پہلے اس کے کھانے کو بھاری بچھ تھے اور وہ اسے جبا اس کے کھانے کو بھاری بچھ تھے اور وہ اسے جبا اس کے کھانے کو بھاری بچھ نے تھے اور وہ اسے جبا اس کے کھانے کو بھاری بچھ نے نے دوسر سے نے تم دیا کہ بین کہیں بہاں کہیں بچھ بے کے دیس میں میں میں میں میں کہا ہوں جبا گیا: دوالی (جائے تیم ) بنا دی گئی جہاں کہیں بچھ میں نے میں میں میں میں میں میں میں کہا تھی کہا گیا: دوال کیا ہے؟ کیونکہ برنی سے موال کیا ہوتی میں نے میں اسے سوال کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے، پس وہ تبارے لیے ہواورال شخص کے لیے جس نے گو بی دی کہا اسے سوال کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے، پس وہ تبارے لیے ہواورال شخص کے لیے جس نے گو بی دی کہا اسے سوال کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے، پس وہ تبارے لیے ہواورال شخص کے لیے جس نے گو بی دی کہا اس کے سے سوال کو قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے، پس اس مار دوریت کیا ہے۔ اس حدیث کیا سام حدیث کیا سام احم اور دیستی نے دوریت کیا ہے۔ اس حدیث کیا سام حدیث کیا اس مار دوریت کیا ہے۔ اس حدیث کیا سام حدیث کیا ہو تبیع نے دوریت کیا ہے۔ اس حدیث کیا سام حدیث کیا سام احم اور دوریت کیا ہے۔ اس حدیث کیا سام حدیث کیا سام احم اور دوریت کیا ہے۔ اس حدیث کیا سام حدیث کیا سام احم اور دوریت کیا ہے۔ اس حدیث کیا سام حدیث کیا ہوتھ ہے۔

(اخرجها حمر بن منبل في المسعد ، 2 ر 222 ، لرتم 7068)

حضرت عوف بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرب یہ مجھے جار یک چیزیں عطا کی گئیں جو ہم سے پہلے کی کوئیں دی گئیں اور پانچویں عطامہ کہ بیس نے اپنے رب سے سول کیا تو اس نے مجھے عطا کیا (ہر) نبی کواس کی ہستی کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور وہ اس سے تجاوز نہیں کرتا تھا جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے ، اور ہمارا دشمن ہم سے ایک ماہ کی مسافت سے خوفز دہ ہوجاتا ہے ، اور میرے لئے تمام رو۔ من میں پر کر نیوالی (جائے سے ، اور ہمارا دشمن ہم سے ایک ماہ کی مسافت سے خوفز دہ ہوجاتا ہے ، اور میرے لئے تمام رو۔ من میں پر کر نیوالی (جائے سے ، اور ہمارا دشمن ہم سے ایک ماہ کی مسافت سے خوفز دہ ہوجاتا ہے ، اور میرے لئے تمام رو۔ من میں پر کر نیوالی (جائے ا

#### TO THE CLASSIC MAN WILLIAM DE STATE OF THE S

تنیم) اور مساجد بنا دی گئی ، اور دیارے لئے شمس حلال کر دیا گیا ہے جبکہ ہم سے پہلے کسی کے لئے حلال نہ تھا ادر میں نے اپنے رب سے پانچواں سوال کیا: میں نے اس سے ریسوال کیا کہ کوئی بھی میرا امتی جواسے تو حید کی حالت میں ملے پس وہ اسے جنت میں داخل فر مائے تو اس نے مجھے ریمطا کر دیا۔ا۔امام ابنِ حبان نے روایت کیا ہے۔ جنت میں داخل فر مائے تو اس نے مجھے ریمطا کر دیا۔ا۔امام ابنِ حبان نے روایت کیا ہے۔

(افرجداین حمال فی استح ۱4۰ ر309 الرقم 6399)

حضرت حذیفہ رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت ابو بکرصد اِق رضی اللّٰہ عنہ نے فر مایا: ایک دن حضور نبی اکرم صلی الله عليه وسلم منج كے وفت تشريف لائے تو نماز فجراداكر كے تشريف فرما ہوئے يہاں تك كد چاشت كا وفت ہو گيا تو آپ (مسى ہات پر)مسکرائے ، پھراپی جگہ تشریف فر مارہے بہاں تک کہنماز ظہر ،عصر ،مغرب اورعشاءادا فر مائی ،اس دوران آپ نے کوئی گفتگونہ فر مائی یہاں تک کہ آپ عشام ادا کر کے اپنے اہلِ خانہ کے پاس تشریف لے گئے۔ پس لوگوں نے حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا: آپ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیوں نہیں کرتے کہ اس کی کیا وجہ ہے آج آپ نے جو کیا اس سے بل بھی اس طرح نہیں کیا؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابد بحرصد بی رضی اللہ عندنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! دنیا اور آخرت کے معاملات میں سے جو پچھ ہونے والا تھا مجھ پر پیش کیا گیا، اوّ لین اور آخرین کوایک میدان میں جمع کیا گیا، پس لوگ گھبرا کرحضرت آ دم علیهالسلام کے پاس آ کیں گے اور قریب تھا کہ وہ کیننے میں ڈوب جاتے۔عرض کریں گے: اے آ دم علیہ السلام! آپتمام انسانوں کے باپ ہیں اور آپ ہی ہیں جو القد تعالی کے منتخب ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں ہاری شفاعت سیجئے۔وہ فرما کیں گے: مجھے بھی اس طرح پریشانی ہے جس طرح تہیں ہے۔تم اپنے (پہلے) باپ کے بعد دوسرے باپ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ (بے ٹنک اللہ نے آ دم کواور نوح کواور آل ابراہیم کواور آ لیے عمران کوسب جہان والوں پر (بزرگی میں) منتخب فر مایا ہے ہ) (آل عمران، 33:3) پس لوگ مل کر حضرت نوح عدیدالسلام کے پاس جا کیں گے اور کہیں گے: اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت میجیجے آپ کواللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور آپ کی دعا کوتبول فرمایا اور روئے زمین پرکسی کا فرکو بستا ہوا نہ چھوڑ ا۔ آپ فرما کیس سے: شفاعت کا منصب میرے پی مہیں۔ابراہیم عدیہالسلام کے پاس چلے جاؤ، بےشک اللہ نتعالیٰ نے ان کوٹلیل بنایا تو وہ حضرت ابراہیم علیہالسلام کے باس جائیں گے۔ آپ فرمائیں گے: بیمنصب میرے پائ نہیں البنة تم موی علیہ السلام کے پاس علیے جاؤ کیونکہ اللہ تع لی نے ان سے بلاواسطہ گفتگوفر مائی۔حضرت موسیٰ علیہ السلام فر مائیں گے: میدمنصب میرے پاس نہیں کیکن تم عیسیٰ عدیہ السلام کے پاس چلے جاؤ کیونکہ انہوں نے مادر زاداندھوں اور برص زدہ مربضوں کو (اللہ کے حکم ہے) ٹھیک کر دیا اور مردوں کوزندہ کردیو. پس حضرت علیکی علیہ السلام فرما کیں گے: میرے پاس شفاعت کا بیمنصب نہیں البتہ تم اولا و آ دم کے سردار کے ہوں چلے جاؤ کیونکہ آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کے لئے سب سے پہلے زمین بچٹ جائے گئتم حضرت محمصلی امتد علیہ وسلم کے ہاں چلے ج ؤوہ اللہ کے حضورتمہاری شفاعت کریں گے۔

راوی فرمائے ہیں: آپ ملی اللہ علیہ وسلم جائیں ہے تو حضرت جبر نئل علیہ السلام رب کے پاس آئیں گئی ہے، ہیں انتہ المر رب العزت فرمائی ہیں ہے۔ ان کوشفاعت کی اجازت وے دواور جنت کی تو شخبری سناؤ فرمائی ہیر جبر نئل آپ سلی التہ علیہ ربم کی بارگاہ میں جائیں ہی ہی ہیں ہے۔ ایس سلی التہ علیہ ربم مقدار جمعہ کے برابر تبدہ میں بڑے رہنے کی انتہ تن لی فرمائے گا: اے محم سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم البناسر اٹھائے اور کہنے سنا جائے گا، شفاعت سیجے آپ کی شفاعت تبول کی جائے گا، سی فرمائی ہی ہی مقدار کے جائے گا، شفاعت سیجے آپ کی شفاعت تبول کی جائے گا، سی سنا ہو سی کی اللہ تعلیہ وسلم اپناسر اٹھائے گا: اے محم صلی اللہ علیہ وسلم اپناسر اٹھائے ہی ہے۔ اب اللہ تعالیہ وسلم اپناسر اٹھائے ہی ہے۔ اب اللہ تعالی فرمائے گا: اے محم صلی اللہ علیہ وسلم اپناسر اٹھائے ، کہیں سنا ہوئے گا اور شفہ عت سیجے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گا۔ آپ پھر تجدہ دریہ وہ باتی اللہ اس آپ کو دونوں ہا زوؤں سے باد سی سی شفاعت قبول کی جائے گا۔ آپ سی سی خراج سی فرد بشر پرنہیں فرہ سے بہا الدر سی سے بات بطور فونہیں کہتا اور سی سے بہلے سلم عرض کریں گے: اے بی اس تک کہ دوز قیامت (بعد از ان) جمھے پر حوض بیش کیا جائے گا جس کی صدود قیامت (بعد از ان) جمھے پر حوض بیش کیا جائے گا جس کی صدود قیامت (بعد از ان) جمھے پر حوض بیش کیا جائے گا جس کی صدود قیامت (بعد از ان) جمھے پر حوض بیش کیا جائے گا جس کی صدود قیامت (بعد از ان) جمھے پر حوض بیش کیا جائے گا جس کی صدود قیامت (بعد از ان) جمعہ پر حوض بیش کیا جائے گا جس کی صدود صناء اور المدے کے دومیانی علاقہ کے برابر ہوں گی ۔ . . الی آخر الحد یہ در افر جیاس المدن از رہ کہ ، آب در ان اس میں میات اور برا ر نے دوایت کیا ہے۔ اس حدیث کی اسناد حس ہے۔

اپونفرہ نے روایت کرتے ہوئے کہا: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عہما نے بھرہ کے مبر پر ہمیں خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ حضور نی اکرم ملی اللہ علیہ منے فرمایا: کوئی نی ایسانہیں گزراجس کے حصہ میں مقبول دی شد آئی ہو جو دنیا میں پوری ہوئی اور میس نے اپنی دعا کوا بنی امت کی شفاعت کے لئے ذیخہ ہو کر دیا ہے۔ میں قیامت کے دن تمام بنی آ دم کا مردار ہو گا مگر میہ بات بطور افخر نہیں کہتا ، میں ہی وہ شخص ہول جس بہر میں ہوں۔ جس پر مب سے بہلے زمین (قبر) کھن جائے گی گریہ بات بطور افخر نہیں کہتا ، حضرت آدم اور ان کے علہ وہ تم ما نبیاء میر سے جھنڈے تلے اور میر سے باتھوں میں نواء جمہر میں ہوا۔ وہ میں کہتا ، حضرت آدم اور ان کے علہ وہ تم ما نبیاء میر سے جھنڈے تلے ہوں کے اور سے بات بطور فحر نہیں کہتا ۔ قیامت کا دن اور کوئی کے لئے لمبا ہوجائے گاتو ان میں سے بعض بعض میں گئے۔ ہمارے سے کہتر کے اس ما خر بعض میں ماری شفاعت کریں جس کی مارے سے میں اللہ میں ہوار کہتر سے ایک واللہ تو ان کی جسے میں ہوار سے اللہ میں ہوار کہتر ہوار کوئی ہوار کہتر ہور کہتر ہوار کہتر ہور کہتر ہوار کہتر ہور کہتر ہوار کہتر ہور کہتر کہتر کہتر کوئی ہوں کے مورار ہیں۔ تم کوئی علیہ السلام کے یاس جا کہ جونیوں کے مردار ہیں۔

پس وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے: اے نوح علیہ السلام 'اپنے رب کی بارگاہ میں ہم ری

شفاعت کیجے تا کہ وہ ہمارے درمیان فیصلے فرمائے۔آپ فرمائیں گے: میرا یہ منصب نہیں بیل نے آیک دعا کی جس ہے اہل ارض غرق ہوگئے۔آ ن کے دن جھے اپناغم ہے البتہ تم ابراہیم ظیل اللہ علیہ السلام کے پاس جائے۔تمام لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور کہیں گے: اے ابراہیم علیہ السلام ! اپنے رب کی بارگاہ بیس ہماری شفاعت سیجے تا کہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما ویں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے: میں اس منصب پر فائز نہیں ہوں میں نے اسلام بیس ہماری شفاعت سیجے تا کہ وہ ربطاہم ) تین جھوٹ ہوئے تھے۔فدا کی فتم اگر کوئی اور شخص ایک باتوں کے ساتھ حیلہ طلب کرتا ہے تو وہ دین سے نکل جاتا (بطاہم ) تین جھوٹ ہوئے تھے۔فدا کی فتم اگر کوئی اور شخص ایک باتوں کے ساتھ حیلہ طلب کرتا ہے تو وہ دین سے نکل جاتا ہے۔ (ابن باتوں میں ہے ) آپ کا کہنا (میری طبیعت مضمل ہے ہ) (افرآن، السافات، 37، 89) دومری بات (بلکہ یہ کرکام) ان کے اس بڑے (براہیم علیہ السافام کہیں گے ) آئ کے دن جھے اپنا اور آپ کا پی زوجہ کو جب آپ باوشاہ کے پاس آئے میری بہن کہنا۔ (ابراہیم علیہ السافام کہیں گے ) آئ کے دن جھے اپنا غم ہے لیکن تم لوگ موی علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ جنہیں اللہ نے اپنی رسالت اور کلام سے متحق کیا۔

نوگ حضرت موئ علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے: اے موئی علیہ السلام! آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں الشد تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لئے فتخب فر مایا اور آپ کے ساتھ کلام کیا لبذا آپ اپ درب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فر ما کیں تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ فر ما دے۔ پس آپ فر ما کیں گے: ہیں اس منصب پر فائز نہیں ہوں۔ ہیں نے ایک شخص کو بغیر قصاص کے قبل کیا تھا اور یہ کہ آج مجھے اپناغم ہے لیکن تم عیمیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جا وجو اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ پس وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جا وجو اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ پس وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کیس گے دو کہیں گے: آپ اپ زب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فر ما کیں تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ فر ما دے۔ وہ فر ما کیں گے: ہیں اس منصب پر فائز نہیں ہوں، جھے اللہ کے سوا معبود ینا لیا گیا اور آ ت کے دن جھے اپناغم ہے لیکن کیا تم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی سامان کی مہر کے برتن کے اندر ہوتو کیا کوئی اس کے اندر عمر سوری میں کے نیز مہر توڑے دسائی حاصل کر سکتا ہے؟ وہ کہیں گے: نہیں! تو آپ فرما کیں گے: بے شک حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم خاتم انتہین ہیں اور آپ آ ب کے دن اس حال میں موجود ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو پہلے اور بعد کے ہرگناہ سے معصوم رکھا

ہواہے۔

حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: پس لوگ میرے پاس آ کرکہیں گے: اے محمد! اپ رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کی اجازت شفاعت کی جوز تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے تو میں کہوں گا: یہ میرا ہی منصب ہے حتی کہ الله تعالیٰ شفاعت کی اجازت عطا فر ، ئے گا جس کو چاہے گا اور جس سے راضی ہوگا۔ جب الله تعالیٰ ارادہ فرمائے گا کہ اپنی کلوق کے درمیان فیصلہ فرمادے ، ایک آ واز دیے والا آ واز دے گا: کہاں ہیں احمد صلی الله علیہ وسلم اور ان کی امت؟ پس ہم آخر میں آنے والے اور سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں ،ہم آخری امت ہیں اور وہ ہیں جن کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، ہمارے راست سے بہلے جنت میں جانے والے ہیں ،ہم آخری امت ہیں اور وہ ہیں جن کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، ہمارے راست سے بہلے حساب لیا جائے گا، ہمارے راست ہی وال میں چلیں گے کہ ہماری پیشانیاں وضو کے اثر کی وجہ سے چمک رہی ہوں گ

المراكب فرونته المليد الماليد دوسری اسی کمیں گی: امت کامیر کروہ تو سارے کے سارے انبیاء تلتے ہیں۔ پس باب جنت پر آ جاؤں گا، دروازے کی کنڈی روسرن میں میں اور اور میں اور اور میں جاتے گا۔ آپ کون بین ایس کیوں گا: میں محمصلی اللہ علیدوسلم ہوں ہیں میرے ساتے درواز و کے تحدویس کر پڑوں گا اور ایسے تعریفی کلمات کے ساتھ اللّٰہ تعالی کی حمد وثنا بیان کر دِن گا جن کے ساتھ نہ مجھ سے پہلے اللہ تنارک و تعالیٰ کی کسی نے تعریف کی ہے اور نہ میرے بعد کوئی ان کے ساتھ اللّٰد کی حمد و ثنا کر سے گا۔ کہا جائے گا:محم صلی اللّٰہ علیہ وسلم! اپناسرانها ميخ آپ کوعطا کيا جائے گا، کہي آپ کوسنا جائے گا اور شفاعت سيج آپ کي شفاعت تبول کي جائے گی۔ میں اپناسراٹھا کرعرض کروں گا: اے رب! میری امت میری امت. الله تعالی فرمائے گا: ہراس شخص کوجہنم سے نکال لیجے جس کے دل میں اتن اتن مقدار کا ایمان ہو (حماد راوی کوچے مقدار یاد نبیں رہی)۔ میں دوبارہ سجدہ ریز ہو کر اسی طرح عرض کروں گا تو مجھے کہا جائے گا: اپناسراٹھا ہے ، کہیے آپ کوسنا جائے گا، سوال سیجئے آپ کوعطا کیا جائے گا اور شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا: اے رب! میر کی امت ،میر کی!مت تو وہ فر مائے گا: جہنم سے اسے بھی نکال لیجئے جس کے دل میں اتنی اتنی مقدار میں ایمان ہو۔ بیلوگ پہلے مجدہ سے نکالے جانے والوں کے علاوہ ہوں گے۔ پھر تيسرى باريس مجده ريز ہوكراس طرح عرض كروں گا تو مجھے كہا جائے گا: اپتا سراٹھا ہے، كہيے آپ كوسنا جائے گا،سوال سجيح عطا کر دیا جائے گا اور شفاعت شیخے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پس میں کہوں گا: اے رب! میری امت، میری امت تو دہ فرمائے گا: جہنم سے اس کوبھی نکال کیجے جس کے دل میں اتنی اتنی مقدار میں ایمان ہو۔ بیرتعداد پہلی تعدادوں کے

حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ بیل نے حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن جملے مخلوقات بیس سب سبلے میری زمین شق ہوگی اور میں ربیہ بات بطور فخر نہیں کہتا، حمد کا حجمتے تھا یا جائے گا اور ربیہ بات بطور فخر نہیں کہتا، حمد کا حجمتے تھا یا جائے گا اور ربیہ بات بطور فخر نہیں کہتا اور میں آی وہ بہلا شخص ہول گا اور ربیہ بات بطور فخر نہیں کہتا اور میں آی وہ بہلا شخص ہول گا جوسب سے پہلے جنت بیں جائے گا اور بیل ربیہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔

میں جنت کے درواز ہے کے پاس آ کراس کی کنڈی پکڑلوں گاتو فرشتے پوچھیں گے۔ بیکون ہیں؟ میں کہوں گان میں محمد صلی اللہ عدید وہمیرے لئے دروازہ کھولیں گے تو ہیں اندرداغل ہوں گا۔اللہ تعدالی میرے سے جبوہ افروزہوگاتو میں مجدہ ریز جوجاؤں گا، پس اللہ تعالی فرمائے گا: اے محمصلی اللہ علیہ وسلم! اپناسراٹھائے اور کلام سیجئے آپ کو من جائے گا، اور سیمی آپ کی بات قبول کی جائے گی اور شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت تبول کی جائے گی۔ میں اپندسر ٹھ کرعرض کروں گا

### The maintain Marie of the second of the seco

میر سے دہ امیری امت میری امت ۔ پس اللہ تعالی قرمائے گا اپنی امت کے پاس بیلے جائے اور جس کے اس میں ہے ۔ والے کے برابر ایمان پائیس اس کو جنت میں وافل سیجے۔ بیس آ کر جس کے ول بیس اتنا ایمان پاؤاں کا تو آت جنت میں وافل کردوں گا۔

پھراجا تک دیکھوں گا کہ اللہ تعالی میرے سامنے جلوہ افروز ہے تو میں بجدہ رہیز ہو جاؤں گا، پس اللہ تعالی فرمائے گا اے محرصلی اللہ علیہ وسلم ! اپنا سر اٹھا لیجے اور گفتگو بیجئے آپ سے سنا جائے گا، اور کہیے آپ کی بات تبول کی جائے گی اور شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت تبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھا کر عرض کروں گا: اے ممرے رب! ممری است، میری است، میری است۔ پس اللہ تعالی فرمائے گا: اپنی است کے پاس چلے جائے اور جس کے دل میں آ دھے بوکے دانے کے برابرائیان پاکس اس کو جنت میں داخل سیجے ہے اور جس کے دل میں آئی مقدار میں ایمان پاؤں گا ان کو بھی جنت میں داخل سیجھے۔ پس میں جاؤں گا اور جس کے دل میں آئی مقدار میں ایمان پاؤں گا ان کو بھی جنت میں داخل کروں گا۔

پھرا جا تک دیکھوں گا کہ اللہ رب العزت میرے سامنے جلوہ افر دز ہے تو بیں سجدہ ریز ہوجا کاں گا۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا:
محمصلی اللہ علیہ وسلم! اپنا سرا تھا لیجیے اور گفتگو سیجئے آپ سے سنا جائے گا، ادر کہیے آپ کی بات قبول کی جائے گی اور شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سرا تھا کرع ض کروں گا: میری امت، میری امت، پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا:
اپنی امت کے پاس چلے جائے اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرایمان موجود ہواس کو جنت میں داخل سیجئے ، میں جائ کا اور جن کے دل میں ایمان کی اتنی مقدار یا کال کو بھی جنت میں داخل کروں گا۔

اللہ تعالیٰ لوگوں کے صاب سے فارخ ہو جائے گا اور میری امت میں سے باتی جولوگ نے جائیں گے وہ اہل نار کے ساتھ دوز خ میں داخل ہوں گے۔ پس دوز خ والے لوگ ان کوطعند دیں گے: ہم یس اس چیز نے کوئی فائدہ نہیں دیا کہ تم اللہ ک عبادت کیا کرتے ہے اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک فہیں تھہ ہراتے ہے؟ اس پر اللہ رب العزت فر مائے گا: مجھے اپنی عزت کی قتم ! میں ان کو ضرور جہنم کی آگ سے نجات دول گا۔ پس ان کی طرف فرشتہ ہے گا تو وہ اس حال میں اس نے نکس کے کہ بری طرح جبلس گئے ہوں گے، چروہ نہر حیات میں واغل ہوں گے تو اس میں سے اس طرح نکلیں گے جس طرح پائی کے کرار سے داند اگر ہوں گئے آزاد کردہ) ہیں۔ وہ فرشتہ ان کو لے کنار سے داند اگر ہے۔ ان کے ماتھ کے درمیان لکھ دیا جائے گا یو گئے اُنلہ (اللہ کے آزاد کردہ) ہیں۔ وہ فرشتہ ان کو لے جائے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ ہملی جنت آنہیں کہیں گے: یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فر مائے گا سے عُمَقًاء المجتباد جائے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ ہملی جنت آنہیں کہیں گے: یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فر مائے گا سے عُمَقًاء المجتباد کی جائے گا دور ہونے کی اِستاد تھیک ہوں۔ کی اِستاد تھیک ہوں ہے۔ اس حدیث کی اِستاد تھیک ہے۔

(اخرجه احرين عنبل في المسند ، 3 ر144 ، الرقم 12469)

حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا جب اللہ تع لی اوّلین و آخرین کو جمع فر مائے گا اور حساب کتاب کے فیصلے سے فارغ ہوجائے گا۔مومن کہیں گے: ہمارے



رب نے ہمارے درمیان قیملہ فرما ویا ہی کون ہمارے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے گا؟ وہ (آپس میں ) کہیں مے. حضرت آ وم علیہ السلام کے پا**س چلو، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے** دستِ قدرت سے پیدا فر مایا ادر ان کے ساتھ گفتگو فر الی ۔ ووان کے پاس حاضر ہو کرعرض کریں گے: کھڑے ہوجائے ادراپے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت سیجئے۔ آرم عيدالسلام فرمائي معين تم نوگ نوح عليدانسلام كے باس جلے جاؤلي وه حضرت نوح عليدانسلام كے باس أس سكدوه انبیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانے کا کہیں گے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ انہیں حفترت موی علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے۔وہ حضرت موی علیہ السلام کے آئیں گے تو وہ انہیں حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے۔وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تووہ فرمائیں گے میں نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیس جانے کے لئے تہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پس وہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو امتد تعی لی مجھے اپنے حضور کھڑا ہونے کی تو فیق فرمائے گا،میری نشست سے ایمی خوشبو تھیلے گی کہ اس جیسی مہک کسی نے بھی نہیں سوتھی ہوگی۔ یہاں تک کہ بیں اپنے رب کےحضور آؤں گا تو وہ مجھے تن شفاعت عطا فرمائے گا اور مجھے سرکے بالوں سے لے کر قدموں کے ناخنوں تک سرایا ئے نور بنادے گا۔اس پر کافرابلیس ہے کہیں تے: ایمان والوں نے الی ہستی کو پالیا ہے جوان کی شفاعت کرے گا پس تو کھڑا ہواورا ہے رب سے ہماری شفاعت کر کیونکہ تونے ہی ہمیں ممراہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ کھڑا ہوگا تو اس کی نشست سے اتن سخت بد ہو تھیلے گی کہس نے اس جیسی بھی ندسو تھی ہوگی ، پھر وہ عذاب جہنم کے کئے بڑا ہوجائے گا تو اس وقت وہ کہے گا: (اور شیطان کہے گا جبکہ فیصلہ ہو چکا ہوگا بے شک اللہ نے تم سے سے وعدہ کیا تھا اور میں نے (بھی) تم سے وعدہ کیا تھاسو میں نے تم سے وعدہ خلاقی کی ہے)

(القرآن ابرائیم،14 22)\_اے امام داری اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ (افر جدالداری فی اسنن،421/2) ارتم:2804) رضی لانڈ عند روامہ ہی کر تہ جد سے فیرا تہ جاری قالم میں کے درور سے کی رسے مال کے معرف تا ہے۔

حضرت سلمان رضی الله عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: قیامت کے دن مورج کودی سال کی مساف ہوگا۔ ہوگ عطاکی جائے گی، پھر (آ ہستہ آ ہستہ) وہ لوگوں کے مرول کے قریب ہوجائے گا یہاں تک کہ دو کہ نوب بتنا فاصلہ ہوگا۔ ہوگ پیسنہ ہیں غرق ہوں گے یہاں تک کہ بینیڈ بین پر ٹیک رہا ہوگا پھر مورج بلند ہوگا تو انسان اس کی صدت سے بانڈی کے ایلئے کی طرح جوش مارے گوٹی ہوں گے۔ حضرت سلمان رضی الله عنہ فرماتے ہیں: یہاں تک کہ کوئی شخص کہ گا: (ہمیں) ذرج کر دیا گیا پی کی طرح جوش مارے گا۔ باب آ دم جب وہ اپنی حالت نہیں و کھے رہے؟ ہوئی باب آ دم علی السلام کے پاس چلیں کہ وہ قم ہا کی حالت نہیں کہ وہ قم ہارے وہ بن ہیں ہوئی جائی گا کی حالت ہیں ہوئی کہ وہ تم ہمارے شخص کے ہاں جو گا؟ پس وہ فرما کیں گا: آ ہمیں کی عرف جانے کا میں اس منصب پر فائز نہیں ، تو (تمہادا کام جھے ہے) کہاں ہوگا؟ پس وہ عرض کریں گے: آ ہے ہمیں کس کی عرف جانے کا ختم میں اس منصب پر فائز نہیں ، تو وہ حضرت نورح علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر عرض فرماتے ہیں؟ وہ فرما کیں گا: آ ہے ہمیں کس کی عرف جانے کا ختم فرماتے ہیں؟ وہ فرما کیں گا: آ ہے ہمیں کس کی عرف جانے کا تھی خرماتے ہیں؟ وہ فرما کیں گا: آ ہے ہمیں کس کی عرف جانے کا تو وہ حضرت نورح علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر عرض کریں گے: آ ہے ہمیں کس کی حرف جانے کی ہیں جان کو الله نے شکر گرزار بنایا ہے ، اور آ ہے ، ادار آ ہے ،

ا ہے دب سے حضور ہماری شفاعت کریں تو وہ فرمائیں گے: ٹی اس منصب پر فائز نہیں ، میرا یہ منصب نہیں تو (جمہ ہے یہ کام) کہاں ہوگا؟ پس وہ عرض کریں گے: آپ ہمیں کس کی طرف جانے کا تھم فرماتے ہیں؟ وہ فرما نمیں ہے: رہمان نے نمایل الرہمان! آپ الرہمان! آپ ماری صافحہ ہو کرع ض کریں گے: اے فلیل الرہمان! آپ ہماری صافحہ ملا حظے فرمائے ہیں ہو گئے الرہمان! آپ ہماری صافحہ کریں تو وہ فرمائی گئے ہیں ہی منصب پر فائز نمیں ، میرا یہ منصب نہیں تو کام کہاں ہوگا؟ پس وہ عرض کریں گے: آپ ہمیں کس کی طرف جانے کا تھم کرتے ہیں تو وہ فرمائیں گئے اوراس کی روح علی کی مرمی علیہ السلام کے پاس جاؤ تو وہ حضرت علیہ علیہ السلام کے پاس جاؤ تو وہ حضرت علیہ السلام کے پاس جاؤ تو وہ حضرت علیہ علیہ السلام کے پاس حافر ہماری صافحہ ہوکر عرض کریں گے: ہوکر عرض کریں گے: ہوکر عرض کریں گے: ہوکر عرض کریں گے: ہوکر عرض کریں گئے کہ اوراس کی روح! آپ ہماری صافحہ ہم اس بندہ کے پاس جاؤ جس کے ذریعہ اللہ نے باہد بنوت ہمیں کس کی طرف جانے کا تھم کرتے ہیں؟ وہ فرمائیں جرابیہ منصب نہیں ، تو کام کہاں ہوگا؟ پس وہ عرض کریں گے: ہے ہمیں کس کی طرف جانے کا تھم کرتے ہیں؟ وہ فرمائیں گے: تم اس بندہ کے پاس جاؤ جس کے ذریعہ اللہ نے باہد بنوت کے کا این ہوگا کا اوراس کے صدیح ہیں گئے تم اور آئی کے دن جم (ان کی عظمت کو متعارف کولا اور نہوت محتم فرمائی اوراس کے صدیح پہلے اور پچھلے بخش دینے گئے ، اور آئی کے دن جم (ان کی عظمت کو متعارف کرائے کے ) ایٹن ہیں۔

Colored Mr. Some Diff ( "Lining ") مناعت فریائی مے جس کے دل میں گذم کے دانے کے برابرائیان ہوگایا تو کے برابرائیان ہوگایا رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، وی مقام محود ہوگا۔اے امام این الی شیبہ اور این الی عاصم نے روابیت کیا ہے۔علامہ البانی نے اس حدیث کی إسنا وكويسختين كي شرط يريم قرار ويا ب\_ (اخرجه ابن الي هيية في المصنف، 6، 308، الرقم 31675)

مصرت عبدالله بن عمر رمنی الله عنهما فرماتے بیں کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جیھے یا نجے چیزیں عطا کی گئی میں جو بھے سے پہلے کمی نی کوئیں دی گئیں: مجھے تمام او گول سرخ وسیاہ کی طرف مبعوث کیا گیا ہے جبکہ ہر نبی صرف اپنی ہتی ک ۔۔ ظرف مبعوث ہوتا تھا،رعب کے ذریعے میری مدوفر مائی گئی کہ میرادشمن ایک ماہ کی مسافت پر مجھ سے مرعوب ہوجا تا ہے، مجھے مال غنیمت سے نوازا گیا،میرے لئے تمام روئے زمین معجداور پاک کرنیوالی (جائے تیم ) بنا دی گئی،اور جھے شفاعت عطا کی منی جے میں نے اپنی امت کے لیے مؤخر کردیا ہے۔اسے امام طبر انی نے روایت کیا ہے۔

(اخرنجه الملمر اني في بعجم الكبير، 12/413، الرقم: 13522) حضرت سائب بن پزیدرضی الله عنه فرماتے بیل کہ حضور نبی اکرم ملی الله علیه وسلم نے فرمایا: مجھے پانچ چیزوں کی وجہ ے تمام انبیاء پرنسیلت سے نوازا کیا: مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا، میں نے اپنی شفاعت کواپنی امت کے لیے ز خیرہ کردیا، میری رعب کے ذریعے ایک ماہ آئے اور ایک ماہ پیچے مدوفر مائی گئی، میرے لئے تمام روئے زمین مسجد اور پاک كرنيوالى (جائے تيم) بنا دى گئى، اور ميرے لئے اموال غنيمت طال كردئے سے تيج جو جھے سے پہلے كى كے سئے طال نہ تھے۔اسے امام طبر انی سنے روایت کیا ہے۔ (افرجہ الطبر انی فی ایم الکبیر، 154/7، الرقم: 6674)

د منرت ابوسعید خدری رمنبی انتدعنیہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی التدعلیہ وسلم نے فرمایا: مجھے یا نجے چیزیں عطا کی الی تومی طرف مبعوث بوتا تھا، ایک ماہ کی مسافت کے دعب کے ذریعے میری مدوفر مائی گئی، مجھے مال غنیمت کھلا یا گیا ہے جبکہ جھے سے پہلے کی کوئیں کھلایا گیا،میرے لئے تمام روئے زمین پاک کر نیوالی (جائے تیم ) اور مسجد بنا دی گئی، اور ہر نبی کو اس کاطسب کیا ہواعطا کر دیا گیا جس میں اس نے جلدی کی جبکہ میں نے اپنی دعا کواپئی امت کی شفاعت کے سلیے مؤخر کر دیا ہے، اور دو ان شاء اللہ ہرای شخص کو پہنچنے والی ہے جومرتے ذم تک اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہیں تھمرا تا ہوگا۔اسے اہ طبرانى فروايت كياب و (افرج اللم الن ألمجم الاوساء 1/8، الرقم: 7435)

حضرت ابو ہرمیہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے یا نجے ایسی چیزیں عط کی مسكر جوجھ سے پہلے كى نى كۇنيل دى كئيں ميرے لئے اموال غيمت طال كردئے مجے جوجھ سے پہلے كى نى كے سے مران ندیجے، میرے کئے تمام روئے زمین معجد اور پاک کرندوان (جائے تیمم) بنا دی گئی جبکہ ہم سے پہلے لوگ مخصوص مقامات پرنماز پڑنے تھے، جھے ہرسمرخ وساہ کی طرف مبعوث کیا گیا ہے حالانکہ کی بھی خاص شخص (نبی) کواس کی قوم کی  طرف مبعوث کیا جاتا تھا، میرے آگے ایک ماہ کی مسافت کے رعب کے ذریعے مدد فرمائی مجی ہے، کوئی توم میرے بارے میں شتی ہے حالانکہ ان کے اور میرے درمیان ایک ماہ کا فاصلہ ہوتا ہے تو وہ مجھ سے خونز دہ ہوجاتے ہیں لیمنی رعب و دبد ہو میر ایددگار بنایا گیا، اور جھے کہا گیا: سوال سیجے آپ کوعطا کیا جائے گا تو ہیں نے اسے اپنی امت کی شفاعت کے لیے رکھ چھوڑ ا ہے اور وہ ہراس شخص کو چہنے والی ہے جس نے گوائی دی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم اتا مہراتا ہو۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ (افر جا اطبر انی فی امیم اللہ سطہ 269/7، الرقم: 7471)

حضریت جابر بن عبدالله رضی الله عنها فرماتے ہیں:حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی آل کی أبیک خادمدان کی خدمت سر انجام دین تھی جس کا نام بربرہ تھا. ایک شخص نے اس سے ل کرکہا: اپنے بالوں کی جھوٹی زنفوں کو ڈھانپ کررکھا کر کیونکہ تھے محرصلی الله علیه وسلم الله تعالیٰ ہے ہرگز کسی چیز کا کوئی نفع نہیں پہنچا ئیں گے۔اس نے حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کوخبر کر دی تو آپ جا درمبارک تھیٹتے ہوئے اپنے سرخ رخساروں کے ساتھ باہرتشریف لائے۔ (راوی فرمائے ہیں) ہم گروہ انصار آپ کے جلال کو جاور میارک کے تھیلئے اور رخسار مبارک کے سرخ ہونے سے پہچانے تھے لہٰذا ہم اپنا اسلحہ اٹھا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے: یارسول اللہ! آپ جو جا ہیں جمیں تھم فرما کیں ، لیں اس ذات کی قتم! جس نے آ پ کوئل کے ساتھ مبعوث کیا ہے اگر آ پ جمیں جارے والدین اور اولا دے بارے بی کوئی تھم بھی فرما کیں سے تو ہم آ پ کے ارشا دکوان کے بارے میں ضرور کر گزریں گے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر رونق افروز ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پوچھا: میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کیا: آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں (ایسا ہی ہے)! لیکن میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کیا: آپ جمہ بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن مناف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں اولا د آ دم کا سردار ہوں اور ( بجھے اس پر ) نخر نہیں ،سب سے پہلے مجھ ہی سے زمین شق ہوگی اور فخر نہیں ،سب سے یملے میرے ہی سرے خاک جھاڑی جائے گی اور مجھے فخرنہیں اور میں ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور کوئی فخر نہیں ۔ نوگوں کوکیا ہوگیا ہے وہ گمان کرتے ہیں کہ میرارشتہ نفع نہیں ہینچائے گا؟ ایسانہیں ہے جیسا انہوں نے گمان کیا، بے شک میں ضرور شفاعت کروں گااور بہاں تک شفاعت کروں گا کہ جس کی میں شفاعت کرون گاوہ بھی شفاعت کر سکے گااور اس کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی بہال تک کہ ابلیس بھی میری شفاعت میں رغبت رکھے گا۔اے امام طبرانی نے روایت كيا ب \_ (افرج الطمر الى في العاد 102/202 والرقم 5082)

معصیت پرگامزن رہے اور اطاعت کی مخالف کے سبب اہلی قبلہ میں سے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے جن کی تعدا دانلہ کے سبب اہلی قبلہ میں سے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے جن کی تعدا دانلہ کے سواکوئی نہیں جانگ ہوں گے جن کی تعدا دانلہ کے سواکوئی نہیں جانگ ہوں گے جن کی تعدا دانلہ کے سواکوئی نہیں جانگ ہوں گے جن کی تعدا دانلہ کی حالت بجدہ میں تعریف کروں گا جیسے ہیں اس کی قیام میں تعریف کروں گا جیسے ہیں اس کی قیام میں تعریف کروں گا جیسے ہیں اس کی قیام میں تعریف کروں گا جیسے ہیں اس کی قیام میں تعریف کروں گا جیسے کہا جائے گا: اپنا سم

اند ميئه اور سوال ميئية آب كو عرطا كيا جائے گا اور شفاعت ميئية آپ كى شفاعت قبول كى جائے گى۔ است امام طبر انى ن روايت كيا ہے۔ ارم منذرك اور يعمى في استادكونسن كہا ہے۔ (افرجه اللمر انى فى المبير، 1 ر80، الرقم 103)

معزت ابوا بامدر منی الله عندے روایت ہے کہ حضور نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں اپنی امت کے بدتر اوگوں کے اسے کے لئے بہترین ہوں۔ آپ کے بہترین اوگوں کے سے کے لئے بہترین بوں۔ آپ کے بہترین اوگوں کے سے کے لئے بہترین اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے بدترین اوگوں کو الله تعالی میری شفاعت سے جنت میں داخل مرمائ عند میں داخل فرمائے گا۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا فرمائے گا۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ الملم اللٰ فرمائے 1970ء الرقم 1838)

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند سے طویل عدیت صور میں روایت ہے کہ لوگوں کے پی مراط کے پارہ وجانے کے ابعد حضور ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: پس جب اہل جنت کو جنن، کی طرف اور اہل جہم کو جہم کی طرف چہہایا ہوئے گا۔ وہ محمیل گے: کون ایمارے درب کے حضور ہماری شفاعت کرے گا کہ وہ ہمیں جنت میں داخل فر مائے واری فر مائے ہیں: پس وہ کہیں گے: تہمارے باب آ وم علیہ السلام کو ان ہے درت میں داخل فر مائے وہ کا اور ان سے درت سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھوئی اور سب سے پہلے ان سے کلام کیا۔ پس آ وم علیہ السلام کو ان ہو جائے گا اور ان سے بیطلب کیا جائے گا تو وہ انگار کریں گے اور فرما کمیں گے: تم نوح المیاب کیا جائے گا تو وہ انگار کریں گے اور فرما کمیں گے: تم نوح المیاب کیا جائے گا تو وہ انگار کریں گے اور ان سے بیطلب کیا جائے گا تو وہ اپنا (بظاہر) گنا ہ یا وکر کے عرض کریں گے: ہیں اس منصب پر فائز جہیں ہیں تم ایر ایم علیہ السلام کو انا یا جائے گا تو وہ فرما کمیں گے: ہیں اس منصب پر فائز جہیں ، کین تم ایر کیا جائے گا تو وہ فرما کمیں گے: ہیں اس منصب پر فائز جہیں ، کین تم موئی علیہ السلام کو انا یا جائے گا تو وہ فرما کمیں گے: ہیں اس منصب پر فائز جہیں ، کین تم موئی علیہ السلام کو انا یا جائے گا اور ان سے بیہ مطالبہ کیا جائے گا تو وہ فرما کمیں گے: ہیں اس منصب پر فائز جہیں تم اس کی علیہ السلام کو انا یا جائے گا تو وہ فرما کمی گے: ہیں اس منصب پر فائز جہیں گئی وہ کی ہے اور ان پر تو رات اتاری ہے۔ لیں دخل میں ان منصب پر فائز جہیں گئی جائے کی اور ان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا تو وہ فرما کمی گئی جن مرت تھ کی اللہ الم کو انا جائے گا اور ان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا تو وہ فرما کمی گئی جن مرت تھ کی اللہ میں کہ جن اس منصب پر فائز جہیں گئی جن مرت تھ میں ان منصب پر فائز جہیں گئی جن مرت تھ میں ان منصب پر فائز جہیں گئی جن مرت تھ میں ان منصب کی فائز جہیں گئی جن مرت تھ میں ان منصب پر فائز جہیں گئی جن مرت تھ میں ان اندر علیہ جائے۔ گا

حضور صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا: وہ میرے پائ آئیں گے، میرے لئے اپ رب کے ہاں تین شفاعتیں ہیں جن کا اس نے مجھے سے دعدہ فرمایا ہے۔فرماتے ہیں: میں جنت کی طرف آؤں گا اور دروازے کا کنڈا پکڑ کر کھٹکھٹ ؤں گا تو اسے میرے لئے کھول دیا جائے گا۔ بس مجھے سملام کیا جائے گا اور مرحبا کہا جائے گا تو میں جنت میں واخل ہوں گا۔ جب میں اس میں واخل ہوں گا۔ جب میں اس میں واخل ہوں گا تو جب میں اس میں واخل ہوں گا تو بہت تک اللہ تو گی

چاہے گا کہ میں مجدہ میں رہوں۔ پھرالند تعالی جھے اپنی حمد اور ہزائی کرنے کا ایسے کلمات سے اذن دے گا کہ کھون میں سے کی کو ایسا اذن نہیں دیا گیا، بعد ازاں وہ فرمائے گا: اپنا سراٹھا ہے ، محمسلی اللہ علیہ وسلم! شفاعت کیجے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اور سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں عرض کروں گا: اے میرے دب! جو میرے امتی جہنم میں گر گئے ہیں (ان کی بخش چاہتا ہوں)؟ اللہ تعالی قرمائے گا: تم جاؤجس کی تم صورت بہجانو اس کو جہنم میں اللہ بی ان کو نکال لیا جائے گاختی کہ ایک بھی باتی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالی فرمائے گا: تم جاؤجس کی تم صورت بہجانو اس کو جہنم میں ان کو نکال لیا جائے گاختی کہ ایک بھی باتی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالی فرمائے گا: تم جاؤجس کی تم جاؤجس کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہواس کو دوز رہے نکال لو، پھر فرمائے گا: دو تہا کی وینار کے برابر، پھر فرمائے گا: تم جاؤجس کے دل میں دائی سے دانے گا۔ تہ جو دینار کے برابر بھی ایمان ہو (اس کو نکال لو) فرمائے ہیں: پس انہیں نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنے فرمایہ: اس کو تم وینا ہونے کے بعد اپنے گھروں اور بیویوں سے ذیادہ پہچان رکھنے دائے تیں ہو۔ اسے امام ابن دا ہو ہو اس کو دائی ہو۔ اس کو دائی ہو۔ اس کا مورف کے بعد اپنے گھروں اور بیویوں سے ذیادہ پہچان رکھنے دائے تیں ہو۔ اسے امام ابن دا ہو ہو۔ دائیس ہو۔ اسے امام ابن دا ہو ہو ہوں ہے۔ دائے دائی ہو۔ اسے امام ابن دا ہو ہو۔ دائیس کو دائے دائیس ہو۔ اسے امام ابن دا ہو ہو

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ حضور تی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے ایسی پانچ چیزیں عطا
کی گئی ہیں جو جھ سے پہلے انبیاء ہیں سے کسی ایک کو بھی نہیں دی گئیں: میرے لئے تمام روئے زہن پاک کر نیوالی (جائے تیم ) اور مسجد بنا دی گئی جبد پہلے انبیاء ہیں سے کوئی نی بھی مخصوص مقام کے علاوہ کسی جگہ نماز نہیں پڑھتا تھا، ایک ماہ کی
مسافت تک کے رعب سے میری عد فرمائی گئی، میرے اور مشرکوں کے درمیان ابھی ایک ماہ کا فاصلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی ان
کے دلوں ہیں رعب ڈال دیتا ہے، ہمرنی کواس کی خاص تو م کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا جبکہ جھے جن وانس کی طرف مبعوث کیا
گیا ہے، انبیاء خس مال کو جدا کر کے دکھ دیتے تھے تو آگ آکر ان کو کھا جاتی جبکہ جھے اسے اپنی امت کے نقراء میں تشیم
کرنے کا تکم دیا گیا ہے، اور ہمرنی کواس کا طلب کیا جوا عطا کر دیا گیا جبکہ میں نے اپنی شفاعت کواپئی امت کے لیے مؤخر کر
دیا ہے۔ اسے امام بینی نے روایت کیا ہے۔ (افرج البینی فی اسن اکبری، 2012ء الرق 4064)

حضرت عی بن ابی طالب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تنی لی نے جھے سرخ وسیاہ (تمام اوگوں) کی طرف مبحوث کیا، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، میرے لئے مالی غنیمت حلال کر دیا گی، اور میرے لئے تمام روئے زمین مجداور پاک کرنیوائی (جائے تیم ) بتادی گئی، اور جھے روز قیامت میری امت کے گناہ گاروں کے سئے شفاعت عطاکی گئی ہے۔اسے امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔

(اخرجه این عسا کرنی تاریخ دستن الکیر، 14 م.296) حضرت ابوذ روضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی ا کرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا : مجھے باتے ایسی چیزیں عطا کی گئیں المراس فيزوننه الملين المحافظ المحافظ

جوبھے سے پہلے کسی نبی کونہیں دی گئیں: میرے لئے تمام روئے زمین مجداور پاک کرنیوالی (جائے تیم ) بنا دی گئی۔۔۔ یا فرمایا: میرے لئے تمام روئے زمین پاکیزہ، پاک کرنیوالی (جائے تیم ) اور مجدینا دی گئی۔.. ، تو ابو عامرے کہا گیا کہ کی آپ کوشک ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں۔۔۔ اور ایک ماہ کی مسافت کے رعب کے ذریعے میرے دشمن پرمیری مدو فرمائی گئی، جھے مرخ وسیاہ (تمام لوگوں) کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، میری امت کو مال فئی کھلایا گیا جبکہ جھے سے پہلے کسی امت کو اسے نہیں کھلایا گیا جبکہ جھے سے پہلے کسی امت کو اسے نہیں کھلایا گیا، اور جھے شفاعت عطاکی گئی اور وہ ہرائی مخص کو پہنچنے والی ہے جو مرتے دم تک اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کھیرا تا ہوگا۔ اسے ام الا لکائی نے روایت کیا ہے۔ (افر جہلا لکائی فی شرح اصول اعتمادائی البائد : ( ۱۹۹۵ می ارتم الے 1449)

الله تعالی کاحضور نبی اکرم ملی الله علیه وسلم کوقیامت کے دن مقام محمود پر فائز فر مانے کا بیان

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا سے دوایت ہے کہ آپ نے فرمایا: قیامت کے دونوگ گردہ در گردہ اپنے آپ کے پیچھے چلیں گے اورع ض کریں گے: اے فلاں! ہماری شفاعت فرماییے ، اے فلاں! ہماری شفاعت فرماییے حتی کہ طلب شفاعت کا سلسلہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کر آگر تم ہوجائے گا۔ یہی دہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری اورنسائی نے روایت کیا ہے۔ (اخرجہ ابخاری فی اصبح کہ کتاب: النفیر) حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ ہو جائے گا۔ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی شخص ( دنیا میں محمور بن کر کہ الوگوں ہے مائنگی رہتا ہے بہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے جمرہ پر گوشت کا کوئی خصل ان بہوگا۔ دو فرمایا: قیامت کے دن سورج ( مخلوق کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے جمرہ پر گوشت کا گوئی جائے گا۔

ایس وہ اس حال میں حضرت آ دم علیہ السلام ہے مدو طلب کریں گے، پھر حضرت موٹی علیہ السلام ہے، پھر حضرت موسلی اللہ علیہ وہ اس کیا: آپ صلی اللہ علیہ وہ اس کیا: آپ صلی اللہ علیہ وہ اس کیا: آپ صلی اللہ علیہ وہ کیا وہ بیان کیا: آپ صلی اللہ علیہ وہ کیا کہ جمد سے لیف نے بیان کیا! جائے۔ آپ جائیس گے جہدہ کی کہ جسب اللہ تعالی کیا وہ بیان کیا: آپ صلی اللہ علیہ وہ اس کیا: آپ صلی اللہ علیہ وہ بیان کیا: آپ صلی اللہ علیہ وہ اس کیا: آپ صلی اللہ علیہ وہ دروان کیا کہ بیان کیا: آپ صلی اللہ علیہ دروازے کا کنڈ اکیا ٹر لیس گے۔ اسے امام بخاری ، این مندہ اور ڈ بیش نے دروازے کا کنڈ اکیا ٹیس گے۔ اسے امام بخاری ، این مندہ اور ڈ بیش نے دروازے کا کنڈ اکیا ٹریس کے۔ اسے امام بخاری ، این مندہ اور ڈ بیش نے دروایت کیا ہے۔

(اخرجه ابنخاری فی اسیح ممتاب: الز کا ق)

یزیدالفقیر کہتے ہیں: جھے خوارج کی رائے نے گھیرلیا تھا (کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے)۔ ہم
لوگوں کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ جج کرنے کے لئے لئلے (اور سوچا کہ بعد میں) ہم لوگوں کے پاس (اپناس عقیدہ
کوبیان کرنے کے لئے) جائیں گے۔ فرماتے ہیں: ہمارا گزرمہ پینہ منورہ سے ہوا تو دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ
عنہما ایک ستون کے پاس ہیٹھے لوگوں کوا حادیث بیان فرمارہے ہیں۔ فرماتے ہیں: اچا تک انہوں نے جہنمیوں کا ذکر فرمایہ تو
میں نے ان سے عرض کیا: اے صحافی رسول صلی اللہ علیہ وکلم! آپ یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالی تو (جہنمیوں کے بارے)

ے اور امام ترفدی نے کہا: بیرحدیث حسن ہے۔ (افرجالترفدی فی اسنن، کتاب بنفیر القرآن)

COSE 19. 5 3 SEC 19. 5 3 SEC 19. 5 S

آپ فرمائیں مے: میں نے ایک آ دمی کول کیا تھاتم عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں مے تو وہ فرمائیں مے: لوگوں نے اللہ عزوجل کے علاوہ بچھے بھی معبود بنالیا تھاتم حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤء آپ ملی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: پھروہ میرے پاس آئیں گے تو میں ان کے ساتھ جلوں گا۔ ابنِ جدعان (راوی مدیث) کہتے ہیں: حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فر مایا گو یا کہ میں اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں ،آ پ صلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا: میں جنت کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر کھنگھٹاؤں گا،تو کہا جائے گا: کون؟ جواب دیا جائے گا: حضرت مجر مصطفیٰ مسلی الله علیه وسلم ہیں۔ چٹانچہ وہ میرے لئے دروازہ کھولیں گے اور مجھے مرحبا کہیں گے، میں (اللہ عز وجل کے سامنے ) مجده ريز بوجاؤں گا تو الله تعالی مجھ پراپی حمدو ثناء کا کچھ حصہ الہام فر مائے گا۔ مجھے کہا جائے گا: سراٹھا ہے، مانگئے آپ کوعطا کیا جائے گا، شفاعت سیجئے قبول کی جائے گی اور فرمائے آپ کی بات مانی جائے گی۔ (آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرہ یا) یہی وہ مقام محمود ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا: (یقیناً آپ کارب آپ کومقام محمود پر فائز فرمائے گاہ)

(بن امرائیل،79:17)

اس حدیث کوامام ترفدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے: به حدیث حسن سیجے ہے۔ بعض راویوں نے بواسطہ ابونضرہ، حضرت ابن عباس رضی الله عنیما ہے اس حدیث کو غصل روایت کیا ہے۔ (افر جالتر ندی فی اسنن ، کتاب: تغییر القرآن)

حضرت ابوسعید خدری رضی النّدعنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی النّدعلیہ وسلم نے اللّہ تعالیٰ کے فر مان ( یقیناً آپ کا رب آپ کومقام محمود پر فائز فرمائے گاہ) (نی اسرائیل،79·17) کے بارے میں فرمایا: مقام محمود شفاعت ہے۔اللہ تعالی ایمان والول میں سے ایک قوم کوان کے گناہوں کے باعث عذاب دے گا، پھر تھے صلی اللہ علیہ وسم کی شفاعت سے انہیں (جہنم) سے نکال کرایسی نہر کے پاس لایا جائے گا جسے حیات آ ور کہا جاتا ہے۔ پس وہ اس میں عنس کریں گے اور پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے، انہیں (جنت میں) جہنمی کہہ کر بکارا جائے گا۔ پھروہ اللہ تعالیٰ ہے (اس نام کے خاتمہ کا) مطالبه کریں گے تو وہ اس نام کوان سے ختم کر دے گا۔اسے امام ابوحنیفہ نے روایت کیا ہے

(اخرجهالخوارزي في جامع المهانيدللا مام الي حديفة ، 148.7)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: الله تعالیٰ کے فرمان (یقیناً آپ کا رب آپ کومقام محمود پر فائز فرمائے گاہ) (بی اسرائیل، 17 79) کے بارے فرہ یا: اللہ تعالیٰ ا بمان دالوں ادر اہل قبلہ میں سے ایک توم کو محمد صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہم سے نکا لئے گا، یہی مقام محمود ہے۔ پس انہیں ایسی نہرکے پاس لایا جائے گا جے حیات آ ور کہا جاتا ہے۔ پھرانہیں اس میں ڈال دیا جائے گا تو وہ اس میں ایسے اگیں · کے جیسے سفید ککڑیاں اگتی ہیں، بعد ازاں وہ (اس نہر سے نکل کر) جنت میں داخل ہو جا کیں گے تو انہیں (اس میں)جہنمی کہہ کر پیارا جائے گا۔وہ اللہ نتحالی ہے (اس نام کے خاتمے کا) مطالبہ کریں گے تو وہ اس نام کوان ہے ختم کر دے گا۔ ہے ،م

### Continuation of the second of

ابوهنیفہ نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ الخوارزی فی جامع المسانیدلانا مام الی مدید: ١٠ ر 152)

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مقام محمود شفاعت ہے۔است امام احمد اور بیمتی نے روایت کیائے۔(افر جداحہ بن منبل فی المدعد ،478،الرقم 10200)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے فرمان (یقیناً آپ کا رب آپ کومقام محمود پر ف نز فرمائے گاہ) (بنی امرائیل، 79:17) کے بارے فرمایا: بیدہ مقام ہے جس میں ، میں اپنی امت ک شفاعت کروں گا۔اسے امام احمہ نے روایت کیا ہے۔ (افرجاحمد بن منبل فی المسند، 441/2 والق 9684)

حضرت انس رمنی الله عندے روایت ہے کہ حضور نبی اکر ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بیں بل صراط پر کھڑا اپنی امت . کے اسے عبور کرنے کا انتظار کررہا ہوں گا کہ اس اثناء میرے پاس عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاکر کہیں ہے: اے محد صلی اللہ علیہ ومم ریانبیاء آپ کے یاس التی لے کرآئے ہیں یا آپ کے یاس استے ہیں (رادی کوشک ہے) اور اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں کہ وہ تمام گروہوں کواپی منشاء کے مطابق الگ کردے تا کہ آئیں پریشانی سے نجات ال جائے۔اس دن ساری مخلوق ليسينے ميں ڈوني ہوگى، مومن پراس كا اثر ايسے ہوگا جيسے زكام (ميس بلكا بُحدكا بسينه ) اور جوكا فر ہوگا اس پر جيسے موت وارد ہو۔ آ ب صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: پس میں عیسی سے کہوں گا: ذرا کھبر سے جب تک کہ بیں آ ب کے پاس لوٹوں۔راوی کہتے بیں :حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں سے بہال تک کہ عرش کے بیچے کھڑے ہوں سے ، پس آ ب مسلی اللہ علیہ وسلم کو وه شرف بار بالى حاصل مو گاجوكسى برگزيده فرشته كوحاصل موانه كسى نبي مرسل كو. پير الله نتعاني جبريل عليه السلام كووحي فرما ي گا كه محرصلى الله عليه وسلم كے باس جاكر كهو: اپنامرا شمايئے ، مانكيے آب كوعطا كيا جائے گا اور شقاعت سيجئے آپ كی شفاعت قبول ی جائے گی۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پس میری امت سے حق میں میری شفاعت قبول کی جائے گی کہ ہر 99 لوگوں میں سے ایک کونکا آما ہ دُل گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جیس بار بارا ہے رب کے حضور جا دُس گا اور جب بھی اس کے حضور کھڑا ہوں گا میری شفاعت قبول کی جائے گی۔حتی کہاللہ تعالی مجھے شفاعت کا کمل اختیار عطا کر کے فرمائے گا؛ محمصلی الله عليه وسلم! اپنی امت اور الله کی مخلوق میں سے ہراس شخص کو بھی جنت میں داخل کر دیجیے جس نے ایک دن بھی اخلاص کے س تھ ہے گواہی دی کہ اللہ کے سواکوئی معبود جیں اور اس پراس کوموت آئی ہو۔اے امام احمد نے روایت کیا ہے۔امام منذری اور اینمی نے کہاہے اس حدیث کے اشخاص سی حدیث کے اشخاص ہیں۔ (افرجہ احمدین طبل فی المند، 3 ر178، الرقم 12824)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن ایمان و ، نوں کوروک لیا جائے گا تو وہ اس سے ممکنین ہوکر آپس میں کہیں گے: ہمیں اپنے پروردگار کے ہاں کوئی سفارشی جائے جو ہمیں اس سے راحت فراہم کرے ۔ پس وہ حضرت آ دم علیہ السلام کے بیاس حاضر ہوکر عرض کریں گے: آپ ہمارے باپ میں ، اندت فی نے آپ کو جدہ کرایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھلا ہیں ، اندت فی نے آپ کو اپنے دستِ تدرت سے تخلیق فر مایا اور آپ کے لئے ملائکہ کو بحدہ کرایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھلا

ACTORES 1917 5 20 COMME 2017 COMM

آپ سلی الندهایہ وسلم نے فرمایا: وہ میرے پاس آئیس گے تو میں اپنے رب سے اس کے تخریب داختے کی اجازت چاہوں گا تو بھے اذن ویا جائے گا۔ پس رب کو دیکھتے ہی میں مجدہ ریز ہو جاؤں گا تو انلہ تعالیٰ جب تک عیائے گا جھے ای میں مجدہ ریز ہو جاؤں گا تو انلہ تعالیٰ جب تک عیائے گا بھے اس کے مطاحت پہلے آپ کو مناعت مجدہ کی اللہ علیہ آپ کو مناعت تب کی شفاعت تب کی شفاعت تب کی اور سوال بیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ فرمائے ہیں: ہیں اپنامر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سمائے ہوئے کا این مرائے گا اہذا ہیں آئیس دوز ن سے نکار کر جت میں سے حمد وثنا کروں گا۔ پھر میں سفادش کروں گا تو وہ میرے لئے حدم تر رفر مائے گا اہذا میں آئیس دوز ن سے نکار کر جت میں داخل کروں گا تو بھے اذن ویا جائے گا۔ پس اس کو دیکھتے ہی میں سجدہ ریز ہوجاؤں گا تو اللہ تعالیٰ جب تک جا ہے گا تھے اس حال پر رکھے گا پھر فرمائے گا ۔ پھر میں انڈ علیہ دیکم ااپنی سراٹھا نے!

میرے لئے حدم تر رفر مائے گا بس شفاعت کیجے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اور سوال کیجے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا تو وہ مجھے سکھلائے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا تو وہ میں میں دوز ن سے تک ان کا میں میں آئیس دوز ن سے تک ان میں ایک کروں گا۔ پھر تیس شفاعت کروں گا تو وہ میں میں دین کروں گا جو وہ مجھے سکھلائے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا تو وہ تھے سکھلائے گا۔ پھر تیس کی اس مال پر رکھ گا پھر اند تعالی کروں گا۔ پھر تیس کی بار میں اس کو دیکھتے ہیں میں دوز ن سے تک جائے گا جو اس حال پر رکھ گا پھر اند تعالیٰ جب تک جائے گا جھے اس حال پر رکھ گا پھر اند تعالیٰ جب تک جائے گا جھے اس حال پر رکھ گا پھر اند تعالیٰ جب تک جائے گا جھے اس حال پر رکھ گا پھر

فرمائے گا: محرصلی اللہ علیہ وسلم اپنا مراتھائے ! کہے آپ کوسنا جائے گا، شفاعت سیجے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اور موالی سیجے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ فرمائے جین: جیس اپنا مراشھا کراپنے دب کی ان کلمات سے حمد وثنا کروں گا جو وہ جیسے سکھلائے گا۔ پھر بیس شفاعت کروں گا تو وہ میرے لئے حدمقر دفرمائے گاپس جس انہیں دوزن سے نکال کر جنت جس داخل کروں گا۔ چہنم میں صرف وہ رہ جائے گا جسے قرآن نے روکا ہے یعنی جس نے ہمیشد دہنا ہے۔ پھر حضرت قادہ نے آیت میار کہ تلاوت کی: (یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گاہ) (نی امرائیل، 17:17) فرمایا: یمی وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالی نے اپنے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے۔ اسے امام احمد اور این ابی عاصم نے روایت کیا ہے۔ جس کا اللہ تعالی نے اپنے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے۔ اسے امام احمد اور این ابی عاصم نے روایت کیا ہے۔

حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ بیل نے آپ صلی اللہ علیہ دسلم کو اللہ تعالیٰ کے فرمان (یقینا آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گاہ) (القرآن، بن امرائیل، 77:17) کے بارے فرمائے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تائی گل روز آ ثرت لوگوں کو ایک ہموار میدان بیل اکٹھا فرمائے گا، جہاں پکارنے والے کی آ واز سب سنیں سے اور سب نظر آتے ہوں محے، لوگ ای طرح عریاں ہوں محجہ س طرح پیدا ہوئے تھے اور سب خاموش ہوں محے افرن اللی کے بغیر کسی کو بولئے کی بڑات نہیں ہوگی۔ (اللہ رب العزت) آ واز دے گا: مجرصلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم! آپ سے میں جا تھ میں اور تیری اور تیری اور تیری اور تیری اور تیری ہوا ہوا ہے۔ اور اس تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور میری دوڑ تیری ہی جا تی ہوا ہے۔ ہیں اور کی ہوا گاہ اور جائے تیات نہیں۔ تیری اور تی ہوا ہے۔ ہیں اور تیری ہوا گاہ اور جائے تیات نہیں۔ تیری خور ہے، جس کا قرآن کر کیم میں ذکر آبا ہے: (یقینا آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گاہ) (بی امرائی 17:17)

اسے امام حاکم ، نسانی ، ابن الی شیبدادرطبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا ہے : شیخین کی شرط پر بیرحدیث سے ہے اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ (افرجہ الحاکم نی المحدرک، 2مر395ء الرقم: 3384)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے روز سطح زبین کو عظمت رحمٰن کے سبب اتنا کم کر دیا جائے گا کہ کی بھی بشر کے لئے فقط اپنا پاؤل رکھنے کے لئے جگہ ہوگی۔ پھر سب انسانوں سے پہلے بچھے بلایا جے گا تو میں کھڑا ہو کر عرض کروں گا: اے میرے رب! بجھے بلایا جے گا تو میں کھڑا ہو کر عرض کروں گا: اے میرے رب!
میں جہے وہ جبر کیل جس نے جھے خبر دی ، اور وہ اللہ کے واکیں طرف ہوں گے ، اللہ کی تنم! میں نے جبریل کو ایک مالت میں پہلے سے وہ جبر کیل جس نے جبریل کو ایک مالت میں پہلے کہ ہی خبیں دیکھا ، تو نے اس کو میری طرف بھی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبر کیل خاموش کھڑے ہوں گے ، کچھ کلام نہیں کریں گے یہ ں تک کہ اللہ تعالی فرمائے گا: اس نے کے کہا ، پھر مجھے اذن شفاعت دیا جائے گا تو میں عرض کروں گا. اے نہیں کریں گے یہ ں تک کہ اللہ تعالی فرمائے گا: اس نے کے کہا ، پھر مجھے اذن شفاعت دیا جائے گا تو میں عرض کروں گا. ا

TO CHOUSE THE SOUTH SOUTH TO THE SOUTH THE SOU

میرے رب! تیرے بندے ذمین میں ہرجگہ تیری عبادت کرتے تھے بی وہ مقام (جہال کھڑا ہوکر میں شفاعت کرول گی مقام محمود ہوگا۔اے امام حاکم نے روایت کیا اور کہاہے بیٹنین کی شرط پراس حدیث کی اسناد سے ہے۔

(افرجدالي كم ني المعتدرك. 14:4، الرتم 8701) حضرت سلمان رضی الله عند فرماتے ہیں: قیامت کے دن سورج دس سال کی مسافت سے گرم ہوگا، پھر (آ ہستہ آ ہستہ) رے ہوں ہے قریب ہوجائے گا، (انہوں نے پوری حدیث ذکر کی بھر) فرماتے ہیں: لوگ حضور نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوکر عرض کریں گے: اے اللہ کے نبی! آپ ہی وہ ذات ہیں جن سے اللہ نے معاملہ تخلیق اور میں است کا آغاز فرمایا اور آپ کی خاطر آپ کے الگوں اور پیچیلوں کے گناموں کو بخش دیا ہے۔ آپ ہماری صابت مشہرہ فر رہے ہیں لہٰذا آپ بی ایپے رب کے حضور ہماری شفاعت فرمائیں ،آپ فرمائیں گے: میں تمہارا خیرخواہ ہوں تو آپ لوگوں کوجنع کرتے ہوئے جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے، پس آپ سونے کے دردازے کا کنڈ اپکڑ کر کھنکھٹا کیں گے تو يوچها جائے گا: كون ہے؟ فرمایا جائے گا: محمر سلی الله علیه وسلم! اسے كھول دیا جائے گا تو آپ الله كی ہارگاہ میں حاضر ہوكر كجدہ ريز ہوجائيں گے۔وہ فرمائے گا: اپناسراٹھائي ،سوال سيجئے آپ کوعطا کيا جائے گا اور شفاعت سيجئے آپ کی شفاعت تبول کی جائے گی، پس بہی مقام محمود ہے۔اسے امام طبر إنی، ابن انی شیبداور ابن انی عاصم نے روایت کیا ہے۔ امام منذری اور يتمى نے كہا ہے: اس كى إستادى ہے۔ (اخرجة الطمر انى فى البير، ٥١١٥، الرم، ٥١١٦)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنهما فرمات بين: پھرالله تعالی شفاعت کا إذ ن عطا فرمائے گا تو روح القدس جرئیل عليه السلام شفاعت فرمائيس كے، پھرائند كے ليل ابراجيم عليه السلام شفاعت فرمائيں ہے، پھرعيني يا مويٰ عليهما السلام شفاعت فرمائیں گے۔ابوزعراء کہتے ہیں: میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے کون ہوگا؟ فرماتے ہیں: پھر (عموماً) حضور نبی اکرمسلی الله عليه وسلم چوتے شفاعت فرمائيں گے، آپ آئ كثرمت سے شفاعت كريں كے كرآپ كے بعد كوئى بھى التي نہ كرے گا۔ يكى مقام محمود ہے جس كے بارے مل اللہ تعالى نے فرمایا: (یقیناً آپ كارب آپ كومقام محمود پر فائز فرم نے گاه) (اغرآن، بی امرائيل، 79:17) - است امام طيالي نه روايت كيا هي - (افرجدالطيالي في المدرد 1/51، الرتم 389)

حضور صلی اللّٰہ علیہ دسلم کے اگرام اور محبت کے باعث شفاعت کے لئے عرش الٰہی پر بٹھائے جائے یارب العالمین کے دائیں طرف قیام فرما ہونے کابیان

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایہ: میں ہی وہ پہلا محض ہوں جس پرسب سے پہلے زمین شق ہوگی ہیں مجھے جنت کے لباس میں سے ایک پوٹناک پہنائی جائے گی۔اس کے بعد میں عرش کے دائیں جانب اعلیٰ مقام پر کھڑا ہوں گا جہاں میرے سوامخلوق میں سے کوئی دوسرا کھڑ انہیں ہوگا۔اسے امام تر فدی نے روایت كيا ہے اور كہا ہے: مير حديث حسن مي ہے۔ (افر جدالتر غدى في اسن ، ابواب المناقب، )

حضرت کعب بن ما لک رضی اللہ عذہ ہے دوایت ہے کہ حضور ہی اگرم صلی اللہ عابیہ وسلم نے فر مایا: پی اور میری امت روز قیامت ایک میلے پرجع بول کے ، پس میرا پروردگار جھے سزرنگ کا لباس فاخرہ پہنائے گا (امام طبرانی کی انہم الکبیر بس سرت لباس کا ذکر ہے ) پھر مجھے اِذن دیا جائے گا تو بی اللہ رب العزت کی خشاء کے مطابق حمدوشا کروں گا پس میں مقام جمود ہے۔اسے امام احمد، این حبان ، حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا ہے: شیخین کی شرط پر بیدھد یہ مقام جمود ہے۔ اور امام بیشی نے کہا ہے: اس حدیث کے اشخاص میچی حدیث کے رجال ہیں۔ (افرجاحد بن خبل فی المند ، 4560 مارتم 830 مارتم 830 میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن تمہمار سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن تمہمار سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو (عظیم شان وشوکت کے ساتھ) لایا جائے گا تو آئیس اللہ عزوجیل کے سامنے اس کی کری پر بھایا جائے سلی اللہ علیہ وسلم کو (عظیم شان وشوکت کے ساتھ) لایا جائے گا تو آئیس اللہ عزوجیل کے سامنے اس کی کری پر بھی یا جائے گا۔ اس روایت کو امام این ابنی عاصم ، خلال ، این جربی طبری اور آجری نے بیان کیا ہے۔

(افرجداين الي عاصم في السنة ،2 /365 ، الرقم: 786)

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما الله يقالي كاس فرمان: (يقيناً آپ كارب آپ كومقام محمود برفائز فرمائ كا اور ك بارے ميں فرمات بين: الله تفاقي آپ سلى الله عليه وسلم كواپ اور حضرت جبريل عليه السلام كورميان بشعائ كا اور آپ سلى الله عليه وسلم اپنى امت كى شفاعت فرمائيں كے۔ يبى حضور نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كا مقام محمود ہوگا۔ا سے امام طبرانى نے روایت كيا ہے۔ (افرج الطبر الذن الجم الكبير، 12 / 61 / 61 / 61 / 61 / 62 )

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنبها في الله تعالى كاس فرمان: (يقيناً آپكارب آپكومقام محمود برقائز فرمائے كا) ك بارے بين فرمايا: الله تعالى آپ سلى الله عليه وسلم كوعرش بر بشائے گا۔اس حديث كوامام خلال اور ابن جوزى في روايت كيا ہے۔ (افرجالئال في النه ، 1 ر252 ، الرقم : 295)

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها بيان كرتے بين كه حضور نبى اكرم صلى الله عليه وسلم في بيآيت تلاوت فرمائى: (يقينا آپ كارب آپ كومقام محود برفائز فرمائے گا) مجرآب صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الله رب العزت مجھے اپنے ساتھ بلنگ (خصوصی نشست) بربٹھائے گا۔اس حدیث كوامام دیلی في روایت كيا ہے..

(اخرجدالديلي في الفرودك بما تورالخطاب، 3ر58، الرقم 4159)

سطرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: (یقنیٹا آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا) کے بارے میں فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوعرش پر بٹھائے گا۔

ایک روایت میں ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بٹھائے گا۔ ایک روایت میں ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا۔ ایک روایت میں ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا: اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے عرش پر بٹھائے گا۔ ان روایات کوامام این انی شیبه، این جربرطبری، آجری سمعانی، بغوی، این جوزی اور دیگرائمهنے بیان کیا ہے۔

(اخرجدائن الي عبية في المصنف،6،205، الرقم:31652)

حضرت ابو واکل حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنبما ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آیہ سبت مبار کہ پڑھی ( ریقینا ر بن کارب آپ کومقام محمود پر فائز فر ما بے گا) تو فر مایا: اللہ تعالیٰ آپ سلی اللہ علیہ دسلم کوعرش پر ہٹھائے گا۔اس روایت کوار م ابن جوزى اورخازن نے بيان كياہے۔ (اخرجائن الجوزى في زادالمسير ،76/5)

حضرت عبدالله بن سلام رضى الله عنه الله تعالى كفر مان: (يقيناً أب كا رب آب كومق م محمود پر فائز فر مائے گا) كے بارے میں فرماتے ہیں۔ الله رب العزب آپ ملی الله علیہ وسلم کوخصوصی کری پر بٹھائے گا۔اسے امام سمعانی ، بغوی اور خازن ئے روایت کیا ہے۔ (افرجالسمعانی فی النمیر، 269/3)

حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنهما فرمات بین: میں حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے پاس بیٹھا تلاوت کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کے فرمان: (مانینا آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا) پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا: اللّه عزوجل مجمع عرش پر بشهائے گا۔ (اخرجه الذہبی فی العلوللعلی الغفار، (مر93،الرقم: 222)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے بیرآ یت تلاوت فر مالی : ( یاتا بیا آپ کا رب آپ کومقام محمود پر فائز فرمائے گا)، پھرآپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ آپ کوخصوصی نشست پر فائز فرمائے گا۔ (افرج الميوطي في الدر المؤرر 5 ر 326)

ا مام ابد جعفر محمد بن مصعب کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ آب صلی اللہ علیہ دسلم کوعرش پراس لئے بٹھائے گا تا کہ ساری مخلوق اللہ کے نزدیک آپ کے مقام دمر تبہ کودیکھے پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی از داج اور اپنے باعات کی طرف تشریف لے جاكيل محد (افرجد الخلال في الند، ١ ر19 م، الرقم: 252)

سلم بن جعفرالبكر اوى كہتے ہيں: ميں نے ابومسعود الجرمري رحمة الله عليه سے پوچھا: جب الله تعالیٰ آب صلی الله عديه وسلم کوایے سامنے (اپنی کری پر) بٹھائے گا پھرتو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بن ہوگا؟ انہوں نے فر ماید: تیری خرابی ہو، میں نے آئ تک کوئی بھی ایس حدیث بیس فی جواس حدیث سے بڑھ کرمیری آئھوں کوٹھنڈک پہنچانے والی ہوجب سے مجھے سیمعلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آب صلی اللہ علیہ وسلم کواینے ساتھ بھائے گا۔

(اخرجة الخلال في النة ١٠/ 211-212 ، الرقم 237-238)

المام محمد رحمة الله عليه بن احمد بن واصل نے کہا: جس مخص نے امام کاہد کی بیان کروہ عدیث کو جھٹدایا وہ (باطل فرقہ جمید کا معتقد) جمي ب- (اخرجه الخلال في النعة ١٠٤١٥ ، الرقم: 243)

المام ابوداود بجستانی رحمة الله علیه صاحب السنن نے فرمایا: جوشن اس حدیث بعنی حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے

## CONTRACTOR SERVICE SER

عرش پرتشریف فرما ہونے کا انکار کرے وہ ہمارے نز دیکے تہمت زدہ ہے۔ اور آپ رحمۃ الله علیہ نے یہ بھی فرمایہ اوّ فرق جمیہ کے غیظ وغضب کے باعث اس حدیث کو بیان کرتے آرہے ہیں ، بیاس وجہ سے کہ جمیہ عرش ہوئی جن جن جن جن جن جن جن جن م ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ (افرجہ الخلال فی النہ ، 1 ، 2 ا 4 ا 2 ، الرقم : 2 4 4)

امام ابو بكر رحمة الله عليه يحي بن ابي طالب في طالب في فرمايا: جس شخص في اس حديث مجابد كو حبثانا اس في در حقيقت الله عزوجل وجوالا يا الرم سلى الله عليه وسلم كي فضيلت كو حبثانا يا الله في در حقيقت الله درب العزت كا انكام كيا - (افرجه انخار الى النه 10 15 الرم سلى الله عليه وسلم كي فضيلت كو حبثانا يا الله في النه 10 15 الرم سلى الله عليه وسلم كي فضيلت كو حبثانا يا الله 10 15 النه 10 215 الرقم 246 )

امام ابو بکر بن حماد المقری رحمة الله علیہ نے فرمایا: جس شخص کے پاس اِن احادیث کا تذکرہ کیا گیا اور وہ خاموش رہا (اس کا چبرہ خوش کے باعث نہ کھلا) تو وہ اسلام پر تہمت لگانے والا ہے، پس جس نے ان احادیث کوطعن کا نشانہ بنایا تو اس کی بربختی کا عالم کیا ہوگا۔ (افرجہ انحاد کی النة ، 1 ر 217 ، الرقم: 250)

امام الوجعفر الدقیق رحمة الله علیه نے کہا: جس شخص نے ان احادیث کو جیٹلایا وہ ہمارے نزدیک جمی ہے، اور اس کو حیثلات والے کا تختم میں ہے، اور اس کو حیثلات والے کا تختم میں ہے کہاں سے بچا جائے۔ (افرجہ الحاال فی النة ۱۰ / 217 الرقم: 250) امام عماس الدوری رحمة الله علیه نے فرمایا: تہمت زدہ شخص بی اس حدیث کو جیٹلاتا ہے۔

(اخرجدا لخلال في السنة ، 1 / 217 ، ارتم: 250)

ا مام اسحال رحمة الله عليه بن را بويد فرمايا: اس حديث برايمان ركهنا اورائ تسليم كرنا بى حق ب-آب رحمة الله عليه في مينى كها: جس شخص في اس حديث مجام كو تبطلايا وه جمى ب- (افرجه الخاول في السنة ١٠ / 217 مالرةم: 250)

حضور نبی اکرم ملی الله علیه وسلم مے عرش پرتشریف فر ما ہونے کا انکار کرنے والے سے امام عبد الوہاب الوراق رحمة الله علیہ نے کہا: در حقیقت وہ اسلام پرتہمت باند ہنے والا ہے۔ (افرجہ الخلال فی النة ، 1 ، 217، الرقم : 250)

امام ابراہیم اصبهانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: علماء اس عدیث کو ایک سوساٹھ (160) سال سے بیان کرتے آرہے ہیں،اوراس کوسوائے ابل بدعت کے کوئی نہیں جھٹلا تا۔ (افرجہ الخلال فی الند، 1ر217،218ء الرقم. 250)

ا مام حمدان رحمة الله عليه بن على نے فرمایا: میں نے پچپاس سال سے اس حدیث کولکھ رکھا ہے، اور میں نے اہلِ بدعت کے علاوہ کسی کواسے جھٹلا تے ہوئے نہیں دیکھا۔ (افرجہ الحلال فی النة ، 1 ، 218 ، افرقم : 250)

امام ہارون رحمۃ اللہ علیہ بن معروف فرماتے ہیں: اس حدیث کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زنادِقہ کی آنکھوں کو تبش دے رہا ہے۔ (.فرد الحدل فی النة ، ۱ ر 218 مارتم: 250)

امام محمد بن اساعیل اسلمی رحمة الله علیه نے فرمایا: جسٹخص نے بیروہم وگمان کیا کہ الله تعالیٰ کی طرف سے حضور نی اکرم صلی الله علیه وسلم کو و و مقام حاصل نہیں ہوگا جوامام مجاہد نے کہا ہے ، وہ الله رب العزت کامنکر ہے۔

(اخرجه الخدال في السنة 10ء 218 والزمّ 250)

CONTRACTOR SERVICE CONTRACTOR OF THE SERVICE OF THE

ا ما احمد بن سنسل رحمة الشدعليه في قرمايا: ال قول (حضور نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كي عرش برتشريف فرما بهون ) كوعهاء كم ما التنتمي بالقبول حاصل ہے۔ (افرجہ الذہبي في العولائعلى الففار ، 1 ، 170 ، الرقم 461)

امام محمہ بن حسین آجری رحمة الله علیہ نے فرمایا: فضیلتِ نی صلی الله علیہ وسلم بیں حدیث مجاہد اور سورة بنی امرائیل کی
آیت مبارکہ میں آپ رحمة الله علیہ کی تفییر کہ الله عزوجل آپ صلی الله علیہ وسلم کوعرش پر بھائے گا، ان احادیث کوا کا بر ابن علم
وسل نے حدیث رسول صلی الله علیہ وسلم کی بناء پراحسن طریقہ سے سیھا ہے اور قبول کیا ہے اور انہوں نے ان کا انکار نہیں کی ۔
بلکہ انہوں نے حدیث مجاہد کا روکر نے والے محض کی شدید مخالفت کی ہے اور کہا ہے: جس شخص نے حدیث مجاہد کو جھٹلا یا وہ برا افخص ہے۔ (قد قاحری کی تاب الربعة عن 1612-1613)

جب بیہ بات واضح ہوگئ تو معروف علاءاور اللہ تعالیٰ کے مقبول اولیاء نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کو اُن کا رب اسپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا۔

اِس بات کومحمہ بن نضیل رحمۃ اللّٰدعلیہ نے حضرت لیٹ رحمۃ اللّٰدعلیہ سے ادرانہوں نے حضرت می ہدرحمۃ اللّٰدعلیہ سے (عَلَٰی اَنْ یَبْخَلُت رَبِّتَ مُقَامًا تَحْوَدُ ا) کی تفسیر کے ذیل میں نقل کیا ہے اور اسے کئی دیگر مرفوع اور غیر مرفوع طرق سے بھی روایت کیا ہے۔ (افرجاین جمیۃ فی مجوع الفتادی، 4 مر 374)

ا ما م عسقلانی رحمة الله علیه نے تول مجاہد کہ اللہ عز وجل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے ساتھ عرش پر ہٹھائے گا کے متعنق فرمایا: اس قول کی صحت کاعقلی اور نقلی دونوں طریقوں ہے انکار نہیں کیا جا سکتا۔

(افرجه العسقلاني في في الباري بشرح ميح ابخاري، 11 ر 426.427)

امام عسقلانی رحمة الله علیه نے آ یہ مبارکہ (عَسلی آن یَبْعَتُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا) مِن مَقَّ مِحْمود كِ فَتَفَ معانی بیان کرنے كے بعد خلاصة فرمایا:

ان تمام اقوال کوشفاعت عامه برمنطبی نمیا جاسکتا ہے، بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسم کولوائے حمد کاعطا کی جانا،
آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی حمد و شاء بیان کرٹا اور اپنے رب کی بارگاہ میں کلام کرٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرسی پر تشریف فرما ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل علیہ السلام ہے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب قید م فرما ہونا، یہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کی صفات ہیں۔ جن پر فائز ہوکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما کیں گے تا کہ مخلوق کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔

 امام ابن جریر طبری رحمة الندعلید نے قرمایا: الند تعالی حضرت محد صلی الندعلید وسلم کوعرش پر بٹھائے گا۔ اس قول کی صحت کا استقلی اور عقلی دونوں طریقوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حضور نبی اکرم صلی الندعلید وسلم ،صحابہ کرام رضی الند عنہم اور تابعین محمم الند تعالیٰ کی کوئی روایت یا قول اس چیز (حضور صلی الند علیه وسلم کے عرش پر بٹھائے جانے کا) ناممکن ہونا بیان نہیں کرتا۔ (افرجہ ابن جریم الله کا مرتابیان، ۱۶ ر ۱۹۷)

امام ابومظفر سمعانی رحمۃ انتُدعلیہ نے فرمایا: حضرت مجاہد رضی انتُدعنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: انتُدتعالیٰ آپ صلی التّدعلیہ وسلم کوعرش پر بٹھائے گا۔ کسی اور نے کہا: التّدتعالیٰ آپ نسلی انتُدعلیہ وسلم کواپنے سامنے خصوصی کری پر بٹھائے گا، اور بعض ائمہ نے کہا: انتدتعالیٰ آپ سلی التُدعلیہ وسلم کوعرش کے داکیں جانب کھڑا فرمائے گا۔ (افرجہ اسمعانی فرتنہر ۱۵۰۰)

ا مام بغوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: حضرت مجاہدات ابھی رضی الله عنہ نے الله تعالیٰ کے فرمان: (ینٹینا آ پ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا) کے متعلق بیان کیا: الله تعالیٰ آپ صلی الله علیه وسلم کوعرش پر بٹھائے گا۔ حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه نے فرمایا: الله تعدید کی آپ صلی الله علیه وسلم کوشوسی کرس پر بٹھائے گا۔ (افرج البوی نی تغیرہ، 3 ر 132)

قاضی ابو محرائن عطیدائدلی رحمة الله علیہ نے مقام محود کے بارے میں فرمایا: طبری نے ایک فرقہ کا موقف درج کیا ہے جن میں امام مجاہد بھی ہیں، وہ کہتے ہیں: مقام محمود ہے مراد ہے کہ الله تعالیٰ حضرت محرصلی الله علیہ وسلم کواپنے ساتھ اپنے عرش پر بٹھائے گا۔ اس ہار ہے بیس اس گروہ نے احادیث بھی روایت کی ہیں۔ نیز طبری نے متعدد اتو ال سے اس کا جواز تابت کی ہے۔ (افرجہ ابن مطبعہ الاندی فی امر رادجیز فی تغیر الکناب العزیز ، 3 مر 479)

ا، ما بن جوزی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: مقام محمود کے بارے ہیں دومرا قول بیہ کے اللہ تعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کوروز قیامت عرش پر بٹھائے گا۔ حضرت الووائل رحمۃ الله علیہ نے حضرت عبدالله ین مسعود رضی الله عنبما ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیہ آبیت پڑھ کرفر مایا۔ الله تعالی حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کوعرش پر بٹھائے گا۔ یہی اغاظ حضرت ضحاک رحمۃ الله علیہ نے حضرت عبدالله بی عبال رضی الله عنبما سے اور حضرت لیٹ رحمۃ الله علیہ نے حضرت مج بدالی بعی رحمۃ الله علیہ ہے حضرت مج بدالی بعی رحمۃ الله علیہ سے روایت کیے ہیں۔ (افر جابن الجوزی نی زاوالمسیر ۱۶۰)

ا مام قرطبی رحمة الله علیہ نے مقام محود کے بارے میں تیسرا قول درج کرتے ہوئے فر مایا: طبری نے ایک فرقہ کا موقف درج کیا ہے جن میں امام مجاہد بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مقام محمود سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسم کوا پنے ساتھ اپنی مخصوص کری پر بٹھائے گا۔ اس بارے میں احادیث دوایت کی گئی ہیں۔ طبری نے متعدد اقوال سے اس کا جواز ثابت ساتھ اپنی مخصوص کری پر بٹھائے گا۔ اس بارے میں احادیث دوایت کی گئی ہیں۔ طبری نے متعدد اقوال سے اس کا جواز ثابت CONTRACTOR ON THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O

کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نقاش نے امام ابو واور مجھ افی رحمۃ اللہ علیہ صاحب اسنن سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا جو اس حدیث یعنی مضور ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے عرش پرتشریف فرما ہونے کا اٹکار کرے وہ ہمارے نزویک تہمت زوہ ہے۔ ابلی عم آج تھی مضور ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے عرش پرتشریف فرما ہونے کا اٹکار کہ یا تو اس کے بارے ہیں ابو خورو ہے۔ ابلی عم آج ہیں: اگر کوئی امام قرآب مجید کی آیات کی تاویل کرے تو اہلی علم کے بال دوآیات کے بارے ہیں تول عرب ورک ہیں: ایک تو اس آئیت مقام محمود کے بارے ہیں دومر االلہ تعالیٰ کے اس فرمان (وجو ہوئی یو قریب نیا نظار کریں گے نہ کہ منظر کا رائید یہ دومر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجرو تو اب کا انتظار کریں گے نہ کہ اس کی نظر کا۔

میں کہتا ہوں: بیتمام تاویلات ابنِ شہاب سے حدیث تنزیل کی بحث میں ذکر کی گئی ہیں اور حضرت مجاہد رحمة القدعليد ہے اس آیت کے تحت بیقول ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوعرش پر ہٹھائے گا۔ بیتاویل ناممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش اور دیگرتمام اشیاء کی تخلیق ہے بھی پہلے بذات خود قائم تھا۔ بھراُس نے تمام اشیاء کو بیدا کیالیکن اس میں اس کی ذاتی کوئی حاجت شامل نہ تھی بلکہ ہدائی قدرت و حکمت کے اظہار کے لیے کیا تا کہ اس کے وجود، تو حیراور کمالِ قدرت وعلم کواس کے تمام پُر حکمت افعال کے باعث بہجانا جاسکے۔ پھراُس نے اپنے لیے عرش تخییق کیا اور اُس پر متمکن ہوا جبیہا اس نے چاہا بغیر اِس کے کہوہ عرش اُس کے ساتھ ہی خاص ہوجائے یا اُس کی جائے قرار بن جے۔ کہا گیا ہے کہوہ آج بھی اپنی انہی صفات کے ساتھ قائم ہے جن کے ساتھ وہ زمان ومکان کی تخلیق سے پہلے تھا۔ پس اس بناء پر بیہ بات برابر ہے کہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کوعرش ہر بٹھایا جائے یا فرش پر ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کاعرش پر استواء فرمانا وہ اس پر قیام وقعود ، اس پرآئے جانے اور اُس سے بیچے اُتر نے اور وہ تمام معاملات جوعرش ہے مصل ہیں ان سے عبارت نہیں ہے، بلکہ القدرب العزت توبغیر سی کیفیت کے عرش پر حالت استواء میں ہے جبیا کہ اُس نے اپنے بارے میں خبر دی ہے۔اللہ تعالی کاحضور نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم کوعرش پر بٹھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صفتِ ربوبیت ثابت کرنے کے لیے ہیں ہے اور نہ ہی آ پ صلی اللّہ علیہ وسلم کوصفت عبدیت سے نکا لئے کے لیے ہے، بلکہ میہ آ پ صلی اللّہ علیہ وسلم کے مقام ومرتنہ اور آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کو و میرمخلوق سے بلند تر کرنے کے لیے ہے۔ رہا حضرت مجاہد رحمۃ ابتدعلیہ کا مُعَدُ فرمانا۔ کہ ابتد تعالی آ یے سلی اللہ علیہ وسلم کواسینے ساتھ بٹھائے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے ان فرامین کے بمعنی ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ. (الاتراف، 206.7)

ر برا برائد مقربین) تمہارے رب کے حضور میں ہیں۔ بے شک جو (ملائکہ مقربین) تمہارے رب کے حضور میں ہیں۔ رَبِّ ابْنِ لِنَی عِنْدَکَ بَیْتًا فِی الْحَنْیَةِ. (اُتِحْرِیم،11:66) اے میرے رب! تُو میرے لیے بہشت میں اپنے پائ ایک گھر بنادے۔ اے میرے رب! تُو میرے لیے بہشت میں اپنے پائ ایک گھر بنادے۔

## Maria Land Company of the Company of

وَإِنَّ اللَّهَ لَمْعَ الْمُحْسِنِينَ ١٥ (اللَّهُ لَمْعَ الْمُحْسِنِينَ ١٥ (اللَّهُ لَمْعَ 19 هـ 69

اور بیشک انٹدصاحبانِ احسان کواپنی معنیط ہے نواز تا ہے۔

اس طرح کی دیگرتمام آیات رتبه، قدر ومنزلت کی بلندی اوراعلی در جات کی طرف اشاره <sup>ار</sup> بی تی نه به می می می می می می کی طرف \_ (افرجه انترامی فی انجام انتران ۱۵ / 312 / 311)

امام خازن بیان کرتے ہیں: حضرت ابو واکل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عشہ دوایت کرتے ہیں کے انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت ابرائیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے جب کہ تمہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دوست ہیں اور تمام مخلوق سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نز دیک مکرم ہیں۔ پھر انہوں نے بیہ آیت تلاوت کی: (یقینا آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا) اور فرمایا: اللہ تعالیٰ حضور نبی اللہ علیہ دسلم کوعرش پر بٹھائے گا۔ حضرت مجاہدالت جی رضی اللہ علیہ دسلم کوعرش پر بٹھائے گا۔ حضرت مجاہدالت جی رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح روایت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: آپ سلی اللہ عدیہ دسلم کوخصوصی کسی بہ بٹھائے گا۔ (افرجہ افادن فرقنیرہ 30۔ 177)

قاضى ثناء الله بإنى پى رحمة الله عليه في اپئ تفسير ميل تفسير بغوى ادر خازن كى عبارت درج كى ب-

(افرجه القائشي ثناء لله في النيسر لمظهر ي 41. 272)

علامہ شوکانی مقام مجمود کے بارے میں تیسرا تول بیان کرتے ہوئے فرمائے ہیں: مقام مجمود یہ ہے کہ التہ تع الی حضور نبی اکرم صلی اللہ عدیہ وسلم کوایٹ ساتھ اپنی کری پر بٹھائے گا۔ اس قول کو ابن جر برطبری رحمۃ اللہ علیہ نے مفسرین کے ایک گروہ سے روایت کیا ہے جن میں حضرت مجاہد التا بعی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ اس باب میں حدیث بھی وارد ہوئی ہے۔ نقش نے نے حضرت ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: جس نے اس حدیث کا اٹکار کیا وہ ہمارے نزدیک تہمت زدہ ہے۔ اہل علم کثرت سے اس حدیث کا دوایت کرتے آئے ہیں۔ (افرجہ الشوکانی فن تے انتہ وی دوای کے اس حدیث کا دوای کے اس حدیث کو دوایت کرتے آئے ہیں۔ (افرجہ الشوکانی فن تے انتہ دی دوری دوری کے اس حدیث کا دوری کے اس حدیث کو دوایت کرتے آئے ہیں۔ (افرجہ الشوکانی فن تے انتہ دی دوری کے دوری کے اس حدیث کو دوایت کرتے آئے ہیں۔ (افرجہ الشوکانی فن تے اس حدیث کو دوایت کرتے آئے ہیں۔ (افرجہ الشوکانی فن تے انتہ دی دوری کے دوری کو دوری کے اس حدیث کو دوایت کرتے آئے ہیں۔ (افرجہ الشوکانی فن تی انتہ دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے اس حدیث کو دوایت کرتے آئے ہیں۔ (افرجہ الشوکانی فن تی دوری کے دوری کو دوری کی دوری کو دوری کے دوری کے دوری کے دوری کو دوری کو دوری کو دوری کے دوری کے دوری کو دوری کو دوری کے دوری کو دوری کو دوری کے دوری کے دوری کو دوری کو دوری کے دوری کو دوری کی دوری کو دو

ا، م آلوی رحمة الندعلید بیان کرتے ہیں: حصرت مجاہد رحمة الله علید نے فرمایا: مقام محمود بد ہے کداللہ تعالی آب صلی الله عدید وسم کواسینے سرتھ اسے عرش پر بٹھائے گا۔ (افرجہ الالوی فی روح المعانی، 15 ر.142)

علامہ جمال الدین قاعی نے اپنی تغییر محاس الماویل میں اللہ تعالی کے فرمان۔ (یقینا آپ کا رب آپ کو مقام مجمود پر
فرز فرر ہے گاہ)۔ پر تفصیلی بحث کی ہے۔ ہم ان کی تغییر ہے اس بحث کو من وعن درج کررہے ہیں۔ انہوں نے ہم انہ جریر نے کہا ہے: بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ جس مقام مجمود کا اللہ تعالی نے اپنے بی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وعدہ کیا ہے کہ
وہ انہیں اس پر فائز فرمائے گا، وہ میہ بے کہ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا۔ اس قول کو حضرت
لیف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ہے دوایت کیا ہے۔ واحدی نے اس کے کہنے والے کوطعن و تشنیح کا نشانہ بناء ہیں۔ اس نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عتہ ہے ہوں اس روایت کو ورج کیا ہے اس کی عبارت کو امام رازی نے قل کی ہے۔ اس نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عتہ ہے کہا اس روایت کو ورج کیا ہے اس کی عبارت کو امام رازی نے قل کی ہے۔ اس

یہلا اعتراض: بعث (کمڑا ہوتا) میدا جلال (بھانے) کی ضد ہے۔ جیسے کہتے ہیں: بعثت النازل دالقاعد فانبعث میں پہلا اعتراض: بعث (کمڑا ہوتا) میدا جات ہوگیا۔ ای طرح کہتے ہیں: بعث اللہ المیت اللہ نے میت کو قبرے کوئر ایک الموسے کھڑا ہوگیا۔ ای طرح کہتے ہیں: بعث اللہ المیت اللہ نے میت کو قبرے کوئر ایک المین کا جلاک کے ساتھ تفییر کے جو فاسد ہے۔

۔ ووسرااعتراض: اللہ نتی کی نے مقاماً محموداً فرمایا ہے نہ کہ مقعداً (اگر بٹھانا مقصود تھا تو مقعداً محموداً فرمایا جاتا)۔ مقام کھڑے مونے کی جگہ کو کہتے ہیں نہ کہ بیٹھنے کی جگہ کو۔

تیسرااعتراض: اگر الله تعالی عرش پر ببیغا ہوا ہواور حضرت محمصلی الله علیه وسلم بھی الله تعالیٰ کے ساتھ ببیٹھے ہوں تو الله تعالیٰ محدوداور متنابی ہوجائے گااور جوابیا ہوگاوہ حاوث ہے (حالا تکہ الله تعالیٰ حادث نہیں قدیم ہے )۔

چوتھااعتراض: کہا جاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عرش پرتشریف فر ما ہوئے میں کھڑت اعز از نہیں ہے کیونکہ بہی جابل بیوتو ف تمام اہل جنت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے اور اس کے ہمراہ بیٹھیں گے اور امتد تعالیٰ ان سے ان کے دنیا میں گزرے ، وئے احوال پو چھے گا۔ جب ان کے نز دیک بیرحال تمام مسلمانوں کو حاصل ہے تو حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کی تخصیص کرنا اس میں کوئی زیادہ شرف اور رہ نہیں۔ یا نبچواں اعتراض: جب بیر کہا جائے کہ یادشاہ نے فلال شخص کومبعوث (تقرر) کیا ہے تو اس سے بی سمجھ مدینا سے

پانچواں اعتراض: جب بیکہا جائے کہ بادشاہ نے فلال شخص کومبعوث (تقرر) کیا ہے تو اس سے یہی سمجھ جو تا ہے کہ بادشاہ نے اسے کے بادشاہ نے اسے کے بادشاہ نے اسے اپنے ساتھ بٹھا بادشاہ نے اسے اپنے ساتھ بٹھا بادشاہ نے اسے اپنے ساتھ بٹھا کی جائے گئے ہے۔ اس کے طرف وہی انسان مائل ہوسکتا ہے جو کم عقل اور بے دین ہو۔ لیا ہے تو ثابت ہوا کہ بید قول گھٹیا اور ساقط الاعتبار ہے۔ اس کی طرف وہی انسان مائل ہوسکتا ہے جو کم عقل اور بے دین ہو۔ واحدی کے اعتراضات ختم ہوئے۔ (تغیرالقائی المبی مائن الادیل، کا 2643-2639)

کاش واحدی کو پہتہ ہوتا کہ ابن جریر نے کیا لکھا ہے تا کہ ال قتم کے خطرناک تبھرہ سے باز آتا اور بزرگانِ سلف کے ملی مرتبہ اور مقام کو ملحوظ رکھ کرادب کا راستہ اختیار کرتا۔ یہاں امام ابنِ جریر نے حضرت مجاہد رحمۃ اللّٰہ علیہ کا قولِ مٰہ کورُغل کرنے کے بعد فرمایا ہے:

دونوں باتوں میں صحیح تروہی بات ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح خبر وارد ہوئی ہے کہ اس سے مراد مقام شفاعت ہے۔ پھر فر مایا: مقام محمود کا معنی متعین کرنے میں بیتول اگر چہتے ہے کیونکہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے اور تابعین سے روابیتیں نقل کر دی ہیں، پھر بھی جو مجابد نے کہا ہے کہ اللہ تو لی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بتھائے گا۔ بیبھی کوئی غلط بات نہیں، نہ خبر کی روسے نہ نظر کی روسے ۔ اس لئے کہ حضور صبی اللہ علیہ وسلم اور کسی صحابی و تابعی سے اس کا محال اور ناممکن ہونا مروی نہیں ہے۔ جہت فکر ونظر سے دیکھا جائے تو تمام اہر اسلام نے وسلم اور کسی صحابی و تابعی سے اس کا محال اور ناممکن ہونا مروی نہیں ہے۔ جہت فکر ونظر سے دیکھا جائے تو تمام اہر اسلام نے

اس کی توجیح اورتفسیر میں تین وجو ہات کی بنا میراختلاف کیا ہے:

ان ہیں ہے ایک جماعت نے کہا: الغدرب العزت اپنی گلوق سے جدا اور متاز ہے جیسے اشیا ہو کالیاں کر نے ہے ہیں۔
تھا۔ پھراس نے اشیاء پیدا کیں اور وہ اُن سے ممن ٹیم کرتا ، یہ صورت ہمیشہ سے ہے۔ جب وہ اشیاء کو پیدا کر کے آئیں ہنہ ہوتا ۔ ان علا ، منیں تو لا زم ہے کہ وہ ان سے الگ تعلک ہوگا ۔ ان علا ، منیں تو لا زم ہے کہ وہ ان سے الگ تعلک ہوگا ۔ ان علا ، نے کہا: پس وہ جس طرح تھا ای طرح ہے صالائکہ الغدرب العزت تمام چیز وں کا بنائے والا ہے ، ان علا ، کے قول کے مطابات سے کہنا سے نہیں کہ یوں کہا جا ہے : اللہ تعالی مطابات سے الگ تعلک ہوگا ۔ ان کے نز دیک لا زم ہے کہ اللہ تعالی محلوت ہے اللہ تعالی محاوت ہے اللہ تعالی اللہ علیہ دملم کو اپنے عرش پر ہنا ہے وہ ان وولوں کے مطابق برابر ہے کہ اللہ تعالی حضرت محرصلی اللہ علیہ دملم کو اپنے عرش پر ہنا ہے وہ وہ ان وولوں کے مطاب کا عرش سے کہا اور زمین سے الگ ہونا وولوں کا مطلب ایک ہی ہے چنا نچہ وہ ان وولوں کے سے الگ تعلک ہے اور ان میں سے کہی ایک کو بھی مس نہیں کرتا۔

علماء کی دوسری جماعت کا کہنا ہے: اللہ تبارک وتعالی کے مخلوق کو پیدا کرنے سے قبل ہی کوئی شے نہ تو اللہ کومس کرتی تھی اور نہ جدائقی ، پھراس نے مخلوق کو پیدا کر کے اپنی قدرت سے آئیس قائم کیا اور اللہ کی شان و لیم ہی ہے جیسے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے تھی کہ نہ کوئی چیز اسے مس کرتی ہے اور نہ کوئی شے اس سے جدا ہے۔ ان لوگوں کے قول کے مطابق بھی برابر ہے کہ اللہ تعالی حضرت محد مسلی اللہ علیہ وسلم کواپنے عرش پر بٹھائے یا زمین پر کیونکہ وہ نہ اس (عرش) سے مس کرتا ہے اور نہ جدا ہے۔ مسلم ح کہ وہ نہ اس (عرش) سے مس کرتا ہے اور نہ جدا ہے۔ حس طرح کہ وہ نہ اس (زمین) سے مس کرتا ہے اور نہ جدا ہے۔ جس طرح کہ وہ نہ اس (زمین) سے مس کرتا ہے اور نہ جدا ہے۔

 عکہ خانق رہے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ گلوق ہوں گے )۔ جیسے حضرت محمد سلی اللہ علیہ دسلم کا گلوق ہوں ارفع مرتبہ ہونے کی وجہ ہے ان ہے ) الگ تھلگ ہونا ان کے لئے صفت ر بو بہت کو نا ہت نہیں کرتا اور نہ وہ صفت عبودیت سے بہر بیل چنا نجیہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بدرجہ اولیٰ آپ ہے (الوہیت میں) جدا ہے جس طرح کے اللہ موصوف ہے۔ اس قائل سے تیل چنا نجیہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بدرجہ اولیٰ آپ ہے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے الگ تھلگ ہیں۔ ان علی ہو کہ بن ہے تول کے مطابق اللہ تعالیٰ میں انگ میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے عرش وسلی اللہ علیہ وسلم ہوگا کہ صفت عبودیت سے با ہر نکل کر ر بو بہت میں واضل ہوجا کیں ایک طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش وسلی یہ پیشنے سے بھی یہ خرا ابی بنیرانہیں ہوگ ۔

اس بحث سے بیواضح ہوا کہ مسلمان کی نظر میں مجاہد کا قول محال نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت محرصلی اللہ علیہ وسم کو ایٹ علیہ وسم کو ایٹ علیہ وسم کو عرش پر بٹھ نے گا ایٹ عرش پر بٹھائے گا۔ گرکوئی یہ کے کہ ہم اس بات کا انکار ہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ محرصلی اللہ علیہ وسلم کو اینے ساتھ عرش پر بٹھائے گا۔ مجھ سے عبس بن عبد العظیم نے بلکہ اس بات کا انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ محرصلی اللہ علیہ وسلم کو اینے ساتھ عرش پر بٹھائے گا۔ مجھ سے عبس بن عبد العظیم نے صدیث بیان کی ان سے بچی بن انی کٹیر نے بیان کیا، انہوں نے جریری سے، انہوں نے سیف السد وی سے اور انہوں نے حدیث بیان کی ان سے بچی بن انی کثیر نے بیان کیا، انہوں نے جریری سے، انہوں نے سیف السد وی سے اور انہوں نے مصنم سے معشرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم قیا مت کے وال رب تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کی کری بر بیٹھیں گے۔

(تغييرا بن جرير،147/15-148 بغييرالقائح المسمى مى بن الرّديل ،6،2639-.2643)

آپ صلی الندعلیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ بٹھائے جانے کا انکار کیا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ کیا تمہارے نزدیک یہ جرز بے
کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش پر بٹھائے اور ساتھ نہ بٹھائے؟ اگر اس نے یہ جائز قرار دیا تو گویا اس نے
اقرار کرنیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہاللہ کے ساتھ ہوں یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو (عرش پر) بٹھ ئے۔ (دو بی
باتیں ہیں ) اللہ عرش سے الگ ہے یا نہ س کرتا ہے نہ الگ ہے، قائل کون ساقول کے گا؟ وہ انکار کرنے کے باوجوداس کے
بعض میں داخل ہوجائے گا۔ اگر ہمارے بیان کردہ جماعتوں کے اقوال کورد کرتے ہوئے کہے کہ اللہ سے ایسا جو ترنہیں ہے
مطقا انکار کر ہے تو اس کا نہ ہب سب سے علیحدہ ہوگیا کیونکہ اِن تین اقوال کے علاوہ اور کوئی قول نہیں ہے، اور بہد کے قول
میں کوئی استحالہ نہیں ۔ ابن جربر دجمۃ اللہ علیہ کی بات ختم ہوئی۔

(علامہ جمال الدین قائمی کہتے ہیں ) میں کہتا ہوں: آپ کا حق ہے کہ واحدی کے پانچ سوالوں کے جواب ت دیں جنہوں نے مصرت مجاہد کے قول کوغلط قرار دیا ہے۔

پہلا جواب: حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے لفظِ بعث کی صرف بٹھانے کی تفییر نہیں کی بلکہ انہوں نے حضور نبی اکر مسلی مقد عدید وسلم کے مقام مجمود پر فائز ہونے کی تفریر کی ہے۔ ( جیٹھنے اور کھڑ ہے ہونے کی بات بی نہیں کی۔) و دسرا جواب: مقام کامعنی اور مفہوم مزتبہ، قدرت اور بلندی لغت میں مشہور ہیں۔ تیسرا جواب: بیاعتراض ہم نہیں مانتے۔اس لئے کہ جیسے اس بات پراتفاق ہے کہ اللہ تعانی کی ڈات بھی کی ذات نہیں اس طرح قرآن وحدیث میں اللہ تعالی کی جو بھی صفات بیان کی تئی ہیں ان صفات میں وہ مخلوق کے مماثل نہیں ہے اور \* خالق کو مخلوق پر قیاس کرنا جا ترنہیں۔

چوتھا جواب: بیاعتراض ضد ہازی اور تعصب ہے۔ ہرایک کے مشاہرے میں سے بات ہے کہ بادشاہ اگرایک جماعت کو اپنے پیس بلائے اوران میں سے اقسر کواپنے ساتھ تخت پر ہٹھائے تو یہ بات قرین قیاس ہے کیونکہ بٹند متنام پر فائز ہونے والا شخص اس مقام ومرتبہ کا مالک ہے کہ جس بناء پرائے ہرائیک پر فوقیت حاصل ہوگا۔

یا نچوال جواب: اس آیت بیس جس جہال کی بات ہور ہی ہے وہ ہماری اس دنیا ہے ختلف ہے۔ آخرت میں مہمات کو حل کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر حل کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا اور بیاس تفسیر پر صا، ق آتا ہے جو حضرت بجا ہدر حمد اللہ علیہ نے کی اور جس پراکٹر کی رائے ہے۔ پس تو غور کر اور انصاف کر۔ (تنبیر الای المسمی کاس آن ویل، کا 2643 - 2643)

رور المسال الله علیہ الله علیہ الله العظید میں امام دار تطنی رحمۃ الله علیہ کے حالات زندگی میں سے حافظ ذہبی رحمۃ الله علیہ نے حالات زندگی میں سے اشعار درج کیے ہیں: ہم حدیث شفاعت کو احمد مصطفی صلی الله علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں۔ رہی آپ سلی الله علیہ وسلم کوعرش پر بیٹھانے کی روایت تو ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے۔ حدیث کو اس کے اصل معنی پر قائم رکھواور اس میں ایسی علیہ وسلم کوعرش پر بیٹھانے کی روایت تو ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے۔ حدیث کو اس کے اصل معنی پر قائم رکھواور اس میں ایسی چیزیں داخل نہ کروکہ اُس کا اصل معنی فاسد ہوجائے۔

ہیں ہے۔ بعد امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فدکورہ کتاب میں شخ بغداد عبادت گزار محمد رحمۃ اللہ علیہ بن مصعب کے حالات زندگی بیان کیے اور اُن سے مقام محود کی یہ تغییر بیان کی ہے: مروذ کی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوعید اللہ الخفاف رحمۃ اللہ علیہ سے نا انہوں نے اس آیت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیہ سے منا انہوں نے اس آیت رحمۃ اللہ علیہ وسلم کوعرش برخی اُن یہ عنی اُن یہ عنی اللہ علیہ وسلم کوعرش برخی اس اللہ علیہ وسلم کوعرش برخی اللہ علیہ وسلم کوعرش برخی اس اللہ علیہ وسلم کوعرش برخی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: میں نے اُن سے مقالے کا دی جی (بعنی وہ اہام احمد وجمۃ اللہ علیہ بن صنبل کے اساتذہ میں سے ہیں)۔ وہ شخص کتنا بلند رتبہ ہوگا!

امام ذہبی رحمۃ الدعلیہ نے کہا: ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش پر بیٹھنے کا مسئلہ کسی قرآن کی نص سے ثابت نہیں بلکہ اس باب میں کمزور حدیث ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے جوآ یت مبارکہ کی تفییر کی ہے جبیہا کہ ہم نے اس کا ذکر کیہ ہے بعض اہل کلام نے اس کا انکار کیا ہے۔ امام مروذ کی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش پر تشریف فرما ہونے کو فاہت کرنے کے لیے تحقیق کی اور اس پر ایک کماب مرتب کی جس میں حضرت مجاہد کے اس قول۔ حضور نبی اکرم سسی اللہ علیہ وسلم کے عرش پر بھائے جائے۔ کولیٹ بن الی سلیم ، عطاء بن السائب ، ابو یجی القتات اور جاہر بن زید کے طرق سے اللہ علیہ وسلم کے عرش پر بھائے جائے۔ کولیٹ بن الی سلیم ، عطاء بن السائب ، ابو یجی القتات اور جاہر بن زید کے طرق سے

المراكب المراك

جمع كيا ہے۔ اس كے علاوہ جن ائمدنے أس زمانے ميں فتوئى ديا كد قول مجاہد كونشليم كيا جائے گا اور اس كى مخالفت نهر م جائے كى ، ان كا بھى ذكر كيا ہے۔ ان ميں امام ابوداود جستانى رحمة الله عليه صاحب السنن ، إبراجيم حربي رحمة الله عليه اور بہت سے علماء شامل ہيں۔

امام احمد بن صنبل رحمة الله عليه كے صاحبز اوے حضرت مجاہد رحمة الله عليه كے اس قول پر تنجرہ کرتے ہوئے گہتے ہيں: جس مختص نے اس صديث كا الكاركيا بيس أس كامتكر جول اور وہ شخص مير بے نز ديك تهمت زدہ اور ناپسنديدہ ہے۔ بيس نے اس حديث كومحة ثين كى آيك جماعت سے سنا ہے اور بيس نے کسی محة شد كو اس كامتخر نہيں پایا۔ بھارے ہاں اس كا انكار صرف جميد (باطل فرقہ كے بيروكار) كرتے ہيں۔

جمیں ہارون بن معروف نے حدیث بیان کی ، ان سے جمد بن فضیل نے بیان کی انہوں نے حضرت لیث سے اور انہوں نے حضرت کیا کہ انہوں نے حضرت کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان۔ (عَسَی اَنُ یَبْعَثَكَ دَبُّكَ هَفَا مَّ مَصَّحُبُودَا) کی تغییر میں فرمایا: اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوعرش پر بٹھائے گا۔ میں نے بیحد بیث اپنو والمبرگرامی (امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بن عنبل) سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا: میری قسمت میں نہ تھا کہ میں بیحد بیث ابن فضیل سے مسکوں۔ امام مروذی ، ابر اجمیم بن عرفہ کے طریق سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمیر سے سنوہ کہتے ہیں کہ میں نے اب احمد بن ضنبل کو یہ فرماتے ہوئے سا: اس قول (حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش پرتشریف فرم ہونے) کو عمد ء کے ہاں تمثلی بالقبول حاصل ہے۔

امام مروذی بیان کرتے ہیں کہ امام ابوداود بحستانی نے فرمایا: جمیں ابن ابی صفوان الشقی نے حدیث بیان کی ، انہیں کی بین ابی کثیر نے بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ جمیں سلم بن جعفر نے حدیث بیان کی ، اور بید تقد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جمیں سلم الدوسی نے حدیث بیان کی ، اور بید تقد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جمیں سیف الدوسی نے حضرت عبد الله بن سلامص سے روابیت بیان کی کہ البحول نے فرمایا: روز قیامت تمہارے نی صلی الله علیہ وسلم کو لا یا جائے گاختی کہ آ پ صلی الله علیہ وسلم کو الا یا جائے گاختی کہ آ پ صلی الله علیہ وسلم کو الا یا جائے گاختی کہ آ پ صلی الله علیہ وسلم کے سرعن بیان کیا ہے الله تعالیٰ کی کرسی برجلوہ افروز ہوں گے۔ حضرت مجاہد رحمۃ الله علیہ کے اس قول کو امام ابن جریر نے اپنی تغییر میں بیان کیا ہے ، اس طرح نظاش نے اس قول کے مشکر کا رد کیا ہے۔ اور اس طرح نظاش نے است اپنی تفسیر میں امام ابو یکر الخلال رحمۃ الله علیہ اپنی کہ بیان کرتے ہیں بجھے حسن بن

ال موں ف تا تمدیق امام ابو بر انخلال رحمة القد علیه ابنی کتاب السنة میں (ایک خواب) بیان کرتے ہیں بھے حسن بن صالح العطار نے ، انہوں نے گھر بن علی السراج سے خبر دی وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اگرم صلی القد علیہ وسم کوخو ب میں دیکھا تو میں نے عرض کیا: (یارسول اللہ!) قلال تر مذکار ہے والاشخص کہتا ہے کہ اللہ تعالی آ پ کوعرش پرنہیں بھے کے گا جب کہ بھم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی آ پ کو بھائے گا۔ یس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال بھرے چہرے کے ساتھ میری حرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ، ہاں ، اللہ کی فتم! اللہ تعالی مجھع ش پر بھائے گا۔ پھر میری آ تکھ کو گئی۔



## حرار شردندالمبر المعاور علاق المحاور علاق المحاور علاق المحاور علاق المحاور علاق المحاور المحا

قاضی ابویعلی الفراء رحمة الله علیه نے نقل کیا کہ محد ث وفقید ابو بجراحمد بن سلیمان النجاد رحمة الله علیه بیان کرتے ہیں: اگر کوئی فقص اس بات پر صلف الله انتخاب کے: اگر میہ بات علط ہوکہ الله تعالی حضرت محمد صلی الله علیہ وسلم کوعرش پر بھائے گا تو میری ہیوی کوئی صلاحت کی ۔

کو تین طلاقیں اور وہ مجھ سے فتو کی لینے آئے تو میں اس سے کہوں گا: تو نے حق اور سے بات کی ۔

(تغیر القائی السمی محاس الله فی محمد میں اس میں کہوں گا: تو نے حق اور سے بات کی اس کان اللہ میں اس میں محمد میں اللہ میں اس میں اللہ میں اللہ

حضور صلی الله علیه وسلم کا این امت کے لیے قیامت کے دن شفاعت اختیار فرمائے کا بیان

حبرت عوف بن مالک انتجی رضی الله عندسے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میرے پاس الله کی طرف سے بیغام لے کرآنے والا آیا کہ الله تعالی نے مجھے میری آدی امت کو بغیر حساب جنت میں داخل کرنے اور شفاعت کرنے کے درمیان افتیار دیا؟ پس میں نے شفاعت کو افتیار کرلیا کیونکہ یہ ہراس شخص کے لئے ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوائیس مرے گا۔ اس حدیث کو امام تر نہ کی نے دوایت کیا ہے۔

(اخرج الزرزى أسنن، كماب: ملة القيامة الإباء فاجاء في الثقاعة ١٨٥٥/١٥)

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بجھے اختیار دیا گیا کہ چاہے ہیں اور قیامت کے روز) شفاعت کا حق اختیار کروں یا میری آ دھی امت بغیر حساب کے جنت میں وافل ہوجائے؟ پس میں نے شفاعت کو اختیار کرلیا کیونکہ وہ عام تر اور زیادہ کفایت کرنے والی ہے۔ تنہارے خیال میں وہ پر ہیزگاروں کے لئے ہوگی؟ نہیں، بلکہ وہ گناہ گاروں، خطا کاروں اور گناہوں سے آلودہ لوگوں کے لئے ہے۔ اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ (فرجابن اج فی امن بہتر)

حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم کمی غزوہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے۔ فرماتے ہیں ، حضور نبی ، کرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصہ میں ہمارے ساتھ آ رام کے لیے انزے ، پس میں رات کے ایک حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ تا ہوا آپ کی آ رام گاہ کی طرف گیا تو میں نے آپ کو وہاں نہ پایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ تا ہوا میدان کی طرف نکل گیا تو ایک اور صحالی کو دیکھا کہ وہ بھی میری طرح آپ کی تلاش میں ہے۔ فرماتے میں ہم ای حاست میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف تشریف لاتے دیکھ کر ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ

وارالحرب میں ہیں اور ہمیں آپ کی فکر ہے لاہذا اگر آپ کوکوئی حاجت پیش آئی تو کیوں نہ آپ نے کسی غلام کوفر مایا کہ وہ آپ کے ساتھ جاتا ؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہیں نے ہوا کی سرسراہ شیا شہد کی تھیوں کی بھنبھنا ہمنہ جمیسی آوازشی اس اشاء میں میرے دب کی طرف ہے آنے والا (جرائیل وقی لے کر) آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے وازشی اس اشاء میں میرے دب کی طرف ہے انے والا (جرائیل وقی لے کر) آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور شفاعت کے درمیان اختیار دیا؟ تو میں نے ان کے لیے شفاعت کو اختیار فرمالیا اس لئے کہ جھے معلوم ہے کہ وہ ان کے لیے زیادہ وسیج ہے۔ پھراس نے جھے (دوبارہ) میری آور میں جاتا ہوں کہ وہ ان کے لیے زیادہ وسیج کے درمیان اختیار کر لیا اللہ تو ان کے لیے اپنی شفاعت کو اختیار کر لیا دولوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اللہ تو ان کے ایے زیادہ وسیحت کی حال ہے۔ ان دولوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اللہ تو ان کے ایم میں آپ کی شفاعت کا اہل بنائے۔ آپ نے ان دولوں کے لیے دعا فرمائی پھر انہوں نے (دیگر) صحابہ کو حضور نبی آکرم صلی اللہ علیہ واللہ کے اس فرمان کے بارے میں آپ کی شفاعت سے نواز نے تو آپ نے باس آٹا شروع ہو گئے اورعم شرک کے ایم سے کہا ہو ان کے لیے دعا فرمائی پھر تو موسم کے اس فرمان کے باس لوگوں کا کیشر جھر مرٹ ہوگیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھینا وہ شفاعت ہراس شخص کے لیے ہے جو اس میں اس میں نوٹ ہوئے کے باس لوگوں کا کیشر جھر مرٹ ہوگیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھینا وہ شفاعت ہراس شخص کے لیے ہے جو اس میں نوٹ ہوئے کہا ہوئی نے دواجہ کیا گئی کی دواجہ کیا ہوئی نے دواجہ کیا ہوئی نے دواجہ کیا گئی کیا گئی کیا کو دواجہ کیا ہوئی نے دواجہ کیا گئی کیا گئی کیا کو دواجہ کیا گئی کیا کو دواجہ کیا گئی کیا کو

(افرجهاحمة بن منبل في المسند و 415/4 والقم: 19724)

حضرت ابد موئی رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی حفاظت کا فریضہ سرانجام دیتے تھے۔ ایک رات میں بیدار جواتو آپ کواٹی آ رام گاہ میں ندو کی کرمیر سے دل میں کسی نا گہائی واقعہ کے پیش آنے کا خیال آیا۔ بیس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاش میں نکا اتو دیکھا کہ معاذ رضی اللہ عنہ بھی میری طرح اس کمن میں ہے۔ اس اشاء میں ہم نے جوا کی سرسراہ شرجیسی آ وازئ تو اپنی جگہ پر تھم کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ وازگ سمت سے تشریف لا کرفر مایا: کیاتم جانتے ہو کہ میں کہاں تھا؟ اور کس حال میں تھا؟ میر سے رب عز وجل کی طرف سے ایک پیغام لے کرآنے والا آیا کہ اس نے جمھے میری آ دھی امت بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنے اور شفاعت کے درمیان اختیار دیا ہے؟ میں نے شفاعت کو اختیار کرلیا۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اللہ تعالی سے دعا تیجئے کہ وہ ہمیں آپ کی شفاعت سے بہرہ فرند فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اور ہروہ شخص جو اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو میری شفاعت کا سے تن ہوگا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی این وحسن ہے۔ اس میں اسے دیا ہو میری شفاعت کا سے تن ہوگا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی این وحسن ہے۔ اس میں میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں نہ کی میں اس میں فرائی کی اپند وحسن ہو اس کی اس وحسن کی اس میں فرائی اس میں فوت ہوا کہ اسٹون ہو گھری کی اس میں فوت ہوا کہ اس میں فوت ہوا کہ اسٹون ہو گھری کی میں کی میں اس میں فرائی اس میں نہیں تا ہو ہو کی کی میں کی شفاعت کا سیحن کی میں کی میں کی میں کے درائی کر میں کی کی کی کی دورائی کی کی کی میں کی کی کی کی کر دوائی کیا ہے اور اس کی کی کی کہاں کی کی کر کی کی کر تا ہو میری شفاعت کا سیحن کی کر تا ہو میری شفاعت کا سیحن کی گھری کی کر تا ہو میری شفاعت کا سیحن کی ہوگئی کی میں کر تا ہو میں کر تا ہو میری شفاعت کا سیحن کی کی کر تا ہو میں کو کر تا ہو میں کر تا ہو میں کیا گھری کی کر تا ہو کر کر تا ہو میں کی کر تا ہو میں کی کر تا ہو میں کر تا ہو کر کر

حضرت معاذین جبل اور ابومویٰ رضی الله عنهما فرماتے ہیں: حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم (سفر کے دوران) جب کسی مزل پر بڑا وَ ڈالتے تو مہاجرین آپ کے اردگرو (کیمپ) ڈال لیتے۔ فرماتے ہیں، (ای طرح کسی سفر کے دوران) ہم، یک

جگہ پر اترے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فر مایا اور ہم آپ کے ارد گرد تھے۔ فر ماتے ہیں: میں اور معاذ رات کو نیندے بيدار ہوئے تو (آب صلى الله عليه وسلم كو) ويكھا۔ (آب كوائي جكه برنه باكر) ہم آپ كى تلاش بين نكل بزے تو ہم نے بادلوں کی گزگر اہٹ جیسی آواز سی الناء میں آپ کوتشریف لاتے دیکھا۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ہم نیندسے بیدار ہوئے تو آپ کواٹی جگہ برندد کھے کرہم ڈرگئے کہ شاید آپ کے ساتھ کوئی ،معاملہ پیش آیا ہے لہذا ہم آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) اليك آئے والا حالت نيند ميں ميرے باس آيا تو اس نے مجھے ميرى آدهى امت كے بغير حماب كے جنت ميل داخل كيے جانے یا شفاعت کرنے کا اختیار دیا؟ پس میں نے ان کے لیے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ ہم نے عرض کیا: ہم آپ سے اسلام کے صدیتے اور آپ کے ساتھ صحابیت کا شرف پانے کے وسیلہ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جنت میں داخل فرما نمیں کے۔ فرماتے ہیں: لوگ آپ کے اردگر دجمع ہوگئے اور انہوں نے بھی آپ سے ہمارے کہنے کی طرح عرض کیا اور لوگوں کی تعداد بروستی عنی تو آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: میں اپنی شفاعت ہراس مخص کے لیے کروں گا جواس حال میں فوت ہوا ک الله تعالیٰ کے ماتھ شرک ندکرتا ہو۔اے امام احمد نے روایت کیا ہے اوراس کی اِسناد حسن ہے۔ (اخرج احمد بن خبل فی السند ،5ر232ء الرقم :22025 والیٹی فی جمع الزوائد،10مر، 1088)

حضرت عوف بن ما لک رضی الله عندروایت کرتے ہوئے قرماتے ہیں:حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم (دوراان سفر) ایک رات جارے ساتھ آرام کے لیے اترے تو ہم میں سے ہر محض اپنی سواری پر سو گیا۔ فرماتے ہیں: میں بعض او سون کی ٔ طرف کیا تو دیکھا کہ حضور نبی ؛ کرم صلی الله علیه وسلم اپنی او ثنی پر موجود نہیں ہیں۔ پس میں حضور صلی الله علیه وسلم کی تلاش میں نکل پڑا تو اس دوران دیکھا کے معاذبن جبل اور عبداللہ بن قبس بھی جاگ رہے ہیں۔ میں نے بوجھا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا: ہم اس کےعلاوہ کیجھنیں جانتے کہوادی کے اوپر سے ہم نے باول کے گڑ گڑانے جیسی آواز سى ہے۔ آ ب صلى الله عليه وسلم في فرمايا: تھوڑى ديريهان تھيرو پھرحضور صلى الله عليه وسلم ہمارى طرف تشريف لائے تو فرمايا: میرے رب کی طرف سے آنے والا رات کومیرے پاس آیا تواس نے جھے میری آ دھی امت کے بغیر حساب کے جنت میں واخل کیے جےنے اور شفاعت کے درمیان اختیار ویا؟ میں نے شفاعت کواختیار کرلیا۔ ہم نے عرض کیا: ہم آب سے اللہ اور صحابیت کے واسعے ہے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی شفاعت ہے نوازیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: یقیناً تم میری شفاعت کے حق دار ہو۔ فرماتے ہیں: ہم جلدی ہے ( دوسرے ) لوگوں کی طرف آئے تو وہ بھی حضور صلی القدعلیہ وسلم کو نہ یا کر بریثان تھے۔حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (ان سے بھی) فرمایا: میرے دب کی طرف سے آنے دالے نے رات کومیرے پاس آ کر جھے اپنی آ دھی امت کے (بغیرحساب کے ) جنت میں داخل کیے جانے اور شفاعت کے درمیان اختیار دیا؟ میں نے شفاعت کو اختیار کرلیا۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله صلی الله علیک وسلم ہم آپ سے الله اور صحابیت

COCTOSES DI SONO MAINING "JON"

کے واسطے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی شفاعت کے حقدار بنائیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہیں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میری شفاعت میری امت کے ہراس فرد کے لیے ہوگی جواللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرتا ہوگا۔اے، م احمہ،اس حیان، این الی شیبه، طبرانی اور ویگرائم و حدیث نے روایت کیا ہے۔علامہ البانی نے ظلال المجند فی تعدیج السند میں كباب: ال حديث كي إسناديج باوراس كابرراوي يتحين كي شرط پر ثقه ب\_

(اخرجه الدين عبل في المند، 6ر 2928 ، الرقم 24002 ،)

حضرت عوف بن ما لک انتجعی رضی الله عنه فرماتے ہیں: ہم حضور نبی اکرم صلی الله علیہ دسلم کے ساتھ ( دوران سفر ) ایک منزل پر (آرام کے لیے اترے) تورات کے کسی جھے جاگ آگئی۔ میں نے کسی چیز کواپنے کجاوہ کے بچھے حصہ سے بڑھ کرطویل نہ دیکھا، ہرانسان اور اس کا اونٹ زمین کے ساتھ چیکا ہوا تھا۔ میں لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا حضور نبی ا کرم ملی الله علیه وسلم کی آرام گاہ تک پہنچا تو آپ وہاں موجود نہ تھے، میں نے اپنا ہاتھ بستر مبارک پررکھا تو وہ تصندا تھ لیس میں آپ کی تلاش میں نوگوں کے درمیان سے إِنّا لِلّهِ وَإِنّا اِلّيهِ رَاجِعُونَ پُرْ حَتَا ہُوا گُزرنے لگا کہ نبی اکرم صلی اللّه علیه وسلم کوکوئی کے گیا ہے یہاں تک کہ پورے لئکر سے باہرنگل گیا۔ای دوران میں نے ایک سامید یکھا تو میں نے آ گے برجتے ہوئے اسے پھر مارا۔ میں سامید کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ وہ معاذ بن جبل اور ابوعبیدہ بن جراح تھے۔ ہم نے اپنے آ گے بادل کی گزاکڑا ہٹ یا ہوا میں بارش کے برہنے جیسی آواز سی تو ہم میں ہے بعض نے بعض سے کہا: لوگو! تم یہی رکے رہو یہاں تک كمن موجائ ياحضورني اكرم صلى الله عليه وسلم تشريف لے أكس فرمائے بين: جب تك الله تعالى في جا مم و بين تھ ہرے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ( کہیں ہے تشریف لاتے ہوئے) پکارا: کیا ( یہاں ) معاذبن جبل ، ابوعبیدہ اور عوف بن ما لک ہیں؟ ہم نے عرض کیا: جی ہاں! آ پ ہماری طرف تشریف لائے تو ہم (واپس نشکر کی طرف) چلز شروع ہو مے نہ ہم نے آپ سے چھوش کیا اور نہ آپ نے ہمیں چھ فر مایا یہاں تک کہ آپ اپنے بچھونے پرتشریف فر ما ہو گئے۔ آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ الله تعالی نے رات کو مجھے کیا اختیار دیا؟ ہم نے عرض کیا الله اور اس کا رسول زیادہ جائے ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا: اس نے مجھے آ دھی امت کے بغیر حساب جنت میں داخل کیے جانے اورشفاعت كرف ك درميان اختيار ديا؟ سويس في شفاعت كواختيار كرلياتهم فيعرض كيا: يارسول اللد! آب الله تعالى سے دعا سیجے کہوہ جمیں اس سے نوازے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ جرمسلمان کے لیے ہے۔اسے امام حاکم اور طبرانی نے روایت کیا۔ حاکم نے کہا ہے: بیحدیث امام سلم کی شرط پرتے ہے۔ (افرجدالحائم نی المتدرک، 1 135،60 ارتم 36) حضرت عوف بن ما لک انجعی رضی الله عنه فرماتے ہیں: ہم حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ایک سفر کے دوران منزل پر اتر ہے، یہاں تک کہ رات کومیری آنکھوں سے نیند غائب ہوگئی جس کے باعیث میں سونہ سکا تو ٹھ کھڑا ہوا۔اس وفت لشکر میں تمام جانورسور ہے تھے کہ (اپنی خوابگاہ) کجاوہ کی بچھلی جانب سے میرے دل میں چھے خیال ابھر، تو میں نے اپنے

ہ بے سے کہا: میں ضرور حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور منے تک آپ کی حفاظمت کا فراینسد انجام دوں گا۔ پس میں لوگوں کے کجاووں سے گزرتا ہواحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کجاوے تک پہنچا تو دیکھا کہ آپ اپنے کجاوے میں موجود ندیتے، لہذامیں کیا ووں کوعبور کرتا ہوالشکرے باہرنگل گیا تو ایک سمایہ دیکھا۔ میں نے اس سامیہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو وہ ابوعبیدہ بن جراح اور معاذبن جبل تھے۔انہوں نے جھے ہے کہا: کس چیز نے آپ کو (لشکر سے) باہر نکالا ہے؟ میں نے کہا: جس نے آپ دونوں کو نکالا ہے۔ ہم سے قریب ہی ایک باغ تھا تو ہم اس کی طرف چل پڑے کہ اچا تک ہم نے اس میں ہے کھی کی جنبھنا ہٹ یا ہوا کی سرسراہٹ جیسی آ وازسی۔ پس (اس میں ہے) حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے يوحيها: كيايهال ابوعبيده بن جراح بهي جم في عرض كيا: جي مال! آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا: اورمعاذ بن جبل هيج جم ئے عرض کیا: جی بال! آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عوف بن ما لک ہے؟ ہم نے عرض کیا: جی نال! آ ب صلی اللہ علیہ وسلم ہاری طرف تشریف لے آئے۔ہم آپ کے ساتھ چلنے لکے تونہم نے آپ سے سی چیز کے بارے عرض کیا اور نہ ہی آپ نے ہم سے کھ یو چھا یہاں تک کہ آپ اینے کواوہ کی طرف لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں مہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جس کے بارے میں ابھی مجھے میرے رب نے اختیار دیا؟ ہم نے عرض کیا: کیوں نہیں! یا رسول الله (ضرور بتلييئ)! آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: مير بے رب نے مجھے بغير حماب كماب اور عذاب كے ميرى تہائى امت كو جنت میں داخل کرنے اور شفاعت کے درمیان اختیار دیا؟ ہم نے عرض کیا: یارسول الله! آپ نے کس کو اختیار قرمایا؟ آپ صلی امتدعلیہ وسلم نے فر ، یا: ہیں نے شفاعت کو اختیار کیا ہے۔ہم سب نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ ہمیں اپنی شفاعت کا حق دارینا لیجے تو آ پ صلی الله علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا: بے شک میری شفاعت ہرمسلمان کے لیے ہے۔اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ (افرجالطر ان فی البیر، 18 ر58 ، القم: 10)

محے تھے؟ ہم آپ کونہ دیکھ کرتو ہے چین ہو گئے تھے۔ یس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا جبیہا کہ تم نے ویکھا تو اپی نیند میں باول کی گڑ گڑا ہے جیسی آواز سننے پر بے قرار ہوکراٹھ بیٹھا۔ (پھر میں اس بے قراری) میں (بابر) طرف بھیجا ہے کہ آپ کواختیار دوں۔ آپ اختیار فرمائے جاہے آپ کی آ دھی امت (بغیر حساب کے ) جنت میں داخل ہو جائے اور جاہے قیامت کے دن آپ شفاعت کریں؟ پس میں نے اپنی امت کے لیے شفاعت کو اختیار کرلیا ہے۔ اس پر حاروں افراد کے گروہ نے عرض کیا: اللہ کے بی اس میں اپی شفاعت کا مستحق بنا کیجئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر پیا جم اس کے ستی ہو۔ پھرحضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جاروں آ گے بڑھے یہاں تک کہ دس افراد آ پ سے آ ملے تو انہوں نے عرض کیا: ہمارے رحمت والے نبی کہال ہیں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ان کو بھی ایسا ہی بیان کیا جیسے لوگوں کو بتایا تھا تو انہوں نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ ہمیں آپ پر قربان کرے ، آپ قیامت کے دن ہمیں بھی اپی شفاعت کا مستحق تھہرا کیں تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم بھی اس کے حقد ار ہو۔ پس ان سب نے لوگوں کے ایک بڑے گروہ کی طرف آ کرلوگوں میں ندا دی: بیر ہمارے نبی رحمت والے نبی ہیں۔ آپ نے انہیں بھی جوتو م کو بیان فرمایا تھا بتایا تو انہوں نے بیک وقت یکارا: الله تعالی ہم کوآپ پر فدا کریں آپ ہمیں بھی قیامت کے دن اپنی شفاعت سے نوازیں پس آپ صلی اللہ علیہ وسم نے تین ہار فرمایا: میں اللہ تعالیٰ اور ہر سننے والے کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میری شفاعت ہراس شخص کو حاصل ہوگی جومرتے دم تک اللہ کے ساتھ کی کوشریک نے تھبرا تا ہوگا۔اے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔(اخرجالطبر انی فی انجم الدوسط، 102،4،ارتم 1395)

حضرت عوف بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں: ہم کمی سفر میں حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی
الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک جبرئیل نے مجھے آکر بتایا کہ میرے رب نے مجھے دوخصنتوں میں اختیار دیا: چاہے
میری آ دھی است بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے یا شفاعت کا حق اختیار کروں؟ پس میں نے شفاعت کو اختیار کر
لیا۔اسے امام ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ ابن ابی عاصم فی النه، 397/2، الرقم: 829)

حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا پنی امت کے لیے دعائے شفاعت قیامت تک کیئے مو خرفر مانے کا بیان حضرت ابو ہر برہ وضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک خاص دعائے مستجاب کا حق ہوتا ہے جو وہ کرتا ہے، بیس جا ہتا ہوں کہ اِن شاء الله اپنی اس خاص دعا کو آخر ت میں اپنی امت کی شف عت کے لیے مؤخر کر کے رکھوں۔اے امام بخاری،مسلم، مالک، احمد بن خبل، این حبان اور دیگر ائمہ حدیث نے روایت کی ہے۔ (افرجہ ابنی ری نامیجی، کتاب: الدورات)

حضرت انس رضی اللّه عند ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بہر نبی نے اللّه علی ہے سوال کیا ، یا آپ صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا: ہرنبی کے لیے ایک مقبول دعا ہوتی ہے جسے اس نے کیا تو قبول کر ی گئی ، پس میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے مخصوص کر دی ہے۔اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ ابخاری فی النجم ہم ہم الدموات)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کے لیے مقبول وعا تھی جسے اس نے اپنی امت کے حق میں کیا۔ بے شک میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔اسے اہام مسلم ،احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی اِسنادی جے۔ (افریہ مسلم فی الحجے ، کتاب: الایمان)

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرنبی کے لیے ایک خاص مقبول دعائقی جے اس نے اپنی امت کی شفاعت کے فاص مقبول دعائقی جے اس نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ اسے امام مسلم ، اجمد ، ابنی حبان ، ابو یعلی اور طبر انی نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ سلم فی اسمی بھی بہتا ہے الا بمان) معظم تے فرمایا: ہر نبی کو آیک خاص قبول کی حضرت الو ہر بری ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کو آیک خاص قبول کی جانے والی دعا کا حق ہوتا ہے جو وہ کرتا ہے ہی اسے قبول کر کے وہی عطا کر دیا جاتا ہے ، جبکہ میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے مخصوص کر دیا ہے ۔ اسے امام سلم ، ابنی را ہو یہ اور ابنی مندہ نے روایت کیا ہے۔ اس کی إسنا دھن ہے۔ (افرجہ سلم فی احتے کہا ہے ۔ اس

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے دوایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کے نیے ایک مقبول دعا ہوتی ہے جسے اس نے اپنی است کے حق میں کیا تو اسے قبول کرلیا گیا جبکہ میں جا ہتا ہوں اِن شاء اللہ اپنی اس دعا کو قیاست کے دن اپنی است کی شفاعت کے لیے مؤخر کر دول۔اسے امام سلم اور احمد بن خبل نے روایت کیا ہے۔

(احْرْجِيْسلم فْي يَصحِيح ،كتابِ الإيمال)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے کعب احبارے کہا کہ یقیناً حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کو ایک خاص مقبول دعا کا حق ہوتا ہے جے وہ کرتا ہے۔ بیس چاہتا ہوں اِن شاء اللہ این اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے مؤخر کر کے دکھوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا: کیا آپ نے حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کو سیفر ماتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! اسے امام سلم، ابنی مندہ بیجی اور قضاعی نے روایت کیا ہے۔ اس کی إسناد حسن سے فرماتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! اسے امام سلم، ابنی مندہ بیجی اور قضاعی نے روایت کیا ہے۔ اس کی اسناد حسن

COSCE OUR TO SEE OFFI THE SEE O

ے۔ (افرجہ معم فی اسم ج ، کتاب الا بھال )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعتہ ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا: ہر نبی کے لیے ایک خاص دعا تھی جے اس نے کیا۔ یقیناً میں چاہتا ہوں اِن شاءاللہ کہ اپنی اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے ذخیرہ كركول -اسے امام احمد ، ابن را يمو بيداور ابن جعد نے روايت كيا ہے۔ (افر جدائم بن عنبل في المسند ، 2 ، 430 مارتم : 9553)

ابونضر ہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمائے بھرہ کے منبر پر ہمیں خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ حضور نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: ہر نبی کے لیے ایک خاص مقبول دعا ضرورتھی جسے اس نے پورا ہونے کا دنیا میں اصرار کیا۔ بے شک میں نے اپنی دعا کواپی امت کی شفاعت کے لیے محصوص کر دیا ہے۔اسے امام احمداور ابو بیعلی نے روابیت کیا ے-(افرج احمد بن منبل في المستد ، اور 281 ، الرم 2546)

قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ اور کعب (الاحبار تابعی) ایک چکہ جمع ہوئے تو حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله عنه کعب کوحضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے مرویات بیان کرنے کے جبکہ کعب، ابو ہریرہ کو کتب سابقہ سے مرویات بیان کرنے گئے۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندنے کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: ہرنبی کوا یک خاص متبول دعا کاحق تھا، اور بے شک میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس کی اِستادی ہے۔ (افرجه احمد بن طبل فی السند، 2مر275، الرقم: 4 (77)

حضرت ابوسعید خدری رضی النّدعندہ دوایت ہے کہ حضور نبی اگر مسلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا: ہر نبی کوا یک خاص عطیہ ( دعائے متجاب کی شکل میں ) دیا گیا اور ہر ایک نے اس کے حصول میں جلدی کی۔ بے شک میں نے اپنے اس عطیے کو قیامت کے دن امت کی شفاعت کے لیے مؤخر کردیا ہے۔اسے امام احمد، ابن الی شیبہ، عبد بن حمید اور ابو یعنی نے روایت کیا ہے۔ امام بیٹی نے کہا ہے: اس کی إستاد حسن ہے۔ (افرج احمد من عبل فی المسعد، 20/3، القم 11148)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک رات صحابہ نے (سفر میں قیم کے دوران) حضور نبی اكرم صلى الله عليه دملم كو ( البيخ درميان ) نه بإياء ان كامعمول تھا كه وہ جب كسى مقام پر پڑاؤ كرتے تو آپ صلى الله عليه وسم كو اسیخ درمیان کر لیتے تھے لہٰذا دہ اس صور تحال سے گھبرا گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ اللّٰہ تیارک وقع کی نے آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے لیے ان کے علاوہ دوسرے اصحاب کوچن لیا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ای خیال میں گم تصفو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونشر نف لاتے دیکھ کر بلند آ واز سے تکبیر کھی ،اور عرض کیا: یار سول اللہ! ہم اس بات سے ڈر گئے کہ اللہ تبارک وتعالی نے آپ صلی الله علیه وسلم کے لیے جمارے علاوہ ویگر اصحاب کوچن لیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا نہیں! بلکہتم دنیا اور آخرت میں میرے صحابہ ہو۔ (ہوا یہ کہ) اللہ تعالی نے مجھے جنگا کر فرمایا: محمصلی ابتد علیہ وسلم! میرے ہر نیج ہوئے نبی اور رسول نے جھے سے خاص سوال کیا اور میں نے اس کا ما نگا ہوا عطا کر دیا ،الہٰذا اے محمصلی القد علیہ وسم! آپ

بھی مجھ سے کوئی سوال کرلیں آپ کوعطا کیا جائے گا تو ہیں نے عرض کیا: میراسوال قیامت کے دن امت کی شفاعت کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! شفاعت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش و فر مایا میں (قیامت کے روز) عرض کروں گا: اے میرے دب! میری شفاعت (کا سوال) جو میں نے تیرے ہاں ذخیرہ کیا ہوا ہے؟ اللہ تبارک وتعالی میری بقیہ (عمناه گار) امت کوجہنم سے اللہ تبارک وتعالی میری بقیہ (عمناه گار) امت کوجہنم سے نکال کر جنت میں ڈال و سے گا۔اسے امام احمد طبر انی اورائن ابی عاصم نے روایت کیا ہے۔

(اخرجه احدين منيل في المستدرة م 325-326 الرقم: 22771)

حصرت عبدالرحمن بن ابی عثیل تعقی رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں وفور تقیف بیل حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ
میں حاضر ہوا تو ہم مدینہ کے داستہ پر چلتے رہے بیبال تک کہ (آپ صلی الله علیہ وسلم) کے دروازہ پر پہنچ گئے۔ لوگوں ہیں ہے
کوئی شخص بھی ہمیں ان سے بڑھ کرم بنوض نہیں تھا جن کے پاس ہے داخل ہور ہے تھے۔ہم نے گھر میں داخل ہوکر (آپ صلی
الله علیہ وسلم کو) معلام کیا اور بیعت کی ،تو جس وقت ہم ان کے پاس سے باہر نظاتو لوگوں ہیں ہے کوئی شخص بھی ہمیں ان سے
بڑھکر محبوب نہیں تھ جن کے پاس سے ہم باہر نظے۔ (بعد میں) ہیں نے عرض کیا: یارسول الله ! آپ اپ رب رب سے حضرت
سلیمان علیہ السلام جسی باوشاہت کا سوال کیوں نہیں کرتے ؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فر مایا: تنہمارے صاحب
سلیمان علیہ السلام جسی باوشاہت کا سوال کیوں نہیں کرتے ؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فر مایا: تنہمارے صاحب
مجوث فر مایا تو ان میں ہے کی نے اس کے ذریعے دنیا مائٹی جواسے دیدی گئی اوران میں ہے کسی نے اپی امت کے خلاف
اس کے ساتھ دعا کی تو آئیں اس کے سبب ہلاک کر دیا گیا۔ بے شک الله تعالی نے جمعے خاص دعا عطا کی تو میں نے اس کو
ساسم نے روایت کیا ہے۔ اس کی اساد تھی کے دن امت کی شفاعت کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ اس مام م ، ابن ابی شیبہ اور ابن ابی علیہ اور ابن ابی شیبہ اور ابن ابی شاسہ ورائی کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی ایک کر دیا گیا۔ بے شک الله تعالی نے بیجھ خاص دعا عطا کی تو میں نے اس کو

ہفترت ام جبیبہ رضی اللہ عنہا ہے مردی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے وہ احوال دیکھے جومیرے بعد میری است کرے گیا، ان کا ایک دوسر نے کوئل کرنا اور اس امر کا حتی قطعی فیصلہ علم النبی میں ہو چکا ہے جبیبا کہ پہلی امتوں کے متعلق عذاب ہے جتی فیصلے علم النبی میں ہو چکے ہے۔ لہذا میں نے اللہ تعالی ہے بیالتجاء کی کہ وہ مجھے میری است کے حق میں قید مت کے دن حق شفاعت عطافر مائے۔ ایس اللہ تعالی نے ایسا ہی کیا (میری التجاء تبول فرمالی)۔ اے ام ماحم اور بیٹی نے اس حدیث کوئے فراور دیا ہے۔

(افرجه اتدين منبل في المسدر 6 / 427 والرقم 27410)

ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. میں نے وہ حوال دیکھے جومیرے بعد میری امت کرے گی البذا میں نے قیامت کے دن ان کے لیے شفاعت کو اختیار کیا۔اسے ام ابو

لعلى البن مبارك اور ديلمي في روايت كيا ہے۔ (افرجه ابولیل في السند، 12 ر382،435 افرم 7002 ،)

حفرت ام حبیبد منی الله عنها ہے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھے دکھایا کم جومیر سے بعدميرى امت كرے كى اور اپناخون بہائے كى۔ بس نے اللہ تعالی سے سوال كيا كہ وہ جھے ميرى امت كے حق ميں قيد مت کے دن حق شفاعت عطا فرمائے۔ پس اللہ تعالی نے ایسا ہی کیا (میری التجاء قبول کر لی)۔اے امام طبرانی نے روایت کیا 

حضرت ام حبیبه رضی الله عنها ہے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایہ: مجھے دکھ یا گیا جومیرے بعدمیری امت کرے گی اور ایک دوسرے کاخون بہائے گی ،جس نے جھے ملین کر دیا اور جھے پر گرال گزرا، اور اس امر کاحتی و تطعی فیصله المهی میں ہو چکا ہے جیسا کہ پہلی امتوں کے متعلق حتی فیصلے علم البی میں ہو چکے ہتھے۔لہذا میں نے اللہ تعالی سے التجاء کی کہ وہ مجھے ان کے حق میں قیامت کے دن حق شفاعت عطا فر مائے ، پس اللہ نعد کی نے ایسا ہی کیا (میری التجاء قبول فرمالی)۔اسے امام ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے۔البانی نے کہا ہے:اس حدیث کی إسناد سیخین کی شرط پر صحیح ہے۔

خضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا اور مقبول شفاعت ( الخرجه المن الي عاصم في الهذيه 1 ر96 ، الم 21: 2) ہونے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ دمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں قید مت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا،سب سے پہلے میری قبرش ہوگی، اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہول اورسب سے بہلے میری شفاعت تبول ہوگ -اس صدیث کوامام سلم اور بیکی نے روایت کیا ہے-(افرجسلم فی میح ، کتب الفصائل) حضرت انس بن الك رضى الله عندست روايت ہے كہ حضور نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایز میں تمام بوگول میں وہ

پہلامخص ہوں جو جنت میں شفاعت کرے گا اور تمام نبیوں سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے۔اسے ا، مسلم، ابولیعلی اور ابن منده ف روایت کیا ہے۔ (افرجسلم فی اسم ج انتعال)

حضرت الس بن ما لک رضی الله عندسے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے قروی سب سے پہلے میں جنت میں شفاعت کروں گا،انبیائے کرام میں سے سی بھی نبی کی اتنی تقید این نبیس کی گئی جتنی میری تقید ایق کی گئی ہے۔انبیاء میں بعض نبی ایسے بھی بین کہان کی امت میں سے ایک شخص کے علاوہ اور کسی نے ان کی تقید بی نیس کی۔اسے امام مسلم،احمد، ابن الى شيبدادرابوليعلى نے روايت كيا ہے۔اس كى إسنادسن ہے۔(افرجسلم في اس كاب الايمان)

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ چند صحابہ کرام رضی الله عنهم حضور نبی اکرم صلی الله عدیہ وسم کے ' انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔اسٹے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پنچے تو حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ خضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میں ساری اولا و آ دم علیہ اسلام کا سر دار ہوں اور کوئی فخر نہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے زمین شق ہوگی اور کوئی فخر نہیں، میں سب سے پہلے مشاعت کرنے والا ہوں اور مسب سے پہلے میری شفاعت مقبول ہوگی اور کوئی فخر نہیں، اور قیامت کے دن (اللہ تعالیٰ کی) حمد کا حجن ٹر امیرے ہاتھ میں ہوگا اور کوئی فخر نہیں۔اسے امام ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔

(اخرجه این ماجة فی اسنن، کماب الزمر)

حضرت واثلہ بن استع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اولا دِ اساعیل سے کنانہ کو چنا ، کنانہ سے قریش کو چنا ، قریش سے بنی ہاشم کو چنا ، مجھے بنی ہاشم سے چنا ، پس میں ساری اولا د آ دم علیہ اسلام کا سردار ہوں اور کوئی فخر نہیں ،سب سے پہلے مجھ سے زمین شق ہوگی ، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے سلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔اسے امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔

(افرجه ائن حبان في التي م14 ر392 والرقم .6475)

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہیں ساری اول دِآ دم علیہ السلام کا سروار ہوں اور کوئی فخر نبیں ،سب سے پہلے جھے سے زمین شق ہوگی ، ہیں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی بہرے ہاتھ ہیں (اللہ تعالیٰ کی) حمد کا جھنڈ ا ہوگا جس کے نیچے حضرت آ دم علیہ السلام اور ان کے علاوہ تمام لوگ ہوں شے۔

اسے امام ابنِ حبان ، ایو یعلی اور ابنِ انی عاصم نے روابیت کیا ہے۔علامدالیانی نے ظمال الجنبۃ میں کہا ہے: اس کی اِسناد صحیح ہے اور اس کے تمام رجال تقتہ ہیں۔ (افرجه ابن حبان فی اسمح ، 14 ر398 ، الرقم 6478 ،)

حضرت حسن بھری سے مرستان روایت ہے کہ بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مجھ سے زمین شق ہوگی اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں۔اسے امام ابن الی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

(اخرجيائن الياحيية في المصنف، 7ر258، الرتم: 35859)

حضرت الن رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے روز سب سے پہنے میں ای اپنی قبر سے باہر نکلوں گا، جب سب لوگ بارگاہ این دی میں اکتھے ہوں گے تو میں ان کا پیشوا ہوں گا، جب سب لوگ فاموش ہوں گے تو میں ہی ان کی خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کی خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کی خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کو نجا سب کی خوش خبری دوں گا۔ بزرگی اور جنت کی چابی س شفاخت کروں گا، اور جب سب لوگ مایون ہوں گے تو میں ہی ان کو نجا سے کی خوش خبری دوں گا۔ بزرگی اور جنت کی چابی س شفاخت کروں گا، اور جب سب لوگ مایون ہوں گے تو میں ہی ان کو نجا سے کا خوش خبری دوں گا۔ بزرگی اور جنت کی چابی ساس روز میں ہوں گی میں اپنی میں اپنی کے دو اور وغیار سے محفوظ ) سفید (خوبصورت) انڈ سے ہیں یا بزار خدام میرے اردگرد گھوم د ہے ہوں گے ایسا معلوم ہوگا کہ وہ (گرد وغیار سے محفوظ) سفید (خوبصورت) انڈ سے ہیں یا بخصرے ہوئے جیں۔ اسے امام دارمی اورایو پیعلی نے روایت کیا ہے۔ (اخرج الداری فی اسنی، 1 میں۔ میں۔ اسے امام دارمی اورایو پیعلی نے روایت کیا ہے۔ (اخرج الداری فی اسنی، 1 میں۔ میں۔ اسے امام دارمی اورایو پیعلی نے روایت کیا ہے۔ (اخرج الداری فی اسنی، 1 میں۔ میں۔ اسے امام دارمی اورایو پیعلی نے روایت کیا ہے۔ (اخرج الداری فی اسنی، 1 میں۔ میں۔ اسے امام دارمی اورایو پیعلی نے روایت کیا ہے۔ (اخرج الداری فی اسنی، 1 میں۔ میں جی سے اورای کیا ہے۔ (اخرج الداری فی اسنی، 1 میں۔ میں۔

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نی اگرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمام رموں کا قائد موں اور کوئی فخر نہیں ، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے وا ، ہوں ور سب سے پہلے شفاعت کرنے وا ، ہوں ور سب سے پہلے شفاعت کرنے وا ، ہوں ور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی گر کوئی فخر نہیں ۔ا سے امام دارمی، طبرانی اور این الی عاصم نے روایت کیا ہے۔ (افر جوالداری فی المنن، 1 ر100، الرقم : 49)

حضرت انس بن ما نک رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک روز ہم انبیاء کرام کا تذکرہ کررہے تھے قر حضور نبی کرم صلی الله علیہ وسم نے فرمایا: میں سب سے پہلے جنت میں شفاعت کروں گا اور میرے تمام نبیوں سے زیادہ پیروکار ہوں گے،اور امتد تعالی قیامت کے دن انبیائے کرآم میں ہے سی کواس خال میں بھی لائے گا کہ ان کی امت میں ہے ایک شخص کے عدوہ كسى نے ان كى تقدر لي تبيل كى جوكى اسے امام ابوعواند ، ابن منده اور ديلى نے روايت كيا ہے۔

(افرجه الدفواند في المسند • 1 ر102 ، الرقم 326)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے طویل حدیث مروی ہے کہ حضور نی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں دنیا
اور آخرت میں ساری اولا و آ دم علیہ السلام کا سر دار ہوں اور کوئی نخر نہیں ،سب سے پہلے مجھ سے اور میری امت سے زمین شق
ہوگی اور کوئی نخر نہیں ،میر سے ہاتھ میں قیامت کے دن (الله تعالیٰ کی) حمد کا جھنڈ اہوگا جس کے بنچے آ دم علیہ السلام اور ان کی
اولا دمیس سے تمام انبیاء ہوں گے ، قیامت کے دن میر سے ہاتھ میں جنت کی تنجیاں ہوں گی اور کوئی نخر نہیں ، قیامت کے دن
محص سے شفاعت کا آغاز کیا جائے گا اور کوئی نخر نہیں ، اور میں ہی سب سے پہلا ہوں جو قیامت کے دن مخلوق کو جنت کی
طرف سے کر جائے گا اور کوئی فخر نہیں اور میں اُن کا پیشوا ہوں گا اور میری امت میر سے پیچھے ہوگی۔اسے امام اساعیل اصبانی
نے روایت کیا ہے۔ (افرج اساعیل الامہانی فی دلائل المدین ، 1 ر 65 ، الرق : 25)

اخلاص سے کلمہ پڑھنے والے ہر مخص کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بیان

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے زوایت ہے کہ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب
سے زیادہ ستحق کون ہوگا؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابوہریرہ! میرا گمان یہی تھا کہ اس بارے میں تم ہے پہلے بھے سے
کوئی نہ بوجھے گا کیونکہ میں ویکھا ہوں کہتم حدیث پر بہت تریص ہو۔ قیامت کے روز میری شفاعت حاصل کرنے میں سب
سے زیادہ خوش نصیب شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل وجاں سے لا اللہ الله الله برصا ہوگا۔ اس حدیث کوامام بخاری ، احمہ
اورنسائی نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ ابخاری ٹی اسمے ، کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ روایت کیا ہے۔ (افرجہ ابخاری ٹی اسمے ، کا اللہ اللہ اللہ اللہ کے روایت کیا ہے۔ (افرجہ ابخاری ٹی اسمے ، کا اسمے ، کا اللہ اللہ کی شفاعت کیا ہے۔ (افرجہ ابخاری ٹی اسمے ، کا اسمالہ کی سے نہادہ کیا ہے۔ (افرجہ ابخاری ٹی اسمالہ کی اسمالہ کی اسمالہ کی سے نہادہ کیا ہے۔ (افرجہ ابخاری ٹی اسمالہ کی انہ کی سے نہادہ کیا ہے۔ (افرجہ ابخاری ٹی اسمالہ کی سے نہائی کے نہ اللہ کیا ہے۔ (افرجہ ابخاری ٹی اسمالہ کی انہ کی سے نہائی کی انہ کی سے نہائی کی اسمالہ کی ابغاری ٹی اسمالہ کی سے نہائی کے نہ دو ایک کی سے نہائی کی سے نہ کی سے نہائی کی سے نہائی کی سے نہائی کی سے نہ کی س

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم مبلی اللہ علیہ وکلم کوفر ہاتے ہوئے سنا: قیامت کے روز میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: یا رب! جس کے دل میں رائی یکے برابر ایمان ہواہ جند میں واخل فرما دے، پس وہ داخل ہو جا کیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا: اسبے بھی جنت میں واخل فرما ذے جس کے دل میں ذرا ما بھی ایمان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: گویا کہ میں (اب بھی اشارہ کرتے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کی انگذان مبارک کی طرف د کچھ رہا ہوں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ ابخاری فی اسیح ، کتاب الوحید)

حضرت انس رضی الله عندے وابت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہشام (راوی) نے کہا. (دوز قی کو) دوز خ سے نکالا جائے گا، شعبہ (راوی) فرماتے ہیں (الله تعالی فرشتوں کوفر مائے گا) تم اس شخص کو آگ سے نکالوجس نے کالوجس نے کالیہ والله الله کہا ہواوراس کے دل ہیں بھو کے دانے کے وزن برابر بھلائی ہو، اس کو بھی دوز خ سے نکالوجس نے لا إلله الله کہا ہواور اس کے دل میں گذم کے دانے کے برابر خیر ہو، اس کو بھی جہنم سے نکالوجس نے لا إلله إلا الله کہا الله کہا ہواور اس کے دل میں گذم کے دانے کے برابر خیر ہو، اس کو بھی جہنم سے نکالوجس نے لا إلله إلا الله کہا ادر اس کے دل میں گذم ہو۔ اور شعبہ نے (روایت کرتے ہوئے یہ بھی) کہا: جس کے دل میں بلکا ساذرہ برابر اور اس کے دل میں بلکا ساذرہ برابر

بعنائی ہو۔امام ترندی کہتے ہیں:اس باب میں حضرات جابر ،ابوسعیداور عمران بن حصینٹ سے بھی روایات ہیں۔امام ترندی ، احمداور ابوعوانہ نے اس حدیث کوروایت کیا۔امام ترندی نے کہاہے: بیرحدیث حسن سجے ہے۔

(اخرجدالترندي في اسنن مرتب صفة جنم)

حضرت ابنِ عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اہلِ ایمان میں سے ایک قوم اپنے گناہوں کے باعث جہنم میں واخل ہوگی تو مشرکین ان سے کہیں گے جمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائرہ نہیں دیا کہ ہمیں اور تمہیں ایک ہی جگر میں اور تمہیں ایک ہی جگر میں الله تعالی ان پر غضب فرمائے گا اور ( داروغه جہنم ) مالک کو حکم دیا گلا میں جہنم سے نکالا جائے گا کہ چرے کہ دوز ن میں ایسے کی شخص کو نہ چھوڑ نے جس نے لا الله الله کہا ہو۔ آئیس اس حال میں جہنم سے نکالا جائے گا کہ چرے کے سوا ( ان کے پورے جسم ) جل کرسیاہ کو کیلے کی مائیکہ ہو تھی ہوں گے اور ان کی آئیکوں نہیں ہوں گی ، پس انہیں نبر حیات پر لایا جائے گا تو وہ اس میں نہا کیں گروری اور نکلیف دور کردی جائے گی پھر وہ جنت میں داخل میں گا وہ وہ جنت میں داخل میں گا۔

فرشتے ان ہے کہیں گے: تہمیں مبارک ہو، تم اس جنت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہوجاؤ، پس انہیں (جنت میں) جہنمی کہہ کر بلایا جائے گا، پھر ( کچھ عرصہ بعد ) وہ اللہ تعالی ہے عرض کریں گے تو وہ ان سے اس نام کوشتم فرما دے گا سوانہیں اس نام ہے بھی بھی نہیں بلایا جائے گا۔ جب وہ آگ ہے تعلیں گے تو کا فرکہیں گے: کاش ہم مسلمان ہوتے! اس کے بارے اللہ تعدلی نے فرمایا: ( کفار ( آخرت میں مومنوں پر اللہ کی رحمت کے مناظر دکھے کر ) بار بار آرز وکریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے 0 کے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے 0 کے 156 کی ان القرآن ن الجر، 156 کے 1 کے 156 کی ایک کے 156 کی اللہ تا کہ 156 کی جائے انسانیدان نام الی صنیعہ 1 کے 156 کی اللہ تا کہ 156 کی جائے انسانیدان نام الی صنیعہ 1 کے 156 کی جائے انسانیدان نام الی صنیعہ 1 کے 156 کی اللہ تا کہ کہ کاش وہ سالمان اللہ تا کہ تا کہ کہ تا کہ تا کہ کہ کہ تا کہ تا

معبود نہیں، وہ واحد و یکنا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور بے شک محمصلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اس حال میں کہ اس کی زبان اس کے ول کی تقدیق کر رہی ہو ہو اسے جنت میں واخل فریا۔اسے امام احمہ نے روایت کیا ہے۔ میں کہ اس کی زبان اس کے ول کی تقدیق کر رہی ہو ہو اسے جنت میں واخل فریا۔اسے امام احمہ نے روایت کیا ہے۔

(اخرجها حمد من منبل في المسند ،5ر413، الرقم :23505 يواليني في جمع الزوائد، 10ر. 375)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ میں نے حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا: آپ کے

رب نے آپ کو شفاعت کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی شم جس کے قبضہ فدرت میں مجم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے! مجھے یقین تھا کہ میری امت میں تم علی سب ہے پہلے مجھے ہے اس بارے میں
سوال کرو کے کیونکہ میں نے علم کے حصول پر تہاری حرص کو دیکھا ہے۔ اس ذات کی شم جس کے قبضہ میں مجم صلی اللہ علیہ وسلم
کی جن ہے! جنت کے دروازوں پر (اپنے امتوں کو جنت میں داخس ہونے کے لیے ) ایک دوسرے کو دھکیلتے وقت مجھے اپنی شفاعت کے پورا کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ پریشان شکرے گی۔ اور (یا درکھو کہ ) میری شفاعت اس کے لیے ہے جس شفاعت کے پرا کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ پریشان شکرے گی۔ اور (یا درکھو کہ ) میری شفاعت اس کے لیے ہے جس نے ناموس کی زبان اس کے ناموس کی زبان اس کے دلیے ہے جس نے ناموس کی زبان اس کی ذبان کی قصد بیت میں کہ اور اس کی زبان اس کے داری کی قصد بیت کرتی ہو۔ اسے امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ میصد بیث میں ہے اور اس کی إساد توان کی قسمہ بیت کرتی ہو۔ اسے امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ میصد بیث میں ہے اور اس کی إساد توان کی خیان ہے۔

(إخرجه احمد بن عنبل في المسدر 2070ء الرقم ،8070

حضرت عثمان رضی الله عند کے مولی ابن دارہ سے روایت ہے کہ ہم جنت القبع میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند کے ساتھ سے نو ہم نے ان کوفر ماتے ہوئے سنا: ہل لوگوں ہیں سب سے زیادہ قیامت کے دن حضور صلی الله علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے جانتا ہوں ۔ لوگوں نے ان کے گرد ہجوم کرلیا اور کہا: الله آ ب پر رحم فر مائے! آ ب بیان کریں؟ انہوں نے کہا کہ (قیامت کے دن حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم) فرمائیں گے: اے الله تو ہراس مسلمان بندے کو بخش دے جو ہتھ سے اس فرمائیں ملاکہ (زندگی ہیں) جھ پر ایمان رکھا رہا (اور) تیرے ساتھ شرک سے بچارہا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ مال میں ملاکہ (زندگی ہیں) جھ پر ایمان رکھا رہا (اور) تیرے ساتھ شرک سے بچارہا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس کی اِسناد حسن ہے۔ (فرجہ احمد بن ضبل فی المدر میں 1852ء الرقم 1852)

حضرت عوف بن ما لک انجی رضی اللہ عندے روایت ہے کہ حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے رب ک طرف سے آنے والے (جرئیل فرشتہ) نے جھے میری آ دھی امت کے جنت میں واخل ہونے اور شفاعت کے درمیان اختیار دیا؟ تو میں نے شفاعت کو اختیار کرلیا۔ ہم نے عرض کیا: ہم آپ کو اللہ اور صحابیت کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی شفاعت کا ضرور حقد اربنا تمیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ان میں سے ہو۔ پھر ہم چل پڑے نے وایک یا دوآ وی آگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ان میں سے ہو۔ پھر ہم چل پڑے نے وایک یا دوآ وی آئیں کہ انہیں ہمی اپنی شفاعت کا مستحق بنا کمیں؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم بھی ان میں سے ہو۔ یہاں تک کہ لوگوں کا ایک ہمی اپنی شفاعت کا حق وار بنا کمیں؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے فرمایا: تم بھی اپنی شفاعت کا حق وار بنا کمیں۔ آپ صلی اللہ عبیہ وسلم نے فرمایا. میں میں کہ کہتے گئے: آپ ہمیں بھی اپنی شفاعت کا حق وار بنا کمیں۔ آپ صلی اللہ عبیہ وسلم نے فرمایا. میں تم کو گواہ بنا تا ہوں کہ یہنا وہ میرے ہمائی ائتی کے لئے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک نہ عبیہ وسلم نے فرمایا. میں تم کو گواہ بنا تا ہوں کہ یہنا وہ میرے ہمائی ائتی کے لئے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک نہ عبیہ وسلم نے فرمایا. میں تم کو گواہ بنا تا ہوں کہ یہنا وہ میرے ہمائی اس کے لئے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک نہ عبیہ وسلم نے فرمایا. میں تم کو گواہ بنا تا ہوں کہ یہنا وہ میرے ہمائی اس کے لئے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک نہ

## COSES OFF TO THE SECOND WILLIAM TO THE SECOND SECON

مغمرا تا ہو۔اسے امام احمہ نے روایت کیا ہے۔اس کی اِسنادی ہے اور اس کے رجال شیخین کے ثقہ رجال ہیں۔ (اخرجہ احمدین شبل ٹی المسند،6ر23،الرقم 7977)

حضرت جابر بن عبداللد رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری امت میں سے
لوگوں کوان کے گنا ہوں کے سبب عذاب دیا جائے گا تو وہ جب تک اللہ جائے گا دوز خ بیں رہیں گے۔ پھرمشرک ان کو طعنه
دیتے ہوئے کہیں گے: تم اپنے ایمان اور تقد بی باعث ہماری مخالفت کرتے تھے ہم نہیں و کچورہ کہاس عمل نے تہ ہیں
کوئی نفع دیا ہو۔ بس اللہ تعالیٰ ہر تو حید پرست کو (آگ سے) نکال لے گا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیہ ب
مہارکہ تلاوت فرمائی (کفار (آخرت بیس مومنوں پر اللہ کی رحمت کے مناظر دیکھ کر) بار بار آرز وکریں گے کہا ش وہ مسمدن
جوتے 0) (القرآن، الجر، 15 کے)۔اسے امام طبر انی نے روایت کیا ہے۔ (اٹر جاللم رانی فرائع میں اور مدی 2030ء ارتم 6 146)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ (قیامت کے دن) میں دوز خ کے پاس آ کراس کا دروازہ کھنگھٹاؤں گا تو میرے لیے اسے کھول دیا جائے گا۔ میں اس میں داخل ہوکر اللہ تعالی ک السی حمد کر رب گا۔ پھر میں اخلاص سے کا السی حمد کر رب گا۔ پھر میں اخلاص سے کا السی حمد کر رب گا۔ پھر میں اخلاص سے کا اللہ آنکہ اللہ کے دانوں کو دوزخ سے نکال لوں گا۔ پس قریش کے چندلوگ میرے پاس آ کر جھے اپنا نسب بن میں گی تو میں النہ آنکہ اللہ قبل ان کے خبرے نہ بھی اور گا ور کھے اپنا نسب بن میں گئو ہوں گا (کیونکہ وہ کھی ریا من نقین قریش میں جھوڑ دول گا (کیونکہ وہ کھی ریا من نقین قریش میں جھوڑ دول گا (کیونکہ وہ کھی ریا من نقین قریش میں جھوڑ دول گا (کیونکہ وہ کھی ریا من نقین قریش میں جس کے دول کا (کیونکہ وہ کھی ریا من نقین قریش میں جس کے دول کا دول کی دول کی دول کی دول کیا ہوں گا ہوں گا اور انجا میں اللہ میں ان کے دول کی دول بیت کیا ہے۔ (انرجا الم والی اللہ میں دول کے کہ اللہ میں بی دول کے کہ اس کی دول کے دول کی دول کی

حضرت انس بن ما لك رضى الله عند سے روایت ہے كرحضور نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كر إله والله ألّا الله ك

کوائی دینے والوں بین سے پھواوگ اپنے گناہوں کے باعث دوزخ بین دافل ہوں ہے تو لات ادرعزیٰ کے بائے والے ان سے کہیں گئی ہیں ہمارے ساتھ ہو؟ پی اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گئی ہمارے ساتھ ہو؟ پی اللہ تعالیٰ کفار پر غصے کا اظہار فر بائے ہوئے ان (اہل ایمان) کو دوزخ سے نکال کر نہر حیات بین دافل فر بائے گا تو وہ اپنے جلنے کے نشان سے اس طرح جھنکارہ پالیں محے جس طرح چا تداہیے گرئی سے چھنکارا پاتا ہے۔ وہ جنت میں دافل ہوں محے تو انہیں وہاں جہنی کہ کر پیارا جائے گا۔ ایک شخص نے کہا: اے انس! آپ نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کوالیا بیان کرتے ہوئے ساتھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فر مایا: میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: جس نے جھ پر جان ہو چھ کر حان ہو چھ کر حان ہو چھ کر اس نے ہوئے ساتھا؟ حضوت با ندھا اس نے اپنا ٹھکانہ دوز خ میں بنا لیا۔ ہاں! میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوالیا ہی فر ماتے ہوئے ساتھ کا سا۔ اسے امام طبر انی نے روایت کیا ہے۔ (افر جالم رانی نی ایس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوالیا ہی فر ماتے ہوئے ساتھ ان اند علیہ وسلم کوالیا ہی فر ماتے ہوئے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوالیا ہی فر ماتے ہوئے ساتھ کو ایسا ہی فر ماتے ہوئے ساتھ ان اند علیہ وسلم کوالیا ہی فر ماتے ہوئے ساتھ کا دوایت کیا ہے۔ (افر جالم رانی نے دوایت کیا ہے۔ (افر جالم رانی نے دوایت کیا ہے۔ (افر جالم رانی نی اور میں کیا کیا کہ میں اند علیہ وسلم کوالیا ہی فر وایت کیا ہے۔ (افر جالم رانی نے دوایت کیا ہے۔ (افر جالم رانی نے دوایت

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ (قیامت کے دن فرشتوں سے ) فرمائے گا: اس محض کو زکال دوجس کے دل میں بو کے برابر ایمان ہو۔ پھر فرمائے گا: اس شخص کو نکال اوجس کے دل میں بو کے برابر ایمان ہو۔ پھر فرمائے گا: اس شخص کو شخص کو نکال اوجس کے دل میں رائی کے وائے کے برابر ایمان ہو، پھر فرمائے گا: جھے اپنی عزت وجلال کی قتم! میں اس شخص کو جو بھے پر دن اور رات کی کسی گھڑی میں ایمان لایا تھا، ایمان نہ لانے والے شخص کی طرح بھی نہ کروں گا۔اسے امام طبر انی نے روایت کیا ہے۔ (افرج انظر انی فی ایم اصفر، ۱۱۹۷۵) میں دوایت کیا ہے۔ (افرج انظر انی فی ایم اصفر، ۱۱۹۷۵)

حضرت الس رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: پی اپنے رب کے ہاں شفاعت اس کے کرتا رہوں گا اور وہ میری شفاعت آبول فرماتا رہے گا یہاں تک کہ بیس عرض کروں گا: میرے دب! میری شفاعت اس کے حق میں بھی قبول فرما جس نے صرف لا الله الله الله کہا ہو۔ اس وہ فرمائے گا: محمصلی الله علیہ وسلم! یہ کام آپ کا نہیں ہے یہ کام میرا ہے۔ یا در کھیے مجھے اپنی عزت کی تنم، اپنے علم کی تنم، اور اپنی رحمت کی تنم! میں کسی بھی ایسے شخص کو آگ میں نہیں جو وہوڑ دن گا۔ یا فرمایا: کسی بھی ایسے شخص کو آگ میں نہیں جو وہوڑ دن گا۔ یا فرمایا: کسی بھی ایسے شخص کو آگ میں نہیں ابن الله علی اور اپنی الله علی اور اپنی کی کہا ہو۔ اس حدیث کو امام ابو یعنی اور اپنی الله علی اسی میں کے دوایت کیا ہے۔ (افر جابو یعلی فی السعہ د کر 172 میں میں کہا تھی کہا ہو۔ اس حدیث کو امام ابو یعنی السعہ عاصم نے روایت کیا ہے۔ (افر جابو یعلی فی السعہ د کر 172 میں میں کے دوایت کیا ہے۔ (افر جابو یعلی فی السعہ د کر 172 میں میں کا دور اور میں کیا ہے۔ (افر جابو یعلی فی السعہ د کر 172 میں کر 182 میں کے دوایت کیا ہے۔ (افر جابو یعلی فی السعہ د 278 میں کر 182 میں

حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی شفاعت سے لوگوں کا دوز خ سے نکلنے کا بیان

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: شفاعت کے ذریعے بچھ ہوگ دوزخ سے نکلیں گے گوی کہ دہ اُتعادیر ہیں۔ میں (لیعنی حماد راوی) نے عمر و بن دینار سے بوچھا کہ تعانی برکیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سفید ککڑیاں جن کے منہ جھڑ گئے ہول۔ میں نے عمر و بن دینار سے بوچھا: ابو محمد! کیا آپ نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاتے ہوئے سنا: دوز خ سے لوگ شفاعت کے سبب نکلیں گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ میہ حدیث متفق علیہ ہے۔ (افرجہ ابخاری فی اضحے ، کباب، الرفاق)

## Collectory Soll See State Stat

حضرت عمران بن صیبن رمنی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک قوم محمر سلی اللہ علیہ یہ وسلم کی شفاعت ہے جہنم ہے لکے گی، پس وہ جنت میں داخل ہوں گے تو (وہاں) آئبیں جہنمی کہہ کر پکارا جائے گا۔اسے امام بخاری، ابوداؤر، احمد، ابنِ ابی عاصم اور روبانی نے روایت کیا ہے۔ (افرجه ابخاری فی استح کیا ب الرقاق)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ دسلم نے فر مایا. ایک قوم جہنم سے اس حال میں نکلے کی کہ عذاب جہنم کے باعث ان کی جلد سیاہ ہوگی ، پس وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اہلِ جنت انہیں جہنمی کہہر لکاریں گے۔اے امام بخاری، احمد، ابو یعلی اور ابنِ مندہ نے روایت کیا ہے۔ (افرجه ابناری فی احمد، الرقاق)

حفرت ابوسعید خدری رضی الله عندے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: دوزخ میں رہنے والے ووزخی نہاس میں مریں گے اور نہ جنیں گے الیکن کچھالوگ ایسے ہول سے جنہیں دوزخ میں ان کے گنا ہوں اور غلطیوں کی وجہ ہے ڈالا جائے گا اور اللہ تعالی ان پرموت طاری کر دے گا یہاں تک کہ دہ جل کرکوئلہ ہو جا کیں سے تو ان کی شفاعت کا حکم ہوگا۔ پس انہیں گروہ در گروہ نکال کر جنت کی نہروں پر پھیلا دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا: جنت والو! ان پر پانی ڈالوتو وہ اس پانی ہے اس طرح تر وتازہ ہوکر آھیں سے جیسے پانی کے بہاؤ سے آنے والی ٹی داندسرسبروشاداب ہوکر نکلتا ہے۔ بیان كراكيد مخض نے كہا: ابيامعلوم موتا ہے كەحضور صلى الله عليه وسلم ديبات ميں بھى رہے ہيں -اسے امام سلم، ابن ماجه، احمد، ابن حبان اور الويعنى نے روايت كيا ہے۔ (افرجسلم في التح يكتاب الايمان)

عمروے روایت ہے کہانہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے کا نول سے حضور نبی اكرم صلى الله عليه وسلم كوبي فرمات موئ سنا بي يقيناً الله تعالى لوكول كوجنم سے نكال كر جنت ميں داخل فرمائے گا۔اسے امام مسلم، احد، ابن حبان اوراین الی عاصم نے روایت کیا ہے۔اس حدیث کی اِسناوی ہے۔ (افرجسنم نی الی ، کتاب الایمان) حضرت عمران بن حبین رضی الله عندسے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں سے ایک قوم ضرور میری شفاعت کے سبب جہنم سے نکلے گی ،پس انہیں جہنمی کہدکر بکارا جائے گا۔اسے امام تر ندی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور تر مذی نے کہا ہے: بیر حدیث حسن سی ہے۔ (افرجالز مذی فی اسنن، کاب مفتہ جہنم)

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما ہے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارش دفر ماید: اہلِ ایمان میں ے ایک قوم محرصلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے دوز خے نکلے گی۔ یزید (راوی حدیث) کہتے ہیں. میں نے کہا کہ الله تعالیٰ تو قرآن میں فرما تاہے: (اوروہ آگ ہے بیں نکل سکیس کے ) (البقرۃ ، 1672)،حضرت جابرے فرمایا: اس ہے بل تویزہ، (بے شک جولوگ کفر کے مرتکب ہورہے ہیں) (المائدة، 36:5)، بدآیت صرف کفار کے بارے میں ہے (کہوہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گےان کے لیے کوئی شفاعت کرنے والانہ ہوگا)۔اے امام ابوحنیفہ نے روایت کیا ہے۔

(اخرجه ايونيم الاصبها تي في مندال مام الي حذيقة ، 1 ر 260)

حصرت عبدالله بن مسعود رمنى الله عنما ي مروى ب كمآب فرمايا: الله تعالى بيل ايمان من ي ايك توم كومذاب میں مبتلا کرے گا، پھرائیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نکالے گاحتی کہ جنم میں کوئی بھی (مؤمنین میں ے) باتی ندرہے گا کرجن کے بارے اللہ نتحالی نے فرمایا: ((اور کہیں مے:) تہیں کیا چیز دوز خ میں لے تی ہ وہ کہیں گے: ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے 0) یہاں تک فرمایا۔۔۔۔مو(اب) شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں (بینی کا فروں س ) کوئی تفع نہیں بہنچائے گیo)اسے امام ابو حقیقہ نے روایت کیا ہے۔ (اخرجہ الخوارزی فی جامع السانیدلالا مم ابی حدیمة ۱۰ ر ۱۵۵) حضرت حذیفه بن بمان رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ایک توم اس حال میں جہنم سے نظیے گی کہ آگ نے ان کوجلایا ہوگا، پس آئیں جہنمی کہدکر بکاراجائے گا۔اے امام احمد اور ابن انی عاصم نے روایت كياب-علامدالبانى في ظلال الجنة بين كباب: اس كى سندسن باوراس كورجال تقديب-

( إثرجه احمد بن طنبل في المسدد ، 5ر1 39، الرقم ، 23323 )

طلق بن حبیب روایت کرتے ہیں کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخت شفاعت کو جھٹلانے والانتھا یہاں تک کہ میں حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما سے ملا۔ میں نے آئیس ہروہ آیت پڑھ کر سنائی جس میں اللہ دب العزت نے اہلے جہم کا (جہنم میں) ہمیشہ رہنے کا ذکر کیا ہے تو انہوں نے فر مایا: اے طلق! کیاتم جھے سے زیادہ قر آن مجید پڑھے ہواور جھے سے زیادہ حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی سنت جانبے ہو کہ میں اس کے آئے سر سلیم خم کروں؟ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ کی متم نہیں! بلکہ آپ مجھے سے زیادہ قرآن مجید پڑھے ہیں اور مجھ سے زیادہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی سنت جانے ہیں۔انہوں نے فرمایا: جن آیات کی تو نے تلاوت کی ہیں ان کے اہل،مشرکین ہیں،البتہ دوسرے وولوگ جنہوں نے ممناہ کیا تو انہیں ان کے سبب عذاب دیا جائے گا پھر انہیں آگ سے نکال لیا جائے گاء انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کا نوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر ما یا بیر ہیں ہے ہوجا کیں اگر میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرفر ماتے ہوئے نہ سنا ہو کہ وہ آگ سے تکلیل سے۔ ہم وہی پڑھتے ہیں جوتم پڑھتے ہو۔اسے امام احمد معمر بن راشداور ابن الجعد نے روایت کیا ہے۔

(افرجراحدين منبل في المسعد،3 ر330 ما كرتم 14534)

حضرت انس رضی املاعنہ سے روابیت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن جملہ مخلوقات میں سب سے پہلے میری زمین شق ہو گی اور مجھے کوئی گخرنہیں، حمد کا حضنڈا مجھے تھایا جائے گا اور مجھے گخرنہیں، قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سر دار ہوں گا اور مجھے فخر نہیں اور میں ہی وہ پہلا تحض ہوں گا جوسب سے پہلے جنت میں جائے گا اور میں بیہ بات بھی بطور فخر نہیں کہتا۔

میں جنت کے دروازے کے پاس آ کراس کی کنڈی پکڑلوں گا تو فرشتے پوچیس کے: بیکون ہیں؟ میں کہوں گا. میں محمد صلی القدعلیہ وسم ہوں۔ وہ میرے لئے دروازہ کھولیں گے تو میں اندر داخل ہوں گا۔اللہ جبار میرا استقبال فرمائے گا تو میں پھرا چا تک و یکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے جلوہ افروز ہیں تو ہیں بجدہ ریز ہو جاؤں گا، پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا:
اے محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سرا تھا ہے اور گفتگو سیجے آپ سے سنا جائے گا، اور کہیے آپ کی بات قبول کی جائے گی اور شفاعت سیجے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ہیں اپنا سراٹھا کرعرض کروں گا: اے میرے رب! میری امت، میری امت۔ پس اللہ تعانی فرمائے گا: اپنی امت کے پاس چلے جائے اور جس کے دل ہیں آ دھے ہو دانہ کے برابر ایمان پا کی اس کو جنت میں داخل سیجے ہے۔ پس جاؤں گا اور جس کے دل میں آ دھے ہو دانہ کے برابر ایمان پا کی اس کو جنت میں داخل کروں گا۔

(امدارى في إسنن،1 ر41،الرقم 52)

حضرت مغیرہ بن شعبہ رمنی اللہ عندے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم فے فر مایا: ایک تو م جہنم ہے اکلے کی ،
پس انہیں جنت میں جہنمی کہ کر پکارا جائے گا۔وہ اللہ ہے کرخس کریں کے کہ ان سے بینام منادے تو اللہ ان ہے (اس نام کو)
مناوے گا۔ پس جب وہ دوڑ خ نے لکلیں گے تو (نہر حیات میں نباکر) اس طرح تر وتازہ ہو جا کیں گے جیسے پرندے کے
مناوے گا۔ پس جب وہ دوڑ خ نے لکلیں گے تو (نہر حیات میں نباکر) اس طرح تر وتازہ ہو جا کیں گے جیسے پرندے کے
مناوے گا۔ پس جب امام طرانی نے روایت کیا ہے۔ (افرنہ اطرانی البہم الاوسان 346، الرقم 5507)

حضرت عبداللہ بن مسعودرض اللہ عنبمانے فرمایا: لوگوں کے ساتھ شفاعت کا معاملہ جاری رہے گا اور وہ دوز خ سے نظتے رہیں سے بہرہ ور بونے کی خواہش کرے گا۔اے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ (ائرجا طبر الله کا الله میں 10512 الرق 10513)

كبيرة كناه كرف والول ك ليحضورني اكرم صلى الله عليه وسلم كى شفاعت كابيان

حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علید دسلم نے فرمایا: میری شفاعت میری امت کے کیبرہ گناہ کرنے والوں کے لئے ہے۔ اس حدیث کو اہام ترقدی، ابو داؤد، احمد، ابن حبان اور دیگرمحد ثین نے روایت کیا ہے۔ امام ترقدی اور ابن کثیر نے اسے میچ حدیث قرار دیا ہے۔ (افرجوالزندی فی السن کناب:مفة القیامة)

حضرت جابر بن عبدالقد رضی الله عنبا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے ہے۔ مجد بن علی الباقر کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت جابر رضی الله عنه نے فر مایا: اے محر! جو کبیرہ گناہوں والے نہیں ہوں گے ان کی شفاعت کا کیا حال ہوگا؟ اسے امام ترفدی، حاکم اور ابو واؤد طیالس نے روایت کیا ہے۔ امام ترفدی نے کہا ہے: بیرحد بیث حسن ہے۔ (افرجہ الزندی فی اسن، کتاب معد القیلة)

خضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن میری شفاعت میری امت کے کمیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے ہے۔اسے امام این ماجہ این حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔(افرجذابن ماجہ فی السن کاب الزم)

حضرت جبرض الله عند مدوایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے آبیب مبارکہ تلافت فرمائی: (اور وہ اس کے حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے آبیب مبارکہ تلافت فرمائی: (اور وہ اس کی ہیبت وجلال ہے خاکف رہتے ہیں) جس سے وہ خوش ہوگیا ہو، اور وہ اس کی ہیبت وجلال سے خاکف رہتے ہیں ) (انقرآن، الانبیاء، 28:21) ہیں آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے ہے۔اے امام حاکم اور بہتی نے روایت کیا ہے۔ حاکم نے کہا ہے: یہ حدیث شخین کی شرط پر سے جے۔ (افرجہ الحائم فی المحدرک، 4142ء الرقم 3442)

حضرت ابنِ عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے وا ول کے لئے ہے۔اسے امام طبر انی نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ الطبر انی فی ایجم الاوسلہ، 75،75،رتم ، 4713) Toples on Season Season with the season of t

مست کے جیرہ گنام گاروں کے لئے بنائی گئی ہے۔اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔
است کے جیرہ گنام گاروں کے لئے بنائی گئی ہے۔اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

(اخرجة اللمر الى في الجم الإدسط، 9,77، رقم 9177)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ہم کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے استغفار کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر مائے ہوئے سنا: (بےشک اللہ اس بات کوہیں بخشا کہ اس سے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم تر (جو گناہ بھی ہو) جس کے لئے چاہتا ہے بخش دیتا ہے) (النساء، 48:4) آپ صلی النہ علیہ وہلم نے فرمایا: بے شک میں نے اپنی دعائے شفاعت اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے وخیرہ کی ہوئی ہے۔ (بیر فرمان سننے کے بعد) این عمر رضی اللہ عنبما فرماتے ہیں: ہم اپنے ان بہت سے خیالوں سے باز آ گئے جو ہی رہے دبوں میں آتے رہتے تھے۔اس کے بعدہم اُن کی بخشش کے بارے ہیں بات کرتے تھے اور پُر امید ہو گئے تھے۔

اسے امام ابولیعلی، طبر انی اور ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے۔ امام بیٹی نے جمع الزوائد میں اور البانی نے ظلال الجنة ميں اس حديث كويح اور حسن لكھا ہے۔ (اخرجه ابو يعلى في المسند ،10 ر186 ،الرقم 1813)

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا: میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گنا بھاروں کے لئے ہے۔ ابنِ عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں: نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، میاندرو (جس کی ندزیا دہ نیکیاں اور ندزیا دہ گناہ ہوں) اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جنت میں داخل ہوگا، اور (ممناہ کر کے) اپن جان برظلم کرنے والے اور اصحابِ اعراف حصرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشفاعت سے جنت میں داخل ہول مے۔اے امام طبر انی نے روایت کیا ہے۔

(اخرجهالطمر اني في العجم الكبيرو11 ر189 والرقم:11454)

حضرت كعب بن تجره رضى الله عندسے روايت ہے كديس نے عرض كيا: بارسول الله! شفاعت كيا ہے؟ حضور ني اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: شفاعت ميرى امت كے كبيره كنابكاروں كے لئے ہے۔ سے امام آجرى نے روايت كي ے۔(افرجالا جری فی الشرید:338)

حضرت ابو ذرداءرضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری شفاعت میری امت ِ کے گنا ہگاروں کے لئے ہے۔حضرت ابو در داء رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اگر چہ وہ بدکاری کرے یا چوری کرے؟ آپ صلی الله عليه وسلم في فرمايا: بإن إخواه وه بدكاري كرے يا چوري كرے اگر چه ايو درداء كى ناك خاك آلود ہو۔اسے امام خطيب بغدادي نے روایت كيا ہے۔ (افرج الفليب البغدادي في تاريخ بغداد، [م14، الرقم: 417)

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عنها سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایہ میری شفاعت میری

امت سے بمیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے ہے۔ (راوی کہتے ہیں کہ) میں نے پو تھا: جابرا بیآ پ کیا بیان کر رہ تیں؟ انہوں نے فرمایا: ہاں محد (الباقر)! (غورے میں) جس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں تو وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو کا اور جس کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو تھیں تو اس ہے آسان حساب لیا جائے گا پھروہ جنت میں داخل ہوگا ،اور حضور نبی آئریم صلی القدعليہ وسلم کی شفاعت صرف اس کے لئے ہوگی جس نے (کثیر گناہوں کے باعث) اپنی جان کو ہلاک کر دیا اور اپنی کمر کو بوجل كرليا\_اسے امام مندى نے روایت كيا ہے۔ (افرجه البندى في كنز العمال ، 1 / 631 مارتم: 3975)

حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی شفاعتِ خاصه گنا ہگاروں اور خطا کاروں کے لئے ہے، نیز آ پ صلی الله

علیہ وسلم کی عامۃ المسلمین کے لئے شفاعت عامد کابیان حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ چضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مجھے حق شفاعت اور (بغیر حماب) میری نصف امت کے جنت میں داخل کئے جانے کا اختیار دیا گیا؟ پس میں نے شفاعت کو اختیار کرلیا کیونکہ بیزیادہ عام اور زیادہ کفایت کرنے والی ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ دہ متعین کے لئے ہے؟ شبیں! بلکہ وہ تو گنام گاروں،

خطا کاروں اور معصیت میں آلودہ لوگوں کے لئے ہے۔اس حدیث کو اہام اتن ماجہ نے روایت کیا ہے۔اس کی إسناد سی

ہے۔ (افرجدابن ماجة في السنن بمتاب الربد)

حضرت عوف بن ما لک انتجعی رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ حضور نبی اگر م صلی الله علیہ وسلم نے قر مایا: کیا تنہ ہیں پہند ہے کہ میرے رب نے رات کو مجھے کیا افتیار دیا؟ ہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے مجھے اختیار دیا کہ میری آ دھی امت (بغیر حساب) جنت میں داخل ہوجائے یا میں شفاعت کروں؟ پس میں نے شفاعت کواختیار کررمیا، ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ اللہ تعالیٰ ہے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس کامستحق بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وہ ہرمسلمان کے لئے ہے۔اس عدیث کوامام این ماجہ، حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔امام حاكم نے كہا ہے: امام مسلم كى شرائط پر مير حديث ي ہے۔ (افرجدان ماجة في اسنن، كتاب: الزبد)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے حقِ شفاعت اور (بغیرحساب) میری نصف امت کے جنت میں داخل ہونے کے در میّان اختیار دیا گیا؟ پس میں نے شفاعت کو اختیار کرلیا کیونکہ بیزیادہ عام اور زیادہ کفایت کرنے والی ہے بتمہارا کیا خیال ہے کہ وہ متقین کے لئے ہے؟ نہیں! بلکہ وہ تو معصیت میں آلودہ موگوں اور خطا کاروں کے لئے ہے۔امے امام احمد اور ابن الی عاصم نے روایت کیا ہے۔امام منذری نے کہا ہے: اس كى إسناد تھيك ہے۔ (، فرجہ احمد بن عنبل في المسند ، 75/2 ، الرقم: 5452)

حضرت ہریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا بجھے امید ہے کہ میں قیہ مت کے دن ردیئے زمین کے جملہ درختوں اور مٹی کے ڈھیلوں کی مقدار کے برابرایٹی ہمت کے افراد کی شفاعت ACOMO SEL OF STATE OF SELECTION OF SELECTION

كرول كا ـ است امام احمد في روايت كياب (افرجه احمد بن منبل في المهند ، 347/5 ، الرقم 22943)

حضرت ام سلمہ رمنی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے (جمجھے نسیحت کرتے ہوئے) ارشار فرویا بیممل صالح کیا کرواور (اسے قرب کی وجہ ہے ہے کمل جمھ پر) امیدلگا کرنہ رکھو، بے شک میری شفاعت امریت کے بلاک ہونے والوں کے لئے ہے۔اہے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ (اخرجہ الطبر الٰی فراہیم الکیبر،369،23،ازتم 872)

عبدالرحمٰن بن ابی رافع ہے روایت ہے کہ حضرت ام ہائی بنتِ ابی طالب رضی اللہ عنہا آ راستہ ہوکر ایسے نگلی کہ ان کے کا نول کے زیورات نمایاں ہور ہے تھے۔ عمر بن خطاب نے انہیں دیکھ کرکہا: تو جان لے کہ بے شکہ محمصلی اللہ علیہ وسلم سجھ کچھ فائدہ ندویں گے تو انہوں نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوکر اس کی خبر دی ، پس حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس قوم کا کیا انجام ہوگا جو یہ گمان کرتی ہے کہ میری شفاعت میرے اہلی بیت کو فائدہ نہیں دے گی حالانکہ میری شفاعت اور علم قند جی سے کہ حالانکہ میری شفاعت اور علم قند جی سے کہ حدیث مرسل ہے اور علم قند جی ۔ امام بیٹی نے کہا ہے: بیحدیث مرسل ہے اور اس کے اضخاص تقد جیں۔ (افر جرافلم ان فی آنجم انکبر، 434/24، الرقم 1060)

حضرت عبدالله بن بسر رضی الله عندی اولا و میں سے عبدالواعد نفری روایت کرتے ہیں کہ جھ سے عبدالرحن بن عمرو اوزاعی نے بیان کیا کہ بین آنہارے واواعبدالواعد بن عبدالله بن بسرکے پاس سے گزراجبکہ وہ ان ونوں خمص کے امیر سے تو انہوں نے جھے فرمایا: اے ابوعمرو! میں مجھے ایک حدیث بیان نہ کروں جس سے تو خوش ہو؟ الله کو تتم ایک الله عند منا الله عند سے انہوں نے فرمایا: جھ سے میرے والدعبدالله بن بسر رضی الله عند نے بیان کیا: بم ایک روز حضور نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم کے گھر کے حق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ملی الله علیہ وسلم ہارے نبیان کیا: بم ایک روز حضور نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم کے گھر کے حق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ملی الله علیہ وسلم ہار کے بیان کیا: بم ایک روزی ہوری پاس (خوش سے) جیکتے ہوئے چہرے کے ساتھ تشریف لائے تو ہم (ادباً وتنظیماً) آپ ملی الله علیہ وسلم کے چہرے کے رخ کھڑے ہوئے اورعرض کیا: یارسول الله الله تعالیہ والله تعالیہ کے خوش رکھے، آپ کے دعتے ہوئے چہرے کود کھر ہمیں خوش ہوری کھڑے ہوئے جہرے کو ایک رہمیں خوش ہوری کھڑے ہوئے ہیں حضور نبی اکرم مسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک جرئیل نے ابھی جھے خوشنجری سن کی ہے کہ المت تعالی نے بھے شناعت کا حق عطا کیا ہے، بیمیری امت کے گنا ہگاروں اور گناہ سے بوجمل افراد کے لئے ہے۔ اسے امام طہر انی نے روایت شناعت کا حق عطا کیا ہے، بیمیری امت کے گنا ہگاروں اور گناہ سے بوجمل افراد کے لئے ہے۔ اسے امام طہر انی اس میں افراد کے لئے ہے۔ اسے امام طہر انی نے روایت شناعت کا حق عطا کیا ہے، بیمیری امرے دیمیری امرے دولائے کو دیمیری امرے دولائے کا دیمیری امرے دولائے کو دیمیری امرے دولائے کا دیمیری امرے دولائے دولائے کے دیمیری امرے دولائے کا دولائے کیا جھل اور کیا ہے۔ اسے امام طہر انی نے دولائے کا دیمیری امرے دولائے دولائے کیا جھل اور کیا ہے۔ اسے دولائے دولائے ان اللہ کیا جھل اور کر امرے کیا ہگاروں اور گناہ میں کیا ہے۔ اسے دولائے دولوئی افرائی کے دولائے دولوئی اور کیا ہے۔ اسے دولوئی افرائی کیا ہے دولوئی کیا ہگاروں اور گناہ کیا ہی مولوئی کیا ہے کا دولوئی کیا ہگاروں اور گناہ کیا ہگاروں اور گناہی کیا ہگاروں اور گناہ کیا ہگاروں اور گناہ کیا ہگاروں اور گناہ کیا ہے

حضرت الوا کامدرضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی امت کے برے لوگوں کے لئے سب سے بہتر آ ذمی میں بمول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا ، یا رسول اللہ! امت کے اجھے لوگوں کے لئے آپ کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت کے گئہگار لوگوں کو اللہ تعالی میری شفاعت سے جنت میں داخل کرے گا، جبکہ میری امت کے اجھے لوگوں کو اللہ تعالی ان کے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اے امام طبر اتی نے روایت کیا ہے۔ (آبیٹی فی مجمح الروائد ، 10 ر 377)



حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ میں فے حضور نبی الرم سلی اللہ عابیہ والم ہوتین میں فی است است نا درختوں اور پھر وں کی مقدار سے زیادہ ایم فی (بغیر سمجھ تائید کرتے ہوئے) مرض کیا۔ بی ہاں الساری مقدار سے زیادہ ایم فی اجس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بشک میری فیفا میں پہر والا اللہ عدید وسلم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی تم اجس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بشک میری فیفا میں پہر والا اللہ عدار سے بھی زیادہ ہوگا۔ اسے امام طرانی نے دوایت کیا ہے۔ (افرجا طبر افرانی مقدار سے بھی زیادہ ہوگا۔ اسے امام طرانی نے دوایت کیا ہے۔ (افرجا طبر افرانی مقدار سے بھی زیادہ ہوگا۔ است امام فرمانی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے : و سنس میں طبر افی نے دوایت کے دمیں نے حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے : و سنس میں فی مقداد سے دراخر دروے زمین کے متمام پھروں اور مٹی کے ڈھیلوں کی مقداد سے برابر شفاعت کروں گا۔ اسے امام طبر افی نے دوایت کیا ہے۔ (افرجہ اطبر افی فی مقداد سے برابر شفاعت کروں گا۔ اسے امام طبر افی نے دوایت کیا ہے۔ (افرجہ اطبر افی فی مقداد سے برابر شفاعت کروں گا۔ است امام طبر افی نے دوایت کیا ہے۔ (افرجہ اطبر افی فی مقداد سے برابر شفاعت کروں گا۔ است امام طبر افی نے دوایت کیا ہے۔ (افرجہ اطبر افی فی دوایت کیا ہے۔ (افرجہ اطبر افی فی دوایت کیا ہے۔ (افرجہ الفر افی فی دوایت کیا ہے۔ (افرجہ الفر افرانی فی دوایت کیا ہے۔ (افرجہ الفر افرانی فی دوایت کیا ہے۔ (افرجہ الفر افرانی فی دوایت کیا ہے دوایت کیا ہو دوایت کیا ہو دوایت کیا ہوں دوایت

حضرت عوف بن مالک انتجعی رضی الله عندروایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ہم نے حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کے دوران راستہ میں قیام کیا. رات کا ایک حصہ گزرنے پرمیری آتھوں سے نیندغائب ہوگی جس کے باعث میں سونہ سکا تو اٹھ کھڑا ہوا، اس وقت کشکر میں کوئی بھی ایسا جانور نہ تھا جوسونہ گیا ہو، کجادہ کے پچھلے حصہ کی جانب سے (میجھیکڑ بر ہونے کا) میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے اپنے آپ سے کہا: میں نبی اکرم صلّی الله علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا تا کہ ان کی حفاظت کا فریضہ سرانجام دے سکوں بہاں تک کہ جمع ہوجائے ، یس میں کجاووں کے درمیان سے گزرتا ہواحضور صلی اللہ عليه وسلم كے كواوے تك كا تو آب اينے كواوے برموجود نه تھے۔ للبذا ميں كوادول كوعبور كرتا ہوالشكر سے باہر نكل عميا تو ا چ تک میں نے کسی چیز کا سامید دیکھا، میں نے اس کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا تو وہ ابوعبیدہ بن جراح اور معاذبن جبل تھے، انہوں نے مجھ سے کہا: کس چیز نے تہمیں (اس وقت لفکر ہے) نکالا ہے؟ میں نے کہا: جس نے تہمیں کالا ہے، ہم سے تھوڑ ا ہی دوراکی ہغ تھا، ہم اس باغ کی طرف بوصف لگے،اس دوران ہم نے اس میں کھیوں کے بھنبھنانے یا بلکی سی ہوا چلنے جیسی آ واز بن ، پس (ہمیں اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آ واز سنائی دی) آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ، یا: کیا یہاں ابوعبیدہ بن جراح ہے؟ ہم نے عرض کیا: جی ہاں! آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور معاذین جیل بھی ہے؟ ہم نے عرض کیا: جی ہاں! آپ نے فرمایا:عوف بن مالک بھی ہے؟ ہم نے عرض کیا: جی ہاں موجود ہے، یس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف کے آئے تو ہم اٹھ کھڑے ہوئے نہ ہم نے آپ سے پچھوش کیا اور مندآ پ نے ہمیں پچھارشا دفر مایا ، یہاں تک کہ آ پ اپن سواری کی طرف لوث آئے تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ میرے رب نے ابھی مجھے كيا اختيار ديا ہے؟ ہم نے عرض كيا: كيول نہيں! يارسول الله! آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: اس نے مجھے بيه اختيار ديا ہے كه میری تہائی امت بغیر حساب کتاب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوجائے یا میں شفاعت کروں؟ ہم نے عرض کیا: یارسول الله! آب نے کیا اختیار فرمایا؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں نے شفاعت کو اختیار کرلیا، ہم تمام نے عرض کیا ، یہ رسول المداآب التدتعالى سے دعاكرين كدوه جمين آپ كى شفاعت مين شائل فرمالين تو آپ صلى الله عليه وسلم نے جمين فرمايا: ب الله المالين المالي المالية ال

شك ميري شفاعت ہرمسلمان کے لئے ہے۔

ا ہے امام طبرانی اور معمر نے روایت کیا ہے۔ امام منذری نے کہا ہے: اسے طبرانی نے روایت کیا ہے جس کی اسانید میں سے ایک ٹھیک ہے۔ (افرد الغمر انی فی العجم الکبیر،18 ر58، الم 107)

حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عندے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آ دی کو کہتے ہوئے سنا: اے اللہ! تو مجھے ان میں شامل کر جن کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی ،انہوں نے فر مایا: بے شک اللہ تعالیٰ مؤمنین کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سنتغنی کر دے گا،لیکن وہ شفاعت خاس طور پرمؤمن اورمسلمان گنا ہگاروں کے لئے ہے۔اسے، م بيهي نے روايت كيا ہے۔ (افرجائيبتي في الاعتقاد، 1 ر203)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے حق شفاعت اور (بغیر حساب) میری نصف امت کے جنت میں داخل ہونے کے درمیان اختیار دیا گیا؟ پس میں نے شفاعت کو اختیار کرمیا کیونکہ بیزیادہ عام اور زیادہ کفایت کرنے والی ہے،تمہارا کیا خیال ہے کہ دہ مؤمنین متقین کے لئے ہے؟ نہیں بلکہ وہ تو گنا بگاروں معصیت میں آلودہ لوگوں اور خطا کاروں کے لئے ہے۔اے امام بیبی نے روایت کیا ہے۔

(اخرجه المبتعي في الدعبقاد، 1 م.203)

حضرت عبدالله بن بسررضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جبرئیل نے رات کو میرے پاس حاضر ہوکر مجھے خوشخری دی کہ اللہ تعالی نے مجھے شفاعت کاحق عطا کیا ہے۔ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا بیہ بنی ہاشم کے لئے خاص ہے؟ آ پ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جہیں، ہم نے عرض کیا: کیا بیقریش میں ہی عام ہے؟ فر مایا: نہیں. ہم نے عرض کیا: کیا میآ پ کی ساری امت کے لئے ہے؟ آپ سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک ہے اشارہ کیا اور فرمایا: بیمبری امت کے گنام گاروں اور گناہ سے بوجل افراد کے لئے ہے۔اسے امام ابن انی عاصم نے روایت کیا ے-(افرجات الی عاصم فی النه، 2ر392، الرقم:823)

حضرت ابواً مامدرضی الله عنهم سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اپنی امت کے برے لوگوں کے لئے سب سے بہتر محص میں ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: آ بان کے اجھے لوگوں کے لئے کیسے ہیں؟ آب صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: ان کے اچھے لوگ اپنے اصلاح اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے جبکہ ان کے گنہگار لوگ میری شفاعت کے سبب جنت میں داخل ہول گے۔اسے امام ابولتیم اصبہانی نے روایت کیا ہے۔

(اخرجها بونعيم في حلية الاولياء وطبقات الاصفياء،10 ر219)

حضرت أساء بنت مميس رضى الله عنها سے روايت ہے كرانهول نے عرض كيا: يارسول الله! أب المدتعانى سے دعا ميج کہ جھے قیامت کے روز ان (عام) لوگوں میں شامل فرمائے جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے؟ پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: تب تو آگٹمہیں خراش پہنچائے گی کیونکہ میری شفاعتِ عامہ ہراس ہلاک ہونے والے امتی کے لئے ہے جسے آگ ضرر پہنچائے گی (جبکہتم صالحہ متقیہ اور خود شفاعت کرنے والوں میں ہے ہو)۔اسے امام ابن عبد البر نے روایت کیا ہے۔(افرجہ ابن عبد البرنی اُتم ید ،170 ،الرقم: 173) .

حضور صلى الله عليه وسلم كا قيامت كروز انبياء عليهم السلام كوثن شفاعت دلانے اور صحابه كرام رضى الله عنهم كا تو صلى الله عليه وسلم سے اپنے ليے شفاعت طلب كرنے كابيان

حضرت الى بن كعب رضى الله عندے روایت ہے كہ حضور نبی اكرم صلی الله عليه وسلم في فرمایا: بیس قیامت كے دن سب
انبیاء كا امام ہوں گا اور ان كی طرف سے الله تعالى كے ساتھ تفتگو كرنے والا اور ان كوالله تعالى ہے شفاعت كاحق دلانے والا
ہول گا، يہ بات بطور فخر نبیس كهدر ہا۔ اسے امام ترفدى ، ابن ماجه ، احمد اور حاكم في دوايت كيا ہے ، ترفدى في كہا ہے ؛ يہ حديث
حسن ہے۔ (افرجہ الترفدى في المن ، كاب: المناقب)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ بیس نے حضور نی اکرم صلی الله علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ قیامت کے دن میری (خصوصی) شفاعت فرما تیں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں ہی ایسا کرنے والا ہوں، میں نے عرض کیا:

میار سول الله ایس آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: پہلے جھے بل صراط پر تلاش کرنا، میں نے بحض کیا:

اگر آپ وہاں نہلیں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میزان کے پاس ڈھونڈ نا، میں نے عرض کیا: اگر وہاں بھی نہلیں تو؟

آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم جھے کو حوض کو ٹر پر تلاش کرنا کیونکہ میں ان تین جگہوں کو ٹیس چھوڑ وں گا۔اسے امام تر نہیں احد اور بخاری نے تاریخ کمیر میں روایت کیا ہے۔ امام تر نہ کی نہاہے: یہ حدیث صن ہے۔

(اخرجه الترندي في أسنن اكتاب: صفة القيامة والرقائق)

حصرت أبی بن کعب رضی الله عند بیان کرتے ہیں: ہیں مجد میں تھا کہ ایک تخص نے داخل ہو کر نماز ہیں ایسی قرات کی جس کا جس کا جس کے انکار کیا، پھر ایک دوسر فی خص نے داخل ہو کراسیٹے ساتھی سے الگ لہجہ میں قرات کی ۔ پس ہم سب نماز سے فراغت کے بعد حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھلے گئے تو میں نے عرض کیا: اس شخص نے ایسی قرات کی جس کا فراغت کے بعد حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے داخل ہو کراپ سے ساتھی سے الگ لہجہ ہیں قرات کی تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے دونوں کی تحسین فرمائی، جس سے میر سے دونوں کو قرات کرنے کا تھم فرمایا: انہوں نے قرات کی تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے دونوں کی تحسین فرمائی، جس سے میر سے دل میں اسلام کی ایسی تکذیب انری کہ بھی زمانہ جا ہمیت میں بھی ایسی نہ تھی۔ پس حضور صلی الله علیہ وسلم نے میر سے ان رافت کی حضور سے بھی لیمینہ سے جس لیمینہ سے جس کے عرب اور چھی پر ایسی کیفیت طاری ہوئی ) والی کو ما حظے فرما کر میر سے بید پر ہاتھ مارا جس سے جس لیمینہ سے شرابور ہوگیا (اور مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی) کویا کہ میں خشیت سے اللہ کو کہ گویا کہ میر خشیت سے اللہ کو کہ گور ہا ہوں تو آپ نے جھے سے فرمایا: اے آئی ! بجھے تھم دیا گیا کہ قرآن ایک حرف (لغت ) پر پڑھوں تو میں نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ میری امت پر آسائی فرما ہے ، پھر مجھے دو حرفوں پر پڑھنے کا تھم دیا گیا تو میں نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ میری امت پر آسائی فرما ہے ، پھر مجھے دو حرفوں پر پڑھنے کا تھم دیا گیا تو میں نے اللہ تو میں نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ میری امت پر آسائی فرما ہے ، پھر مجھے دو حرفوں پر پڑھنے کا تھم دیا گیا تو میں نے اللہ تو میں نے اللہ تو میں نے اللہ تو میں اس کی دو حرفوں پر پڑھوں تو میں نے اللہ تو میں کے اس کو میں کیا تھور کی کو میں کے ان کی کھور کیا گیا گیری کی امت پر آسائی فرمائے ، پھر مجھے دو حرفوں پر پڑھوں کو میں کے اند تعالی کے دو خول کی کی کھور کی کھور کیا گیا گیری کی امت پر آسائی فرمائی کی کھور کی کھور کیا گیا تھور کی کھور کی کھور کی کھور کیا گیری کی اس کی کھور کی کھور کیا گیا گیا گیا گیری کی کھور کی کھور کیا گیا گیری کی کھور کی کھور کی کھور کھور کیا گیری کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کو کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کیا گیا گیری کے

دو بروعرض کیا کہ میری امت پر آسانی فرمایئے ، پس مجھے تیسری بارسات حروف (لغات) پر قر آن پڑھنے کا حکم ہوا ، (اس کے ساتھ انشدرب العزت نے ارشاد فرمایا) امت کے لیے ہر بار دعا کرنے کے عوض ہم سے کچھ طلب کرلو۔ میں نے عرض كيا:ا بائند! ميرى امت كى مغفرت فرما! ابدالله! ميرى امت كى مغفرت فرما اور تيسرى باركى دعا بيس نے اس دن كے ليے محنوظ کرلی ہے جس دن تمام مخلوق بیبال تک کدابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے۔اسے امام مسلم اور احمہ نے روایت کیا ہے۔ (، فرجملل فی ایج ، کتاب: صلاۃ المسافرین )

بنو مخزوم كے مولی زیاد بن ابی زیاد فرماتے ہیں كہ حضور نبی اكرم صلی الله عليه دسلم كے ایک غلام مرد یا عورت سے روایت ہے کہ حضور سلی القدعلیہ وسلم اپنے خادم سے فرمایا کرتے ہتھے: کیاتمہیں کوئی حاجت در پیش ہے؟ وہ فرماتے ہیں: یہال تک کہ ایک روز اس نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے ایک حاجت ہے! آپ ملی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا: تمہاری حاجت کیا ہے؟ اس نے عرض کیا: میری حاجت میرے کہ آپ روزِ قیامت میری شفاعتِ خاصد فرمائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ میا: کس نے تمہاری اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے؟ اس نے عرض کیا: میرے دب نے! آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کیول نہیں! پس تو کشرِت بجود سے میری مدد کر (کے اس کی حقد اربین)۔اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔اس کی اسنادہ سے ، رجال نقة بين اور ينخين كرجال بين. (اخرجه احمد بن خبل في المسند، 3ر500، الرقم 16076)

حضرت جابر بن عبد النّدوشي النّدعنهما يدروايت ہے كه حضور نبي اكرم صلى النّدعليه وسلم نے فر مايا: بيس احمد ہوں ،محمد ہوں ، میں حاشر ہوں کہلوگ روزِمحشر میرے بعد اُٹھائے جا نمیں گے اور میں ماتی ہوں کہاللہ تعالی میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا۔ پس جب روز تیامت ہوگا تو اللہ تغانی کی حمہ کا حجنڈ امیرے ہاتھ میں ہوگا اور میں سب رسولوں کا امام ہول گا اور ان کو اللہ تعالی سے شفاعت کاحق دلانے والا ہول گا۔اے امام طبر انی نے روایت کیا ہے۔اس کی اِسناد حسن ہے۔

(اخرج الطمر الى في العجم الاوسط ،44،4، الرقم:3570) حضرت مصعب أملمي رضي الله عندي روايت ب كه جمار ب ايك غلام في حضور نبي اكرم صلى الله عديدوسم كي بارگاه ميل حاضر بوكر عرض كيا: بين آپ كى بارگاه بين سوالى بن كر حاضر بوا بول؟ آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا كيا سوال هي؟ اس نے عرض کیا: میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے ان لوگوں میں شامل فر مالیں جن کی آپ یوم قیامت شفاعت فره ئیں گے؟ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کس نے تہمیں اس کا تھم دیا ہے؟ یا (فرمایا) کس نے تنہمیں سیکھل یا ہے؟ یا (فرمایا) کس نے تمہاری اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے؟ اس نے عرض کیا: صرف میرے دل نے مجھے ایسا کر نے کا تکم ویا ے۔ آب صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: پس بے شک تو ان لوگوں میں سیے جن کی روزِ قیامت میں شفاعت کروں گا تو وہ ندرم (خوشی کے عالم میں) کندھے اُ چک کر جانے لگا کہ اپنے گھروالوں کو بینجرسنائے، پس جب وہ مڑا تو آ پ صلی اللہ معلیہ وسلم نے فرمایا اس غلام کومیرے پاس واپس لاؤ، جب وہ اسے واپس لائے اس حال میں کہ وہ مگین اور ڈرر ہاتھ کہ شاید ( حکم  یں) کچھترمیم ہوچکا ہے، آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو اپنی جان پر کٹر ت بچود اورم کرتے میری مدد کر ایک آدشا مت خاصہ کا حقد اربن سکے )۔اے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام بیٹی نے کہا ہے: اس کے ڈواج سمجے مدے کے رجال میں . (افرجہ اللمر الٰ فی البیر،265، ارتم: 85)

حضرت سواو بن قارب رمنی الله عند سے طویل حدیث مروی ہے: انہوں نے حضور نی اکرم ملی اللہ علیہ وہم کے سامنے حاضر ہوکردرج ذیل اشعار عرض کیے:

(پس گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب تبیں اور آپ ہر غائب (کی خبر پہنچانے بس) امانت دار ہیں ۔ اور اس پاک بزرگ لوگوں کے بیٹے اب شک آپ رسولوں بیل ہے وسیلہ ہونے کے اختبار ہے اللہ کے زیادہ قریب ہیں ، اس پینے والوں بیل سے بہتر میں ایس آئے اگر چدوہ (امورشد ید ہوں جو) پیش نیوں کو شعید والوں بیل سے بہتر میں ایس آپ کا بیل آئے اگر چدوہ (امورشد ید ہوں جو) پیش نیوں کو شعید کرنے والانہیں جو کرنے والانہیں جو اللہ بیل میں میں آپ کے سواکوئی بھی ایسا شفاعت کرنے والانہیں جو سواد ہن قارب کوفائدہ دے۔) اسے امام حاکم ، طبر انی اور ابولیعلی نے روایت کیا ہے۔

(افرجالياكم في المعدرك، 3، 705، ارقم 6558)

حفرت مازن بن عضو برص الله عند جب مسلمان بوكرة ئة انبول في حضور نبي اكرم سلى الله عليه وسلم سے شفاعت طلب كرتے ہوئے بياشعار بڑھے:

(بارسول الله! ميل آپ كے پاس حاضر بوابول اس حال ميل كه ميرى سوارى ممان سے عرب تك كے سحراوميدان قطع كرتى آئى ہے۔ تاكد آپ ميرے لئے شفاعت كريں، اے وہ بہترين ذات جوككريوں پر چلنے والوں ميں سب ہے بہتر ہے۔ سوميرارب مجھے بخش دے تاكد ميں كامياب واپس لوٹوں۔) اے امام طبرانی نے روایت كيا ہے۔

(اخرجه الملمر اني في الكيم الكبير، 20ر 338 ، ازقم 1997)

حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنبما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اللہ آف تی سے وعا سے وعا سیجے کہ مجھے آپ کی شفاعت کا اٹل بنائے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کثر ت یجود سے میرکی مدوکر۔اسے عیداللہ بن مبارک نے روایت کیا ہے۔ (افر جابن البادک فی الزبر، 1 ر455، الرقم 1287)

حضرت الی بن کعب رضی انلّذ عندے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس وَ ات کی تشم جس کے قبضہ کندرت میں میری جان ہے۔ مجھے گمان ہے کہ اہرائیم ضرور میری شفاعت میں رغبت رکھیں گے۔اے اہام ویلمی نے روایت کیا ہے۔ (افر جالد لیمی فی الفرودی بما ثورافظاب، 1/1 37،الرقم 7096)

حضرت الی بن کعب رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ بے شک حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میری نبیوں میں مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے ایک خوبصورت مکان تغییر کیا اور اُسے کھمل زیب و زینت سے بچایا لیکن مکان کے کسی حضے

## GEGOTY SOME DEED WITH "J",

میں ایک این کی جکہ چھوڑ دی۔لوگ اس کا مکان و سکھنے آتے اور اس کی خوبصورتی کی داد ویتے اور کہتے جاتے: کاش میر ا ینٹ کی جگہ پُر کر دی جاتی ؟ پس میں ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنے والا اور ان کو امتد تعالیٰ ہے شفاعت کا حق دلانے والا ہوں اور میہ بات بطور فخر نہیں کہدر ہا۔اے امام مقدی نے روایت کیا ہے۔

(اخرجدا لمقدى في الاحاديث الخارة ، 3م 392 ، الرقم: 1191)

الله تعالى كاايخ حبيب صلى الله عليه وللم كوقيامت كون شفاعت ك ذريع راضي كرنے كابيان

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عندس روايت ب كه حضور ني اكرم صلى الله عليه وسلم في قرآ بن كريم سے حضرت ابرہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی (اے میرے رب!ان (بنوں) نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر و الا ہے ہیں جس نے میری پیروی کی تو وہ میراہے ) (ابراہیم، 36:14) اوروہ آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السل م کا پہ تول ہے((اےاللہ!)اگرتوانبیں عذاب دیتووہ تیرے(ہی) بندے ہیں ادراگرنوانہیں بخش دیتو بےشک تو ہی برداغا ہ حکمت والا ہے 0) (المائدة،118:5) پھرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کرعرض کی: اے اللہ! میری امت! میری امت! اور آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا: جبرئیل!محرصلی اللہ علیہ دسلم کے پاس جا وَاوران ہے معلوم كروحالانكهاللدتعالى كوخوب علم ہے (كمان براس قدرگريه كيوں طاري ہے؟)ان سے يوچھا كه كيوں آسو بہارہے ہيں؟ حضور سلی الله علیہ وسلم کے پاس حضرت جرئیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو آ پ سلی الله علیہ وسلم نے جو کہا تھا اسے اس کی خبر دی حالا نکہ اللّٰد تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ پس اللّٰد تعالیٰ نے جبر تیل ہے فر مایا. جبر مل اِمحم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے پاس جاؤاوران ہے کہو کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملہ میں ہم آپ کوراضی کر دیں گے اور آپ کورنجیدہ نبیں کریں گے۔اس حدیث کوامام

مسلم، نسائی اور ابوعواندنے روایت کیا ہے۔اس کی اِستادیج ہے۔ (افرجسلم فی ایج ، تاب الایمان)

حضرت حذیفه بن بمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ایک دن ہماری نظروں ہے اوجھل رہے، آپ تشریف نہ لائے پہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ آج حجرہ مبارک سے باہر نہ کلیں گے۔ جب آپ باہر تشریف لائے توا تناطویل مجدہ کیا کہ ہم نے سمجھا کہ آپ وصال فرما گئے ہیں، پھرآپ سلی اللّٰہ علیہ وسم نے اپناسرِ انوراٹھ کر ارشاد فرمایا بمیرے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے میری امت کے بارے مشورہ طلب کیا کہ میں ان سے کیا معامد کروں؟ تو میں نے عرض کیا. میرے رب! جیباتو جاہے، وہ تیری گلوق اور تیرے بندے ہیں. اس نے دوبارہ مجھ ہے مشورہ طلب کی تو میں نے اس طرح عرض کیا۔ بیں اس نے فر مایا: یا محرصلی الله علیہ وسلم! میں تجھے تیری امت کے بارے ممگین نہیں کروں گا اور اس نے مجھے خوشخبری سنائی کے میرے ستر ہزارامتی جن میں ہے ہر ہزار کے ساتھ 70 ہزار ہوں گے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔اسے امام احمد بن طنبل نے روایت کیا ہے۔امام پیٹمی نے کہا ہے:اس کی اِسناد حسن ہے۔

(اخرجه احدين طنبل في المسند ، 5 ، 393 ، ارقم 23336)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا ہے دوایت ہے کہ حضور ہی اکرم منی اللہ علیہ وسلم نے قربایا (قیامت کے ان )

ہمام انبیاء کے لئے سونے کے منبر بچھائے جا کیں گے دہ ان پر بیٹھیں گے، اور بیرا منبر خالی رہے گا جس اس پر نہ بیٹھوں گا بالہ نہ ہوکہ دہ بجھے جنت میں بجیجے دے اور میری امت میرے بعد

اپنے رب کریم کے حضور کھڑار ہوں گا اس ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ دہ بجھے جنت میں بجیجے دے اور میری امت میرے بعد

(کمین ہے یار و مددگار) رہ جائے ۔ پس میں عرض کروں گا: اے میرے رب! میری امت، میری امت، میری امت، اللہ تعالی فرمائے گا:

محرصلی اللہ علیہ وسلم! تیری کیا مرضی ہے، تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ نی اگرم صلی اللہ علیہ دسلم فرمائے ہیں: جس محرصلی اللہ علیہ دسلم فرمائے ہیں: جس محرصلی اللہ علیہ دسلم فرمائے ہیں: جس کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے، اور پچھے میری شفاعت سے میں شفاعت کرتا رہوں گا میباں تک کہ میں ان کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے، اور پچھے میری شفاعت سے میں شفاعت کرتا رہوں گا میباں تک کہ میں ان کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گا جنہیں دوز نے میں بھیجا جا چکا ہوگا، حتی کہا لک داروغ جنہم عرض کر ہے گا: اے مید مسلی اللہ علیہ کہ میں باتی نہیں چھوڑا جس پر اللہ درب العزت تاراض ہو۔ اے امام حاکم علیہ وسلم! آپ نے نے اپنی امت میں سے کوئی بھی آگے میں باتی نہیں چھوڑا جس پر اللہ درب العزت تاراض ہو۔ اے امام حاکم اور طبر ائی نے روایت کیا ہے۔ حاکم نے کہا ہے: یہ حدیث جسے ہوڑا جس پر اللہ درب العزت تاراض ہو۔ اے امام حاکم اور طبر ائی نے روایت کیا ہے۔ حاکم نے کہا ہے: یہ حدیث جسے ہورڈا جس پر اللہ درک، اردوزت تاراض ہو۔ اس اس کی کی بھی آگے تھیں۔ در افرد الاکم المدرک، اردوزت تاراض ہو۔ اس ماکم کے اور طبر ائی نے دوایت کیا ہے۔ حاکم نے کہا ہے: یہ حدیث جسے ہورڈا جس پر اللہ درک، اردوزت تاراض ہو۔ اس ماکم کے کہا ہے: یہ دریث جسے ہورڈا جس پر اللہ درک، اردوزت تاراض ہو۔ اس ماکم کے در اور جائی کی در دوایت کیا ہے۔ حاکم نے کہا ہے: یہ دریث جسے کے در افر جائی کی ان کیا کہ دوائی کی در اور جائی کیا کہا کہ کی در دریت کیا کہا کہ در دوائیت کیا کہا ہے: یہ دریت سے در افر جائی کیا کہ دری دریات کیا کہا کہا کہا کہا کہا کے: یہ دریت کے کہا کے در دوائیت کیا کہا کے در دیات کیا کہا کہ دریات کیا کہا کے دری کی دری کے در دریات کیا کہ دری کے دری کیا کہا کہ دری کیا کہا کہا کہ دریات کیا

حرب بن مرتئ بزاز سے روایت ہے کہ میں نے ابوجعفر محمد بن علی بن حسین باقر رضی اللہ عند سے بوچھا: میں آپ م قربان! آپ کا اس شفاعت کے بارے کیا خیال ہے جس کے بارے میں اہل عراق تذکرہ کرتے ہیں ، کیا بیدت ہے؟ انہوں نے فرمایا: کون می شفاعت؟ میں نے عرض کیا: حضور نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت! انہوں نے فرمایا: اللہ رب العزت کوتم! حق ہے، اللہ تعالیٰ کوشم! مجھ سے میرے بچامحہ بن علی بن حنفیہ نے حضرت علی بن افی طالب رضی اللہ عنہم سے روایت کیا: انہوں نے کہا کہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (قیامت کے دن) میں اپنی امت کے لئے شفاعت کرتا ربوں گاحتی کہ میرا رب مجھے ندا دے کر بوچھے گا: اے محم سلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا: ہاں!

حضرت عبدالقد بن عمرض الله عنها سے مردی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں قیامت کے روز سب سے بہلے اپنی امت میں سے اپنی آبل بیت کی شفاعت کروں گا، پھر مرتبہ بمرتبہ قریب ترین قریش کی، بھر انسار کی، پھر اس کی جو بمن میں سے جھ پر ایمان لایا اور میری اتباع کی، پھر یاتی عرب، پھر تمام جم کے مؤمنین کی اور میں جس کی سب سے بہلے شفاعت کرون گا دہ (مؤمنین میں ہے) بلند د تبہ والے ہوں گے۔اسے امام طبر انی اور دیلمی نے روایت کیا سے۔ (افرج اللم الی فرائم آبار 421ء الرقم 13550)

حضرت عبد الملک بن عباد بن جعفر رضی الله عند سے روایت ہے کہ بیں نے حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا میں سب سے پہلے اپنی امت میں سے اہلی مدینہ کی شفاعت کروں گا، پھر اہلی مکہ اور پھر اہلی طائف کی۔اسے امام طبر انی نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ الطبر انی فی الجم الاسط، 230/2ء الرقم: 1827)

COSES OF DESCRIPTION OF THE STATE OF THE STA

حصرت عبدالله بن جعفروضی الله عندے روایت ہے کے حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں سب سبے ری سبلے اپنی امت میں سے اہلی مدینہ کی شفاعت کروں گا، پھراہلی مکہ کی اور پھراہلی طائف کی۔اسے امام مقدی نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ المقدی فی الا ماویٹ الخارة، 187، 187، الرقم: 167)

، حضرت جربیر منی الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی الله علیہ دسلم کو فر ماتے ہوئے سنا: میں سب سے پہلے اہلِ مدینہ کی شفاعت کروں گا۔اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

(اخرجها لبخاري في الرّاريخ الكبير، 5 ر404، رقم: 1306)

محمہ بن عبادہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں سب سے بہلے اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا۔اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ (افرجه ابخاری ٹی الٹاری ٹی الٹاری الکیر، ۱۵۷۶، تم: 1348)

اذان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وہلم پر درود پڑھنے والوں کے لئے شفاعت کا بیان

حضرت جابر بن عبدالله وضي الله عنها التاعمة والصلوة القائمة الته محتدان الموسيلة والفضيلة والمعقفة مقاها وعامائك كا: الله تدرّب هذبه التعفوة التامية والصلوة القائمة ات محتدان الوسيلة والفضيلة والمعقفة مقاها معتمدة والمنفوذان الذب وعدة والمنفوذان الذب وعدة فرمايا به الله عليه وسلم كومقام وسيله الدفسيات مرحمت فرما ورأبين اس مقام محود پرفائز فرماجس كاثون ان سه وعدة فرمايا ب-) ايما كمنه والى مقام التي قيامت كه روز ميرى شفاعت واجب مولى است امام بخارى، ترفدى، الوداؤد، نسائى اور ابن ماجه في روايت كم سهد را فرجابغارى في التي المجارة والمنتان المقام والميت كم والميت كم والميت المنان ال

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اگرم صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: جب تم مؤذن کو (اذان دیتے ہوئے سنو) تو جیے وہ کیے تم کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پس جس خفص نے مجھ پر ایک باردرود پر حا، الله تعالیٰ اس کے بدلے اس پر دس باردرود پر حا، الله تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو، وہ جنت میں ایسا مقام ہے جس پر صرف ایک الله کا خاص بندہ فائز ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ میں ہی وہ خفص ہوں۔ پس جس میں ایسا مقام ہے جس پر صرف ایک الله کا خاص بندہ فائز ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ میں ہی وہ خفص ہوں۔ پس جس میرے لیے وسیلہ طلب کیا اسے شفاعت حاصل ہوگی۔اسے امام سلم ،تر فدکی، الوداؤ داور نسانی نے روایت کیا ہے۔

 حضرت ابنِ عباس رضی الله عنبها سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تفائی سے میرے لیے مقام وسیلہ کا سوال کیا کر . جومؤ من بھی ونیا میں اس کا میرے لیے سوال کرے گامیں قیامت کے روز ضرور اس کے حق میں مواہ یا شفیع (شفاعت کرنے والا) ہوں گا۔اسے امام ابن الی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

(افرجداين الي هيد في المعين ،6،76، الرقم .29590)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ ہے میرے لیے مقام وسیلہ کا سوال کیا کرو۔ جو بندہ بھی دنیا میں میرے لیے اس کا سوال کرے گا میں قیامت کے دن ضروراس کے حق میں سمواہ یا شفیع (شفاعت کرنے والا) ہوں گا۔ اسے امام طیر انی نے روابت کیا ہے۔

(الرّجة الطهر الى في المجم الاوسط، 1 ر199، الرقم 633)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: کوئی بھی مسلمان جب نی زکے لیے اذان سنتے ہوئے تکبیر کہنا ہے اور گوائی دیتا ہے کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبور نہیں اور جم سلی الله علیہ وسلم الله کے رسول ہیں، پھر وہ کہن ہے: اَللّٰهُ مَّد اَعْطِ مُحَدّدانِ اللّٰوسِيلُةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَاجْعَلْهُ فِي الْاَعْدَيْنِ دَرَجَعَهُ، وَفِي اللّٰهُ صَلَّى الله علیہ وسلم کو وسیلہ اور نصیلت عطافر ما، دونوں الله صَطَفِیْ صلی الله علیہ وسلم کو وسیلہ اور نصیلت عطافر ما، دونوں عالموں کی بندیوں میں ان کو درجہ عطافر ما، چے ہوئے بندول میں ان کی مجت بیدافر مااور مقربین میں ان کو درجہ عطافر ما، چے ہوئے بندول میں ان کی مجت بیدافر مااور مقربین میں ان کے ذکر کو عام فر م

SCASSON SERVICE SERVIC

قیامت کے دن اس کے لیے لازی شفاعت ہوگی۔اے امام طرانی نے روایت کیا ہے۔اس کے زواق کی تو یُق کی گئی ہے۔ میامت کے دن اس کے لیے لازی شفاعت ہوگی۔اے امام طرانی نے روایت کیا ہے۔ اس کے زواق کی تو یُق کی گئی ہے۔ (اخرجياطمر انى فى المجيم الكبير، 10 ر 41، الرقم 9790 ،)

حضرت ابواً مامدر منی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ہر فرض نماز کے بعد إن كلمات كے ساتھ دعا كى ، قيامت كے دن ميں اس كى شفاعت ضرور كروں گا (وہ كلمات بيہ بيں): اَللّٰهُ مِدَ اَعْطِ مُحَمِّدُ انِ الْوَسِيْلَةَ، وَاجْعَلْهُ فِي الْبُصْطَفِيْنَ مَحَبَّتُهُ، وَفِي الْعَالَوِيْنَ دَرَّجَتُهُ، وَفِي الْمُقَرّبِيْنَ ذِكْرَ دَارِةِ (الاعالاء مُمُصَطَّفًا صلی الله علیه وسلم کو وسیله عطافر ما ، اور چنے ہوئے بندوں ہیں ان کی محبت پیرافر ما ، اور تمام جہانوں ہیں ان کو بلند درجہ عطافر ما ، اورمقربین میں ان سے کھر سے ذکر کو عام فر با)۔اسے امام طبر انی نے روایت کیا ہے۔

(اخرجة للمر اني في المجم الكبير،8،237ء الرقم 7926)

الوب اورجعفر بعض فرمات بين جس محص نے اقامت كونت كها: اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِي النَّعْوَةِ التَّامَةِ وَالصَّلُوةِ القَالِيَةِ أَعْطِ سَيِّدَنَا مُحَمِّدَانِ الْوَسِيلَةَ وَارْفَعُ لَهُ الدَّرَجَاتِ (الاللهُ السَّدُ السَّدُ ال رب! سیّدنا محرمصطفی صلی الله علیه وسلم کومقام وسیله عطا فرما اور ان کے درجات بلند فرما) ابیا کہنے والے کے لئے حضور نبی اكرم ملى الله عليه وملم كى شفاعت لازم موكى -اسے امام عبد الرزاق فے روایت كيا ہے-

(اخرچ عبدالرزاق في ألمصن ، 1 ، 496 ، الرقم: 1911)

امام علم فرمات مين: جس محص في منادى كونمازى اقامت كيتم موئ سن كركها: اَللَّهُمَّ دَبَّ هَذِي الدَّعُوةِ التّامَّةِ مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کوان کا طلب کیا ہوارو نہ قیامت عطافر ہا) ایسا کہنے والا ان میں شار ہوگا جن کی شفاعت کی جائے كىداسے امام ابن الى شعبد فى روايت كيا ہے۔ (افرجائن الى دية فى المعنف، 97/6، القم: 29771)

حضرت حسن بصری فرماتے ہیں: جب تو مؤذن کو (اذان دیٹا) نے تو جووہ کہتا ہے تو بھی کہد، پس جس وقت وہ کیے: حَى عَلَى الصَّلَاةِ تُوتُوكه ذَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، بِس وقت وه (١ قامت من ) كي : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، تَوْ كَهِه: الله على الله على الدَّعُوةِ التَّامِّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ أَعْطِ مُحَمِّدًا سُؤْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (السَالِالِ رَّوتِ كَاللَّا اور قائم ہونے والی نماز کے رب! محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوان کا طلب کیا ہوا روز قیامت عطافر ما) ہراہا کہنے والے کواللہ تعالی حضور نبی اکرم ملی الله علیه وسلم کی شفاعت میں داخل فرمائے گا۔اے امام این ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔

(افرجه ابن الي شبية في المصنف، 1م 206، الرقم 2365)

حضرت ابوہرمیرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ جس نے پڑھا اَللَّهُمّہ صَل عَلَى مُحَبِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَبِّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَبّدٍ وَعَلَى آل مُحَبّدٍ كَمَا بَارَكَتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَتَرَحَّمُ عَلَى مُحَدِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَدِّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

آل إبْرَ اهديم (اسالله الله عليه وسلم اوران كى آل پر بركت كانزول فرماجيج جيئة في ايراجيم عليه السلام اوران كى آل پر بركت كرود و بهيجا، اور محمصلى الله عليه وسلم اوران كى آل پر بركت كانزول فرماجيئة و في ايراجيم عليه السلام اوران كى آل پر بركت كانزول فرماجيئة و في ايراجيم عليه السلام اوران كى آل پر بركت فرماي ، اور محمصلى الله عليه وسلم اوران كى آل پر رحمت فرماجيئة في ايراجيم عليه السلام اوران كى آل پر رحمت فرماجيئة و في ايراجيم عليه السلام اوران كى آل پر رحمت فرمائى - ) مل قيامت كون اس كے ليے گواى دوں گااور شفاعت كرون گا۔ استام بخارى في دوايت كيا ہے -

(اخرجيا لِخَارَى فَى الادب المغرد 223 مالرقم 641)

حضرت الوہری ورضی اللہ عندے روایت ہے کہ حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے جھے پر میری قبر کے فرد یک درود پڑھا، اس پرایک فرشتہ مقرر کردیا جاتا ہے جواہے جھے تک پہنچادیتا ہے، اوراس درود کے سبب کے وہ اس شخص کی دنیا اور آخرت کے معاملہ (کی اصلاح) کے لیے کائی ہوتا ہے اور جس (قیامت کے دن) اس کے حق جس کواہ یا شفیع ہوں گا۔ اے امام یہلی نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ الیبلی فی شعب الا بمان، 2182ء الرقم 1583)

حضرت انس رضی الندعتہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا: تم جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر کشرت سے درود پڑھا کرو، پس جس نے ایسا کیا، بیس اس کے لیے گواہی دون گایا شفاعت کرون گا۔اے امام مجلونی نے روایت کیا ہے۔ (افرد اِنجلونی ٹی کشف الافار، 1 ر190 ارتم: 501)

حضرت ابو ذردا ورضی الله عندے روایت ہے کہ حضور نبی اکر مسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے مجھ پر مسبح اور شام کے وقت دس دس بار درود پڑھا، قیامت کے دن اسے میری شفاعت حاصل ہوگی۔

اے امام منذری نے روایت کیا ہے۔ امام منذری اور بیٹی نے کہا ہے: اسے طبر انی نے دو اِسنادوں کے ساتھ روایت کیا ہے جن میں سے ایک ٹھیک ہے اور اس کے رِ جال ثقتہ ہیں بر (افرجہ الرمنذری فی الترفیب والتر ہیب، 1 مرا 26،الرقم: 987)

حضرت ابودرداء رضی الله عندے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم جس وقت مؤون کواوان دیتے ہوئے سنتے تو پڑھتے ہے: الله مد رب هذبو الدغوق التامية والقالمة والقائدة القائدة مقل علی معتب واغطیه سؤله یوم النقیامیة المفید الله علی الله علی معتب واغطیم سؤله یوم المورانیس قیامت النقیامیة (اے الله اس دعوت کال اور قائم ہونے والی نماز کے رب او محصلی الله علیہ وسلم پرورود بھی، اور انہیں قیامت کے دن ان کا طلب کیا ہوا عطافر ما). آپ صلی الله علیہ وسلم اپنے اردگرو (صحابہ سے بھی بہی پڑھتا) سنتے سے اور پندفر ماتے سے کہ وہ بھی جب مؤون کواؤان دیتا ہوا سنیں تو الیابی پڑھیں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے مؤون کوئ کرایا بی کہا تو قیامت کے دن اے داری محملی الله علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اے امام منذری نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ المنذری فی الزیب والز بیب، ارم 11 ماراق 398)

مدینہ طبیبہ کے مصائب برداشت کرنے کے باعث شفاعتِ نبوی نصیب ہونے کا بیان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری است میں سے جوکوئی

بھی مدینہ طیبہ کی بختی اور شدت پر مبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گایا اس کے بنی میں گو، بی دوں گا۔اس حدیث کوامام مسلم، ترفذی، احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔امام ترفذی نے کہا ہے: میہ حدیث حسن ہے۔ گا۔اس حدیث کوامام مسلم، ترفذی، احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔امام ترفذی نے کہا ہے: میہ حدیث حسن نے روایت کیا ہے۔امام ترفذی نے کہا ہے: میں من الصحیح، کتاب مجی

حضرت ابن عمر رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ پیل نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: جو شخص مدینہ، طیبہ کی بھوک بیاس اور مختی پر صبر کرے گا بیس قیامت کے دن اس کے حق میس گواہی دول گا یا اس کی شف عت کروں گا۔ اس حدیث کوامام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ ملم نی اصحے ، کتاب: الجج)

حفرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر دیو: میں مدینہ کے دونوں سیاہ پھر یئے کناروں کی درمیانی جگہ کوحرم قرار دیتا ہوں نداس کے کانے دار درختوں کوکا ٹا جائے نداس کے شکار کوئل کی جائے۔ اور فر مایا: کاش اہل مدینہ جانے کہ مدینہ ان کے لئے بہتر ہے، جوکوئی مدینہ سے اعراض کر کے اسے چھوڑ سے گا اللہ تعالی اس کے بدلے اس سے بہتر کو مدینہ میں سکونت عطا کرے گا، اور جوکوئی بھی اس کی بھوک بختی اور مشقت پر صبر کرے گا عنانی اس کی بھوک بختی اور مشقت پر صبر کرے گا میں تیا مت کے دن اس کی شفاعت کروں گایا اس کے حق میں گوائی دوں گا۔ اسے امام سلم اور عبد بن حمید نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ سلم فی ایس کی شفاعت کروں گایا اس کے حق میں گوائی دوں گا۔ اسے امام سلم اور عبد بن حمید نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ سلم فی ایس کے متاب ایک کے تاب ایک کا سال کے بیا کہ کا بیات کے دن اس کی شفاعت کروں گایا اس کے حق میں گوائی دوں گا۔ اسے امام سلم اور عبد بن حمید نے روایت کیا

ابوسعیدمونی مبری سے دوایت ہے کہ جنگ حرہ کے زمانہ میں اس نے حضرت ابوسعید خددی رضی اللہ عنہ کے پاس ہ ضر مورکہ بند سے چلے جانے کے بارے مشورہ کیا اور ان سے مدینہ کی مبزگائی اور اپنے کشر سے عیال کی شکایت کی اور بیجی بتایا کہ اب وہ مدینہ کی مشکلات پر مزید مبرنیس کرسکتا ، آپ رضی اللہ عنہ اس سے کہا: اللہ تعالی تم پر رحم کر ہے! میں تہمیں یہ س سے چلے جانے کے بارے میں نہیں کہوں گا کیونکہ میں نے حضور نبی آکرم سلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے: جوکوئی بھی اس کی بھوک بیاس اور بی پر مبرکرے گا میں قیامت کے دن اس کی بھوک بیاس اور بی پر مبرکرے گا میں قیامت کے دن اس کی بھوک بیاس اور بی پر مبرکرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا یا اس کے حق میں گوا ہی دوں گا بشر طبکہ وہ مسلمان ہو۔ اسے اہم مسلم ، احمد ، نسائی اور ابو یعلی نے دوایت کیا ہے۔ (افرجہ سلم نی اسمح ، کتاب ، امج

حضرت زبیروضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام محسنس سے دوایت ہے کہ وہ فتنہ کے دور میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کی ایک لونڈی نے ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس اثناء میں ان کی ایک لونڈی نے ان کے پاس آ کر سلام کر کے کہا ابوعبد الرحمن امیں (مدینہ سے) جونا چاہتی ہوں، ہم پر حالات تنگ ہوگئے ہیں تو حضرت عبد اللہ دضی اللہ عنہ نے اس سے فر مایا ہے سمجھ (خاموثی سے) یہاں بیٹھی رہ کیونکہ میں نے حضور نبی اگر مسلم اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: جوکوئی ہی اس کی بھوک پیاس اور مشقت پرصبر کر سے گا ہیں تیا مت کے دن اس کے تق میں گوائی دوں گایا اس کی شفاعت کروں گا۔ اسے ان مسلم، ما مک، احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ (افر دِ سلم ن العجی اس کے تی میں گوائی دوں گایا اس کی شفاعت کروں گا۔ اسے ان مسلم، ما مک،

حضرت عبداللدى عمررضى الله عنهما ہے روایت ہے کہ ان کی ایک لوغری نے ان کے پاس آ کرکہا ہم پر حالات تنگ ہو



محے ہیں اس کیے ہیں عراق جانا جانا جانا جائے ہوں۔ آپ نے فرمایا: کیاشام آو نہیں جانا جوزین محشر ہے؟ ناوان مبر کر کیونکہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفرماتے ہوئے سنا: جوکوئی بھی اس کی بختی و مشانت اور بھوک ہیاس پر مبر کر ۔ کا میں قیامت کے دن اس کے حق میں گوائی دول گایا اس کی شفاعت کرول گا۔ اے امام ترفدی نے روانت کیا اور کہا ہے حد تیث حسن مجھے ہے۔ (افرجو الترفدی فی اسن مرکب المناقب)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یقینا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب شہراور ہو بر سے علاقے فتح ہوجا کیں گے تو لوگ اپنے بھائیوں ہے کہ یقینا گے: چلو (مدینہ سے نکل کرفلاں) زر خیز اور ترتی یا فتہ مال قد میں چلیں ، کاش وہ ج نے کہ مدینہ ان کے لئے بہتر ہے۔ جو کوئی اس کی جھوک بیاس بھی اور مشقت پرصبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کے حق میں گوائی دوں گایاس کی شفاعت کروں گا۔اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ بیصہ بیٹ جے اور اس کی اسناد حسن ہے۔ بیصہ بیٹ کی اسناد حسن ہے۔ بیصہ بیٹ کی اسناد حسن ہے۔ رافرہ جمہ بن منبل فی السند ، 338/2 مالر قر 8458)

حضرت ابو ہریرہ رضی البہ عند سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ اپنے خابارا نوں اور قبائل کو یہ کہتے ہوئے (مدینہ سے ابھائے کہ مدیتہ کو یہ کہتے ہوئے (مدینہ سے ابھائے کہ مدیتہ ان کے لئے بہتر ہے۔ اس ذات کی شم جس کے تبھائی کی طرف چلو، خیرا ورثرتی کی طرف چلو، کاش وہ جانے کہ مدیتہ ان کے لئے بہتر ہے۔ اس ذات کی شم جس کے قبضہ کہ دوں گایا اس کی شفاعت کروں گا۔ اس ذات پیاس، تنگی اور مشقت پر صبر کرے گا ہیں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گایا اس کی شفاعت کروں گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! بیاش کی سانے رہنے والوں (میں سے بد) کو اس طرح علیحدہ کرویتا ہے جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کا کھوٹ علیحدہ کردیتی ہے۔ اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں محمصلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے! جوکوئی مدینہ سے منہ پھیر کر نظے گا اللہ تعالی اس ہے بہتر کو مدینہ میں سکونت عطا کرے گا۔ اے امام اجمہ اور پہنی نے جان ہے! جوکوئی مدینہ سے منہ پھیر کر نظے گا اللہ تعالی اس ہے بہتر کو مدینہ میں سکونت عطا کرے گا۔ اے امام اجمہ اور پہنی نے جان ہے۔ بیرصدیث تی ہے اور اس کی اسناد حسن ہے۔ (افر جائے ہیں شبل فی المدید ، عربی کا رائے 1000)

ابوسعیدمولی مہری ہے روایت ہے کہ میرے بھائی کی (مدینہ ش) وفات ہوئی تو میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی استدعنہ کے پاس صفر ہوکر عرض کیا: ابوسعید! میرا بھائی فوت ہوگیا ہے اور اس نے اپنا اہل وعیال جھوڑا ہے جبکہ میرے بھی اہل وعیال جی اور ایس نے اپنا اہل وعیال جھوڑا ہے جبکہ میرے بھی اہل وعیال جی اور ایٹ بھائی کے خاندان سمیت کسی اور علاقے میں وعیال جی اور ایٹ بھائی کے خاندان سمیت کسی اور علاقے میں چلا جا دَل جس سے ہماری معاشی صور تحال بہتر ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اللہ تعالی تم پر رحم کرے! یہاں سے نہ جا و کی کھوں جس نے مدینہ کی بھوک بیاس اور مشقت پر صبر کیا میں کیونکہ میں نے حضور نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: جس نے مدینہ کی بھوک بیاس اور مشقت پر صبر کیا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گایا اس کے تی جس گوائی دول گا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔

(اخرجه احمد بن عنيل في المستعر، 3ر29، الرقم: 11264)

صاحب المصد خف عبداً ملله بن مسلم طویل سے روایت ہے کہ بنؤ سعد بن لید کا ایک شخص کلاب بن تلید ،سعید بن مسیّب

کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ای دوران ٹافع بن جبیر بن مطعم بن عدی کا قاصد آکر کہنے لگا: آپ کی خالہ کا بین آپ کوسلام کہتے ہوئے پوچھ رہا ہے: آپ جھے اس حدیث کے بارے بیس بٹلا ہے جو آپ نے حضرت اُساء بنتِ عمیس رضی اللہ عنہا سے جھے ہوئے پوچھ رہا ہے: آپ جھے اس حدیث کے بارے بیس بٹلا ہے جو آپ نے حضرت اُساء بنتِ عمیس رضی اللہ عنہا نے جھے خبر دی کہ انہوں نے بیان کی تھی ؟ سعید بن مستب نے فر مایا جم النا کا کہ حضرت اُساء بنتِ عمیس رضی اللہ عنہا نے جھے خبر دی کہ انہوں نے بیان کی تھی ؟ سعید بن مستب نے فر مایا جم سے بتالا نا کہ حضرت اُساء بنتِ عمیس رضی اللہ عنہا نے جھے خبر دی کہ انہوں نے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہلم کو فر ماتے ہوئے سنا: جس نے مدینہ کی بھوک بیاس اور مشقت برصبر کیا تو بیس قیامت کے دن صفور نبی اگر مسلی اللہ علیہ وہلم کو فر ماتے ہوئے سنا: جس نے مدینہ کی بھوک بیاس اور مشقت برصبر کیا تو بیس قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گایاس کے حق بیس گواہی دوں گا۔ اسے امام احمد ، نسائی اور این افی عاصم نے روایت کی ہے۔

(اخرجاحم بن شنل فی اللہ عاص کے دورائی دوں گا۔ اسے امام احمد ، نسائی اور این افی عاصم نے روایت کی ہے۔

(اخرجاحم بن شنل فی اللہ عام 2006، الرقم 2005، الرقم 2005،

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلّی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جوکوئی مدینہ سے
اعراض کر سے نکلے گا الله تعالی اس سے بہتر کو مدینہ ہیں سکونت عطا کرے گا ، اور جوکوئی اس کی بختی اور مشقت پرصبر کر ہے گا
یہاں تک کہ وہاں وفات یا جائے تو ہیں قیامت کے دن اس کے جن ہیں گواہی دوں گایا اس کی شفاعت کروں گا۔اسے امام
نسائی اور بزار نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ انسائی فی اسن الکبری، 486، الرقم جو 427)

دھنرت عمرض اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ مدینہ میں مہنگائی کی بدولت بخت نظی ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہلم نے (صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مے خاطب ہوتے ہوئے) قرمایا: تم صبر کرواور خوشخبری سناؤ کہ میں نے تمہارے ناپ تول کے پیاٹوں میں برکت کی دعا کی ہے۔ تم مل کر کھاؤاور جدا جدانہ ہوا کرو کیونکہ ایک شخص کا کھانا دوکو کھانات کرے گا اور دوکا کھانا چارے لیے، چار کا کھانا پانچ اور چھاشخاص کو کائی ہوگا اور بقینا جماعت میں برکت ہے۔ جس نے مدینہ کی بھوک پیاس اور مشقت وختی پر صبر کیا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کرون گایاس کے تن میں گوائی دول گا، اور جو کوئی مدینہ سے منہ موڑ کے لئے گا اللہ تعالی اس کے تنازی کی اللہ کا ارادہ کیا تو اللہ تو اللہ کے نائے گا اللہ تعالی اس کے ساتھ کی برائی کا ارادہ کیا تو اللہ تو اللہ کے نائے گا اللہ تعالی اس کے ساتھ کی برائی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی آ ہے۔

اسے امام ہزار نے روایت کیا ہے۔ امام منڈری نے کہا ہے: اس کی استاد جید ہے، اور امام بیٹی نے کہا ہے: اس کے رجال سیح حدیث کے رجال ہیں۔ (افرجالیز ارٹی المدعہ 1 ر240، الرقم: 127)

حضرت ابو اُسید الساعدی رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ تمزہ بن عبد المطلب رضی الله عنہ (کو دف تے وقت ان) کی قبر بر میں حضور نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ صحاب اونی چا در ہے ان کا چبرہ ڈھا بیٹے تو پاؤں نظے ہوج تے اور اس کو ان کے قدموں پر کرتے تو چبرہ و نگارہ جاتا۔ اس بر حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: تم اس چا در کو ان کے چبرے پر ڈل دو اور ان کے پاؤں اس درخت کے بچوں سے ڈھا نب دو۔ بیان کرتے ہیں: حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان کا سراتھ یہ تو سپ کے صحابہ میر کسم بری کی حالت ) دیکھ کر دونے لگے اسوقت حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا لوگوں پر ایک زمانہ میا سے کے صحابہ میر کسم بری کی حالت ) دیکھ کر دونے لگے اسوقت حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا لوگوں پر ایک زمانہ میا سے کا کہ دہ مدینہ سے دومروں علاقوں کی طرف نگلیں گے تو وہاں آئیں کھانا بینا ، لباس اور سواری یا فرمایہ سو ریاں میسر ہوں گا تو

حفرت ابوابوب انسازی رضی الله عندے آزاد کردہ غلام افلے سے دوایت ہے کہ اس کا گر دھرت زید بن نابت اور ابو
ابوب رضی الله عنہما کے پاس ہے ہوا جبدوہ جنازہ گاہ کے نزدیک بیٹے ہوئے تضو تو ان بیس ہے ایک نے دوسرے اپنے
ساتھی ہے کہا: آپ کو وہ حدیث یاد ہے جے حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کو سنا اور آپ گمان کرتے: عنقریب لوگوں پر
موجود تھے؟ انہوں نے کہا: ہاں ایدید کے متعلق، میں نے آپ صلی الله علیہ دسلم کو سنا اور آپ گمان کرتے: عنقریب لوگوں پر
ایساز ماند آکے گاجس میں زمینی فتو حات ہوں گی تو لوگ آسودہ حالی، عیش و عشرت اور معاشی خوشحالی کی تلاش میں ان کی طرف
ایساز ماند آکے گاجس میں زمینی فتو حات ہوں گی تو لوگ آسودہ حالی، عیش و عشرت اور معاشی خوشحالی کی تلاش میں ان کی طرف
نگل کھڑے ہوں گے۔ وہ قرح کرنے والے یا عمرہ کرنے والے ہما نیوں کے پاس ہے گزریں گے تو انہیں کہیں گے: کس چین
نگل کھڑے ہوں گے۔ وہ قرح کی بیاس کی شدت میں رکھا ہوا ہے؟ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: پس (ان میس سے بعض)
جانے والے اور بعض و ہیں رہنے والے ہوں گے، آپ صلی الله علیہ وسلم نے میہ جملہ کی یار فرمایا۔ اور (فرمایا) مدید ان کے بہتر ہے، جوکوئی بھی اس کی بھوک پیاس اور مشقت پر صبر کرتے ہوئے تابت قدم رہے گا یہاں تک کدوفات یا جاتے تو
میں تیا مت کے دن اس کے جن میں گوائی دوں گایا اس کی شفاعت کروں گا۔ اسے قام طبر انی نے روایت کیا ہے۔ امام بیشی
میں تیا مت کے دن اس کے حق میں گوائی دوں گایا اس کی شفاعت کروں گا۔ اسے قام طبر انی نے روایت کیا ہے۔ امام بیشی

ابوقزعہ سے روایت ہے کہ بچھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اولا دیس سے ایک شخص نے بتایا کہ اس نے حضور نی اکرم سلی اللہ علیہ دسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: جو شخص کہ یا مہ بینہ ترجین میں سے کسی ایک ہیں فوت ہو گیا، وہ اسی زمین سے اٹھایا جائے گا۔ ابو بکر قباب فرماتے ہیں: اسی طرح میری کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور ہیں نے دوسر نے میں لکھا ہوا و یکھا کہ قیامت کے دن (وہ شخص) اس پانے والوں میں سے اٹھایا جائے گا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جس نے میں سکونت اختیار کی اور اس کی مجوک بیاس اور مشقت برصر کیا تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے جن میں گوائی دوں گا۔ اسے امام ابن الی عاصم نے روایت کیا ہے۔ (افرج این ابی عاصم فی قاصاد والتانی، 2012، القم کو کری۔

آ ب صلی الله علیه دسلم کی قبر انور کی زیارت کرنے اور دیگر اَسباب کے باعث شفاعتِ نبوی کا بیان حضرت ان عمرضی الله علیه دسلم نے فرمایا: جو شخص مدینه منورہ میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہوتو اے یہاں ہی مرنا جا ہے کیونکہ میں یہاں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔اے امام ترفدی ،احمد اور مین حبان نے روایت کیا اور ترفدی نے کہا ہے: بیر حدیث حسن سیجے ہے۔ (اخرجہ الزندی فی السن ، کتاب اله تا تب)

CONTRACTOR ON CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF TH

معزت منید بنید الی عبید رضی الله عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کوفر ، سے ہوئے مند جوفنص مدینه منور و میں فوت ہوئے کی استطاعت رکھتا ہوتو اسے یہاں ہی مرنا چاہیے کیونکہ میں اس کی شفاعت کروں گایا اس کے حق میں کواہی ووں گا۔اسے اہام نسائی ،طبر انی اور بیجنی نے روایت کیا ہے۔

(اخرج النسائي في السنن الكبرى،2 ،488، الرقم 4285)

. حضرت این عمر رضی الله عنبما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فریایا: جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہوگئی۔است امام دارتطنی اور بیجاتی نے روایت کیا ہے۔

(اخرج الداده فطني في السنن، 2 ر278، الرقم: 194)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جوکوئی بھی زیارت کرنے والا میرے پاس آتا ہے اور اسے میری زیارت کے سواکوئی اور حاجت نہیں ہوتی تو جھ پر بیانا زم ہے کہ میں قیر مت کے دن اس کے لئے شفاعت کروں۔اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ (افر جوالحمر انی فی آمج مالکیر، 12/1921/اتم 13149)

حضرت عمر رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: جس نے میری قبر کی زیارت کی تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا یا اس کے حق میں گوائی دوں گا۔ چوفض حر مین میں سے کسی آئی۔ جوفض حر مین میں سے کسی آئی۔ میں فوت ہوگیا ، اللہ تعالی اسے قیامت کے دن امن پانے والوں میں سے اٹھائے گا۔ اسے امام پہنی نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ ابہتی نی اسن اکبری، 5،245ء الرقم 10053)

حضرت صمیتہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: جو شخص مدینہ منورہ میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہوتو اسے یہاں ہی مرنا چاہیے، پس جو مدینہ میں فوت ہوا میں اس کے حق میں گواہی دول گایا اس کی شفاعت کرول گا۔ا ہے امام طبر انی اور بیعتی نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ الطبر انی افراج اللہ 331/24،الرق 331/24) حضرت سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا ہے روایت سے کہ حضور نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مدینہ منورہ میں مرنے کی استطاعت رکھتو اسے یہاں ہی مرنا چاہیے، پس جو بھی مدینہ میں فوت ہوا میں قیامت کے دن اس کی یون عیت مرنے کی استطاعت رکھتو اسے یہاں ہی مرنا چاہیے، پس جو بھی مدینہ میں فوت ہوا میں قیامت کے دن اس کی یون عیت کروں گایا اس کے حق میں گوائی دول گایا اس کے حق میں گوائی دول گا۔ا سے امام طبر انی ، این انی عاصم اور بیہتی نے روایت کیا ہے۔

(اخرجهالطمر الى في المجم الكبير. 294، 294، الرقم 747)

حضرت عبیدالند بن عبدالند بن عررضی الله عنهم ایک یتیم صحابید رضی الله عنها سے دوایت کرتے ہیں جو حضور نی اکرم صلی
الله علیہ وملم کے پاس تھیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو تحق مدینہ مورہ میں مرنے کی استطاعت رکھے تواسے یہاں
بی مرنا جا ہے کیونکہ جو بھی مدینہ میں فوت ہوا میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گایاس کی شفاعت کروں
گا۔اے امام طبر انی اور ابن ابی عاصم نے روایت کیا ہے۔امام منذری نے اس کی اِسنادکو حسن کھھا ہے۔

(اخرجة الطهر اني في المعجم الكبير، 24 م 332 ، الرقم 825)

حضرت سلمان رضی الله عند بروایت ہے کہ حضور نی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو مخص حربین میں ہے ہی ایب میں نوت ہو گیا وہ میری شفاعت کا ضرور سنحق ہوگا اور وہ قیامت کے دن امن پانے والوں میں ہے ہوگا۔ اے امام لجبر انی اور بہتی نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ الطبر الی فی المجیم الکیرہ 6 ر240ء الرقم 240ء)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنها ب روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے الله آخالی کے فرمان (وو انہیں پورے پورے اجرعطافر مائے گا اور (پھر) اپنے فضل ہے آئیں اور زیادہ دےگا) (انساء، 4 173) کے بارے (تغییر کرتے ہوئے) فرمایا: ان کے اجرکے باعث وہ آئیں جنت میں داخل کرے گا اور اپنے فضل ہے آئیں اور زیادہ دے گا ، وہ فضل شفاعت ہے۔ شفاعت کا ستی وہ ہوگا جس نے دنیا میں نیکی کی ہوگی۔ اسے امام طبر انی نے روایت کیا ہے۔ (افرج اللم انی آئی کم اکبیر، 10 م 2011ء ارقم 2012ء ارقم 2012ء ارقم 2012ء ارقم 2012ء ارقم 2012ء اللہ عنہ کا مور

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے خلوص نبیت سے مدینه منوره حاضر ہوکر میری زیارت کا شرف حاصل کیا، میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہ ہوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔اسے امام پہلی نے روایت کیا ہے۔ (افر جالیجی فی شعب الایمان، 3مروں گا۔اسے امام پہلی نے روایت کیا ہے۔ (افر جالیجی فی شعب الایمان، 3مروں گا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محف میری قبر کے نزدیک مجھ پر درود بھیجنا ہے تو اللہ تعالی اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر فرمادینا ہے جو مجھے اس کا درود پہنچا تا ہے اور بید دروداس کے دنیا و آخرت کے معاملات کو کفایت کر جاتا ہے اور بیل قیامت کے دن اس کے حق بیس گواہ اور شفیع ہوں گا۔اسے امام پہلی نے روایت کیا ہے۔ (افرج اُنہین فی شعب الایمان، 4890ء الرقم: 4156)

حضرت ابو دردا ورضی الله عندے دوایت ہے کہ حضور نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم ہے دریافت کیا گیا کہ اس علم کی حد کیا ہے جے یاد کر لینے کے بعد آدمی نقید بن جاتا ہے؟ حضور سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جومیر اامتی وین کے متعلق جالیس حدیثیں یاد کر لے ، الله تعالی اسے (قبر سے) فقید اٹھائے گا اور جس قبامت کے دن اس کی شقاً عت کروں گا اور اس کے حق میں گوا بی دوں گا۔اسے ا، م بیبی نے دوایت کیا ہے۔ (ابن عبد البرنی جائے بیان ابعلی دفغلہ ۱ ر44،43)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے اپنے بھائی ک کوئی حاجت پوری کی، میں (روزِ قیامت) میزان کے قریب کھڑا ہوں گا پس اگر وہ نیکیوں کی طرف جھک گیا (تو نھیک) ورنہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔اہے امام ابولعیم اصبہانی نے روایت کیا ہے۔

(افرجه الاصباني في حلية الاوليا ووطبقات الاصفيا و،6م 353)

حضرت سمان رضی الله عندے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں اپنے مبعوث کے جانے سے لئے شفاعت کروں گا جنہوں نے الله. تعالیٰ کی خاطر اپنا سے سے لئے شفاعت کروں گا جنہوں نے الله. تعالیٰ کی خاطر اپنا تعدق قائم کررکھا ہو۔ اے امام ابولغیم اصبہانی نے روایت کیا ہے۔ (اخرجہ الاصبانی خلیة الاولیا، وطبقات الاصنیا، 1م 368)

COSE ON SOURCE DISK WILLIAM TOWN

رمنرت علی بن ابوطالب رمنی الله عندے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میری شفاعت میری امت میں اس کے لئے ہے جس نے میرے اہل بہت سے محبت کی ، اوروہ (لیعنی میرے اہل بہت) میرا کروہ ہے۔ است امام خطیب بغداوی نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ الخلیب الباد اوی فی تاریخ بغداد، 146/2 ،الرقم: 563)

جنت میں بغیر حساب داخل ہونے والے لوگول کیلئے حضور سلی الله علیہ وسلم کی شفاعت کا بیان

حفرت عمران بن حمین رضی الله عندروایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: دم صرف نظر بدیاز ہر ملے جانور کے کاسٹنے سے ( کیا جاتا) ہے۔ میں نے اس کا ذکر معید بن جبیر سے کیا تو انہوں نے کہا: ہم سے حضر مت ابن عباس رضی اللّٰدعنہما نے صدیث بیان کی که حضور نبی اکرم ملی الله علیه وسلم نے فرمایا: مجھ پرسالقه امتیں بیش کی گئیں تو ایک ایک اور دو دو نبی گزرنے سکے جن كے ساتھ ایك جماعت تھی اور كمی نبی كے ساتھ كوئی نہ تھا يہاں تك كدا يك جم غفير مير ك سامنے بيش كيا جميا - ميں نے كہا : يه كيا ہے؟ بدمیری امت ہے؟ کہا گیا: بدحضرت موی علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔کہا گیا: آپ آسان کے کنارے کی طرف ویکھیں تو میں نے اچا تک دیکھا کہ ایک جم غفیرنے افق کو گھیرا ہوا ہے۔ پھڑ مجھے سے کہا گیا: ادھر دیکھئے اور اور ادھر آسان کے کناروں کی طرف بھی ویکھئے تو دیکھا کہ اس جم غفیرنے ہر طرف سے آسان کو گھیرا ہوا ہے۔ کہا گیا: بیر آپ کی امت ہے! ان میں سے ستر ہزار افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف لے سکتے اور مزید وضاحت نه فرمانی \_ لوگ باہم بات چیت کرتے ہوئے کہنے لگے: (بغیر حساب جنت میں جانے والے) وہ لوگ ہم ہی ہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ پرائیان لائے اور اس کے رسول کی اتباع کی، پس وہ ہم ہی ہیں یا ہماری اولا دے جو اسلام پر پیدا ہوئی کیونکہ ہم تو دور جا ہلیت میں پیدا ہوئے۔حضور نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کواس بات کی خبر پنجی تو آپ نے تشریف لاکر فرمایا: وہ ایسے لوگ ہیں جونہ غیر شرعی حماز بھو تک کرا ئیں گے، نہ برفالی لیں گے، نہ داغ لگوا کرعلاج کرا ئیں گے اور اپنے رب پرتوکل کریں سے۔عکاشہ بن محصن نے کھڑے ہوکرعرض کیا: یارسول اللہ! کیا میں ان میں سے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بال! ایک دوسر مے فض نے کھڑے ہو کرعرض کیا: کیا بی ان میں سے ہوں؟ آپ صلی اللہ عدیدوسلم نے فرمایا: عكاشداس بارے ميں تھھ پر پہل الكا يا ہے۔

اس حدیث کوامام بخاری مسلم، ترفدی، این کثیراورد نگرائمدنے روایت کیا ہے۔ امام ترفدی نے کہا ہے بیرحدیث سن صحیح ہے۔ (افرجدا بخاری فی ایجے، کتاب: الظب)

حضرت مہل بن سعد دخی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فر مایا: میری امت کے ستر ہزاریا سات لا کھا فراد (بغیر حساب وعذاب کے) جنت میں داخل ہوں گے، (راوی کو دونوں میں ہے ایک کاشک ہے) یہ ایک دوسرے کو (نسبت کی وجہ ہے ہاہم) تھا ہے ہوئے ہوں گے یہاں تک کہ ان کا پہلا (قیادت کرنے والا) اور آخری شخص جنت میں داخل ہوجائے گا۔ ان کے چیرے چودھویں رات کے چاتد کی طرح چیکتے ہوں گے۔اس حدیث کو اہم

بخاری، مسلم، احمد بن عنبل اور ابن كثير فروايت كيا ب- (اخرجه ابخارى في المح ، كتاب الروق)

حضرت عمران رضی الله عندے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے ستر ہزار افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول الله! وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

یہ و و لوگ میں جو نہ داغ لگوا کر علاج کرائی گے ، نہ غیر شرقی جماڑ پھونک کرائی گے ادرائی رب برکامل تو کل کریں گے۔

موکو شد نے کو رہ بوکر عرض کیا: آپ اللہ تعالی ہے دعا ہیجے کہ جھے ان میں شامل فرما لے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مؤ اُن میں ہے ہے۔ فرمائے میں: ایک اور فنص نے کھڑے ہوکر عرض کیا: یا نبی اللہ! آپ اللہ تعالی سے دعا ہیجے کہ جھے ہی ان میں شامل فرمائے؟ تو آپ سلی اللہ علیہ وملم نے فرمایا: عکاشہ اس معاسلے میں تجھ برسبقت لے گیا ہے۔ اسے امام مسم، طبر انی اور این کئیر نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ سلم ف السمیح ، کتاب: الانجان)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنها فرماتے ہیں: ہم نے ایک رات حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسم کے پی کثر ت
سے با تیں کیس، پھر جب دن کے پہلے وقت میں ہم آپ کے پاس عاضر ہوئے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارش و فرمایا
رات کو مجھ پر (خواب میں) تمام انبیاء اپنی امتول سمیت پیش کیے گئے تو بعض نبی اپنے تمن امتیوں کے ساتھ جارہے تھے،
کسی کے ساتھ ایک جماعت تھی کسی کے ساتھ دی افراد تھے اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا یہاں تک کہ حضرت مولی مدید

السلام قوم بن اسرائیل کے ایک بڑے گروہ کے ساتھ میرے پاس سے گزرے جس سے جھے جب بوا۔ میں ۔ کبا ہے ون ين؟ جھے ہا كيا: يه آب كے بمائى موى الى قوم فى امرائىل كے ساتھ بيں۔ آپ سلى الله مليه وسلم فرمات بيں مى ف کہا: میری امت کہاں ہے؟ مجھے کہا گیا: اپنے وائی طرف دیکھیں تو میں نے ایک وادی دیکھی جو ان اوں کے چبروں ے وقعلی ہوئی تھی۔ پھر جھے سے کہا گیا: اپنے ہائیں طرف دیکھیں تو میں نے دیکھا کہ آ سان کے کنار ویک ساری جگدانسانوں کے چہروں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ جھے کہا گیا: کیا آپ (ائی کثیرامت ہونے پر) رامنی ہیں؟ میں نے کہا. میں رامنی ہوں میر سے دب! میں راضی ہوں میر سے دب! آپ صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں: مجھے سے کہا گیا ان کے ساتھے (آپ کے ) ستر ہزارامتی بغیرحساب کے جنت میں داخل ہوں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (اپنے محابے) فرمایا میرے وال باب تم پر فعدا ہوں ، اگرتم استطاعت رکھتے ہو کہ ان ستر ہزاریں ہے ہوں تو ایسا کرد ، اگرتم نے (اعمال میں ) کی کی تو وادی والوں میں سے ہو گے اور اگر (ان کے مقابلہ میں بھی ) کی ہوئی تو اہل افق میں ہے ہو گے۔ (راوی کہتے ہیں کہ ) میں نے دیکھا آپ نے لوگوں کی اصلاح کردی جس ہے وہ مضطرب ہو سے۔عکاشہ بن محصن نے کھڑے ہوکرعرض کیا یارسول اللہ! آپ الله تعالی سے میرے لیے دعا کریں کہ وہ مجھے ان ستر (ہزار) میں سے بنادے تو آپ نے اس کے لیے دعا کی ،ایک اور مخض نے کھڑے ہو کرعرض کیا: آپ اللہ تعالیٰ ہے میرے لیے بھی دعا کرین کہ وہ بھیے بھی ان (ستر ہزار ) بیس ہے بنا دے تو آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: عکاشہ تم سے سبقت لے کیا ہے۔ اس نے عرض کیا: پھران کے بارے میں پہھے ہمیں بتا کیں ؟ (صحابہ کہتے ہیں) ہم نے کہا:تمہارے خیال میں، وہ ستر ہزار کون ہیں؟ کیا وہ ہیں؟ جواسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے مرتے دم تک شرک نہیں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بیر بات مپنجی تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیرو و لوگ بیں جو نہ داغ لکوا کرعلاج کرائیں سے اور نہ غیر شری جھاڑ بھو تک کرائیں سے اور نہ بدشکونی کریں سے اور اپنے رب برتو کل کریں كــاس امام احمر، بزار، طبراني، حاكم اور ابن كثير في روايت كيا بــامام حاكم في كباب: اس حديث كى إسناو يح \_ ب- (افرجامدين منبل في المسعد، 1 ر 401، الرمَّ: 3806)

حضرت دفاعة جنی رضی الله عند فرماتے ہیں: ہم (کسی سفر میں) حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ستھ روائہ ہوئے تو ہم کدید یا قدید کے مقام پر نتے کہ لوگ اپ اللہ وعیال کے پاس جانے کے لئے اجازت طلب کرنے گئے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے انہیں اجازت طلب کرنے بعد فرمایا. لوگوں کو کیا علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ پھر حضور صلی الله علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا. لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ملے ہوئے (ایمان کے) ورخت کا کنارہ انہیں ووسرے (کفر و تفاق کے) کنارے ہوگیا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ملے ہوئے (ایمان کے) ورخت کا کنارہ انہیں ووسرے (کفر و تفاق کے) کنارے سے زیادہ مبغوض ہے۔ (راوی فرماتے ہیں:) اس بات پر ہم نے ہرایک کو آئسو بہاتے ویکھا اس پر ایک شخص نے عرض کیا: اب اس کے بعد جو بھی آپ سے اجازت طلب کرے گاوہ بیو توف وجائل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدی ویا تہ وی دائلہ اس کے اللہ کا گواہ بنا کر کہتا ہوں جو بندہ اس حال میں مرے گا کہ صد تی دل سے اس بات کی گوائی ویتا ہوں دائلہ وی اللہ علی مرے گا کہ صد تی دل سے اس بات کی گوائی ویتا ہوں دوراند

COSC DOLL DING WILLIAM TO ے سوا کوئی معبود نیس اور میں اللہ کا رسول ہوں نیم روحق کی طرف رہنمائی کرے تو اسے جنت کی راہ پر جلایا جائے گا۔ آ منی اندعلیہ وسلم نے (مزید) فرمایا: میرے رب عزوجل نے مجھ سے میری امت کے 70 ہزار افراد کو بغیر حساب وعذاب كے جنت ميں داخل كرنے كا وعد و فر مايا ہے، اور ميں اميد ركھتا ہول كہ وہ اس وقت تك جنت ميں داخل نہ ہوں گے جب تك تم اورتمہارے نیک ماں ہاپ ہتمہاری نیک بیویاں اورتمہاری نیک اولا د جنت میں اپنے گھروں میں آباد نہ ہو جائے۔ آپ ملى الله عليه وسلم نے فر مایا: جب نصف يا دونهائى رات گزر جاتى ہے تو الله تعالى آسانِ دنیا پرنز ول كر كے فر ماتا ہے: ميں اسيخ بندوں میں سے کسی سے بھی اپنے سواسوال نہیں کرتا ،کون ہے جھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں ،کون ہے جھے ہے وعا کرنے والا کہ بیس اس کی دعا قبول کروں ،کون ہے جھے سے سوال کرنے والا کہ بیس اسے عطا کروں ، یہاں تک کہ مبح روش ہو جاتی ہے۔اسے امام احمد ،طبر انی ،ابو داؤد طیالی اور ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔اس کی اِسناد سیح ہے اور اس کے رجال ثقة بيل. (افرجه احمد بن منبل في المسند ، 4 ر16 مالرقم 162 162)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میرے 70 ہزار امتی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہوکر عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اللہ تعالیٰ سے دعا سیجے کہ وہ مجھے ان میں شامل فر مالے؟ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے اللہ! تواسے ان میں شامل فر مالے، سارے ہوگ خاموش ہو گئے، پھران میں ہے بعض نے بعض سے کہا: کاش ہم بھی عرض کرتے یا رسول اللہ! آپ اللہ تعالیٰ سے دعا سیجئے کہ رہ جمیں بھی ان میں شامل فر ما لیے؟ پس آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: عکاشه اور اس کا ساتھی اس پرتم ہے پہل لے حمی ہے۔ ہاں اگرتم مجھ سے کہتے اور میں (ہاں) کر دیتا تو (پھر بغیر صاب کے تہارا جنت میں داخل ہونا) لازی ہوجا تا۔

(اخرجها بيمي في مجمع الزوائد، 10م 407، وأعسقل في في الباري، 11م 412)

حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میرے 70 ہزار امتی بغیر حیاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ میددہ بیں جوندداغ لکوا کرعلاج کرائیں گے، ندغیر شری جھاڑ پھونک کرائیں سے، نہ بدشکونی لیں کے اورائیے رب پرتو کل کریں گے۔ (افرجہائیٹی فی مجمع افروائد،10ر 408)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ حضور نی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہم سب سے آخر پر آ کے ہیں قیامت کے دن سب سے آ گے ہوں گے۔میری امت میں سب سے پہلے ستر ہزار افراد کا گروہ جنت میں داخل ہو گا جن کا کوئی حساب نہ ہوگا اور ان میں ہے ہرخص کا چپرہ چود ہویں رات کے جائد کی طرح چیکٹا ہوگا۔ پھران ہے متصل جنت میں داخل ہونے والوں کے چہرے آسان کے روٹن ترین ستارے کی طرح ہوں گے پھرای طرح ان کے بعد دیگر منازل و مراتب ہول گے۔اسے امام احمد، این راہوبیا در عبداللہ بن مبارک نے روایت کیا ہے۔

(اخرجه احمد بن مغيل في المسند ، 2م 504 ، الرقم 10548 )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہیں نے اپنے رب مزوجی ہے سوال کیا تو اس نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میری امت سے ستر ہزار افراد جنت میں داخل فرمائے کا جن کے چبرے چود ہویں رات کے چا ندی طرح جیکتے ہوں گے ہیں نے زیادہ چا ہا تو اس نے ہر ہزار کے ساتھ مزید 70 ہزار اضافہ فرمایہ ہیں نے عرض کیا: اے میرے رب!اگر وہ میری امت کے مہاجر (گناہوں کو ترک کرنے والوں سے بورے) نہ ہوئے؟ میں نے فرمایا: تب میں ان کو تیرے لئے گنواروں سے مکمل کروں گا۔ اے اہام احمد اور ائن مندہ نے روایت کیا ہے۔ اس کی اسنادی جے رافرہ احمد بن خبل فی المدے 2592ء افراقی 2597ء اللہ 2598ء اللہ 3707ء اللہ 2598ء اللہ 3707ء اللہ 2598ء اللہ 3707ء اللہ 2598ء اللہ 259

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہماری نظروں سے اوجمل رہے، آپ تشریف ندلائے یہاں تک کہ ہم نے گان کیا کہ آپ آج جرہ مبارک سے باہر نہ نظیس گے۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو انفاطویل ہجرہ کیا کہ ہم نے گان کیا کہ آپ وصال فرما گئے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنامر انورا نھا کر ارشاد فرمایا: میرے رب بنارک و تعالی نے جھے میری امت کے بارے مشورہ طلب کیا کہ بی ان سے کیا معاملہ کروں؟ تو بیں نے مرض کیا: میرے رب! جیسا تو جا ہے، وہ تیری گلوق اور تیرے بندے ہیں. اس نے دوبارہ جھے مشورہ طلب کیا تو بیں نے مرض کیا: میرے رب! جیسا تو جا ہے، وہ تیری گلوق اور تیرے بندے ہیں. اس نے دوبارہ جھے مشورہ طلب کیا تو بیں نے مرض کیا۔ پس اس نے فرمایا: یا محملی اللہ علیہ وسلم! بیں تھے تیری امت کے بارے مگلین نہیں کروں گا اور اس نے اس طرح عرض کیا۔ پس اس نے فرمایا: یا محملی اللہ علیہ وسلم! بیں تھے تیری امت کے بارے مگلین نہیں کروں گا اور اس نے اس طرح عرض کیا۔ پس اس نے مر ہزار کے ساتھ 70 ہزار ہوں گے بغیر حساب کے جنت میں وہن کے ۔ اسے اہم احمد بن خبل ، ابن کشراور بیٹی نے روایت کیا ہے۔ امام بیٹی نے کہا ہے: اس کی اِسادہ حسن ہے۔ دولی ہوں گے۔ اسے اہم احمد بن خبل ، ابن کثیر اور بیٹی نے روایت کیا ہے۔ امام بیٹی نے کہا ہے: اس کی اِسادہ حسن تھے۔ دولی کہا ہے: اس کی اِسادہ میں عنبل الم المدہ دی 1830 دولیت کیا ہے۔ امام بیٹی نے کہا ہے: اس کی اِسادہ میں مقبل المدہ دی 1830 دولیت کیا ہے۔ امام بیٹی نے کہا ہے: اس کی اِسادہ میں دولی کے دیں دولی کیا ہے۔ اس کی اُسادہ دی 1830 دولی کیا ہوں گے۔ اسے اہم ایک دولی کیا کہ دولیت کیا ہے۔ امام بیٹی کی اُس کیا کہ دولیت کیا ہے۔ اس کی اُسادہ دی 1830 دولیت کیا ہے۔ امام بیٹی کی کہ دولیت کیا ہے۔ اس کیا ہوں گے۔ اسے اہم اور دیں جس کی اور دیں کیا ہوں گے۔ اسے اہم اور دیں گئی ہوں گے۔ اسے اہم اور دیں کیا ہوں گے۔ اسے اہم اور دیں کیا ہوں گئی کی اور دیں کی دولیت کیا ہوں گئی کی دولیت کیا ہوں گئی کیا ہوں گئی کی دولیت کیا ہوں گئی کی دولیت کیا ہوں گئی کی دولیت کی دولیت کیا ہوں گئی کی دولیت کی دولیت کیا ہوں گئی کی دولیت کی دولیت کی دولیت کی دولیت کی دولیت کی کی دولیت کیا ہوں کی دولیت کی دولیت کیا ہوں کی دولیت کی دولیت کی دولیت کی دولیت کیا ہوں کی دولیت کی دولیت کی دولیت کیا ہوں کی دولیت کی دولیت کی دول

ا مام شری رحمة الله علیہ جی عبید بیان کرتے ہیں: حضرت قوبان رضی الله عنہ تھی بیں بیمار ہوئے اس وقت وہاں کا گورز عبدالله بین قُر طفعا تو وہ آپ کی عمیادت کے لئے شآیا، کلاعیین بیں ہے ایک شخص نے آپ کی عمیادت کی تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے اس نے رمایا: کی تاس نے رمایا: کی تاس نے کھار سول الله صلی الله علیہ وسلم کے آڑا وارکردہ غلام توبان کی طرف سے گورز عبدالله بین قرط کے نام، اُتھا بَعْن: اگر حضرت موی اور عیری علیما السلام کا کوئی آڑا واکردہ غلام تیرے پاس موجود ہوتا تو (تعظیم کرتے ہوئے) تو اس کی عیادت کو جاتا (لیکن ہمیں بھولا ہوا ہے جبکہ اغیار کا تخفی انتا خیال ہے)، بھراس نے خطو کو لیٹ دیا، آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے قرمایا: کیا تم سے بیتا م اسے پہنچاؤ گے؟ اس نے کہا: جی ہاں! وہ شخص خط نے کر چلا گیا اور اس نے اسے اپنے وگی واقعہ پیش آئی ہے؟ وہ فوراً غیادت کے لئے حضرت تو بان رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور بچھ دیرہ بین بیٹھ ارپا پھرا ٹھر کروا پس آئے لگا تو حضرت ثوبان نے اسے چاورے کے کر کرفر مایا: یہاں بیٹھ جاؤ میں تنہ عبد رخو بی اللہ علیہ وگیا ہے کیا کوئی واقعہ پیش آئی ہے؟ وہ فوراً غیادت کے لئے حضرت تو بان رضی اللہ عنہ بین میار کہ منا تا ہوں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وہلی کوئر مایا: یہاں بیٹھ جاؤ میں تنہ مور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیم میار کہ منا تا ہوں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وہلی کوئر ماتے ہوئے سا:

میرے ستر ہزار ائتی بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہول کے ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں حمعى تعدين، لبذايه صديث مح ب- (افرجه من منبل في المعد، 5، 280، الم من 1 2247)

معنرت توبان رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: میر سے رب مزید 70 ہزار ہوں کے (جن سے حساب بیس لیا جائے گا)۔اسے امام طبر انی اور این کثیر نے روایت کیا ہے۔

(اخرجهالطمر انى في العجم الكبير؛ 2 ر 92 ، الرقم: 1413)

حضرت ابوأ مامد رضى الله عندسے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: میرے رب نے بچھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت سے ستر ہزار افراد کو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ان میں ے ہر ہزار کے ساتھ 70 ہزار کو داخل کرے گانیز اللہ تعالی اپنے چلوؤں میں سے تین چلو ( اپنی حسب شان جہنمیوں سے بحر کر) بھی جنت میں ڈالے گا۔اس حدیث کواہام تر فدی،این ماجہ،احد،این ابی شیبہ،این ابی عاصم اور این کثیر نے روایت کیا ے-امام تر فری نے کہا ہے: بیرحدیث حسن ہے- (افرجدالر ندی فی اسنن، کتاب:مطعة القیامة والرقائق والورع)

حضرت ابوأ مامه رمنی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نبی اگرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله عز وجل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت سے ستر ہزار افراد کو بغیر حساب وعذاب کے جنت میں واخل فرمائے گا۔ یزید بن اخن سلمی نے عرض کیا: الله رب العزت کی تنم! بینو آپ کی امت میں شہد کی کھیوں میں ہے (ایک تنم) سفید سرخی مائل کھیوں کی تعداد تک ہے۔ حضور نبی اکرم ملی انڈعلیہ وسلم نے قرمایا: میرے دب عزوجل نے جھے سے 70 ہزاد میں سے ہر ہزار کے ساتھ مزید 70 ہزار کو داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے (بعنی ان ہزار خوش بختوں میں سے ہرا یک اپنے ساتھ معیت اختیار کرنے والوں میں سے 70 افراد کو لے کر جنت میں جائے گا) اور میرے لئے اس نے مزید تین چلوؤل کا اضافہ فرمایا ہے (اپنی حسب شان تین چلو میری امت کے جہنیوں کے نکال کر جنت میں داخل کرے گا)۔

ا سے امام احمد بطبر انی ، این الی عاصم اور این کثیر نے روایت کیا ہے۔ اس کی استاد تو ی ہے اور اس کے رج ل سیح حدیث كرجال بين\_(افرجاحمة بن منبل في المستد ،5ر250، ارتم 22156)

حضرت عتب بن عبدالملمی رضی اللّه عنه ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللّه علیہ دیکم نے فر مایا میرے رب نے مجھ سے میری امت کے 70 ہزار افراد کو بغیر حساب وعذاب کے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فریایا ہے۔ پھر ہر ہزار کے ساتھ مزید 70 بزار کود! فل فرمائے گا (طبرانی کی روایت کے الفاظ میں: پھر ہر بزار سنز ہزار کی شفاعت کرے گا)، پھر اپنی جھیلی سے تین لپ مزید ڈالے گاتو حضرت عمر رضی اللہ عندنے اس پر تکبیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایہ ان کے پہلے ستر ہزارافراد کی شفاعت کواللہ توالی ان کے آباء واجداد، امہات اور قبائل کے قبیمی قبول فرمات کا اور جھے امید ہے۔ میری امت کو دوسری ہتھیلیوں سے قریب ترین رکھے گا۔ اسے امام اتن حبان ، طبرانی اور این کیٹے نے روایت بیا ہے۔ اوم این کیٹر نے کہا ہے کہ حافظ ضیاء الدین ابوعبد اللہ المقدی نے اپنی کتاب صفحہ الجنة میں تعمایہ میں اساد پرکونی حست مہیں جانتا۔ (افرجاین حبان فی السمح ، 16 ر232 ، القر 7247)

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہیں نے اللہ تبارک و تعانی
سے اپنی امت کے لئے شفاعت کا سوال کیا تو اس نے فر مایا: آپ کی خاطر (آپ کی امت ہیں ہے) ستر ہزار بغیر حساب
جنت میں داخل ہوں گے۔ میں نے عرض کیا: میرے لیے اضافہ فر ما تیں، فر مایا: آپ کی خاطر اسے ہر ہزار کے ساتھ
ستر ہزار داغل ہوں گے، میں نے عرض کیا: میرے لیے مزید اضافہ فر ما تمیں، فر مایا: پس آپ کی خاطر اسے اسے اور بھی (بغیر
صاب چلو بحر کر جنت میں واخل کروں گا). حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ہمارے لیے اتنا کافی ہے، حضرت ہم رضی
اللہ عنہ نے کہا: ابو بکر ارسول اللہ صلی اللہ علیہ والم کو چھوڑ ویں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فورا کہا: عمر! (حتب میں معلوم تو ہے کہ) ہم
سارے اللہ تعالیٰ کے چلوؤں میں سے ایک چلو ہیں (وہ چاہے تو ہفتیلی کی ایک لی سے ہم سب کو جنت میں واخل کر
دے )۔ (افرجہ این ابی عید فی المصنہ ، 318ء الحقہ ، 318ء الحقہ ، 318ء الحقہ )

حضرت الوہر صدیق رضی اللہ عندے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے ستر ہزارا فہراوایسے عطا کے مجھے جو بغیر حساب کے جنت ہیں واخل ہوں گے،ان کے چہرے چود ہویی رات کے جاندی طرح چیکتے ہوں گے۔اور ان کے دل ایک مخص کے دل کے مطابق ہوں گے۔ ہیں نے اپنے رب و وجل سے زیادہ جابا تو اس نے (اپ اللہ تحرب ن عاص کی سنگت اختیار کرنے والوں کا خیال رکھتے ہوئے ان ہیں ہے) ہرایک کے ساتھ مزید 70 ہزار کا میرے لئے اضاف فہ فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ بیرمقام ویبات کے رہنے والوں کو حاصل ہوگا اور نظے با کان چلی اور ان کی طرح دالے اس کے میں ہے۔

(افرجه احدين منبل في المسند 10 م 6، الرقم 22)

حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بكروضى الله عنها سے روایت ہے كه حضور في اكرم صلى الله عليه وسلم نے فر مایا . مير سه پر دردگار عزوجل نے بجھے ایسے 70 ہزار ائتی عطا فرمائے ہیں جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے ۔ حضرت عررضی الله عنه نے عرض كيا يارسول الله! كيا آپ نے اس سے زيادہ فيا ؟ فرمايا: ميں نے اس سے زيادہ جا ہا تو اس نے بجھے ہر فرو كے ساتھ ستر ستر ہزار عطا فرمائے ۔ حضرت عمرضی الله عنه نے پھرعوض كيا: كيا آپ نے اس سے زيادہ جا ہا ؟ فرمايا ۔ (آپ صلى الله عليه وسلم نے دونوں ہا تھوں سے لپ بجر كر و الى ) ۔ ساتھ من ار اور ابن كثير نے دوايت كيا ہے۔ (افرجہ احمد بن شہل في السند ، ار 1970 ، الرقم 1000)

COSCESSON SECTION OF THE SECTION OF

دعزت مرو بن حزم رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ و کلم صحابہ کے پاس تین دن تک صرف فرض نمازوں کے علاوہ تشریف فرمانہ ہوئے تو آپ سے اس بارے بیس عرض کیا گیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میر سے پروردگارع و جل نے جھے سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے 70 ہزارائتی بغیر حساب کے جنت بیس داخل ہوں گے۔ بیس نے ان تین دنوں میں اپنے رب سے مزید کا سوال کیا تو جس نے اسے عطا فرمانے والا، عظمت و ہزرگی والا اور بہت کرم کرنے والا پیلا ہیں اس نے جھے اس سر ہزار کے ہرفرد کے ساتھ سر سر ہزار عطافر مائے فرمانے میں کہ جس نے عرض کیا: اسے میر سے پروردگار! کیا میری امت اس عدد تک پینی جائے گی؟ اس نے فرمایا: جس تیری خاطر اس عدد کو گنواروں سے پورا کرون پروردگار! کیا میری امت اس عدد تک پینی جائے گی؟ اس نے فرمایا: جس تیری خاطر اس عدد کو گنواروں سے پورا کرون کا اسے امام پیمل نے روایت کیا ہے۔ (افرج الیمبتی فی شعب الایمان، 1 ر252، الرقم: 268)

حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نجی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے ایک فاکھ احتم ہی کو بغیر حساب کے جنت میں واخل فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی الله عند نے خرض کیا: یارسول الله! ہمارے کئے اضافہ فرمائم میں ،حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اتنا اور ، آپ صلی الله علیہ وسلم نے اسے ہاتھوں سے اشارہ کیا ، بھر حضرت ابو بکر حض الله علیہ وسلم نے اسے ہاتھوں سے اشارہ کیا ، بھر حضرت ابو بکر حضی الله علیہ وسلم نے اسے ہاتھوں سے اشارہ کیا ۔ حضرت ابو بکر حضی الله علیہ وسلم نے اسے ہاتھوں سے اشارہ کیا ۔ حضرت ابو بکر رضی الله عند نے بھر عرض کیا ۔ جسل الله علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا اور کے لوء حضرت عمر رضی الله عند نے بہت کر کہا ، ابو بکر! بہت بہت کہا ۔ ابو بکر ابو بھی اس براعتر اض نہیں کرنا چا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی الله عند نے اس کی الله عند نے درایا ۔ الله تعالی اس براعتر اض نہیں اس براعتر اض نہیں کرنا چا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی الله عند نے اس کی الله عند نے اس کی الله عند نے درایا : الله تعالی اس براعتر اض نہیں اس براعتر اض نہیں کرنا چا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی الله عند نے اس می منال الله عند نے درایا : الله منال الله عند نے درایا : عمر نے تی کہا۔ اس صدیت کو امام احمد عظر انی ، ابوقیم اصبانی اور ادبی کشرے درایا : عمر نے تی کہا۔ اس صدیت کو امام احمد عظر انی ، ابوقیم اصبانی اور ادبی کشرے درایا : عمر نے تی کہا۔ اس صدیت کو امام احمد عظر انی ، ابوقیم اصبانی اور ادبی کشرے درایا : عمر نے تی کہا۔ اس صدیت کو امام احمد عظر انی ، ابوقیم اصبانی اور ادبی کشرے درایا : عمر نے درایا : عمر نے تی کہا۔ اس صدیت کو امام احمد عظر انی ، ابوقیم اس کی اس کو میں میں کو اس کی کو اس کو اس کو میں کو اس کو میں کو کہ کو اس کو کی کو اس کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو

حضرت عمير رضى الله عندروايت كرتے بيل كه حضور نبى اكرم صلى الله طيه وسلم نے قربايا الله تبارك وتعانى ف بهم ت مير الا كامتوں كو بغير حساب وعذاب كے جنت بيل واخل كرنے كا وعده فربايا ہے۔ حضرت عمير رضى الله عند نے موض كيا: يا نبى الله! آپ ہمارے لئے اضافه فربا ئيس، حضرت عمرضى الله عند نے كہا الله على الله عند نے كہا الله على الله عند نے كہا الله عند نے كہا الله عند الله عند نے كہا الله تعالى الله عند نے كہا وراآپ كو كيا ہے، اوراآپ كا كيا حرج ہے اگر الله تعالى ہم (سبكو بلاحساب) جنت بى واخل فربا ويں؟ حضرت عمرضى الله عند نے جواب و يا: يقيمياً الله تعالى اگر جا ہے تو اپنى تخلوق كوا يك بى جلو سے يا ايك بى لپ سے جنت بيل واخل فربا و ہے۔ حضور نبى اكرم صلى الله عليه وسلم فے قرباليا: عمر نے تج كہا۔ اسے امام طبرانى اور ابن كثير نے روايت كيا ہے۔ (افرج اللم الن فربا و ہے۔ حضور نبى اكرم صلى الله عليه وسلم فے قرباليا: عمر نے تج كہا۔ اسے امام طبرانى اور ابن كثير نے روايت كيا ہے۔ (افرج اللم الن فربا و ہے۔ حضور نبى اكرم صلى الله عليه وسلم في قرباليا: عمر نے تج كہا۔ اسے امام طبرانى اور ابن كثير نے روايت كيا ہے۔ (افرج اللم الن فربا و ہے۔ حضور نبى اكرم صلى الله عليه وسلم في قرباليا: عمر نے تج كہا۔ اسے امام طبرانى اور ابن كثير نے روايت كيا ہے۔ (افرج اللم الن فربا و ہے۔ حضور نبى اكرم صلى الله عليه وسلم الله على الله عليه وسلم الله الله فرباليا: عمر نے تج كہا۔ اسے امام طبرانى اور ابن كثير نے روايت كيا

حضرت ابوسعید حرانی آنماری رضی الله عند سے دوایت ہے کہ حضور نی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک میر سے

دب عزوجل نے جمعے سے میری امت کے 70 ہزار افراد کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنے کا وعد وفر مایا ہے، اور ہر ہزار

70 ہزار کی شفاعت کرے گا، مجروہ میری فاطر اپنی تھیلی سے تین عکو بھی (جنت میں) ڈالے گا۔ قیس فر ماتے ہیں: میں نے

ابوسعید کو گر ببان سے پکڑ کر تھینچ (ہوئے کہا:) کیا تم نے حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کبا:

ہاں اپنے کا ٹول سے سنا اور جھے یاد بھی ہے۔ ابوسعید کہتے ہیں: حضور صلی الله علیہ وسلم نے اسے تارکیا تو جالیس کروڑ اور تو

لاکھ تک تعداد بین گئی۔ بعد از ال حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک بیعد دیان شاء اللہ میری امت کے مہاجروں کو گھیر

لاکھ تک تعداد بین گئی ہمارے کچھ دیہا تیوں ہے بھی پوری فر مائے گا۔ اسے امام این ابی عاصم اور این کثیر نے دوایت کیا

ہے۔ (افرجہ ابن ابی عاصم فی قا حادد النائی، کو 1920ء الق 2825)

ا نبیاء کرام پیم السلام ،صحابہ کرام رضی الله عنیم اور صالحین کے شقاعت کرنے کا بیان حضرت بہل بن سعد رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا میری امت کے ستر

TO STATE OF THE ST

مزرورت كوفراد (بغير صاب وعذاب كے) جنت ميں داخل ہول كے، (داوى كودونول ميں سے ايك كاشك ہے) يہ ايك دوسرے كو انست كى وجہ سے باہم) تھا ہے ہوئے ہول كے يہال تك كدان كا پہلا (قيادت كرنے والا) اور آخرى فيمس بنت ميں داخل ہوجائے گا۔ ان كے چہرے چود ہويں دات كے جائد كى طرح جيكتے ہول كے۔ يہ حديث متفق عليہ ہے۔ و زو از بر فرائ فاتسے برتاب الرقاق)

حفرت ا بوسعید خدری رضی انتدعنه سے ایک طویل حدیث میار که مروی ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی التدعنیہ وسلم نے مؤمنین کا اپنے مؤمن بھائیوں کی شفاعت کرنے کے باب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فر مایا: تم مجھ سے حق کا مطاب كرنے ميں جوتمبارے لئے واضح ہو چكاہے آج اس قدر سخت نہيں ہوجن قدر شدت كے ماتھ مومن اس روز اللہ سے مطالبہ کریں گے جس وقت وہ ریکھیں گے کہ وہ نجات پاگئے ہیں۔اپنے بھائیوں کے حق میں مطالبہ کرتے ہوئے وہ عرض کریں کے: اے ہمارے رب! (ید) ہمارے بھائی (جن کوتونے دوزخ میں ڈال دیا ہے ہماری سنگت اختیار کئے ہوئے تھے یہ) بى رے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے ادر ہمارے ساتھ کمل کرتے تھے۔ابتد تعالیٰ فرمائے گا: جاؤ جس کے دل میں دینار کے وزن کے برابرائیان پاؤاسے (دوزخ سے) نکال لواور اللّٰد تعالیٰ ان کی صورتوں کو آگ پرحرام کردیگا، پس وہ ان کے پاس آئیں گے جبکہ بعض قدموں تک اور بعض پنڈلیوں تک آگ میں ڈو بے ہوئے ہوں گے چذنجیر وہ جن کو پہنچا نیس گے انہیں نکال لیس گے۔ پھرواپس لوٹیس گے تو اللہ تعالی فرمائے گا: جس کے دل میں نصف دینار کے برابر ایمان پاؤا ہے بھی نکال لو، پس وہ جے پہچانیں گے نکال لیں گے۔ پھروہ واپس لوٹیں گے تو اللہ نتعالی فر مائے گا: جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان پاؤا ہے بھی نکال لو چنانچہوہ جسے پہچانیں گے نکال لیں گے۔حضرت ابوسعید خدری رضی القد عنہ فرمات بیں: جے یقین ندآتا ہووہ بیآیت پڑھ لے: (بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم ہیں کرتا، اورا گرکو کی نیکی ہوتو اسے دوگن ردیتا ہے) (انسامہ 40)، (توصحب صالحین بھی عظیم نیک ہے۔) ہیں انبیاء، فرشتے اور مؤمنین شفاعت کریں گے تو خالق و ما لک جہار فرمائے گا: میری شفاعت باتی ہے بھروہ دوزخ ہے (جہنیوں کو) قبضہ بحرکر نکالے گا جوجل کر کو کیے کی طرح ہو پچکے ہوں گے اور انہیں نہر حیات میں ڈال دیا جائے گا جو جنت کے کناروں پر ہے۔ چٹانچہ وہ اس طرح تر و تاز ہ ہو کرنگلیں کے جیے سیال لی جگہ سے داندا گنا ہے جن کوتم نے کسی پھر یا درخت کے پاس دیکھا ہوگا۔ جوان میں سے سورج کی طرف ہوتا ہے سبزاور جوسامیہ میں ہوتا ہے سفیدر ہتاہے گویاوہ موتیوں کی مانندنکلیں گےاوران کی گردنوں میں مہریں لگا دی جا کیں گی تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ہبلِ جنت کہیں گے بیرحمان کے آ زاد کروہ میں کہاں نے ان کو بغیر عمل کیے اور بغیر کسی بھدائی کو آ گے بیجنے کے جنت میں داخل کر دیا۔ پس ان (جہنم سے آ زار ہونے والوں) سے کہا جائے گا. جو پچھتم نے دیکھا وہ بھی تمھارا ہے اور اس کے ساتھ اتنااور بھی ہے۔اے امام بخاری،احمر،ابنِ حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

اخرجها بخاری فی اصبحی میآب التوحیر )

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے مروی طویل صدیت جس ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله مایدوسلم نے فر مایا حتم ب اس ذات کی جس کے قبضہ گذرت بیس میری جان ہے جومومن نجات پا کر جنت بیں جلہ جا کیں مے وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جوجہتم میں پڑے ہول مے جہتم سے چیزانے کے لیے (بطور ناز)اللہ تعالیٰ سے ایسا جھڑا کریں مے جبیہا جھڑا کوئی شخص ( دنیا میں ) اپناحق مائنے کے لیے بھی نہیں کرتا۔وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں مے: اے ہمارے رب! یہ اوک (مهرى سنكت افتيار كيے موئے تھے كه) بمار ب ساتھ روز ب ركھتے تھے ، نمازيں پڑھتے تھے اور ج كرتے تھے۔ان ب كما جائے گا، جن لوگول کوئم پہچانے ہوان کو دوز خ سے نکال لوء ان ٹوگول کی صور تیل آگ پر حرام کر دی جائے گی۔ مجم جنتی مسلمان کثیر تعداد میں ان نوگوں کو دوز خ سے نکال لائیں ہے جن میں ہے بعض کونصف پنڈلیوں تک اور بعض کو تھٹنوں تک دوز خ کی آ گ نے جلاڑ الا ہوگا۔وہ پھرعرض کریں گے: یا اللہ!اب ان لوگوں میں ہے کوئی باتی نہیں ہیا جن کوجہم ہے نکال لانے کا تونے تھم دیا تھا، اللہ تعالی فرمائے گا: پھر جاؤاور جس کے دل میں دینار کے برایر بھی نیکی ہے اس کوجہنم سے نکال لاؤ، پھروہ کثیر تغداد میں لوگوں کو دوزخ ہے نکال لائمیں گے۔ پھرائٹہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کریں گے: یا اللہ! جن لوگوں کوتو نے جہنم سے نکالنے کا تھم دیا تھا ہم نے ان میں ہے کسی کونییں چھوڑا۔اللہ تعالی بھر فرمائے گا: جاؤجس کے دل میں نصف ویتار کے برابر بھی نیکی ہواس کوجہنم سے نکال لاؤ، وہ پھر جائیں کے اور کثیر تعداد میں لوگوں کوجہنم سے نکال لائیں ہے۔ بھراللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کریں گے: اے ہمارے رب اجن لوگوں کوتو نے دوزخ سے نکالنے کا تھم و یا تھا ہم نے ان میں سے سسی کوئبیں چھوڑا۔اللہ نتعالیٰ پھرفرمائے گا: جس شخص کے دل میں تم کو ذرہ برابر بھی نیکی ملے اس کو بھی جہنم ہے نکال لاؤ، وو جائیں کے اورجہنم سے بہت بڑی تعداد میں خلق خدا کونکال لائیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں ہے: اے اللہ! اب دوزخ میں نیکی کا ایک ذرہ بھی جیس -حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں: اگرتم میری اس بیان کردہ حدیث کی تصدیق نبیں کرتے تو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھو: (بے ٹک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نیں کرتااور اگر کوئی نیکی ہوتو اے دو گنا كرديةا ہے اورائيے پاس سے برا درجه عطافر ما تا ہے ) (اتساء، 40:4). اسے امام سلم، طيالي اور حاكم نے روايت كيا ہے۔ (اخرجه ملم في الشيح اكماب: الايمان)

عبدالله بن شقیق کا بیان ہے کہ ایلیاء کے مقام پر جن ایک گروہ کے ساتھ تھا تو ان جن ہے ایک شخص نے کہا: ہیں نے حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کو فرہاتے ہوئے سنا: میری امت کے ایک شخص (عثان یا اولین قرنی) کی شفاعت کے سبب بنو تقسیم کے افراد سے زیادہ لوگ جنت جن داخل ہوں گے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول الله! کیا وہ شخص آپ کے علاوہ کوئی اور ہوگا؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں میرے علاوہ دراوی کہتے ہیں: پس جب وہ جلے سمجے تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا: بیائن الجدعا ہے۔ اسے امام ترفدی ، این ماجہ ، احمد ، دارمی اور ابو یعلی نے روایت کیا ہے۔ ترفدی نے کہا ہے: یہ حدیث میں شیخے ہے۔ (افرجالز ندی فی اسن ، کاب : صفح القیامة والرقائن)

Constitution of the Consti

عمر التعدام بن معدی کرب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله سے پاک حمرت معدام بن معدن رب رسید مین این کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ عندا سے پاک میں میں این مقام دیکھ لیتا ہے۔ عندا سے عندا سے مادر مہیدے سے چوہ میں این سرب سے سے میں اور سے بنا ہوا عزت دعظمت والا تاج رکھا جاتا ہے جراور قیامت کی تھبراہٹ وخوف ہے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے سرپر یا قوت سے بنا ہوا عزت دعظمت والا تاج رکھا جاتا ہے جم میامت کی سبر ایس و رست میسید باده قیمتی بوتے ہیں۔ 72 حور عین (جوسیاه چینم اور موٹی آئی تھوں والی ہیں) کواس کی زوجیت سے میں دیا جاتا ہے۔ اس کے 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔اسے اہام ابن ماجہ، تر مذی اور احم سنے روایت کیا ہے۔ تر ندی نے کہا ہے: بیرحدیث حسن سی ہے۔ (افرجالزندی فی اسن ، کتاب: نضائل اجہار)

عضرت حسن بھری رضی الله عندسے مرسلا مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیه دستم نے فر مایا: عثمان بن عفان دو قبیاوں ربیداورمفنرکے برابرلوگوں کی شفاعت کریں گے۔اسے اہام تر ندی اور احد نے روایت کیا ہے۔

(اخرجهالتر مْدَى في أسنن بركمّاب :صفة القيامة والرقائق)

. حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میرا ایک امتی لوگول کے ایک گروہ کی شفاعت کرے گا،ان میں ہے کوئی کی قبیلہ کی شفاعت کرے گا،ان میں سے کوئی کسی جماعت کی شفاعت كرب كا اور ان ميں سے كوئى ايك شخص كى شفاعت كرے كا يبال تك كه وہ سب جنت ميں داخل ہوں گے۔اسے امام تر قدى ، احمد ، ابوليعلى ، ابن افي شيبه اور عبر بن حميد في روايت كيا ب- امام بيثى في كها ب: اس كى إسنادهس ب-

(اخرجهالترندي في السنن، كمّاب صفة القيامة والرقاكل)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر ، یا :تم میں سے کوئی حق کا مطالبہ کرنے میں اس قدر سخت نہیں ہے جس قدر شدت کے ساتھ مؤس اس روز اللہ سے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں مطالبہ کریں گے جودوز خ میں داخل کر دیے جائیں گے۔وہ اپنے بھائیوں کے تی میں مطالبہ کرتے ہوئے عرض کریں گے: اے ہارے رب! (بیر) ہارے بھائی میں (انہوں نے ہاری معیت اختیار کی ہوئی تھی)، بد ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے يتحين الماري ساته روزيدر كفته تحاور الديماري الهرج كرية تصاورتون أنهي دوزخ من داخل كرديا ب-القدتعالي پنڈلیوں تک اوربعض کومخنوں تک آگ نپنجی ہوگی چٹانچہوہ انہیں نکال لیں گے۔ وہ پھرعرض کریں گے: اے ہمارے رب! جن کے بارے بیں تونے جمیں حکم دیا ہم نے انہیں نکال لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر انٹدرب انعزت فرمائے گا جس کے دل میں دینار کے وزن پرابرامیان پاؤاسے (دوزخ سے) نکال او۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی ایمان یا و اسے نکال لو، پھرو**ہ واپس لوٹیں گے تو ا**للہ تعالی فرمائے گا: جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان پاؤا ہے بھی نکال او حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں: جے یقین ندآ تا ہووہ بیا بیت پڑھ لے · ( بے شک ابتداس بات

عبداللہ بن قیس فرماتے ہیں: ہیں ایک رات ابو بردہ کے پاس تھا کہ ہمارے پاس حضرت حارث بن اقیشت آئے۔
حارث نے اس رات ہمیں بیان کیا کہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے ایک امتی کی شفاعت کے سبب قبیلہ مصر سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور بے شک ایک ابیا امتی بھی ہوگا (جواب گنا ہوں کے سبب) دوزخ کے مصر سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور بے شک ایک ابیا امتی بھی ہوگا (جواب گنا ہوں کے سبب) دوزخ کے لئے اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کا ایک کونہ محسوس ہوگا۔ اے امام ابن آجہ، احمد، ابن ابی شیبہ، ابو یعنی اور حاکم نے روایت کیا گئے اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کا ایک کونہ محسوس ہوگا۔ اے امام ابن آجہ، احمد، ابن ابی شیبہ، ابو یعنی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا ہے: یہ حدیث امام سلم کی شرائط پرسی الا سناد ہے۔ (افر جائان ابح فی اسنن، تناب الزم)

حضرت السبن ما لک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قیامت کے ون اور صفی بنا کس سے ایک فخص کے پاس اور صفی بنا کس سے ایک فخص کے پاس اور صفی بنا کس سے ایک فخص کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا: اے فلال! تجھے یا د ہے کہ ایک دن تو نے پانی ما نگا تھا اور میں نے تجھے پانی پلایا تھا؟ (راوی فر ماتے سے گزرے گا اور کہے گا: اے فلال! تجھے یا د ہے کہ ایک دن تو نے پانی ما نگا تھا اور میں نے تجھے پانی پلایا تھا؟ (راوی فر ماتے ہیں:) پس وہ جنتی اس دوز فی کے لئے شفاعت کر سے گا ۔ ایک اور آدی کے گا: اے فلال: تجھے یا دہ ہے کہ میں نے ایک دن تھے وضو کرایا تھا؟ چنا نچہ وہ اس کے لئے شفاعت کر سے گا۔ ایک اور آدی کہ گا: اے فلال: تجھے یا دہ ہے کہ ایک دن تو نے جھے اس اس کام کے لئے جھیجا تھا چنا نچہ میں تیری خاطر چلا گیا تھا؟ پس وہ اس کے لئے شفاعت کر سے گا۔ اے مام این باجہ ایو یعلی اور طبر انی نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ این ماجہ فی اسن میک بادور)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند فرماتے ہیں : جہنم کے پلی پر لوگوں کو ڈالا جائے گا جبکہ اس پر کاشے اور نو سکیے لو ہے کے کئو ہے بردے ہوں گے جو لوگوں کو ایک ہے۔ فرماتے ہیں : بعض لوگ بکل کی طرح اس سے گزرجا کیں گے بعض ہوا کی طرح بعض عالی سل تیز رفنار گھوڑے کی طرح ، بعض جائے ہوئے ، بعض سرین کے بلی گھٹے ہوئے اور طرح بعض عالی سل تیز رفنار گھوڑے کی طرح ، بعض ورثے ہوئے ، بعض جائے ہوئے ، بعض سرین کے بلی گھٹے ہوئے اور بعض ریتے ہوئے گزریں گے ۔ اہلی جہنم نداس میں مریں گے اور دو لوگ جنہیں ان کے گنا ہوں کے سبب بعض ریتے ہوئے گا جو انہیں جماعتوں کی شکل بعض ریتے ہوئے گا جب انہیں جلایا جائے گا تو وہ کو کلہ ہوجا کیس گے ۔ پھر اللہ تعالی شفاعت کا اذین دے گا تو انہیں جماعتوں کی شکل کرنے ہر پر ڈال دیا جائے گا ۔ لیس وہ (وہاں ہے ) ایسے تر وتازہ نگلیں گے جسے سیا بی جگہ سے سرسز وشاداب وانہ نگل میں ل کرنے ہر پر ڈال دیا جائے گا ۔ لیس وہ (وہاں ہے ) ایسے تر وتازہ نگلیں گے جسے سیا بی جگہ سے سرسز وشاداب وانہ نگل ہے ۔ اسے امام احمد ، ایس حبان ، نمائی ، حاکم اور ابو یعلی نے روایت کیا ہے ۔ (افرجہ احمد میں فی اسے جنہ کی لوگوں میں اتبیا زحم ہیں وہ برسنی اللہ علیہ وہل مے فرمایا: جب جنتی اور جبنی لوگوں میں اتبیا زحم سے بررضی اللہ عشرے بررضی اللہ عشرے ہروایت ہے کہ حضور نجی اکرم صلی اللہ علیہ وہل مے فرمایا: جب جنتی اور جبنی لوگوں میں اتبیا ز

GOGGE ON STREET WILLIAM ""

ہو جائے کا اور مبتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہوجائیں گے۔اس کے بعدرسلی عظام کھڑے ہو کر شفاعت فر، نیم مے یہ (اللہ تعالیٰ) فرمائے گا: جاؤاور جس جس کوتم پہچانتے ہواس کوجہنم سے نکال لوتو وہ ایسے لوگوں کو نکال لی<sub>ر</sub> مے جو جل رُ رکو بچے کی طرح ہو چکے ہوں گے۔ پھرانہیں نہرِ حیات میں ڈال دیا جائے گا۔ پھرفر مایا: ان کے جدے ہوئے جسموں کونبر کے کنارے ڈال ویا جائے گا۔ جس کے بعدوہ سفید ککڑیوں کی طرح سفید تروتازہ ہوکرنگیں گے۔اس کے بعد انبیاء دوبارہ شفاعت فرمائیں گے۔ پھراللہ تعالی انہیں فرمائے گا: جاؤجس کے دل میں رتی برابرایمان پاؤتو اسے بھی جہنم سے نکال لوتو ووجلدی ہے نکال لیں گے۔ پھرشفاعت کریں گے تو انہیں کہا جائے گا: جاؤجس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ا بمان یا وَ تو اسے بھی نکال لو۔ پھرانٹہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا: اب میں اپنے علم ادر رحمت سے نکالٹا ہوں پس اللہ تعالیٰ ان ۔ کے نکانے ہوئے افراد سے کئی گنازیادہ لوگول کونکال لے گا اور پھر کئی گنا اور ۔ ان کی گردنوں پر لکھ دیا جائے گا عقاءُ اللہ یعنی الله کے آزاد کردہ لوگ۔ پھرانبیں جنت میں واخل کردیا جائے گا اور اس میں آنہیں جہنمی کے نام سے پکارا جائے گا۔اسے!مام احمداور این حبان نے روایت کیا ہے۔ امام سلم کی شرائط پراس حدیث کی اِسنادیج ہے اور اس کے رِجال ثقة ہیں۔

(اخرجة جمرين طنبل في المسند ،3 ر325)

حضرت ابو بمررضی الله عندے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ ونلم نے فرمایا: قیامت کے دن لوگ بل صراط پر چلیں گے تو بل صراط کا کنارہ ان کو پتنگوں کے آگ میں گرنے کی طرح اس میں گرائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: پھراللہ اپی رحمت سے جے چاہے گانجات دے گا۔ پھر فرشنوں، نبیوں، اور شہداء کو اجازت وی جائے گی کہ وہ شفاعت کریں. پس وہ شفاعت کریں گے اور ( دوز خیوں ) کو نکالیں گے، پھر وہ شفاعت کریں گے اور ( دوز خیوں ) کو نکالیں گے، پھر وہ شفاعت کریں گے اور (دوزخیوں) کونکالیں گے۔عفان نے اس میں اِضافہ کیا ہے: وہ شفاعت کریں گے اور جس کے دل میں زرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی (دوز خے ہے) تکال لیں گے۔

ات المام احمد، بزار، طبرانی اور این الی عاصم نے روایت کیا ہے۔ المام بیٹمی نے کہا ہے: اس حدیث کے اشخاص سیج حديث كاشخاص إلى (والمزارق المند، 9ر123، الرقم: 3671)

حفرت عبدالله رضی الله عنه فرماتے ہیں: قیامت کے دن سب سے پہلے حفرت جبر کیل علیه السلام پھر کیل اللہ حضرت ا برائيم عليه السلام، پھرحضرت موکیٰ عليه السلام يا حضرت عيسیٰ عليه السلام شفاعت کريں گے۔ ابوزعراء کہتے ہيں · ميں نہيں جہ نتا کہ ان دونوں میں سے کون ہے، پھرفر ماتے ہیں: آپ رضی اللہ عند نے فرمایا: چوتھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائیں گے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی شل کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گااور یکی وہ اللّٰہ کا کیا ہوا وعدہ مقام محمود ہے جواس نے آب سے کیا۔اے امام نسائی ،ابن ابی شیبہ،طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔

(اخرجەالتىمائى فى اسنن الكبرى،6م382،الرقم 11296)

حضرت جابروش الله عندے روایت ہے کے جضور نی اکرم سلی الله علیہ وسلی دنیا باہل جنت ان او کوں کو جنہیں دنیا میں پہوائے تنے جنت میں نہیں دیکھیں گے تو انبیاء کرام کے پاس آ کر ان کے بارے عرض کریں ہے۔ بس وہ ان کی میں پہوائے تنے جنت میں نبیل دیکھیں گے تو انبیل کہا جائے گا۔ آن اور کہ دولوگ اور وہ سارے آزادہوں ہے بھر شفاعت کو تبول کیا جائے گا۔ انبیل کہا جائے گا: آزاد کردہ لوگ اور وہ سارے آزادہوں ہے بھر ان پر آ ب حیات انٹریلا جائے گا۔ اسے امام طرانی نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ المرانی اُنہم الدہ اور 243، ارتم 243، ارتم 243، اسے امام طرانی نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ المرانی اُنہم الدہ 243، ارتم 243، 243، ارتم 243، 243، اللہ عندی کیا ہے۔ (افرجہ المرانی نے دوایت کیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہے دوایت کیا ہے۔ کیا ہے دوایت کیا ہے۔ (افرجہ المرانی نے دوایت کیا ہے۔ کیا ہے دوایت کیا ہے۔ کیا ہے دوایت کیا ہے۔ دوایت کیا ہے دوایت کیا ہے۔ کیا ہے دوایت کیا

حضرت حذیفدرضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے (طویل حدیث مبارکہ ذکر کی جس میں چاشت کے وقت حضور ملی اللہ علیہ وسلم ہے جہ کی تھی ) فرمایا کہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے (قیامت کے احوال ذکر کرتے ہوئے ) فرمایا: کہا جائے گا: صدیقین کو بلاؤ تو وہ شفاعت کریں گے۔ پھر کہا جائے گا: انبیا و کو افی نبی ایسے آئے گا کہ ان کے ساتھ ایک چھافراد ہوں گے بلاؤ تو کوئی نبی ایسے آئے گا کہ ان کے ساتھ ایک بھی امتی نبیں ہوگا۔ پھر کہا جائے گا: شہدا و کو بلاؤ پس وہ جس کی چاہیں گے اور ایسے نبی بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایک بھی امتی نبیں ہوگا۔ پھر کہا جائے گا: شہدا و کو بلاؤ پس وہ جس کی چاہیں گے شفاعت کریں گے واللہ وب العزت فرمائے گا: بیس ارتم الراحین ہوں میری جنت میں ہروہ شفاعت کریں گے۔ جب شہدا و شفاعت کریں گے واللہ وب العزت فرمائے گا: بیس ارتم الراحین ہوں میری جنت میں ہوہ حض داخل ہوجا کمیں گے۔

آپ سلی الله علیه و سلم فی فرمایا: پر الله تعالی فرمائی کا: جہتم میں دیکھو کیا تم کسی ایسے فحض کو پاتے ہوجس نے بھی کوئی تک عمل کیا ہو؟ پس وہ جہتم میں ایک فحض کو پالیں گے تو الله تعالی اس سے بوتھے گا: کیا تو نے بھی کوئی تیک عمل کیا؟ وہ ہے گا:

مہیں! سوائے یہ کہ میں لوگوں کے ساتھ تھ فرخ روفت میں) نری کرتا تھا۔ الله تعالی فرمائے گا: میرے بندے کے مماتھ اس طرح نری کروجس طرح یہ میرے بندوں کے ساتھ فری کرتا تھا۔ پر وہ وووز خے ایک اور آ دی کو تکالیس گے تو وہ اس اس طرح نری کروجس طرح یہ میں کوئی عمل فی اس کے ایک اور آ دی کو تکالیس گے تو وہ اس کے جسب میں مرج ورات نہیں کوئی عمل فی ایش اور میں اس کے جسب میں مرج ورات نہیں ہوئی تھے ہیں ایش الله تعالی فرمائے گا: تیس سے باتھ کے کوئی آور بیا، فدا کی الله تعالی فرمائے گا: سب سے بڑے کوئی کیا تھا؟ وہ کہ گا: الله تعالی فرمائے گا: سب سے بڑے کوئی کیا تھا؟ وہ کہ گا: الله تعالی فرمائے گا: سب سے بڑے باوٹ اور کے گا: الله تو الله فرمائے گا: سب سے بڑے باوٹ اور کے گا: الله تو الله فرمائے گا: سب سے بڑے وہ وہ کی کو دیکھو، تیر سے خوف کی وجہ سے ۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تو الله فرمائے گا: سب سے بڑے وہ وہ کی کیا یا الله تو سے سے سرے ساتھ مذات کیوں کر رہا ہے حالا تکہ تو باور اور جیں۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: یو وہ عرض کر سے گا: یا الله تو سے میں ہو تو ہو ہو تھی جس کی وجہ سے میں ہو تو ہو گا: الله تو بارہ وہ تو ہو تھی جس کی وجہ سے میں ہو تو ہو بات کیا ہے۔ امام یہ تی نے کہا ہے: اس کے براج اور ایس کی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اور ایس کیا ہے ۔ امام یہ تی نے کہا ہے: اس کے براج اور ایس کی الله علیہ وسلم کے فرمایا نہ اور جی نے کہا ہے: اس کی روجہ سے ایس کرایا ہو ایس کی دوجہ سے دو ایس کی کہا ہے: اس کی دوجہ سے دو برائی ایس کر ایس کی دوجہ سے دو برائی ایس کر ایس ک

حضرت عبداللدرسي الله عند عمروى ب كحضورني اكرم صلى الله عليه وسلم في المسلماتون كى ايك قوم جنهين

COCTO SEC ON SOUTH SOUTH

دوزخ میں عذاب دیا میا ہوگا اللہ کی رحمت اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے ضرور جنت میں داخل ہوگی۔است امام طبر انی نے روایت کیا ہے۔(افرج اللم انی نی الیم الکیم الکیم

حضرت ابوا ما مدرضی الله عند سے دوایت ہے کہ انہوں نے حضور نی اکرم صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: ایک شخص جو کہ نی نہیں ہوگا، کی شفاعت کے سبب دو قبیلوں رہید اور مصریا ان دونوں میں سے ایک کے برابرلوگ جنت میں داخل ہوں سے ۔ ایک شخص نے عرض کیا: یارسول الله! کیا رہید مصر کی طرح ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میں وہی کہتا ہوں جس کا مجھے تھم دیا جا تا ہے۔ اسے امام احمد اور طبر انی نے دوایت کیا ہے۔ امام بیٹمی نے کہا ہے: امام احمد کے رجال اور طبر انی کی اسانید میں سے ایک کے رجانی مورجہ کے دوائد ہے۔ رجانی درجہ) رجانی ہیں سوائے عبد الرحمان ہی میسرہ کے، دو تقد ہے۔ اسانید میں سے ایک کے رجانی میں شرہ کے، دو تقد ہے۔

(اخرجدا حمد بن عبل في المستد ، 257/5 ، الرقم : 22215)

حضرت ابواً مامدرضی النّد عند سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی النّد علیہ وسلم نے فر مایا: میر سے ایک امتی کی شفاعت کے سبب سے قبیلہ معنر کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ایک مخص اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا اور کوئی اپنے عمل کے حسب حال شفاعت کرے گا۔ اسے امام طبر انی نے روایت کیا ہے۔ امام بیشی نے کہا ہے: اس کے رجال صحیح صدیث کے رجال ہیں سوائے ابوغالب کے اسے کئی محدثین نے تقد قرار دیا ہے کیکن اس میں تھوڑ اساضعف ہے۔ صحیح صدیث کے رجال ہیں سوائے ابوغالب کے اسے کئی محدثین نے تقد قرار دیا ہے کیکن اس میں تھوڑ اساضعف ہے۔ (افرج اللم مائی تا کہ 18059ء راہم بیشی نی جی افروا کہ 1000ء (18059ء راہم 18059ء راہم 1905ء راہم 18059ء راہم 1805

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میرا ایک امتی ایک گروہ کی شفاعت کرے گا تو وہ اس کی شفاعت کے سبب سے جنت میں داخل ہوں گے، ایک شخص کسی قبیلہ کی شفاعت کرے گا تو وہ اس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے، ایک شخص کو دالوں کی شفاعت میں داخل ہوں گے، ایک شخص کو دوسرے شخص اور اس کے گھر والوں کی شفاعت سے منت میں داخل ہوں گے، ایک شخص کسی دوسرے شخص اور اس کے گھر والوں کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اسے امام احمہ نے روایت کیا ہے۔

(اخرجه احمر بن منبل في المستد، 3ر63، الرقم: 11605)

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضور نہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں بران کے بارے احسان جمائے گا جنہوں نے (دنیا میں) بھی کوئی بھلائی کی ہوگی۔ پس وہ لوگوں جہنم میں جانے کے بعد شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کے سبب اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ اے امام احمد اور طبر انی نے روایت کیا ہے۔ (اخرجاحمد بن منبل فی المدرد 2004ء ارقم: 9201)

حضرت عثمان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے ون سب ہے پہلے ، پہلوگ شفاعت کریں گے: انبیاء کرام ، شہداءاورمؤ ذن \_اسے امام بزار نے روایت کیا ہے۔ پہلوگ شفاعت کریں گے: انبیاء کرام ، شہداءاورمؤ ذن \_اسے امام بزار نے روایت کیا ہے۔

(افرجاليز ارتي المعد 21/2، التم 372)

حفرت الوسعيد فدري رضى الله عند بروايت بي كرفضور ني اكرم سلى الله طيه وسلم في فيها الله جنم من ست جواس كي ست في بول محد وه فداس جن مري محد اور جن او كول كوالله تعالى افي رحمت في وازع جاب كان كوجه بمي موت ديد بركا و هذا من جن مري محد او المسان كي بال جائي محمد من الموت ديد بركا و بلائ كا بي والله وال

(افرجه احدين منبل في المسند، 3 م 5 ، الرقم 11015)

حضرت انس رضی اللہ عندے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اہل جنت میں ہے ایک شخص دوز نیوں پر جھائے گا تو اہل جہنم میں ہے ایک شخص دوز نیوں پر جھائے گا تو اہل جہنم میں ہے ایک شخص دوز نیوں پر جھائے گا تو اہل جہنم میں ہے ایک فخص اسے کے گا: اسے فلال! کیا تو جھے پہا تا ہے؟ وہ کہے گا! اللہ کشم میں کھے نہیں پہانا اہم اور ہو کہ گا: میں وہی ہوں دنیا ہیں تو میرے پاس گز را تو ٹو نے بھے پائی ما نگا تھا اور میں نے تھے پائی پلایا تھا۔ (اس صلے میں) اسپنے رب کے ہاں میرے لئے شفاعت کرو۔ راوی فرماتے ہیں۔ وہ شخص نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے والوں میں جا کر عرض کرے گا: یا رب! میں جہنم والوں کے پاس میا تو ان میں سے ایک شخص نے بھے بلاکر کہا: اے فلاں! کیا تو بھے پہانا ہے جسے بائی مانگا تھا سوش نے تھے پائی پلایا تھا۔ ہیں اپنے رب کے ہاں میرے لئے شفاعت کرو، اے میرے رب تو میری شفاعت اس کے تن میں قبول فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ میرے لئے شفاعت کرو، اے میرے دب تو میری شفاعت اس کے تن میں قبول فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ میرے کے شفاعت کرو، اے میرے دب تو میری شفاعت اس کے تن میں قبول فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ میں اس کی شفاعت قبول فرما میرے گا ورا ہے دوز نے نکا لے گا۔ استام ابولینلی، منذری اورو میگر ائے۔ والیت کیا ہے۔ (افر جابو بیلی فی المدے کا 100ء الرق کو 100ء کی اسے امام ابولینلی، منذری اورو میگر ائے۔ روایت کیا ہے۔ (افر جابو بیلی فی المدے کا 100ء الرق 200ء کی اسے کا سے کہ اس کیا ہے۔ (افر جابو بیلی فی المدے کا 100ء الرق 200ء کی اسے کا سے کہ اسے کہ اس کی منذری اورو میر کے اسے کہ اسے کہ کے اسے کہ اسے کہ اسے کہ کو دور نے دور نے

حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو شخص سی بیابان میں سے گزرے جن میں سے ایک عبادت گزار تھا اور دوسرا گناہ گارتھا۔ راستے میں عبادت گزار کو اتنی بیاس گئی کہ وہ وہ ہیں گر گیا۔ اس کا ساتھی اس کی طرف دیکھے لگا دراس کے پاس برتن میں بچھ بانی تھا۔ اس نے اسپے بیاس سے جلاتے ہوئے ساتھی کو دیکھ کر کہا: اللہ رب العزت کی تشم الگر بیصالح بندہ میرے پاس پانی ہونے کے باوجود بیاسا قوت ہوگیا تو میں اللہ کی طرف سے کہمی بھی بھل کی نیس پاسکوں گا اورا گر میں نے اسے اپنا پانی بلایا تو ضرور میں سرجاؤں گا۔ اس نے اللہ تعالیٰ برتو کل کرتے ہوئے بختہ ارادہ کر کے اس بے بانی سے بیانی بیابان بیابی بیابان بیابی بیابانی اسے بیادیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ عو بدائھ کھڑ ابوا بیاں تک کہ دونوں نے صحراعبور کرلیا۔

Company of the State of the Sta

قر مایا . قیامت کے ون اس گنبگار کوحساب کے لئے کھڑا کیا جائے گا تواہے جہنم میں بھینے کا تھم دیدیا جائے گا۔ فرشیۃ ای کو لے کر مار ہے ہوں سے تو وہ ای عمادت کر ارفض کود کھے کر کے گا: اے فلال! کیا تو جھے پہچانتا ہے؟ دہ پویسے گا. تو کون ہے؟ وو کیے گا: میں وہی فلاں مخص ہوں جس نے بیابان میں اپنی جان پر تجھے ترجیح دی۔ دہ کیے گا: کیوں نہیں! میں سیجے و سبت المار الله المار الله المارك المرارك المرارك المارك المرارك المرا ر کرے گا: اے میرے رب! تو میری نسبت اس کا حال پہچانتا ہے کہ کیے اس نے اپنی جان پر جھے ترجیح دی؟ یارب! تو اسے مير ب اختيار ميں ويد ہے۔الله تعالی فرمائے گا: وہ تيرےاختيار ميں ہے۔آپ سلی الله عليہ وسلم نے فرمایا: وہ مخص آ سے گا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔صلت راوی کہتے ہیں کہ میں نے جعفرے کہا: کیا حضرت انس رمنی امتد عنہ نے حضور صلى الله عليه وسلم يه است روايت كيا؟ انهول في فرمايا: بال-

اسے امام ابولیعلی اورطبرانی نے روایت کیا ہے۔امام بیٹمی نے کہا ہے: اس کے رجال بیج حدیث کے رجال ہیں سوائے ابوظلال القسملى كےاسے ابن حبان اور ديكر نے تفد قرار ديا ہے جبكہ بعض نے ضعیف شاركيا ہے۔

(افرجهالا يتل في المسند، 7، 215، ارقم: 4212)

عطید عوفی سے روایت ہے کہ حضرت کعب رضی الله عند نے حضرت عباس رضی الله عند کا دامن پکڑ کر کہا: آب تیامت کے دن شفاعت کے لئے اس کواپنے پاس محفوظ رکھیں؟ حضرت عہاس رضی اللّٰہ عندنے فرمایا: میرے لئے شفاعت ہوگی؟ انہوں نے فرمایا: بال احضور سلی الله علیه وسلم کے اہلِ بیت میں ہے جس کسی نے بھی اسلام قبول کیا ہے اس کے لئے شفاعت موكى -اسے امام احمد اور الوقعيم اصبهانى فے روايت كيا ہے - (افر جدائر بن طبل في نضائل الصحابة ، 944/2)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے کہ حضور نبی اگرم سلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: قیامت کے دن جب الله تعالى الل جنت كي مفيل بنائے كا تو دوز خيوں كى بھي مفيل بني مول كى \_ يس ابل جنم كى صفوں ميں سے ايك مخص ابل جنت كى صفول ميں ايك مخص كود كھے كر كہے گا: اے فلاں! تُو ياد كرايك دن ميں نے دنيا ميں تير بساتھ نيكى كى تقى؟ فر، تے ہيں وہ عرض كر يك الله! واقعى اس نے ونيا ميں مير يرساتھ نيكى كي تعى است كہا جائے گا: اس كا ہاتھ پكر كر اسے الله كى رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔حفر کت الس رضی اللہ عند فرماتے ہیں: میں گوائی دیتا ہول کہ میں نے حضور ہی اکرم صلی اللہ عدیہ وسلم كوبيفر مات موسة سنارات امام يهيل في روايت كياب (اخرجاليم في شعب الايمان،6،725، رقم 1687،)

حضرت انس رضى الله عندے روایت ہے كەحضور نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: مؤمنین ہے اچھى طرح جان بہجان رکھو کیونکہ ہرمؤمن تیامت کے دن اللہ کے ہاں شفاعت کرے گا۔اے امام دیلمی نے روایت کیا ہے۔

(اخرجة الديلي في القردوي بما تورائحة ب111 مرقم 251)

حضرت عبداللدين عمررضي التدعنهما سے روايت ہے كہ حضور نبي اكرم صلى الله عليه وسلم فرماتے قيامت كے دن كسى تخف كو

کہا جائے گا: اٹھ کرشفاعت کروتو وہ اپنے قبیلہ کی شفاعت کرے گا۔ کی دوسرے کہا جائے گا اٹھ کرشفاعت کروتو وہ اپنے کم اپنے کمر والوں کی شفاعت کرے گا۔ بجر کمی اور ہے کہا جائے گا. اٹھ کرشفاعت کروتو وہ اپنے کمل کے موافق ایک یا دو اشخاص کی شفاعت کرے گا۔اے امام ابولیم اصبائی نے روایت کیا ہے۔ (افرج الاصبائی تی ملیة الادلیا، وطبقات استان منیا، ۲۰۰۶ ۱۵۶۰ محضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ مدوایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک محض دویا ہمن آ دمیوں کی شفاعت کرے گا۔

ال المام منذری اور بیشی نے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے: اے المام بزار نے روایت کیا ہے اور اس کے دیال میچ حدیث کے رجال ہیں۔ (افرجه المندری فی الزفیب والزبیب، ۱۸۵۵ مالزم ۵۶۱۹)

ل حدرت ابن عباس رض الله عنها سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم فے فرمایا: عنمان بن عفان (رمنی الله عدرت ابن عباس رض الله عنها سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم فے فرمایا: عنمان بن عفان (رمنی الله عنه) کی شفاعت سے میری امت کے ستر ہزار و ولوگ جنت میں جائیں محے جن پر دوز خ لازم ہو چکی ہوگ ۔ اسے امام اس عسا کراور مناوی نے روایت کیا ہے۔

ابن عسائر کی دوسری روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عثان بن عفان (رمنی اللہ عند قیامت کے روز) لاز ما میری امت کے ان ستر ہزار لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر دوز خ لازم ہو پچکی ہوگی تو اللہ تعالی انہیں (اس کی شفاعت کے سبب) جنت میں وافل فرمائے گا۔اے امام ابنِ عساکر اور دیلمی نے روایت کیا ہے۔

(افرجابن مساكر في تاريخ دمثق انكبير،39 و122 ،123 )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن پانٹی شفاعت کریں ہے: قرآن، رشتہ امانت، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت۔ اے امام علاؤ الدین مندی نے روایت کیا ہے۔ (افر جالہٰدی فی کنزاممال ۱۹۰ مرووی الرقی : 3904)

الله تعالى نے رحمت كے ننانوے عصابين اولياء كے لئے قيامت كے دن كے لئے محفوظ كر ليے بي

حضرت ابو ہریرہ رض اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بی فے حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وکم کوفر ہاتے ہوئے سنا: اللہ تعالی نے
رحمت کے سوھے بنائے ہیں جن ہیں ہے اس فے ننانوے حصابے پاس دکھ لیے اور ایک حصہ زمین پر نازل کیا۔ ساری مخلوق
جوایک دوسرے پر حم کرتی ہے بیائی ایک حصے کی وجہ ہے ، یہاں تک کہ گھوڑا جوابے بچے کے اوپر ہے اپنا کھر ااٹھا تا ب
کہ ہیں اے تکلیف نہ پنچے وہ بھی ای ایک حصے کے باعث ہے۔ بیرحدیث متنق علیہ ہے۔ (افر دائواری فی اس الدب)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے وہ ایس وایت ہے کہ حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالی کے پاس سور حسی
ہیں اس نے ان ہیں سے ایک رحمت جن ، انس، حیوانات اور حشر ات الارض کے ورمیان نازل کی ہے جس کی وجہ سے وہ
ایک دوسرے پر شفقت و رحم کرتے ہیں، اور ای ہے وحق جانور اپنے بچوں ہے مجت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے نانو ہے

COCOSEC OIL SECONDA CONTRACTOR OF THE SECONDARY OF THE SE

حمتیں (اپنے پاس) محفوظ رکھی ہیں، جن کے سب قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پر دم فرمائے گا۔اس حدیث کوامام سلم، تر ندی، این ماجہ ،احمداور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ سلم نی اسلی برتاب:النوبة)

اس حدیث کوامام احمد، رویانی، حاکم اور طبر انی نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا ہے: اس حدیث کی اِسنادیج ہے اور شیخین نے اسے تخرین کیا۔ (افرجہ احمد بن خبل فی المسند ، 1 / 3 12 ، الرقم: 1882)

حضرت سلمان فاری رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ نے سور حمتوں کو پیدا کیا ان میں سے ایک رحمت کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پررم کرتی ہے، ای کی وجہ سے وحثی جانورا پنی اولا و پر شفقت کرتے ہیں۔ الله تعالیٰ نے ننانو ہے وحمتیں قیامت کے دان تک کے لئے مؤخر کررکھی ہیں۔ اسے امام احمد، طبر انی اور بیمی نے روایت کیا ہے۔ (اخرجہ احمدین منبل فی المسعد ، 5 م 1377)

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: الله تعالی نے سو رحمتوں کو بیدا کیا جن ہیں سے ایک رحمت کواس نے ساری مخلوق کے درمیان تقسیم کردیا اور ننانوے کو قیامت کے دان تک کے لئے محفوظ کر لیا۔ اسے اہام طبرانی اور ہیتی نے روایت کیا ہے۔ نیز بیٹی نے کہا ہے: اسے اہام طبرانی اور ہزار نے روایت کیا ہے ، ان دونوں کی اسناد حسن ہے۔ (افرجہ الطبر انی فی المجم الکیر، 11 ر74 دارتم 1204 )

حضرت معاویہ بن خید ورضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالی نے سور حمتوں کو تخلیق کیا ، پس ایک رحمت محلوق کے درمیان تغلیم کر دی جس کے باعث وہ باہم رقم کرتے ہیں جبکہ ننانو ہے رحمتوں کو اپنے اولیا ، (کی شفاعت) کے لئے محفوظ کر لیا۔ اے امام طبر انی ، تمام الرازی ، ابن عساکر اور پیٹی نے روایت کیا ہے۔ اولیا ، (کی شفاعت) کے لئے محفوظ کر لیا۔ اے امام طبر انی ، تمام الرازی ، ابن عساکر اور پیٹی نے روایت کیا ہے۔ (افرج الطبر انی آلیم ، 1006 میں 1006)

امام محمہ بن سیرین و خِلاس دونوں حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عزوجل کی سور حمتیں ہیں جن جی سے اس نے ایک رحمت کواہل دنیا کے درمیان تقسیم کر دیا ہیں وہ ان کی اموات تک انہیں اپنے احاطہ میں لیے رہے گی جبکہ تنا نوے رحمتوں کواس نے اپنے اولیاء کے لئے محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ تعالی اہل دنیا پرتقسیم کی جانے والی رحمت اور باقی تنانوے کواپنے قبضہ میں لینے والا ہے بچر قیامت کے دن وہ ان سور حمتوں کی اپنے اولیاء بر شخصیل کرے گا۔

اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور کہا ہے: شخین کی شرط پر بیحد بیث تھے ہے اور انہوں نے اس لفظ کے ساتھ اسے بیان نہیں کیا۔ شخین نے اس مفہوم میں دواحادیث پر اتفاق کیا ہے آیک جدیث زہری جوحمید بن عبد الرجن کے داسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، دومری شلیمان تھی کی حدیث جو ابوعثبان کے داسطے سے حضرت ابو ہریرہ عنہ سے مخضرا مروی ہے۔ امام سلم نے عبد الملک بن ابی سلیمان کی سند سے عطاء بن ابی یوبار کے داسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث درج کی ہے جو ان دونوں حدیثوں سے کالی ترین ہے۔ ذکور بالا حدیث کی شاہر ہم حدیث عوف بھی بیان کریں گے۔ (افرجہ الحاکم فی المیدرک، 1 ر123 مالر تم حدیث کی شاہر ہم حدیث بیان کریں گے۔ (افرجہ الحاکم فی المیدرک، 1 ر123 مالر تم حدیث کی شاہر ہم حدیث بیان کریں گے۔ (افرجہ الحاکم فی المیدرک، 1 ر123 مالر تم حدیث کی شاہر ہم حدیث بیان کریں گے۔ (افرجہ الحاکم فی المیدرک، 1 ر123 مالر تم دولوں کے بیان کریں گے۔ (افرجہ الحاکم فی المیدرک، 1 ر123 مالر تم دولوں کے بیان کریں گے۔ (افرجہ الحاکم فی المیدرک، 1 ر123 مالر تم دولوں کی میں اللہ عدیث کی شاہر ہم حدیث کی شاہر ہم حدیث کی شاہر ہم حدیث کی سند کی میں کی حدیث کی شاہر ہم حدیث کی سند کی میں کے بیان کریں گے۔ (افرجہ الحاکم فی المیدرک، 1 ر123 مالر تم بیان کریں گے۔ (افرجہ الحاکم فی المیدرک، 1 رافرجہ الحاکم فی المیدرک، 1 رافرجہ الحاکم فی المیدرک کی سے جو الحدیث کی شاہر ہم حدیث کی سند کر سند کی س

ا ما م احمد بن طبل فرماتے ہیں: اما م روح نے کہا، ہم سے عوف نے بیان کیا، انہوں نے خِلاس بن عمر و سے، انہوں نے حصرت ابو ہر مریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح حدیث روایت کی۔ اسے امام احمد نے بیان کیا ہے۔ (افرجہ احمد بن طبل فی المسعد، 2 مراح 10682)

امام احد تیسر کے طریق سے بیان کرتے ہیں: زوح نے کہا، ہم سے عوف نے بیان کیا، انہوں نے محمہ بن میزین سے، انہوں نے محمہ بن میزین سے، انہوں نے حمہ بن میزین سے، انہوں نے حصر بن اللہ عندانہوں نے حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے ای طرح روایت کیا۔

(افرجاحد بن خبل في المسد، 514/2 بالرقم: 10683) است امام احمد اور حاكم نے روایت كيا ہے۔ البانی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة (176/4 ، الرقم، 1634) میں كہا ہے: بیت کے اسانید ہیں جو حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند تک متعمل ہیں۔

حضرت حسن بھری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: مجھے بیر صدیث پینی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تقیلی سور حمت کو جمیع ایل زمین کے درمیان تقییم کرویا جوان کی اموات تک انہیں اپنے اصاطہ میں لیے رہے گی جبکہ اس نے باتی ننا نوے دحمتوں کو اپنے اولیاء کے لئے ذخیرہ کرلیا اللہ تعالیٰ اہل و نیا پر تقسیم ہونے والی رحمت اور (باقی) ننا نوے دحمتوں کو اپنے قضے میں کرنے والا ہے پھروہ قیامت کے دن اپنے اولیاء پر ان سور حتوں کی جبکہ اس کے باعث انہیں اعلیٰ وارفع مقامات اور حق شفاعت نوازے گا ۔ اے امام احمد محمتوں کی جبکہ اس کے باعث انہیں اعلیٰ وارفع مقامات اور حق شفاعت نوازے گا ۔ اے امام احمد موایت کیا ہے۔ (افر جاحم بن خبل فی المدے ، 2012ء الرقم 10680) البانی نے سلسلۃ الا حادیث الصحیحة (176، الرقم دوایت کیا ہے۔ (افر جاحم بن خبل فی المدے ، 2012ء الرقم 10680) البانی نے سلسلۃ الا حادیث الصحیحة (176، الرقم 176، الرقم 1860)

المرابع المالين المالية المالية

1634) میں کہاہے: بیمرسل مدیث سے الاساد ہے۔

حضرت عبادہ بن معامت رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارے رب نے ا پی رحمت کوسواجز او میں تقتیم کیا پھران میں ہے ایک جزو کو زمین پر اتارا۔ یہی وہ جزور حمت ہے جس کی دجہ ہے انسان، پرندے اور درندے ہاہم شفیقت ورحمت کرتے ہیں، باقی بٹانوے حسیں اس کے پاس قیامت کے دن اپنے بندوں کے لئے محفوظ ہیں۔امام پیٹمی اور ہندی نے روایت کیا ہے۔(اخرجہ البیٹی ٹی مجمع الزوائد،10 ر385)

جنت میں بغیر حساب داخل ہونے والے اولیاء اللہ میں سے ہرایک ہزارا ہے ساتھ ستر ہزار لے کر جائیں کے حضرت ابواً مامدرمنی الله عندے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: میرے رب نے بچھے سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت سے ستر ہزار افراد کو بغیر حساب وعذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ان میں ہے ہر ہزار کے ساتھ (ان کی سنگت اختیار کرنے والوں میں ہے)70 ہزار کو داخل کرے گا نیز اللہ تعالیٰ اپنے چلوؤں میں سے تین چلو (اپنی حسب شان جہنمیوں سے بحرکر) بھی جنت میں ڈالے گا۔اس حدیث کوامام تر فدی، ابن ماجہ، احمد، ابن الی شيبهاورابن الى عاصم في روايت كيا ب- امام ترندى في كها ب بيعديث من ب-

(اخرجهالتر مذى في السنن ، كمّاب :صفة القيامة والرقائق و لورع)

حضرت ابوأ مامدرض النّدعندسے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی النّدعلیہ وسلم نے فرمایا: اللّٰدل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت سے ستر ہزار افراد کو بغیر صاب وعذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یزید بن اُخن سلمی نے عرض کیا: اللّٰدرب العزبت كی شم! بيتو آپ كی امت میں شہد كی محموں میں ہے (ایک شم) سفید سرخی مائل محموں كی تعداد تک ہے۔ حضور نبی اکرم ملی الله علیه وسلم نے فر مایا: میرے رب عزوجل نے مجھ سے 70 ہزار میں سے ہر بزار کے ساتھ مزید 70 ہزار کوداخل کرنے کا دعدہ کیا ہے ( لینی ان ہزار خوش بختوں میں سے ہرایک اسپنے ساتھ معیت افقیار کرنے والول میں ہے 70 افرادکو لے کر جنت میں جائے گا)اور میرے لئے اس نے مزید تنمن چلوؤں کا اضافہ فرمایا ہے(اپی حسب شان تین چیو میری امت کے جہنمیوں کے نکال کر جنت میں داخل کرے گا)۔اے امام احمد،طبرانی، این ابی عاصم اور این کثیر نے روایت کیا ہے۔اس کی اسنادتو کی ہے اور اس کے رجال سے صدیث کے رجال ہیں۔(اخر جداحمد بن عنبل نی المند ،50/250 ،الق 22156) حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا: میں نے اپنے رب عز وجل سے سوال کیا تو اس نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میری امت سے ستر ہزار افراد جنت میں داخل فر ، ئے گا جن کے چبرے چود ہویں رات کے جاند کی طرح میکتے ہوں گے۔ میں نے زیادہ جاہاتواس نے ہر بزار کے ساتھ مزید 70 ہزاراضا فہ فر مایا میں نے عرض کیا: اے میرے رب! اگروہ میری امت کے مہاجر ( گناہوں کوترک کرنے وا بول ہے پورے ) نہ ہوئے؟ اس نے فرمایا: تب میں ان کو تیرے لئے گنواروں سے کمل کروں گا۔است امام احمد اور این مندہ نے روایت کیا ہے۔اس کی

اسنادی ہے۔ (افرجه احمد بن طبل فی المستد، 2076، الرقم: 8707)

حضرت حذیفه بن بمان رضی الله عنه فرماتے بین که حضور نبی اکرم صلی الله ملیه دسلم ایک دن بماری نظروں ۔۔ او بسل رہے، آپ تشریف ندلائے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ آج تجرہ مبارک ہے باہرند تکیں گے۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو اتناطویل مجدہ کیا کہ ہم نے سمجھا کہ آپ وصال فرما مجے ہیں، پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپناسر انورا نھا کر ارشاد فرمایا: میرے رب تبارک و تعالی نے مجھ سے میری امت کے بارے مشورہ طلب کیا کہ میں ان سے کیا معاملہ کروں؟ تو میں نے عرض کیا: اسے میر سے رب! جیماتو جاہے، وہ تیری محلوق اور تیر ہے بندے بیں۔اس نے دوبارہ جمیے سے مشور وطلب كيا تو ميں نے اى طرح عرض كيا۔ يس اس نے فرمايا: يا محم الله عليه وسلم! ميں تجھے تيرى امت كے بارے مكين نبيس كروں ۔ کا اور اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میرے ستر ہزار امتی جن میں سے ہر ہزار کے ساتھ 70 ہزار ہوں مے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔اسے اہام احمد اور این کثیر نے روایت کیا ہے۔ امام بیٹی نے کہا ہے: اس کی إسناد حسن ہے۔

(اخرجه احمد بن منبل في المسند ،5 ر393 ، الرقم 23336)

حضرت توہان رضی انٹدعنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: میرے رب نے بھے سے وعدہ فرمایا ہے کدمیری امت سے ستر ہزار افراد سے حساب نہیں نیا جائے گا نیز ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ مزید70 ہزارہوں کے (جن سے حساب ہیں لیا جائے گا)۔اسے امام طبر انی اور این کثیر نے روایت کیا ہے۔

(افرج الطمر الى في الكيم الكبير، 2م/92، الرقم 1413)

ا مام شرت بن عبیدر حمة الله علیه بیان کرتے ہیں: حضرت تو بان رضی الله عند حمص میں بیار ہوئے اس وفت وہاں کا گور فر عبدالله بن أُر طفقا تووہ آپ كى عميادت كے لئے ندآ يا، كلامين من سے أيك شخص نے آپ كى عميادت كى تو حضرت تو بان رضى الله عندف السعة فرمايا: كياته بين لكصناة تاج؟ السف كها: في بال إلكهواسية ، السف كهاد مول الله عديد وسلم کے آزاد کردہ غلام توبان کی طرف سے گورنرعبراللہ بن قرط کے نام، اُمّا بَعْد : اگر حصرت مویٰ اور عیسیٰ علیما السلام کا کوئی آزاد کردہ غلام تیرے پال موجود ہوتا تو (تعظیم کرتے ہوئے) تُو اس کی عیادت کو جاتا (لیکن ہمیں بھولا ہوا ہے جبکہ اغیار کا تجھے ا تناخیال ہے)، پھراس نے خط کو لبیث دیا، آپ رضی اللہ عندنے اس سے فرمایا: کیاتم سے پینچا وَ اَسْے بَہْ اِس نے کہا جی ہاں! وہ مخص خط لے کر چلا گیا اور اس نے اسے ابن قرط کے حوالے کر دیا، جب اس نے بید خط پڑھا تو ڈر کے مارے کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا: اے کیا ہو گیا ہے کیا کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ وہ نوراْ عیادت کے لئے حضرت تو بان رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور پچھ دیر د ہیں بیٹھ رہا پھراٹھ کرواپس آنے لگا تو حضرت توبان نے اسے چادر سے پکڑ کرفر مایا سیباں بیٹھ جاؤ میں تنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثِ مبارکہ سنا تا ہوں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: میرے ستر بنرارامتی بغیر حساَب دعذاب کے جنت میں داخل ہوں گے ان بین سے ہر بنرار کے ساتھ ستر بنرار ہوں گے۔

اسے امام احمد ، ابن کیٹر اور بیٹمی نے روایت کیا ہے۔ امام ابن کیٹر نے کہا ہے: اس حدیث کی اسناد کے تمام رجال ش

حمصى تقديس، لهذابيه عديث مي بي - (افرجه احمد بن منبل في المند، 5، 280، الرقم 1 2247)

حضرت ابو ہریرہ رضی انڈ عنہ ہے دوایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں نے اللہ تبارک و تعالی ہے اپنی امت کے لئے شفاعت کا سوال کیا تو اس نے فرمایا: آپ کی خاطر (آپ کی امت ہیں ہے) ستر ہزار بغیر حماب جنت ہیں واخل ہوں گے۔ ہیں نے عرض کیا: میرے لیے اضافہ فرمائیمی، فرمایا: آپ کی خاطر ان میں سے ہر ہزاد کے ماتھ ستر ہزار داخل ہوں گے۔ ہیں نے عرض کیا: میرے لیے مزید اضافہ فرمائیمی، فرمایا: پس آپ کی خاطر استے استے اور بھی (بغیر حساب چلو بحر کر جنت میں واغل کروں گا). حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ہمارے لیے اتنا کانی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا: ہم اللہ علیہ اللہ علیہ واللہ کے چلو وس کے جاتے ہو جس کی ایک کی سب کو جنت میں داغل کر سارے اللہ تعالی کے چلووں میں سے ایک چلو ہیں (وہ چاہے تو ہفیلی کی ایک کی سے ہم سب کو جنت میں داغل کر دے اسام ابن ابی شیب، ہنا واور دیلمی نے روایت کیا ہے۔ (افر جائن ابی هید نی المصد، میں 180، 180، ارتم 1738)

حضرت عنتبہ بن عبدالسلمی رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم سلمی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میرے رب نے مجھ
سے میری امت کے 70 ہزارا فراد کو بغیر حساب وعذاب کے جنت ہیں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ پھر ہر ہزار کے ساتھ
مزید 70 ہزار کو واخل فرمائے گا (طبرانی کی روایت کے الفاظ ہیں: پھر ہر ہزار سنز ہزار کی شفاعت کرے گا)، پھر اپنی تھیلی
سے تین لپ مزید ڈائے گا تو حضرت محرضی الله عند نے اس پڑھیں کہیں۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے مزید فرمایا: ان کے پہلے سنز
ہزار افراد کی شفاعت کو الله تعالی ان کے آیا و واجداد، امہات اور قبائل کے حق میں قبول فرمائے گا اور مجھے امید ہے کہ میری
امت کو دومری تصیلیوں سے قریب ترین رکھے گا۔

اے امام ابن حبان ،طبرانی اور ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ امام ابن کثیر نے کہا ہے کہ حافظ ضیاء الدین ابوعبد اللہ المقدس نے این کتاب صفة الجنة بین لکھا ہے: میں اس اِسناد برکوئی علت نہیں جائتا.

(افرجداتن حباق في التي 16 ر232 م الرقم:7247)

حضرت ابوایوب انصاری وضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک روز حضور ٹی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ان کے ہاں سے الشریف لاکرار شاد فر مایا: تمہارے رب نے جھے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے دالے اور میری امت کے لئے اپنے پاس محفوظ شدہ تن کے درمیان اختیار دیا؟ اس پر آپ کے بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول الله! کیا آپ کا رب السے اپنے پاس محفوظ شدہ تن کے درمیان اختیار دیا؟ اس پر آپ کے بعض صحابہ نے عرض کیا گئر کہتے ہوئے تشریف اسے چھپا کررکھے گا؟ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم (جمرہ مبارک میں) واقل ہوگئے بھرالکہ اُکر کہتے ہوئے تشریف لاتے اور فرمایا میں جرب عروض نے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار (کا جنت میں جانے) کا اضافہ فرمایہ ہو اور محفوظ شدہ حق اس کے پاس ہے۔ ابور ہم (راوی نے) یو چھا: ابوایوب! حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے اس ذخیرہ شدہ حق کے برے میں تہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے اسے اپنی ذبانوں کا فشانہ بناتے ہوئے کہا: تجھے حضور صلی الله علیہ وسلم کے اس خفیہ حق ک

حضرت ابوسعید حبر انی ائنماری رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فربایا: بے شک میر ک

رب عزوجل نے جھ سے میری امت کے 70 ہزار افراد کو بغیر حساب کے جنت ہیں داخل کرنے کا دعدہ فربایا ہے، اور ہر ہزار

70 ہزار کی شفاعت کرنے گا، پھروہ میری خاطر اپنی جھنی سے بین خیلو بھی (جنت میں) ڈالے گا۔ قبیس فرماتے ہیں: میں نے

ابوسعید کوگر بیان سے پکڑ کر کھینچتے (ہوئے کہا:) کیائم نے حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کو بیفرماتے ہوئے سنا؟ انہوں کہا: بال

ابوسعید کوگر بیان سے پکڑ کر کھینچتے (ہوئے کہا:) کیائم نے حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کو بیفرماتے ہوئے سنا؟ انہوں کہا: بال

اب کا نوں سے سنا اور جھے یا دبھی ہے۔ ابوسعید کہتے ہیں: انہوں نے حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس اے شار کیا تو چالیس

کروڑ اور نو لاکھ تک تعداد بہتے گئی۔ بعد از ان حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک میدعد اِن شاء الله میری امہت کے

مہاجروں کو گھیر لے گا اور الله تعالی سے گئی ہمارے بچھ دیہا تیوں سے بھی پوری فرمائے گا۔ اسے امام این ابی عاصم اور ابن کثیر

نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ ابن اباعام فی فا مادہ الثانی کی 298ء اللہ 282ء)

جنت میں بغیر حساب داخل ہونے والا ہرا یک ولی کامل اینے ساتھ ستر ہزار لوگوں کولیکر جائے گا

حضرت ابو برصد این رضی الله عند ہے روایت ہے کہ حضور ٹی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جھے ستر ہزار افرادایے
عطا کے گئے جو بغیر حماب کے جنت میں دافل ہوں گے، ان کے چیرے چود ہوبی رات کے چا تد کی طرح چیکتے ہوں گے اور
ان کے دل ایک شخص کے دل کے مطابق ہوں گے۔ میں نے اپنے رب عزوجل سے زیادہ چا ہا تو اس نے (اپ ان مقربانِ
خاص کی شکت اختیار کرنے والوں کا خیال رکھتے ہوئے ان میں سے ) ہرایک کے ساتھ مزید 70 ہزار کا میرے لئے اضافہ
فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی الله عند نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ یہ (مقام) و یہات کے دہنے والوں کو حاصل ہوگا اور نظے پاؤں
چلنے والے صحرائی باشندے اس پر فائز ہوں گے۔ اے امام احمد بن ضبل ، ابو یعلی اور این کثیر نے روایت کیا ہے۔

(افرجه احدين عنبل في السند، 1 م 6، الرقم 22)

حضرت عبدالرجمن بن ابو بكر رضى الله عنهما سے روايت ہے كہ حضور نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: مير ب بروردگار عن وجل نے بجھے ایسے 70 ہزار امتی عطافر مائے ہیں جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عمر رضى الله عند نے عرض كيا: يارسول الله! كيا آپ نے اس سے زيادہ نہيں چاہا؟ فر مايا: میں نے اس سے زيادہ چاہا تو اس نے بجھے ہر فرد كے

## حال فرد نندا كن كالمحال المحال المحال

ساتھ سترستر ہزار عطافر مائے۔ مصرت عمر رضی اللہ عندنے پھرعرض کیا: کیا آپ نے اس سے زیادہ نہیں جا ہا؟ فر مایا· میں نے اس سے زیادہ جا ہا تو اس نے مجھے اتنا اور عطا فر مایا۔ ( آ ب صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے لَپ بھر کر ڈ الی )۔ اسے ا ما احمد ، برزار اور ابن كثير في روايت كيا ہے۔ (اخرجه احمد بن عنبل في المسند ، 1 ر197 مال قم 1706)

عبدالله بن تبس فرماتے ہیں: میں ایک رات ابو بردہ کے پاس تھا کہ ہمارے پاس حضرت حارث بن اقیشٹ ا کے۔ حارث نے ای رات ہمیں بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے ایک امتی کی شفاعت کے سبب قبیلہ معنرے زیادہ اوگ جنت میں داخل ہوں گے اور بے شک ایک ایسا امتی بھی ہوگا (جواییے گنا ہوں کے سبب) دوزخ کے کئے اتنا برا ہوجائے گا کہ اس کا ایک کونہ محسوں ہوگا۔اسے امام ابن ماجد، احمد، ابن الی شیب، ابو بیعلی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔امام حاکم نے کہا ہے: بیرحدیث امام سلم کی شرائط پرسی الاستاد ہے۔(افر جداین ماجة فی اسنن، کتاب:الزید)

حضرت ابواً مامه رضى الله عندسے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیم کوفر مائے ہوئے سنا: ایک مخص جو کہ نی نہیں ہوگا ، کی شفاعت کے سبب دوقبیلوں رہیں اور مصر باان دونوں میں سے ایک کے برابرلوگ جنت میں داخل ہوں ك\_اكيك فخص في عرض كيا: يارسول الله! كيار بيع معنرى طرح هي؟ آب على الله عليه وسلم في قرمايا: مين واي كهتا مول جس كا مجھے تھم دیا جاتا ہے۔اے امام احمد اور طبر انی نے روایت کیا ہے۔ امام پیٹی نے کہا ہے: امام احمد کے رجال اور طبر انی کی اسانید میں ہےایک کے رجال سی طدیث کے (بلندورجہ) رجال ہیں سوائے عبدالرجمان بن میسرہ کے، وہ نقدہے۔

(افرجه احمد بن حنبل في المسند ،5 ،257 ، الرقم:22215)

حضرت انس رضی الله عندے دوایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میری است کے ستر ہزارا فرا د بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔محابہ کرام رضی اللہ عنم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہمارے لئے اضافہ فرمائیں، آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہر خص کے ساتھ مزید 70 ہزار افراد ہوں گے۔ انہوں نے (وو بارہ) عرض کیا: یا رسول الله! آپ ہمارے کئے اضافہ فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وہلم ریت کے ٹیلہ پر متے، آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے اپنے ہاتھول سے لب جرى (اوراس ميں اضافه كرديا) \_انہوں نے (پر) عرض كيا: يارسول الله! آب بمارے لئے اضافه فرمائيس، تو آب صلی اللّٰہ علیہ دملم نے فرمایا: بیلواورایے ہاتھوں سے پھرلپ بھری۔ انہوں نے عرض کیا ایا نبی اللّٰہ! اللّٰہ اسے اپنی رحمت سے دور فرمائے جواس کے بعد بھی جہنم میں داخل ہو۔اے امام ابو یعلی ،مقدی اور ائن کثیر نے روایت کیا ہے۔اس کی اسنا دحسن ے۔ (افرد الراب علی فی المعد 17/6 مار قر 3783)

, حضرت عمروین حزم رضی الله عنه ہے روادیت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم صحابہ کے پاس تین دن تک صرف فرض بمازوں کے علادہ تشریف فرمانہ ہوئے تو آپ سے اس بارے میں عرض کیا گیا۔ آپ سلی اللہ عدیہ وسلم نے فرماید میر سے یر وردگارعز وجل نے جھے سے وعدہ فر مایا ہے کہ میرے 70 ہزار امتی بغیر حیاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ میں نے ان تین دنوں میں اپنے رب سے مزید کا سوال کیا تو میں نے اسے عطافر مانے والا ،عظمت ویزرگی دالا اور بہت کرم کرنے دالا پایا۔ پس اس نے بچھے اس سر ہزار کے ہرفرد کے ساتھ سر سر ہزار عطافر مائے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے میرے بروردگار! کیا میری است اس عدد تک بہنی جائے گی؟ اس نے فرمایا: میں تیری خاطر اس عدد کی گواروں سے سمیل کروں گا۔ اے امام بہنی نے روایت کیا ہے۔ (افرج البہتی فی شعب الا مان ، 1 روایت کیا ہے۔ (افرج البہتی فی شعب الا مان ، 1 روایت کیا ہے۔ (افرج البہتی فی شعب الا مان ، 1 روایت کیا ہے۔ (افرج البہتی فی شعب الا مان ، 1 روایت کیا ہے۔ (افرج البہتی فی شعب الا مان ، 1 روایت کیا ہے۔ (افرج البہتی فی شعب الا مان ، 252 ، الرقم کی کواروں سے سمیل کروں

حضرت عامر بن عمير رضى الله عزيان كرتے بين: حضور في اكرم ملى الله عليه وسلم بين دن تك فرض نماز دن كے ليے تشريف ندلائ تو آپ ملى الله عليه وسلم من دن تك فرمايا: يم في اپنه وب كو عظمت و بزرگى والا اور بهت كرم كرف والا پايا، اس في جھے برايك كرماتھا ہے سر بزادامتى عطا فرمائے بين جو بغير حساب جنت بين واغل بول كر ايادركور) برايك كرماتھ سر بزادافراد بول كے ماتھ اليے ميں اور ايرى است اس عدد تك جنتي كى جنت بين ہوگى يا اس كنتى كى تحيل نہيں كر سكى كاس فرمايا: يمن خاطر اس عدد كو گوارون سے بورا كروں گا۔ اس امام مقدى اور اين عبد البر في دوايت كيا ہے ،اس كى اسنادسن ہے ۔ (افرد التدى في الا مادر شافراد و 207، الرقم دوايت كيا ہے ،اس كى اسنادسن ہے ۔ (افرد التدى في الا مادر شافراد و 207، الرقم دوايت كيا ہے ،اس كى اسنادسن ہے ۔ (افرد التدى في الا مادر شافراد و 207، الرقم دوايت كيا ہے ،اس كى اسنادسن ہے ۔ (افرد التدى في الا مادر شافراد و 207، الرقم دولاي 207، الرقم دولاي 207، الرقم دولاي 207، الرقم دولاي الور شافرا ورد و 207، الرقم دولاي الورد شافراد و 207، الرقم دولاي الورد و 207، الرقم دولاي الرقم دولاي الورد و 207، الرقم دولاي و 207، الرقم دولاي دولاي الورد و 207، الرقم دولاي دولاي 207، الرقم 207،

اگرستر ہزار پہلے اور بعد میں ہم ہزاد کے ساتھ ستر ہزارافراد جنت میں داخل ہوں تو یہ کل گفتی انچاس لا کھ ستر ہزار ہنی ہے۔ اگر ستر ہزار میں سے ہرایک کے ساتھ ستر ہزار داخل ہوں تو پھر یہ کل عدد چارا دب نوے کر دڑ ستر ہزار بنمآ ہے۔ پھراس پر منز پیدر ہی کریم کے تین چلو بھی ہیں جن کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔

الله تعالیٰ کے کرم سے امید یکی ہے کہ إن شاء الله تعالی به عدد حضور نی اکرم ملی الله علیہ وسلم کی پوری امت کو گھر لے گا۔
ایسے اعظم اور اکرم رسول پرار بول ورود وسلام ہوں جن کی عظمت و محبت میں الله تعالی اسب مسلمہ پراس قدر بخشش کی برسات فر مائے گا۔

جعفرت ابن عباس رضی الله عنها اے دوایت ہے کہ صفور نجی اکرم منی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عثمان بن عفان (رمنی الله عنه) کی شفاعت سے میری امت کے بتر بزار دولوگ جنت عمل جائیں گے جن پر دوز خ لازم ہو چکی ہوگی ۔اسے امام ابن عسا کرا در مناوی نے روایت کیا ہے۔

ابن عساکر کی دوسری روایت میں ہے کہ حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عثمان بن عفان (رضی اللہ عنہ قیامت کے روز) لا زما میری امت کے ان سر ہزارلوگوں کی شفاعت کرے گاجن پر دوز ن الازم ہو پچکی ہوگی تو اللہ تعالی انہیں (اس کی شفاعت کے سبب ) جنت میں داخل فرمائے گا۔ اے امام این عساکر اور دیلی نے روایت کیا ہے۔ کی شفاعت کے سبب ) جنت میں داخل فرمائے گا۔ اے امام این عساکر اور دیلی نے روایت کیا ہے۔ (8) فرجائی عساکر نی ہوں تو تاکیر، 39 دوروں 123 1220)

اولا د کا اپنے والدین کے حق میں شفاعت کرنے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: جس مسلمان (گناہ گار) کے

COSCE OLY SON SON HALLING TO SON

تمن نے فوت ہوں گے تو آگ اس کو صرف فتم پوری کرنے کے لیے چھوئے گی۔

اس مدیث کوامام بخاری مسلم، ترفری منسائی اور این ماجه نے روایت کیا ہے اور امام ترفری نے کہا ہے: اس باب میں معزات عمر ، معاذ ، کعب بن ما لک، عتب بن عبد ، ام سلیم ، جابر ، ابو ڈور ، عبد الله بن مسعود ، ابو ثقلبہ انجعی ، عقبہ بن عامر ، ابو سعید معزات عمر ، معاذ ، کعب بن ما لک، عتب من عبر ، الم سلیم ، جابر ، ابو ثقب الله تابید الله علیہ وسلیم سے ایک یم مدری اور قرو بن ایاس مزنی رفتی الله عنب سے مروی ہے۔ فرمایا: حضرت ابو ہر برہ رضی الله عند سے مروی حدیث حسن صحیح مدیث من مردی حدیث حسن صحیح سے دافر جرائخاری فی ایک بالا بمان والند ور)

حضرت ابوسعید خددی رضی الله عند سے روایت ہے کہ بعض خوا تمن نے حضور ہی اکرم منی الله علیہ وسلم سے عرض کیا: مرد حضرات ہم بر غالب آ گئے جیں لہٰذا آپ بذاتِ خود ہمارے لئے ایک دن مقرر فرما کمیں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرمائی، جس میں آپ نے ان کے پاس تشریف الاکر انہیں وعظ ونصیحت فرمائی اور احکام بیان کیے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم اس مجلس میں تھے گہ آپ نے ان سے فرمایا: تم میں سے جو کوئی عورت بھی اپنے تین بچوں کوآ گے بھیجے گی وہ اس کے لیے آگ سے رکا وٹ میں تھے گہاں ہے ورت نے عرض کیا: اگر دو ہوں؟ آپ صلی الله میں وٹرمایی اگر چدو میں اسے جو کوئی عورت نے عرض کیا: اگر دو ہوں؟ آپ صلی الله میں وٹرمایی اگر چدو میں ایک جورت نے عرض کیا: اگر دو ہوں؟ آپ صلی الله میں وٹرمایی اگر چدو

حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور نبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری خواتین سے فر مایا۔ تم میں ہے جس کسی کے نین بچے فوت ہوں گے تو وہ ضرورا ہے جنت میں داخل کریں گے۔ ان میں سے ایک عورت نے عرض کی یا رسول الله! اگر دو ہوں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر چہدو ہی ہوں۔اے امام سلم ،احمد اور بہتی نے روایت کیا ہے۔ میرصد بیٹ سے ہے اور اس کی اسناد قومی ہے۔ (افرجہ سلم نی اسم علی البرداعدلة)

الوحسان سے روایت ہے کہ بٹل نے حضرت الو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہا: میرے دو بیٹے وفات پا مسے ہیں، کیا آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی حدیث بیان کرتے ہیں جو ہارے فوت شدگان کے بارے ہیں ہمیں شحنڈک پہنچائے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! مسلمانوں کے چبوٹے بیچ جنت کے کیڑے ہیں۔ ان میں سے ہرایک اپنے باپ یا والدین کو سلتے ہی اس کے دامن کو پکڑتا ہوں، وہ اس کو پکڑے دہ سے گا والدین کو سلتے ہی اس کے دامن کو پکڑتا ہوں، وہ اس کو پکڑے دوایت کیا میں کہ اللہ تعالی اے اور اس کے باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسے امام سلم، احمد اور ہیں تی دوایت کیا ہے۔ (اخرج سلم نُ انسی ہم تاہر دوسی ت

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس مخف نے

تین نابالغ بچوں کو آ کے بھیجا وہ اس کو دوز خ ہے بچانے میں مضبوط قلعہ بوں کے۔حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:
میں نے دو بھیج ہیں؟ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگر چہ دو بوں. سیدالفر او آئی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں

نے ایک آ کے بھیجا ہے؟ فر مایا: اگر چہ ایک ہولیکن بید فائدہ پہلے صدمہ کے وفت صبر کرنے سے حاصل ہوگا۔اسے امام تر نہ ک ابن ماجہ احمد، طبر افی اور بیبی نے روایت کیا ہے۔ (افر جہ التر ذی فی اسن، تاب البنائز)

حضرت این عباس رضی الله عنبها ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: میری
امت میں سے جس شخص کے دو (کم س فوت شدہ ہے) پیش تو ہو گئے، وہ اس شخص کو جنت میں لے جا کیں گے۔حضرت
عاکشہ رضی اللہ عنبہا نے عرض کیا: آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے جس شخص کا ایک پیش روہو؟ فرمایا: اے صاحبہ
غیرات!اس کو وہ ایک پیش روہی لے جائے گا۔عرض کیا: جس کا کوئی چیش رونہ ہو؟ فرمایا: جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کا میں ہوں گا
کیونکہ میری امت کو میری جدائی ہے ہوے کرکوئی صدمہ نہیں پہنچا۔اسے امام ترفدی ،احمد ،اابو یعلی ،طبر انی اور بہتی نے روایت
کیا ہے۔ امام ترفدی نے کہا ہے: بیرحد بیٹ سے۔ (افر جالترفدی نا اسن ، تاب الباس)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وو مسلمان والدین میں سے
سی کے بھی تین بچے نابالغ فوت ہو گئے تو اللہ تعالی ان بچوں پر اپنی رحمت کے فضل کے سبب والدین کو جنت میں داخل
فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان بچول سے کہا جائے گا: جنت میں داخل ہوجا و تو وہ عرض کریں گے: (ہم اس
وقت تک داخل نہیں ہوں گے ) یہاں تک کہ ہمارے والدین داخل ہوجا کیں؟ لیس ان سے کہا جائے گا: تم اور تمہارے
والدین جنت میں داخل ہوجا کیں۔ اے اہام نسائی ، احمد ، ابو یعلی اور یہ بی نے روایت کیا ہے۔ شیخین کی شرائط پر اس صدیث کی
اسناد سے جے۔ (افرہ مانسائی فی السن ، کتاب: البنائز)

# COCOCCE OLL STORM STORM STORM STORMS

صعصعہ بن معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذ روضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو آئیس کہا: آپ بجھ سے کوئی حدیث بیان کریں؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب دومسلمان مال باپ کے تین بیجے نا بالغ فوت ہوجا کمیں تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پراپے فصل رحمت کے سبب والدین کو پخش و بیتا ہے۔

ا ہے امام نسائی ،احمد،این حیان ،این ابی شیبہ، براراور ابوعواند نے روایت کیا ہے۔ال حدیث کی اسنادیج ہے اور اس کے رجال تقدیق ۔(افرجہ انسائی فی اسن ، کتاب: ابجائز)

حضرت على رضى الله عند سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ناتمام بچہ (5یا 6 ماہ کا ساقط بچہ) جب اپنے ماں باپ کوجہنم میں داخل کئے جاتے ہوئے دیکھے گا تو اپنے رب سے جھڑ اکرے گا۔ کہا جائے گا: اے اپنے رب سے جھڑ نے والے ناتمام نیچے! اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کردے۔ دہ اپنے ماں باپ کواپی ناف سے باندھ کرتھیدے کے جنت میں لے جائے گا۔ اسے امام این ماجہ این الجی شیب، ہزار اور ابو یعلی نے روایت کیا ہے۔

(اخرجة النسائي في إسنن، كتاب: انجيّا يُز)

حضرت الونظر سلمی رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں میں ہے جس کسی کے تین بچے فوت ہو گئے وال کے ایک عورت نے حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اگر چہدو ہول۔ ایک عورت نے حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اگر چہدو ہول۔ اسے امام مضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اگر چہدو ہول۔ اسے امام مالک اور این البی عاصم نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ الک فی الرطاء 1 ر235ء الرقم: 557)

حضرت چاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: جس کے تین نبخ فوت ہو گئے تو وہ ان کو (جہنم سے) رکاوٹ بناتے ہوئے جنت میں واخل ہوگا۔ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ؟ اگر وو ہوں؟ آب سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگر چہ دو ہوں، محمود راوی کہتے ہیں: میں نے حصرت جاہر رضی اللہ عنہ سے پوچھا: آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر تم ایک کہتے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم ایک فر ماتے؟ انہوں نے فر مایا: اللہ رب العزب کی فتم! مجھے آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر تم ایک کہتے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم ایک فر ماتے؟ انہوں نے فر مایا: اللہ رب العزب کی فتم! مجھے اس بریقین ہے۔ اس حدیث کی اسنا، حسن ہے اور بخاری نے اللا وب المفرد شی روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی اسنا، حسن ہے اور اس کے رجال تقد ہیں۔ (افرجہ اندین شبل فی المدے 306، القم 306، القم 14285)

ہوجا کیں۔اسے امام احمہ نے روایت کیا ہے۔امام کیٹمی نے کہا ہے: اس کے رجال ثقہ ہیں۔ (وائیٹمی فی جن الزوا مردی روایت کیا ہے۔امام کیٹمی نے کہا ہے: اس کے رجال ثقہ ہیں۔ (وائیٹمی فی جن الزوا مردی روایت ہے کہ حضور نہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمانوں کی اوالا دیس مقامت کے دن عرش تلے ہوں گی۔ جو بارہ سال تک نہ پہنچا ہووہ شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور جو سیرہ سال کو پہنچ گیا ہوتو اس پر احکام لا گوہو گئے اور اس ہے مؤاخذہ ہوگا۔اے امام دیلمی نے روایت کیا ہے۔

میرہ سال کو پہنچ گیا ہوتو اس پر احکام لا گوہو گئے اور اس ہے مؤاخذہ ہوگا۔اے امام دیلمی نے روایت کیا ہے۔

(افرجہ الدیلمی فی افرودی ہما تو رائنا ہے، 2450ء الرقم. 2450ء)

نمازیوں کامسلمان میت کے تق میں شفاعت کرنے کا بیان

ام المؤمنین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اکسی بھی میت پر جب 100 مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہوئے اس کے لیے شفاعت کرتے ہیں تو اس کے تن میں ان کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔اہے امام مسلم ،ابوداؤد طیالی اور بیٹی نے روایت کیا ہے۔(افرجہ مسلم فی البح ، کتاب:ابرائز)

علی بن ثماخ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: میں مروان کے پاس موجود تھا تو اس نے حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جنازہ پر کیسے نماز پڑھتے ہوئے سنا؟ انہوں نے فرمایا: اس کے باوجود تو نے بوچھا؟ اس نے کہا: ہاں، راوی کا بیان ہے کہاس (سوال کرنے) سے پہلے دونوں کے درمیان تلخ کا می ہوگئی ہوگئی ، حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا (کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے): اے اللہ! تو اس کا رب ہے، تو نے اس کو پیدا کیا، تو نے اس کو این اس کی بات کی روح قبض فرمائی اور تو اس کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔ ہم اس کی شفاعت کے لئے حاضر ہوئے ہیں لیس تو اس کو بات اس کی روح قبض فرمائی اوراؤ واس کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔ ہم اس کی شفاعت کے لئے حاضر ہوئے ہیں لیس تو اس کو بات کیا ہے۔ (افرجہ ابوداود فی اس کی موسلم ایک کیا ہے۔ (افرجہ ابوداود فی اس کی تاب البحائز)

ابوبكارتكم بن فروخ فرماتے ہیں۔ ہمیں ابولیج نے ایک جنازہ پر نماز پڑھائی تو ہم نے گمان کیا کہ انہوں نے تجمیر کہہ دی ہے۔ انہوں نے ہماری طرف چہرہ کر کے فرمایا: اپنی صفوں کو قائم کرداور اپنی شفاعت کوخوبصورت بناؤ، ابولیج نے ریجی کہا:

## COORES ON SON CONTROL SUND DOWN

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک قنطار بارہ ہزاراوقیہ کا ہوتا ہے اور ہراہ قیہ زمین وآسان کے درمیان ہر چیز سے بہتر ہے۔حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مقینا کس شخص کا جنسہ میں ورجہ بلند کیا جائے گا: تیرے بیٹے کا تیرے لیے مغفرت طلب کرنے کی وجہ میں ورجہ بلند کیا جائے گا: تیرے بیٹے کا تیرے لیے مغفرت طلب کرنے کی وجہ سے داسے امام ابن ما جہاورائن الجی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ ابن ماجہ نی اسن، کاب: اللادب)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس میت پر 100 مسلمان افرادنماز پڑھیں تواسے بخش دیا جاتا ہے۔اسے امام ابنِ ماجہ ،ابنِ البی شیبہاور بیجی نے روایت کیا ہے۔

(اخرجه! بن ماجة في إنسنن، كمّاب: الجمّا يز، )

حضرت ما لک بن بہیر ورضی اللہ عنہ شامی کوشرف صحابیت حاصل ہے، ان ہے روایت ہے کہ جب ان کے پاس کوئی جناز ولا یا جاتا اور اس کے ساتھ تھوڑے افراد ہوتے تو وہ آبیں تین صفوں میں تقسیم کر دیتے پھر اس پر نماز پڑھتے۔ فرماتے: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: کسی بھی میت پر (اس کی نماز جنازہ کے لئے) جب مسلمانوں کی تین صفیں بنتی بیں تو اس پر (جنت یا مغفرت) واجب جو جاتی ہے۔ اے امام این ماجہ این افی شیبہ این افی عاصم اور ابو یعلی نے روایت کیا ہے۔ اراخرجہ احمد بن منبل فی المسعد، 2002 افرة م 10610)

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضور نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ جنت میں کسی صالح بندہ کا رتبہ بلند فر مائے گاتو وہ عرض کرے گا: اے میرے رب! بیرتبہ جھے کیے حاصل ہوا؟ تو وہ فر مائے گا: تیرے بیٹے کا تیرے بیٹے کا تیرے اسے گا تیرے اسے گا تیرے اسے کا منادحسن تیرے لیے مغفرت طلب کرنے کی وجہ ہے۔ اس ام احمد بیٹی اور طبر افی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی امنادحسن مے۔ (افرجاللم ان فی الجم الله ملہ 251/25، الرقم 1894)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے دوایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نبیال اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نبیال کسی شخص کے بیچھے چلیس گی تو وہ عرض کرے گا: یہ کیے (جھے حاصل ہوئیں)؟ تو کہا جائے گا: تیرے بیٹے کا تیرے بیٹے کا تیرے لیے بخشش طلب کرنے کی وجہ ہے۔اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔

حضرت ما لك بن بهير ه رضى الله عند سے روايت ہے كہ حضور نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا : كسى بھى مسلمان شخص كى

میت پر جب مسلمانوں کی تین منیں اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہوئے نماز پڑھتی ہیں تو اس کے لیے (جنت) واجب ہوجاتی ہے۔ حضرت مالک رمنی اللہ عنہ جب کسی ایسے جنازہ پر نماز پڑھتے ،جس کے پڑھنے والے کم ہوتے تو ان کی تمن منیں بناتے پھراس پر نماز پڑھتے۔ (بدالفاظ جربر بن حازم سے روایت کروہ حدیث کے جیں) اور پزید بن ہارون کی روایت میں ہے کہ (ایسا کرنے سے ) میت کو بخش دیا جاتا ہے۔ اسے امام بیجی نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ البہتی فی اسن الکبری ۵۰ روی

قرآن مجید، رمضان المبارک اور دیگراسباب کے باعث شفاعت کے عطاکیے جانے کا بیان

حصرت نواس بن سمعان کلائی رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ یس نے حضور نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جواس پڑل کرتے تھے لائے جا تھیں ہے۔ قرآن کے آئے سورۃ بقرۃ ادرآل عران ہوں گی۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان کے لئے تین مثالیں بیان فرمائی جن کو جس اس کے بعد نہیں بھولا۔ آپ صلی عران ہوں گی۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کو یا کہ وہ دوبال ، یا دوسیاہ سام جی جن کے درمیان روشن ہے ، یا صف با ندھے اڑتے ہوئے پرندوں کی دولولیاں جیں۔ وہ دونوں اپنے پڑھنے والول (کی بخشش) کے لیے جھکڑا کریں گی۔ اس حدیث کو امام سلم ، ترندی ، احمہ، طہرائی اور بہن نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ سلم فرانی الحجی ، کاب ملاۃ السافرین)

حضرت ابو ہر مردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قرآن میں تمیں آیتوں والی الیک سورت ہے جو کسی تخص کے لئے یہاں تک شفاعت کرے گی کہ اسے بخش دیا جائے گا اور وہ سورة (الملک) عَبارَک الَّذِی بَیْدِ وِ الْمُلَک ہے۔ اس حدیث کوام مرتذی ابوداؤو اور این ماجہ اور دیگر انکہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترثذی نے کہا ہے: مید میٹ حسن ہے۔ (افرجہ الرئدی فی المن مرتزی الرئون)

کیٹر بن تیس روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں: ایک شخص مدیند منورہ سے دمشق میں حضرت ابو قررواء رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا. آپ نے اس سے بوچھا: میرے بھائی! تو کس لئے آیا ہے؟ اس نے کہا: ایک حدیث کے لئے جے آپ حضور نی اکرم سلی اللہ علیہ وکلم سے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے بوچھا: کیا تو کسی حاجت کے لئے آیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں! بوچھا: کیا تو تجارت کی ظلب میں حاضر ہوا ہوں.

یوچھا: کیا تو تجارت کی غرض سے آیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں! اس نے کہا: میں صرف اس حدیث کی ظلب میں حاضر ہوا ہوں.

آپ رمنی اللہ عنہ نے فرمایا: جس نے حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وکلم کوفر ماتے ہوئے سنا: جوفض طلب علم کے راستے پر چلا اللہ تعالیٰ اے بنت کے راستے پر چلا تا ہے، فرشتے طالب علم کی رضا کے لئے اپنے یک بچھاتے ہیں اور طالب علم کے لئے آسان و زمین کی تمام کلوق حتی کہ پائی کی محصلیاں بھی مغفرت طلب کرتی ہیں، عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے، بی ہے جیسے جاند کی تمام ستاروں پر ہے، یقیناً علیاء، انبیاء کرام کے وارث ہیں اور انبیاء کسی کو دینا راور ورہم کا وارث نہیں بناتے وہ صرف علم کا وارث بین بنا ہے۔ اس میں سے لیا وافر حصہ لیا۔ اسے امام تر ندی ، این باجہ، احمد، داری اور بیبقی نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ الرفری اور بیبقی نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ الرفری الن ، تاب )

معزت على بن ابي طالب رضى الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے اس طرح قرآن پڑھا کہ اس کے حلال کوحلال اور حرام کوحرام سمجھا. الله تعالی اسے جنت ہیں داخل کرے گا اور اس کے خاندان سے ایسے دس آ ومیوں کے بارے ہیں اس کی شفاعت قبول فر مائے گا جن پر جہنم واجب ہو پھی ہوگی ۔ انے امام تر ذری ، احمداور بینی نے روایت کیا ہے۔ (اخرجہ التر ذری فی اسن ، کتاب نعنائل القرآن)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جہنم میں دافل ہونے والوں
میں سے دوا شخاص کی بہت شدید چینوں کی آ داز آئے گی تو رب ذوالجلال فرمائے گا ان دونوں کو نکالو. جب انہیں نکالا جائے
گا تو دہ ان سے بوجھے گا: کس چیز کے لیے تہاری شدید چینیں بلند ہوئی ہیں؟ دہ عرض کریں گے: ہم نے یہ اس لئے کیا ہے
تاکہ تو ہم پر رحم فرمائے ۔ وہ فرمائے گا: میری رحمت تم دونوں کے لئے یہی ہے کہ تم ایخ آپ کوجہنم میں ڈال دو جہاں تم پہلے
تضے۔ جب وہ دونوں جا تیں گے تو ان میں سے ایک اینے آپ کوڈال دے گا تو اللہ اس پر آگ کو تصندک اور سلامتی والا بنا
دے گا۔ جبکہ دوسرا کھڑا دہ کا اور اپنے آپ کواس میں نہیں ڈالے گا تو پروردگار عز دجل فرمائے گا: تمہیں کس چیز نے اپنے
آپ کو (جہنم میں دوبارہ) ڈالنے ہے دوکا جیسا تمہارے ساتھی نے کیا؟ دہ عرض کرے گا: اے میر ہے رب! جھے بحر پورا مید
ہے کہ تو جھے اس میں سے نکالئے کے بعد دوبارہ نہیں لوٹائے گا۔ یس اس کا رب فرمائے گا: تمہاری مید ہے۔
ہے کہ تو جھے اس میں سے نکالئے کے بعد دوبارہ نہیں لوٹائے گا۔ یس اس کا رب فرمائے گا: تمہارے لئے تمہاری مید ہے۔
ہے کہ تو جھے اس میں میں کا لئے کے بعد دوبارہ نہیں لوٹائے گا۔ یس اس کا رب فرمائے گا: تمہاری میں رک سے روایت کیا
ہی ذراخر دونوں اللہ تعالی کی دھت سے جنت میں داخل ہو جا کی گیں اس کا رب فرمائے کی اور این میں رک سے روایت کیا
ہے۔ (افر دونوں اللہ تعالی کی دھت سے جنت میں داخل ہو جا کیں گی گے۔اسے امام ترفی اور این میں رک سے روایت کیا

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عند ہے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کو حفظ کر لیا ، الله تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا اور وہ اس کی شفاعت اس کے خاندان کے اُن دس افراد کے حق میں قبول فرمائے گا جن کے لئے جہنم واجب ہوچکی ہوگی۔ اسے امام ابن ماجہ، طبر انی اور بیہ تی روایت کیا افراد کے حق میں قبول فرمائے گا جن کے لئے جہنم واجب ہوچکی ہوگی۔ اسے امام ابن ماجہ، طبر انی اور بیہ تی روایت کیا ہے۔ (افرجاین ماجہ فی اُسنن ، المقدمة ، باب فیل کن تقلم القرآن دھار )

جعنرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا روزے اور قر آن مجید

تیامت کے دن ہندے کے لئے شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے: اے رب ایس نے اسے دن کے دفت کھانے اور شہوت کرنے سے روکے رکھا ہیں تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، قرآن عرض کرے گا: میں نے اے رات کے وفت نیند سے بیدار رکھا ہیں تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دونوں کی شفاعت قبول فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسے امام احمد بن منبل ہ حاکم اور بین نے روایت کیا ہے نیز امام حاکم نے کہا ہے: بیر حدیث امام مسلم کی شرط برسے ہے۔ (افر جاحم بن منبل فی السند، ۱۲۹۷ء الرقم 6626)

حفرت حسن بھری رضی اللہ عندے مرسلاً روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک می قرآن شفاعت کرنے والا، شفاعت قبول کیے جانے والا اور سے بولنے والا جھکڑالو ہے۔اسے امام عبد الرزاق اور ابن الی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ (افرج عبد الرزاق فی المصند، 37373،الرقم: 601)

حضرت ابواً مامدرضی الله عند سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قرآن سیکھو ہے شک میہ قیامت کے دن دو قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ سورۃ بقرۃ اور آلی عمران سیکھو۔ بید دونوں ردشن سورۃ بی سیکھو کیونکہ بیہ قیامت کے دن دو بادوں یا دوسا تبانوں یا صف باند ھے قطار کی شکل میں اڑتے ہوئے پرندوں کی دوٹو لیوں کی طرح آ کراہے پڑھے والوں کی طرف سے جھٹڑا کریں گی۔ تم سورۃ بقرۃ سیکھو کیونکہ اس کا تعلیم حاصل کرتا باعث برکت اور ترک کرنا حسرت ہے اور جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اسے امام احمد، عبد الرزاق اور طبر ائی نے روایت کیا ہے۔ بیر حدیث صحیح ہے اور اس کے رجال قتہ ہیں۔ (افرجاحمدین منبی فی المند، 251رہ 1/5، الرقہ 22257)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم قرآن پڑھا کرو، نہ ہم اس
کے ذریعہ کھا وَ، نہاس کے سبب کثرت سے مال طلب کرو، نہ تم اس پیس خیانت کرواور نہ اس سے جھا کرو. قرآن سیکھو کیونکہ
وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ دونوں روشن سورتیں بقرۃ اور آلی عمران سیکھو کیونکہ وہ قیامت کے
دن وہ باولوں یا دوس نبانوں یا پرندوں کی دوجماعتوں کی طرح آکرائے پڑھنے والوں کے لئے شفاعت کریں گی۔ تم سورۃ
بقرۃ سیکھو کیونکہ اس کا سیکھنا باعث برکت، اس کا ترک کرنا حسرت ہے اور جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔اسے امام
طبر انی نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ الطر انی فی الجم اللہ وی 344، 80، القرۃ 8823)

حضرت معظل بن بیار رضی الله عند بے دوایت ہے کہ حضور نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: تم الله تعالیٰ کی کتاب پر عمل کی کرواور اس کی کسی چیز کونہ جھٹلاؤ جس چیز کا تہمیں اس میں شبہ ہوتو اس کے بارے اہل علم سے بوچھ لیا کرووہ تہمیں خبر دیں گے ۔ تم تو رات اور انجیل پر ایمان لاؤ اور فرقان (بیعن قرآن) پر ایمان لاؤ کیونکہ اس میں (ہرشے کا) بیان ہے اور بیر شفاعت کرنے وال ، شفاعت قبول کیے جانے والا ، جھٹر الو اور تقید یق کرنے والا ہے ۔ اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ ( خرج الحاکم فی المحدد کے طل محدد کے مارہ ہونے کیا دور نے دوایت کیا ہے۔ ( خرج الحاکم فی المحدد کے طل محدد کے مارہ ہونے دوایت کیا ہے۔ ( خرج الحاکم فی المحدد کے طل محدد کے دوایت کیا دور نے دوایت کیا دوایت کیا دور نے دوایت کیا کہ دور نے دوایت کیا دور نے دوایت کیا دور نے دوایت کیا دور نے دوایت کیا کیا کہ دور کے دوایت کیا دور نے دوایت کیا کہ دور نے دوایت کیا کہ دور نے دوایت کیا کہ دور نے دوایت کیا کیا کہ دور نے دور نے

حضرت معقل بن بیار رضی الله عند ہے دوایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: تم قر آن بڑمل کیا کرو،

اس کے حلال کو حلال جانو اور اس کے حرام کو حرام قرار دو، اس کی پیروی کرواور اس کی کسی بات کا انکار نہ کرو۔ اس میں جس چیز کا تہمیں شبہ بوتو اس کو الله (لیعنی قر آن) اور میرے بعد اولو الا مرکی طرف کو ٹا دو تا کہ وہ تہمیں (اس شے کی حقیقت کی) خبر ویں. تم تو رات، انجیل ، زبور اور نبیوں کو جو ان کے دب کی طرف سے عطا کیا گیا تھا پر ایمان لا وَ۔ قر آن اور اس میں جو بیان ہے ، اس پر عمل کرنے کی سعی کرو کیونکہ وہ شفاعت کرنے والا ، شفاعت قبول کیے جانے والا اور جھگڑ الوقصد ایق کرنے والا ہے ۔ اس پر عمل کرنے کی سعی کرو کیونکہ وہ شفاعت کرنے والا ، شفاعت قبول کیے جانے والا اور جھگڑ الوقصد ایق کرنے والا میں ہو بیان اور جو امیم ہو تا ہو اسین اور جو امیم ہو تا ہو اسین اور جو امیم ہو الواح موکی ہے عطا کی گئی ہو اور بیجی نے روایت کی سے ۔ اس صدیث کو امام حاکم اور بیجی نے روایت کیا ہے ۔ امام حاکم نے کہا ہے : اس صدیث کی استاد سے جے ۔ (افر جالیا کم فی المدرک علی المجسین ، اس مرح کر افر کی کیا ہے ۔ اس صدیث کی استاد سے جے ۔ (افر جالیا کم فی المدرک علی المجسین ، اس مرح کر افر کی کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا ہے : اس صدیث کی استاد سے جے۔ (افر جالیا کم فی المدرک علی المجسین ، اس مرح کی کیا ہے۔ اس صدیث کو اس مرح کی استاد سے جے۔ (افر جالیا کم فی المدرک علی الم

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنها نے فرمایا: بے شک قرآن شفاعت کرنے والا ، شفاعت آبول کے جانے والا اور جھٹر الوتصدیق کرنے والا بیشت ہوں کے جانے والا اور جھٹر الوتصدیق کرفے والا ہے۔ پس نے اس کو مقدم رکھا تو وہ اسے جنت کی طرف لے جائے گا اور جس نے اسے پس بیشت ڈالا وہ اسے جنبم کی طرف ہا تک لے جائے گا۔ اس صدیت کوا مام عبدالرزاق ادر طبر انی نے روایت کیا ہے۔

(اخرجة بدالرذات في المصنف، 3ر372، الرقم:6010)

صعبی سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنها فر مایا کرتے ہتے: قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا تو اسے جہنم کی طرف لے والے کی شفاعت کرے گا تو اسے جہنم کی طرف لے والے کی شفاعت کرے گا تو اسے جہنم کی طرف لے جائے گا اور جس کے خلاف گوائی دے گا تو اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔اس حدیث کوامام دارمی اور ابن الی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ (اخرجالداری نی اسن، 5252ء ارتم 3325)

حضرت ابن عمرض الله عنها في مايا: قرآن اپني پڑھنے والے کے لئے شفاعت کرتے ہوئے آئے گاتوع ض کرے گا: اے دب! محمل کرنے والے کواس کے مل پراجرت التی ہے، میں نے اے لات اور نیند سے رو کے رکھا لہذا تو اسے عزت و تکریم سے نواز کہا جائے گا: (ائے قرآن پڑھنے والے) تواینا وایاں ہاتھ پھیلا تو اسے اللہ کی رضا ہے بھر دیا جائے گا
پھر کہا جائے گا: اپنا بایاں ہاتھ پھیلا تو اسے بھی اللہ کی رضا سے بھر دیا جائے گا ،اسے لباس تکریم پہنا یہ جائے گا، اسے شاندار زیورسے آراستہ کیا جائے گا اوراس کے سر پرمعززتان رکھا جائے گا۔ اس حدیث کواہام داری نے روایت کیا ہے۔

(اخرج العادي في اسنن ،2ر523 ، ارتم : 3312)

ابوصالح سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کوفرماتے ہوئے سنا۔ تم قرآن پڑھا کروکیونکہ وہ قیامت کے دن بہت اچھی شفاعت کرنے والا ہے۔ وہ قیامت کے دن کے گا: اے پروردگار! تُو اے شاندار زیور سے آ راستہ کرتُو اے شاندار زیور سے آ راستہ کرتُو اے شاندار زیور سے آ راستہ کیا جائے گا، (پھر کے گا) اے پروردگار! تُو اے لباس تکریم سے نواز تُو اے لباس تکریم بہنایا جائے گا، (پھر کے گا) اے پروردگار! تُو اسے راضی ہوجا تکریم بہنایا جائے گا، (پھر کے گا) اے پروردگار! تُو اسے راضی ہوجا



كيونكه تيرى رضاس برده كركونى شينيس ال حديث كوامام دارى اورابن الى شيب في روايت كياب-

(افرج الداري في السنن، 522/2 أنيم 11 33)

فضالہ بن عبیداورعبادہ بن صامت رضی اللہ عنمادونوں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلوق کے حساب سے فارغ ہوجائے گا تو دوآ دمی فئی جا کیں گے جنہیں جبنم کی طرف لے جانے کا تعم وے دیا جائے گا۔ اے لوٹا وَا فرشتے اے دائیں لا کیں گئو قو مار کے گا اے لوٹا وَا فرشتے اے دائیں لا کیں گئو وہ اس سے فرمائے گا: اے لوٹا وَا فرشتے اے دائیں لا کیں گئو وہ اس سے فرمائے گا: تم نے مرکز کیوں دیکھا؟ وہ عرض کرے گا: ججھے امید تھی کہ تو ججھے جنت میں داخل کرے گا؟ آب سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے جنت میں جانے کا تھم دے دیا جائے گا تو وہ کہے گا: میرے اللہ عزوج فل نے جھے اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ اگر میں اہل جنت کواس میں سے کھلا وَاں تو بھی میرے پاس کم نہ ہو۔حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اے بیان کیا تو آب کا چہروا اورخوش سے تمتمار ہاتھا۔ اس حدیث کوامام احمد بن حفیل نے دوایت کیا ہے۔

(افرجهاحدين طنبل في المسند ،5 ر329 مالرتم :22793)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قرآن شفاعت کرنے والا، شفاعت قرفی ایک مطرف شفاعت قرفی ایک اللہ علیہ وسلم بنا کرد کھا تو وہ اسے جنت کی طرف شفاعت قول کیے جانے والا اور جھکڑ الو، تقد ہی کرنے والا ہے۔ پس جس نے اس کوامام بنا کرد کھا تو وہ اسے جنت کی طرف لے جائے گا۔ اس حدیث کوامام بیکی نے روایت کیا ہے۔ (افرج البیمی فی شعب الا بیان، 351/2، الرقم 2010)

عضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضور نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا: قرآن میں تمیں آیوں والی الی سورت ہے جو کئی شخص کے لئے شفاعت کرے گی تو اسے جہنم سے نکال کر جنت میں واظل کرے گی اور وہ سورت مَهَا رَکَ (سورۃ الملک) ہے۔ اس حدیث کوامام عبد بن جمید نے روایت کیا ہے۔

(اخرجة ميوين حيد في المسند 10 م 421، الرقم: 1445)

حضرت سیب رحمۃ اللہ علیہ بن رافع نے روایت کرتے ہوئے فر مایا: قرآن قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ، فطاعت کرے افاعت کرے جانے والا اور جھڑ الوہ تھدین کرنے والا بن کرآئے گا۔ وہ اپنے ساتھی کی شفاعت کرتے ہوئے عرض کرے گا: اے رب اور با تو اللہ اور جرک کرتا تھ البذا تو اے بڑا دے رب اور بھر کے ساتھ قیام کرتا تھ البذا تو اے بڑا دے ، کہا جائے گا: اے شاندارزیورے آ راستہ کیا جائے ۔ وہ (پھر) عرض کرے گا: اے رب اور کو دی کونکہ یہ جھ پڑکل کرتا تھا، میرے ساتھ جاگن تھا اور میرے ساتھ جاگن تھا اور میرے ساتھ جاگن تھا اور میرے ساتھ قیام کرتا تھا لہذا تو اے بڑا وے تو کہا جائے گا: اے معززتاج بہنایا جائے دہ (پھر) عرض کرے گا: اے رب اور اسے بڑا وے کونکہ یہ جھ پڑکل کرتا تھا، میرے ساتھ جاگنا تھا اور میرے ساتھ قیام کرتا تھا، میرے ساتھ جاگنا تھا اور میرے ساتھ قیام کرتا تھا۔ فرماتے ہیں لیں کہا جائے گا: اے میری الی رضا حاصل ہوگی جس کے بعد کوئی ناراضگی نہیں۔ انہوں نے ساتھ قیام کرتا تھا۔ فرماتے ہیں لیں کہا جائے گا: اے میری الی رضا حاصل ہوگی جس کے بعد کوئی ناراضگی نہیں۔ انہوں نے ساتھ قیام کرتا تھا۔ فرماتے ہیں لیں کہا جائے گا: اے میری الی رضا حاصل ہوگی جس کے بعد کوئی ناراضگی نہیں۔ انہوں نے

COSCESONIS TO THE MAINTING TO THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF

فرمایا ایس قرآن کی شفاعت اس ائبتا تک پنچ گی۔ اے سعید بن منصور نے روایت کیا ہے۔

(اخرجه معيد بن منصور في السنن ١٠ ر65، الرقم 12)

معزت عبدائلة بن ابويكر صديق رضى الله عنما ، ووايت ب كدحضور في اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا. جب كوئي مسلمان 40 سال کو پیچکا ہے تو اللہ تعالی اس سے تمن بلائیں دور فرما تا ہے: پاگل پن ، کوڑ مداور برص کے سفید داغ \_ جسب وہ 50 سال کو پہنچکا ہے تو اس کے پہلے اور بعد کے گنادیخش دیتا ہے اور وہ زمین میں اللہ کا قیدی ہوتا ہے اور قیامت کے دن اسي محروالوں كى شفاعت كرے كا۔اب امام حاكم في روايت كيا ہے۔

حفزت انس بن مالك رمنى الله عند ف روايت ب كه حضور ني اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا: كمي بهي تخف كو جرب اسلام میں 40 سال تک عمروی جاتی ہے تو اللہ تعالی اس سے تین قتم کی بلائیں دور فرما تا ہے: پاکل بن ،کوڑ ھاور سفید داغ پھر جب وہ 50 سال کو پہنچنا ہے تو اللہ تعالی اس پر حساب نرم فرما تا ہے۔ پھر جب وہ 60 سال کو پہنچنا ہے تو اللہ تعالی اس کی طرف ایسے رجوع قرما تاہے جیسے وہ پسند کرتا ہے۔ پھر جب وہ70 سال کو پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اہل آ سان اس سے محبت کرنے کتنے بیں۔ پھر جنب و د80 سال کو پینچا ہے تو اللہ تعالی اس کی نیکیاں تبول فر ما تا ہے اور اس کی برائیوں سے درگز رکرتا ہے۔ جب ود 90 مال کو پہنچا ہے تو اس کے پہلے اور بعد کے گناہ بخش دیتا ہے،اسے زمین میں اللہ کے قیدی کا نام دیا جاتا بادروه اي محروالون اكى شفاعت كرے كا\_

اے امام احمد اور ابولیعنی نے روایت کیا ہے۔ امام پیٹی نے کہا ہے: امام بزار نے اس حدیث کو دواسانیدے روایت کیا بان بس سے ایک کر جال اُقدیں۔ (افرجامرین مبل فی المدر 217/3، القر 13279)

حضرت عِمْان بن عفان رضی الله عندے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ عمر کے 40 سال ممل كرايتا ب اور 50 ويسال من داخل موتاب توود تين تتم كى بلاول سے محفوظ موجاتا ہے: پاكل بن مكوڑ هاور سفير وائ بحرجب ود50 مال كو بهنج اب قواس كا آسان حساب لياجاتا ، يحرجب ود60 سال كو بهنج اب تو ووالله تعالى كي طرف رجوع فرما تا ہے۔ 70 وین سال کے تخص سے فرھٹے محبت کرتے ہیں۔ 80 ویں سال کے تخص کی نیکیاں تبول کی جاتی میں اور اس کی برائیوں سے درگز رکیا جاتا ہے۔90وی مال کے بندہ کے پہلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اور وہ اینے محردالول من س 70 افراد كى شفاعت كرے كا اور آسان دنيا كے فرشتے اسے زمين من الله كا تيرى لكھ ليتے ہيں۔اسے المام مين في من روايت كميا ب- (اخرجه البيتي في الزم الكيم، 245/2، الرقم 643)

## شفاعت سے محروم کرنے والے أسباب كابيان

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے عرب سے د حو که کیاوه میری شفاعت می داخل نبیل ہوگا اور نہ ہی اے میری مجبت نصیب ہوگی۔اس حدیث کواہام تریذ کیا، احمر، اس الی شیبه، براراورعبربن حمید نے روایت کیا ہے۔ (افرجالزندی فی اسن کتاب المناقب)

(اخرجة الملمر اني في أنتجم الكبير،213/20ء الرقم 495)

حضرت واثله بن اسقع رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اس امت کے دوشم کے لوگوں کومیری شفاعت حاصل نبیں ہوگی: مرجۂ اور قدریہ۔اسے امام طبر انی نے روایت کیا ہے۔

(اخرجة الطير الى في التجم الاوسط 174،20 وارتم 1625)

· حضرت انس بن ، لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا. جس نے شفاعت کو حضلا یا قیامت کے حضلا یا قیامت کے دن وہ اسے حاصل نہیں ہوگی۔اسے امام قضاعی نے روایت کیا ہے۔

(افرجه القضاعي في مندالشباب، 1 ر248، الرقم · 399)

حضرت زید بن ارقم رضی الله عند سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیر مت کے دن میری شفاعت حق ہے۔ پس جو شخص اس پر یفتین نہیں رکھتا وہ شفاعت کا اٹل بھی نہیں ہوگا ( لیعنی شفاعت سے محروم رہے گا)۔ ا امام دیسی نے روایت کیا ہے۔ (، فرجہ الدیلی فی الغردوں بماثورالطاب، 3 ، 57 ، الرقم ، 4154)

حضرت انس بن ما مک رضی الله عشدروایت کرتے ہوئے قرماتے ہیں: جس نے شفاعت کو جھٹلایا تو اس کا اس میں کوئی

حصہ نہیں ۔اے امام مناواور آجری نے روایت کیا ہے۔ (اخرجدالبناد فی الزہر، 1 ر143 ،الرقم 189)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اس امت کے دونتم کے لوگوں کومیری شفاعت حاصل نہیں ہوگی: مرجہ اور قدر رید۔اسے امام ابن الی عاصم نے روایت کیا ہے۔

(اخرجها ين البي عاصم في السنة ١٤/١ 46، الرتم 946)

حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اس امت کے دوشم کے اوگوں کو میری شفاعت حاصل نہیں ہوگی: مرجمہ اور قدر سیداسے امام الوقعیم اصبہانی نے روایت کیا ہے۔

(اخرجة الاصبماني في علية الادلياء وطبقات الاصفياء، 91. 254)

حفرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو خض یہ پہند کرتا ہے میری طرح زندگی بسر کرہ، میری طرح وصال پائے ، جنب عدن اس کا ٹھکانہ ہو جے میرے دب نے سنوارا ہے بس وہ میری بعد علی کو دوست رکھے اور اس کے دوست کو بھی دوست رکھے اور میرے بعد انکہ کی افتداء کرے کیونکہ وہ میرا کنبہ ہے جنہیں علی کو دوست پر پیدا کیا گیا ہے (اور آئیس) علم ونہم عطا کیا گیا ہے۔ میری امت کے ان لوگوں کے لئے ہلاکت ہے جو اُن کی میری خلقت پر پیدا کیا گیا ہے۔ میری اللہ تعالی آئیس میری شفاعت نصیب نہیں کرے فضیلت کا انکار کر بس کے اور اُن کے درمیان میرے دشتے کو کا ٹیمن کے ، اللہ تعالی آئیس میری شفاعت نصیب نہیں کرے گا۔ اسے امام ابوجیم اصبها نی نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ الامب انی نوسیة الاولیاء دطبقات الامنیاء ، 1 ر78)

حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: ہیں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ عدیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے ہوئے سنا: جب اہل جنت میں اور اہل جہنم جنم میں داخل ہوجا کیں گے تو مجھ سے کہا جائے گا: اے مح صلی اللہ عدیہ وسلم اللہ علیہ وسلم! شفاعت سیجے! بس آ پ اپنی امت کے ان افر اوکو نکال لیجئے جن سے آ پ محبت رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ عدیہ وسلم نے فر مایا: میری شفاعت ہراس فر وکو حاصل ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا ہو کہ میرے صحابہ کو ہرا بھوا نہ کہتا ہو۔ اسے اہم ابولیم اصبہانی نے روایت کیا ہے۔ (افرجہ الاصبانی فرصلیہ الاولیا، وطبقات الامنیاء، 7 مری

اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عندے مروی ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی ابلہ عدیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری شفاعت ہر آ دمی کے لئے جائز ہوگی گر جو میرے صحابہ کا گنتاخ ہوگا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔اسے امام دیلمی نے روایت کیا ہے۔ (اخرجہ الاصبانی فی طبیۃ الاولیاء وطبقات الاصفیاء، 7/236)

حضرت ام سلمدرضی الله عنها سے روایت ہے فر ماتی میں کہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وہلم نے ارش وفر مایہ میں ابئی امت کے برے لوگوں کے لئے سب سے بہتر شخص ہول۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! امت کے ایچھے لوگوں کے لئے آپ کیے ہیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: میری امت کے ایچھے لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں واخل ہوں گے اور میری آمت کے برمان اللہ علیہ وسلم نے دن میری شفاعت کا انتظار کر رہے ہوں گے، خبر دار! س لوکہ وہ قیامت کے دن میری ساری امت کے امری امت کے برے برک ماری امت کے برے لوگ میری شفاعت کا انتظار کر رہے ہوں گے، خبر دار! س لوکہ وہ قیامت کے دن میری ساری امت کے

مراكب المعرف على المعرف المعرف

کئے ہے سوائے اس مخص کے جومیر ہے صحابہ کی تنقیص کر ہے۔اسے امام علاؤالدین ہندی نے روایت کیا ہے۔ (اخرجہ البندی فی کنز اعمال 14 مر14 مر14 مر14 و 3911)

حوض کے معنی ومقبوم کا بیان

حوض کے معنی: لغت میں "حوض کے معنی ہیں " پانی جمع ہونا اور بہنا۔ ای لئے جو گندا خون عورنوں کہ برمبینہ آتا ہے۔ "
حیف " کہلا تا ہے اور پر لفظ بھی "حوض " ہی ہے مشتق ہے یہاں حوض ہے وہ "حوض " (بڑ) مراد ہے جو قیامت کے دن نی
کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خصوص ہوگا اور جس کی صفات وخصوصیات اس باب بین نقل ہونے وائی احاد ہے ہے معلوم ہوں۔
امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دو حوض ہوں گے۔ ایک حوض تو میدان
محشر میں بل صراط سے پہلے عطا ہوگا اور دوسرا حوض جنت میں ہوگا اور دونوں کا نام کو ٹر ہوگا۔ واضح رہے کہ عربی میں " کو ٹر"
کے معنی ہیں خیر کمیٹر یعنی بیشار بھلا ئیاں اور نعتیں! پھر زیادہ سے بہے کہ میدان حشر میں جوحوض عطا ہوگا دہ " میزان " کے مرحلہ
سے پہلے ہی ہوگا ہیں لوگ اپنی قبروں سے بیاس کی حالت میں نکلیں گے اور پہلے حوض پر آئیں گے۔
سے پہلے ہی ہوگا ہیں لوگ اپنی قبروں سے بیاس کی حالت میں نکلیں گے اور پہلے حوض پر آئیں گے۔

اُس کے بعد میزان (نیعن اٹمال کے تو لے جانے) کا مرحلہ پٹن آئے گا۔ای طرح میدان حشر میں ہر پینجبر کا اپنا حوض ہوگا جس پراس کی امت آئے گی چنا نچہ اس وقت تمام بینجبر آئیں میں نخر کا اظہار کریں مے کہ دیکھیں کس کے حوض پر زیادہ لوگ آئے ہیں ہمارے حضرت سکی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔

حوض کور کے کناروں پرموتیوں کے گنبد ہونے کا بیان

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں (معراج کی رات میں) جنت کی سیر کررہا تھا کہ اچا تک میر اگر را یک نہر پر ہو! جس کے دونوں طرف موتیوں کے گنبد سے میں نے پوچھا کہ جرائیل علیہ السلام بید کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیروش کوڑ ہے جو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پروردگار نے عطا کیا ہے۔ پھر جو میں نے ویکھا۔ اوراس کی مٹی مثل مثلک تیز خوشبود ارتھی۔ (بناری بھی شرف بیاری میں مدینہ نہر 140)

مجوف" کے معنی ہیں کھوکھلا ! مجوف موتی کے گنبدے سے مرادیہ ہے کہ حوض کوڑ کے دونوں کناروں پر جوگنبداور تبے ہیں دہ اینٹ پھر ادر چونے گارے جینی چیز دل سے تغییر شدہ نہیں ہیں بلکہ ہر گنبد دراصل ایک بہت بڑا موتی ہے جوائدر سے کھوکھلا ہے اور جس میں نشست در ہائش کی جملدا سائش موجود ہیں "جوائی سطی اللہ علیہ وسلم کو آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کو آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے پر وردگار نے عطا کیا ہے۔ "کے ذریعیہ آ بت کریمہ انا اعطین اللہ و ثد کی طرف اشارہ ہے جس کی تغییر میں بہت سے مضروں نے کہا ہے کہا کہ اس آ بت کریمہ بی کوڑ "سے مراد" خیر کیٹر لین ہیں اور اعمال کیاں اور نعمتوں کی کڑت " ہے جو پر وردگار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا فرمائی ہے ، اس میں نبوت ورسمالت ، قرآ من کریم اور علم و حکمت کی نعیس بھی شامل ہیں اور امت کی

COCOSES 64. 53 SOUTH STATE OF SOUTH STATE OF SOUTH STATE OF SOUTH STATE OF SOUTH SOUTH STATE OF SOUTH STATE OF SOUTH SOUTH STATE OF SOUTH STATE OF SOUTH SOUTH STATE OF SOUTH SOUTH

کڑت اور وہ تمام مراتب عالیہ بھی شامل ہیں جن میں ایک بہت بڑی نعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوآ خرت میں مقام محمود،

لوائے محدود اور مذکورہ حوض کا عطا کیا جانا ہے۔ اس اعتبار ہے اس بارہ میں کوئی منافات نہیں ہے کہ " کوثر " ہے مراد " حوض

کوثر " ہے یا" خیر کثیر "مراو ہونے کی صورت میں بشمول حوض کوثر ، تمام ، بی فعتیں اور بھلائیاں اس میں شامل ہوجا ئیں گی اس

طرح حضرت جرائیل علیہ السلام کے ذکورہ جواب کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ اتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسم کو جو " کوثر " عطا کیا

ہے اس میں کی ایک چیزیہ " حوض کوثر " ہے! بعض مفسرین نے " کوثر " کی مراد "اولا داور علاء امت " لکھا ہے ، کیکن بی تول بھی "

خیر کثیر " کے تول کے منافی نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں (ایسی اولا داور علاء امت) بھی " خیر کثیر ہی میں داغل ہیں \_

جنت اور دوزخ کے ننانہ ہونے کابیان

الُجنَّة وَالنَّارِ لَا تَفْنيان

وَالْفَصَاصِ فِيمَا بَينِ الْخُصُّومِ بِالْحَسَنَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَة حق وَإِن لَم تكن لَهُم الْبَحَسَنَات فَطرح السَّيِّنَات عَلَيْهِم حق جَائِز وَالْجَنَّة وَالنَّارِ مخلوقتان لا تفنيان ابدا ولا يفنى عِفَاب الله تَعَالَى وثوابه سرما وَالله تَعَالَى يهدى من يَشَاء فضلا مِنْهُ ويضل من يَشَاء عدلا مِنْهُ واضلاله خذلانه وتَفْسِير الخذلان ان لا يوفق العَبُد إلى مَا يرضاه وَهُوَ عدل مِنْهُ وَكَذَا عُقُوبَة المخذول على المعقصِية

اور قیامت کے دن نیکیوں کے ساتھ بدلہ دینا جھگڑنے والوں کے درمیان حق ہے۔اور ان اگر ان کے پاس نیکیوں نہ ہوئیں تو دوسروں کے گناہ ڈالے جاناحق جائز ہے۔

اور جنت اور دوز نے دونوں مخلوق ہیں جو بھی بھی فنانہ ہوں گی۔اللہ تعالیٰ کا عذاب اور ثواب ختم نہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔اور وہ گمراہ کر دیتا ہے جس وہ چاہتا ہے بیداس کا عدل ہے۔اور اس کا محمراہ کرنا رسوا کرنا ہے۔اور خذ لاان کامعنی میہ ہے کہ وہ بندے کو تو ختی نہیں دیتا جس چیز کو وہ پہند کرتا ہے۔اور میہ مجھی اس کا عدل ہے۔اورای طرح رسوائی والے تھی کومز ادینا بھی اس کا عدل ہے۔

آخرت کے حساب وقصاص کا بیان

حساب کے معنی ہیں گنتا، شار کرتا! اور یہاں سے مراد ہے قیامت کے دن بندوں کے ائل وکر دار کو گن اور ان کا حساب کرنا! واضح رہے کہ حق تعالیٰ کی علیم وجبیر ذات کوسب کچھ معلوم ہے اور بندہ اس دنیا میں جو بھی عمل کرنا ہے وہ اس پر حساب کرنا! واضح رہے کہ حق تعالیٰ می علیم وجبیر ذات کوسب کچھ معلوم ہے اور بندہ اس دنیا میں جو بھی عمل کرنا ہے وہ اس پر وشن وعیاں ہے کیکن قیامت کے دن بندہ ہواور تمام مخلوق پر روشن وعیاں ہے کیدنیا میں کس نے کیا کیا ہے اور گول کس درجہ کا آ دمی ہے! پس قیامت کے دن کا یہ حساب قرآن مجید اور سیح

احادیث سے ٹابت ہے ادراس کاعقیدہ رکھنا واجب ہے۔

#### آسان اور سخت حساب كابيان

ہوگا کہ اس کا صاب آ سمان ہو۔ " تو آ سمان صاب ہونے ہے مراد ہے کہ اس کے اجھے اور برے اعمال اس کو ہما دیے جائیں ہوگا کہ اس کا صاب ہی طائیں ہم موا خذہ ہیں کرے گا لیکن جس شخص کے جائیں ہے مثلا اس ہے کہا جائے گا کہ تو نے بیر کیا ہے ، وہ کیا ہے اور بر ہے ہوئے فی بڑے گل کے بارے بیں بوجھا جائے گا اور اس پر کا سے وموا خذہ کی کو جائے گا اس ہے ایک ایک چیز اور ہر چھوٹے بڑے گل کے بارے بیں بوجھا جائے گا اور اس پر کا سے وموا خذہ کی گرو آئی تا فذکی جائے گی تو اس ہے بچنا ممکن جیس ہوگا ہیں وہ جائے گا اور متعبقت میں حساب یہ ہو گا ہو گا ہو گر تا ہے کہ وہم ہے گی تو اس تعلقہ اس کے مرحلہ ہے گزرے فی نور میں جائی گا اللہ علیہ وہ اس کلیہ کو گا ہر کرتا ہے کہ جو بھی خص حساب کے مرحلہ ہے گزرے گا وہ بھینا نمذاب میں جتابی ہوگا ہے وہ اس کلیہ کو گا ہر کرتا ہے کہ جو بھی خص حساب کے مرحلہ ہے گزرے وہ اس کلیہ کو گا ہر کرتا ہے کہ جو بات ہوتا ہے کہ حساب کے مرحلہ ہے گزرے وہ اس کا ہوگا کی اللہ علیہ وہ کا وہ بھینا نمذاب والوں میں ہے مواس کے مرحلہ ہے گزرے وہ اس کا ہوگا کی اللہ علیہ وہ کہ کہ ہوں کے مرحلہ ہے گزرے وہ اس آئی ہے مراد میں ہو گا ہوگا ہی گا اس ہوگا ہی آئی ہے کہ وہ سے کہ خواس کے دو اس کا احتراف وہ اس کا احتراف وہ اس کا احتراف وہ کر ہے گا اس ہے گو ہا کہ کی کہ خواس کے وہ ان کا احتراف وہ ان کا احتراف وہ ان کا احتراف وہ رہ کی گا ہی ہے ہوں کے وہ ان کا احتراف وہ رہ گی کریں گا در کی تعلی کی ہوں کے وہ ان کا احتراف وہ رہ کہ کریں گا در کی تعلی کی ان کو کر نے کہ بی کو اس کے وہ ان کا احتراف میں ہوگا ہی کہ کہ کہ کہ کو اس کی ان کے اس میں دو آئی کی اسر وہ وہ فی گا ہی کہ ہوں کے وہ ان کا احتراف میں میں دور اور گیر کی ہو سے ان کے ساتھ درگز رکا محالمہ فر مائے گا اس کے برخلاف حدیث ہیں ان کے ادر ان کا احتراف میں میں وہ ان کا احتراف ہیں ہوگا گیا ہے اور اس می امید وہ دور اور گیر کی کہ خواس کے اور اس میں میں وہ کو گا گی کہ کہ کو دور ان کا احتراف کہ کہ کو دور ان کا احتراف کی دور ان کا احتراف کہ کو دور ان کا احتراف کی دور ان کا احتراف کی کر دور کی کو دور کی کو دور ان کا احتراف کی کر دور کی کو دور ان کا احتراف کی کر دور کی کو دور کی کی کو دور کی ک

بزار وغیرہ نے بیدوایت نقل کی ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا" جسٹخص نے بیر تین اچھی با تیں ہوں گی اس سے اللہ تعالیٰ آئٹ سمان حساب نے گا اور اس کوا بٹی رحمت ہے جنت میں داخل کرے گا (اور وہ تین اچھی با تیں بیر کرتم اس مخفس کو (اخلاقی جسمانی اور مالی مدد پہنچا ؤ جو تہمیں اپنی مدد ہے تحروم رکھے تم اس مخص کے ساتھ ورگز رکا معاملہ کر وجو تہمیارے اد پرظلم کرے اور تم اس مخف کے ساتھ حسن سلوک کر وجو تہمیارا مقاطعہ کرے۔

### جنت أوردوزح اورشكوے كابيان

حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت و دوز خ نے آپ میں بحث و تکرار
کی چنا نچہ دوز خ نے تو یہ کہا کہ جھے سرکش و متکبراور ظالموں کے لئے چھاٹنا گیا ہے اور جنت نے یہ کہا کہ میں اپنے بارے میں
کیا کہوں میرے اندر بھی تو وہی لوگ داخل ہوں گے جوضعیف و کمزور ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں اور جو
جو لیے بھالے اور فریب میں آ جانے والے ہیں۔ (یہ من کر) اللہ تعالی نے جنت سے فرمایا ، تو میری رحمت کے اظہار کا
ذریعہ اور میرے کرم کی آ ماجگاہ کے علاوہ اپنے بندوں سے جس کوائی رحمت سے نواز نا چا ہتا ہوں اس کے لئے تجھے ہی ذریعہ
بنا تا ہوں۔ اور دوز خ سے فرمایا تو میرے عذاب کا کل ومظہر ہونے کے علاوہ پچھیس میں اپنے بندوں میں سے جس کوعذ ب

وینا چاہتا ہوں اس کئے تھے بی ڈر بعیہ ہنا تا ہوں اور میں تم دونوں بی کواوگوں سنہ بھردوں گا البتہ وزن نے ساتھ تو ہوگا کہ وہ اس وقت تک نیس بھرے گی جب تک کہ اس پر اللہ تعالی اپٹا پاؤٹ نہ رکھ دے گا، چنا نچہ جب اللہ تعالی را ہو ۔ ۔ گا ق دوز خ بیکارا شھے گی کہ بس ، بس ، بس ، اس وقت دوز خ اللہ تعالی کی قدرت سے بھر جائے گی اور اس کے حصوں کو ایک دوسر سے کے قریب کردیا جائے گا (پیس وہ سمٹ جائے گی) مطلب یہ کہ اللہ تعالی اپٹی مخلوق میں سے سس کی پرظلم نہیں کرے گار ہا جنت کا معاملہ تو (اس کے بھرنے کے لئے) اللہ تعالی نئے لوگ پیدا کرد ہے گا۔ (بخاری دسلم ، محکوۃ شریف جلد پنجم صدیت نبر 258)

جنت وووز خ نے آپی میں بحث و تکراری " کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے گویا اپنے اپنے بارے میں آیک طرح کا شکوہ شکایت کیا دوز خ کا کہنا آگر یہ تھا کہ کرش و ظالم توگوں کے لئے جھے ہی کیوں مخصوص کیا گیا تو جنت نے بیا کہ مہرا معاملہ بھی پچھزیا دہ فتلف نہیں ہے میر ے اندر بھی تو انہی توگوں کو واض کیا جائے گا دنیا ہیں جن کی کوئی شان و شوکت نہیں ہے اور کرور جسم لاغر بدن خت مال و مغلس اور لوگوں کی نظروں میں بے وقعت ہیں ان دونوں کا شکوہ می کر انڈ تعالیٰ نے ان پرواضح کیا کہم میں ہے کہی کا بھی اس کے علاوہ کوئی معاملے نہیں کہم دونوں کو محض میری مشیت اور مسلمت کے نتیجہ میں وجود میں لایا گیا ہے کہ میں نے ایک کو اپنی رہت اور لطف و کرم کا اور دوسری کو اپنی تہر و نفضہ کا کل و مظہر بنایا پس مؤمن اور کا فرک طرح تم دونوں میں نے ایک کو اپنی رہت اور لطف و کرم کا اور دوسری کو اپنی تھا ہر کا فقطہ کمال ہوا ورتم دونوں میں ہے کی کو بھی اسک کوئی خصوصیت مصل نہیں ہے جس سے دوسرے کے مقابلہ پر اس کی فضیات و برتری ظاہر ہوا گرچہ اتنی بات ضرور ہے کہ دوز خ کے مقابلہ پر اس کی فضیات " فضل و کرم " نے تعلق رکھتے ہیں ۔ لوگوں کی نظروں میں میں گرے ہوئے ہیں " یعنی وہ لوگ جوا گرچہ اپنی فضیاء و مجل اور اطلاق کے اعتبار سے اللہ تعالی کے نزد یک بڑی قدر و منزلت رکھتے ہیں اور اللہ تعالی کے نزد یک بڑی قدر و منزلت رکھتے ہیں اور اللہ تعالی کے نیک بندوں لیش علی و شواء اور ادباب یاطن کی نظروں میں بھی انہیں قدر و منزلت ہی واصل ہوتی ہے۔

لکین ظاہری طور پران کے کزور وضعیف خشد حال اور غریب ونادار ہوئے کی وجہ سے اکثر ونیا والے ان کو حقیر و کمتر اور پا تا بنال اعترا و بھتے ہیں ہیں جو مصر ہے اس سے مرادا کثر واغلب " با قابل اعترا و بھتے ہیں ہیں جو مصر ہے اس سے مرادا کثر واغلب " ہے کہ جنت ہیں ذیارہ تر لوگ ای زمرہ کے ہوں گے ، ورنہ جنت ہیں جائے والے تو انبیاء ورسول بھی ہوں گے اور سلاطین وامراء بھی ! یا یہ کہا ج کے کہ ضعفاء (ضعیف و کمزور) سے مراد وہ بھت ہیں جو پروردگار کے سامنے بھی ذات و فروتی ظاہر کرتے ہیں، تلوق کے ساتھ بھی قولت و فروتی ظاہر کرتے ہیں، اور خودا پی نظر میں بھی اپنے کو گرائے رکھتے ہیں۔ "جو بھولے بھالے اور فریب ہیں آجائے والے ہیں۔" یعنی وہ لوگ فکر آخرت میں سرگرواں رہنے کی وجہ سے دنیاوی امور سے غافل اور دنیاوی معاملات میں نا تج بہ کارر ہے ہیں اس لئے دنیا ان کو بڑی آسانی کے ساتھ بیوتوف بناد سے ہیں اپ خرفر یب کے جال میں بھائس لیتے ہیں۔

مروفریب کے جال میں بھائس لیتے ہیں۔

ای اعتبار ہے ایک صدیث میں یوں فرمایا حمیا ہے کہ اہل جنت کی اکثریت دنیاوی امور سے نابلنداور نادان ) لوگوں پر ۔ مشتل ہوگی ان کے مقابلہ پر کا فرومنافق و نیاوی معاملات میں بڑے جالاک اور مکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کے معاملات کو سب کے مجھ کراپنے فکرومل کی پوری توانائی ادھر ہی لگائے رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: یعمدون ظاھر ا من العيوة الدنيا وهد عن الاخرة هد غافلون وه دورُخ ال وقت تكنيس بجرك ك-----الخ يعني حتى لوكول كا ووزخ میں جانا مقدر ہوگا ان سب کے دوزخ میں پہنچ جانے کے بعد بھی جب دوزخ کا پیٹ نہیں بھرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے مريد ووزخيول كامطالبه كرك كي قرآن كريم من بيوم نقول لجهند هل امتلئت وتقول هل من مزيد كيكن الله تعالیٰ اس کا پیٹ بھرنے کے لئے رنہیں کرے گا کہ ہے گناہ لوگوں کوجہنم میں بھر دے یا جو گناہ گار بخشے جانے والے ہوں مے انہیں کودوز نے کے سروکروے یا ہے لوگ اس لئے پیدا کرے کہ ان کودوز نے کا پیٹ تجرنے کے کام میں لایا جے، بلکہ میرے گا کداپنا پیردوزخ پرد کا دے گا جس سے دوزخ کے تمام اطراف ایک دوسرے کے قریب ہوجا کیں گی اور دوزخ کا پیٹ سٹ کروہاں موجودلوگوں سے بھر جائے گا، میہ جوفر مایا گیا ہے کہ "اللہ تعالیٰ این مخلوق برظلم نہیں کرے گا تو اس سے مراد بہ ہے کہ دوزخ کا پیٹ بھرنے کے لئے ایسا کوئی فیصلہ بیں کرے کا جس کوصور تاظلم سے تعبیر کا جاسکتا ہو، ورنداصل بات بیہ اگر پروردگار ہے گناہ لوگون ہی کو دوزخ میں ڈال کراس کا پہیٹ بھرے تو حقیقت میں اس کوظلم نہیں کہیں گے کیونکہ اپنی ملکیت میں کی طرح کے بھی تصرف کوظلم قرار نہیں دیا جا تا تکر اللہ تعالی صورۃ ظلم بھی نہیں کرے گا اس تنمن میں بیدذ کر کردینا بھی ضروری ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف " پاؤں " کی نسبت مقتابہات میں سے ہے جبیا کہ اس کے لئے ہاتھ آ نکھ اور چہرے کے ذکر کو متشابهات میں شارکیا جاتا ہے اور متشابهات کے سلسلے میں قرآن وحدیث میں ہے وہ بیہ ہے کہ بس بیاعتقادر کھا جائے کہ اس سے جو چھمراد ہے وہی درست اور حق ہال کی حقیقت و کیفیت کی جنبو میں نہ پڑا جائے یہی سب ہے بہتر راستہ ہے اور اس كوسلف نے اختيار كيا ہے۔

تا ہم متاخیرین ارباب طویل میں ہے بعض حضرات نے بیدی لکھا ہے کہ اس کے "پیر" ہے مراداس کی مخلوق میں ہے کسی کا چیر ہے، اس کے علاوہ بعض لوگوں نے پچھاورائی تاویلیں بھی کی چیں جو ذات اقدس تعالیٰ کی شان کے مطابق ہیں لیکن طوالت کے خوف سے الن کو میہاں ذکر نہیں کیا جارہا ہے۔ جنت کو بحر نے کے لئے اللہ تعالیٰ نئے توگ پید؛ کر ہے گا کا مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جن کر کے جنت میں داخل کر دے گا جنہوں نے بھی کوئی عمل نہیں کیا ہوگا اور جنت کے مستی نہیں ہوں گئے ہی گناہ لوگوں کو تو اس میں مستی نہیں ہوں گئے ہی میدب کریم کی شان رحمت کا اظہار ہوگا کہ وہ دو ذرخ کو بحر نے کے لئے بے گناہ لوگوں کو تو اس میں منبیں ڈالے گا کیکن بہشت کو بحر نے کے لئے بے گل لوگوں کواس میں داخل کر دے گا۔

حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو حضرت جرائیل علیہ السلام ہے فر مایا کہ جاؤ ذراجنت کی طرف نگاہ اٹھا کر تو دیکھو، (ہیں نے کتنی

ا بھی اور کس قدر نازک اور دیدہ ٹریب چیز بنائی ہے چنانچہ وہ سے اور جنت کواور اس کی ان تمام چیزوں کو جواللہ تعالی نے امل جنت کے لئے بنائی ہیں و یکھا، پھر واپس آ کرعرض کیا کہ پرودگار تیری عزت کی مسم ( تو ف اتن اعلی اور تغیس جنت ، نائی ہے اور اس کوالی الی نعمتوں اور خوبیوں سے معمور کیا ہے کہ ) جو کوئی مجی اس کے بارے بی سے گا وہ اس میں داخلہ کی بقینا خواہش کرےگا۔ تب اللہ نتحالی نے جنت کے جاروں طرف ان چیزوں کا احاطہ قائم کردیا، جوٹنس کونا کوار ہیں اور فریایا کہ جرائيل عليه السلام جاكر جنت كودوباره ديكية ؤچنانچهوه محئة اور جنت كواس اضافه كےمماتھ جو جاروں طرف احامله كي مسورت میں ہوا تھا) دیکھے کرواپس آئے اور عرض کیا کہ پروردگار! تیری عزت کی تتم مجھے بیرخدشہ ہے کہ اب ثاید ہی کوئی جنت می واخل ہونے کی خواہش کرے ( کیونکہ اس کے گر د مکر دہات نفس کا جوا حاطہ قائم کر دیا گیا ہے اس کوعبور کرنے کے لئے نفسانی خواہشات کو مارنا پڑے گا اور ظاہر ہے کہ انسان خواہشات نفس کو مار کر جنت تک پہنچنا دشوار سمجے گا) ہی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی تو تھم دیا کہ جبرائیل علیہ السلام! جاؤ دوزخ کو دیکھے کرآ و کہ میں نے کتنی ہواناک اور بری چیز بنائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا پس جرائیل مجتے اور دوزخ کو دیکھے کر واپس آئے تو عرض کیا کہ پروردگار! تیری عزت وجلال کی تتم جوکوئی بھی دوزخ کے بارے بیں ہنے گا وہ ڈر کے مارے اس سے دورر ہے گا اور اس میں جانے کی خواہش نہ کرے گا،تب ائلد تعالیٰ نے دوزخ کے جاروں طرف خواہشات اورلذات دنیا کا احاطہ قائم کردیا اور جرائيل عليه السلام من فرمايا كه جرائيل! جادُ دوزخ كو دوباره وكيه كرآؤ بي كريم صلَّى الله عليه وسلم في فرمايا چنانچه حضرت جرائیل سے اور دوزخ کواس احاطہ کے اضافہ کے ساتھ دیکھ کرواہی آئے اور عرض کیا کہ پروردگار! تیری عزت وجلال کی تهم، مجھے خدشہ ہے کہ اب شاید ہی کوئی ہاتی ہے جو دوزخ میں نہ جائے کیونکہ جن خواہشات نفس اورلذات دنیا کا احاطہ دوزخ کے جاروں طرف کردیا گیا ہے وہ اس قدر دلفریب ادر اتن زیادہ مزیدار ہیں کہ نس طبیعت کی بیروی کرنے والوں میں سے كوئى بھى ابيانبيں ہوگا جوان خواہشات ولذات كى طرف ندليكے اوراس كے نتيجہ بيں ووزخ ميں نہ جانا پڑے۔

(منتلوة شريف: جلد نيم : حديث نبر 260)

مکارہ اصل ہیں کمرہ کی جمع ہے جس کی معنی جیں کمروہ لینی ناپندیدہ ووشوار چیز یہاں مکارہ سے مراد وہ شرقی امور ہیں جن کا انہان کو مکلف قرار دیا گیا ہے کہ فلال قلال کو اختیار کیا جائے اور فلال فلال سے اجتناب کیا جائے لیس جنت کے چاروں طرف مکارہ کا احاطہ قائم کرنے کا مطلب ہیہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور گناہوں ہے اجتناب کرنے کی تکلیف ومشقت اٹھائی جائے گائس کی خواہشات اور اس کی تمناؤں کو ختم نہ کردیا جائے گائس وقت تک جنت میں واغل ہونا ناممکن ہوگا۔

عذاب قبركابيان عَذَاب الْقَبْر وَلَا يَجُوزَ انَ نَقُولَ إِنَ الشَّيُطَانَ يَسلَبِ الْإِيمَانَ مِنَ الْعَبُدَ الْمُؤْمِنَ قَهِرا وجبرا وَلَكِنَ نَقُولَ الْعَبُدَ يَدَعَ الْإِيمَانَ فَحِينَئِذٍ يَسلَبَهُ مِنْهُ الشَّيْطَانَ

وسؤال مُنكر وَنَكِير حق كَائِن فِي الْقَبْر واعادة الرّوح إلَى الْجَسد فِي قَبره حق وضغطة الْقَبْر وعذابه حق كَائِن للْكَفَّار كلهم ولبعض عصاة الْمُؤمنِينَ حق جَائِز وكل شَيء ذكره المعلماء بِالْفَارِسِيَّةِ من صِفَات الله عز اسْمه فَجَائِز القَوْل بِهِ سوى الْيَد بِالْفَارِسِيَّةِ من صِفَات الله عز اسْمه فَجَائِز القَوْل بِهِ سوى الْيَد بِالْفَارِسِيَّةِ وَيجوز ان يُقَال (برويء خد) أي عز وجل بِلا تَشْبِيه وَلا كَيْفيَّة

اور ہمارے گئے بیکہ نا جائز نہیں کہ ہم کہیں کہ بے شیطان بندہ مؤمن سے ذہردی یا زیادتی کرتے ہوئے اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔
چھین لیتا ہے۔ لیکن ہم بیکہیں گے کہ بندہ ایمان کوچھوڑ بیٹھتا ہے بس اس طرح شیطان اس سے چھین لیتا ہے۔
قبر میں مشر نگیروں کا سوال کرنا حق ہے اور روح جسم کی طرف لوٹ کر آنا قبر میں یہ بھی حق ہے۔ اور قبر کی تی اور
عذا اب جو تمام کفار اور بعض گنا ہمگار مؤمنوں کو بھی ہوگا۔ اور ہروہ چیز جس کا ذکر علماء نے فاری زبان میں کیا ہے
جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے تو وہ جائز ہے جبکہ ید لیمنی ہاتھ کا اطلاق فاری زبان میں درست نہیں ہے۔ اور
یہ ہمی جائز ہے کہ کہا جائے ، ہروئے خدا بیمن جب اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی تشیبہ اور کیفیت کہ کہا جائے۔

#### ائمه سلف كاندبهب

مرنے کے بعد میت یا تو نعمتوں میں اور یا پھر عذاب میں ہوتی ہے۔ جو کہ روح اور بدن دونوں کو حاصل ہوتا ہے روح بدن سے جدا ہوئے کے بعد بیا تو نعمتوں میں اور یا عذاب میں ہوتی اور بعض اوقات بدن کے ساتھ ملتی ہے تو بدن کے ساتھ عذاب اور نعمت میں شریک ہوتی اور پھر قیامت کے دن روحوں کوجسموں میں لوٹایا جائے گا تو وہ قبروں سے اپنے رب کی عذاب اور نعمت میں شریک ہوتی اور پھر قیامت کے دن روحوں کوجسموں میں لوٹایا جائے گا تو وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف نکل کھڑے ہوں سے جسموں کا دوبارہ اٹھنا اس میں مسلمان اور بہودی اور عیسائی سب متغق ہیں۔

(الروح( ص 51-52)

علاءاس کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ انسان خواب میں بعض اوقات بیدد کھا ہے کہ یہ کہیں گیا اور اس نے سفر کیا یہ پھراسے سعادت کی ہے حالانکہ وہ سویا ہوا ہے اور بعض اوقات وہ غم ونزن اور افسوں محسوں کرتا ہے حالانکہ وہ اپنی جگہ پر دنیا میں ہی موجود ہے تو ہزرخی زندگی بدرجہ اولی مختلف ہوگی جو کہ اس زندگی سے ممل طور پر مختلف ہے اور اس طرح آخرت کی زندگی میں بھی۔

زندگی میں بھی۔

امام نووی رحمہ الله فرماتے ہیں:اگر میر کہا جائے کہ میت کو قبریش اپنی حالت پر ہی ویکھتے ہیں تو پھر کس طرح ،س سے



سوال کیا جاتا اوراے بٹھایا اور نوہے کے جتمور وں سے مارا جاتا ہے اوراس پرکوئی اثر ظاہر تبیس ہوتا؟

تواس کا جواب میہ ہے کہ میمکن ہے بلکہ اس کی مثال اور نظیر عام طور پر غیند میں ہے کیونکہ سویا ہوا ہخص بعض اوقات کی چیز پرلذت اور یا مجر تنظیف محسول کرتا ہے لیکن ہم اے محسول نہیں کرتے اورای طرح بیزار شخص جب ہجے سوج رہا ہوتا یا مجر سنتا ہے تواس کی لذت اور یا تنظیف محسول کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ جیٹھا ہوا شخص اس کا مشاہدہ نہیں کرتا اورای طرح نمن اللہ علیہ وسلم کے پاس جرائیل علیہ السلام آتے اور آئیس وی کی خبر دیتے تھے لیکن حاضرین کواس کا ادراک نہیں ہوتا تھا تو یہ سب ہجھ واضح اور ظاہر ہے۔ (شرع سلم ۱۲۷۷)

امام بخارى اورعذاب قبر

منتح البارى شرح فيح البخارى ازاحد بن على بن جرابوالفصل العسقلاني الشافع مطابق

لم يتعرض المصنف في الترجمة لكون عذاب القبر يقع على الروح فقط، او عليها وعلى المجسد، وفيه خلاف شهبر عند المتكلمين، وكانه تركه لان الادلة التي يرضاها ليست قاطعة في احد الامرين، فلم يتقلد الحكم في ذلك، واكتفى باثبات وجوده، خلاقًا لمن نفاه مطلقًا من الخوارج، وبعض المعتزلة، كضرار بن عمرو وبشر المريسي ومن وافقهما . وخالفهما في ذلك اكثر المعتزلة، وجميع اهل السُنَّة وغيرهم، واكثروا من الاحتجاج له. وذهب بعض المعتزلة كالجبائي الى انه يقع على الكفار دون المؤمنين، وبعض الاحاديث الآتية عليهم ايضًا.

مصنف المام بخاری نے بہاں ترجمہ بیل اس پر ذور نہیں دیا (یا ظاہر نہیں کیا) کہ عذاب قبر صرف دوج کو ہوتا ہے یا روح پر اورجہم (دونوں) پر ہوتا ہے اور اس کے خلاف متکمین میں بہت کچھ متحدور ہے اور گویا کہ (نصدا) انہوں نے ترک کیا کیونکہ دلائل جس سے راضی ہوں وہ قطعی نہیں تنے پس انہوں نے اس پر حکم نہیں با نہ حااور صرف اثبات وجود (عذاب قبر) پر ہی اکتفا کیا ہے بیہ خلاف ہے اس نفی مطلق کے جو خوارج اور بعض المعزز لة مرف اثبات وجود (عذاب قبر) پر ہی اکتفا کیا ہے بیہ خلاف ہے اس نفی مطلق کے جو خوارج اور بعض المعزز لة کی ہے جیسے ضرار بن عمرواور پشر الریسی اوروہ جنہوں نے ان کی دونوں کی موافقت کی اور اس کی (عذاب قبر کے انکار کی ) اکثر المعزز لة بورائل سنت نے مخالفت کی اور اس سے الاحتجاج لینے والوں کی اکثر یت ہے اور بعض المعزز لة جیسے المحزز لة عذاب قبر کے انگار کی بھی المحزز لة جیسے مقام پر ارشاہ ہے:

COOKES 1997 JOHN STORE DEED STORE OF A STORE

"اور بے شک اللہ ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں ( قیامت کے دن ) اٹھائے گا"

امام بخاری رحمة الله علیه اس آیت کے مغموم کوایک باب قائم کر کے اس طرح واضح کرتے ہیں:

" نبی کریم صلی الله علیه وسلم ،ابو بکر رضی الله عنه ،اورعمر رضی الله عنه کی قبرول کا بیان۔۔۔اقبرہ ،اقبرت الرجل ،اقبرہ کے معنی بیں میں نے اس کے لئے قبر بنائی۔قبر بنائی۔قبر ننہ کے معنی بیں میں نے اس کوقبر میں فن کیا۔ (صبح بخاری، کتاب انبنائز)

اقبرہ کا مطلب ہے "اس کوقبر میں رکھوادیا" اقبر، اقبار سے جس کے معنی قبر میں رکھنے اور رکھوانے کے ہیں۔ ماضی کا صیغہ واحد نذکر غائب ہنمیر واحد نذکر غائب ہے۔ (کٹانہ القرآن ج1م 163)

ا ہام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت ہے معلوم ہوا کہ وہ قبر کا وجود زمین ہی میں باننے ہیں اور کسی برزخی قبرسے وہ واقف نہیں ہیں۔پس فاقبرہ کا مطلب ہیہ ہے کہ اللہ نتعالی نے اسے ( دومرے انسانوں کے نوسط سے ) قبرعطا کی۔

اس کی مثال ایس ہے کہ جیسے قرض کی تحریک موانے والے کا حب کے لئے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اسے قرض کی تحریر کھوانے میں انکارنہیں کرنا چاہیے: (کما علمہ اللّٰه) جیسا کہ اللہ تعالی نے اسے کھاسکھایا ہے۔ (ابقرہ 282) اب جس طرح اس آیت کا مطلب بیہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالی نے خوداسے کھنا نہیں سکھایا بلکہ ویگر انسانوں کے ذریعے لگھنا سکھایا ہے اس طرح اس آیت کا مطلب بیہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالی نے خوداسے کھنا نہیں سکھایا بلکہ ویگر انسانوں کے ذریعے تعرف سکھایا کہ ویگر انسانوں کے ذریعے تعرف سکھایا کہ ویگر انسانوں کے ذریعے تعرف کے انسانوں کے ذریعے قبر عطا کی ہے۔قرآن کریم اپنی وضاحت خود کرتا ہے۔ اور قرآن کی آیات کی تامادیث نبویہ کرتی ہیں۔ اور قرآن کریم کی گئرائی معروف قبر کو کہتے ہیں کہ جوز مین میں بنائی جاتی ہے۔

شَرِّحُ صَسِحِسِع مُسْلِمٍ لِلقَاضِى عِيَاضِ المُسَمَّى إِكمَالُ المُغَلِمِ بِفَوَائِلِ مُسْلِمِ از قاضى عياض بن موسنى (المتوفى: 544هـ) كِمطَائِلَ

وان مسلم اهل السنة تصحيح هذه الاحاديث وامرارها على وجهها؛ لصحة طرقها، وقبول السلف لها. خيلافًا لجميع الخوارج، ومعظم المعتزلة، وبعض المرجنة؛ اذ لا استحالة فيها ولا رد لسعقل، وليكن المعذب الجسد بعينه بعد صرف الروح اليه او الى جزء منه، خلافاً لمحمد بن جرير (3) وعبد الله ين كرام (4) ومن قال بقولهما؛ من انه لا يشترط الحياة؛ اذ لا يصح الحس والالم واللذة الا من حى .

اورا الل سنت کا ندھب ان احادیث کی تھے ہے اوراس کو ظاہر پر منظور کرتے ہیں اس سے محے طرق کی وجہ ہے اور اللہ سنت کا ندھب ان احادیث کی تھے ہے اوراس کو ظاہر پر منظور کرتے ہیں اس سے کے کیونکہ اس ہیں کوئی سلف کے تبول کی وجہ سے اور خلاف ہے بیٹمام خوارج اور المعتزلة کے بروں اور المرجئة کے کیونکہ اس میں کوئی تبد ملی خبیر میں اور عقل کا روزیں ہے بلکہ جسد جیسا ہے اس کی طرف روح لانے پر یا اس کے اجزاء پر عذاب ہے اور میں اور عبد اللہ بن کرام کے اور وہ جس نے اس جیسا قول کہا کہ عذاب کی شرط زندگی نہیں ہے ریخلاف ہے امام طبری اور عبد اللہ بن کرام کے اور وہ جس نے اس جیسا قول کہا کہ عذاب کی شرط زندگی نہیں ہے



کیونکہ اگر حسمتی نہیں تو الم ولذت تو نہیں ہے سوائے زیرہ کے لئے کتاب عمد ۃ القاری شرح سیح ابنجاری میں احینی لکھتے ہیں۔

علامه عنى كةول سے ثابت ہے جسد بلاروح پرعذاب أَنْعَزَ لَة كاعقيدہ تھا جس كوغيرمقلدين اختيار كر چكے ہیں۔ كتاب التذكرة باحوال الهوتى وامور الآخرة ازالقرطبى (التوفى: 671ه) كے مطابق

وقال الاكشرون من المعتزلة: لا يجوز تسمية ملائكة الله تعالى بمنكر ونكير، وانما المنكر ما يسدو من تسلجلجله افا سئل، وتقريع الملكين له هو النكير، وقال صالح: عذاب القبر جالز، وانه يجرى على الموتى من غير رد الارواح الى الاجساد، وان الميت يجوز ان يالم ويحس ويعلم. وهذا مذهب جماعة من الكرامية. وقال بعض المعتزلة: ان الله يعذب الموتى في قبورهم، ويحدث فيهم الآلام وهم لا يشعرون، فاذا حشروا وجدوا تلك الآلام. وزعموا ان سبيل السعدة اليهم المعتزلة. كسبيل السكران او المغشى عليه، لو ضربوا لم يجدوا ان سبيل السعدة بين من الموتى، كسبيل السكران او المغشى عليه، لو ضربوا لم يجدوا الآلام، فاذا عباد اليهم العقل وجدوا تلك الآلام، واما الباقون من المعتزلة. مشل ضرار بن عمرو وبشر المريسي ويحيى بن كامل وغيرهم، فانهم انكروا عذاب القبر اصلاً، وقالوا: ان من مات فهو ميت في قبره الى يوم ألبعث وهذه اقوال كلها فاسدة تردها الانبار النابتة وفي من مات فهو ميت في قبره الى يوم ألبعث وهذه اقوال كلها فاسدة تردها الانبار النابتة وفي التنزيل: (النار يعرضون عليها غدواً وعشياً). وسياتي من الاخبار مزيد بيان، وبالله التوفيق العصمة والله اعلم.

اور المعتزلة میں سے اکثر کا کہنا ہے کہ اللہ کے فرشتوں کو منکر نکیر نہیں کہنا جا ہے اور صالح نے کہا عذا ب قبر جائز ہے اور میں دول پر ہوتا ہے روجیں لوٹائے بغیر اور میت کے لئے جائز ہے کہ وہ الم کا احماس کرے اور جائتی ہو اور بید ندہب کرامیہ کی آیک جماعت کا ہے اور بعض المعتزلة نے کہا اللہ مرودن کو قبروں میں عذا ب کرتا ہے اور ان برالم اتا ہے اور وہ اس کا شعور نہیں کرتے لیکن جب حشر ہوگا ان کواس کا احماس ہوگا اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ مردول میں عذا ب پرضرب لگا وتو اس کو مردول میں عذا ب پرضرب لگا وتو اس کو کہ مردول میں عذا ب پرضرب لگا وتو اس کو

احساس نیں ہوتالیکن جب عقل اتی ہے تو اس کواحساس ہوتا ہے اور المعتزلة میں باتی کہتے ہیں مثلا ضرار اور بشر اور یکی اور دیگر ہیوہ ہیں جنہوں نے اصلاعذاب کا انکار کیا ہے اور کہتے ہیں جومراوہ میت ہے اپنی قبر میں قیامت تک کے لئے اور بیتمام اقوال فاسد ہیں جوروہ وتے ہیں ٹابت خبروں سے اور قرآن میں ہے ال فرعون اگر پر چیش کیے جاتے ہیں۔

قرطبی کے بقول بعض المعنز لیۃ اور کرامیہ کاعقیدہ ایک تھا کہ میت بلا روح عذاب بہتی ہے جوآج کل کے غیر مقلدین کا عقیدہ ہے۔

الاعلام بفوائد عمدة الاحكام ابن الملقن الشافعي المصري (التوفي:804) كيمطابق

وقال بعضهم: عذاب القبر جائز وانه يجرى على (الموتى) من غير رد ارواحهم الى المسادهم وان الميت يجوز ان يالم ويحس وهذا مذهب جماعة من الكرامية . وقال بعض السمعتزلة: ان الله يعذب (المموتى) في قبورهم ويحدث فيهم الآلام وهم لا يشعرون فاذا تحشروا وجدو تلك الآلام، كالسكران والمغشى عليه، لو ضربوا لم يجدوا الما فاذا عاذ عقلهم اليهم وجدوا تلك الآلام . واما الباقون سنن المعتزلة مثل ضرار بن (عمرو) وبشر المعريسي ويحيئ بن ابي كامل وغيرهم: فانهم انكروا عذاب القبر اصلا . وهذه اقوال كلها فاسلمة تردها الاحاديث الثابتة، والله المعوفق . والى الإنكار ايضًا ذهبت النوارج وبعض المرجئة . قم المعذب عند اهل السنة: الجسد بعينه او بعضه بعد اعادة الروح اليه (او) الى جزء منه، وخالف في ذلك محمد بن (حزم) وابن كرام وطائفة، فقالوا: لا يشترط اعادة الروح، وهو فناسد توضحه الرواية السالفة (سمع صوت انسانين يعذبان) فان الصوت لا يكون (الًا) من جسم حي اجوف .

اوربعض کہتے ہیں عذاب قبر جائز ہے اور میرم دول کو ہوتا ہے دول اوٹائے بغیر اور میرمیت کے لئے جائز ہے کہ احساس الم کرے اور میرکرامید کی جماعت کا فدھب ہے اور بعض المعتزلة کہتے ہیں اللہ مردول کو قبر ول ہیں عذاب کرتا ہے اوران پر الم ہوتا ہے لیکن ان کو اسکاشعور میں جب جب جب حشر ہوگا ان کو یہ الم الم جائے گا (مردول کی کیفیت اسک ہے) جیسے عشی ہوتی ہے کہ ان کو ماروتو ان کو الم نہیں ملیا ہیں جب عقل و، پس اتی ہے ان کو الم ملیا ہیں جب اور باتی المعتزلة مثلا ضرار بین (عمرو) و بشر المرکبی و پیچی بین ابی کا ملی وغیر ہم تو یہ سب اصد عذاب کا انکار ہے۔ اور باتی المعتزلة مثلا ضرار بین (عمرو) و بشر المرکبی و پیچی بین ابی کامل وغیر ہم تو یہ سب اصد عذاب کا انکار کرتے ہیں اور میتمام اتوال فاسد ہیں جن کا رد خابت حدیثوں سے ہوتا ہے اللہ تو فیق دینے والا ہے اور اس ایک طرف خوارائی اور بعض المرجمئة کا فدھب ہے۔ پھر معذب ائل سنت کے زد یک جدد اور اس کے جیسا ہے کی طرف خوارائی اور بعض المرجمئة کا فدھب ہے۔ پھر معذب ائل سنت کے زد یک جدد اور اس کے جیسا ہے روح لوٹانے پر یا اجزاء پر اور اس کی مخالفت کی ہے این حزم نے ابن کرام نے اور ایک گروہ نے اور کہا کہ ای دوح کوٹائے پر یا اجزاء پر اور اس کی مخالفت کی ہے ابن حزم نے ابن کرام نے اور ایک گروہ نے اور کہا کہ ای دوح کوٹائے پر یا اجزاء پر اور اس کی مخالفت کی ہے ابن حزم نے ابن کرام نے اور ایک گروہ نے اور کہا کہ ای دوح کوٹائے پر یا ابن اور ایک گروہ نے اور ایک گروہ نے اور ایک گروہ نے اور کی کوٹائے کی ان کوٹائے کوٹائے کوٹائے کی کرائی کر اس کی اور ایک گروہ نے اور کوٹائے کی کرائی کر ان کی کوٹائے کے این حزم کے این کرام نے اور ایک گروہ کے اور کی کوٹائے کی کوٹائے کی کوٹائے کی کرد کی جد کا کوٹائے کی کر ان کی کوٹائے کی کوٹائے کی کوٹائے کر کوٹائے کی کوٹائے کی کوٹائے کی کوٹائے کی کر کی جد کوٹائے کی کوٹائے کر کوٹائے کی کوٹائے کوٹائے کوٹائے کی کوٹائے کی کوٹائے کی کوٹائے کی کوٹائے کی کوٹائے کوٹائے کوٹائی کی کوٹائے کوٹائے کوٹائی کوٹائی کی کوٹائی کوٹائی کوٹائی کوٹائی کوٹائی کی کوٹائی کی کوٹائی کوٹ

روح اس کی شرط نہیں ہے اور بیرفاسد ہے ان کی وضاحت ہوتی ہے جھیلی صدیثوں ہے ( دوانسانوں ن آ ۱۰ز آن جن کوعذاب ہور ہاتھا ) کیونکہ آ واز نہیں ہے الاجسم زندہ ہو (مٹی ہے ) خالی ہو۔

این ملقن کے بقول عذاب اہل سنت میں تی یاز ندہ کے لئے ہے جس کے جسم میں مٹی ند مواور کرامیہ کا ندھب ب کے ۔ یہ

لاش کو بلاروح ہوتا ہے۔

واختلفوا في عذاب القبر: فمنهم من نفاه وهم المعتزلة والخوارج، ومنهم من اثبته وهم اكثر المل الاسلام، ومنهم من زعم ان الله ينعم الارواح ويؤلمها فاما الاجساد التي في قبورهم فلا يصل ذلك اليها وهي في القبور

اور مذاب القبر میں انہوں نے اختلاف کیا: پس ان میں سے بعض نے نفی کی اور بیالمعتز لیۃ اور الخوارج ہیں اور ان میں سے بعض نے نفی کی اور بیالمعتز لیۃ اور الخوارج ہیں اور ان میں سے بچھے نے اثبات کیا ہے اور بیا کثر اہل اسلام ہیں اور ان میں سے بعض نے دعویٰ کیا ہے کہ بیصرف روح کو بوتا ہے اور جسموں کو جو قبروں میں ہیں ان تک نہیں پہنچنا۔

روں وہوں ہے۔ اور الساری کشرح سیح ابنجاری از المؤلف: احمد بن محمد بن ابی بکر بن عبد الملک القسطان فی القتیبی المصری، ابو العباس، شہاب الدین (التونی:923) کے مطابق بھی بعض ۹۲۳ ھیں کہدر ہے تھے کہ بیصرف روح کا سنتا ہے۔

اما بآذان رؤوسهم، كما هو قول الجمهور، او بآذان الروح فقط، والمعتمد قول الجمهور، لانه: لو كان العذاب على الروح فقط، لم يكن للقبر بذلك اختصاص، وقد قال قتادة، كما عند المؤلّف في غزوة بدر: احياهم الله تعالى حتى اسمعهم توبيخًا او نقمة.

اور سروں میں موجود کان جیں وہ سنتے جی ہے جمہور کہتے جی یا پھر فقط روح کے کان جیں اور معتدجمہور کا قول ہے کیونکہ عذاب اگر صرف روح کو ہوتو قبر کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اور قباوہ نے غزوہ بدر کے لئے کہا کہ ان مشرکین کوزندہ کیا تو بیخ کے لئے۔

لیعن قسطلانی نے ایک مجز ہ کومعمول مجھ لیا جبکہ امت میں صرف روح پرعذاب کی رائے بھی چلی آ رہی ہے۔ لہٰذااس مئد میں دو تول ہیں ایک ہیہ ہے کہ عذاب صرف روح کو ہوتا ہے جس کا ذکر سلف کرتے ہیں کیکن بی تول کہ سے صرف جسد کو بلا روح ہوتا ہے عبداللہ بن کرام کے فرقہ کرامیہ اور اُکٹٹز کہ ہیں الصالحی کا تھا۔

خوارج اور غير مقلدين

ابو جابر دامانوی نے خوارج کے انکار عذاب قبر کا حوالہ دیا ہے۔ اطلاع کے طور برعرض ہے کہ اس میں خوارج مختلف

COCESTON SECTION OF THE SECTION OF T

الخیال ہیں اکثر کی رائے میں عذاب کفار ومنافق پر ہوتا ہے ایمان والوں کے لئے وہ اس کو جزم سے بیان نہیں کرتے۔ یہاں ہم ایک خارجی عالم ناصر بن ابی مبان الا باضی التوفی ۱۲۹۳ کی رائے پیش کرتے ہیں

ان الله قادر ان يخلق له نوع حياة، يجوز بها ما يدرك الالم والتنعيم، من غير اعادة الروح اليد لئلا يحتاج الى نزع حياة جديدة، ويجوز باعادة الحياة دون اعادة الروح .

اور بے شک اللہ تعالی قادر ہے کہ ایک نوع کی حیات (مردوں میں) پیدا کر دے جس سے ان کوالم وراحت کا ادرک ہو بغیر روح لوٹائے کیونکہ اس کواس نئی حیات کی ضرورت ہے اور جائز ہے کہ حیات کا لوٹنا ہو بغیر اعاد ق روح کے۔(قاموں شرید)

سات باتیں جنگی وجہ سے فرتے گمراہ ہوئے

الأمام الحافظ قوام السندابوالقاسم اساعيل بن محمد الاصبهاني لكصة بين:

بعض علمائے کرام کا کہنا ہے کہ بنیا دی باتیں سات ہیں، جن کی وجہ سے فریقے محرابی کا شکار ہوئے ہیں:

ذات باری تعالی کے بارے مؤقف۔۔ صفات باری تعالی کے بارے مؤقف۔۔ انعال باری تعالی کے بارے مؤقف۔۔ انعال باری تعالی کے بارے میں مؤقف۔۔ ایمان کے بارے میں مؤقف۔۔ قرآن کریم کے بارے میں مؤقف اور۔۔ امامت کے بارے میں مؤقف اور۔۔ امامت کے بارے میں مؤقف چنانچہ اہل تشبیہ ذات باری تعالی کے بارے میں مفات باری تعالی کے بارے میں ، قار جی ماری تعالی کے بارے میں ، قار جی ایمان کے بارے میں ، قار جی ایمان کے بارے میں ، مزی ایمان کے بارے میں ، مزی قرآن کے بارے میں اور رافضی امامت کے بارے میں گراہ ہوگئے ہیں۔

الل تشبید اللہ تعالیٰ کی مثال مانے ہیں جمی اللہ تعالیٰ کے اساء وصات کا انکار کرتے ہیں، قدری خیر وشر دونوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں مانے ، خارجی بید دونوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں مانے ، خارجی بید دونوں کر تے ہیں مسلمان کہیرہ گناہ کی وجہ سے کا فر ہوجا تا ہے، مربی کہتے ہیں کہ گمل ایمان میں داخل نہیں اور کبیرہ گناہ کا مرتکب (عین) مؤمن ہوتا ہے، نیز ایمان میں کی وبیشی نہیں ہوئے، رافضی اجسام سے دوبارہ زیمہ ہونے کے مشکر ہیں اور بید دوئوں کرتے ہیں کہ سیدناعلی الرتھنی رضی اللہ عنہ فوت نہیں ہوئے، وہ قیامت سے پہلے دنی میں تشریف لا نمیں گے، جبکہ ناجی (نجات پانے والا) گروہ اللہ سنت والجماعت، اصحاب الحدیث ہیں اور وہ بی سواد اعظم ہیں۔ انہی السنت والجماعت، اصحاب الحدیث ہیں اور وہ بی سواد اعظم ہیں۔ اہل السنت والجماعت کے ناجی گروہ ہونے بردلیل ہیہ کہ کوئی بھی اس بات میں شک نہیں کرتا کہ بی گروہ اللہ کے دین برکار بند ہوگا اور اللہ کا دین وہ ہے جوقر آن میں نازل ہوا اور سدیت رسول نے اس کوتو فیج وتشریح کی ، اہل سنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آیک ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْر (الشوري)

(اس کی مثل کوئی چیز ہیں اور وہ میج وبصیر ہے) موجودات میں ہے کوئی بھی چیز کس بھی طرح ہے اس کے ساتھ شریک

نہیں، کیونکہ اگر کوئی اس کا شریک ہوتو جس میں وہ شریک ہے، اس میں اس کا ہم شل ہوگا، اللہ آمائی کا صرف وہ نام رکھا جائے گا، جواس نے خود اپنی کتاب میں اسپنے لیے رکھا ہے یا اس کے رسول نے اس کا نام رکھا ہے اور امت نے اس پر اجماع کیا ہو، اس کل نام رکھا ہے اور امت نے اس پر اجماع کیا ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ کو صرف اس صفت اجماع کیا ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ کو صرف اس صفت کے ساتھ موصوف کیا جائے گا جواس نے خود یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے یا اس پر مسلمانوں نے اجماع کیا ہو۔

جو محص الله تعالیٰ کی کوئی صفت اس کے علاوہ بیان کرے، وہ گمراہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ الله تعالیٰ قد رت والا، علم والا، دیکھنے والا، دیکھنے والا، کلام کرنے والا، زندگی دینے والا اور موت دینے والا ہے، نیز اس کے لئے قد رت، علم، حیات، سمع، ہمر، کلام، اراوہ وغیرہ صات ہیں، وہ ان تمام صفات کے ساتھ ہمیشہ سے موصوف ہے، اس کی کوئی صفت حادث نیس، تمام فرقے اگر چہد وکی تو کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین پر کار بند ہیں، کیکن انہوں نے دین ہیں بدعات نکالی ہوئی ہیں اور وہ فتنہ و تا ویل کی طاش ہیں متشابہات کی ہیروی کی ہے، انہوں نے تو صرف صحاب و ایعین اور بعدوالے مسلمانوں کے اجماع کی تو او فعلاً ہیروی کی ہے۔

جن (عقائد) کے بارے میں مسلمانوں کا اختلاف ہے اور ان کی کتاب وسنت میں کوئی اصل نہیں ، نہ ہی امت کا ان پر اجماع ہے ، وہ بدعت ہیں اور فر مانِ رسول صلی اللہ علیہ دسلم کے مصداق ہیں :

من احدث في امرنا ما ليس منه، فهورد

جس نے ہمارے امر (دین) میں وہ چیز نکالی جواس میں ہے نہیں تو وہ مر دود ہے۔ (میح بناری میح مسلم) جن (عقائد) کے بارے میں مسلمانوں نے اختلاف کیا ہے ( بینی وہ منتثابہات میں سے ہیں ) اور ان کی اصل کتاب وسنت میں موجود ہے ، ان پرائمان واجب ہے اور اس کی تاویل کواللہ تعالٰ کی طرف لوٹا دیا جائے گا ، اور اس کے بارے میں وہی کہا جائے گا ، جواللہ تعالٰ نے فرمایا ہے :

وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَةَ إِلَّا اللّٰهُ وَ الرّْسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ الْمَنَا بِهِ كُلَّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا (آل عموان)

(اس كى تاويل سوائے الله كوكى نہيں جانتا اور علم بين رسوخ ركھے والے كہتے ہيں كہ ہم اس پر ايمان الائے ، سب ہمارے رب كى ياطرف سے ہے ) ، ہم كى (مقتاب) چيز كى تاويل بين نہيں پڑتے اور رہ وہ سمائل اجتباد يہ اور فروع دينيہ جن ميں مسمانوں كا اختلاف ہوگيا ہے تو ان كى وجہ سے انسان يوسی نہيں ہوتا، نہ ہى اس پر قدمت و وعيد كى جائے گر۔ (ابو انقاسم اساعيل بن محمد الاصبم انى رحمة الله عليہ (م ٥٣٥ هـ) كا شارا المستقت كے قطيم آئم ميں ہوتا ہے، آپ كے يہ فرامين الحجة فى بيان الحجة نہ سے لئے گئے ہیں۔

### لفظ خدا كے اطلاق كابيان

لفظ خداکی تحقیق پر بات پیل رہی ہے۔ ویسے تو ہوتا تو یہی جاہے کہ ہم اللہ رب العزت کو پکار نے کے لیے لفظ اللہ استعال کریں ، لیکن اس کے ساتھ سے کتہ بھی قابل غور ہے کہ لفظ خدا مغہوم کے اعتبار سے لفظ اللہ کی تر جمانی کرتا ہے۔ تو اگر کوئی فخص اپنی زبان میں اللہ تعالی کو پکارے تو بے شک وہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ ای طرح چوں کہ عربی میں لفظ رب استعال ہوتا ہے جس کے معنی ہیں میں حب اور مالک کے ہیں ای طرح فاری زبان میں لفظ خدا کے معنی ہیں ہیں۔ چنا نچہ استعال ہوتا ہے جس کے معنی ہیں ہیں ای طرح فاری زبان میں لفظ خدا جہ بھی مطلق بولا جائے تو اس کا جس طرح لفظ خدا جب بھی مطلق بولا جائے تو اس کا اطلاق بغیر اضافت کے غیر اللہ پرنہیں کیا جاتا۔ اس طرح لفظ خدا جب بھی مطلق بولا جائے تو اس کا اطلاق صرف اللہ تعالی پر ہوتا ہے۔ کسی ووسرے کوخدا کہنا جائز نہیں۔ غیاث اللغات میں ہے:

خدا باضم بمعنی ما لک وصاحب چول لفظ خدامطلق باشد برخیر ذات باری تعالی اطلاق تکند ، مگر درصور تیک بچیز ک مضاف شود ، چول که خدا ، وده خدا شخصیک بچی مغبوم اور بچی استعال عربی بین لفظ ربحا ہے۔ آپ کومعوم ہوگا کہ اللہ تو حق تعالی شاند کا ذاتی نام ہے۔ جس کا ند کوئی ترجمہ ہوسکتا ہے ند کیا جا تا ہے۔ دوسرے اسائے بالہ صفاتی نام ہیں جن کا ترجمہ فیرع بی میں کر دیا زبانوں میں ہوسکتا ہے۔ اور ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ تعالی کے پاک ناموں میں ہے کی بابرکت نام کا ترجمہ فیرع بی میں کر دیا جائے۔ اور اہل زبان اس کو استعال کرنے گئیں تو اس کے جائز ند ہونے اور اس کے استعال کے ممنوع ہونے کی آخر کیو وجہ ہوئے تی ہتا ہے کہ ہوگتی ہوتا ہو استعال کرنے گئیں تو استعال میں ہے۔ اور لفظر ب کے مفہوم کی ترجمانی کرتا ہے تو آپ ہی بتا ہے کہ استعال اس میں بھوست یا جمیت کا کیا ذہل ہوا۔ کیا انگر بزی میں لفظ دب کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جائے گا؟ اور کیا اس ترجمہ کا استعال بودیت یا نصرانیت بن جائے گا؟

بعض لوگوں اس بحث پراس طرح بھی تبمرہ کیا ہے ملاحظہ ہو۔

زبیر علی زئی سے جب بھی سوال کیا گیا کہ اللہ کو فعدا کہنا کیا ہے؟ تو اُنہوں نے اِس سوال کے جواب میں قرآن کی آبت دلیل کے طور پر بیان کی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کورنگ اور زبان کے فرق کے سرتھ پیدا کیا ہے، پس اس طرح کچھ لوگ آبی زبان میں God کہہ کر پکارتے ہیں، میرے خیال سے سام طرح کچھ لوگ آبی زبان میں اللہ کو خدا کہتے ہیں اور پچھ لوگ آبی زبان میں طرح تیمرہ کر پکارتے ہیں، میرے خیال سے سیا کی معقول جواب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ۔ (ان کے جواب میں کی شخص نے اس طرح تیمرہ کر دیا ہے ہیمی ملاحظ ہو) میرے خیال میں زبیر علی زئی کا موقف سے خہیں ہے اور وہ قلطی پر ہیں۔

الله دراسل معبود برق کا نام ہے اور اسم اعظم ہے اور اس کو ای زبان میں بیان کرنا ضروری ہے۔ یہ کہن کہ امتد نے انسانوں کورنگ اور زبان میں اللہ کو خدا کہتے ہیں اور پچھوگ السانوں کورنگ اور زبان میں اللہ کو خدا کہتے ہیں اور پچھوگ اپنی زبان میں اللہ کو خدا کہتے ہیں اور پچھوگ اپنی زبان میں God کہر کہا ہے ہیں "تو پھر عبادات میں بھی ہر کوئی اللہ کوا بی زبان کے مطابق جوم ضی جا ہے بکار لے۔ اپنی زبان میں مطابق جوم ضی جا ہے بکار لے۔ بدب کہ مب جانتے ہیں کہ ایسا جا ترجیع سے ہرخص کی بھی علاقے ، رنگ وسل سے تعلق رکھتا ہواس پر واجب ہے کہ عبددات،

( بعنی نماز ، اذان جی ، مسنون دعایں ) عربی زبان جس ہی مآتی ضروری ہیں ورنہ وہ اس کے لئے قابل قبول نہیں۔ خدا مجوی زبان کا لفظ ہے اور مجوسیوں کا معبود ہیں ہے۔ اگر خدا کہنا جائز ہے تو بھر دعا وغیرہ بیں بھگوان ، یا GOD کہنا بھی جائز ہو تا چاہے۔ کیا کوئی بھارتی مسلمان اللہ دب العزت ہے ان الفاظ میں دعا کرے۔ "اے بھگوان مجھے شائی دے۔ مجھے بر رحم آر ، چاہے وہ حقیقت میں اللہ ہے ہی ما نگ رہا ہوتو کیا ہے تھے طرز عمل ہوگا۔ تو بھر مجوسیوں کی زبان میں "اللہ" کو خدا کہنا تھے تھے ہے؟ ۔ ویسے بھی خدا کہنے میں اللہ عرصلم ہے مشابہت لازم آتی ہے جو حرام ہے۔ حقیقت ہے کہ بھارے معاشرے میں ان الفاظ میں اللہ کو خدا پکارنا اتناعام ہو چکا ہے کہ اس کو نا جائز نہیں تمجھا جاتا۔

كيااللدكوخدا كهنامنع ہے؟

ہمارےا کیٹلفن دوست نے ہمیں اس موضوع سے متعلق اپناا کیک ذاتی مضمون بھیجا جس کوہم من وعن ذکر کرر ہے ہیں اور قارئین اس کوبھی ملاحظہ کریں۔

محرّ م قارئین السلامُ علیم اس آرنکل کو بغور پڑھنے کی استدعا ہے افشا واللہ بہت نافع ہوگا ہوسکتا ہے بھی آپ کیساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا ہوکہ آپ نے کئی کو خدا حافظ کہا ہویا آپ کوئی ایسا شعر کنگنا رہے ہُوں جس ہے لفظ خدا کا استعال ہوا ہو اور کی نے آپ کو پکڑ کرجنجوڑ دیا ہو کہ بھائی کیا کرتے ہواللہ کو خدا کہتے ہو حالانکہ خدا تو قاری کا لفظ ہے اور فاری تو جناب آت شش پرستوں کی بھی ڈبان ہے لہٰذا تو ہر کردورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تُمبارا خاتمہ بھی آتش پرستوں کیساتھ ہو! عوامُ الناس جب اس طرح کی با تیں سُنے ہیں تو بہم سے جاتے ہیں اور کہتے ہوں گے کہ بھی اپناایمان تو خطرے میں تھا اللہ بھلا کرے صاحب کا جنگی بدولت آتش پرستوں کی باتھ خاتمہ ہونے ہے جاتے ہیں اور کہتے ہوں گے کہ بھی اپناایمان تو خطرے میں تھا اللہ بھلا کرے صاحب کا جنگی بدولت آتش پرستوں کیساتھ خاتمہ ہونے ہے گئے۔

بے شک اللہ کہنا لکھنا ہی سب سے انسل ہے کہ بیاسم ذات ہے کوئی صفتی اسم اللی اس کا مُتباول نہیں ہوسکتا کیونکہ ہر صفتی نام میں کسی ایک مخصوص صفت کا ذکر ہوتا ہے نیکن اسم اللہ تمام صفات کا مظہر ہے یا یوں سمجھ ایسے کہ ہرصفتی اسم اِک خوشما پھول ہے تو اسم اللہ تمام پھولوں کا حسین گلدستہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہر گرنہیں کہ اللہ کریم کو خد اعز وجل کہنا منع ہے۔

میں نے جب اس طرح کی گا ایک پوسٹ کونیٹ پر پڑھا تو جھے تٹویش لائن ہوئی کہ اس تحریر کو لکھنے کا مقصد جا ہے جو بھی رہا ہوئیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس کالم میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ ہے لے کرشنے سعدی علیہ الرحمہ تک اور برصغیر کے ہزاروں علاء کی ذات کو نشانہ بنایا گیا ہے الہٰ آسب سے پہلے وارالافقاء جیور آباد فون کنیا اور فتوی معلوم کیا۔اس کے بعد ا دارالافقاء کنزالا بمان کراچی، بھردارالافقاء فورالعرفان کراچی۔

اسکے بعد مفتی محد لیفقوب سعیدی صاحب سے گفتگو کی اس کے بعد بنوری ٹاؤن کراچی کے دارالا فتاء کے مفتی عبداللہ شوکت سے بھی ٹیلیفون پر گفتگو کی اور بھی سے ایک بی سوال دریافت کیا کہ جناب آب اس مسئلہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کوخدا کہ کریکارنا جائز ہے یا ناجائز۔

COESTINATION OF THE SECOND TO THE TOTAL THE TO

اور جھے ہر جگہ ہے ایک ہی جواب مِلا کہ بالکل جائز ہے اور بھی علاء نے کہا کہ علاء اُمت کا اس پراجماع بھی ہے لیکن بعض شریبندعناصر مسلمانوں میں متافرت پھیلانے کے لئے ایسا پرو پیکنڈہ کرتے ہیں جو قابل مذمت ہے۔

اور علامہ غلام رسول سعیدی تبیان القران جلد 3 صفحہ 361 پر بحث کرتے ہوئے رقسطراز ہیں جس کا خلاصہ پیش خدمت ہے کہ ایسے نام سے اللہ کو پکار نا جو اُس کی شان کے زیبا نہ ہوشع ہے جیسے اللہ کے ساتھ میاں کا اضافہ کے بیلفظ ا انسانوں کے لئے بھی استعال ہوتا ہے یا اللہ کیساتھ سائیں کا اضافہ کہ سائیں فقیر کو بھی کہتے ہیں اس لئے اس کا اطلاق ممنوع ہے جبکہ ایسے الفاظ سے اللہ کو پُکار نا جو اُس کی شان کے مطابق ہیں جیسے فاری ہیں خدا اور ترکی ہیں تنکری کہ ان کے معنی میں ابہام نہیں جائز ہیں

محترم قار نمین اب آتے ہیں اُس حدیث کی جانب جس کو یا رلوگ بزی ڈھٹائی کیباتھ اپنے حق ہیں پیش کیا کرتے ہیں مفہوم کہ نبی کریم صلی انڈ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ اُنہی ہیں سے ہوگا قیامت میں اُس کے ساتھ حشر ہوگا۔ (سنن ابوداؤد)۔

سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا (علیہ الرحمہ) فآویٰ رضو یہ جلدصفحہ 622 پر ارشاد فرماتے ہیں بحرالرائق ودرمخذار و ردامخذار وغیر بإملاحظہ ہوں کہ " بدند بہول سے مشابہت اُسی آمر ہیں ممنوع ہے جو فی نفسہ شرعاً ندموم یا اس قوم کا شعار خاص یا خود فاعل کوان سے مشابہت ہیدا کر نامقصود ہو در نہ زنہار وجہ ممانعت نہیں۔

سیدی اعلیٰ حضرت نے تشبید پر سیر حاصل گفتگوفر مائی ہے جے آپ جلد نمبر اکیس تا چوہیں میں دکھے سکتے ہیں جس کا خلاصہ کچھ یون ہے کہ جس فعل کو کفار ند جب کا حصہ بچھ کر رہما اوا کرتے ہوں مثلا سینے پر ڈٹار با ندھنا یا صلیب لئے ٹایا بغل و فیرہ کے بال بڑھا ٹا بمونچھوں کا بہت ذیادہ بڑھا ناجس سے کسی بدند جب کی مُشابہت پیزا ہویہ مشابہت ممنوع اور حرام ہے یا و فیرہ کے بال بڑھا ٹا بمونچھوں کا بہت ذیادہ بڑھا ناجس سے کسی بدند جب کی مُشابہت پیزا ہویہ مشابہت ممنوع اور حرام ہے یا بید کم مختار سے کہ مثابہت لازم آئے گی۔

کیکن محترم قارئین اِن لوگوں نے ایک ایسے مسئلے کواپنی جانب سے متنازع بنا دیا جو کہ مسئلہ تھا ہی نہیں اور جس پرتمام مسلمانوں کا اجماع بھی ہے۔

#### اعتراضات

(1) اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو مجھانے کی کوشش کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کو خُد ا کہہ سکتے ہیں تو رام ادر دشنو کہہ کر کیوں نہیں ایکارتے ؟

جواباً عرض ہے کہ رام کے ایک معنی ،نہایت فرمال بردار ،بھی ہیں اور وشنو کے معنی ہمتد وؤں کے ہاں جار ہاتھوں وال رب ،بھی ہیں اور ینقیناً بیددونوں معنی مسلمانوں کے عقائد کے خلاف ہیں۔

اب دیکھتے ہیں کہ خدا کے لغوی معنی کیا ہیں تو خدا کے لغوی معنی وہی ہیں جواللہ کی شان کے مطابق ہیں یعنی ، لک، آتا،

یا کمال بمعبود ۱۰ اور دېـ

(2) دوسرااعتراض بیہ وتا ہے کہ عرب شریف میں نی پاک (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دور نمبارک ہے لے کرآج تک اللہ عزوجل کو خُدانہیں کہا جاتا۔

جواب:

تو بھائی عربی اسقدروسیع زُبان ہے کہ عربی کے چھلا کھالفاظ وہ بیں جو آئ متروک ہو چکے بیں صرف ای بات ہے اس زُبان کی وسعت کا انداز ہ لگایا جاسکتا ہے للبذا ہے کہنا کہ عرب شریف میں فاری نہیں بوئی جاتی تو بھائی اُنہیں کیا ضرورت ہے کہ ایسی وسیع زُبان کے ہوتے ہوئے جہاں صرف ایک جانور کے عربی میں بیس تیس تک نام ہوتے ہیں وہ فاری کا استعال کریں جبکہ اُردوع بی کے مُقالِبے میں ایک محدود الفاظ رکھنے والی زُبان ہے اور لفظ خُد اکو فاری ہے شعری ضرورت کے بیش نظر لیا میں ہے ناکہ جوسیوں کی اتباع کی خاطر للبذا وانشمندی کا نقاضہ ہے اپنی ضرورتوں کو مجما جائے۔

اعتراض(3)فاری کا استعال آئٹ پرستِ کرتے دے ہیں لہذا فاری سے گریز ازبس ضروری ہے؟

جواب مؤد باند عرض ہے کہ نبی آئے الز مان تھے الرسلین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیشت سے قبل مشرکین عرب عربی ڈبان کا استعمال کیا کرتے تھے تو کیا ہمارے کریم آئا علیہ السلام نے اس ڈبان سے بیزاری کا اظہار کیا؟ جواب ہوگا تطعی نہیں کیا اللہ کریم نے تا پہند فر مایا؟ بالکل نہیں بلکہ اللہ کریم کا کلام ای ڈبان میں نازل ہوا۔ معلوم ہُوا کہ کہ ڈبان تو صرف رابطہ کا ذریعہ ہے ناکہ ند ہب کی پہچان! اور آپ کووہ کروڑ ول مسلمان کیول نظر نہیں آئے جو قاری ڈبان استعمال کرتے ہیں۔

اعتراض (4) اصل میں لفظ خُدافاری زبان کا لفظ ہے آتش پرستوں کے دوالہ تھے اُن میں ایک کا نام خُدائے یزدان اور دوسرے کا نام خُدائے اہر من تھا اُردو ہیں معنی ہوگا کہا چھائی کاخدااور یُرائی کاخُدا۔

جواب، پئی عقیدہ تو مشرکین عرب کا بھی تھا اور وہ بھی اپنے بیٹھار معبودوں کو إللہ کہتے تھے جسکا ڈکر جا بنجا قران مجید کر قان جمید میں موجود ہے حوالے کے لئے دوآ بیات مورہ المجراور مورہ النحل سے بیش کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں۔ الگذین یَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهَا الْحَرَ فَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ

> جواللد کے ساتھ دوسرامعبود کھیرائے ہیں تواب جان جائیں گے۔ (سورة الجرآیت 96) وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَخِذُوۤا اِللّٰهَیْنِ اثْنینِ اِنَّمَا هُوَ اِللّٰهُ وَّاحِدٌ فَایَّایَ فَارْهَبُوْنِ اوراللّٰہ نے فرمایا دوخدانہ کھیراؤو و توایک ہی معبود ہے تو مجھی سے ڈرو۔ (سورواُتحل آیت 51)

اب دیکھئے کے مشرکین عرب بھی اپنے بیٹار خداؤں کو اِللہ کہتے تھے تو اللہ کریم نے نفظِ اِللہ کہنے پر پابندی نہیں لگائی بلکہ اپنے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذریعے یہ تعلیم دی کہ اِللہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ کریم کی میکن اور بے مثال ذات ہے اس محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذریعے یہ تعلیم دی کہ اِللہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ کریم کی میکن اور بے مثال ذات ہے اس کے معنی اس طرح ہم ریتو کہیں گے کہ آتش پرستوں کے وو خُدا کاعقیدہ باطل ہے لیکن خُدا کہنے پر پابندی نہیں لگا سکتے کہ اس کے معنی

الله كريم نے إلى آيت ميں أنہيں خاطب كرتے ہوئے إرشاد فرمايا ہے جوالله كريم كے ناموں ميں جھڑتے ہيں كه سب التھے نام اللہ كے ہيں۔ بس جمعیں بچنا ہے تواليے ناموں سے جوما لك حقیقی كے شایانِ شان ندہوں اب آ ہے اس آ ہوں اس آ ہے اس

شان نزول: حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا ایک شب سید عالم صلی الله علیه وسلم نے طویل سجدہ کیا اور اپنے سجدہ میں یا الله یا رضمن فرماتے رہے ابوجہل نے سنا تو کہنے لگا کہ (حضرت) محمصطفیٰ (صلی الله علیه وسلم) ہمیں تو کئی معبودوں کے بوجنے سے منع کرتے ہیں اور اپنے آپ ودکو بکارتے ہیں اللہ کواور رضمن کو (معاذ اللہ) اس کے جواب میں بید آ بیت نازل ہوئی اور بتایا گیا الله اور رضمن دونام ایک ہی معبود برحق کے ہیں خواہ کی نام سے بکارو۔

یہاں ایک بات ریجی معلوم ہوئی کہ اللّٰہ کریم کے اقتصے ناموں پر تنقید کرنا ابوجہل کا طریقہ ہے نا کہ صالحین کا۔ اعتراض (6) میہ جوعلمائے کرام اللّٰہ عزوجل کو خُدا کہنے کی اجازت دیتے ہیں ہے اِنکی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے ہے اِذن قرآن وسُنٹ سے نہیں دیتے ؟

جواب، بینکما وحق برسراسر بُہتان ہے کیونکہ کوئی بھی عالم مفتی یا نحدث قرآن اور سُنت کے منافی فتوی صاور نہیں کرتا بلکہ اِنکا ہرفتو کی قرآن اور سُنت کی ہی روشن میں ہوتا ہے ای لئے انہیں وارثینِ انبیاء کا لقب مِنا ہے۔ اب یا تو اِن لوگوں کو فارسی زبان سنے بخض تھا اُردو سے کینہ تھا یا علاء برصغیر سے بیزاری جو بنا سمجھے کروڑوں مسلم انوں کو بمعہ علاء کرام آتش پرستوں سے مُشابہت کی نوید سُنا کر معاذ اللہ جمہم معاذ اللہ جہنم کی تو ید سُنا ڈالتے ہیں۔

محترم قارئین کرام ایک حدیث کامفہوم ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنهٔ سے مروی ہے کہ رسول اقدی عبیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمانِ عبرت نشان ہے فرمایا کہ جس نے بغیرعلم کے کوئی فتو کل دیا تو اُس کا گناہ تنوٰ ک دینے والے پر ہوگا اور جس نے جان بوجھ کرا ہے بھائی کوغلط مشورہ دیا تو اُس نے اُس کے ساتھ خیانت کی۔

(سنن ابوداود كماب العلم ماب التوتى في المنتيا، جعد نبر 3 منحه 449)

کٹین بہاں حال رہے کہ ایک حدیث شنی کتاب دیکھنے کی نوبت نہیں آتی جو یادر ہا صرف اُسی کواپنی جانب ہے توں نبی (صلی اللّٰدعلیہ وسلم) بتا کر بیان کر دیا جاتا ہے یا کسی کے نظر رہے ۔ مُتاثر ہوکر کروڑ دن مسلمانوں کو کفر کے فتویٰ ہے نو ز دیا



جاتا ہے اور اس طرح مسلمانوں میں اختثاری کیفیت بیدا کردی جاتی ہے جو قابل ندمت کمل ہے انڈیزیم ہم سب کا درن کی حفاظت فرمائے۔ اور ایسے نیم عالم خطرہ ایمان ہے بھی محفوظ رکھے میں نے تمام حقائق آپ کے سامنے رہے دید جی اور تمام علاء کی رائے بھی اب یہ آپ کا فرض ہے کہ ہرا یہ محض ہے ہوشیار رہیں جومسلمانوں میں تفرقہ بازی کا باحث ہو۔

# معنى القرب والبعد

### قریب اور بعید ہونے کا بیان

وَلَيْسَ قرب الله تَعَالَى وَلا بعده من طريق طول المسافة وقصرها وَلَكِن على معنى النَّكَرَامَة والهوان والمطيع قريب مِنْهُ بِلَا كَيفَ والعاصى بعيد مِنْهُ بِلَا كَيفَ والقرب والبعد والاقبال يقع على المناجى وَكَذَلِكَ جواره فِي الْجَنَّة وَالْوُقُوف بين يَذَيْهِ بِلَا كَيْفَة فِي الْجَنَّة وَالْوُقُوف بين يَذَيْهِ بِلَا كَيْفَيَة

اللہ تعالیٰ کا قرب اور ہُند بید مسافت کی کی یا بیشی کی طرح نہیں ہے بلکہ نیک آ دمی کے لئے بہ طور عزت واعز از
کے وہ قریب ہے اور گنا ہگارہ ور ہے بینی ذات ورسوائی معاصی کے لئے ہے۔ اور یہ قرب و بعد بھی بغیر کسی
۔۔۔ کیفیت کے ہے۔ اور اسکا اقبال مناجی بینی مناجات کرنے والے کے لئے ہے اور اس طرح اس کا جوار بھی
جنت میں ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہونا بھی بغیر کسی کیفیت کے ہوگا۔

ُ اگر کوئی مخص سوال کرے آئین اللّٰهُ؟ (اللّٰه کہاں ہے؟) تو اس کا جواب بید دینا جا ہے؛ بھُو مَوْجُودٌ بِلا مَتَکَانِ کہاللّٰہ تعالیٰ بغیر مکان کے موجود ہے۔ بیالل السنّت و جماعت کا موقف وتظریہ ہے جس پر دلائل عقلیہ ونقلیہ موجود

قائدہ اللہ علی موجود بلا مگان سیبیرالل علم حضرات کی ہے، ای لیے طلبہ کو سمجھائے کے لیے اللہ تعالی بلا مکان موجو د ہے کہددیا جاتا ہے۔ عوام الناس چونگہ ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے اس لیے اس عقیدہ کوعوامی ذہن کے پیش نظر اللہ تعالی حاضر ناظر ہے یا اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے ہے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔

### آيات ِقرآنيه:

ا: وَلِلْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَائِنَهَا تُوَلُّواْفَئَمَ وَجْهُ اللهِ (سوره بقره : 115)
 ترجمه : مشرق ومغرب الله تعالى بى كاب، جس طرف پھر جا وَادهر الله تعالى كار جي۔

# COCOSCIONO DE COMPANION DE LA COMPANION DE LA

از: وَإِذَا سَالَكَ عِهَادِي عَنَّى فَإِنِّي قَرِيْبٌ (سوره بتره: 186)

ترجمہ رجب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں آو (کہدوکہ) میں آو تمہارے پاس ہی ہوں۔ فائدہ عرش بعید ہے کیونکہ ہمارے اوپر سمات آسان ہیں ، ان پر کری ہے جو سمندر پر ہے اور اوپر عرش ہے۔ فائدہ عرش بعید ہے کیونکہ ہمارے اوپر سمات آسان ہیں ، ان پر کری ہے جو سمندر پر ہے اور اوپر عرش ہے۔

المَاكِلُهُ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ مَبْعَ سَمُواتٍ عَلَا وَمِيعَ كُرْمِينَهُ السَّمُواتِ وَالْارْضَ عَلَى الْمُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ . عَلَى الْمَاءِ .

3: يَسُسَخُفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَسَخُفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيَّتُونَ مَا لَا يَرْضى مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيَّتُونَ مَا لَا يَرْضى مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيَّتُونَ مَا لَا يَرْضى مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيَّتُونَ مَا لَا يَرْضى مِنَ اللَّهُ وَلَا يَاتُنُاهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضى مِنَ اللَّهُ وَلَا يَسُتَسَخُونَ مِنَ اللَّهُ وَلَا يَسُتَسَخُونَ مِنَ اللَّهُ وَلَا يَسُتَسَخُونَ اللَّهُ وَلَا يَسُتَسَخُونَ مِنَ اللَّهُ وَلَا يَسُتَسَخُونَ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَسُلَعُنُونَ مَا لَا يَرُضَى مِنَ اللَّهُ وَلَا يَسُلُونُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَعُولُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَعُولُ مَا لَا يَوْلُونَ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَسُلِينُ وَلَا يَالِمُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَاللُّهُ وَلَا يَاللُّهُ وَلَا يَاللَّهُ وَلَا يَاللَّهُ وَلَا يَسُونُ لَا يَاللَّهُ وَلَا يَسْتَسَعُونُ فَا لَا يَاللُهُ وَلَوْلَ مَا لَا يُعْلِينُ اللَّهُ وَلَا يَصُلُى مِنَ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلَا مِن مِنْ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلِي مِنْ مِنْ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلِي مِنْ مِنْ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَلِي لَا مِنْ اللَّهُ وَلِي لَا مُنْ اللَّهُ وَلِي لَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلِيْلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَا يُسْتُعُونُ مُ مِنْ الللْعُلُولُ مِنْ اللَّهُ لِلْعُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْعُلُولُ مِنْ اللللْعُلُولُ مِنْ أَوْمُ مُ اللْعُلُولُ مِنْ مِنْ اللللْعُلُولُ

ترجمہ: وہ شرماتے ہیں لوگوں ہے اور نہیں شرماتے اللہ سے اور وہ ان کے ساتھ ہے جب کہ مشورہ کرتے ہیں رات کو اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں۔

4: إِنَّ رَبِّى قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ (١٥٥٠)

ترجمہ: بے شک میرارب قریب ہے تبول کرنے والا ہے۔

5: وَإِنِ اهْتَدَيْثُ فَهِمَا يُوْحِي إِلَى رَبِّي إِنَّه سَمِيعٌ قَرِيْبٌ (١٠٥٠)

ترجمہ:ادراگر میں راہ پر ہوں تو بیہ بدولت اس قر آن کے ہے جس کومیرارب میرے پاس بھیجے رہاہے وہ سب سمجھے سنتا ہے، بہت قریب ہے۔

6: وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلْيَهِ مِنْ حَبِّلِ الْوَدِيْدِ (سره ق:16)

ترجمہ: ہم اس کی شدرگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔

الله تعالی انسان سے اس کی شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں اس کی تحقیق

(آیت) وَنَحْنُ اَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبُلِ الْوَدِيْدِ ، كاجمہور مفسرین نے یہی مطلب قرار دیا ہے کہ قرب ستة مراد قرب علمی ادرا حاط علمی ہے قرب مسافت مراد نہیں۔

لفظ در بدعر فی زبان میں ہر جائدار کی وہ رکیں ہیں جن سے خون کا سلان تمام بدن میں ہوتا ہے، طبی اصطلاح میں بیدو و قسم کی رکیں ہیں، ایک وہ جو جگر سے نکلتی ہیں اور خالص خون سارے بدن اٹسانی میں پہنچاتی ہیں، طبی اصطلاح میں صرف انہی رگوں کو ور بیداور جمع کو اور وہ کہا جاتا ہے، دوسری قسم وہ رکیس جو حیوان کے قلب سے نگلتی ہیں اور خون کی وہ لطیف بھاپ جس کو طبی اصطلاح میں روح کہا جاتا ہے وہ اسی طرح تمام بدن انسانی میں پھیلاتی اور پہنچاتی ہیں ان کوشریان اور شرا کین کہا جہ تا



آیت نذکورہ میں بیضروری نہیں کہ ور بدکا لفظ طبی اصطلاح کے مطابق اس رگ کے لئے نیا جائے جو جگر سے تکتی ہے،

بلکہ قلب سے نکلنے والی رگ کو بھی افت کے اعتبار سے ور بدکہا جاسکنا ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک تسم کا خون بی دوران کرتا ہے

اوراس جگہ چونکہ مقصود آیت کا انسان کے قبی خیالات اوراحوال ہے مطلع ہونا ہے، اس لئے وہ زیادہ انسب ہے اور بہر حال

خواہ در بد باصطلاح طب جگر سے نکلنے والی رگ کے معنی میں ہویا قلب سے نکلنے والی شریان کے معنی میں، مہر دوصورت

جاندار کی زندگی اس پر موقوف ہے، بدرگیں کاٹ دی جا تیں تو جاندار کی روح نکل جاتی ہے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس چیز پر

انسان کی زندگی موقوف ہے، بدرگیں کاٹ دی جا تیں تو جاندار کی روح نکل جاتی ہے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس چیز پر

انسان کی زندگی موقوف ہے، ہر گیس کاٹ وی جاتھ ہوتا ہے۔ اس کے مرچیز کاعلم دکھتے ہیں

اورصوفیائے کرام کے زویک قرب سے مراواس جگر صرف قرب علی اورا عاط علی ہی نہیں بلکہ ایک فاص قتم کا اتصال ہے ، جس کی حقیقت اور کیفیت تو کسی کومعلوم نہیں ہوگتی ، گریہ قرب وا تصال بلا کیف موجود ضرور ہے ، قر آن کریم کی متعدد آیات اورا حاویث صححہ اس پر شاہد ہیں ، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے (آیت) وَاسْدُجْدُ وَاقْدَارُ بِ بِعِیٰ بجدہ کرواور ہمارے قریب ہوجا وَاور ہجرت کے واقعہ بین رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فر مایا اللہ معنا لیعنی اللہ ہمارے ساتھ ہوجا واور حضرت موئی (علیہ السلام) نے بنی اسرائیل سے فر مایا ان سمی ربی لیعنی میرا رب میرے ساتھ ہے اور حدیث بیں ہے کہ وانسان اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ بجدہ بیں ہو، اس طرح حدیث بیں ہے کہ قت سے اللہ نے فر مایا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ نفی عبادات کے ساتھ تقرب حاصل کرتا رہتا ہے۔

بیقرب و تقرب جوعبادات کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے اور انسان کے لئے کسب وعمل کا بتیجہ ہوتا ہے وہ صرف مومن کے لئے محصوص ہے اور ایسے مونین اولیاء اللہ کہلاتے ہیں جن کوئی تعالیٰ کے ساتھ بیتقرب حاصل ہو بیا تصاب و قرب اس قرب کے علاوہ ہے جوئی تعالیٰ کو ہرانسان مومن و کا فر کی جان کے ساتھ یکساں ہے ، غرض نذکورہ آیا وروایات اس پر شاہد ہیں کہ انسان کو اپنے خالق و مالک کے ساتھ ایک خاص تنم کا انسال حاصل ہے گوہم اس کی حقیقت اور کیفیت کا ادراک نہ کر سکیں ، مولا ناروی نے ای کوفر مایا ہے۔

اتصائے بے مثال و بے قیاس ، ہست رب الناس را بان ناس اللہ فراست ایمانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے میقرب واتصال آئے سے بین دیکھا جاسکتا بلکہ فراست ایمانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے

تفسیر مظہری میں اس قرب واقصال کواس آیت کا مفہوم قرار دیا ہے اور جمہور مفسرین کا قول پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اتصال سے مراد اتصال علمی اور اعاط علمی ہے اور این کثیر نے ان دونوں معنی سے الگ ایک تیسری تفسیر ریہ اختیار کی ہے کہ آ بہت میں نفظ بخن ہے خود حق نتحال کی ذات مراد نہیں بلکہ اس کے فرشتے مراد بیں جوانسان کے ساتھ ہروفت رہتے ہیں، وہ انسان کی جان سے اتنا باخر نہیں ہوتا۔

وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَّذِهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيلِدِ

کہ اس سے بظاہر وسوسہ پرمواخذہ ہونامغہوم ہوتا ہے کونکہ تن تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں جو انسان کے دل میں کھنکتی رہتی ہیں اور محاورہ قرآئیہ میں سے لفظ تعلم مواخذہ اور وعید پر دلالت کرتا ہے۔ کترت سے ایک آپیتر وارو ہیں اور عام محاورہ بھی اس کے موافق ہے جیسے کہا کرتے ہیں کہ جھے تمہاری حالت خوب معلوم ہے۔ لیعنی تھرے رہوتم کو مسمجھوں گا۔

اس کا جواب ہے کہ ذرااس آیت کے اوپر نظر کرواور سیات وسیات کو طاکر دیکھواور بیقاعدہ ہمیشہ کے لئے یا درکھو کہ سی آیت کی تغییر محض اس آیت کے الفاظ کو و کھے کرنہ کرو بلکہ سیاق وسیاق کو طاکر تغییر کیا کر وہفیراس کے تغییر معتبر نہیں۔ اس سے بہت جگہ نظمی واقع ہوتی ہوتی ہے ایسے ہی یہاں بھی سیاق وسیاق کو ویکھوتو معلوم ہوگا کہ اس مقام پرحق تعالی کامقصود معاد کو تابت کرنا ہے جس کے لئے شرط ہے کہال قدرت اور کمال علم۔

#### قربحق

تواوپر کمال قدرت کا ذکر تھا کہ ہم نے آسان کواس طرح پیدا کیا زمین کواس طرح بنایا اوراس میں درخت و نہا تات پیدا کے اب کمال علم کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم کوان وساوس پر بھی اطلاع ہے جو قلب انسان پر گزرتے رہے اب کمال علم کو ثابت کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وساوئ نہایت ڈفی چیز ہیں جب ہم کوان کا بھی علم ہے تو ہمارا علم نہایت کا ال ہے تو اس سے وعید و موافذہ پر ولالت کہاں ہوئی ؟ بلکہ محض کمال علم پر دلالت ہوئی اس لئے آگے بھی سزا کا ذکر نہیں بلکہ قرب کا ذکر ہے۔ و تسخن افریک ہوئے گئے ہیں ہے والی کے است کے انسان کے رگ ردن سے زیادہ اس کے قریب ہیں ہے ولیل ہے علم کال کی۔

ر بابیسوال کہ اُفْت بُ الیّب مِنْ حَیْلِ الْوَرِیْدِ کیے ہیں۔ یاک مستقل سوال ہے سواس کو فیق جواب یہ ہے کہ اس مسلکہ کو کئی طل ہیں کرسل چنا نچے بعض نے تو یہ کہ دیا ہے کہ یہاں قرب علی مراد ہے گرص تَ حَیْلِ الْوَرِیْدِ کالفظ ہمارہ ہے کہ یہاں قرب علی مراد ہے گرص تَ حَیْلِ الْوَرِیْدِ کالفظ ہمارہ ہونا اقربیت فی بہاں قرب علی سے زیادہ کوئی دومرا قرب ہمانا اقربیت فی العلم پردال ہے بلکہ یہاں قرب ذات پردالت مفہوم ہوئی ہے گراس کی کیفیت کوہم بیان ہیں کرسکتے کیونکہ حق تعالی جو بندہ سے قرب علم یا رضا مراد ہے قرب حی مرادیوں اس کے کہ قرب حی جائیوں سے ہمتا ہے کیونکہ ایک شے جب کی ہے جس کی جائیوں سے ہمتا ہے کیونکہ ایک شے جب کی شوالی ارشاد فرماتے ہیں۔

#### نَحْنُ اَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

یہاں انتم اقرب الیہ بیں فرمایا نے اقرب الیہ فرمایا لینی ہم بہت قریب ہیں تو معلوم ہوا کہ قرب خدا کی طرف سے ہے ہماری طرف سے ہے ہماری طرف سے ہے ہماری طرف سے ہے ہماری طرف سے ہماری سے قرب ملک میں میں میں میں میں میں میں میں ہماری ہماری میں ہماری میں ہماری ہ

#### The me william State of the sta

اس آیت می نظم پر قرب کومرتب فرمایا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس قرب سے مراد قرب ملمی ہے۔ یہ جہما خدا کو علم ہے بندہ کا بندہ کو اس کا ذرہ بھر بھی نہیں باقی حقیقت کے اعتبار سے حق تعالی کو بندہ سے بہت بعد ہے ، ۱۰۱۰، ۱۰۰۰ دراء اوراء ہے۔ بندہ کو اس سے کیا نبعت بہتو اس کا تصور سے بھی نہیں کر سکتا۔

کیفیت سے منزہ ہیں۔ان کا قرب بھی کیفیت سے ممرہ ہے۔ گرتقریب ہم کے لئے اتنا بتائے دیتا ہول کہ ہم کو جوا بی ذات سے قرب ہوجود کی فرع ہے۔اگرہ چودنہ ہوتا تو نہ ہم ہوتے نہ ہم کوا پی ذات سے قرب ہوتا اور نلا ہر ہے کہ وجود میں حق نعائی واط ہے اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالی ہمارے اوراس تعلق کے درمیان ہیں داسطہ ہیں جوہم کوا پی جان کے ساتھ ہے تو ہم کواول حق تعالی سے تعلق ہے پھر اپنی جان کے ساتھ تعلق ہے۔ اس تقریر کے استخصار سے قرب حق کا مشاہدہ کو بہت پھے ہوجائے گا گرحی تعالی کو ہمارے ساتھ ہماری جان سے بھی زیادہ قرب تعلق ہے اور میمی مقصود ہے۔

وَنَحُنُ اَقُوبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ كَمْ فَى كَامَا وَمَعْرَفَةُ بَدُه بِهِ جَمِ قَرِيب بِي بِدليل وَ نَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَصْتُ اللهُ اللهُ

بعثت ونشر

 وہ مثال ہیہ ہے کہ دوطر ہے کے حافظ ہوتے ہیں ایک پکا حافظ دومرا کیا حافظ ۔ پکا حافظ ہوتا ہیا ہو ہے ہوئے پڑھت جلا جاتا ہے اس کواس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ہرلفظ پر سوچے کہ ہیں کیا پڑھ رہا ہوں۔ وہ آزادی کے ماتھ دومری یا تمیں سوچار ہتا ہوا ہوا ہوتا ہے اس کو برابرا پی توجہ ہرلفظ پر قائم ہوتا ہے اور پڑھتا جلا جاتا ہے کو نکداس کو بھولنے کا کوئی اندیشہ میں ہوتا اورائیک کیا حافظ ہوتا ہے اس کو برابرا پی توجہ ہرلفظ پر قائم رکھنی پڑتی ہے تا کہ دوہ بھول نہ جائے ۔ ہس آئی توجہ علی دفتہ رفتہ توت بڑھ جائے گیا۔ یعنی اول اول اس توجہ علی ترکیف ہوگا زیادہ کا وقت ہوتی ہوئے گیا۔ یعنی اول اول اس توجہ علی تکلف ہوگا ہوتا ہے گہرا سانی ہوئے ۔ ہمٹال بھی کی نے ٹیمیں دی بداللہ کا فضل ہے کہ میرے دل عیں اس نے یہ مثال ڈال دی۔ اس مجھرا سانی ہوئے ۔ ہمٹال بھی کی نے ٹیمیں دی بداللہ کا فضل ہے کہ میرے دل عیں اس نے یہ مثال ڈال دی۔ اس حصید بالکی صاف ہوگیا کہ ضروری استحفار کا درجہ کہتا ہے۔ بس دہ بدد دیمیا ہوگا کے خشوع کے انتہائی درجہ کوشکل ہے اور میدا کہ کو شوع کی انتہائی درجہ کوشکل ہے اور میدا کہ کہ کو کر خروردت کے درجہ ہے بھی تحروری ہوگے ہیں دہ مثال ہے کہ کھاؤل گی ہے تہیں جاؤں تی ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز ہیں ایس استعمار کا در باحثوں تی ہوگی ہوگے ہیں دہ مثال ہے کہ کھاؤل گی ہے تہیں جاؤں تی ہو ہوسکی اند علیہ دسم کو بور کے اس کی میں درجہ کی کہتے ہوگی نہ ہوتا تھی حضور صلی اند علیہ دسم کو بھی نہ ہوتا تھی حضور صلی اند علیہ دسم کو بھی نہ ہوتا تھی۔ حضور میں اورت کی اور زیمار میں ان جماعت ہیں شریک نہ ہو بڑی سورۃ کی بجائے چھوڈی سورت پڑھتا ہوں تا کہ اس کی میں تو سے تا کہ اس کی میں تو سے تا کہ اس کی میں تا کہ اس کی میں تو سے تا کہ اس کی میں تا کہ اس کی میں تو سے تا کہ کہ کی کے دورت کی تو رہ تا کہ کہ کی میں تا کہ اس کی میں تو سے تا کہ اس کی بیا سے کہ تیں اس کہ کہیں اس کی بال ہے کہ کی میں شریک میں دورت پڑھتا ہوں تا کہ اس کی میں تر سے تا کہ اس کی میں تا کہ اس کی میں تا کہ کہ کی میں تا کہ اس کی میں تو سے تا کہ اس کی میں تا کہ اس کی میں تو سے تا کہ کہ کی دورت تا کہ اس کی کیا کے چھوڈی سورت پڑھاتا کہ کہ کو دورت تا کہ اس کی میں کو سے تا کہ کہ کو دورت تا کہ کی دورت تا کہ کہ کی دورت تا کہ کی دورت تا کہ کی دورت تا کہ کی دورت تا کہ

مبلدی سے فارقی او کران کو جا کر سنجال ہے۔ ان سے صاف فلاج ہے ایک اللہ ما یہ وہ میں اس ایا انداز میں سے فلال ہے ا تھا۔ اشافیار پر فرمایا کد ٹرازیں سوائ استفراق کی تھے ہوتا ہے گار فرمایا ایران ہے تھاتی ایس میں وہ ہے ان ایران ک کہ بعض اوقات میر سے می فرائن میں آئی ہوگی اس وقت لکھ ویا بھر جول کیا فرنس جائے اس سے معام ہے ان مال ماسل کرنے کی گرمیں و ہائٹ دہوائی کے ساتھ تعلق مجت بڑھا وے جوان کمالات کو بڑھا تا ہے۔

وہ منابط ہے نجات عامل کرنا چاہتا ہے اور نجات ہوتی ہے رابط ہے ای کی کوشش کر ہے اور ای کو بات تھے ہم جابی ہی موشل ہی مگر اس حال ہیں کہ میں خدا ہے باتھ کی کہ کہ جارے جیسے بدحال ہوں شیطان ہے تو زیادہ بدحال ہیں اللہ تعالیٰ ہے بازگا تو ہم کیوں نہ ما آئیں ہم تو الحمد مند موس نیں جا ہے ایمان اس نے باوجوداس درجہ بدحال ہونے کے بھی اللہ تعالیٰ ہے بازگا تو ہم کیوں نہ ما آئیں ہم تو الحمد مند موس نیں جا ہے ایمان صعیف ہی ہوجو والایت عامدے لئے بھی کافی ہے۔ چنا نچارشاد ہے ، الله ولی الذین آمنوا یعور جبھہ میں الطلبت اللی النور و کی سے اس شیعت کی بھی تیں ہے۔ البت دوسری آیت میں دلایة خاصہ کافر کر ہے الا ان اولیاء الله لاخوف علیہ ولا ھے یعوز نون الذین آمنوا و کانوا یتقون اس ولایت میں تقوی کی بھی ضرورت ہاور الله لاخوف علیہ ولا ھے یعوز نون الذین آمنوا و کانوا یتقون اس ولایت میں تقوی کی بھی ضرورت ہاور پول تو اللہ تعالیٰ کی تکوین رحمت کفار پر بھی ہے۔ یہاں تک کران کی حفاظت کے لئے ملائکہ متعین ہیں لیکن اس کوولایت ٹیس سے اور پول تو اللہ تو اس موٹے پر استظر اوا آئیک مناظرہ بار آ گیا۔

جوشیطان نے ایک بڑے عارف سے لینی غالبًا حضرت عبدالله بن بہل ہے کیا تھا اوران کواس مناظرہ میں شیطان نے ساکت کردیا تھا۔ اس بناء پر حضرت عبدالله نے بیوصیت فرمادی ہے کہ شیطان ہے بھی کوئی مناظرہ نہ کرے واقعہ یہ ہے کہ شیطان نے حضرت عبدالله ہے کہا کہ آپ کیا لعنت لعنت میرے اوپر کیا کرتے ہیں فجر بھی ہوگی آپ کیا ارشاہ ہے۔ ورحمق وسعت کل شی اور میں بھی آپ میں داخل ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی وسیح ہے کہ وہ بھی پر بھی ہوگی آپ کیا لعنت لعنت لین وسعت کل شی اور میں بھی آپ میں داخل ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی وسیح ہے کہ وہ بھی ہوگی آپ کیا لعنت لعنت لین یہ بھرتے ہیں حضرت عبدالله نے جواب دیا ہال فجر ہے رحمت آتی وسیح ہے کیان اس میں قید بھی ہے۔ فسا کتبھا للذین یتقون اس پر اس نے کہا کہ جناب قید آپ کی صفت بی اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں اللہ تعالیٰ مقید نہیں اس پر حضرت عبداللہ بن بہل چپ ہوگئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ گواس کا جواب قو تھا جو بھی ناکارہ تک نے دیدیا ہے جس کو بوش کروں گا گرانہوں نے بجد کے اور کوئی جواب نہ ہی جو جواب نہ بین بڑا اس کی وجواب دینے کا الم طریق کو یہ وصیت کی کہ بھی شیطان سے مناظرہ نہ کرے حضرت عبداللہ بن بہل ہے جوجواب نہ بین بڑا اس کی وجو ہوں بالہ عبد وسلم ہوتی ہے کہ شیطان نے ان کے ذبین میں تصرف کیا کیونکہ وہ بڑا صاحب تعرف ہوگی اس سے مناظرہ نہ کریں بہت لوگ اس سے مناظرہ کرنے جادیں گا وہ اس کے معتقد ہو جادیں گے۔

ایک بزرگ کا بہال تک ارشاد ہے کہ اٹل باطل کے شبہات کا عوام میں ظاہر کرنا بھی معترہے گوساتھ بی انکار وبھی کردیا

ب ئے کیوئے یوام کے دہن مہلے سے خالی ہیں خود نقل کرنا ان سے ذہن میں خواہ گؤاہ شبہات کا ڈالنا ہے بھر جا ہے وہ زائل ہی کرویئے جامیں کیونکہ اس صورت میں میر میں تواخمال ہے کہ وہ شبہات بیدا ہوجانے کے بعد پھر ہاد جودا نکار کردیئے کے زائل ہی نہ ہوں۔ای لئے مجھےاس وفت شیطان کے اس مناظرہ کونقل کرتے ہوئے ڈربھی معلوم ہوالیکن خبر یہاں کوئی ایسانہیں ہے جس کوشبہ پڑجائے بالخصوص جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی میرے ذہن میں القاء فرما دیا ہے۔اس کو ذرا تو جہ ہے سنے البتہ اس کے بیجھنے کے لئے درسیات کی ضرورت ہے۔ درسیات بھی اللّٰد تعالیٰ کی بڑی رحمت ہیں۔علماء کے قلوب میں بیہ الله تعالى كي الهام فرمائي موني بين \_ يهال تك كه فلسفه اورمنطق بهي جو داخل درس بين بيهي برسه كام كي چيز بين كوبيه مبادي ہیں مقاصد نہیں لیکن چونکہ مقاصد کی تحصیل ان پر مبنی ہے اس لئے رہی ضروری ہیں گومقاصد کے درجہ کونہیں جینچتے مقاصد تو بہت عالی ہیں اگرعلم کلام میں اورمنطق میں مہارت ہوتو قر آن وحدیث اور فقہ کے بیجھنے میں بہت سہولت ہوجاتی ہے غرض جو یہ چیزیں درس میں داخل ہیں میہ بڑے کام کی ہیں چنانچے انہیں کی بدولت میاشکال بھی حل ہواجس کی تقریر میہ ہے کہ امتد تعالیٰ کی صفات کے جن میں رحمت بھی ہے دوتعلق ہیں۔ایک تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ ادر وہ تعلق اتصاف کا ہے بینی اس صفت کے ساتھ اللہ تعالی کا متصف ہوتا اور ایک تعلق مخلوق کے ساتھ ہے اور و اتعلق تصرف کا ہے بعن مخلوق میں اس صفت کا اثر ایجاد کا ہوتا۔تو جو تعلق اتصاف کا ہے وہ تو غیر مقید ہے بینی اس میں عموم اور اطلاق ہے بینی وہ رجمت فی نفسہ غیر محدود ہے لیکن جو درجہ مخلوق کے ساتھ حلن کا ہے وہ مقید ہے لین کسی بررحت فرماتے ہیں کسی رہیں جیسے آفناب خود پانی صفیت نور میں تو مقید نہیں کیکن جب اس کا نورز مین پر فائض ہوتا ہے تو وہاں چونکہ حجابات بھی موجود ہیں اس لئے وہاں تیو دبھی ہیں تو یہ قیداد هر

فلاصہ بیر کرتی تعالی اپنی صفت رحمت میں بالکل مقید نہیں کین جب اس صفت کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے تو چونکہ اس کا مدار خاص اسباب کی ساتھ مشیت ہونے ہے اس لئے اس سے جب سے صفت متعلق ہوتی ہے تو اس تید کے ساتھ کہ جواہل تقوی کی ہیں ان ہر تو آخرت میں رحمت ہوتی ہے اور جواہل تقوی نہیں ان پر نیس ہوتی ہے جواب بھی سالہا سرل کے بعد میری بچھ میں آیا اور غالبًا میں اس وقت امرت سر بھی تھا۔ جب میں لا ہور دانت بنواب نے گیا تو امرت سر بھی جانا ہوا تھا۔ اور چونکہ وہاں صرف ایک دن رہنا تھا اس لئے وہاں میں نے لئے والوں کی کوئی روک تھا م نہیں گی۔ احباب نے اس کا انتظام میں گیا۔ کوئکہ وہ برا مگر میں نے روک ویا کہ اس میں لوگوں کی دل تھی ہوگی۔ پر ظاف ایس کے لاہور میں پیرہ چوکی کا انتظام کی گیا۔ کوئکہ وہ برا شہر تھا اور دائت بنوا نے کے بازی تھا ہوں گئی دن رہنا تھا۔ اگر الیہا نہ کہا جا تا تو ہر وقت بچوم رہتا اور جس کام کے لئے جان ہوا تھا اس میں صلل پڑتا۔ بعض لا ہور والوں نے پر ایس کی اس کی شکایت جھا ہے کوئٹی غرض بخواب میں میں ایک مسکلہ مختلف نے ہوگی الا ہور والے تو سمجھ کہ برا برطاق ہے اور امرت سر میں میں ایک مسکلہ مختلف نے ہوگی الا ہور والے تو سمجھ کہ برا برطاق ہوں امرت سر میں میں ایک مسکلہ بھی خود عبد اللہ برن اللہ والے التھ تھا وہاں اس وقت علاء کا مجمع تھا سب نے بہت پند کیا اور بیفیق بھی خود عبد اللہ بن سہل المرت سر میں میں ہیں میں ایک مسکلہ بھی خود عبد اللہ بن سال

بی کا تھا کیونکہ مجھے اولیاء اللہ ہے محبت ہے اور اولیاء اللہ ہے جومحبت ہوتی ہے تو ان سے بر کات حاصل ہوتے ہی آ سرت عبداللہ سے جھے محبت نہ ہوتی تو بھے ان کی طرف سے جواب دینے کی ائی فکر نہ ہوتی میرے دل نے یہ وارا نہ کیا کہ ان ن طرف سے جواب نہ ہو کیونکہ وہ الیسے بیں ہتھے کہ لاجواب ہوجاویں اس ادب کی وجہ سے ائتداتی لی نے جواب زمن میں فرال دیا اوب بڑی برکت کی چیز ہے اور ہے اولی اس طریق میں بخت و بال لاتی ہے چتانچیہ مین بن منصور پرجو بلا آنی وہ اس تمت ا دب كی وجه سے اور گووه مغلوب بینے ای لئے حصرت مولا ناروی (رخمة الله علیه) ان كی حمایت فرماتے بیں۔ فرماتے ہیں۔

چوں قلم در دست غدارے فاد لاجرم منصور بردارے فاد

اور يهال غدار سے مراد ابل فتوى نبيس ورندغداران ہوتا بلكه خاص ايك وزير يے جس في استفتاء كر كے مزاكاتكم نافذ کیا اس کا واقعہ تاریخ میں لکھاہے کہ تھی وزیران کا دشمن تھا۔اس نے خودسا خندسوال کر کے نتوی حاصل کیا تھ اور اسی مغلوبیت کی وجہ سے کہ میں اگر ہوتا تو مجھی فتو کی منصور کے خلاف نہونے دیتا انا الحق کی بیتادیل کرتا کہ اس سے مراد بیہ ہے کہ اناعلی الحق بہتو مولانا کی تاویل ہے اور میں نے ایک اور تاویل کی ہے وہ یہ کہ عقائد کا بیسلم مسئلہ ہے کہ حقائق الالشیاء ٹابند تو اناالحق کے معنی میہ ہونئے کہ انا ثابۂ نیعنی میں منجملہ اشیاء کے ایک ٹی ہوں لیعنی چونکہ حقائق اشیاء ٹابت ہیں میرا وجود بھی حق ثابت اور مطابق واتع کے اور موجود ہے۔ نوبیر کو یا سونسطائی کے مسلک کا رد ہے کیونکہ دہ لوگ اس عالم کو بالکل ایک عالم خیال سیجھتے ہیں اور بجھتے ہیں کہ واقع میں پچھ ہے ہی نہیں اور ہیہ جو پچھ ہم کونظر آتا ہے میصل دہم اور خیال ہے اور بوں تو وحدۃ الوجود والے بھی یمی کہتے ہیں تکراس کے اور معنیٰ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسا اللہ تعالیٰ کا وجود ہے ویسا بھارا وجود نہیں ہے تکر جیسا بھی ہے وجود واقعی · ہے بخلاف سوفسطانی کے کہوہ وجود کی واقعیت ہی کی تھی کرتا ہے۔

ان ہی کے مقابلہ میں اہل حق نے اول مسئلہ عقائد کا ای کوقر اردیا ہے اور ہونا بھی ایسا ہی جا ہے وجہ بیا کہ سب کا اصل الاصول مسئدا ثبات صانع ہے اور اس کی دلیل کا مقدمہ بھی حقائق اشیاء کا ثبوت ہے کیونکہ جب کوئی چیز تابت بی ند ہوگی تو وہ حن تعالی کے وجود کی دلیل کیے بن سکے گی۔ جب مصنوع نہ ہوگا تو صافع کے وجود کو کیسے ٹابت کیا جاوے گا پس ابن المنصور کے تول کاممل میہ ہوسکتا ہے اور حق بایں معنی احاویث بیں مستعمل ہے چنانچہ وارد ہے البعث حق والوزن حق یعنی میرسب چیزیں ثابت ہیں ای طرح اناالحق کے معنیٰ میہوئے کہ میراوجود ثابت ہے۔ گویہ تاویل ہی ہے تکر بعید تبیں اور اس تاویل میں اعلیٰ کے مقدر ماننے کی بھی ضرورت جیں۔

> حضرت منصور بے صدحامی ہیں۔حضرت مولا ناروم (رحمۃ اللّٰه علیہ) دوسری جگہ فر ماتے ہیں۔ گفت فرعونے انا الحق گشت بیت کفت منصورے انا الحق گشت مست

قرب سے مراد قرب علمی ہے اور خدا کا قرب بہی قرب علمی وقرب رحمت ہے اور ایجم اقرب الیما۔ (تم ہماری طرف زیادہ قریب ہو) نہیں فرہایا۔ اگر

المرابع الملين المكان ا

کوئی کے کہ قرب و بعد تو امور تسبیہ مکررہ مشتر کہ میں ہے ہیں یہ کیوں کر ہوسکتا ہے کہ انہیں ہم سے قرب ہواور ہمیں ان سے بعد ہو۔

جواب بیہ کر قرب سی بالمعنے اللغوی بیتک ایسانی ہے اور یہاں تو قرب بمعنے تو جہ کے ہے سوخدا کا قرب الی العبر من حیث التو جہ قرب عبد انی اللہ من حیث خدا کا قرب بندہ کی طرف بااعتبار تو جہ کے بندہ کا قرب اللہ تعالیٰ کی طرف باعتبار تو جہ کے التو جہ کومنٹز منہیں بس وہ اشکال مرتفع ہوگیا۔

#### قرب خداوندی کامعنی

سیک نسخن آفر کو الیکی من تعبیل افور نید (ہم اس کی طرف شررگ ہے بھی ذیا دہ قریب ہیں) سے بظاہر سدا ازم آتا ہے کہ جب حق تعالیٰ ہم سے قریب ہیں ان سے قریب ہوں کیونکہ قرب و بعد امور نسیبہ مقار کہ میں سے ہیں اور امور نسیبہ کے لئے طرفین ضروری ہیں۔ تو جب ایک شے دوسری شے سے قریب ہو نیفینا دوسری بھی اس سے قریب ہو اور ہم اس کے دوسری اس کے قریب ہوا اور عمرواس سے قریب ہوا اس کے قریب ہوا اور اس سے قریب ہوا اس کے قریب ہوا اس کے قریب ہوا اس کے قریب ہوا کہ اس اشکال کا یہ ہے کہ بید بات قریب میں وقرب مکانی میں ہوا کرتی بناہ پر لازم آتا ہے کہ سارا جہان مقرب ہوجائے جو اب اس اشکال کا یہ ہے کہ بید بات قریب میں وقرب مکانی میں ہوا کرتی ہوا اس کے قریب ہوتا ہے وہ قریب مکانی میں بلکہ قرب کو بھی مسئور میں اور یہاں جن تعالیٰ کو وہ مرے کے وہ مرے کے وہ میں بلکہ قرب علمی صاصل ہو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ایک کو دوسرے کاعلم ہواور دوسرے کو اس کا علم علمی حاصل ہو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ایک کو دوسرے کاعلم ہواور دوسرے کو اس کا علم میں حاصل ہو تو دوسرے کو اس کا علم ہواور دوسرے کو اس کا علم میں جات ہوجیں او پر ایک مثال کے ہمی حاصل ہو تو دوسرے کو میں بندوں میں شہر بالدی سے قرب علمی حاصل ہے گر بندوں میں سب کو خدا تعالی سے قرب علمی حاصل نہیں کونکہ بہت ہے اس سے غافل ہیں اس لئے حق تو تا میں خرب الب اسے دیا دہ قریب ہیں افر مایا ہے۔ ھو اقد ب الب اندار وہ ماری طرف زیادہ قریب انہیں فر مایا۔

#### احاديث مياركه

أ: عَنِ ابْسِ عُمَّرٌ رضى الله عنه آنّه قَالَ رَاى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نُخَا مَةً فِي قِبُلَةِ
 الْمُسْجِدِ وَهُويُ صَلَى بَيْنَ يَدَى النَّاسِ فَحَتَهَا ثُمَّ قَالَ حِيْنَ انْصَرَفَ : إِنَّ إِحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلُوةِ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجُهِم فَلا يَتَخَمَّنُ آحَدٌ قِبَلَ وَجُهِم فِي الصَّلُوةِ .
 الصَّلُوةِ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجُهِم فَلا يَتَخَمَّنُ آحَدٌ قِبَلَ وَجُهِم فِي الصَّلُوةِ .

(صحیح ابنجاری ج1 م 104 باب ملیلنف لامریزل بدائے بیچی مسلم ج1 م 207 بر ابنی من ابصاق فی اسید نے) ترجمہ: حضرت ابن عمر روابیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلہ (کی جانب) میں پچھ تھوک دیکھا اس وقت آپ سلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے آگے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے اس کوچھیل ڈالا۔ اس سے بعد جسب نمازے قارغ ہوئے تو فرمایا: جب کوئی شخص نماز ہیں ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے سرمنے ہوتا ہے لہذا

كوكي فخض نماز مين اسينه مندكے ماہنے ندتھو كے۔

2: عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِى رضى الله عنه يَقُولُ: بَعَتَ عَلِى بُنُ آبِى طَالِبِ الله رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِى آدِيْمٍ مَقْرُوطٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ آرْبَعَة الله عليه وسلم مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِى آدِيْمٍ مَقْرُوطٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ آرْبَعَة نَفَهُ وَ بَيْنَ عَيْنَةَ بُنِ بَدُرٍ وَاقْرَعَ بْنِ حَابِسٍ وَزَيْدٍ الْخَيْلِ وَالرَّابِعِ إِمَّا عَلْقَمَةَ وَإِمَّا عَامِرٍ بْنِ الطَّفُيلِ لَنَفَرِ بَيْنَ عَيْنَة بْنِ بَدُرٍ وَاقْرَعَ بْنِ حَابِسٍ وَزَيْدٍ الْخَيْلِ وَالرَّابِعِ إِمَّا عَلْقَمَة وَإِمَّا عَامِرٍ بْنِ الطَّفُيلِ فَقَالَ وَبُلْ الله الله عليه وسلم فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اصْحَابِهِ كُنَا نَحْنُ آحَقُ بِهِاذَا مِنْ هُولًاءِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّهِى صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اصْحَابِهِ كُنَا نَحْنُ آحَقُ بِهِاذَا مِنْ هُولًاءِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّهِى صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آصَحَابِهِ كُنَا نَحْنُ آحَقُ بِهِاذَا مِنْ هُولًاءِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آصَدُونِي وَآنَا آمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبًا حًا وَمَسَاء "الحديث

(ميح بخارى ج2ص 624 باب بعث على بن الي طالب الح يميح مسلم ج1 ص 341 با عطاء المؤالة بمن يخاف الح )

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری وضی اللہ عند ہے مردی ہے حضرت علی وضی اللہ عند نے یمن ہے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکے ہوئے چڑنے کے تھلے میں تھوڑا ساسونا بھیجا جس کی شخی اس سونے ہے جدانہیں کی محقی اس سونے ہوئی ہوں عبینہ بن بدر، اقرع بن حابس، زید سخی (کہتازہ کان سے نکلاتھا) آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چار آ دمیوں عبینہ بن بدر، اقرع بن حابس، زید بن خیل اور چو تھے علقمہ یا عامر بن طفیل کے درمیان تقیم کردیا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ہے ایک آ دمی نے کہا کہ ہم اس سونے کے ان لوگوں سے زیادہ سختی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمائیا: کیا تمہیں جھ پراطمینان نہیں ہے؟ حالا تکہ میں اس ذات کا امین ہوں جوآسان میں ہے۔ میرے پاس منح وشام آسان کی فہریں آتی ہیں۔

فائدہ: اس صدیث میں اللہ تعالیٰ کا آسان میں ہونا ہتلایا تمیاہے غیر مقلدین کا عقیدہ کہ اللہ عرش پر ہے اس سے باطل کما۔

3: عَنِ ابْنِ عُمَر رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيْوِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِئِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبُنَا لَحَدُ لِللهِ عَلَا أَلُى سَفَرٍ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِئِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبُنَا لَكُ مُنْ قَلِئُونَ اللهُمَّ فَالَ : سُبْحَانَ الَّذِي سَخَوَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِئِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبُنَا لَلهُ مَ نَسْئَلُكَ فِى سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقُوى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرُّضَى اللهُمَّ هَوَّنَ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَالْحَدِيثَ سَفَرَنَا هَذَا وَالْحَدِيثَ سَفَرَنَا هَذَا وَالْحَدِيثَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْحَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ الحديث

(صحيح مسلم بص باب استجاب الذكراذ اركب دلية)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنهما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پرجانے کے لیے اپ اونٹ پر سوار ہوتے تو تین باراللہ اکبر فرماتے پھرید دعا پڑھتے: پاک ہے وہ پروردگار جس نے اس جانور (سواری) کو ہمارے تالع کردیا اور ہم اس کو دبانہ کتے تھے اور ہم اپ پروردگار کے پاس لوث جانے والے ہیں۔ یا اللہ ! ہم اپ اس مفریس تھے سے نیکی پر ہیزگاری اور ایسے کام جے تو پند کرے، کا سوال کرتے

# سرونتدائي المحاو على ا

میں۔اے اللہ!اس سفر کو ہم پر آسمان کردے ادر اس کی لمبان کو ہم پر تھوڑا کردے۔ یا اللہ! تو رقیق ہے مفر میں اور خلیفہ ہے تھر میں۔

4: حضرت ابوموی اشعری رضی الله عندے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول الله صلی الله علیہ دملم کے ساتھ تھے لوگ زور کی آ واز سے تکبیریں کہنے لگے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا

إِرْبَعُواعَلَى أَنفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنْكُمْ تَدْعُونَه سَمِيْعاً قَرِيْباً وَهُوَ مَعَكُمْ

(منج مسلم؛ 25 م 346 با باستما ب نفض الصوت بالذكر)

ترجمہ: اپنی جانوں پرنری کرو! تم بہرے و غائب کونیں ایک رہے ہم جے پکار رہے ہو وہ سننے والا ، قریب اور تمہارے ساتھ ہے۔

5: آ ب صلى الله عليه وسلم كاارشاد كرامي ب\_

ار حَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَوْحَمُكُمْ مَنْ فِي السّمَاءِ . (جائ الزندى 14 م 14 إب اجاء في روية النس) ترجمہ: تم زمين والوں بررتم كرو، جوآسان ميں ہے وہتم ير رحم كرے گا۔

فا کدہ: اس صدیث میں اللہ تعالی کا آ سان میں ہوتا بتلایا گیا ہے، غیر مقلدین کاعقیدہ کہ اللہ عرش پر ہے، اس سے باطل ا۔

٥- حضور صلى الندعليدو علم كافر مان مبارك ب: كمو آنسكم ذكيت م ينحبل إلى الآد عن الشفلى لَهَبَط عَلَى اللهِ . (جَامع الزَوْى 5 مُرود مع ما من الله على الله ع

ترجمہ: اگرتم ایک ری زمین کے نیجے ڈالوتو وہ اللہ تعالی براترے گی۔

فائدہ: رک کا زمین کے نیچے اللہ تعالی پر اتر نا دلیل ہے کہ ذات باری تعالی صرف عرش پر نبیں جیسا کہ غیر مقدرین کا عقیدہ ہے بلکہ ہر کسی کے ساتھ موجود ہے۔

7: عَنْ آسِى النَّرُدَاء رضى الله عند قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنِ الشَّكَى مِنْكُمْ شَيْنًا آوِ اشْتَكِى أَهُ فَلْيَقُلُ: رَبَّنَا اللهُ ٱللهُ ٱللهِ اللهُ اللهُ مَنْ السَّمَاء، تَقَدَّسَ اسْمُكَ امْرُكَ فِي السَّمَاء وَالْارْضِ الْمُفِرُكَ مُولِكَ فِي السَّمَاء فَاجْعَلُ رَحْمَتَكَ فِي الْاَرْضِ الْمُفِرُكَ حُولِنَا وَخَطَايَ السَّمَاء وَاجْعَلُ رَحْمَتَكَ فِي الْاَرْضِ الْمُفِرُكَ حُولِنَا وَخَطَايَ السَّمَاء وَاجْعَلُ رَحْمَتَكَ فِي الْاَرْضِ الْمُفِرُكَ حُولِنَا وَخَطَايَ السَّمَاء وَاجْعَلَى وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلى هَاذَا الْوَجْعِ فَيَسَرَا .

(سنن الي دا أورز 2 ص 187 باب كيف. رقى)

ترجمہ: حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ صلی بند علیہ دسلم فرمار ہے تھے: تم میں سے جو تھی بھار ہو یا کوئی دوسر ابھائی اس سے اپنی بھاری بیان کرے ویہ کئے کہ رب ہمارا وہ اللہ ہے جو آبان میں ہے۔اے اللہ! تیرا کام پاک ہے اور تیرا افتیار زمین و آبان میں ہے بیت تیرک رحمت آسان میں ہے ویسے ہی زمین میں رحمت کر۔ ہمارے گنا ہوں اور خطا کال کو بخش دے۔ آو پاک تیرک رحمت آسان میں ہے۔ اپنی رحمت اور اپنی شفا کال میں ہے۔ اپنی رحمت اور اپنی شفا کال میں ہے ایک شفا وال درد کے لیے تازل فرما کہ بیددرد جاتارہے۔

8: حضرت عبدالله بن معاويدض الله عنفر التي إلى مفور ملى الله عليه وملم عنه يوجِعا كيا: فَمَا تَوْكِيةُ اللّهُ مَعَه حَيْثُمَا كَانَ . فَمَا تَوْكِيةُ اللّهَ مَعَه حَيْثُمَا كَانَ .

(السنن الكبري يعلى ي4 م 95،95 إب لا يا قد الساعيد عب الايمان البعلى ي 30 م 187 إب في الركوة)

ر جہہ: آدمی کے اپنے نفس کا تزکیہ کرنے سے کیا مرادہ، تو آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ انسان میں نظریہ بنا نے کہ وہ جہال کہیں بھی ہواللہ اس کے ساتھ ہے۔

9: عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ أَفْضَلَ الإِيْمَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ . (أَجِم الاسطالعُم الْ نَهُ ص 287 قِمَ الحديث 8796)

ترجہ: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ بحند فرماتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدانسل ایمان ریا ہے کہ تو رینظر ریے بنا لیے کداللہ تیرے ساتھ ہے تو جہاں کہیں بھی ہو۔

10 : عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ وضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وصلم زانَ الله عَزَوجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ اللهِ عَلَيهُ وَعَلَمْ وَعَلَمْ تَعَلَيْنَ فَالَ يَارَبُ كَيْفَ اعُودُكَ وَانْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ لَهُ اللهِ عَلَمْ تَعَلَيْنَ فَالَ يَارَبُ كَيْفَ اعُودُكَ وَانْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ : اَمَا عَلِمْتَ اَنْ عَبُدِى فَلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعَلُم ؟ اَمَا عَلِمْتَ انْكَ لَوْعُدُتُه لَوَجَدُتَنِى عِنْدَه ؟ (سَيَ عَلَمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَنْدَه ؟ (سَيَ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

ترجمہ: حضرت ابو ہریرة رضی اللہ عند فرماتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے ون اللہ عز وجل ارشاد فرما نیں گے: اسے ابن آ دم! جس بیار تھا تو نے میری بیار پری نیس کی۔ بندہ کے گا جس آپ کی بیار پری نیس کی۔ بندہ کے گا جس آپ کی بیار پری عیادت کیے کرتا؟ آپ تو رب العالمین ہیں۔ تو اللہ فرما نیس کے کہ میرا فلال بندہ بیار تھا تو نے اس کی بیار پری نیس کی۔ کہ میرا فلال بندہ بیار تھا تو نے اس کی بیار پری کرتا تو جھے وہال یا تا۔

عقلى دلائل كابيان

ا: الله تعالی خالق ہے اور عرش مخلوق ہے، خالق ازل ہے ہے۔ اگر الله تعالی کوعرش پرِ مانا جائے تو سوال بیدا ہوگا کہ \*جب عرش نہیں تھا تو اللہ تعالی کہاں تھے؟

2: حقيقامستوى على العرش بون كي تمن صورتي بين:

الف : الله تعالى عرش كے محاذات ميں ہول محے۔

ب: عرش سے متجاوز ہوں گے۔

ج:عرش سے کم ہوں گے۔

اگرعرش کے محاذات میں مانیں تو عرش چونکہ محدود ہے البذااللہ تعالیٰ کا محدود ہونالازم آئے گااور متجاوز مانیں تو اللہ تعی گی کی تجزی لازم آئے گی اور اگرعرش سے کم مانیں تو عرش نیعی مخلوق کا اللہ تعالیٰ بیعیٰ خالق سے بڑا ہونالازم آئے گا جبکہ ریبتیوں صورتیں محال اور ناممکن ہیں۔

3: الله تعالی خالق بیں جو کہ غیر محدود ہیں ،عرش مخلوق ہے جو کہ محدود ہے۔اگر اللہ نتعالیٰ کوعرش پر مانا جائے تو سوال پیدا ہوگا کیا غیر محدود بھی دور میں ساسکتا ہے؟

4: اگر اللہ تعالیٰ کوعرش پر حقیقتا ما نیں تو حقیقی وجود کے ساتھ کسی چیز پر ہونا بیہ خاصیت جسم کی ہے اور اللہ تعالی جسم سے پاک ہیں کیونکہ ہرجسم مرکب ہوتا ہے اور ہر مرکب حادث ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ قدیم ہیں۔

۔ 5: اگر اللہ نتعالیٰ کوعرش پر مانیں تو عرش اللہ تعالیٰ کے لئے مکان ہوگا اور اللہ تعالیٰ مکین ہوں گے اور ضابطہ ہے کہ مکان مکین سے بردا ہوتا ہے، اس عقیدہ سے اللہ اکبر والاعقیدہ ٹوٹ جائے گا۔

6: اگر الله تعالیٰ کا فوق العرش ہونا مانیں توجبتِ فوق لا زم آئے گی اور جہت کوحد بندی لا زم ہےاور حد بندی کوجسم لا زم ہے جبکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔

7: اگر الله تعالیٰ کونوق العرش ما نمیں تو عرش اس کے لئے مکان ہوگا اور مکان مکین کومحیط ہوتا ہے جبکہ قر آن کریم میں ہے: وَ کَانَ اللّٰهُ بِکُلِّ شَنَّ ءَ مُعِیْطًا۔ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کومحیط ہے۔

#### چندشبهات اوران کا از اله:

شبہ: [ اگر اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانا جائے تو کیا اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں بھی موجود ہے؟ اگر کہیں کہ بیں تو ہر جگہ ہونے کا دعویٰ ٹوٹ گیا اور اگر کہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے۔

جواب:

ا : بعض چیزوں کو اجمالاً بیان کریں تو مناسب اور ادب ہے، اگر تفصیلات بیان کریں تو فل ف اوب ہے۔ مثل سر این داماد کو کہے: میری بیٹی کے حقوق کا خیال رکھنا، تو اجمالاً قول ہونے کی وجہ سے بدادب ہے کین اگر وہ تمام حقوق ایک ایک کر کے گنوانا شروع کر دے تو بہ خلاف ادب ہے۔ سرسے لے کر پاوں تک تمام جسم کا خالق اللہ ہے یہ بہ اوب ہے لیک تفصیلاً ایک ایک عضوکا نام لے کر یہی بات کہی جائے تو بہ خلاف ادب ہے۔ اللہ تعالی ہرجگہ ہیں اجمالاً کہنا تو ندکورہ قاعدہ کی دوست اور ادب ہے لیکن تفصیلاً ایک ایک جگہ کی جسم میں تابیند بدہ جگہیں بھی شائل ہوں، نام لے کر کہا جے تو بہ ب

ادبی ہونے کی وجہ سے غلط موگا۔ لہذا ایساسوال کرنا بی غلط ، تامناسب اور ناجا تزہم۔

شہہ:2 اگر اللہ تعالی کو ہر جگہ مانیں تو اس سے حلول اور اتحاد لازم آئے گا۔

سبدی واب حلول اورا تفاد تب لازم آئے گاجب اللہ تعالی کے لئے جسم مانا جائے جبکہ اللہ تعالی جسم ہے پاک ہیں۔ جواب: حلول اورا تفاد تب لازم آئے گاجب اللہ تعالی کے لئے جسم مانا جائے جبکہ اللہ تعالی جسم سے پاک ہیں۔ فائدہ: دوچیزوں کا اس طرح آئی ہونا کہ ہرائیک کا وجود باقی رہے اتحاد کہلاتا ہے جیسے آ ملیٹ اور دوچیزوں کا اس طرح ایک ہونا کہ ایک چیز کا وجود شم ہوجائے حلول کہلاتا ہے جیسے شربت۔

شہد:3 جب القدتعالى عرش برجيس تو نبى سلى الله عليه وسلم كوجم كلام ہونے كے لئے عرش بركيون بلايا؟

جواب: ہم کلام ہونے کے لئے عرش پر بلانا اگر عرش پر ہونے کی دلیل ہے تو یہودی کہیں سے کہ اللہ تعالیٰ کوہ طور پر ہیں کیونکہ حضرت موی علیہ انسلام کو دہاں بلایا تھا۔ کلام البیٰ تجلی البیٰ کا نام ہے جاہے اس کے ظہور کے لئے امتخاب عرش کا ہویا کوہ طور کا ہویا منصور حلاح رحمۃ اللہ علیہ کی ڈبان کا ہو۔

شهد:4 اگر الله تعالی عرش برئیس تو بونت دعا با تعداد بر کیون انحائے جاتے ہیں؟

جواب: الله تعالیٰ جہت ہے پاک ہیں کین بندے کے قبی استحضار کے لئے بعض اعمال کے لئے بعض جہات کا تعین فرما دیتے ہیں۔ جیسے نماز کے لئے جہتِ کعب کو قبلہ قرار دیا ، دعا کے لئے جہتِ فوق کو قبلہ قرار دیا اور نہایت اعلیٰ درجہ کے قرب الہی کے حصول کے لئے جہتِ ارض کو قبلہ قرار دیا اور قرآن مجید ہیں تھم دیا: وَاسْجِهُ وَالْمَثِي بُر (اور بجرہ کرواور ہم سے قریب ہوجا وَ)

ف کدہ: ہما دانظریہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے گلنے والی مٹی کے ذرات کعبہ ہی اعلیٰ ہیں۔ اس پر غیر مقلدیہ اعتراض کرتے ہیں کہ آگر بیذرات کعبہ ہے بھی اعلیٰ ہیں تو سجدہ کے حبر کی طرف نہ کرو بلکہ روضہ دسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ بیضروری نہیں کہ افضل ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ اگر آپ کا بھی اصول ہے تو آپ کی طرف منہ کر کے کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ بیضروری نہیں کہ افضل ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ اگر آپ کا بھی اصول ہے تو آپ کی ارس عرش کعبۃ اللہ سے افض ہے تو آپ نماز میں اپنا منہ عرش کی طرف کیوں نہیں کہ لیتے ؟؟

فائدہ کعبہم كرعبادت ب اور روضه رسول صلى الله عليه وسلم مركز عقيدت ب\_

### آيات قرآني كي نسيات كابيان

الفَوْل فِي تفاضل آيَات الْقُرُآن

قرآن رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی ذات پر نازل کیا گیا ہے اور بیسجا نف بین نکھا ہوا ہے۔ اور کلام کے معنی میں قرآن کی آیات تمام کی تمام برابر ہیں فضیلت میں بھی اور عظمت میں بھی ،البتہ بعض کی فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح آیت الکری کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی عظمت اور صفات کو ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح آیت الکری کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی عظمت اور صفات کو ذکر کیا گیا ہے۔ البندا اس میں وفضیات بھی جمع گئی ہیں (ا) فصلت ذکر (۲) فضیلت نہوں ہے۔ جس طرح وہ آیات جن میں کفار کی قصہ بیان ہوا ہے۔ اس میں فدکور کے لئے کوئی فضیلت نہیں ہوا ہے۔ اس میں فدکور کے لئے کوئی فضیلت نہیں ہوا ہے۔ اس میں فدکور کے لئے کوئی فضیلت نہیں ۔ بھی کھار ہیں۔

اورای طرح الله تعالی کے اساء اور صفات بیتمام فضیلت اور عظمت میں برابر ہیں۔ جن میں کوئی فرق نہیں ہے۔

## كتاب الله كي تعريف كابيان

المام سرحسى رحمة الله عليد لكصة بين:

اعلم بان الكتاب هو القرآن المنزل على رسول الله الممكتوب في دفات المصاحف المنقول الينا على الاحرف السبعة المشهورة نقلا متواتوا - راصول السرحسى، المطبعة السلعة القاهرة) جال أو اكتاب الله عمرا دوه قرآن م جوكرالله كرسول صلى الله عليه وكم برنازل كيا كيا بمصاحف ك محتون كرسول على الله عليه وكم برنازل كيا كيا بمصاحف ك محتون كرميان لكها كيا باورجم تك معروف الخرف سبعه كرماته تواتر منقول ب

المام غزالى رحمة الله عليه لكين على المحد الكتباب ما نقل الينا بين دفتي المصحف على الاحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا \_ (استعنى مواراتكتب العامية)

کتاب انٹدکی تعریف سے ہے کہ جومصحف کے دو گنوں کے درمیان معروف احرف سبعہ کے ساتھ ہم تک متواتر

منتول ہے۔

قر آن کی تعریف

هو كلام الله المسترل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحى جبريل عليه السلام، لفظا و معنى، المعجز، المتعبد بتلاوته و المنقول لنا نقلا متواترا،

وہ کلام اللّٰہ، جو الفاظ اور معنی میں، اس نے اپنے رسول حضرت محمد سلی اللّٰہ علیہ وسلم پر، جبریل علیہ السلام کے ڈریعے نازل کیا، جو بچز وہے اور جس کی تلاوت کے ذریعے عبادت ہوتی ہے ادر یہ ہم تک تواتر ہے منقول ہے۔ قرآنِ بإك كا كلام الله موناعقل سے ثابت ہے كيونكه اس ميں الله تعالى نے سب انسانوں كوتحذى كى ہے كه وہ اس جیسی ایک سورت فیش کردیں، مگرانسان اس سے قاصر رہاہے۔ اگر چدیہ تحدّی قیامت تک باتی رہے گی، مگر جولوگ لغت کے ماہرین متے بینی اس دور کے عرب قبائل، بالخصوص قریش، وہ اس جیسے بلند معیار کا کلام بیس لاسکے توبیر محال ہے کہ ان کے بعد سمسی کے لئے بیمکن ہو۔ یہ بحدّی قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اسلوب وقلم کے اعتبار سے کی گئی ہے، اللہ نتعالی کا فرمان

وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان

ا الرجهين اس مين فلك به جوهم في الهي بند م يرنازل كيا به تواس جيس أيك سورت توليا أوالي الوالي مدد سے لئے سب کوسوائے اللہ کے ، اگرتم سے ہو۔

قریش مرتو ژکوشش کے باوجود، اس معیار کا کلام پیش کرنے سے عاجز رہے جو کہ تو انز سے تابت ہے۔ علاوہ ازیں اس کے بعد بھی اس تحدی کا معارضہ بیش کرنے کی کوششیں جاری رہیں، تحرمب ناکام۔ نیز رسول اللہ علیہ وسلم جب سمی آیت یا سورت کی تلاوت فرماتے تو فوراً عدیث بھی کہتے۔ جب ہم قرآن اور عدیث (متواتر) کا مواز شرکتے ہیں تو ان میں کوئی مشابہت نہیں پاتے۔انسان اپنے اسلوب کو جتنا جا ہے بدلنے کی کوشش کرے محرتھوڑی بہت مشابہت ہمیشہ رہے گی ، جَكِه قر آن اور حدیث میں ایسی کوئی مشابہت نہیں پائی جاتی۔ بیتمام یا تیں قر آن کے مجمز ہ ہونے کے عقلی ولائل ہیں اور اس بات کے کہ بیکلام تطعی طور پر انٹد تعالیٰ کا ہے بیٹی قرآن انٹد تعالیٰ کی نازِل کردہ کماپ ہے۔ چونکہ بیہ کماب، بوری انسانیت ے لئے،رسول الله صلى الله عليه وسلم لے كرآ ئے إلى الله عليه وسلى الله عليه وسلم كام بحزه ہے اور آ ب صلى الله عليه وسلم كى رسالت کی تطعی دلیل بھی ہے۔

قرآن مجید کے حادث ہونے کے اشکال کا جواب

الانبياء: ٢ ين فره يا ان كے پاس ان كے رب كى طرف سے جو مجى نئ تھيجت آتى ہے وہ اس كو كھيل كود كے مشغلہ ميں

ی سنتے ہیں۔ اس آیت کامعنی ہے کہ اللہ تعالی ان کی نفیحت کے لئے وقا فو قا آیات نازل فرما تار ہتا ہے، قر آن مجید میں اس کے لئے ذکر محدث کا لفظ ہے۔ معتزلہ نے اس سے بیاستدلال کیا ہے کہ اس آیت میں بیدواضح تصریح ہے کہ اللہ تعالی کا کلام حادث ہے، ہم کہتے ہیں، ہم قدیم کلام نفظی کے ساتھ ہے اور کلام نفظی کو ہم بھی حادث کہتے ہیں، ہم قدیم کلام نفسی کو ہم ہیں۔ کہتے ہیں۔

قرآن مجيد كوجادوقرار دينے كاجواب

نیز کفار کہتے تھے: کیاتم جانے ہوجھے جادو کے پاس جارہے ہو، یہ کفار کاسیّدنا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت پر دومرا اعتراض تھا، وہ کہتے تھے کہ بی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جو پھیٹی کیا ہے وہ جادو ہے، اور بیاعتراض بھی ان کی جہالت پر بہنی تھا۔ کیونکہ سیّدنا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی نبوت کے تبوت پر قرآن مجید کو پیش کیا تھا اور اس میں کوئی ملمع کاری، شعبرہ بازی اور نظر بندی نہیں تھی۔ عرب میں لوگ نصبے اور بلیغ تھے پ نے ان کے سامنے بیدگلام پڑھا اور فر مایا بیداللہ کا کلام ہے اگر تم بھیتے ہو کہ بیدانسان کا کلام ہے تو تم بھی ایسا کلام بنا کرلے آو، آپ متواتر اور سلسل ان کو اس جیسا کلام ان کے لیے سیسی تھے۔ اگر وہ للکارتے رہو وہ آپ کی نبوت کو باطل کرنے پر بہت حریص تھے اور نصاحت اور بلاغت میں اپنا خانی نہیں رکھتے تھے۔ اگر وہ اس کھام کی نظیر لانے پر قادر ہوتے تو ضرور اس کی نظیر لے آتے لیکن جب وہ بیم مطالبوں کے باوجود ایسا کلام نہیں لا سکے تو اس کھام کی نظیر لانے پر قادر ہوتے تو ضرور اس کی نظیر لے آتے لیکن جب وہ بیم مطالبوں کے باوجود ایسا کلام نہیں لا سکے تو اس کی مقیم کی کہ بیتر آن عظیم آپ کا مجردہ ہے اور آپ کے دعویٰ نبوت کا صدق طاح ہوگیا اور یہ علوم ہوگیا کہ بیہ جادو نہیں ہولی اور اس کی تھڑانے اور اپنے چیلوں چانوں کو مطمئن کرنے کے لیے قرآن مجید کے اور آپ جو ای جھڑانے اور اپنے چیلوں چانوں کو مطمئن کرنے کے لیے قرآن مجید کو جادو کہتے تھے۔

رسول الله سلى الله عليه وملم ك بين اور بينيول كابيان اَبناء رَمُول الله وَبناته

وقساسم وطساهس وَابْسُ اهِيمِ كَانُوا بنى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَفَاطِئه ورقية وَزَيْنَب وَام مُكُنُّوم كن جَمِيعًا بَنَات رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم . حضرت قاسم ، طاہر اور ابراہیم سلام الله علیہم بیسب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بیٹے تھے۔ اور حضرت فاطمہ، رقیہ، زینب اورام کلاؤم رضی الله علیہ سبب آب صلی الله علیه وسلم کی بیٹیال ہیں۔

ثرح

مؤرثین اور محدثین کا ال پراتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی۔ بیٹوں کی تعداد میں البتہ اختلاف ہے۔ جس کی وجہ ریہ ہے کہ ریسب بچپن ہی میں انقال فرما گئے تھے۔ اکٹر کی تحقیق ریہ ہے کہ تمن اڑکے تھے حضرت قاسم حضرت

### The season of th

عبدالله حفزت ابرائیم بعضول نے کہا چوتھے صاحبزادے حفزت طیب اور پانچوی حفزت طاہر تھے۔ بعض کئے تی طیب اور طاہر آئی اس کے تام بیں بعض کئے ہیں کہ حفزت عبداللہ بی کا نام طیب اور طاہر تھا اس طرح تمن : و ک لیکن اکثری کے تقیق تین بیوں کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ و کم کی ساری اولا دحفزت ابراہیم کے سواحضرت فدیجہ رضی اللہ منه با سے بیدا ہوئی۔

حضرت قاسم رضى اللدعنه

حضور صلی الله علیه وسلم کی او دا دہیں ہملے حضرت قاسم پیدا ہوئے۔اور بحثت نبوت سے ہملے ہی انتقال فرما مکئے۔دوسال ک عمریائی امیس کے نام سے حضور صلی الله علیه وسلم کی کنیت ابوالقاسم مشہور ہوئی۔ کمہ میں ولا دت ہوئی اور وہیں انتقال ہوا۔ (زرہ نی جو مسلم)

حضرت عبداللدرضي اللدعنه

۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبز اوہ کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے اور حضرت قاسم کی طرح ان کی والدہ کا نام بھی حضرت سیدہ ضدیجبالکبر کی رضی اللہ عنہا ہے۔حضرت عبداللہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے اور ایک سال چھ ماہ آ ٹھ دن زندہ رہے اور طاکف میں و فات پائی: امہات المؤمنین ۔

حضرت ابراجيم رضى اللدعنه

حطرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولا و ہیں جوحضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعا عنہا کے بطن سے بیدا ہوئے۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے حضرت ابورافع نے حاضر ہوکر ولا دت کی خوشخری دی اس بثارت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابورافع کو ایک غلام عنایت فر مایا۔ سما تویں روز اس شنرادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا۔ وو مین الم صدقہ کی ۔ بال زمین میں فن کے۔ ابراہیم نام رکھا۔ تقریباً سؤلہ ماہ زندہ رہ کر 10 ہجری میں انتقال فر مایا۔ (بنات ارباع محالہ ذادادالمادلا من قیم)



ام ونسب -

حضرت زینب رضی الله عنها سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ بعثت نبوت سے دس سال پہلے بیدا مکہ مکر مد میں پیدا ہوئی حضورت الله علیہ وسلم کی عمراس وقت تمیں برس تھی۔ان کی ولدہ کا نام حضرت سیدہ خدیجة الکبر کی رضی الله عنها ہے۔ جوحضور صلی الله علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں ۔

ابتدائي حالات

جب حضور مملی الله علیه وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو جس طرح سیدہ خدیجہ رضی الله عنہا نے پہلے ہی اعلان پر اسلام تبول فرمالیا۔ای طرح آپ کی اولا و بھی مشرف بااسلام ہوئی۔اس ونت سیدہ زینب کی عمر دس سال تھی۔(البدایہ والنحایہ) نکاح

حضرت زینب کا نکاح حضرت ابوالعاص بن رئیج بن عبدالعزی بن عبدشم بن عبد مناف ہے ہوا۔ حضرت ابوالعاص کا نسب چہارم پشت میں نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ل جاتا ہے۔ حضرت ابوالعاص مکہ کے صاحب شروت شریف اورامانت دارانسان میچے۔ حضرت ابوالعاص حضرت خد بجہ رضی اللہ عنہا کے خواہر زادہ ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ہالہ بنت خویلد بن یاسد ہے جو حضرت خد بجہ کی حقیق بہن ہیں اور حضرت خد بجہ حضرت ابوالعاص کی خالہ ہیں۔ ابوالعاص حضرت زینب حقیق بہنیں ہیں اس بنا پر حضرت علی اور حضرت زینب حقیق بہنیں ہیں اس بنا پر حضرت علی اور حضرت زینب حقیق بہنیں ہیں اس بنا پر حضرت علی اور حضرت ابوالعاص آپس میں ہم زلف تھرے۔

مشركين مكه كے نا باك عزائم

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ برطرح کی تکالیف پہنچا کیں لیکن آب صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی صدا سے پورے مکہ میں انقلاب برپا کرویا مشرکین مکہ نے حضورت ابوالعاص کو اس بات پراکسایا کہ حضرت محمسلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ڈینب کوطلاق دے دواور قبیلہ قریش میں سے تم جس عورت کواس بات پراکسایا کہ حضرت محمسلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ڈینب کوطلاق دے دواور قبیلہ قریش میں سے تم جس عورت مسلم کے جس محمد سے تکاح کرتا جا ہوہم و دعورت پیش کر سکتے ہیں۔ جواب میں حضرت ابوالعاص نے فرا آیا قبال الاواللہ اذن الااف ارق صاحبتی اللہ کی میں اپنی بیوی سے برگز جدانہیں ہوسکا۔ (ذنا زائد تھی۔ البدایدان کیشر)

شعب الی طالب میں محصوری کے ایام میں بھی آباد العاص نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے محصورین کے لیے خوراک کی فراہمی کا بندویست کرنے رہے۔البدایہ۔

اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابوالعاص نے ہماری دامادی کی بہترین رعایت کی اور اس کاحق ادا کر دیا۔ بیاس وفت کی بات ہے جب حضرت ابوالعاص نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔

نبوت کے تیرھویں سال جب حضور صلی اللہ علیم وسلم نے مکہ ہے جمرت فرمانی۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہا مکہ میں اپنے سرال کے ہال تقییں۔ جمرت کے بعد اسلام کا ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے مدنی زندگی میں اسلام اور کفر کے درمیان بودی بودی جنگیں لڑی گئی ان میں ایک مشہور جنگ غزوہ بدر کے نام سے معروف ہے!ور اس جنگ بدر میں حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ کفار کی طرف ہے جنگ میں شریک ہوکرتا ہے۔

جنگ بدر میں جب اہل اسلام کوفتے حوگی تو جنگی قاعدہ کے مطابات فکست خوردہ کفار کواہل اسلام نے قید کر لیا اور ان قید بوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور آپ کے داماد حضرت ابوالعاص بھی شامل تھے۔ سلمانوں کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا۔ جوقیدی لائے گئے ہیں ان سے فدیہ لے کرانہیں جھوڑ دیا جا ہے۔ اہل کمہ نے اپ اپ قید یوں کو چھوڈ انے کے لیے فدید اور معاوضے بھیجنے شروع کیے۔ اس ضمن میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپ خاوند حضرت ابوالعاص کی رہائی کے لیے اپنا وہ ہار جو ان کو حضرت خدید رضی اللہ عنہا نے دیا تھا بھیجا مدید شریف میں سے فادید نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں بیش کیے گے۔ اور حضت ابوالعاص کا فدید حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی طرف سے ہار کی شکل میں بیش ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نظر فر مائی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کے الڑ میں تبام محابہ تاثر ہوں۔

اس ونت اپ سلی الله علیہ وسلم نے محابہ کرام سے فرمایا اگرتم ابوالعاص کور ہا کر دوادر زینب کا ہاروا مس کر دونو تم ایسا کر سکتے ہو۔اس ونت سے ہم ابوالعاص کو بلا فدید دہا استدم ہو۔اس ونت سے ہم ابوالعاص کو بلا فدید دہا کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ اور حضرت زینب دمنی اللہ عنہا کا ہاروا ہیں کرتے ہیں۔

اس دفت نی کریم صلی الله علیه دسلم نیمفرت ابوالعاص ہے دعدہ لیا۔ کہ جب مکہ واپس پہنچیں تو حضرت زینب رمنی الله عنہا کو ہمارے ہاں مدینہ جیج وینا۔ چنا چہ حضرت ابوالعاص نے دعدہ کرلیا۔ تو انہیں بلامعاوضہ رہا کر دیا گیا۔

(دلاكل النهو وبيهي : منداحم بن عنبل البوداد وشريف مفكوه شريف البدايدوا فعاب )

حفرت ابوالعاص دضی اللہ عندر ہا ہو کر مکہ اے اور حفرت زینب رضی اللہ عنہا کوتمام احوال ذکر کیے اور یہ بینہ جانے گی اجازت دے دی۔اور جو دفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فر مایا تھا وہ ایام بھی ایجے تو حضرت ابوالعاص رمنی اللہ عنہ نے اینے چھوٹے بھائی کنانہ کے ساتھ روانہ کیا۔ کنانہ نے اپنی توس اور ترکش کو بھی ساتھ لیا۔

حضرت زینب رضی الله عنہا سواری کے اوپر کجاوہ ش تشریف فرماتھی۔ اور کناندا کے اگے ساتھ چل رہا تھا۔ اس دوران اہل مکہ کواطلاع ہوگئی جب دادی ذطوی کے پاس پیٹیے تو کہ دوالے پیچے سے گئی گئے ہار بن اسود نے ظلم کرتے ہوئے نیزہ مار کرسیدہ کوادنٹ سے گرادیا جس سے اپ زخمی ہوگئی اور حمل سماقط ہوگیا۔ کٹاند نے اپنا ترکش کھول دیا ادرا تدازی شردع کردی ادر کہا جو بھی قریب اے گا اس کو تیروں سے پرودیا جائے گا۔ کفار نے کہا کہا ہے دشمن کی بٹی کوعلانیہ جانے تو لوگ ہمیں کزور سمجھیں گے۔ اس لیے انہیں چند دنوں کے بعد دات سمجھیں گے۔ اس لیے انہیں چند دنوں کے بعد دات سمجھیں گے۔ اس لیے انہیں چند دنوں معرب تریب کے دفت مکہ سے ہا ہر مدید سے اے ہوے صحاب حضرت زیدین حارثہ اور ان کے پاس بہنچایا ہی وہ دونوں حضرت زیب سے دفت مکہ سے ہا ہر مدید سے اے ہوے صحاب حضرت زیدین حارثہ اور ان کے پاس بہنچایا ہی وہ دونوں حضرت زیب رضی اللہ عنہا کو لے کر تی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوگے۔ (البدایہ دافعایہ درتانی)

ابوالعاص رضي اللهءنه كاقبول اسلام

کد کرمہ ہے قریش کا ایک قافلہ جمادی الاول انجری میں شام کے لیے عازم سغر ہوا اور ابوالعاص بھی اس قافلہ میں شام کے لیے عازم سغر ہوا اور ابوالعاص بھی اس قافلہ میں شریک ہے۔ نی کریم سلی اللہ علیہ و سلم ہے حضرت زید بن حارثہ کو سواروں کے ہمراہ تقافلہ کے تعاقب سے لیے روانہ کیا۔ اور مقام عیص میں قافلہ ملا کچھ لوگ گرفتار ہوے اور باتی بھا گئے میں کا میاب ہوگے۔ حضرت ابوالعاص حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی عنہا کے ہاں تشریف لاے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ان کو بناہ وے دی۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی سفارش پرتمام مال واسباب ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ نے مکہ جا کر جس جس کا مال تھا اس کے حوالہ کیا اور بوجھا کسی کا مال تو اس کے حوالہ کے حوالہ کیا اور بوجھا کسی کا مال تو میرے ذمہ باتی نہیں۔ تو تمام لوگوں نے کہا۔ فیصوز اللہ اللہ حیر افقد و جدنا لا و فیا کو یما ، اللہ حجم س جن تا میں بڑا شریف اور و فا دار پایا ہے صاس کے بعد قریش مکہ کے سامنے اسلام کا اعلان کیا اور میں سے مدینہ مؤرہ تشریف لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زینب کو ان کے سیر دکر دیا۔

حضرت زينب رضى الله عنهاكي نضيات

حضور صلی الله علیه وسلم کی اس آخت جگر نے اسلام کے لیے پہرت کی اور تمام مصائب والام وین کے لیے برداشت کئے۔اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی گفت جگر جب ور بار رسالت میں اکیس نو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ھی کئے۔اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ھی خیر بناتی اصیبت فی میری بیٹیوں میں زینب بہترین بیٹی ہے جس کومیری وجہ سے ستایا کئیا۔ یافضل بیٹی ہے جس کومیری وجہ سے ستایا گیا۔ یافضل بیٹی ہے جس کومیری وجہ سے او وائد للہ بیٹی دوائل الدوللہ بیٹی )

حضرت زيينب رضى الثدعنها كي اولا

حضرت زینب رضی الله عنها کی تمام اولا دحضرت ابوالعاص بن الرئے سے ہوئی۔ ان میں ایک صحبر اوہ جس کا نام علی تھا۔ اور ایک صاحبر ادی جس کا نام امامہ بنت ابوالعاص تھا اور ایک صاحبر ادو صغری میں ہی فوت ہوگیا۔ حضرت زینب رضی الله عنها کے بیٹے حضرت علی رضی الله عنه بن حضرت ابوالعاص رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی نگر انی میں پرورش پاتے الله عنها کے بیٹے حضرت کی مقرک میں برورش پاتے در جب مکہ وقت ہوا تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ان کوا بنی سواری کے بیٹھے بٹھایا تھا۔ اور رموک کے معرک میں شہید موے۔ اور بعض کے نزد میک ریہ ورش بالبلوغ ہو کرفوت ہوے۔ (اسدالنا بدائن کیٹر۔ الا صابرا بن جرع عقدانی)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بن حضرت الوالعاص رضی اللہ عنہ اور حضرت امامہ رضی اللہ عنہا بنت حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برئی محبت فرمایا کرتے۔ ایک دفعہ نبی کریم نماز کے لیے تشریف لائے کہ حضرت امامہ رضی اللہ عنہا حضور کے دوش پر سوار ہیں۔ اپ نے ایسی حالت میں نماز ادا فرمائی۔ جب رکوع جاتے تو اتار ویتے جب کھڑے ہوئے تو اٹھا لیتے۔ (بناری شریف مسلم شریف مندابوداود طیائی۔ ابوداود شریف منح ابن حبان)

حصرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که نبی کریم کی خدمت میں بیش قیمت باربطور بدریدایا۔اس وقت اپ صلی

الله عليه وسلم كے پاس تمام از واج مطہرات رضى الله عنهن تشريف فر باتھيں اور يهى معنرت امام يحن من تھيل رہى تھيں۔اپ صلى الله عليه وسلم ئے از واج مطہرات سے بوجھا يہ ہاركيما ہے۔سب نے كہا كه ايها خواجموت بار تو ہم نے بہتى ديكھا بى مسلى الله عليه وسلم الله على الله على الله بيه ہار ميں اس كودوں كا جومير سائل بيت ميں سے مبيل بيت ميں سے مبيل سے زيادہ محبوب ہے۔

پھراپ سلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیمتی ہارخودایٹے دسٹ مہارک سے حضرت امامہ رضی اللہ عنبہا کے مجلے میں پہنا دیا۔ (اسدالغابہ بجع الزدا کہ میٹی۔ التی رانی الاصاب)

امامه بنت ابوالعاص رضى الله عنهما \_ حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه كا نكاح

حضرت فاطمه رضی الله عنهائے اپنے انتقال سے بل حضرت علی رضی الله عند کو وصیت فر مائی تھی کہ اگر میرے بعد شادی کریں تو میری بڑی بہن کی بیٹی امامہ کے ساتھ کرتا۔وہ میری اولا دیکے تن میں میری قائمقام ہوگی۔

چنانچ دعفرت علی رضی الله عندنے اس وصیت کے مطابق دیس حفرت امامہ بنت ابوالعاص رضی الله عنہ سے نکاح کیا اور حضرت زبیر بن عوام رضی الله عندنے اپنی تکرانی میں ان کی شادی حضرت علی سے کردی۔ بیدنکاح مسلّم بین الفریقین ہے۔ اہلسنّت اور شیعہ حضرات اپنے اپنے مقام میں اس کوذکر کیا کرتے ہیں۔مزید تفصیل کے لئے رجوع فرما کیں۔

(الإصابة ،انوارالعمانيه)

#### سيده زينب رضى الله عنها كاانتقال برملال

حضرت زینب رضی اللہ عنہا مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہو کمی تو دوران حجرت مہارین اسود کے بیزہ سے زخی ہوئی تخیس ۔ پچھ محمد کے بعد آپ رضی اللہ عنہا کا وہی زخم دوبارہ تازہ ہو گیا جوان کی وفات کا سیب بنا۔ اس وجہ سے برے برے برے برے اکابرین ، صاحب تلم حضرات نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ فکانوا یوونها ماتت شہیدہ

حافظ ابن کثیرنے لکھا کہ ان کوشہیدہ کے نام سے تعبیر کیا جانا جا بیئے۔

حضرت زینب رضی الله عنها کی وفات پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم غمز ده ہوئے اور تمام بہنیں اس حادثه فاجعه سے اور تمام عور تیں شدت جذبات سے رودیں۔

حضرت عمرض الله عندسيده كى وفات كائن كرحاضر ہوئے عورتوں كوروتا دكھ كرآپ نے منع فرما يا تو حضور صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في عورتوں كو خطاب كرتے ہوئے فرمايا : شيطانى آ وازيٰ نكالنے سے برہيز كريں۔ پھر فرمايا : جو آنسو آئھوں سے بہتے ہيں اور دِلْ مُلَّمِين ہوتا ہے تو به خداكی طرف سے ہوتا ہے اوراس كى رحمت سے ہے۔ (مشكوة شريف)

سيده زيبنب رضي الثدعتها كااعزاز

سیدو کے عسل کا اینمام حضور مسلی الله علیه وسلم کی محرانی میں ہوا۔ حضرت ام ایمن ، حضرت سودہ ، حضرت ام سلمہ ، حضرت ام عطیه رضی الله عنین نے عسل دیا۔

حضرت ام عظیہ فرماتی بین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد تشریف لائے اور فرمایا کہ زینب کے نہلانے کا انتظام کرویائی بیس بیری کے بیتے ڈال کر ابالا جائے اور اس پائی کے ساتھ مسل دیا جائے۔ اور عشل کے بعد کا فور کی خوشبولگائی جائے جب فارغ ہوجا کیں تو جھے اطلاع کرتا ہیں ہم نے اطلاع کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبندا تارکرجم اطہر سے عنایت فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میرے اس تہبند کو کفن کے ساتھ رکھ دو۔ (بخاری مسلم) سیدہ کا جنازہ

جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا جنازہ تیار ہو گیا تو بڑے اعزاز واکرام کے ساتھ پردہ داری سے نمیت کونڈ فین کے لئیے لے جایا گیا

سيده كاايك اوراعزاز

خالق ارض وسلوات نے جعبرت زینب کو بیاعز از بھی دیا کہ ان کا جنازہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور روایات میں آتا ہے وصلی علیم ارسول اللہ علیہ وسلم ۔ (انباب الاشراف)

حضورصلی الله علیه وسلم سیده زیب بضی الله عنها کی قبر میں خود ارت

حضرت الس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی صاحبز ادی کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام حضور صلی الله علیہ وسلم کی معیت میں سیدہ کو دفانے کے لئے حاضر ہوئے۔ ہم قبر پر پہنچ حضور صلی الله علیہ وسلم قبر کے پاس تشریف فرما سے کسی کو ہات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ قبر کی لحد بنانے میں ابھی بچھ دیریا تی تھی حضور صلی الله علیہ وسلم قبر کے پاس تشریف فرما ہوا ہوئے اور ہم لوگ آ پ صلی الله علیہ وسلم خود قبر کے آس پاس ہیٹھ گئے۔ ای اثناء میں آپ کو اطلاع کی گئی کہ قبر تیار ہوگئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی الله علیہ وسلم خود قبر کے اندو تشریف کے اور تھوڑی دیرے بعد ہا ہر تشریف لاے تو آپ کا چیرہ انور کھلا ہوا کے بعد آپ صلی الله علیہ وسلم خود قبر کے اندو تشریف کے اور تھوڑی دیرے بعد ہا ہر تشریف لاے تو آپ کا جبرہ انفر آ رہی تھی اس فی طبیعت بہت سنموم نظر آ رہی تھی اب آپ کی طبیعت بہت سنموم نظر آ رہی تھی اب آپ کی طبیعت میں بٹاشت ہے اس کی کیا وجہ ہے؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔ قبر کی تنگی اور خوف نا کی میرے سامنے تھی اور سیدہ زینب کی کمزوری اور ضعف بھی میرے سامنے تھا اس بات نے مجھے رنجیدہ خاطر کیا ہی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ زینب کے لئے اس حالت کو آسان فرما دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے منظور فرمالیا اور زینب کے لئے آسانی فرمادی۔ (مجمع الروائد ملہ تمی کے ابعمال) میں نے بڑے اختصار کے ساتھ سیرہ زینب بنت رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پیرائش تا و فات لید دینے تیب تا کہ معلوم ہوجائے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بوی گفت جگر کے ساتھ کیسا مشفقانہ معاملہ تھا کہ زندگی جس ہمی حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل رہی اور و فات کے بعد تمام معاملا معاق خضور میلی اللہ علیہ وسلم کی تکرانی جس توے ۔۔۔



نام ونسب

حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبز ادمی ہیں۔اور یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے چھوٹی ہیں۔حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی والدہ کا بام حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد بن اسد ہے۔ بیہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے تمن برس بعد پیدا ہو کیں۔اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریبا تینئتیس برس تھی۔

ابتدائي حالات

حضرت رقیدرضی الله عنها نے حضور صلی الله علیه وسلم کی آغوش میں پر درش پائی۔ جب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت رقیدرضی الله عنها کی عمر سات سال تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی الله عنها نے اجملام قبول کیا۔ او ان کے ساتھ آپ کی صاحبزا دیوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ (طبقات این سعد۔الاصابلاین جر)

فيل از اسلام سيره كا تكأح

نی کڑیم نے اپنی بیٹی حفرت رقید کا نکاح اپنے بچاابدلہب کے بیٹے عتبہ سے کیا تھا ابھی رخصتی ہوتا باتی تھی۔ جب بی

کریم خاتم النہین کے عظیم منصب پر فائز ہوئے بیغیراسلام کے راستہ میں رکاوٹ ڈاننے اور پیغام تن کے مقابلہ میں کفراور
شرک کی اشاعت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے وحی کا نزول کر کے ابولہب اور اس کی بیوی کی ندمت فر مائی تو ابولہب نے
اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا اگرتم محمر کی بیٹیوں کو طلاق دے کر ان سے علیحہ گی اختیار نہیں کی تو تمہارا میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام
ہے۔ دونوں بیٹوں نے تھم کی تغیل کی اور دختر ان رسول سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کو طلاق وے دی۔

( طبقات ابن سعد .. الامساب الابن حجر )

#### سيده رقيه كاستيرنا عثان رضى التدعنهما ي نكاح

جب ابولهب كے لڑكوں نے حضرت رقيه رضى الله عنها اؤرام كلثوم رضى الله عنها كوطلاق دے دى۔

تواس کے بعد نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبز ادی جھڑت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح مکہ مکر مہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وی بھیجی ہے کہ ہیں اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے

### COCESTITY TO THE DEED SALLING TO

کردوں۔ چنانچہ آب ملی اللہ علیہ وسلم نے آب کا نکاح حضرت عثان رضی اللہ عنہ سے کردیا اور سماتھ ہی رخصتی کر دی۔ (کنزالعمال)

#### سيده رقيهاورسيدنا عثان رضي الله عنها كي ببحرت حبشه

جب کفار کے مظالم حد ہرواشت سے ہڑھ گئے تو نبوت کے یا نجویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور الن کے ساتھ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ راہ خدا ہیں ہجرت کرنے والوں کا یہ پہلا قافلہ تھا اس موقعہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا یہ جوڑا خوبصورت ہے۔ (البدایہ والنہایہ)

آیک عورت حبشہ سے مکہ پینچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہجرت کرنے والوں کے حال احوال وریافت فرمائے تواس نے بتایا کواے محمد میں نے آپ کے واما واور آپ کی بیٹی کو دیکھا ہے آپ نے فرمایا کیسی حالت میں دیکھا تھا؟ اس نے عرض کیا: عثمان اپنی بیوی کوسواری پرسوار کے ہوئے جارہے تضے اور خودسواری کو بیچھے سے چلا رہے تھے۔اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی ان دونوں کا مصاحب اور ساتھی ہو حضرت عثمان ان لوگوں میں سے پہلے مختص ہیں جنہوں نے لوط علیہ السلام کے بعدا ہے اہل وعمال کے ساتھ ہجرت کی۔ (البداید این کیشر)

#### مدينه كي طرف بجرت

جب حضرت عثمان رضی الله عند کو بینه چلا که نبه کریم صلی الله علیه وسلم مدینه کی طرف اجرت فرمانے والے ہیں تو حضرت عثمان چند صحابہ کرام کے ساتھ مکه آئے اسی دوران نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجرت کرکے مدینه تشریف لے جا چکے تھے۔ اجمرت حبشہ کے بعد حضرت عثمان ابجرت مدینہ کے لئے تیار ہو مجئے اور اپنی بیوی حضرت رقید رضی الله عنہا سمیت مدینه ک طرف دوسری ابجرت فرمائی۔ (الاصابلابن جر)

#### سيده رقيهرضي اللهعنها كي اولا د

صبشہ کے زمانہ تیام ہیں ان کے ہاں ایک لڑکا بیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا جس کی وجہ سے حصرت عثمان کی کنیت بو عبداللہ مشہور ہوئی ۔عبداللہ کا سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ خود پڑھی حصرت عثمان نے قبر میں اتارا۔ (اسدافقابہ)

#### سيده رقيه رضي الله عنها كي بياري

ہجری غزہ بدر کا سال تھا حضرت رقیہ کوخسرہ کے دانے نگلے اور بخت تکلیف ہوئی۔حضور صلی اللہ علیہ وہلم بدر کی توری میں مصروف تھے۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ میں شرکت کے لئے روانہ ہونے لگے تو حضرت عثان رضی اللہ عنہ بھی تیار ہو سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ال کو خطاب کر کے فرمایا: رقیہ بیار ہے آپ ان کی تیار داری کے لئے مدینہ

سيده رقيه رصني الله عنها كي وفات

جب نبی کریم صلی الله علیه وسلم غزوه بدر میں شریک نصے حضور کی عدم موجودگی میں سیده رقبہ کا انتقال پر ماال ، وا جعر ان کے گفن دنن کی تیاری کی گئی بینمام امور حضرت عثان رضی الله عند نے سرانجام دیئے

غزوہ بدرگی فئح کی بشارت لے کر جب زید بن حارثہ مدینہ شریف جنچے تو اس وقت حضرت رقیہ رضی القد عنها کو ذنن کرنے کے بعد وفن کرنے والے حضرات اپنے ہاتھوں ہے مٹی جھاڑ رہے تنے۔ (طبقات ابن سعد)

و المار الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله و المارة و المقطيم و الله و الل

ایک روایت میں ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت رقیہ کی تعزیت پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحمد لللہ! اللہ تعالیٰ کاشکر شریف بیٹیوں کا فن ہونا بھی عزت کی بات ہے۔



نام ونسب

حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی ہیں بیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے جھوٹی ہیں۔ ریجھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئیں۔

قبول اسلام

نبی کریم صلی الندعلیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی الله عنہا کی تگرانی میں ہوش سنجالا۔اور آغوش رسات میں ہرورش پائی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو بیتمام بہنیں اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ اسلام لائیں۔اسدالغابہ ج ص طبقات این معدص۔

نكاح اقال اورطلاق

اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت ام کلتوم رضی اللہ عنہا کا نکاح اپنے پچا ابولہب کے بیٹے عتیبہ کے سی تھ کر دیا تھا۔ لیکن جب اسلام کا دور آیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فر مایا۔ اور قر آن مجید کا نزول شروع ہوا۔ اور قر آن کریم بیں سورہ لہب نازل ہوئی جس بیں ابولہب اور اس کی بیوی کی مزمت کی گئی۔ تو ابولہب نزول شروع ہوا۔ اور قر آن کریم بیں سورہ لہب نازل ہوئی جس بیں ابولہب اور اس کی بیوی کی مزمت کی گئی۔ تو ابولہب ا

Colored Try Sold State of the S

مدينه طنيه كي طرف بجرت

صیبہ ن سرف برت نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طبیہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندان سے کی من ماہ عند الدور آپ کی بائی دھنے میں اور میں میں ماہ عند الدور آپ کی بائی دھنے میں ماہ کو میں میں کو میں میں کو بی اربی می التدعنیه و م مد سرمد سه مدید مید به افراد که بینی الله عنها اور آب کی بینی حضرت ام کافوم اور حضرت ا افراد مکدیمی رو کئے تھی۔ جن میں ام المونیون حفرت سودہ بنت ژمعه رضی الله عنها اور آب کی بینی حضرت ام کافوم اور حضرت عاظمیرون الله سهاسان بن اپ راید بیش کید. چناچه هفرت زیدین حارشه رضی الله عند اور دعفرت ابورا فع رضی الله غنه مکم کرر کید ورجم دعفرت ابو بکرصدیق نیش کید. چناچه هفرت زیدین حارشه رضی الله عند اور دعفرت ابورا فع رضی الله غنه مکم کرر سيدرون المرتبي كريم صلى الله عليه وسلم كے محمر والوں ليتني ام المؤمنين حضر مت سودہ بنت زمعه رضى الله عنها اورام كلثوم رضى الله عنها اور حفرت فاطمه رضى الله عنها كولي كرمدينه طبيبه جائن يحد طبقات ابن معدج ص البدابيلابن كثيرج \_

سيده ام كلثوم رضى الله عنها كي شادي

حضور سلى الله عليه وسلم في ارشاد قر ما يا : ما انا از و التج بناتى ولكن الله تعالى يزوجهن .

میں اپنی بیٹیوں کو اپنی مرضی ک کی تزویج میں نہیں دیتا۔ بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے نکاحوں کے نقطے ہوتے السعدوك للي كم)

جب حضرت رقيدرمني البدعنها كالنقال مواية حضرت عثان رضي الله عنه كوسخت صدمه پهنچا وه هر وفت غم مين دوب رجع تھے۔ چنا چرا یک دن نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے انہیں ممکنین و یکھا تو فر مایا

مالى اداك مهدوما ؟عنان تميل كول غرده و كهربا يول؟

سیدنا عثان بن عفان رضی الله عنه عرض کرستے ہیں۔ آقا مصیبت کا جو پہاڑ جھے پر گراہے کسی اور پرنہیں گرا۔اللہ کے رسول صلی الله علیه وسلم کی بینی جومیر ب نکاح بین آن انتقال کرفر ما کئیں۔ جس سے میری کمرٹوٹ کئی۔ اور وہ رشتہ معہ حبت مجى ختم ہوگيا جومير ہے اور آپ صلى الله عليه وسلم كے درميان تھا۔ نبي كريم صلى الله عليه وسلم ئے سلى دى اور فرماي كه ميہ جرائيل ميرك باس أسه بين اور مجھے خبر دى ك الله تعالى نے مجھے كم فرمايا ك كرين ام كلثوم رضى القد عنها كوآب ك نكاح بين دول اور جومبرر قیدر منی انڈعنہا کے لیے مقرر ہوا تھا اُسی کے موافق ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا مہر ہو۔ این ماجہ۔اسدالغابہ ج

چنا چېرحضرت ام کلنوم رضی الله عنها کا نکاح حضرت عثمان رضی الله عنه کے ساتھ رہیج الاوّل ہجری میں ہوا۔ اور جمادی الاخرى ميں رحمتی ہوئی۔(طبقات الن معز اسدالا عابدلا بن اثیرالجزری)

حضرت عثمان رضى الله عنه كالأيك منفرداعز از

حضرت عثمان رضی الله عنه کے نکاح میں حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی دولخت عبر آئیں۔ جس کی وجہ سے ان کو

Companie State Sta

ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ای طرح انہیں دواجر تیں کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ایک حبشہ ایک مدینہ کی طرف تو ذوالبحر تین کا لقب حاصل ہوا۔ابن عسا کرمیں ہے ہے

حضرت آ دم علیہ وسلم سے لے کرحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی انسان ابیانہیں گزراجس کے نکاح بس سی کی دو بیٹیال آئی ہول سوائے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے۔

عدم اولا و

روایات کے مطابق حضرت سیدہ ام کلتوم رضی اللہ عنہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کوئی اولا دہیں ہوئی۔

ستيدنا عثمان رضى الله عنه بيمثال شوهر

ایک دن حضور صلی الله علیه وسلم حضرت ام کلثوم رضی الله عنها کے پاس محے اور فر مایا: بیٹی: عثمان رضی الله عنه کہال ایس حضورت ام کلثوم رضی الله عنها نے عرض کیا کہ کسی کام سے سے جس چرآ پ صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فر مایا تم سنے ایسے شوہر کو کیسا پایا؟ حضرت ام کلثوم رضی الله عنها نے عرض کیا۔ابا جان وہ بہت اچھے اور بلند مرتبہ شوہر ثابت ہوے ہیں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ؟ بیٹی کیوں نہ ہوں۔وہ دنیا ہیں تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ اسلام اور تمہارے باپ حضرت محدرت عمان رضی الله عنه میرے حضرت محدرت عمان رضی الله عنه میرے حضرت محدرت عمان رضی الله عنه میرے حصرت محدرت عمان رضی الله عنه میرے صحابہ بیں۔ایک حدیث بیں بدالفاظ بھی ملتے جیں کہ حضرت عمان رضی الله عنه میرے صحابہ بیں۔(میرت ملیہ) .

حضرت ام كلثوم رضى الله عنها كالنقال

ت حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی بیه تبسری بینی حضرت سیده ام کلثوم رضی الله عنها بھی شعبان ہجری کو انتقال فرما تشکیس \_حضرت سیده اِم کلثوم رضی اللہ ہا

چوسال تک حضرت عثمان رضی الله عند کے نکام سی رئیں۔ ١ احدالان معد)

سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے انتقال پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک و فعہ پھر غموں کے سمندر کے میں ڈوب سے کے ۔ان حالات میں بنی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوسلی دیتے ہوے ارشا دفر مایا:

لو كن عشرا لزوجتهن عثمان،،

لیعنی میرے پاس دس بیٹیاں بھی ہوتی تو میں کیے بعد دیگری عثان کے نکاح میں دے ویتا،، طبقات ابن سعد ، مجمع الزوا کد میٹی لیجنس روایات میں اس ہے زیادہ تعداد بھی منقول ہے۔

حضرت ام كلثوم رضى الله عنها كأعسل اورنماز جنازه

حضرت سیدہ ام کلثوم رضی الله عنها کے انتقال کے بعد اُن کے عُسل وکفن کے انتظامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود

فر مائے۔ سیدہ رمنی اللہ عنبیا کوٹسل حضرت اسا بنت عمیس رمنی اللہ عنہا، سیدہ صفیہ بنت عبدالمطلب رمنی اللہ عنہا، لیلی بنت تو نف رمنی اللہ عنہا، اور ام عطیدانصار بیرمنی اللہ عنہانے دیا۔ (طبقات این سعد، اسدالفاہہ)

جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا عسل اور کفن ہو چکا تو ان کے جنازہ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی تھے۔حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ (طبقات ابن سعد بشرح مواهب فلد دیلورة انی)

حضرت سيده ام كلثوم رضى الله عنها كا دفن

نماز جنازہ کے بعد آپ رضی اللہ عنہا کو فن کرنے کے لیے جنت اُبقیع میں لایا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ قبر میں اترے ، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ، حضر تنفسل بن عباس رضی اللہ عنہ ، حورت اسمامہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ قبر میں اترے اور وفن میں معاونت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئسو

حضرت الس رمنی الله عند فرماتے ہیں۔ کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم حضرت ام کلثوم رمنی الله عنها کے دنن کے موقع پر قبر کے پاس تشریف فرمانتھ۔ میں نے دیکھا کہ۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی آئٹھوں سے فرطنم کی وجہ ہی آئسو جاری تھے



ولادت بإسعأدت

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبز اوی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام بھی حضرت سیدہ غدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بعثت نبوی کے بعد جب جضور نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اکتاب سیارک اکتاب سیارت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت مبارک اکتاب سیارت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت جس زمانہ میں قریش کعبہ کی تقمیر کر رہے تھے اس وقت ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پینینس سال جس زمانہ میں قریش کعبہ کی تقمیر کر رہے تھے اس وقت ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پینینس سال مسلم کی عمر مبارک پینینس سال میں کی مسلم کی عمر مبارک پینینس سال مسلم کی حضور سلم کی عمر مبارک پینینس سال میں جب سے مسلم کی عمر مبارک پینینس سال مسلم کی عمر مبارک پینین سال مسلم کی عمر مبارک پینینس سال مسلم کی مسلم کے جس کی عمر مبارک پینینس سال مسلم کی عمر مبارک پینینس سال مسلم کی مسلم کی عمر مبارک پینینس سال مبارک پینینس سال کی عمر مبارک پینینس سال مبارک پینینس سال مبارک پینینس سال کی کی عمر کی عمر کی عمر کی مبارک پینینس سال مبارک پینینس سال مبارک پینینس سالم کی عمر کی دو مبارک کی مبارک پینینس سالم کی عمر کی عمر کی عمر کی عمر کی کی دو مبارک کی کی د

سیدہ رضی اللہ عنہاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحز ادیوں میں سب سے چھوٹی صاحبز ادی ہیں۔ ان کا اسم گرامی فاطمہ ہے۔۔۔۔۔:ادران کے القاب میں زہرا، بنول، زاکیہ، راضیہ، طاہرہ،بفعۃ الرسول خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سرورش

ان کی پردرش اور تربیت سیدہ خدیجہ رضی الله عنها اور حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے قرمائی۔

## حر شرنشاني کادو عادی از این کادو

شائل اور خصائل

صدیث شریف کی کم کم کابول میں حصرت فاطمہ دمنی اللہ عنہا کے متعلق ان کی سیرت اور طرز طریق کومحد ثین اس طرت ذکر کرتے ہیں کہ:

فاقبلت فاطمه تمشى ماتخطئي مُشية الرسول صلى الله عليه وسلم شياً .

لیعن جس وقت حضرت قاطمہ رضی اللہ عنہا چلتی تھیں تو آپ رضی اللہ عنہا کی جال ڈھال اپنے والد جناب نبی کریم سلی
اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ ہموتی تھی۔ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی جیں کہ جس قیام وقعود ہنشست و
برخاست، عادات واطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ مشابہ کسی کونہیں دیکھا۔

(مسلم شريف والاستيعاب وعلية الاوليالا في تعيم الصلباني)

شعب ابي طالب مين محصوري

اسلم کا راستہ روکنے کے لیے کفار مکہ فیضور صلی اللہ ولیہ وسلم کے خاندان ، صحابہ کرام ، از واج رضی : اور بنات رضی : کو تین سال تک شعب ابی طالب میں محصور کر دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہائے بیصبر آ زیالحات اپنے اعزہ وا قارب اور عظیم والدین کے ہمراہ صبر واستنقامت کے ساتھ برداشت کی۔

إنجرت

حضور نبی کریم صلی للدعلیه و ملم بجرت قرما کے مدینہ تشریف لے گئے۔اس وقت حضرت ام کلئوم رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اللہ عنہ اور حضرت اللہ عنہ اور حضرت اللہ عنہ اللہ عنہ اور حضرت اللہ عنہ کو مند ہے اللہ و مند اللہ عنہ اور حضرت اللہ عنہ کو مند ہے ہائے و مرہم زادراہ کے لیے دیے۔ یہ وونوں بنات طبیات ان کے ہمراہ مدینہ تشریف لا کمی۔(البدایة لاین کشر)

Se

ذخائر العبقعي المحب الطبري

سیدہ رضی اللہ عنہا کے مکان کی تیاری

نبی كريم صلى التدعلی وسلم في اپن لخت جگر كی رفعتی كے ليے تمام تيارى سيدہ عائشہ رضى الله عنها كے سپر دفر مائى -سيده

Collective Same Same Same Same

عائد منی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ اس موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی اس کام میں ان کی معاون تھیں۔ کہ ہم نے واد ک
عائد منی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ اس موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے مجود کی چھال
بطی ہے اچھی قتم کی منی منگوائی۔ جس ہے اس مکان کو لیمپا پونچا اور صاف کیا۔ پھر ہم نے اپنے ہاتھوں سے مجود کی چھال
ورست کر کے دوگدے تیار کیے۔ اوع خرمااور منقی ہے خوداک تیار کی اور پینے کے لیے شیریں پائی مہیا کیا۔ پھر اس مکان کے
ورست کر کے دوگدے تیار کیے۔ اوع خرمااور مشکیز واٹھا یا جاسکی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ۔
ایک کونے میں کلای گاؤ دی تا کہ اس پر کپڑے اور مشکیز واٹھا یا جاسکی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ۔

فمارايناعرما احسن من عرس فاطمه

العنی فاطمه رضی الله عنها کی شادی سے بہتر ہم نے کوئی شادی نہیں دیکھی ۔ (اسنن لابن ماجہ منداحمہ)

بہیر سرکارووعالم ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گخت جگر کو جو جہیز دیا مختلف روائنوں کے مطابق اس کی تفصیل ہے ہے۔ ایک بستر مصری کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی۔ایک چیڑے کا تکیہ جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ایک مشکیز ہ۔دومٹی کے گھڑی۔ایک بچکی۔ایک پیالہ۔دو چا دریں۔ایک جانماز۔۔۔(مندام مُن 104) فضائل سیدہ رضی اللہ عنہا برزبان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم

حضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا:

الفاطمة سيدةنساء أهل الجنة، فاطمدرضى الله عنها جنت كي عورتول كي سردار -- (البدلة)

صیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا خواتین امت کی سروار ہے۔فاطمہ میرے جگر کا تحزا ہے۔جس نے اسے تک کیا اس نے جھے تک کیا اور جس نے جھے تنگ کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو تک کیا ہوں ہے۔ فاطمہ میرے جگر کا تحزا ہے۔ جس نے اسے تک کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو تک کیا ہوں نے ارشاو تک کیا ہوں نے اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا جس نے اللہ علیہ وسلم منے ارشاو فرمایا جہاری تقلید کے لیے تمام دنیا کی عورتوں میں مریم علیہ اسلام، خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت قرمایا جس کے اللہ عنہا اور حضرت آسیدکا فی ہیں۔ (ترندی شریف)

اولا دسيده رضى اللدعنها

### The marine see see the second of the second

#### سيده فاطمدرضي اللهعنهاكي عبادت وشب ببداري

سیّدنا حضرت حسن بن علی رضی الله عنه فرماتے ہیں ہیں اپنی والدہ (گھرکے کام دھندوں نے فرمت پانے کے بعد) مہم سے شام تک محراب عبادت میں الله کے آگے گربیدوزاری کرتی بخشوع وخضوع کے ساتھ اس کی حمدو ٹنا کرتے ، دعا نمیں ما تکتے و یکھا کرتا ، یددعا ئیں وہ اپنے لیے نمیں بلکہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے مانتی تھی۔

#### ايثار وسخاوت

ایک دفع کسی نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہاہے پوچھا چالیس اونٹوں کی ذکوۃ کیا ہوگی؟ سیدہ رضی اللہ عنہانے فرمایا۔ تمہارے کے حسرت سیدہ واث اور اگر میرے پاس چالیس اونٹ ہوں تو جس سارے کے سارے ہی راہ خدا جس و سادوں۔

انقال نبوي صلى الله عليه وسلم برسيده فاطمه رضى الله عنها كااظهارتم

جب نی کریم صلی الله علیہ وسلم پرمرض کی شدت نے اضافہ کیا تو حضرت فاطمہ رضی الله عنها پریشانی عالم میں فرمانے لکیں۔ ذاکرب ابا۔ افسوس ہمارے والدکی تکلیف۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ۔ آج کے بعد تیرے والدکوکوئی تکلیف نبیں۔ پھر جب آپ صلی الله علیہ وسلم کا ارتحال ہوگیا اور آپ صلی الله علیہ وسلم دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما صلے۔

(اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد و بارك وسلم) حضور صلى الله عليه و الم كى رحلت برنها يت وردوموز كے عالم بس فرمايا تھا۔

صبت على مصائب لوانها .صبت على الايام سرن ليا ليا .

جھ پرمصیبتوں کے اس قدر بہاڑٹوٹ پڑے ہیں کہ اگر یہی مصیبتوں کے بیہاڑ دنوں پرٹوٹے تو دن رات بن جاتے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مرض الو فات اور ان کی تیمار داری

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نہایت مغموم رئی تھی اور بیایام انہوں نے مبر
اور سکون کیماتھ پورے کیے۔ آپ رضی اللہ عنہا کی عمر اٹھائیس یا انتیس برس تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا بیار ہوگیں۔ ان بیار کی اللہ عنہا کی تمار داری اور خد مات حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت اسابنت عمیس رضی اللہ عنہا کی تمار داری اور خد مات حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت اسابنت عمیس رضی اللہ عنہا مرانجام ویتی تھی۔

سيده فاطمدرضي الثدعنها كاانتقال

حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے وصال کے چھ ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی الله عنها بیار ہو کمی اور چند روز بیار

وروس من من الله المعدد المعدد

### سيده فأطمه رضى الله عنها كأعسل اوراسا بنت عميس رضى الله عنهاكي خدمات

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے وفات سے پہلے حضرت الو برصد ابق رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت اسابنت رضی اللہ عنہا کو وصیت کی تھی کہ آ ب بجھے بعد از وفات عسل ویں۔اور حضرت کی رضی اللہ عنہاں کے نماتھ میں کہ آ ب بجھے بعد از وفات عسل ویں۔اور حضرت کی رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنت عمیس نے آ ب رضی اللہ عنہ اکے عسل کا انتظام کیا۔اور آ ب رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت البورافع رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت سلمی رضی اللہ عنہا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا شریک تھیں۔حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سارے انتظام کی تحرافی فرمانے والے تنہے۔ (اسدالقاب،البدلیة دانھایة ،هلیة الاولیا)

### سيده فاطمدرضي التدعنها كينماز جنازه

جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تماز جنازہ پڑھنے کا مرحلہ پیش آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ،حضرت م فاروق رضی اللہ عنہ اور تمام محابہ کرام رضی اللہ عنہم جواس موقعہ پر موجود تے تشریف لائے۔حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتفئی رضی اللہ عنہ سے فر مایا آپ رضی اللہ عنہ آ کے تشریف لا کر جنازہ پڑھا کیں۔جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم جیں میں آپ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں جنازہ پڑھانے کے لیے چیش قدمی نہیں کر سکتا۔ نماز جنازہ پڑھانا آپ رضی اللہ عنہ جی کا حق ہے آپ رضی اللہ عنہ تشریف لا کئیں اور جنازہ پڑھا کیں۔ اس کے بعد حضرت صدیت المبرضی اللہ عنہ آگے تشریف لاے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ اکو جنازہ پڑھا یہ۔

(طبقات ابن سعد، کنزاعمال) نماز جنازہ کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کورات کو ہی جنت اُبقیع میں ڈن کیا گیا،اور ڈن کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہا قبر میں اتر ہے۔

### حضرت فاطمه رضى التدعنها اوراطاعت رسول صلى التدعليه وسلم كاجذبه

ایک دفعه آپ کسی غزدہ سے تشریف لائے حضرت فاطمہ دخی اللہ عنہا نے بطور خیر مقدم کے گھر کے دردازے پر پردے لگائے ، اور حضرت حسن وحسین دخی اللہ عنہا کو جاندی کے نگلن پہنائے ، آپ حسب معمول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جاندی کے نگلن پہنائے ، آپ حسب معمول حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی عالی معلوم ہوا تو یہاں آئے تو اس دنیوی ساز وسامان کود کھے کروایس گئے ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی عالی معلوم ہوا تو یہوں آپ کی خوصت میں روتے ہوئے آئے ، آپ نے فرمایا "یہ بردہ جاکس کر دیا اور بچوں کے ہاتھ سے کنگن فکال ڈالے ، نیچ آپ کی خوصت میں روتے ہوئے آئے ، آپ نے فرمایا "یہ میرے اہل جیت ہیں ، میں رینہیں جا ہتا کہ وہ اان زخارف سے آلودہ ہوں "اس کے بدلے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے ایک

عصیب کا ہار اور ہاتھی دانت کے کنگن خرید لاؤ۔ (بیتمام واقعات ابوداؤد اور نسائی میں ندکور بیں۔معدق و رائی بس بمی انظ کوئی حریف ندتھا۔ حضرت عائشہ رمنی انٹدعنہا فرماتی ہیں۔ (استیعابی2مس772)

میں نے فاطمہ (رضی اللہ عنہا) ہے زیادہ کی کوصاف کوئیں دیکھا۔ان کے دالد سلی اللہ علیہ وسلم اس ہے مشتیٰ میں۔"

ت صدورجہ حیاء دارتھیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوطلب فرمایا تو وہ شرم سے لڑ کھڑاتی ہوئی آئیں۔ اینے جناز و پر جو پردہ کرنے کی وصیت کی تھی وہ بھی اسی بنا پڑھی۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت کرتی تھیں۔ جب وہ خور دسال تھیں ادر آپ کم معظمہ میں مقیم سے تو عقبہ بن ابی معیط نے نماز پڑھنے کی حالت میں ایک مرتبہ آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجھ لاکر رکھ دی، قریش مارے خوشی کے ایکدوسرے پرگرے پڑتے تھے کسی نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ بخنہا کوخبر کی، وہ اگر چہ اس وقت صرف بانچ جھ برس ک تھیں لیکن جوش نحبت سے دوڑی آئیں اور اوجھ ہٹا کر عقبہ کو برا بھل کہا اور بددعا تمیں دیں۔ (میجی بخاری ڈام 74،380)

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے نہایت محبت کرتے تھے ، معمول تھا کہ جب بھی سفر فرماتے تو سب سے آخر ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے اور سفر سے والیس تشریف لاتے تو جو شخص سب سے پہلے بازیاب فدمت ہوتا وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی ہوتیں ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آپ کی فدمت میں تشریف لا تیس تول آپ کھڑے ہوجاتے ان کی پیٹانی چو متے اورا بی نشست سے ہٹ کرا پی جگہ پر بٹھاتے۔

آپ ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کرنے کی کوشش فرماتے سے ۔ چنا نچہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میں بھی بھی بھی مخاتلی معاملات کے متعلق رنجش ہو جاتی تھی۔ تو نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی دونوں میں صلی کرادیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا، آپ گھر میں تشریف لے گئے اور سلی صفائی کرادی، گھر سے سرور نظے، لوگوں نے بوجھا آپ گھر میں گئے شے تو حالت اور تھی۔ اب آب اس قدرخوش کیوں ہیں؟ فرمایا میں نے ان دوخوصوں میں مصالحت کردی ہے جو بھے کو کھوب ترہیں۔

ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عند نے ال پر پچھٹی کی، وہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کرچلیں۔ بیچھے چھے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آئے، حضرت فاطمہ نے شکایت کی آئے بے فرمایا" بیٹی اتمکوخور سجھنا جا ہے کہ کون شوہرا پی پی کے پاس خاموش چلا آتا ہے۔ "حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پراسکا بیاثر ہوا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے کہا:
"اب میں تمھارے خلاف مزاج کوئی بات نہ کروں گا۔

حضرت فاطمه رضى الله عنه كأايني باتهول سے چكى پينے كابيان

حضرت فاطمة الرّبراء رضى الله عنها رفنارو گفتار ، عادات اور فضائل مين رسول كريم صلى الله عليه وسلم كالبهتران نمونه قير

وہ نہایت متنی ، صابر ، قانع اور دیندار خانون تھیں۔گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھیں۔ چکی پیپنتے پہنتے ہاتھوں میں جھالے پر جاتے تھے کیکن ان کے ماتھے پر بل نہیں آتا تھا۔گھر کے کامول کے علاوہ عبادت بھی کثرت سے کرتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عند سلطان الفقراء تتھے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہانے بھی فقروفاقہ میں ان کا بورا بوراساتھ دیا۔ جلیل القدر والد شہنشاہ عرب بلکہ شہنشاہ دو جہاں تھے کیکن واماد اور بیٹی برکئی کئی وقت کے فاتے گڑر جاتے تھے۔

مرور عالميال صلى الله عليه وسلم كى لخت جگر كا گھر بلوكام خود كرنے كا بيان

ایک دن دونوں میاں بیوی آٹھ پہر سے بھوکے تفے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہیں سے مزد دری میں ایک درہم مل گیا۔ رات ہو پیکی تقی ایک درہم کے جو کہیں سے خرید کر گھر پنچے ، فاطمہ رضی اللہ عنہانے بلسی خوشی اپنے نامدار خاوند کا استقبال کیا۔ جو ان سے لے کر پیکی میں چیے ، روٹی پیکائی اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ جب وہ کھا چکے تو خود کھانے ہیٹھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سیّد البشر کا بیار شادیا دآیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔

سیوہ زمانہ تھا جب فتو حات اسلام روز بروز وسعت پذیر ہورہی تھیں۔ مدینہ متورہ میں بکٹرت مال غنیمت آنا شروع ہو گیا تھا۔ایک وان حضرت علی رضی اللہ عنہ کومعلوم ہوا کہ مال غنیمت میں کچھلونڈیاں آئی جیں۔سیّرہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا: فاطمہ چکی چینے تہمارے ہاتھوں میں آ بلے پڑ محے ہیں اور چولھا بھو تکتے بھو تکتے تمہارے چرے کارنگ متغیر ہوگیا ہے۔ آج حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں بہت ی لونڈیاں آئی جیں جاؤسر کار دوعالم سے ایک لونڈی مانگ لاؤ۔

حضرت فاطمة الا جراءرض الله عنها حضور صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر جو كي ليكن شرم دحيا حرف مد ع زبان پر لائے ميں مانع جوئى ۔ تھوڑى دير حضورت كى الله عنه بيس كى خدمت ميں حاضر دہ كروائيں آ كئيں اور حضرت على رضى الله عنه بيس كي خدمت ميں كہا كہ ججھے حضور صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں كہا كہ ججھے حضور صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر جوت اور اپنى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر جوت اور اپنى تكاليف بيان كيس اور ايك لوغرى كے لئے درخواست كى ۔ سرور كائنات نے فرمايا: ميس تم كوكوئى قيدى حدمت كے درخواست كى ۔ سرور كائنات نے فرمايا: ميس تم كوكوئى قيدى خدمت كے لئے نہيں دے سكت ان لوگوں كو كيے بحول خدمت كے حاضر جوت اور اپنى اور الله كام وسلم كي خوردونوش كا تسلى بخش انتظام جمھے كرنا ہے، ميں ان لوگوں كو كيے بحول حادث بول جنہوں نے اپنا گھريار چھوڑ كر الله اور الله كے دسول كى خوشنودى كى خاطر فقر و فاقہ اختيار كيا ہے۔

دونول میال بیوی خاموثی سے گھرتشریف لے گئے۔ائن معدر حمداللداور عافظ ابن تجرر حمداللد نے لکھا ہے کہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ و کلم اس کے ہال تشریف لے گئے اور فر مایا کہ تم جس چیز کے خواہش مند تھا اس سے بہتر ایک چیز تم کو بتاتا ہول ۔ ہر نماز کے بعد دس دس وال الله ، المحمد لله اور الله اکبو پڑھا کرواور موتے وقت سبحان الله ، المحمد لله اور الله اکبو پڑھا کرواور موتے وقت سبحان الله ، المحمد لله الله علی بہترین خاوم ثابت ہوگا۔

كرامابت سيدة النساء حضرت فاطمة الزبراءرضي اللهعنها

حضرت ام سلمه رضی انٹد عنہانے بیان کیا ہے کہ "حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہاالی بیاری میں مبتلا ہوگئیں جس میں ان کو

موت آگئ، وہ پیارتھیں اور یس تیاروارتھی، ایک ون می سویرے یس نے ویکھا کہ ان کو افاقہ نظر آرہا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی م سے باہر گئے ہوئے ہوئے ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کہنے پر کدا ہے امال! یس نہا تا جا بتی ہوں میرے لئے نہانے کا بانی انڈیل دو، یس نے پانی تیار کر دیا اور جس طرح وہ تذری یس نہاتی تھیں ویسے ہی خوب نہا کیں، بھرانہوں نے کہر کے مائے ، یس نے ان کو نے کپڑے بھی دے دیئے جوانہوں نے خود پہن کر کہا: امی اب آپ ذرا میرے لئے کھر کے نہوں نے خود پہن کر کہا: امی اب آپ ذرا میرے لئے کھر کے نہوں نے بھونا بچھا و تبیح ، یس نے سیکھی کردیا، ہی وہ بستر پر جالیٹی اور قبلہ کی طرف منہ کرنے اپنا ایک ہا تھوا ہے گال کے نہوں نے بھونا بچھا و تبیع ، یس اللہ تعالی سے سلے جارہ میں ہوں اور بالکل پاک ہوں ، اب کوئی بلا ضرورت بچھے کھولے نہیں ، اس کے بعد بورا واقعہ یس نے ان سے کہہ کھولے نہیں ، اس کے بعد ان کی روح پر واز کرگئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعد بورا واقعہ یس نے ان سے کہہ سانا۔

صفرت فاطمه رضی الله عنها کے مناقب و فضائل اور تفصیلی حالات کتاب مناقب فاطمه رضی الله عنها مؤلفه احمد حسن صاحب سنبھلی رحمة الله عليه بيس ملاحظه فرماسكتے ہيں، امام احمد بن عنبل (رحمہ الله تعالیٰ ) نے مسندا بن عنبل میں حضرت ابولغیم رحمة الله علیہ ہے دوایت کی ہے کہ لی فی فاطمہ رضی الله عنباکو کپڑے دیے اور ان کا بستر بچھانے وائی خاتون کا نام زوجہ ابی رافع رضی الله عنها جس مرض الموت میں رافع رضی الله عنها جس مرض الموت میں مضرت ان کو قرب موت کا کشف الها می ہوا، چنا نچہ وہ تندرستوں کی طرح نها دھوکر نے کپڑے بدل کر خدا ہے مئے کے لئے تیار ہوگئیں، جوان کی کرامت ہے، کتاب اسدالغابة میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی الله عنها کے اس طرح عسل ہے آپ رضی الله عنها کا ادادہ مینہیں تھا کہ آپ کو سل میا ہوا ہے؛ بلکہ ایک دوسری روایت میں حضرت اساعیل رحمة الله علیہ ہوا وی الله عنها کا ادادہ مینہیں تھا کہ آپ کو سل میا جب میں مرجاوں تو اے اساء اتم اور علی رضی الله عنها کی اتھ مذرک ہے۔ مواء میرے سل میں کوئی ہاتھ مذرک ہے۔

الحاصل! آپ رضی اللہ عنہا کومر نے سے پہلے اپنی موت کا الہام ہوا جو آپ رضی اللہ عنہا کی کرامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:"رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک پکار نے والا پر دہ کے بیچھے سے پکار کر کے گا: اے حاضرین الپی آپھیں بند کرلو؛ اس لئے کہ حضرت فاظمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزررہی ہیں۔

الله الله! آپ رضی الله عنها کی بزرگی اور بلندء درجات که قیامت کے دن بھی آپ رضی الله عنها کی بیرزت ہوگی که آپ کی خاطر داری کے لئے الگ الگ احکام جاری ہوتے رہیں گے۔

حضرت علی رضی الله عنه کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:" اے فاطمہ! تمہاری خفگی ہے الله تعالی غضبناک ہوجاتا ہے ادرتمہاری رضامندی ہے اللہ تعالی خوش ہوجاتا ہے۔ یعنی اگرتم کسی سے ناراض ہوجاواوراس پرخفاء ہوتو اللہ تعالیٰ بھی غفیناک ہوکراس شخف پر قہروغفس کی بجلیاں گراتا ہے؛ کیونکہ تم کسی سے ناحق ناراض ہوجاواوراس پرخفاء ہوتو اللہ تعداور تمہاری رضامندی سب پچھاللہ کے واسطے ہے؛ اس لئے تم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے اور تمہارے رہ ہو گو بائد کیا ہے، اس حدیث سے رہ بھی ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت فاظمہ رضی اللہ عنہا کی رضا کو اللہ کی خوشنوری اور آ ہے کی خفل کو اللہ کا خفس قرار دیا گیا ہے؛ اس لئے کہ ان کا کوئی کام اللہ کے سوائے کہ کی خوشنوری اور آ ہے کی خوشنوری اور آ ہے کو نظمی کو اللہ کا خفس قرار دیا گیا ہے؛ اس لئے کہ ان کا کوئی کام اللہ کے سوائے کہ دوسرے کے لئے نہین تھا، سب لوگ اور خصوصاً عور تیں حضرت فاظمہ رضی اللہ عنہا کی قدم بقدم چل کر اپنا رہ تبداونیا کرسکتی ہیں، ہم عمل کی وہر ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے ایک طویل قصہ بیں بیان کیا ہے کہ "ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بیس مشغول ہے تھ کو روں نے مجدہ کی حالت بیس نجاست ڈال دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماتی اڑا نے گئے، بیس نے ان کا فروں کو مجھایا ؛ لیکن وہ مجھنے کے بجائے الٹا برہم ہو گئے اور فساد ہونے کو بی تھا کہ بیس نے خود کو اکیلا پا کر اس واقعہ کی اطلاع حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها کو دیدی ؛ تا کہ ان کی صغرتی پر ہی سے ظالم اپنی حرکتوں سے باز آ جا کیں ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها آگر چہچوٹی عمر کی لڑکی تھیں ؛ لیکن انہوں نے میر کی گفتگو کو نہا یت غور سے سنا اور پھر دوڑتی ہوئی جا کر رسول فاطمہ رضی اللہ عنہا آگر چہچھوٹی عمر کی لڑکی تھیں ؛ لیکن انہوں نے میر کی گفتگو کو نہا یت غور سے سنا اور پھر دوڑتی ہوئی جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وکی کی سے بات کر کے ان کو خوب خوب صلوا تیں سنا کیں۔

کا فروں سے خوشا مدکی کوئی بات کے بغیر نہا ہے و لیری سے بات کر کے ان کو خوب خوب صلوا تیں سنا کیں۔

شیخ عبدالحق محدث وہلوی (رحمہ الله تعالی ) نے اس حدیث کی جوشر آگی ہے اس کا ترجمہ حسب ویل ہے: حضرت فاطمہ رضی الله عنہا کی اس عالی بمتی اور قوت گفتار ہے ان کی بزرگی اور کرامت فاہر بموتی ہے کہ آپ رضی الله عنہا نے بچپن کے باوجو دنہایت ولیری ہے دہشنوں کو گالیاں ویں اور ان فالموں کو آپ رضی الله عنہا ہے تعرض و مقابلہ کی ہمت نہ بوئی ۔ کوئی دشمن غصر کی حالت میں اپنے خالف کے بچہ کی شخت وست تفتگواور گالیوں کو بھی بھی کہ کرنہیں فالٹ کہ جانے وو بچہ ہے اس کی گالیاں بن کیا؛ بلکہ وہ اور بھی برسر بیکار ہوجاتا ہے اور سے ایک ٹی لڑائی کا بیش خیمہ فابت ہوجاتی ہیں ، چہ جائیکہ مسلمانوں نے کچے دشمن سے فالم کا فرجواڑ کیوں کو زعمہ و فن کرنے کے عادی سے ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بحیث کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہا کی گالیوں سے خاموش نہ بیٹھے ؛ بلکہ آپ رضی اللہ عنہا کی ولیانہ تفتگو کے سبب اللہ انے ان خالم کا فروں کا منہ بند کرد یا۔ الحاصل حضرت فاطمہ رضی الله عنہا پڑئی پڑ دگر شخصیت تھیں اور آپ رضی اللہ عنہا کی بہت تی کر اسیں تھی بھی جھی ہے تھی ہوں کا منہ بند کرد یا۔ الحاصل حضرت فاطمہ رضی الله عنہا پڑئی پڑ دگر شخصیت تھیں اور آپ رضی اللہ عنہا کی بہت تی کر اسیں تھی ہوں کا منہ بند کر دیا۔ الحاصل حضرت فاطمہ رضی الله عنہا پڑئی پڑ دگر شخصیت تھیں اور آپ رضی اللہ عنہا کی بہت تی کر اسیں تھی ہوں کا منہ بند کر دیا۔ الحاصل حضرت فاطمہ رضی الله عنہا پڑئی پڑ دگر شخصیت تھیں اور آپ رضی اللہ عنہا کی بہت تی کر اسیں تھی ہوں کی میں ہوں کا منہ بند کر دیا۔ الحاصل حضرت فاطمہ رضی الله عنہا پڑئی پڑ دگر شخصیت تھیں اور آپ رضی الله عنہا کی بہت تی کر اسی سے تھی ہوں کا منہ بند کر دیا۔ الحاصل حضرت فاطمہ رضی الله عنہا پڑئی پڑ دگر شخصیت تھیں اور آپ میں اس کی کی کی کی کر دیا۔ الحاصل حضرت فاطمہ رضی الله عنہا پڑئی پڑ دی گر تو کی کر دیا۔ الحاصل حضرت فاطمہ رضی الله عنہا پڑئی پڑ دیگر شخصی الله عنہ ہو کر بھی کر دیا۔ الحاصل حضرت فاطمہ رضی الله عنہ ہو کی کر دیا۔ الحاصل کی کر دیا۔ الحاصل حضرت فاطمہ رضی الله عنہ کر دیا۔ الحاصل حضرت فاطمہ کر دیا۔ الحاصل حضرت فاطمہ کر دیا۔ الحاصل حضرت فاطمہ کی کر آپ میں کر دیا۔ الحاصل حضرت فاطمہ کر دیا۔ الحاصل حضرت فاطمہ کر دیا در کر دیا۔ الحاصل حضرت فاطمہ کر دیا۔ الحاصل حضرت فاطر کر دیا۔ الحاصل حسرت کی دی میں کر دیا۔ الحاصل حسرت کر دیا۔ الحاصل حسرت حسرت

بنات اربع ہے متعلق دیگر مکتبہ فکر کے مؤقف کا بیان

بنات اربع کے حوالے سے شیعہ کتب حدیث میں تواتر سے بہت احادیث موجود میں لیکن آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بٹی تھی اس کے ثبت میں ایک بھی تھے روایت موجود نہیں۔

ثبوت ازشيعه حديث

احدمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عدالله ان اباه حدثه امامة بنت ابى العدالله عن الربيع و امها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها بعد على .

الى عبدالله سے ان كے والد (الباقر رح) في كہا كہ امامہ بنت الى العاص جن والدہ زينب بنت رسول الله ملى الله عليه وسلم بيں انہوں بعد ميں على رضہ ہے تكاح كيا تھا) (القوى انعذ يب الاحكام جلدس 258)

مجلس نے ملاذ الا خیار میں اس حدیث کوئی کہا ہے۔ الحلی نے تذکرۃ الفقاہ جلد 2 ص میں اے سیح کہا ہے۔ الخوتی نے اسے سیح کہا ہے بچم رجال خوتی جلد 19 ص مرعمان جاربیٹیاں تین روایات کتب شیعہ سے جیش کرتے ہیں۔

روایت اول حیات انقلوب علامه مجلسی رحمة الله علیہ جلد دوم ہے کہ قرب الاسنادیس بسند معتبر حصارت صادق علیہ السلام ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی اولا دحصرت خدیجہ رضی الله عنها سے طاہر قاسم ، فاطمہ رضی الله عنها ،ام کلثوم ، رقہ اور زین متولدہ ویے۔

جواب: اس روایت کی سند یوں ہے۔ روی انجمری کی قرب الاسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدہ بن صداقة عن جعفر علیہ السلام عن ابید علیہ السلام اس سند میں ایک رادی حمیری ہے جوشار ب انخر ہے انہ کان یشر ب انخر رجال مامقانی جلداول صیابتی وہ ہمیشہ شراب پیتا تھا۔ دوسرا رادی اس سند روایت میں مسعدہ بن صدقہ جس کا تعلق اہل سنت کی بتری جماعت سے رجال مقامانی ہے۔

آپ صلى الله عليه وسلم جياؤن كى تعداد

حضور اقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چپاؤں کی تعداد میں مؤرضین کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزویک ان کی تعداد تو،

بعض نے کہا کہ دس اور بعض کا قول ہے کہ گمیارہ محرصا حب مواہب لدنیہ نے وْ غَائر اُعْقَیٰ فی مناقب وْ وی القربیٰ سے نقل

کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ عبدالمطلب کے بارہ

بیٹے ہے جن کے نام یہ ہیں:

(۱) حارث(۲) ابوطالب(۳) زبیر(۴) حمزه(۵) عباس(۲) ابولهب(۷) غیداق(۸) مقوم (۹) ضرار (۱۰) قیم (۱۱) عبدالکعبه(۱۲) بخل به

ان میں سے صرف حضرت جمز ہ وحضرت عباس رضی اللہ عنہم نے اسلام قبول کیا۔ حضرت جمز ہ رضی اللہ عنہ بہت ہی طاقتور اور بہا در سے ۔ ان کوحضورِ اللہ کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسد اللہ واسد الرسول ( ائتد و رسول کا شیر ) کے معزز و ممتاز لقب سے سرفراز فر مایا۔ یہ سام میں جنگ اُحد کے اندر شہید ہو کرسید الشہد ان کے لقب سے مشہور ہوئے اور مدینہ منورہ سے تین میل

COOKES IN SOME OFFICE OF THE SOUTH OF THE SO

رورخاص جنگ اُصد کے میدان میں آپ رضی اللہ عنہ کا مزار پر انوار زیارت گاہ عالم اسلام ہے۔

حصرت عباس رضی اللہ عنہ کے نصائل میں بہت ی احادیث وار دہوئی ہیں۔حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اور ان کی اولا و کے بارے میں بہت می بشارتیں دیں اور اچھی اچھی دعا ئیں بھی فر مائی ہیں۔

٣٧ ه يا٣٣ ه يس ستاى يا اٹھاى برس كى عمر يا كروفات پائى اور جنة ابقىچ ميں مرفون ہوئے۔ (زرقانی د مدارج)

علم توحيد كى اہميت كابيان

وَإِذَا الشَّكُلُ عَلَى الْإِنْسَان شَّىء من دقائق علم التَّوْحِيد فَإِنَّهُ يَنْبَغِى لَهُ ان يعْتَقَد فِي السَّحَال مَا هُوَ الصَّبُواب عِنْد الله تَعَالَى الى ان يجد عَالما فيساله وَلَا يَسعهُ تاخير السَّحَال مَا هُوَ السَّهُ وَلَا يَسعهُ تاخير الطّلب وَلَا يعُدْر بِالْوُقُوفِ فِيهِ وَيكفر إن وقف وَخير الْمِعْرَاج حق من رده فَهُوَ مُبْتَدع ضال .

جب کسی انسان پر علم تو حید کی باریکیوں کو مجھنا مشکل ہو جائے تو اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ عقیدے رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو پچھنے ہے۔ حتیٰ کہ وہ جب کسی عالم کو پائے تو اس سے پوچھ لے۔ مسئلہ طلب میں تا خیر نہ کرنے کے سبب وہ معذور نہ ہوگا۔ اگر اس نے وقف کیا تو کفر ہوگا۔ اور میں افزیر کرنے کے سبب وہ معذور نہ ہوگا۔ اگر اس نے وقف کیا تو کفر ہوگا۔ اور واقعہ معراج حق ہے جس نے اس کا انکار کیا وہ بدعتی و گھراہ ہے۔

واقعه معراج النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وحديث ادرسيرت كي روشي ميس

واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشائی ہے جوجہ کم زون میں بظاہر رونما ہوائیکن حقیقت میں اس
میں کتنا وقت لگا بیاللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں اپنے محبوب پنجبر
حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کواپی قدرت کا ملمکا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے دسویں مال اور مدینہ ہجرت سے
ایک مال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی ستا کیسویں وات ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرما تا ہے: اے فرشتو اس جن رات میر کی تھے میں اس جنت
رات میر کی تہتے بیان مت کرومیری حمد و تفقہ لیس کر نا بھر کردو آج کی دات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دواور آج کی رات جنت
الفردوس کولباس اور زیور ہے آ راستہ کرو۔ میری فرما نبر داری کا کلاہ اپنے سر پر با ندھاو۔ اے جرائی ایمرا بی پیغام میکا ئیل کو
سنا دو کہ رزق کا پیانہ ہاتھ سے علیحدہ کرد ہے۔ اسرافیل سے کہ دو کہ وصور کو کھوٹر مرے کے موقو ف کرد سے مند رائیل سے
کہد دو کہ بچھ دریہ کے لئے دوحوں کو بیش کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہدو کہ وہ جنت اغردوں کی درجہ بندی
کہد دو کہ بچھ دریہ کے لئے دوحوں کو بیش کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہدو کہ وہ وہ بین اس موجا کیں ورجہ بندی
کرے۔ مالک سے کہدو کہ دوز خ کوتالہ نگادے۔ خلا بریں کی دوحوں سے کہدو کہ آراستہ و بیراستہ ہوجا کیں ورجہ سے
کلوں کی چھتوں برصف بستہ کھڑی ہوجا کیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب فتم کردیہ جائے۔

آج کی رات (شب معراج) میرے محبوب حضرت محرصلی الله علیہ وسلم کے استقبال کے لئے تیار : و جاؤ۔ (۱۰ ماری ۱۹۰۱) چیشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل کیا۔ علم رہی ہوا: اے جبرائیل! اپنے ساتھ ستر بزار فرشتے لے جاؤ۔ علم النی س کر جبر یک امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنٹا ؛ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تغییر روح البیان میں ہے کہ میسر نہ ہوئی ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تغییر روح البیان میں ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔

ماہ رجب کی ستا کیسویں شب کس قدر پر کیف رات ہے مطلع بالکل صاف ہے فضاؤں ہیں ججب تی کیفیت طاری ہے۔

رات آ ہستہ آ ہت کیف ونشاط کی مستی ہوتی جارہی ہے۔ ستارے پوری آ ب و تاب کے ساتھ جھنملا رہ ہیں۔

پوری دنیا پر سکوت و خاموثی کا عالم طاری ہے فضف شب گزرنے کو ہے کہ ریکا کیس آ سائی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و

جوابیات کے جلوے سینے حضرت جرائیل علیہ السلام نورائی کلوق کے جھرمٹ ہیں جنتی براق نئے آ سان کی بلند یوں سے احرکر
حضرت ام بائی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ جہاں ماہ نبوت حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم محوفواب ہیں۔ آ تھے ہیں بند
کئے ، دل بیوار لئے آ رام فرمارہ ہیں۔ حضرت جرائیل ایس باتھ با ندھ کر کھڑے ہیں ادر سوج رہے ہیں کہ اگر آ واز دسے
کر جگایا گیا تو ہا دبی ہوجائے گی۔ گرمند ہیں کہ معراج کے دولہا کو کیے بیدار کیا جائے؟ ای وقت تھم ر بی ہوتا ہے یا جریل
جائے ۔ ای دن کے واسط میں نے تھے کا فور سے پیدا کیا تھا۔ تھم سفتے ہی جرائیل امین علیہ السلام آ عے ہوسے ادراپ خاس کی نور کے بیا کیا تھا۔ تھم سفتے ہی جرائیل امین علیہ السلام آ عے ہوسے ادراپ کا فوری ہونے کہ بوسے ادراپ کا فوری ہونے کیا گیا تھا۔ تھم سفتے ہی جرائیل امین علیہ السلام آ عے ہوسے ادراپ کیا فوری ہونے کیا گائی انٹرے می کردیے۔

میمنظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جریل این علیہ السلام نے فخر کا کنات حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ
دیا۔ حضرت جرائیل ابین علیہ السلام کے ہونوں کی شخت کے پاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریا فت کرتے ہیں
اے جرائیل! کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں: یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) غدائے برزرگ و برترکی طرف سے بلاوے کا
بروانہ لے کرحاضر ہوا ہوں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریف لے چلئے زمین ہے لے کرآ سانوں تک ساری گزرگا ہوں پر مشاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ (معادع المدہ)

، بنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔اس موقع پر حضرت جرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک جاکیا ور دل کودھویں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میر اسینہ جاک کیا۔سینہ COSSES 10. 50 TO SEE OFFI COLLINE OF THE COLUMN TH

پاک کرنے کے بعد میراول نکالا مچرمیر کے پاس سونے کا ایک طشت لایا گیا جوابمان وحکمت سے لبریز تھا۔اس کے بعر میرے دل کو دھویا گیا بچروہ ایمان دھکمت کے لبریز ہوگیا۔اس قلب کوسینداقدی میں اس کی جگہ پرد کھ دیا گیا۔

( بخارى شريف جلداول منجه 568)

مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام ہے سینہ جاک کرنے کے بعد قلب مبارک کوزم زم کے پانی سے وصویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ ہند کردیا۔ (مسلم شریف جلداول صفحہ: 92)

حضرت جرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر تم کی بھی ہے پاک اور بے عیب ہے اور اس میں دوآ تکھیں ہیں جو رکھتی ہیں اور دوکان ہیں جو سنتے ہیں۔ (فتح الباری جلد:13: منفہ:610)

سینہ اقدس کے ش کئے جانے میں کئی محسیں ہیں۔ جن جی ایک محست یہ ہے کہ قلب اطہر بیں ایسی توت قد سیہ شامل ہوجائے جس سے آسانوں پرتشریف لے جانے اور عالم ساوات کا مشاہدہ کرنے بالخصوص دیدارالہی کرنے میں کوئی دفت اور وشواری چیش ند آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانور پر تمامہ باندہا گیا۔ علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فریاتے ہیں: شب معراج حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمامہ شریف بہتایا گیا وہ تمامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے سرت ہزار مسال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ چالیس ہزار ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لئے اس کے اردگر دکھڑے ہے۔

حضرت جبرائیل علیه السلام نے سرور کو نیمن خضرت محمصلی الله علیه وسلم کونور کی ایک جا در پیها ئی ۔ زمر د کی تعلین مبارک' با وک میں زیب تن فرمائی، یا توت کا کمر بند با ندھا۔ (معارج اللہ ۃ ہمؤ،: 601) \*

حضورصلی الله علیہ وسلم نے براق کا علیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: سید سرخ یا توت کی مانند چک رہا تھ، اس کی پشت پر بجل کوند تی تھی ، نائلیں مبز زمرد، ؤم مرجان، سراوراس کی گرون یا قوت سے بنائی گئی ہے۔ بہتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ مرخ یا توت کے دور کا ب آ ویز ال ہے۔ اس کی پیٹانی پر الا المه الا الله مصمد رسول الله لکھ ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ مرور کو نین حضرت محمسلی الله علیہ وسلم براق پر تشریف فر، ہوگئے ۔ حضرت جرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام کی ۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے رکاب تھام کی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے رکاب تھام کی۔ حضرت اس انجاب کی واحد اور اس کی دا کس طرف اور اس کی جو رسان کی مرد الم کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی دات اس ہزار فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دا کی طرف اور اس جزار ہا کمی طرف تھے۔ (معارج الموج میں 606)

فضاً فرشتون کی درود وسلام کی صداول سے گونج آخی اور آقائے نامدار حضرت محمصلی اللہ عدیہ وسلم درود وسلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فریائے ہیں۔اس واقعہ کو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس طرح بیان فریایہ ہے. مسب حضن الکیفی آمسونی بعثیدہ کیلاً مِن الْمَسْجِدِ الْتَحَوَّامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِی بِنُو کَا حَوْلَهُ لِنُو يَهُ مِنْ الْمِنْةِ عَنْ الْمِنْدِيَ وہ ذات (ہر نقص اور کمزوری ہے) پاک ہے جورات کے تعوزے ہے حصہ میں اپنے (محبوب اور مترب) بندے کو محبر حرام ہے (اس) محبر اتصلی تک لے گئی جس کے گردونواح کوہم نے بابر کت بنادیا ہے تا کہ ہم اس (بندوکامل) کو اپنی نشائیاں دکھا کیں۔(نی امرائیل، 1:17)

آپ سل الله علیہ وسلم نہایت شان و شوکت سے طائکہ کے جلوں پی مجد ترام سے مجد اتھیٰ کی طرف دوانہ ہوتی ہیں۔ بیگھڑی کس قدر دلنواز تھی کہ جب مکال سے لامکان تک فور ہی نور بھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور ، باراتی بھی نور و دولہا بھی نور ، میز بان بھی نور تو مہمان بھی نور ، نور یول کی بی نور کی بارات فلک بول پہاڑیوں ، ہے آب و گیاہ در بگہتا نوں ، معنے جنگلوں ، چیش میدا نول ، مربز و شاداب واد یول ، پر خطر و برانوں پر سے سزگر تی وادی بطی بیں میر بیٹی جہاں مجور کے جینے اردر خت ہیں مید نظول ، جیش میدا نول ، مربز و شاداب وادیوں ، پر خطر و برانوں پر سے سزگر تی دور کو دت نظل ادا تیجئے ہے آپ کی جرت کا و بیٹی ارشاد فرمائے بیال موش کرتے ہیں کہ حضور یہاں از کر دور کو دت نظل ادا تیجئے ہے آپ کی جرت کا و بیش مید بیشتر سے اسلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر ہیں کو ٹر مہ ہوئی و بیال موٹ کی قبر ہے دور و نامل موٹ کی دور کو تھے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تا کہ تعدی ہی تا کہ تعدی ہیں تا میں برارا نہیا ، و مرسلین فرسیوں کا جم فیفیر سلاگ کے خیم وجود ہے حور و نامل خوش آ مدید کہنے کے لئے اور تقریباً ایک لاکھ چوہیں بڑارا نہیا ، و مرسلین قد سیدوں کا جم فیفیر سلاگ کے خیم موجود ہے حور و نامل خوش آ مدید کہنے کے لئے اور تقریباً ایک لاکھ چوہیں بڑارا نہیا ، و مرسلین اللہ علیہ و مراسلام کی تیم میں اپنی انگی مار کراس میں سوراخ کر دیا اور براتی کوئی سے جواں جگہ موجود تھا ۔ حضرت جر ایک ناملام نے اس پھر میں اپنی انگی مار کراس میں سوراخ کر دیا اور براتی کوئی سٹی بائد ھودیا۔ (تغیر این کیا جوار)

آفاب نبوت حضرت محمسلی الله علیه وسلم مجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک نورہی نور چھایا ہوا
ہے۔ ستارے ماند پڑھیے ہیں، قدی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء و
رسل صف در صف کھڑے ہوں ہے ہیں۔ جب صفی بن چیس تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام مت
فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء ورسل امام الانبیاء کی اقتداء میں دور کعت نماز اداکر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے
ہیں۔ ملائک ادر انبیاء کرنم مب کے سب سرت لیم نم کئے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدل نے آج تک ایسا دلنواز منظر اور روح
پیں۔ ملائک اور انبیاء کرنم مب کے سب سرت لیم نم کئے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدل نے آج تک ایسا دلنواز منظر اور روح
پر درود وسلام سے فضا کے میں معظمت ورفعت کے پر چم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ درود وسلام سے فضا کی مرتبہ پھرگون نم تھی تان کی طرف روانہ ہوتے
ایک مرتبہ پھرگون تاختی ہے۔ سرور کوئین معزمت محمد ممل الله علیہ وسلم فوری تکلوق کے جمرمٹ میں آسان کی طرف روانہ ہوتے
ہیں۔

حضور ملی الله علیه وسلم فرماتے ہیں بٹم عرن نی پھر جھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفآر کا عالم بیٹھ کہ جہاں نگاہ کی انتہا ، ہوتی وہاں براق پہنل قدم رکھتا۔ فورا ہی پہلا آسان آگیا۔ حضرت جرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹا یا۔ دربان نے پوچھا

اس مقام پر حفرت جرائیل علیہ السلام رک سے اور عرض کرنے گا: یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)! ہم سب کے لئے ایک جگہ مقرر ہے ۔اب آگر ہیں ایک بال بھی آ کے برحوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کوجلا کرر کھ دیں گئے۔ یہ میرے مقام کی انتہاء ہے۔ سبحان اللہ اجتفاد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و عظمت کا اندازہ لگا ہے کہ جہاں شہباز سررہ کے بازو تھک جائیں اور روح الا بین کی حدثتم ہوجائے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جرائیل کوئی حاجت ہوتو بتاؤ۔ حضرت جرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور (صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جرائیل کوئی حاجت ہوتو بتاؤ۔ حضرت جرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور (صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جرائیل کوئی حاجت ہوتو بتاؤ۔ حضرت جرائیل علیہ السلام تا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام آسانی کے ساتھ بل صراط ہے گزرجائے۔ (دوج البیان، جلد خاص، شف 221)

حضور تاجدارا نبیاء سلی الله علیه وسلم جبرائیل این کوچیوژ کرتنها انوار وتجلیات کی منازل طے کرتے گئے۔ مو بہب الدنیه میں ہے کہ جب حضور سلی الله علیه وسلم عرش کے قریب مینچیو آگے تجابات ہی تجابات تھے تمام پردے اٹھادیئے گئے۔ اس واقعہ کوقر آن مجیداس طرح بیان فرما تا ہے:

فَاسْتَوْى ٥ وَ هُوَ بِالْأَفْقِ الْآعَلَى ٥ (الجُم: 7،6)

پھراُس (جلوہِ حسن ) نے (ایپے)ظہور کا ارادہ فرمایا۔اوروہ (محرصلی اللّٰدعلیہ وسلم شبِ معراج عام مکال کے ) سب سے اوینچے کنار ہے پر منصے (لیعنی عالَم طلق کی انتہاء پر تھے )۔(عرفان القرآن) اس آیت کی تغییر میں مفسر قر آن حضرت امام رازی رحمة الله علیه فرماتے میں کہ مرور دو عالم حضرت محم مسلی الله ملیه وسلم شب معراح آسان بریں کے بلند کناروں پر پہنچے تو مجلی البی متوجہ نمائش ہوئی۔ صاحب تغییر روح البیان نے فرمایا کہ فاستوی کے معنی یہ بیں کہ حضور سید عالم صلی الله علیہ وسلم نے افق اعلیٰ بعنی آسانوں کے اوپر جلوہ فرمایا۔

پھروہ مبارک گھڑی ہمی آئی کہ تینیبراسلام حضرت محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حریم اللی میں بہنچ اورا ہے سرکی آتھوں سے عین عالم بیداری میں اللہ تعالیٰ کی زیادت کی۔قرآن مجید محبوب ومحب کی اس ملاقات کا منظران دکش الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے:

ثُمَّ دَنَّا فَتَدَلِّيهِ فَكَانَ قَابَ فَوْمَنِينِ أَوْ أَدْنِيهِ (الجم:9،8)

پھروہ (ربّ العزّ ت اپنے حبیب محم سلّی اللّه علیه وسلم سے) قریب ہوا پھراور زیادہ قریب ہوگیا۔ پھر (جلوہ حق اور حبیب مکرّم سلّی اللّه علیه وسلم میں صِرف) دو کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیایا (انتہائے قرب میں) اس سے بھی کم (ہوگیا)۔ (عرفان افترآن)

صاحب روح البیان فرماتے بین که حضورصلی الله علیه وسلم الله تعالیٰ کے قرب سے مشرف ہوئے یا بید کہ الله تعالیٰ نے اپنے حبیب کواسینے قرب سے نوازا۔ (روح البیان)

جب حضور سرور كونين صلى الله عليه وسلم بارگاه اللي ميس مينجي تو ارشا دفر مايا:

فَأَوْ حَى إِلَى عَبْدِهِ مَآأَوْ حَي. (الجم: 10)

پس (اُس خاص مقام ِ تُر ب و دصال پر) اُس (الله) نے اینے عیدِ (محبوب) کی طرف وحی فر مائی جو (بھی) وحی فر مائی۔ (عرفان الترآن)

حضرت امام جعفرصادت رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ بیددی الله تغافی نے براہ راست اپنے محبوب کوارشادفر مائی درمیان میں کوئی وسیلہ نہ تھا۔ پھرراز و نیاز کی گفتگو ہوئی۔اسرار ورموزے آگائی فرمائی جے الله تغالی نے تمام مخلوق سے پوشیدہ رکھا۔ اس گفتگو کاعلم الله تعالی اور حضور صلی الله علیہ وسلم ہی کو ہے۔

الله تعالى قرآن مجيديس ارشادفرماتاب:

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاى (الجَمَ: 11)

(أن كے) دل نے أس كے قلاف تبيں جانا جو (أن كى) آئجھوں نے ديكھا۔

اس آیت مبارکہ بیس حضور سرور کو نین حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کی عظمت کا بیان ہے کہ شب معراج آ ب صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے مقدس آئے مجول نے انوار و تجلیات اور برکات اللی دیکھے حتی کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار پر انوار ہے مشرف ہوئے تو آئے ہے دیکھا در دل نے گوائی دی اور اس دیکھنے میں شک و تر دو ہوئے تو آئے تھا دل نے اس کی تقد ہی گئے تھی ہے دیکھا اور دل نے گوائی دی اور اس دیکھنے میں شک و تر دو

## CO TO TO TO TO TO TO THE DEED TO THE TOTAL THE

اوروجم في راه نه پائي \_الله تعالى قرآن مجيد مين اين محبوب كى آئلهون كاذكرفر ما تا ب:

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعْلَى (الْجَمَ: 17)

اُن کی آ تھے نہ کی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حدے بڑھی (جس کو تکنا تھا ای برجی رہی)۔

اس آیت کریمہ بیس صفور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدی آئھوں کا ذکر ہے کہ جنب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کی رات اس مقام پر پنچ جہاں سب کی عقلیں دنگ رہ جاتی جیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیداراللی ہے شرف ہوئے تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا۔ نہ آپ کی آئھیں بہکیں بلکہ خالق کا کنات کے جلودی میں مجمعی بائد خالق کا کنات کے جلودی میں مجمعی ۔ واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی قرآن مجید میں مزید ارشاد فرما تا ہے:

لَقَدْ رَالى مِنْ الياتِ رَبِّهِ الْكُبْرِي. (الجم: 18)

بے ٹنک انہوں نے (معراج کی شب) اپنے رب کی بری نشانیاں دیکھیں۔

اس آیت مقدسه بیس بتایا گیا ہے کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کی بردی بردی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کی بردی بردی اللہ علیاں ملک وملکوت کے بائب کو ملاحظہ فر مایا اور تمام معلومات غیبید کا آپ وعلم حاصل ہوگیا۔ (ردح البیان)
رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

رايت ربي في احسن صورة فوضع كفه بين كتفي فوجدت بودها...

میں نے اپنے رب کوسین صورت میں دیکھا پھراس نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا پد فندرت رکھا اس سے میں نے اپنے سینہ میں ٹھنڈک بائی اور زمین وآ سان کی ہر چیز کو جان لیا۔ (مشکز ہ شریف سنی :28) ایک موقع پر مزیدارشاد نبوی صلی اللہ علیہ دیکم ہوتا ہے:

رايت ربى بعيني وقلبي

میں نے اسپے رب کواپی آئے اور اسپے دل سے دیکھا۔ (مسلم ٹریف) دیدار اللی کا ذکر ایک اور حدیث میں اس طرح فرمایا:

فخاطبني ربي ورايتة بعيني بصري فاوحي.

میرے رب نے مجھ سے کلام فر مایا اور میں نے اپنے پر وردگار کواپنے سرکی آئھوں ہے دیکھا اور اس نے میری طرف وحی فر مائی۔(صادی صفحہ: 328)

حضور صلی لله علیه وسلم کے بحابہ کرام رضوان الله علیه اجمعین حضرت انس بن مالک رضی الله عنه اور حضرت حسن رضی الله عند فر مانیا ۔ حضورت من الله عند فر مانیا ۔ حضورت من الله علیه وسلم سے ابنی سرکی آتھوں سے الله تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ فر مایا ۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنجما فر ماتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کلیا مادر کو کلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کلیام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کلیام اور حضرت

سیدالمرسلین صلی انتدعلیہ وسلم کو اینے و بیرار کا اعزاز بخشا۔ حضرت امام احمد رضی اللّه عند نے فرمایا کہ بیں عدیث حضرت ابن عباس رضی النّه عنبما کا قائل ہوں کہ حضور صلی اللّه علیّہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت فواجہ حسن بھری رضی اللّه عنه تشم کھاتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللّه علیہ وسلم نے شب معراج اللّه تعالیٰ کو دیکھا۔

فنر دوعالم حفرت محرصلی الله علیه و ملم کوشب معرائ الله تعالی نے تین تخفے عطافر مائے۔ پہلاسورہ بقرہ کی آخری تین آسیس - جن میں اسلائی عقائد ایمان کی بحکیل اور مصیبتوں کے فتم ہونے کی خوشخری دی گئی ہے۔ دومرا تخذید دیا گیا کہ امت محمد یہ رصلی الله علیہ و منظم کا مقدید رصلی الله علیہ و منظم کا میں جوشرک نہ کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا۔ تیمرا تخذید کہ امت پر بچاس نمازی فرض ہوں گ ۔ الله تعالی کی طرف سے ان میتوں انعامات و تھا نف کو لے کر اور جلوہ اللی سے مرفراز ہوکر عرش دکری ، نوح و تلم ، جنت و دوزخ ، عجائب و غرائب ، اسرار ور موزکی بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی نشاخوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد جب بیادے نی حضرت محرصطفی صلی الله علیہ و منظم والبی کے لئے دواندہ ہوئے تو جھنے آب مان پر حضرت موئی علیہ السلام نے دریافت کیا ، کیا عطا ہوا؟ حضور صلی الله علیہ و منظم والبی میں نہر منظم الله علیہ و منظم والبی کی فرنست کا ذکر فرمایا۔ حضرت موئی علیہ السلام نے کہا: اے اللہ کے نبی! میں نے اپنی توم ( بی اسرائیل ) پرخوب تجربہ کیا ہے۔ آپ کی امت یہ بار زرافھا کے گ ۔ آپ والی جائے اور نماز میں کی کرانے کے لئے السلام نے پھر کم کرانے کے لئے السلام نے پھر کم کرانے کے لئے کہا۔ حضور صلی الله علیہ و سلم کے گرا ور دری نماز میں کی کی امت یہ بار زرافی کی اس بیٹھے دی کم کرائیں۔ حضرت موئی علیہ السلام نے پھر کم کرانے کے لئے مہمان عرش نے بار گاہ درب العرش میں نماز میں کی کی ایتجا کی کم ہوتے ہوئے وقت کی نماز درہ گی اس موقع پر اللہ تعالی نے مہمان عرش نے بار گاہ درب العرش میں نماز میں کی کی ایتجا کی کم ہوتے ہوئے وقت کی نماز درہ گی اس موقع پر اللہ تعالی نے میں درون کی الی درون کی اللہ تعالی نے درون کی الی موقع پر اللہ تعالی نے درون کی المون کی کی کی الی کی کی درون کی کا مشار کی کی کی کی درون کی کی کی کی کوئی کی دونے کی خورت کی نماز درون کی نماز میں کی کی کی کی کی دونے کی نماز درون کی نماز درون کی نماز درون کی کی دون کی کی دون کی کی دونے کی خورت کی نماز درون کی نماز کی کی کی دونے کی دونے کی نماز کی کی دونے کی نماز کی کھر کی کی دونے کی نماز کی کی دونے کی خورت کی خورت کی نماز کی کی دون کی کی دونے کی دونے کی کی دونے کی کی دونے کی دونے کی کی دونے کی دونے کی کی دونے ک

ا معجوب! ہم اپنی بات بدلتے نہیں اگر چرنمازیں تعداد میں پانچ وفت کی ہیں محران کا تواب دل گنا دیا جائے گا۔ میں آپ کی امت کو پانچ وفت کی نماز پر بچاس وفت کی نماز وں کا تواب دوں گا۔

تفییرابن کثیر میں ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور رات کی تاریجی میں مکہ معظمہ واپس تشریف لائے۔(تغییرابن کثیر،جلد رئم منی:32)

اس واقعد میں اللہ تعانی کی قدرت کی ہوی ہوئی نشانیاں موجود ہیں۔ بیساری کا تات جو کہ کارخانہ قدرت ہے اوراس کارخانہ عالم کا ما لک حقیقی اللہ تعانی ہے۔ جب اللہ تعالی نے اپ محبوب پیغیر کواپئی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لئے بلوایا تو اس میں کتنا وقت لگا ، اس کا اندازہ ہم نہیں نگا سکتے۔ اللہ تعالی جو ہرشے پر قدرت رکھنے والا ہے اس دب کا نئات نے اس کارخانہ عالم کو میدم بند کردیا سوائے اپ محبوب سلی اللہ علیہ وسلم اور ان چیزوں کے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کارخانہ عالم کو میدم بند کردیا سوائے اپنی جگر میں اللہ علیہ وسلم اور ان چیزوں کے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ باتی تمام کا نئات کو تضہرا دیا ، چاندا پنی جگر تھم رکھیا ، سورت ابنی جگر تھر میارک کی زنجر ملتے ہوئے جس جگر بیشی تھی و ہیں رک گئی ، جوسویا تھا علیہ وسلم کے بستر مبارک کی حرارت ابنی جگر تھی مجرہ مبارک کی زنجر ملتے ہوئے جس جگر بیشی تھی وہیں رک گئی ، جوسویا تھا

المرا الما كالمحالي المحالي ال

سوتارہ کیا جو بیٹھا تھا بیٹھارہ کیاغرض ہے کہ زیانے کی حرکت بند ہوگئ۔

جب سر کار دوعالم صلی انتدعلیه وسلم را توں رات ایک طویل سفر کر کے زمین پرتشریف لائے تو کارخانہ عالم بھم الہی پھر جلے لگا۔ ہر شے از سرنو مراحل کو ملے کرنے لگی ، جا ندسورج اپنی منازل ملے کرنے ملکے ، حرارت وٹھنڈک اپنے درجات مط کرنے لگی۔غرض میہ کہ جوجو چیزیں سکون میں آ گئی تھیں ماکل بہترکت ہونے لگیں۔بستر مہارک کی حرارت اپنے درجات ے کرنے لگی۔ حجرہ مبارک کی زنجیر ملنے لگی۔ کا مُنات میں نہ کوئی تغیر آیا اور نہ ہی کسی کوا حساس تک ہوا۔

(روح البيان، جلد5 منحه، 125)

حضورسرور کونین سلی الله علیه وسلم نے سی ہوتے ہی اس واقعہ کا ذکر اپنی جیازاد بہن ام ہانی سے فر مایا۔ انہوں نے عرض کی قریش سے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے لوگ اٹکار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: میں حق بات ضرور کروں گامیرا رب سچاہے اور جو پچھ میں نے دیکھاوہ ی سے ہے۔ مبح ہوئی تو آپ سلی اللہ علیہ دسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ خانہ کعبہ کے ، آس پاس قریش کے بڑے بڑے رؤساء جمع ہتھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متقام تجر میں بیٹھ مجلئے اور لوگوں کومخاطب کر کے واقعہ معراج بیان فرمایا۔ مخبرصادق حضرت محد صلی الله علیه وسلم کے تذکرہ کوئن کر کفارومشرکین ہننے لگے اور نداق اڑانے لگے۔ ابوجهل بولا مکیاب بات آپ بوری قوم کے سامنے کہنے کے لئے تیار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک ۔ ابوجهل نے کفار مکہ کو بلایا اور جب تمام قبائل جمع ہو سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فر مایا۔ کفار واقعہ من کر تالیاں بجانے کے اور اللہ تعالی کے مجبوب کا نداق اڑانے گئے۔ان قبائل میں شام کے تاجر بھی تھے انہوں نے بیت المقدس کو کی بار و یکھاتھا۔انہوں نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمین معلوم ہے کہ آ پ آج تک بیت المقدی نہیں گئے۔ بتائے!اس کے ستون اور در دازے کتنے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یکا کیک بیت المقدس کی پوری عمارت میرے سامنے آئی وہ جوسوال کرتے میں جواب دیتا جاتا تھا گر پھر بھی انہوں نے اس واقعہ کوسچانہ مانا۔

جب حضور سلی الله علیہ وسلم مسجد اتصلی کے بارے میں جواب دے سے تو کفار مکہ جیران ہوکر کہنے سگے مسجد اتصلی کا نقشہ تو آ ب نے تھیک ٹھیک بتادیالیکن ذرابیہ بتائیے کہ مجدافعٹی جاتے یا آتے ہوئے ہمارا قافلہ آپ کوراستے میں ملا ہے یانہیں؟ حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که ایک قاقله مقام روحاء پرگزرا، ان کا ایک اونٹ کم ہوگیا تھا۔ وہ ہوگ اے تلاش كرر ہے ہے اور ان كے پالان ميں يانى كا بجرا ہوا ايك بياله ركھا ہوا تھا۔ جھے بياس كى توميں نے بياله اٹھا كراس كا يانى يى لیا۔ پھراس کی جگداس کوویسے ہی رکھ دیا جیسے وہ رکھا ہوا تھا۔ جب وہ لوگ آئیں تو ان سے دریافت کرنا کہ جب وہ اپنا گم شدہ اونث تلاش کرکے بالان کی طرف واپس آئے تو کیاانہوں نے اس بیالہ میں یانی پایا تھا یانہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیں فلاں قافلے پر بھی گزرا۔ دو، دی مقام ذی طوی میں ایک اونٹ پر سوار نتھے ان کا اونٹ میری وجہ ہے بدک کر بھا گا اور وہ دونوں سوار گریڑے۔ان میں فلاں شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔

## 

جب وه آئيس توان دونول سے مير بات يو چيد ليما - انہول نے كہاا چھايددوسرى نشانى ہوئى - (تغيرمغرى)

الل ایمان نے اس وانے کی بیائی کودل سے مانا اور اس کی تقد آنی کی محرایا جبل حفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے

ہاس دوڑا دوڑا میما اور کہنے لگا: اے ابو بکر! تو نے سنا کہ مجر (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا کہتے ہیں۔ کیا یہ بات تسلیم کی جاسکتی ہے کہ

رات کو وہ بیت المحقد اس کے اور آسانوں کا سفر طے کر کے آبھی مجے۔ حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ عند فرما نے لگے اگر

میرے آتا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا تو ضرور کے فرمایا ہے کوئکہ ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آسکا۔ ہیں اپنے نبی کی سیائی

برایمان لاتا ہوں۔ کفار بولے۔ ابو بکرتم محلم کھلا الی خلاف عقل بات کیوں میں ہے ہو؟ اس عاست صادت نے جواب دیا:

ہیں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں۔ (ایعنی باری تعالیٰ پر) اس دن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو در بار نہوت سے صدین کا لقب ملا۔



نسب نامہ

حضور اقدس صلى الثدتعالى عليه وسلم كانسب شريف والدماجد كى طرف سے بيہ:

حضرت محمصلی الله علیه وسلم بن عبدالله بن عبدالعلب بن باشم بن عبد مناف، بن تصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن عالب بن ما الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد بن عد تان و (بخاری، ج، بن عالب بن معند بن عد تان و (بخاری، ج، باب مبعد النبی صلی الله تعالی علیه وسلم)

اوروالده ما جده كى طرف سے حضور ملى الله تعالى عليه وسلم كاشجرة نسب سيب:

حضرت محملى اللدنعالي عليه وسلم بن آمنه بنت وبب بن عبد مناف بن زمره بن كلاب بن مره-

حضورعلیہالصلوٰۃ والسلام کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پڑل جاتا ہے اور آ کے جل کر دونوں سلسلے ایک ہوجاتے ہیں۔عدنان تک آپ کا نسب نامہ بچے انتقاق مورشین ٹابت ہے اس کے بعد ناموں میں بہت کچے اختلاف ہیں۔عدنان تک آپ کا نسب نامہ بچی اپنانسب نامہ بیان فرماتے تھے تو عدنان ہی تک ذکر فرماتے تھے۔ ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی اپنانسب نامہ بیان فرماتے تھے تو عدنان ہی تک ذکر فرماتے تھے۔

( گر مانی بحواله ماشیه بخاری)

گراس پرتمام مؤرجین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت استعمل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت استعمل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاق والسلام کے فرزندار جمند ہیں۔

غاندانی شرافت:

مضورِ اکرم صلّی الله تعالی علیه وسلم کا خاندان ونسب نجابت وشرافت میں تمام دنیا کے خاند انوں سے اشرف واعلیٰ ہے اور ...

CO TES YOU DE SEE SEE THE LIVE TOWN

یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ ملی اللہ تعالی علیہ وہلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی بھی اس کا اٹکارنہ کرسکے۔ چنانچہ حضرت ابوسفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے باوشاہ روم ہرقل کے بھرے در بار میں اس حقیقت کا افر ارکیا کہ ہونینا ذونسب یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالی خاندان ہیں۔ (بناری)

حالانکہ اس وقت وہ آپ صلی اللہ نعالیٰ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تنے اور جائے تنے کہا گر ذرا بھی کوئی مخیاتش سطے تو آپ مسلی اللہ نعالیٰ علیہ دسلم کی ڈات پاک پرکوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دیں۔

حضرت عبداللدرضي الله عنه:

یہ جمارے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے والد ماجد ہیں۔ بیعبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیارہ باپ کے لاڈ کے اور پیارے متھے۔ چونکہ ان کی پیٹانی میں نور محمد کی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ کر تھا اس لیے حسن وخوبی کے پیکر، اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار، اور عفت و نیار سمائی میں بکتائے روز گار متھے۔ تبیلہ ً قریش کی تمام حسین عور تمیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواست گارتھیں ۔ تمرعبدالمطلب ان کے لئے ایک الیی عورت کی تلاش میں منتے جوحسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب ونسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ جیب اتفاق کرایک دن عبداللہ رضی اللہ عنہ شکار کے لئے جنگل میں تشریف لے گئے تھے ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان مستے کے بتھے کہ نبی آخرالز مال کے والد ماجد یہی ہیں۔ چنانچیان یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بار ہا قال کر ڈالنے کی کوشش کی۔اس مرتبہ بھی یہود یوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہوکر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبدالله رمنی الله عنه کوننها تی میں دھوکہ ہے آل کر دیا جائے مگر الله نتعالی نے اس مرتبہ بھی ایپے نصل و کرم ہے بچالیا۔ عالم خیب سے چندایسے سوارنا کہال نمودار ہوئے جوال دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت بی نیس رکھتے ہتھے، ابن سواروں نے آ كريبود يول كومار به كايا اور حضر وت عبدالله رضى الله عنه كو بحفاظت ان كے مكان تك يہنچا ديا۔ وہب بن مناف بھي اس دن جنگل میں متھے اور انہوں نے اپنی آئٹھول سے میرسب کچھود یکھا، اس لئے ان کوحفرت عبداللہ رضی اللّدعنہ سے ہے۔ انتہا محبت وعقيدت پيدا ہوگئ ،ادرگھر آ کر ميعزم کرليا که ميں اپني نورِنظر حضرت آ مندرضي الله عنها کی شادی حضرت عبدا متدرضی الله عنه بی ہے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کواپیے چند دوستوں کے ذریعہ انہوں نے عبدالمطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کہ عبدالمطلب البیخ نورنظر حضرت عبدانقدرضی الله عنه کے لئے جیسی ابن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آ منہ رضی اللّٰدعنها بنت وہب میں موجودتھیں ۔عبدالمطلب نے اس رشتہ کوخوشی خوشی منظور کرلیا۔ چنانچہ چوہیں سال کی عمر میں حضرت عبدالله رضى الله عنه كالحضرت في في آمنه رضى الله عنها سے نكاح ہو گيااور نور محمدى حضرت عبدالله رضى الله عنه سے منتقل ہو كر حصرت بی بی آ مندر ضی الله عنها کے شکم اطهر میں جلوه گر ہو گیا اور جب حمل شریف کو دومہینے پورے ہو مے تو عبدالمطلب نے حضرت عبداللدر منی الله عنه کو کھچوریں لینے کے لئے مدینہ بھیجا، یا تجارت کے لئے ملک شام روانہ کیا، وہاں ہے واپس لو منتے

ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے تنہال بنوعدی بن نجار میں ایک ماہ بیار رہ کر پیس برس کی عمر میں و فات یا مکے اور وہیں دارہ ابغہ میں مدفون ہوئے۔(زر قانی علی المواہب دمارج)

#### مزارمبارك حضرت عبدالله رضي الله عنه

قافلہ والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کرعیوالمطلب کو حضرت عیواللہ وضی انلہ عند کی بیاری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر
کیری کے لئے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو عدید بھیجا۔ ان کے عدید بینی نے سے بالی دعفرت عبواللہ وضی اللہ عنہ
رائی ملک بقا ہو چکے تنفے۔ حارث نے مکہ والیس آ کر جب وفات کی خبرسنائی تو سارا تھریاتم کدہ بن گیاا در بنو ہاشم کے ہر تھر
میں ماتم ہر پا ہو گیا۔ خود حضرت آ مندرضی اللہ عنہا نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسائد در دمر شید کہا ہے کہ جس کوئ کر آ ج بھی دل درو
سے بھر جا تا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر فرشتوں نے مشکمین ہوکر بڑی حسرت کے ساتھ سے کہا
کہ الی اعز وجل تیرا نبی بیتیم ہوگیا۔ حضرت حق نے فرمایا: کیا ہوا؟ میں اس کا حالی وجافظ ہول۔ (مدرج اللہ یا)

حضرت عبداللدرض الله عنه كاتر كه ايك لوندى أم ايمن جس كانام بركه تفا يجوادن يجويكريال تعيى ، يدسب تركه حضور سرور عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كو ديجه بھال كرتى تعيى كھلاتي ، سرور عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى ديجه بھال كرتى تعيى كھلاتي ، كپڑا بہنا تيس ، پرورش كى بورى ضرور يات مبيا كرتي ، اس لئے حضور اقد س صلى الله تعالى عليه وسلم تمام عمراً م ايمن كى ول جوئى فرماتے رہے اپنے محبوب و عبنی غلام حضرت زيد بن حارث رضى الله عنه سے ان كانكاح كرديا ، اور ان كے شكم سے حضرت اسامه رضى الله عنه بيدا ہوئے - (عامر كت بر)

#### ا يمان والدين كريمين رضى الدعنما:

حضور اقد س ملی الله تعالی علیه وسلم کے والدین کر مجین رضی الله عنها کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے کہ وہ دونوں کو مؤمن ہیں یانہیں؟ بعض علاء ان دونوں کو مؤمن نہیں مانے اور بعض علاء نے اس مسئلہ میں تو تف کیا اور فر بایا کہ ان دونوں کو مؤمن یا کافر کئے ہے زبان کورو کنا چاہیے اور اس کاعلم غداع وجل کے پر دکر دیتا چاہیے، مگر اہل سنت کے علاء محققین مثلاً امام جلال الدین سیوطی و علامہ ابن مجربیتی وامام قرطبی و حافظ الشام این ناصر الدین و حافظ مش الدین دشتی و قاضی ابو بکر ابن العربی ماکنی وہ خوج عبد الحق محدث دہلوی و صاحب الاکلیل مولا ناعبد الحق مہا تر مدنی وغیرہ رحم م الله تعالی کا بھی عقیدہ اور قول ہے کہ حضور صلی الله تعالی علیہ دسلم کے مال باپ دونوں یقیناً بلاشیہ مؤمن ہیں۔ چنانچ اس بارے میں حضرت شنخ عبد الحق محدث دہلوی و متاب ہا ہے دونوں یقیناً بلاشیہ مؤمن ہیں۔ چنانچ اس بارے میں حضرت شنخ عبد الحق محدث دہلوی و متاب ہا ہے دونوں یقیناً بلاشیہ مؤمن ہیں۔ چنانچ اس بارے میں حضرت شنخ عبد الحق محدث دہلوی دیم اللہ تعالی کا دیم اللہ کا دیم کا دہلوی دیم کا دہلوں دیم کا دہلوی دیم کے مال باپ دونوں یقیناً بلاشیہ مؤمن ہیں۔ چنانچ اس بارے میں حضرت شنخ عبد الحق محدث دہلوی دیم تالی دیم کا ادشاد ہے کہ

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ عنما کومؤمن نہ مانتا پر علاء متفقہ مین کا مسلک ہے لیکن علاء مثاخرین نے شخصی کے ساتھ اس مسلکہ کو ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ عنہ ابلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دالدین رضی اللہ عنہ ابلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام ؟ باء واجداد حضرت آ دم علیہ السلام تک سب مے سب مؤمن جیں اور ان حضرات کے ایمان کو ثابت کرنے ہیں علاء

متاخرین کے تین طریقے ہیں:

اول بیرکہ حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے والدین رضی اللہ عنہما اور آباء واجداد سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ستے، لہذا مؤمن ہوئے۔ ووم بیرکہ بیرتمام حضرات حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی دعوت ایمان بینجی ہی نہیں لہذا ہر گر ہر گر میں وفات پا کئے جوز مانہ فتر ت کہلا تا ہے اور ان لوگوں تک حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی دعوت ایمان بینجی ہی نہیں لہذا ہر گر ہر گر ان حضرات کو کا فرنبیں کہا جا سال بلکہ ان لوگوں کو مؤمن ہی کہا جائے گا۔ عوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو زندہ فر ماکر ان کی قسم ان کا فرنبیں کہا جا سال بلکہ ان لوگوں کو مقدور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی تقدر این کی اور حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی تقدر این کی اور حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے والدین رضی اللہ عنہما کو زندہ کرنے کی حدیث اگر چہ بذات خود ضعیف ہے گر اس کی سندیں اس قدر کشر ہیں کہ بید حدیث سی کے واردسن کے درجے کو بینے گئی ہے۔

اور بدوہ علم ہے جوعلاء متقدیمین پر پوشیدہ رہ گیا جس کوئن تعالیٰ نے علاء متاخرین پر منکشف فر مایا اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فر مالیتا ہے اور شخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ میں چند رسائل تصنیف کیے ہیں اور اس مسئلہ کو دلیاوں سے ٹابت کیا ہے اور خالفین کے شبہات کا جواب دیا ہے۔ (افعۃ اللہ عات جادل) اس طرح خاتمۃ المفسرین حضرت شنح اسلیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ

امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ بیس تحریفر مایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنهائے فرمایا کہ حضور علیہ الصافوۃ والسلام جب جبہ الوداع بیس ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلے اور تجون کی گھاٹی پر گزرے تورنج وغم بیس ڈوب ہوئے رونے گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم اپنی اوشی سے از پڑے اور پچھ در یا للہ تعالی علیہ والدوسلم اپنی اوشی سے از پڑے اور پچھ در کے بعد میرے پاس واپس تشریف لائے تو خوش خوش مسراتے ہوئے تشریف لائے بین وریافت کیا کہ یا رسول اللہ اعزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم آپ پر میرے مال باپ قربان ہوں، کیا بات ہے؟ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلی اللہ تعالی علیہ والدوسلی اللہ تعادال وفر عال مسرات ہوئے تشریف فرمان مسراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے تو صفور صلی اللہ تعالی علیہ وسلی میں ڈوب ہوئے تو مشاوال وفر عال مسرات کے بھی تھی اور میں نے اللہ اللہ تعالی علیہ وسلی کے گیا تھی اور میں نے اللہ تعالی علیہ وسلی کیا کہ وہ ان کوزندہ فرما و سے تو خداوی تھائی نے ان کوزندہ فرما وروائی ان لائمیں۔

آورالا شباہ والنظائر میں ہے کہ ہروہ شخص جو کفر کی حالت میں مرگیا ہوائں پرلعنت کرنا جائز ہے بجز رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ عنہما کے ، کیونکہ اس بات کا خبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زنمہ و فر مایا اور بید دونوں ایمان لائے۔'

، سیجی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصافرة والسلام اینے ماں باپ رضی اللہ عنہما کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین میں بودیا ،ادر فرمایا کہ اگر میدورخت ہرا ہو گیا تو میاس بات کی علامت ہو گی کہ ان دونوں کا ایمان لاناممکن ہے۔ چنانچہوہ در خت ہرا ہو گیا پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھراپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔

> یعنی جولوگ الله اوراس کے رسول کو ایذ اوریتے ہیں اللہ تعالی ان کو دنیاو آخرت ہیں ملعون کر دےگا۔ حافظ میں الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کواپنے نعتیہ اہتمار ہیں اس طرح بیان فر مایا ہے:

جَبَا اللهِ النَّبِيِّي مَزِيْدَ فَضَلٍ عَلَى فَضْلٍ وَّ كَانَ بِهِ رَءُ وُفًّا

الله تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوٰ قا والسلام کونفغل بالائے فضل ہے بھی بڑھ کرفضیات عطا فرمائی اور الله تعالیٰ ان پر بہت ان ہے۔

فَآخِيًا أُمَّه وَكَذَا أَبَاهُ لِإِيْمَانِ بِهِ فَضَّلا لَطِيْفًا

کیونکہ خداوند تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مال باپ کوحضور پر ایمان لانے کے لئے اپنے فضل لطیف سے زندہ فرمادیا۔

فَسَلِّمْ فَالْقَدِيْمُ بِهِ قَدِيْرٌ وَإِنْ كَانَ الْحَدِيْثَ بِهِ ضَعِيلُفًا

توتم اس بات کو مان لو کیونکه خداوند قدیم اس بات پر قادر ہے اگر چہ بیدهدیث ضعیف ہے۔ (ملتقطا آبغیرروح لبیان) صاحب الاکلیل حضرت علامہ شخ عبدالحق مہاجر مدنی قدس مرہ الغنی نے تحریر فرمایا کہ علامہ ابن حجر بیتمی نے مشکلوۃ کی شرح چنانچ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین رضی اللہ عنہا کا موت کے بعد اٹھ کرایمان لانا، یہ ایمان ان کے لئے نافع ہے حالا نکہ دوسروں کے لئے یہ ایمان مفیر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے والدین رضی اللہ عنہا کونسبت رسول کی وجہ سے جو کمال حاصل ہے وہ دوسروں کے لئے نہیں ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی حدیث لیت شعری بافعل ابوای (کاش! مجھے خبر ہوتی کہ میرے والدین کے ساتھ کیا محالمہ کیا گیا) کے بارے میں امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے درمنشور میں فرمایا ہے کہ رہے حدیث مرسل اور ضعیف الاسناد ہے۔ (اکیل علیٰ مدادک النزیل)

بہرکیف مندرجہ بالا اقتباسات جومعتر کتابوں سے لئے گئے ہیں ان کو پڑھ لینے کے بعد حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ والہا نہ تقیدت اور ایمانی محبت کا بہی تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے والدین رضی اللہ عنہا اور جہنی تمام آباء واجداد بلکہ تمام دشتہ واروں کے جن کا کا فراور جہنی ہونا قرآن وحدیث سے بقتی طور پر ثابت ہے جیسے ابولہب اور اس کی بیوی حمالة المحطب باتی تمام قرابت والوں کا ادب محوظ خاطر رکھنا لازم ہے کوئکہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت قرابت عاصل ہے ان کی بے ادبی و گستا فی یقینا حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی ایڈ ادر ان کا باعث ہوگا اور آپ قرآن کا فرمان پڑھ سے کہ جولوگ اللہ عزوجاں اور اس کے یقینا حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی ایڈ ادر ان کا باعث ہوگا اور آپ قرآن کا فرمان پڑھ سے کہ جولوگ اللہ عزوجاں اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو ایڈ اور سے جیں ، وہ دنیا و آخرت جی ملمون جیں۔

ال مسئله من اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خال صاحب قبلہ بریلوی رحمة اللّه علیه کا ایک محققانه رسالہ بھی ہے جس کا نام شمول الاسلام لا باء الکرام ہے۔ جس میں آپ نے نہایت ہی مفصل و مدل طور پر بیتح برفر مایا ہے کہ حضور علیہ الصلوق والسلام کے آباء ذا جداد موحد ومسلم ہیں۔

قيامت كعلامات كابيان أشراط السّاعة

وَخُرُوجِ اللَّجَالِ وِياجوج ومآجوج وطلوع الشَّمُس من مغُرِبهَا ونزول عِيسَى عَلَيْهِ السَّكَامِ من السَّمَاء وَمَائِر عَكَامَات يَوُم الْقِيَامَة على مَا وَرِدت بِهِ الْاَخْبَارِ الصَّحِيحَة حق كَائِن وَاللهُ تَعَالَى يهدى من يَشَاء إلَى صِرَاط مُسْتَقِيْم

قیامت کے علامات میہ بیں کہ دجال کا خروج ، یا بخوج ماجوج ، سورج کا مغرب کی طرف ہے طلوع ہوتا ، حفرت عیامت کے علامات میں علیمات قیامت جوسی احاد بیث بیں وارد ہوئی ہیں عیسی علیمات قیامت جوسی احاد بیث بیں وارد ہوئی ہیں ان کا وقوع حق ہے۔ اللہ تعالیٰ جے چاہتا ہے اس کوسراط متنقیم پر جلنے کی ہدایت و بتا ہے۔

شرط واشراط كمعنى ومفهوم كابيان

شرط (رائے بزم کے ساتھ) کے معنی ہیں۔ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ وابستہ کرنا یا کسی چیز کال زم کرنا جیسا کہ یوں کہا
جائے اگر ایسا ہوتو ایسا ہوگا! اس کی بخع "شروط" آتی ہے "شرط" (رائے ذیر کے ساتھ ) کے معنی ہیں علامت 'یعنی وہ چیز جو کسی
وقوع پذیر ہونے والی چیز کو ظاہر کرے! اس کی بخع "اشراط" ہے لیس یہاں ہے "اشراط" ہے مرادوہ نشانیاں اور علامتیں ہیں جو
قیامت کے وقوع پذیر ہونے کو ظاہر کریں گی۔ ویسے لفت ہیں "شرط" کے معنی کسی چیز کا اول، مال کا زوال اور چھوٹا و کمتر مال "
لکھے ہیں۔ "ساعۃ "شب وروز کے! بڑا اوس سے کسی بھی ایک بڑ وکو کہتے ہیں پہلفظ" موجودہ وقت " کے معنی ہیں بھی استعمال
ہوتا ہے۔ لیس قیامت کے آنے کو ساعت اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جب اس کا وقت غیر معلوم ہے تو وہ کسی بھی
وقت آسکتی ہے یہاں تک آنے والا لمحدیدا حقال رکھتا ہے کہا جاتا ہے کہ جب اس کا وقت غیر معلوم ہے تو وہ کسی بھی

علاء نے وضاحت کی ہے کہ اشراط ساعت لینی قیامت کی علامتوں ہے مرادوہ نبیٹا چھوٹی چیزیں ہیں جوقیامت آنے ہے پہلے وقوع پذیر ہوں گا اور جن کولوگ قیامت کی علامتیں کریں گے مثلا لویڈی کا اپنے مالک کو جننا، فلک ہوس عمارتیں بنانا اور ان پر نور کرنا، جہل و نادائی، زنا کاری اور شراب خوری کی کشر ہے، مردوں کی کمی اور خورتوں کی زیادتی، امانتوں میں خیانت و بدیائتی، اشراط اسک میں خیان نور ایر ان کو اور جن کا دیار ایر ان کی اور جن کا ذکر اس باب میں آئے گا۔ "اشراط" کی وضاحت اس متن کے مائل قریب کا ہم ہوں گی اور جن کا ذکر اس باب میں آئے کی جاتی ہو دور کی علامتیں کہ جوقیامت کے بالکل قریب کا ہم ہوں گی اور جن کا ذکر اس باب میں ہوگا ، ان چھوٹی علامتوں کے علاوہ ہیں اور بی بیا ہوگا ہوں کی دور ان کار کریں گے اور ان کی وجرامل میں ہوگی کہ اس طرح کی چیزیں اس دنیا میں ہمیشہ سے چلی آئر رہی ہیں، ہیں انگل کریں گے کہ یہ چیزیں قو دنیا ہی ہوگی کہ اس طرح کی چیزیں اس دنیا میں ہمیشہ سے چلی آئر رہی ہیں، ہیں لوگ سے بچھتے رہیں گئے کہ یہ چیزیں قو دنیا ہی ہوگی وجو قیامت کی علامت تبیں ہے بلکہ ان چیزوں کا کشر سے سے ان میں کہا جائے۔ واضح رہے کہ ذکورہ چیزوں کا محمل جو قیامت کی علامت تبیں ہے بلکہ ان چیزوں کا کشر سے سے ماتھ وقوع پذر ہونا اور ان برائیوں کا غیر معمول طور چیل جانا ہے، قیامت کی علامت تبیں ہے بلکہ ان چیزوں کا کشر سے سے ساتھ وقوع پذر ہونا اور ان برائیوں کا غیر معمول طور چیل جانا ہے، قیامت کی علامت تبیں ہوئی کی خور سے کہ ذکورہ چیزوں کا خور پھیل جانا ہے، قیامت کی علامت تبیں ہوئی کو خور کی کا کشر سے سے ساتھ وقوع پذر ہونا اور ان برائیوں کا غیر معمول طور چھیل جانا ہے، قیامت کی علامت تبیں ہے۔

قيامت كى پندره نشانيان

حضرت امام مہدی کا ظہور، فتند جال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آ مداور قرب قیامت کے احوال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مال غنیمت کو دولت قرار ویا جانے گئے اور جب زکو قاکوتا وان سمجھا جانے گئے اور جب علم کودین کے علاوہ کسی اور غرض سے سکھایا جانے گئے اور جب مرو یوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے گے اور جب دوستوں کو تو قریب اور باپ کو دور کیا جانے گے اور جب مجریل موروئل مجایا جانے گے اور جب قوم وجاعت کی سرداری، اس قوم وجاعت کے فاس شخص کرنے لگیں اور جب قوم وجاعت کے کمینداور دویل شخص ہونے لگیں اور جب آدی کی تعظیم اس کشر اور فتند کے وجاعت کے لیڈروسر براہ اس قوم وجاعت کے کمینداور دویل شخص ہونے لگیں اور جب شراجی پی جانی لگیں اور جب اس کی جانے گے اور جب شراجی پی جانی لگیں اور جب اس امت کے پچھلے لوگ اسٹی کے لئے گوگ کو یا کہنے گئیں اور ان پر بحث سے بھیجے لگیں تو اس وقت نم ان چیز ول کے جلدی فلم ہونے کا انتظار کرو، سرتے یعنی تیز و تند اور شد بینترین طوفائی آئد کھی کا ، اور ذلز لے کا ، اور زمین میں دھنس جانے کا اور صورتوں کی کا انتظار کرو، سرتے یعنی تیز و تند اور شد بینترین طوفائی آئد کھی کا ، اور ذلز لے کا ، اور زمین میں دھنس جانے کا اور صورتوں کے مطاب کا انتظار کرو، سرتے یعنی تیز و تند اور شد بینتر کی کا دھا گرفٹ جائے اور اس کے دانے بے در پوگر کے گئیں میں کرو، جو اس طرح بے در پوگر کے گئیں۔

کرو، جو اس طرح بے در بے دقوع پذریہ ہوں گی ، چیسے لائی کا دھا گرفٹ جائے اور اس کے دانے بے در پوگر کے گئیں۔

کرو، جو اس طرح بے در بے دقوع پذریہ ہوں گی ، چیسے لائی کا دھا گرفٹ جائے اور اس کے دانے بودر بوتی کی نے میں کا انتظار کرو، کو تار فرایا ، کی رہیں کی کہ جب علی کو دین کے عاد وہ کی دوری کا دور کی شرم کی کہ جب علی کو دین کے عاد وہ کی دوری خوص سے سمایا جانے گئے۔ حضر سمای رہنی اللہ عند نے نی تقل کیا کہ جب علی کہ دست کے ساتھ جورو جفا کرنے گا اور جب شراب پی جانے گے اور ریشم پہنا جائے۔

یهال بیمناسب معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک آنے والے چنداہم واقعات وعلد مات کی طرف سرسری اوراجهالی اشارہ ہوجائے ، تاکہ احادیث کے تمام اجز اءاور سارے پہلوقار کین کے سامنے آجا کیں۔ قیامت کی علامات ووسم پر ہیں: جیز علامات صغریٰ جیز علامات کبریٰ

امام مبدی کے ظہورتک قیامت کی علامات صغری ہیں۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد لائے صورتک قیامت کی علامات کری ہیں اور پھر قیامت ہے۔ اس باب کی پہلی حدیث ہیں قیامت کی علامات صغریٰ کا کچھ بیان موجود ہے اور دیگر احادیث ہیں ہیں اور پھر قیامت کی علامات صغریٰ کا کچھ بیان موجود ہے اور دیگر احادیث ہیں ہی تفصیل ہے، وہاں یہ بھی شعبیاں ہے کہ دنیا ہیں باطل نظریات عام ہوجا ہیں گے، عیسائیت کا بہت سارے ملکوں پر غلبہ ہوجائے گا، میسر کچھ عرصہ بعد الوسفیان کے نام سے ایک شخص پیدا ہوجائے گا جو سادات کا قبل عام کرے گا، پھر مسلمان بادشاہ عیس ئیوں کے نی ف کے ایک فرقہ بھی مسلمان بادشاہ سے لئے قبل کرعیسائیوں کے نی ف کے ایک فرقہ میں مسلمان بادشاہ سے فرق حاصل ہوجائے گا۔ فتح کے بعد عیسائی فرقہ بھی مسلمان بادشاہ سے فتح حاصل ہوگئے ہوجائے گا۔ ورعیسائی فرق ہے، چنا نچاس بات پر خانہ جنگی شروع ہوجائے گا۔ جیسائیوں کے دونوں قریق آیک ہوجائیں بات پر خانہ جنگی شروع ہوجائے گا۔ عیسائیوں کے دونوں قریق آیک ہوجائیں بات پر خانہ جنگی شروع ہوجائے گا۔ عیسائیوں کے دونوں قریق آیک ہوجائیں بات پر خانہ جنگی شروع ہوجائے گا۔ عیسائیوں کے دونوں قریق آیک ہوجائیں بات برخانہ مبدی کی حاش میں گا۔ جسم میں مالمانوں کا بادشاہ شہید ہوجائے گا۔ عیسائیوں کے دونوں قریق آیک ہوجائیں بیت برخانہ مبدی کی حاش میں گا جائیں گا جائیں گا۔ حضرت مبدی اس وقت لوگ حضرت مبدی کی حاش میں لگ جائیں گے۔ حضرت مبدی اس وقت لوگ حضرت مبدی کی حاش میں لگ جائیں گے۔ حضرت مبدی اس وقت لوگ حضرت مبدی کی حاش میں لگ جائیں گے۔ حضرت مبدی اس وقت لوگ حضرت مبدی کی حاش میں لگ جائیں گے۔ حضرت مبدی اس وقت لوگ حضرت مبدی کی حاش میں لگ جائیں گا

ے، گرچھنے کی غرض سے وہاں سے مکد آ جائیں گے۔ تا کدلوگ انہیں امیر اور قائد ند بنائیں ،اس دوران جواوک مبدی ہونے کے جوئے کی غرض سے وہاں سے مکد آ جائیں گے۔ تا کدلوگ انہیں امیر اور قائد ند بنائیں ،اس دوران جواوک مبدی ہونے کے جوئے وعوے کرلیں میں مقام ابراہیم اور چراسود کے درمیان حضرت مبدی کو پالیس سے اور ایک جماعت حضرت مبدی کے ہاتھ پر بیعت کرلے گی ، آسان سے آ واز آئے گی۔ هذا خلیفة الله المهدی فاستبعوا له واطبعوہ

شکل وشاہت کے اعتبارے حضرت مہدی حضورا کرم اے مشابہوں گے۔اس کے بعد شام ، مین اور جاز مقد س کے ابدال اور اولیاء اللہ حضرت مہدی کے لئیکر میں شامل ہوجا تھیں گے۔ کعبہ کے پاس سے فزانے نکال کر افواج اسلامیہ پرتقبیم کئے جا تیں گے۔لئیکر جرار تیار ہوجائے گا۔ فروج مہدی کا س کر فرابران سے ایک شخص اپنی فوج لے کر حضرت مبدی کی مدد کے لئے مکہ مکر مد آجائے گاء اس شخص کا نام منصور ہوگا ، شخص اپنی فوج کی کمان سنجال کر جب کمہ کی طرف چل پڑے گا تو رائے میں عیدا ئیوں سے جنگ ہوجائے گی ، شخص عیدا ئیوں کا صفایا کرتا ہوا آئے گا ، اہل بیت اور سا دات کا وشمن شخص سفیائی آئے۔ بو اِلشکر تیار کرے حضرت مہدی کے مقابلے پر بھیج وے گا ، گر دید گا در در مراحضرت مہدی کو اطلاع دے گا۔

گا ، صرف دوآ دی نی جائیں گے ، ایک توسفیائی کو جا کرا طلاع کردے گا اور دومراحضرت مہدی کو اطلاع دے گا۔

حضرت مہدی کے ساتھ عرب وجم کے لوگوں کے اجتماع کا سن کرعیسائی بھی شام اور روم سے نشکر جرار تیار کر کے حضرت مہدی کے مقابلے کے لئے شام میں استھے ہوجا تیں گے۔ رومی افواج میں اس وقت ای (۸۰) جھنڈے ہوں گے اور ہر حینڈے کے نیچے بارہ ہزارلشکر ہوگا انشکر کی مجموعی تعدا دنو لا کھ ساٹھ ہزار ہوگی۔

حضرت مہدی براستہ مدینہ منورہ اپنے لشکروں کے ساتھ وشش پہنے جائیں گے اور وہان برز مین شام پر بیبائیوں سے
سخت جنگ شروع ہوجائے گی۔لشکر اسلام تبن حصول پر منقتم ہوجائے گا ، ایک حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا ، جس کی
توبہ قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا حصہ شہید ہوجائے گا اور تنیسرا حصہ مسلسل اُڑتا ہوا چار دن کی لڑکئی کے بعد عیسائیوں پر غالب
تا جائے گا ، عیسائیوں کا قبل عام ہوجائے گا اور حضرت مہدی ان کا خوب تعاقب کریں گے۔

جگ ختم ہونے کے بعد معرت مہدی اپ لوگوں پر مال غنیمت تقیم کریں گے، گرکوئی آ دی مال غنیمت پر خوش نہیں ہوگا ، کیونکہ کوئی گھر الیا نہیں ہوگا ، جس کا کوئی آ دگی شہید نہیں ہوا ہوگا ، پورے خائدان میں سے ایک آ دمی بچا ہوگا تو وہ مال غنیمت کے ساتھ کیا کرے گا؟۔ معرت مہدی وافحال فلم وسق سنجال کر قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہوجا کیں گے۔ بچیرہ ء روم کے پاس بنواسحات کے سنز ہزار آ دمی مسلمان ہو کر معرت مہدی کے لئے بطے جا کیں شامل ہوجا کیں گے اور پھر کشتیوں میں سوار ہو کر شہر است ہول (جس کا پرانا نام قسطنیہ ہے) کوآ زاد کرنے کے لئے بطے جا کیں گے۔ شہر کی مضوط فسیل کے سامنے مسلمان نعرہ ء کئیسر بلند کردیں گے، جس کی وجہ سے فسیل ٹوٹ جائے گی اور مسلمان قسطنطنیہ شہر میں واغل ہوجا کیں گے، محضرت مہدی کی خطرت سال کا خروج ہوگیا ہے۔

شرد نشارکید می المحالی المحالی

حضرت مہدی جلدی واپس شام کی طرف آ جائیں گے اور نو آ دیموں کو اس خبر کی تحقیق کے لئے روانہ کر دیں مے، بہ لوگ بہترین لوگ ہوں گے۔ نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میں ان کو جانتا ہوں کہ س تبیلے کے لوگ ہیں اور ان کے بابوں کے نام کیا کیا ہیں اور گھوڑ وں کے رنگ کیا ہیں؟ بیلوگ تحقیق کرلیں گے ،لیکن معلوم ہوجائے گا کہ بیرانوا ہھی اور دجال كے متعلق بينجرغلائلي ، تحريجوزياده عرصنبيں گزرے گا كها جا تك دجال كاخروج ، دوجائے گا۔

وجال مشرق کی جانب سے نکلے گا اور ایران کے شہراصفہان میں آ کرنمود ار ہوجائے گا۔اصفہان کے ستر ہزاریہودی اس سے آکریل جائیں ہے، پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھراصفہان میں آکرخدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کے ایک ہاتھ میں اس کی جنت اور دوسرے میں اس کی دوزخ ہوگی۔تمام دنیوی اسباب سے لیس ہوگا اور استدراج سے بھر پور فائدہ الٹھائے گا۔اس کی بیشانی پرک ف رنگھا ہوگا،جس کومسلمان پڑھ لے گا، لینیٰ کا فرنگھا ہوگا۔ اِس کے پاس بڑا استدراج ہوگا، مخالفین کا وانہ پانی بند کرے گا۔خروج وجال سے پہلے تین سال تک قحط آچکا ہوگا،لوگ مختاج ہوں گے۔ د جال اس حالت سے خوب فائد واشائے گا، اس کے ساتھ زمین کے سارے خزانے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، دوستوں پر بارش برسائے گا، مخالفین پرسب کچھ بند کرے گا، ونیا کے بہت سارے ممالک پر چکر لگائے گا،صرف کمہ اور مدینہ ہیں جاسکے گا، وہاں سے فرشتے اس کو بھٹا دیں گے۔ بیر پھرشام کی طرف متوجہ ہوگا، وہال مہدی جنگی تیار پوں میں مصروف ہوں گے۔عصر کی اذان ہوچکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و وفرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ ڈالے ہوئے آسان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پرجلوہ افروز ہوجائیں گے اور سیرهی منگا کر نیچے آ جائیں کے اور پھر حضرت مہدی سے ملاقات ہوجائے گی۔حضرت مہدی ان کونماز پڑھانے کا کہنیں گے اور نوجی کمان سنبالنے کی درخواست بھی کریں تے بھروہ ا تکار کریں تے اور کہیں تے کہ امامت اس امت كے ہاتھ ميں ہوگى، ميں صرف دجال كومارئے كے لئے آيا ہوں۔

جمعہ کے دن نماز عمر کے بعد حضرت عیلی علیہ السلام دجال پر حملہ کردیں گے اور لشکر اسلام دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوجائے گا،شدید جنگ کے بعد دجال شکست کھا کر بھاگ جائے گا۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور باسب لد میں جا کراس کو نیز ہ مارکر قبل کردیں گے، باب لدمیں آج کل اسرائیل کا ایک ایبا ائیر بورٹ ہے جو صرف دجال کے بچاؤ کے لئے بنایا گیا ہے، وہاں جہاز تیار کھڑا ہے، تا کہ ضرورت کے وقت د جال بھاگ جائے ، مگر وہاں د جال مارا جائے گا، اس کے بعد یہودیوں کا تمل عام شروع ہوجائے گا، کوئی پقریا درخت کسی یہودی کی پٹاہ نیں دے گا، بعکہ شکایت کرے گا کہ ا ہے مسلمان! آجا۔ میمیرے پیچے یہودی چھیا ہوا بیٹھا ہے، اس کو ماردو، صرف غرقد نامی درخت شکایت نہیں کرے گا، کیونکہ میہ یمبود کا وفادار درخت ہے۔ (آج کل یمبود بوں نے اسرائیل کو اس درخت سے بھر دیا ہے، لیکن مسلمان اندھے نہیں ہوں ہے، اگر غرقد درخت شکایٹ نہ بھی کرے مسلمانوں کوآئھوں سے یہودی نظرا کیں مے ادران کول کریں گے )

ونیا پر د جال کی چالیس دن تک حکومت رہے گی،اس میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، دوسرا ایک ماہ کے برابر

ہوگا، ٹیسراایک ہفتے کے برابرہوگا اور باتی ایام معمول کے مطابق ہوں گے، وجال ایک گدھے پرسوار ہوکر بوری و نیا کا پکر دکا ہے کہ وہ دورکا کوئی جہاز ہو، اس سے پہلے تفصیل کر دیا ہوں۔ ہبرحال جب دجال کا فتہ ختم ہوجائے گا تو حضرت عینی علیہ السلام اور حضرت مہدی دونوں ال کر ان شہروں کا دورہ کریں گے اور مصیبت رسیدہ لوگوں میں مال تقسیم کریں گے، جن شہرول میں دجال نے فساد بر پاکیا تھا۔ امام مبدی کی خلافت میں عدل وانسانہ ہوگا۔ حضرت مبدی کی حکومت نو سال تک دہے گی مسات سال تک عیسا نیوں سے جنگیں ہوں گی اور آخمویں سال میں مورت میں علی اور آخم کی سات سال تک عیسا نیوں سے جنگیں ہوں گی اور آخمویں سال میں حضرت میں علیہ السلام سے لی کر ملکی انتظام ٹھیک کریں گے اور سال کی عمر میں آپ کا انتقال موجائے گا اور حضرت میں علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھادیں گی ۔ اس کے بعد حضرت میں علیہ السلام خلیفہ بن جا نمیں ہوجائے گی کہ اپنے تمام مسلمانوں کو لے کرکوہ طور پر جوجائے گی کہ اپنے تمام مسلمانوں کو لے کرکوہ طور پر جا کہ بہ جوجائے گی کہ اپنے تمام مسلمانوں کو لے کرکوہ طور پر جا کہ بناہ ہوں، جس کا مقابلہ کوئن نہیں کرسکا۔ گا کہ بہ جوجائے گی کہ اپنے تمام مسلمانوں کو سے کرکوہ طور پر جوجائے گی کہ اپنے تمام مسلمانوں کو ساتھ کے سے جوجائے گی کہ اپنے تمام مسلمانوں کے ساتھ وہاں جا کر قلحہ بند ہوجائیں گے اور ادھر زبیان پر یا جوج باخری کیا ہورے کا ورض ہوجائیں کے اور اور کرتی ہوجائے گا۔ زبین کے پاس کا کیشیا کے ساتھ وہاں جا کر قلحہ میں جوجائے گی۔ زبین کے پاس کا کیشیا کے ساتھ وہائے گی۔ زبین کے جا بماروں کوشم کر کے کھا جا بمیں گے اور پھرآ سان کی طرف پھر تھی تھیں گے اور خوش ہوجائیں گے اور خوش ہوجائیں کے اور خوش ہوجائیں گے اور خوش ہوجائیں گے اور خوش ہوجائیں گے اور خوش ہوجائیں گے اور خوش ہوجائیں گے۔ زبین کے جا بماروں کوشم کر کے کھا جا بمیں گے اور پھرآ سان کی طرف پھر تھیں گے اور خوش ہوجائیں گی اور خوش ہوجائیں گے۔ دورت کے جا بماروں کوشم کر کے کھا جا بمیں گے دور پھرآ سان کی طرف پھر تھیں کے اور خوش ہوجائیں گے۔

اب ہم نے آسان والوں کو بھی فتم کردیا۔

حضرت عیمیٰ علیہ السلام اور سلمانوں پر زندگی اتی تنگ ہوجائے گی کہ گائے کا ایک کلّہ ایک سودینار میں فروخت ہوگا،

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جوج ہا جوج پر بددعا کریں گے، جس سے وہ سب کے سب ہلاک ہوجا کیں گے۔ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام و نیا ہیں چالیس سال تک زندہ و ہیں گے، پھران کا انتقال ہوجائے گا اور مدید منورہ ہیں حضور اکرم سلمی اللہ علیہ دکم کے پہلو ہیں مدفون ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یمن کا ایک باشدہ آپ کا قائم مقام ہوجائے گا، جس کا نام
ہجاہ ہوگا، وہ دنیا کو عدل وانصاف سے بھر دے گا اور پھروفات پائے گا۔ پھر پھھ فلط باوشاہ آ جا کیں گا اور دنیا ایک بار پھر
ہجال اور کفر سے بھر جائے گی اور ذہین کے دھنے کے واقعات شروع ہوجا کیں گے۔ پھر ونیا پر چالیس دن تک دھواں چھایا
مہمل اور پھرا کیک رات کی ہوجائے گی، لوگ پر پشان ہوجا کیں گے کہ بی کہوں ٹیمن ہورہ ہوجائے گا، وار تا الارض کوہ صفا
مہمل کو آ ہے گا، دو ایک ای پر بیشان ہو جائے گا اور کافر پر جھزت سلیمان علیہ السلام کی انگونھی سے ساہ دش ن بی سے مسلمان پر عصائے موی سے سفید نورانی نشان پڑ جائے گا اور کافر پر جھزت سلیمان علیہ السلام کی انگونھی سے ساہ دش ن بی ساہ دی ہو سے گا۔ دو بہ اللہ می ماگونہ سے میں وریح سے نیک میں وہائے گا اور کافر پر جھزت سلیمان علیہ السلام کی انگونھی سے ساہ دیں ن بی سے مسلمان پر عصائے موی سے نیک مورت سے سائی کی میں وہائی بھر جنوب کی طرف سے ایک ہوا جاگی ، جس سے نیک مسلمان پر عصائے موری سے نیک مورت سے سائی کا عرصہ ہوگا ، پولیک بھر جنوب کی طرف سے ایک ہوا جاگی ، جس سے نیک میں جائے گا دو کافر پر جھزت سلیمان علیہ السلام کی انگونھی سے سائی کا عرصہ کیا ہوگا کی دونی ہو جنوب کی طرف سے ایک ہوا جائی ، جس سے نیک می اور کی کھر جنوب کی طرف سے ایک ہوا جائی کی دونی سے نیک میں جائی ہورسے کی میان کی دونی سے نیک ہوا جائے گا دو کافر پر جھزت سلیمان علیہ السلام کی انگونٹی سے سائی کی دونی سے نیک ہوا جائی کی دونی سے نیک میں جائی کیا کی دونی سے نیک میں جو سے گی کی دونی سے نیک میں دونی کی دونی سے نیک میں کیا کو سے نیک ہور ہو سے گیا کی دونی سے نیک کی دونی سے نیک میں کی دونی سے نیک میں کو سے کی دونی سے نیک میں کی دونی سے نیک کی دونی سے نیک کو دونی سے نیک میں کو سے کی دونی سے کی دونی سے نیک کی دونی سے کی دونی سے کی دونی سے دونی کی دونی

المرابع المنين المنافية المناف

لوگ مرجائیں گے اور بعد میں برے لوگ مرجائیں گے۔مسلمانوں کے مرجانے سے حبشہ کے لوگہ . غلبہ حاصل کریں سے اور فتنہ دنساد شروع کرلیں ہے، ای دوران وہ کعبہ مشرفہ کوگرادیں گے اور اس کے بینچے سے خزاندلوٹ لیں گے، اس کے بعد جنوب کی طرف سے ایک بڑی آگ آ جائے گی اور لوگوں کوشام کی طرف دھکیلے گی، بیر قیامت کی بڑی بڑی علامت ہوگی۔ اس کے بعد تین چارسال تک لوگ عیش وعشرت کی زندگی گزاریں گے اور کمل غافل ہوجا کیں گے کہ القد اللہ کہنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، پھرایک دن جمعہ کے روز دی محرم کولوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں سے کہ صور کی آ واز شردع ہوجائے گی، یہ آواز بڑھتی جائے گی، یبان تک کہ لوگوں کے کانول کے پردے بھٹ جائیں سے اور پھردل بھٹ جائیں سے، لوگ مرجائیں گے، پھر زمین میں زلزلہ شروع ہوجائے گا اور پھر آ سان ٹوٹ پھوٹ کرگر جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوکر او جائیں کے اور سمندرابل کر جوش ماریں گے جتی کہ بیموجودہ کا نئات بالکل فٹا ہوجائے گی اور قیامت قائم ہوج ئے گی۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جس كامفهوم ہے كہ قيامت كى برى نشانياں تنبيح كے دانوں كى طرح بين، جب تبيح ٹوئی ہے تو دانے بھر جانے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیال<sup> ہ</sup>نی ہیں؟ ان میں دجال کا خروج ، دنیا جب سے بنی ہے تب سے قیامت تک د جال سے بڑا فننہ نہ تو آیا ہے نہ آئے گا،حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یا جوج اور ماجوج ،ان کے قبیلے کا کسی کو نہیں علم کہ کہاں ہیں اور ان کو ذولقر نین نے اللہ کی مدد ہے کہاں قید کیا تھا، تین ایسے بڑے زلز لے جس میں زمین کے تین مختلف حصے نیست و نابود ہوجائیں گے، ان میں ایک زلزلہ شرق میں ، آ ، مغرب میں! ایک جذریرۃ العرب میں آ کے گا۔ دھواں جو بوری روئے زمین پر پھیل جائے گا جے قرآن میں الدخان کہا گیا ہے۔سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ،بیرسب سے بڑی نشانی ہوگی اور اس کے بعدروایات کے مطابق توبہ کے در بند کرویئے جائیں گے کیونکہ بیا ایک واضح نشانی ہوگی۔الدابۃ بورانام دابۃ الارض،ایک جانورجوز مین سے نکلے گااور ہرانسان کی بیشانی پرنشان لگائے گا۔ایک آگ جو یمن

میں گئے گا اور اوگوں کو ہائتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔

سے طلوع ہونا کہلی نشانی کے طور پر آیا ہے اور پچھے علائے دین دجال کے خروج کو پہلی بشانی کہتے ہیں لیکن بہر حال جو چیز سے طلوع ہونا کہلی نشانی کے خور پر آیا ہے اور پچھے علائے دین دجال کے خروج کو پہلی بشانی کہتے ہیں لیکن بہر حال جو چیز روئے زمین ہیں سب سے پہلی تنبد بلی پیدا کرے گی وہ سورج سے مغرب کا طلوع ہونا ہی ہوسکا ہے۔ پھر دجال ہے جس کے بارے میں گئی احادیث ہیں جن کا مفہوم ہے کہ دجال چالیس روز ہیں دنیا کا چکر لگائے گا،احادیث کے مطابق ان چیس دنوں میں مینے کے برابر،ایک دن ایک ہفتے کے برابر اور بق دن یہ دنوں میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مینے کے برابر، ایک دن ایک ہفتے کے برابر اور بق دن یہ مغالبی ہونا کو سے مونا کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جس کو پڑھے نہوں کے اختر ف کوختم کر مغروری نہیں اس کے لئے صرف ایمان ہونا ہی کا فور ہوگا اور اس کی پیشانی پڑھے لکھے یا ان پڑھ یا زبنوں کے اختر ف کوختم کر دھیقت دے گا۔ مکہ اور مدید کے علاوہ دجال دنیا کے ہر مقام تک جائے گا۔ اس کی ایک جنت ہوگی اور ایک جنم ہوگی جبکہ موگی جبکہ در حقیقت

اس کی جہنم جنت اوراس کی جنت جہنم ہوگی، رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اگرتم اس زمانے کو پاؤ تو آسمیس بند کر کے اس کی آگ میں کود جانا و ہاں ٹھنڈ اپانی ہوگا (بیمغبوم ہے)۔ دجال طاقتور ہوگا، ایک انتہائی طاقتور فتنہ وہ تمام اوک جن کا ایمان کمزور ہوگا اس کی طرف کھنچ جا کیں گے اوراس کے باتوں کو اڈ ایٹ کریں گے ان پڑھل کریں لیکن وہ سب جمود ہوگا اور جموشہ جا ہے کتنا بی طاقتور کیوں نہ ہوا یک نہ ایک ون کھلیا ضرور ہے۔ دجال ، حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے تش ہوگا اور بیواقعہ تسطین میں باب لد کے مقام پر پیش آئے گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السان م فجر کی نماز کے وقت وشق کی ایک مجد عیں نازل ہوں ہے، ان کے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر ہوں گے، نماز کا وقت ہو چکا ہوگا اور مسلمان حضرت مبدی کی امامت عیں نماز ادا کرنے کے لئے تیار ہوں گے، حضرت مبدی حضرت عینی کو دکھ کے لئے رکھا ہے کہ حضرت عینی ایک حیثیت سے حضرت مبدی کی امامت عیں عام مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد کے واقعات علی ادجال سے جنگ ہے ادراس کے تقل کے بعد اللہ تعالی کے تقل سے حضرت عینی امپ مسلمہ کو لے کرطور پر ددا نہ ہوں گے کہو کہ واقعات علی اوراس کے تفریق ہو چکا ہوگا اور ان سے مقابلہ آسمان ہیں۔ وہ تعداد عین استے ہوں گے کہ ہر سمت سے تملہ آور ہوں ایجوج ماجوج کی خود کی اور اس کے تو خون آلود ہوں گے کہ انہوں نے تمام انسانوں کو تل کہ اور ہوں کے اور چر جب وہ سیجیس گے کہ انہوں نے تمام انسانوں کو تل کہ والے تعینی کے دانہوں نے آسمانوں کو جو جب وہ سیجیس گے کہوری میں ہوگا ، حضرت عینی وہا تو تیر آسمان کی طرف کر کے چا دورا کی میں ان کہ دانہوں نے آسمانوں کو جو کہوری کے اور اللہ دعا تو ل فریا کہ یا جوج کی اور مسلمان باہر آسمی کے تو خون آلود وہ کی کیٹر وں کی شکل میں ان کہوری جانوں ہوگا اور ان کو مادر سے گا۔ حضرت عینی اور مسلمان باہر آسمی کے کہور دین پر کو کی ایسی جو کہور کی ایسی ہوگی جہاں ہا جوج و ماجوج کی لاشیں موجود نہ ہوں، وہ تعداد عیں ایش کے جوں کے کہ ماری ذھین پر کو کی ایسی موجود نہ ہوں، وہ تعداد عیں ایش کے کہوں کی کہاں باجوج و ماجوج کی لاشیں موجود نہ ہوں، وہ تعداد عیں اسے جوں کے کہاں کی ذھین ان کی لاشوں سے کہ ہوگی ۔ حضرت عینی دوبارہ دے فرمانی کی گار ہوں کی کہوں کی دیاں کی لاشوں سے کہ ہوگی ۔ حضرت عینی دوبارہ دے فرمانی کی گاروں کی دوبارہ کی کی دوبارہ دے فرمانی کی گاروں کی دوبارہ دے فرمانی کی گاروں کی دوبارہ دی فرمانی کی گاروں کی دوبارہ کی کوری دی دوبارہ کی کوری کی دوبارہ دی فرمانی کی گاروں کی دوبارہ کی کے دوبار کی باروں کی دوبارہ کی کوری دی خود کی دوبارہ کی کے دوبار کی باروں کی دوبارہ کی کے دوبار کی باروں کی دوبارہ کی کے دوبار کی باروں کی دوبارہ کی کوری دوبار کی کوری کی دوبار کوری کی دوبارہ کی کوری کی دوبار کی کوری کی دوبار کی کوری کی دوبارک کی ک

اس کے بعد حضرت عیسیٰ صلیب کوتو ڈکرختم کردیں گے اور اس طرح وہ شرک جو حضرت عیسیٰ کے نام پر ہوتا رہا ختم ہو جائے گا ،اس کے بعد خنزیر کا خاتمہ ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ جزید بھی ختم کریں گے، یہ وہ وقت ہوگا جب ایک بار پھر ہے زمین پر عدل قائم ہور ہا ہوگا۔ جزید کا خاتمہ ایک طرف بھی اشارہ پر عدل قائم ہور ہا ہوگا۔ جزید کا خاتمہ ایک طرف بھی اشارہ ہے جو ابھی یہ ہیں:۔ نبر ایک ،اسلام قبول کر لوقو ہمارے بھائی ہو، نبر دو، جزید دو تو لئکر کشی نیس کی جائے گی ، نبر تین ، کہنی دو شرائط قبول نہیں تو ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ حضرت عیسیٰ ان میں سے جزید والی شرط ختم کر دیں گے اور مشرک بن کے باس صرف دو بی راست ہوں گے، یا اسلام یا جنگ۔ حضرت عیسیٰ اسلام کو وہ آخری وفتح دیں گے اور اس کے بعد مشرک بین کہ باس میں جائے گا، صرف اسلام یا جنگ۔ حضرت عیسیٰ اسلام کو وہ آخری وفتح دیں گے اور اس کے بعد مشرک بین پر امن بھیل جائے گا، صرف اسلام کے علاوہ تمام دیگر غدا ہب کا خاتمہ کر دیا جائے گا، صرف اسلام با تی

رہےگا۔ مسلم کی دواحادیث ہیں، ایک ہیں ہے کہ حضرت عیسای زمین پر چالیس برس رہیں گے اور ایک ہیں ہے کہ ممات برس تک زمین پر رہیں گے۔علاء کرام کہتے ہیں کہ چالیس برس حضرت عیسای کی زمین پر کھمل زندگی کا وقت ہے جس میں سے 33 برس وہ گزار بچے ہیں اور یاتی سات برس قیامت ہے تیل گزاریں گے۔اس کے بعدان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔

اس کے بعد شام (ملک) سے ایک ایس ہوا ہے گی جو ہرایمان والے کی جان نکالتی جائے گی۔ کسی کے دل میں ایک فررہ بھی ایمان کا ہوا تو اس کی موت ہو جائے گی۔ اس کے بعد شرکین اور کافرین باتی ہوں گے اور قیامت انہی پر تو تم ہوگ ۔ قیامت کی چوشی ، پانویں اور چھٹی نشانیاں بیں تین بڑے ذلالے جوز بین کے تین مختلف حصوں میں آئیں گے۔ ایک مشرق میں ایک مشر بیل اور ایک بڑرۃ العرب میں اور ان کی شدت ایس ہوگی کہ زشن کا وہ حصہ بالکل مث جائے گا۔ پول میں ایک مشر بیل اور ایک بڑرۃ العرب میں اور ان کی شدت ایس ہوگی کہ زشن کا وہ حصہ بالکل مث جائے سان پر ہرا دھواں ہوجائے گا ، جولوگوں کو گھیر لے گا ، یورون الدخان ، قرآن میں ہوگی آپ اس دن کے مشتل رہیں جب کہ آسان پر ہرا دھواں ہوجائے گا ، جولوگوں کو گھیر لے گا ، یورون کی مغرب سے طلوع الوں کے لئے دورون کی عذاب آٹھویں نشانی ، مورن کا مغرب سے طلوع ہونا ، یہا کہ رات ہوگی اور نہ مانے والوں کے لئے دردناک عذاب آٹھویں نشانی ، مورن کا مغرب سے طلوع ہونا ، یہا کی رات ہوگی ، تقل و پر ہیز گار رات کو تبجد کے جاگیں گے ، نوافل اداکریں گے اور سوج میں گے ، بھر مورن ملوع ہوگا ، پیرس کے کھر نظل پر میں گے اور پھر موجائی گیر رہ ہوگی گا ، تو ہو کہ میں گے کہ بھر کے دوران کے دوران کے دیکر کا وقت ہوئے والا ہے لیکن پھر بھی پہھی تیں ہوگا ، بھر سے درواز سے بھر گر کا وقت ہوئے والا ہے لیکن پھر بھی پہھی تیں ہوگا ، تو ہوئے کہ کہ کے کہ کو کو کو دیا ہوئی کے دوران کی بھائے مغرب سے نظلی توری آب ہوئی ہوگی ۔ کہ دوران کی بھائے مغرب سے نظلی توری آب ہوتا ہیں جو کہ رہ کی کہ کے مغرب سے نظلی توری آب و تا ہ سے جہ کہ رہ ہوگی ، لوگ قو پہر کرنا جا جی گین تب بہت دیم ہوچی ہوگی۔

نویں نشانی، الدابۃ ، بیابک جانور ہوگا جوموئن اور کافرین کوالگ الگ نشانی لگائے گا، لوگوں سے بات کرے گا، اس کے ایک ہا تھے جس حضرت مولیٰ کا عصا ہوگا اور ایک ہاتھ جس حضرت مولیٰ کے عصا سے ایک موئن کے چہرے پرنشان لگائے گا اور حضرت سلیمان کی مہر سے ایک کافر کے چہرے پر اعادیث جس ہے کہ لوگ ساتھ کھ کیں گے اور ایک کو یا موئن یا کافر کھے کر بلا کیں گے۔ وہویں نشانی، ایک زبر دست آگ جو یمن سے گئے گی اور لوگوں کو ہائتی ہوئی ایک دمرے کو یا موئن یا کافر کھے کر بلا کیں گے۔ وہویں نشانی، ایک زبر دست آگ جو یمن سے لگے گی اور لوگوں کو ہائتی ہوئی محشر کی طرف می جائے گا۔ یمن میں گئی آتش فشاؤں کے دہانے موجود ہیں، قیاس بی ہے کہ بیاآگ پہلی سے نظے گی۔ میدان حشر کے بارے میں اختلاف ہے، عرفات کے میدان کو بھی اشارہ ہے، یہیں بیت المقدس ہی محمد ان کو بھی اشارہ ہے، یہیں بیت المقدس ہی ہے اور کئی احاد یہ بیان اور فلسطین کی تعریف فرمائی کے مسلمانا ن

جاری ہے اور بہیں و جال اور بہود یوں کا خاتمہ بھی ہوگا۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: لوگو کے حساب کا وقت قریب آسمیااوروہ بھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے اعرضا کر دہے ہیں ان کے پاس ان کے دب کی طرف سے جو بھی نگافیہ تھیں سنتے ہیں ان کے دل کھیل کود کے مشغلہ ہی میں سنتے ہیں ان کے دل کھیل کود کے مشغلہ ہی میں سنتے ہیں ان کے دل کھیل کود کے مشغلہ ہی میں سنتے ہیں ان کے دل کھیل کود میں ہیں ، اور ظالموں نے آپس میں میر گوشی کی میشخص تو تمہاری ہی مثل بشر ہے کیا تم جانے ہو جمعتے جادو کے پاس جا دے ہیں جارے ہو۔ (الانہاء: ۱-3)

## موت یا قیامت آنے سے پہلے نیکیاں کرنے کے متعلق احادیث

لوگول نے و نیا میں جو پچھ بھی عمل کے ہیں، ان کے حساب کا وقت آپنچا ہے اور اللہ تعالی نے ان کے جسموں ان کے بدنوں ان کے کھانے پینے کی چیز ون ان کے لیاس اور ان کی ویگر ضروریات پوری کرنے کے لئے جو تعتیں ان کو عطا فر مائی ہیں ان نعتوں کے بدلہ میں ان نعتوں کے مقابلہ میں عمادات چین کرنے کا وقت آپنے کے مان سے میسوال کیا جائے گا کہ ان نعتوں کے بدلہ میں انہوں نے کیا عماد کرنے کا اللہ تعالی نے تھا وہ ان کو بجالاتے اور جن کا مون سے ان کو منع کیا تھا انہوں نے کیا حالت کے دن ان سے جو معاملہ کرنے والا تھا اس کی انہوں نے کوئی تیاری تھی یا وہ و نیا سے بیش ان سے بازر ہے؟ اللہ تعالی تیاری تھی یا وہ و نیا سے بیش و آرام میں منہ کر رہے اور اس ون کے تعالی انہوں نے بالکل غور وَفَر نہیں کیا۔

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اصحاب جس سے ایک شخص ایک و یوار بنا رہا تھا، جس دن میں سورت نا زل ہو کی اس دن اس کے پاس سے ایک شخص گزرا، دیوار بنانے والے شخص نے پوچھا آج قرآن میں کیا نازل ہوا ہے، اس نے بتایا ہے آب نازل ہو گئی ہے؛ لوگوں کے حساب کا وقت آ کیا اور وہ پیم بھی غفلت بیس پڑے ہوئے اعراض کر رہے ایس نے بتایا ہوئی ہے؛ لوگوں کے حساب کا وقت آ کیا اور وہ پیم بھی غفلت بیس پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں، اس شخص نے اس دیوار سے ای وقت آ کیا ہے تو پھر ہے وہ بیس اس شخص نے اس دیوار سے ای وقت ہا تھے جھاڑ لئے اور کہا اللہ کی قتم اجب صاب کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر ہے و بیرانیس سے گی۔ (الجامع لاحکام القرآن براہ میں 177، مطبوعہ دار الفریوت، 1415ھ)

(سنن الترفد كارتم الحديث 2335 بمعنف اين الي شيب 15 ص 218 بمنداحه ج ٢٥ سا 161 سنن اليودادُ ورقم الحديث:5235 بنن اين ماجد م الحديث 4160 منتح ابن حبن رقم الحديث 2996 بشرح المعند رقم الحديث:4030)

رسول الله (صلی الله علیه دملم) کا منشاء میہ ہے کہ گھر کی مرمت اور اصلاح سے پہلے اپنے نفس کی اعداد ہے کرلو جم گھر کی اصلاح کرتے رہواور کیا پتا گھر تیار ہونے تی پہلے موت آجائے۔

ال معنی میں بیرحدیث ہے: حضرت انس بن مالک (رضی الله عنه) کرتے ہیں کدرسول الله (صلی الله علیه وسلم) باہر

COCESTAL STEEDER STEEDER STEEDER

نظے تو آیے نے ایک اونچا گنبدو یکھا، آپ نے پوچھا، یہ س کا ہے؟ آپ کے اصحاب نے کہا بیانصار میں سے فلال صحف کا ے، آپ خاموش ہو گئے اور اس کوول میں رکھ لیا جتی کہ جب وہ گنبدینانے والا تخص رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے پاس آیااوراعراض کرنے کی آثار دیکھے اس نے اسپنے اصحاب سے اس کی شکایت کی اور کہا: اللہ کی تنم ! میں رسول ابتد (صلی اللہ عليہ وسلم) کو بدلا ہوا پار ہا ہوں، اس کے اصحاب نے بتایا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) باہر نکلے تو آپ نے تہارا بنایا ہوا گنبد دیکھاتھا، وہ مخص واپس اینے گنبد کی طرف حمیا اور اس کوگرا دیا حتیٰ کہ اس کو زمین کے برابر کریا۔ پھر ایک دن رسول اللہ (صلی الله علیه وسلم) باہر نظے تو اس گذید کوئیں دیکھا ہو چھاوہ گذید کہاں گیا؟ صحابہ نے کہا اس مخص نے ہم سے آپ کے منہ موڑنے کی شکایت کی تھی ہم نے اس کواس کی خبر دی تو اس نے اس گنبد کوگرا دیا تو آپ نے فر مایا ہر می رت اس کے بنانے والے پروبال ہے سواتی مقدار کے جس کے سواکوئی جارہ کارند ہو۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث:5237، اتمان جهم 362، كز العمال قم الحديث:20724، تاريخ كبيرج اس 87 ج 9 م 45)

اس حدیث کا منشاء میہ ہے کہ جب لوگ بڑی بڑی اور بلند تمارتیں بنانا شروع کردیں گے تو ان کا دل دنیا کی زیب وزینت اور دنیا کی چک دمک میں لگار ہے گا اور وہ اللہ کی عبادت کرنے ادر اس کی یا دسے غافل ہو جائیں گے، انسان دنیا کی جتنی زیادہ تعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا قیامت کے دن ان تعمتوں کے مقابلہ میں اتی زیادہ عبارتیں پیش کرنی ہوں گی۔

حضرت عبدالله بن مسعود (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے فرمایا میری اور دنیا کی مثال ان طرح ہے جس طرح کوئی سوار ہووہ کسی گرم دن میں ایک دخت کے پنچے تھوڑی دیر قیلونہ کر کے آرام کرے اور پھر اس كو چينوژ د \_\_\_ (مصنف اين الي شيبرج ١٠٠٠ منداهرج ١٩٠١ منو ١٩١١ منن الترندي رقم الحديث:2377 مندابويعلي رقم الحديث:4998

المستدرك ج اص 310 سنن ابن اجدتم الحديث 4109) اس حديث كى سندسي ب

حضرت عبدالله بن عمر (رضی الله عنهما) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے میرا کندها پکڑ کرفر مایا: ونیا میں ایک مسافر کی طرح رہویا اس طرح جیسے کوئی شخص کوئی راستہ بعود کر رہا ہو، اور حضرت ابن عمر کہتے تھے کہ جسبتم شام کو پاؤ تو صبح کا انتظار نبرگروادر جب منح کو پاؤتو شام کا استظار نه کروس کیا پاکس وقت موت آجائے) اور اچی صحت کے ایام میں بیاری کے ایام کے لئے نیک مل کرلو، اور اپنی زندگی میں موت کے لئے نیک ممل کرلو ( تا کہ جب تم مرض کی وجہ ہے ممل نہ کرسکوتو صحت میں کئے ہوئے عمل تم کو نفع دیں) (میج ایٹاری قم الحدیث:6416 منن الزندی قم الحدیث 4114 منداحہ ج ۲ م 24 معنف ابن الى شيبه ج سوة س 7 إ 2 مح ابن حيان رقم الحديث: 698 سنن كبري المعلى مع 369)

اس حدیث کا منشا ہیہ ہے کہ دنیا کی طرف میلان اور رغبت نہ کرواور اس کوایٹے رہنے کے لئے وطن ندبناؤ اور اپنے ول میں میمنصوبہ بناؤ کرتم نے پہال پر ہمیشہ رہنا ہے اور دنیا سے صرف اتناتعلق رکھوجتنا مسافر دوران سفر کسی جگہ ہے اپناتعلق ر کھتا ہے میرصدیث دنیا سے فراغت حاصل کرنے اور دنیا میں زھد اور بے رغبتی اور دنیا کو تقیر جاننے اور جو پچھتمہاریپاس ہے

## حور شردنشانین کی میکانشانین کی

اس پر قناعت کرنے کی اصل ہے جس طرح مسافر راستے میں کسی جگہ دل نہیں لگا تا اور اس کو دطن پینینے کی نکن ہوتی ہے تم بھی دنیا میں کسی جگہ دل نہ لگاؤ اور آخرت کی نکن رکھو۔

ابن جعدہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اصحاب نے حضرت خباب (رمنی اللہ عنہ) کی عیادت کی اور کہا آپ کوخوش خبری ہ ، اے ابوعبداللہ! آپ سیدنا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس دوش پر حاض ربوں مے دعفرت خباب نے کہا یہ کیے ہوگا ؟ حالانکہ بیداس گھر کی ٹجل منزل ہے اور اس کے اوپر بھی ایک منزل ہے! حالانکہ ہم سے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ فر مایا تھا کہ تہمارے لئے دنیا کی رف اتن چیز کائی ہے جتنی مسافر کے پاس سفر ہی خرج کرنے کے لئے کوئی چیز ہوتی ہے۔ (معنف این ابی شیرین اس 145 صلیۃ الدولیا ہن اس مائی کا مندا فحیدی کاش 83)

حضرت معاویہ اپنی ماموں ابوہا شم بن عتبہ کی عیادت کرنے گئے تو دورور ہے تھے، حضرت معادیہ نے ان سے کہا: اے میرے ماموں آپ کیوں رور ہے ہیں؟ کیا آپ کو درد کی دجہ سے تکلیف ہور بی ہے یا دنیا پرحرس کی دجہ سے رور ہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس میں کوئی ہاست نہیں ہے، لیکن نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نہم کو یہ صبحت کی تھی اے ابوہا شم! شایر تمہارے پاس وہ مال آسے گا جو دوسری تو موں کو دیا گیا ہے، تمہارے پاس اس مال میں سے اتنا کا فی ہے کہ ایک فادم ہوا در اللہ کی راہ میں سفر کرنے کے لئے ایک سواری ہو، اور البہ میں ابنا حال و کھی ہوں کہ میں نے مال جمع کر لیا ہے۔

(معنق ابن ابی شیبرج ۳ ص 219 دمنداحدج ۳ ص 443)

حضرت عبداللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) نے فرہایا اگر علماء اپنے علم کی حفاظت کرتے اور جوعلم کا اہل ہوائ کو تعلیٰ مید تے تو وہ اپنے زمانہ والون کے سردار ہوتے ، لیکن انہوں نے اپنے علم کو دنیا کے حصول کے لئے دنیا داروں پرخرج کیا تو وہ دنیا داروں کی نظر میں بے وقعت ہوگئے اور میں نے تمہم تفکرات کو صرف دنیا داروں کی نظر میں بے وقعت ہوگئے اور میں نے تمہم ارب نی کو یہ فرماتے ہوئے ستاہے کہ جس نے تمہم تفکرات کو صرف ایک فکر بنا دیا اللہ اس کی آخرت کی فکر کے لئے کانی ہوگا اور جس شخص نے بہت سے تفکرات میں اور و نیا کے احوالی مین اپنے

Was a serial of the serial of

آ ب كومتلا كرلياتوالله تعالى كواس كى پرواونيس بے كدوه كون كى دادى ميں جا كرتا ہے۔

(معنف ابن اليشيب علاة مل 221 سنن ابن ماجدتم لحديث 257)

ام الوليد بنت عمر بيان كرتى بين كها ميك شام كورسول الله (صلى الله عليه وسلم) نے فرمايا اے لوگو! تم حيانبين كرتے! بم نے عرض کیا یا رسول اللہ! کس چیز ہے؟ آپ نے فر مایا تم اس چیز کو جمع کرتے ہوجن کوئم کھاتے نہیں ہواور ان مکانوں کو بناتے اور جن میں تم رہے نہیں ہواورتم ان چیز دل کی امیدر کھتے ہوجن کوتم حاصل نہیں کر سکتے۔

العجم الكبيرة ٢٥ من 172 معافظ الميشي في كدكا إلى كاسند بي الوازع بن نافع متردك هم، مجمع الزواكدرةم الحديث: 18043)

ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف (رضی اللّٰہ عنہ) روز ہ دار نتھے، ان کے پاس (انطار کے وقت) کھانالایا گیا انہوں نے کہا حفرت معصب بن عمیر (رضی اللّٰدعنہ ) عندشہیر ہو گئے وہ مجھے سے بہتر تھے، ان کوصرف ایک جا در میں کفن دیا گیا،اگران کا سرڈ ھانیا جاتا تو ان کے پیرکھل جاتے اوراگران کے پیرڈ ھانے جاتے تو سرکھل جاتا اور حضرت حمز ہ (رضی الله عنه) شهید ہوگئے وہ مجھ سے انصل تھے، پھر ہم پر دنیا بہت کشادہ کر دی گئی اور ہم کو دنیا کو وہ مال ومتاع ملا جو ملا ،اور ہم ڈررے میں کہ ہماری نیکیوں کا جرہم کو دنیا میں ہی دے دیا گیا ہے؛ پھر انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کھانا چھوڑ دیا۔

( منج البخاري رقم الحديث 1275 والمسند الجامع رقم اعديث 9573 )

حضرت ابن عباس (رضی الله عنبما) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نے ایک مخض کونصیحت کرتے ہوئے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آئے ہے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھا پا آنے سے پہلے، صحت کو بیاری آئے سے پہلے،خوشحالی کوفقرآنے سے پہلے فرصت کومشغول ہونے سے پہلے اور زندگی کوموت آنے سے پہلے۔ حاکم نے کہا بیحدیث امام بخاری اور امام سلم کی شرط کے موافق سے کیان انہوں نے اس کوروایت نہیں کیا۔

ان احادیث کابید من نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتوں اور مال ودونت کو بالکل حاصل نہیں کرنا چاہئے اگر انسان کے پاس مال و دولت ند ہوتواس پرزکوۃ اورعشر کیسے فرض ہوگا۔ قربانی کس طرح واجب ہوگی اور ج کیونکر فرض ہوگا۔ ان اے دیث کا منت میدے كدانسان مال و دونت كے حصول ميں اس طرح منتفرق نه بهوكه الله تعالى ك احكام كو بھول جائے، اندان الله تعالى كى اطاعت اورعبادت میں مال کوخرچ کرتارہے اور حقوق العباذ کوادا کرتارہے تو دنیاوی مال ومتاع بھی اس کے لئے باعث اجرو

حصرت عبدالرحمٰن بن عوف (رضی اللّٰدعنه) بہت عظیم تاجر تھے ان کے پاس بہت مال تھا ایک دن وہ حضرت ام سمیہ (رضى الله عنها) كے پاس كئے اور كها: اے ميرى مان! جھے ڈرہے كہ مال كى كثرت كہيں جھے ہلاك نہ كردے، حضرت ام سلمہ نے فرمایا اے میرے بیٹے مال کوخرج کرو۔

ز ہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے عہد میں اینے مال میں سے

چار ہزار دینارصدقہ کئے، پھر چالیس ہزار دینار صدقہ کئے، پھر چالیس ہزار دینار صدقہ کئے، پھر پانچ سو محوزے سامان لا دکر اللّٰہ کی راہ میں دیئے، پھر دوبارہ پانچ سواد نٹنیاں اللّٰہ کی راہ میں دیں اور ان کا عام مال تجارت کے ذریعہ سے تھا۔

زہری نے بیان کیا ہے کہ حفزت عبدالرحمٰن بن عوف نے دصیت کی تھی کہ شہداء بدر میں سے جومحابہ باتی ہیں ان میں سے ہرایک کوچارسود بیناردیئے ہے ،حفزت عثمان میں سے ہرایک کوچارسود بیناردیئے گئے ،حفزت عثمان میں سے ہرایک کوچارسود بیناردیئے گئے ،حفزت عثمان میں سے ہرایک کوچارسود بیناردیئے گئے ،حفزت عثمان میں ان میں سے بتھے اور انہوں نے ایک ہزار گھوڑ ہے اللہ کی راہ میں دینے کی وصیت کی تھی۔

(اسدالغابية ١٥ م 478-479 وقم 3370 مطبوعه دارانكتب العربية بيروت)

#### يوم حساب أكر قريب بي تواب تك آچكا موتا

اس آیت پرایک بیاشکال ہوتا ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے یوم حساب قریب ہے، حالانکہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت کوجمی چودہ صدیاں گزر چکی ہیں ابھی تک تو قیامت آئی نہیں ،اس اشکال کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) الله تعالیٰ نے اپنے اعتبار سے یوم صاب کو قریب فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ایک دن بھی ایک ہزار سال کا وتا ہے:

(انج: 47) اور بیآ پ سے عذاب کوجلد طلب کررہ ہیں اور اللہ اپنی دعید کے خلاف ہر گزنیں کرے گا اور بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک ون تمہاری گنتی کے اعتبار ہے ایک ہزار سال کا ہے۔

(٢) ہروہ چیز جس کا آنا فینی اور حتی ہواس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ قریب ہے۔

(٣) جب کسی چیز کی میعاد کا اکثر حصہ گزر جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ قریب ہے، تمام انبیاء علیم السلام اوران کی امتوں کے گزر جانے کے بعد قیامت آئی تھی اورا کے لاکھ چوبیں ہزارا نبیاء علیم السلام اب تک گزر چکے ہیں اوراب صرف ہمارے نبی (صلی اللہ علیہ دسلم) کی امت رہ گئی ہے اس لئے آپ اور آپ کی امت کے لیاظ سے اب یوم حساب قریب آ چکا ہمارے نبی (صلی اللہ علیہ دسلم) کی امت رہ گئی ہے اس لئے آپ اور آپ کی امت کے لیاظ سے اب یوم حساب قریب آ چکا ہیں اور ہے۔ حضرت انس (صلی اللہ علیہ دسلم) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ دسلم) نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر فر مایا میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح (ساتھ ساتھ) بھیجے گئے ہیں۔ (می اللہ علیہ 6504 می مسلم تم الدیث: 1297 ہمن الزیری مقام الدیث: 1577 میں 124 سن کری لئیسیتی جسم 206، کن المدیث 1304 میں 1340 ہیں۔ 1407 میں 1940 ہی 1407 ہو 1407 ہیں۔ 1407 ہی 1407 ہو 1407 ہو 1407 ہیں۔ 1407 ہو 1407 ہی 1407 ہیں۔ 1407 ہو 1407 ہی 1407 ہی 1407 ہیں۔ 1407 ہی 1407 ہی 1407 ہی 1407 ہیں۔ 1407 ہی 1407 ہیں۔ 1407 ہی 1407 ہی 1407 ہی 1407 ہیں۔ 1407 ہی 1407 ہیں۔ 1407 ہی 1407 ہی 1407 ہی 1407 ہی 1407 ہیں۔ 1407 ہی 1407 ہیں۔ 1407 ہی 1407 ہی 1407 ہی 1407 ہی 1407 ہی 1407 ہی 1407 ہیں۔ 1407 ہی 14

الله تعالیٰ نے موت کا دقت معین فرمایا ہے اور نہ قیامت کا دفت معین فرمایا ہے، تا کہ انسان ہروفت گناہ ہے بچتار ہے کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ وہ گناہ کر رہا ہواور ای دفت موت آجائے اور ہر دفت الله تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے تا کہ اگر اس کو موت آئے تواس دفت آئے جب وہ الله تعالیٰ کو یاد کر رہا ہو۔ قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم حماب ہے اس لئے تعبیر فرمایا ہے تاکہ انسان روز قیامت سے ڈرتا رہے کہ اس دن اس کا حماب لیاجائےگا۔

مراب المارية الماري المحاوم على المحاوم عل

### شرح فقدا كبركى سندكابيان

الشّرُ - الميسر للفقه الابسط الْمَنْسُوب لابي حنيفَة رِوَايَة ابي مُطِبع الْبَلْخِي عَن ابي حنيفَة السند الاولى:

(۱)الحسين بن على الكاشغرى، عن أبي مالك نصران بن نصر الختلى، عن أبي الحسن على بـن أحــمـــد النفــارمـــي، عــن نصر بن يحيلي، عن أبي مطيع . (مــقــدمة كتــاب الـعالم والتعلّم للكوثري)

السند الثاني:

(٢) محمد بن مقاتل الرازى، عن عصام بن يوسف، عن حمّاد بن أبى حنيفة، عن أبى حنيفة .
 تمت كتاب شرح الفقه الاكبر من عقائد اهل السنة والجماعة .

### شرح فقدا كبركا ختنا ي كلمات ودعا كابيان

الحمد لله علی ذکف! الله تعالی کاشکر واحسان ہے کہ آج بروز جعرات 15 رہے الا قال شریف بہ 1438 ھ بمطابق 15 وسمبر 2016 ء کوشرح نقد اکبر متندولائل وبراجین کے ساتھ اُردوزبان جن اہل علم کے سامنے موجود ہے۔ جبکہ عقائد سے متعلق تفصیلی ولائل سے متعلق ہماری کتاب ' اہل سنت و جماعت' جس جن ابتدائے اسلام سے لے کر پندرهویں صدی تک برصدی کے علاء ، جبتدین ، مفسرین ، بحد ثین ، اور جمہود است مسلمہ کے عقائد کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے یہ کتاب ابھی تک فیر مطبوعہ ہے۔ ان شاء الله علیہ منظر عام پر آجائے گی۔ اس کتاب کے ما خذ' کتاب الله ، سنت رسول صلی الله علیہ وسلم ، اجماع مطبوعہ ہے۔ ان شاء الله جلد منظر عام پر آجائے گی۔ اس کتاب کے ما خذ' کتاب الله ، سنت رسول صلی الله علیہ وسلم ، اجماع محابہ ہے۔ نیز یہ وضاحت عام کی تئی ہے کہ کی قول ، بات ، معمول کو عقیدہ بنانے کے لئے کس قدر مشخکم دلیل کی ضرورت ہوتی سے بیادر ہے نیز یہ وضاحت عام کی تئی ہے کہ کی قول ، بات ، معمول کو عقیدہ بنانے کے لئے کس قدر دست کر دید گئی ہے۔ الله نقوائی کی بارگاہ جس دعا ہے کہ وہ جسیل عقائد دقد ، عقائد کا اہل سنت و جی عت کو جسے اور انہی کی زبر دست تر دید گئی ہے۔ الله نقوائی کی بارگاہ جس دعا ہے کہ وہ جسیل عقائد دقد ، عقائد کا اہل سنت و جی عت کو جسے اور انہی کے مطابق معمولات برعمل کی تو بین عطاء فر مائے۔

خادم عقا كدا بل سنت ابوعبد الرحمان مجمد لميا فتت على رضوى قدورى ماتريدى بن محمد صادق بهاؤنگر پنجاب پاکستان بهاؤنگر پنجاب پاکستان بوم الخميس رئيج الاول سند 1438 ه

# كتب والألال السعة والتين

أتم الكتاب

اسم المؤلف

هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة

محمد بن عمر بن الحسين الرازى اعتقادات قرق السلبين والبشركين

احاديث في ذمر الكلام واهله

العين والأثر في عقائد اهل الأثر

العلو للعلى الغفار

العقيلة

العقيدة السفارينية

العقيدة رواية ابي بكر الخلال

الاقتصادفي الاعتقاد

الاربعين في دلائل التوحيد

العرش وماً روى فيه

الاسبأء والصفأت

اليدع

البرهأن البؤين

القصل في الملل والاهواء والنحل

الفتن

مأروى الحوض والكوثر

ابوالفضل المقرىء

عبدالباقى بن عبدالباتى بن عبدالقاور

محمر بن احمد بن عثان بن قایماز الذہبی

احربن محربن حنبل الشيباني

محدين احدين سالم بن سليمان السفارجي

احدين محربن عنبل الشبياني

ابوحا مدمحر بن محمد الغزالي

عبدالله بن محد بن على بن محد البروى

محمه بن عثمان ابن الي شبية العبسي

احمد بن الحسين ابو بكراتيبقي

محد بن وضاح بن برليج المرواني

احمد بن على بن ثابت الرفاعي الحسيني

على بن احمر بن سعيد بن حزم الظاهرى

نعيم بن حماد المروزي

بقى بن مخلد القرطبي

SCARLILL DE SE TEN LA LINE DE SERVICE DE LA LINE DE LA

الاعلام بها في دين النصاري من الفساد والاوهام الابانة عن اصول الديانة الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية الايبان المان الما الامامة والردعلي الرافضة الانصاف الاشارات والتنبيهات المحلي المذل والنحل حكاية المناظرة في القرآن مع بعض اهل البدعة المنقد من الضلال البقصد الاستى في شرح معانى اسماء الله الحسني التعوت الاسبأء والصفأت النهى عن سب الاصحاب الشريعة للآجرى السنة الصواعق البحرقة على اشل الرفض الصوارم الحداد القاطعة لعلائق ارباب الاتحاد التعرف لمباهب اهل التصوف التبصير في الذبن وتبييز القرقة الناجية التحف في مدّاهب السلف التنبيه والردعلي أهل الاهواء والبدع التوحيد الله عز وجل اقاديل الثقات في تاريل الاسماء والصفات

محمد بن احمد بن ابی بکر الفرطبی على بن اساعيل بن اني بشر الاشعرى عبيدالله بن ثمر بن بطة العكبري السنبلي محربن اسحاق بن سيحيل بن متده محربن يحي بن الي عمر العدني ابوتعيم الاصبهاني الامام الباقلاني. اني على بن سينا على بن احد بن سعيد بن حزم انظامري محدبن عبدالكريم الشهرستاني عبدالله بن احمد بن محمد المقدى ابوحامه محمر بن محمد الغزالي ابوحا مرمحمه بن محمد الغزالي احمد بن شعيب النسائي حدبن عبدالواحد المقدى محد بن الحسين الآجري محدبن نصربن الحجاج المروزي ابن حجراتهمي محمطى الشوكاني محمد الكلاياذي ابوبكر طاهر بن محد الاسفراتيني محمد بن على الشوكاني محمد بن احمد بن عبدا زحمٰن أملطي انى محر مبدائني بن عبدالواحد المقدى مري بن بوسف الكرمي المفدي

نخبة من العلماء احمد بن محمد بن حنبل الشبياني اني بكرعبدالله بن الربير الحميد في احمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني ابوالفرج عبدالرحن بن الجوزي عبدالله بن احمد بن قدامة المقدى ابوحامد محمد بن محمد الغزالي على بن الي على بن حمد بن سالم الآ مدى احمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي شيث بن ابراجيم بن حيررة كسموال بن يجيُّ بنءباس المغربي محمد بن ابراجيم ين سعد الله ين جماعة محمر بن على الشوكاني احدبن الحسين البيبقي عبداللد بن احد بن قدامة المقدى حزة بن محد بن على الكناني محمر بن ابرا ہیم بن اساعیل ابخاری مبة الله بن الحسن الطمر ى اللا لكائى ابوبكر بن الي شيبة عضدالدين عبدالرحمن بن احدالا يجي عبدالملك بن عبدالملك بن بوسف

عبداللدين احمد بن قدامة المقدى

الحارث بن اسد بن عبدالله المحاسي

ابوحامر محمر بن محمر الغزالي

استحراج الجدال من الفرآن الكريم كتاب اصول الايمان في ضوء الكتأب والسنة اصول السنة اصول السنة اولياء الرحس واولياء الشيطان دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ذمر التأويل فضأئح الباطنية غأية المرامر في علم الكلامر كتأب حجج القرآن حز الغلاصم في افحام المخاصم افحأم اليهودوقصة اسلام السبوال ايضاح الدليل في قطع حجج اهل التعطيل ارشأد الثقات الى اتفاق الشرائع على التوحيد اثبأت عذاب القبر أثبأت صفة العلو جزء البطاقة خلق افعال العباد كراهات اولياء الله عز وجل كتأب الايعان

> لمع الادلة في قواعد اهل السنة والجماعة لمعة الاعتقاد عارج القريد و في مدراج معرفة النف

عارج القدس في مدراج معرفة النفس مائية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه

## COESCIA: SECONO MILITIA DE SECONO MARIO DE SEC

عبدالله عبدالغى الخياط ما يجب أن يعرفه البسلم عن دينه معنى لا الله الا الله محمر بن عبدالله بن بهادرالزركشي عبدالله بن عبدالحسن التركي مجمل اعتقادائية السلف عمر بن عبدالرحمٰن القرويي مختصر شعب الايمان للبيهقي ابوجعفرالوراق الطحاوي متن العقيدة الطحاوية محدبن ابي بكرابن قيم الجوزية متن القصيدة النولية ابراجيم بن محد بن ابراجيم الحلبي نعمة الذريعة في نصرة الشريعة نهأية الاقدام في علم الكلام ابوحامه محمد بن محمد الغزالي قواعد العقائد عبداللدبن بوسف الجوين رسألة في اثبأت الاستواء والفوقية على بن اساعيل بن ابي بشر رسالة الى اهل الثغر على بن عمر بن احد الدار قطتي · رؤية الله احدين إبراهيم الواسطي النصيحة في صفأت الرب جل وعلا جلال الدين *عبد الرحم*ٰن السيوطي شرج الصدور بشرح حال الموتى والقبور ابواسحاق ابراجيم بن محمد تفسير اسماء الله الحسني محدبن الطيب بن جعفر بن القاسم الباقلاني تمهيد الاوائل وتلخيص الدلائل ابوالحس على بن احداسبتي الاموى تنزيه الانبياء عما نسب اليهم حثالة الاغبياء تطهير الاعتقادمن ادران الالحاد

**ተ**ተተተተ ተ

مشكأة الانوار

ابوحامدالغزالي

و بھا گیت کے گا آگر و میں ور بھا گیت کے گا آگر و مِقَاكِر الور الق الخزاهات كے عملیات ک https://t.me/tehgigat